قُلْ فَيِثَّالِهُ الْخُجَّةُ الْبُالِغَةُ كَنْبُ إلى وَجِيْت بِوُرِي التَّدِين رَي المالي اليواليكية بألالها المنابعة المن الماليالية المالية الم جُلدُپنجَم

إمنام اكبرومبتدومبتك ويحكيم الاستيلام حضِرَتُ وَلَاناشِاهُ وَكَالْ التَّرْضَا فِي رَفُّ الوَيْ وَيَالِيُّ وَمِنْ مُنْ مِنْ فَرَفِّ اللَّهِ وَلَا التَّرْضَا فِي رَفْعُ المِنْ فَتِرَكُمْ وَ 151277-51248-01127-011171

حضرت والناسونياخ ماحك بالتادين مظله أستاذوارالغشاؤازيوبتث

جُلدِينجَبُمُ

تضنيف

إمَّامِ أَكْبِرُ مُجِدِّدِ مِلْسِينَ ، حِيْمُ الاسْتِلامِ حضِرَتْ مُؤلانا بِيَاه وَ لِلْ لِسُرْصَا فِي رِثْ بِهُويُ وَبِيرِيسٌهُ

(1111a-1211a-7-12-112)

شِيَائِج حضِرَتْ مُولاناسِعْ بِداحْ مِسَاحِبَ بِالنَّالِئِ مُعَلِمُ مُستاذِ وَارالعِنْ فِي رَبِينَ اُستاذِ وَارالعِنْ فِي دِيوبَ فِي رَبِينَ

ناشيرك

--- زمكن مركب لين كرز --- نزد مُقدس مُنت خِذا أرّدُ وبَازار بِحَاجِي

#### جملاحقوق بحق ماشر محفوظ هيئ

" كَرْجُوبَةُ اللّهُ الوَالِيَّةُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ اللهُ

ازمعيداحم بالنيوري عفاالدعنه

---

اس كتاب كاكونى حصر بحى فت خور تبليني تغير كى اجازت كے بغير كى بحى ذريع بشمول فوثو كالى برقياتى ياميكا يكى ياكس ادر ذريع سے نقل نہيں كيا جاسكتا۔

## ڡؙڵڂڿڲڐۣڷڲڒٛڮڿ

- 🐞 وارالاشاعت واردوبازاركرايي
- قد يي كتب خاند، بالقابل آرام باغ كراچى
  - 🐞 مدلق درست البيله چاک کراچی
    - 🐞 كتيدرهاي اردوبازارلا يور
  - 🐙 كتب خان رشيديه راجه بازار راوليندى
    - 🧰 مكتبدرشيديد، مركى رود كوئند
- اداره تاليفات اشرفيه، بيرون بوبر كيث ملتان

—— ساؤتھ افریقہ میں —

Madrasah Arabia Islamia. P.O.Box 9786 Azaad Ville 1750 South Africa.

Tel: (011) 413 - 2786

\_\_\_\_انگلینڈیس\_\_\_

AL Faroog International Ltd.

1 Atkinson Street,
Leicester, LE5 3QA
Tel: (0116) 2537640

كَتَابِكَانَام ..... (رَجْمَةُ اللَّهُ الْوَالِيَحَةَ (مِلد نِجْم) (مِد نِظرة اللَّهُ الوَالِيَحَةَ (مِلد نِجْم) (مِد يِنظرة اللَّهُ الدَّهِ الْمِنْ )

تاریخ اشاعت ..... دمبر <u>میموده</u>

بابنام الحالث وتينور بباليترو

کپوزنگ

سرورتی

نطبع

نافر المستنزيلين المتنافع المت

شاه زيب سيتفرزن مقدى معجد وامد وبإزار كراتي

(ن: 2725673 - 2725673 - 2725673

يكى: 0092-21-2725673

اى الميل - zmzm01@cyber.net.pk



# . فهرست مضامین نکاح وطلاق

| **          | باب (۱) تدبیر منزل کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| **          | تدبير منزل مين عربول كي عادات كالحاظ                                          |
| パーナゲ        | باب (۲) منتلنی اوراس سے گئی باتیں                                             |
| ***         | مغرورت نکاح                                                                   |
| 10          | تنتل (بیوی ہے بیتلقی) کی ممانعت                                               |
| 44          | نکاح کے لئے مورت کا انتخاب                                                    |
| 14          | لوگ نکاح کرتے وقت جار ہاتیں پیش نظرر کھتے ہیں: ترجے دینداری کودی جائے         |
| 14          | عورت کی دوخو بیان:اولا دیر شفقت اور شوهر کی چیز دن کی حفاظت                   |
| t/A         | عورت کی دواورخو بیاں: تولید کی دا فرصلاحیت اور شو ہر ہے محبت                  |
| m           | نکاح میں گفاءت معتبر ہے،البتہ کفومیں معمولی باتیں نظرانداز کی جائیں (اہم بحث) |
| ra          | نامبارك مورت باحراز                                                           |
| 24          | كنوارى ئاح بهتر بيا ثيبه يدع ؟                                                |
| <b>F</b> Z  | پیام نکاح سے پہلے عورت کود کیھنے کی حکمت                                      |
| <b>F9</b>   | نظر پڑنے ہے کوئی عورت بھلی کے تواس کا علاج                                    |
| <b>["</b> * | پیام پر پیام دینے کی ممانعت کی دجہ                                            |
| (Ve         | مطالبه طلاق کی مما تعت کی دجه                                                 |
| 04-M        | باب (٣)عورات (شرم کی جگهیں)                                                   |
| . (*)       | نظرى آفات اوران كاعلاج                                                        |
| ۳۲          | عورت كے لئے كھر ميں رہنا بہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 177         | عورت گمرے ہاتجاب نکلے                                                         |
| 4           | محارم وغيره كاحكم (ستراور حجاب ك فعل احكام)                                   |
| 150         | 555                                                                           |

| 70    | اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ra_   | دوسرے کاستر دیکھنے کی ممانعت                                                            |
| 44    | چمٹ کرسونے کی ممانعت کی وجہ                                                             |
| ۵٠    | سترعورت فرض ہونے کی وجہ (مرداورعورت کاستر _ران اور گھٹنہ کا علم)                        |
| 25    | بر ہنہ ہونے کی ممانعت کی وجہ                                                            |
| ٥٣    | مردول کونظریں نیجی رکھنے کا حکم دینے کی وجہ                                             |
| ۵۳    | ا جا تک پڑی ہوئی نظر فورا پھیر لینا ضروری ہے                                            |
| ۵۳    | نابینا سے پردہ کرنے کی وجہ۔ایے غلام سے پردہ نہونے کی وجہ محارم کا پردہ بلکا ہونے کی وجہ |
| Ar-01 | باب (٣) نكاح كاطريقه                                                                    |
|       |                                                                                         |
| ra    | نکاح میں ولی اورغورت کی اجازت کی وجہ                                                    |
| ۰ ۵۹  | غلام ہاندی کا نکاح مولی کی اجازت پر موقوف ہونے کی وج                                    |
| 4+    | اجم مواقع كاخطبهاوراس كي حكمت (خطبه نكاح كي آيات كي تغيير)                              |
| 45    | تکاح میں آواز کرنے اور ذف بجانے کی وجہ                                                  |
| 400   | زمانة جابليت كے جارطرح كے نكاح (حاشيه)                                                  |
| ar ar | متعد کی اجازت پھرممانعت کی وجہ                                                          |
| AF    | نکاح میں مہر کی حکمت ۔ مہر کی مقدار متعین نہ کرنے کی وجہ                                |
| 44    | مسنون مهر کی حکمت اور بھاری مهر کی ممانعت                                               |
| 4.    | مبرخوش دلی سے اداکیا جائے                                                               |
| 4     | مختلف مہراوراس کی وجہ (مہر کے تعلق ہے عورتوں کی آٹھ تھیں)                               |
| 4     | مبر کے سلسلہ میں تین ضا لیطے                                                            |
| 44    | تعلیم قرآن مبرمقرد کرنے کی وجہ                                                          |
| 44    | شادی کے بعدولیمہ کی حیار مسلحین مسلمت                                                   |
| ۸.    | دعوت وليمه قبول كرنے مين حكمت                                                           |
| AF    | شادی میں صدے زیادہ آرائش ٹاپندہونے کی وجہ                                               |
| ۸۳    | مفاخرت والی دعوت قبول نه کرنے کی وجه                                                    |
| ۸e    | دود مولول ميل وجيرتر مي<br>مولوك ميل وجيرتر ميل                                         |
|       |                                                                                         |

| I+A-A^           | باب(۵)وه عورتیں جن سے تکاح حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۵               | تحریم کے نواسباب: پہلاسب: قرابت قریبہ (ال سبب سے مات دشتے حرام ہوتے ہیں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۸               | دوسراسب :رضاعت (اس سے بھی وہ ساتوں رشتے حرام ہوتے ہیں جونب ہے حرام ہوتے ہیں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.               | رضاعت میں دوچیزین: مقداراور مدت ضروری ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91"              | تىپىراسېپ قطع رحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90               | چوتھاسب:مصاہرت (خسردامادہونے سے جارد شنے حرام ہوتے ہیں)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 94               | پانچوال سبب: جارے زیادہ بیویاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4              | تعدداز دواج كي حكمتيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44               | نى مَاللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللهُ |
| 1•1              | چھٹاسب :اختلاف دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1•1"             | اس زمانه میں کتابی عورتوں سے نکاح کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1+1-             | سانوال سبب: ووسر کی با تدی ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1+4              | آ مخوال سبب: متكوحه عورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1+7              | نوال سبب:عورت كاكسبي ہونا تيخ بيم پامال كرتے والے كى عبر تناك سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ∠- + <b>A</b>    | بإب (١) آواب مباشرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1+A              | شهوت فرج عطيهٔ خداوندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [+4              | نسل کی بربادی کے جیواسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ji•              | ، ہرطرف ہے صحبت جائز ہونے کی دجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111              | عزل کا تھم اوراس کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1194             | شیرخورانی کے زمانہ میں صحبت کرنے کا تھم اوراس کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IIA              | مباشرت کاراز فاش کرنے کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110              | مالت َحِيش مِي جماع حرام ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 <b>5</b> 4-114 | باب(2) حقوق زوجيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114              | : ببرت میں ارتباط کی اہمیت<br>زوجین میں ارتباط کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119              | ور یان میں رہا ہے۔<br>عور توں کے سماتھ بہتر سلوک کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | ورون عام و المنافر الم |
| 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Y

| IFI    | بیوی کے ساتھ خوبی ہے گذران کرنے کی وجہ                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irr    | عور تول کے ساتھ خسنِ معاشرت                                                                              |
| IFF    | عورت شوہر کے بلانے پرندآ ئے تواس پرلعنت کی وجہ                                                           |
| 150    | بلا دجه غيرت كھا نااللّٰد كوسخت ناپيشد ہے                                                                |
| 170    | عورت کے نشور کا علاج اور اس کی وجہ                                                                       |
| 11.4   | ﴿ الرِّجِالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ من صنف مرد کی صنف عورت پربرتری کابیان ہے                     |
| 18%    | عورت کوورغلانے کی ممانعت کی وجہ                                                                          |
| IPA    | خاتکی نظام کوخراب کرنے والی ہاتیں: ا - ہیو یوں میں ناانصافی                                              |
| 114    | ۲-عورتو ل کوان کی مرضی کی شادی کرنے ہے رو کنا                                                            |
| Ir4    | ۳- یتیم لڑ کیوں ہے شادی کرنااوران کے حقوق ادانہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 1971   | ئی بیوی کے حق شب باشی کی وجداورا یک شبه کا از اله                                                        |
|        | بیو بول میں برابری اور باری مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟ (شاہ صاحب کے فزد یک باری مقرر کرنا                  |
| IFT    | واچبنيس)                                                                                                 |
| ۵۳۱    | خپار عنق کی حکمتیں                                                                                       |
| IP"4   | خيار عن كب تك ما تى رہتا ہے؟                                                                             |
| 104-IM | باب (٨)طلاق كابيان                                                                                       |
| IPA.   | و جب (۱۸) مندن و برین اور کنر ت طلاق کی خرابیان                                                          |
| וריי   | تین فخصوں کے مرفوع القلم ہونے کی وجہ                                                                     |
| וליר   | ین سوں سے سروی، مہونے می وجہ<br>زبردی کی طلاق واقع نہ ہونے کی وجہ (اختلافی مسئلہ)                        |
| 166    | ر بردی مالان وال مداوی وجرد العلاق میں فقہاء کا اختلاف مع دلاک                                           |
|        |                                                                                                          |
| IMA    | رجعی طلاقیں دو ہیں۔طلاقیں تین میں محدود ہونے کی وجہ تنہ است                                              |
| ורא    | تنین طلاقوں کے بعد دوسرے سے نکاح ضروری ہونے کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| 1179   | محلیل میں صحبت شرط ہونے کی وجہ حلالہ کرنے ، کرانے والے پرلعنت کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 10+    | حیض میں طلاق ممنوع ہونے کی وجہ، اوراس کی تلاقی کا طریقہ                                                  |
| 100    | حضرت ابن عمر کوایک طهر خالی چھوڑنے کا تھم کیوں دیا تھا؟                                                  |
| ۱۵۵    | طلاق پر گواہ بنا کنے کی وجہ۔ ایک طہر میں نتیزوں طلاقیں دینے کی ممانعت کی وجہ                             |
|        | - التراويدانية                                                                                           |

| 144-104      | باب (٩) ضلع ،ظهار،ا يلاءاورلعان كابيان                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104          | خلع میں قباحت ہے، مگر پوفت واجت وائز ہے                                                   |
| IDA          | ظهاراوراس كے متعلقات كى حكمتيں                                                            |
| 141          | ايلا وكابيان ، اور مدت إيلاء كي حكمت                                                      |
| 171          | لعان کی مشروعیت کی وجه                                                                    |
| Ari-+Ai      | باب (١٠)عدت كابيان                                                                        |
| AFL          | مطلق عدت کی حکمت: براءت رحم جاننا، نکاح کی اہمیت بردهانا، اور نکاح کو بیشکی کا پیکر بنانا |
| 12+          | مختلف عورتوں کی مختلف عدتیں اوران کی حکمتیں (عدت کے تعلق سے عورتوں کی یا نجے قسمیں )      |
| 122          | استبراء کی حکمت                                                                           |
| 144          | عاملہ سے صحبت کا بچہ کے نشو ونما پر اثر پڑتا ہے                                           |
| r•r"-IA•     | باب(۱۱)اولا داورغلام باند بول کی تربیت                                                    |
| IA•          | نبكابميت مسمس                                                                             |
| IAI          | نب شوہرے تابت ہونے کی وجہ                                                                 |
| IAM          | غیرباپ کی طرف انتساب ممنوع ہونے کی وجہ                                                    |
| ۱۸۵          | غیرکا بچ تو میں ملانے ،ادر بچے کے نسب کا انکار کرنے پر دعید                               |
| IAZ          | عقیقه کی ساخیتین                                                                          |
| 19+          | ساتویں دن عقیقه کرنے ، بال منڈانے اور نام رکھنے کی وجہ                                    |
| 194          | بچے کے بالوں کو جا ندی سے تو لئے کی وجہ                                                   |
| 197"         | بچہ کے کان میں اذان دینے کی حکمت لڑے کے عقیقہ میں دو بکروں کی وجہ                         |
| 190          | الجھے نامول کی وجہ                                                                        |
| 194          | بیبوده نام اوراس کی وجد۔ بچول کی پرورش کے احکام اوران کی حکمتیں                           |
| ľ**          | برده دینے ہے حق رضاعت اداہونے کی وجہ                                                      |
| <b>[*•</b> ] | عورت کومعروف طریقته پرخرج لینے کا اختیار دینے کی وجہ                                      |
| <b>ř</b> •1  | بچوں ہے نماز پڑھوانے کی وجہ۔ پرورش کا زیادہ حقد ارکون ہے؟<br>ن                            |
| r1+-r+r      | قصل:غلاموں کی تربیت کابیان                                                                |
| <b>***</b>   | معاونت كمراتب                                                                             |
| يليرز -      | التراوية                                                                                  |

| * ,         |                                                                                                          |                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>**</b>   |                                                                                                          | فلام آزاد کرنے کی ایک خاص فضیلت کی وجہ           |
| r•A         |                                                                                                          | عتق متجزی نه ہونے کی وجہ۔ ذی محرم کی آزادی کی وج |
| <b>7.</b> A | **                                                                                                       | ام ولد کی آزادی کی وجہ۔ بھا گئے کی حرمت کی وجہ   |
| r- 9        | ***************************************                                                                  | غیرمولی ہے موالات (دوسی) کی حرمت کی وجہ          |
| ř!+         |                                                                                                          | والدين کے حق کی حرمت                             |
|             | ارت                                                                                                      | خلافت واما                                       |
| MA-MM       | ***************************************                                                                  | ہاب (۱) نظام حکومت کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں       |
| rim         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                  | پېلى بات: سريرا <sub>ق</sub> ىملكت كى ضرورت      |
| ria         |                                                                                                          | ووسری بات: کلیات کے انضباط کی ضرورت              |
| tra-tia     | ***************************************                                                                  | باب(r)خلافت كابيان                               |
| MA          | (++54 EE(+)+1+4 ) +++++++++++++++++++++++++++++++                                                        | خلافت كى تعريف اورخلافت عامه اورخاصه             |
| 119         | <pre>4.4.6.000000000000000000000000000000000</pre>                                                       | خلیفہ کے لئے ضروری اوصاف <sub>م</sub>            |
| 774         | **************************************                                                                   | خلیفہ راشد کے لئے مجتبداور قریش ہونا شرط ہے      |
| 770         | ************************************                                                                     | خلیفہ راشد کے لئے ہاتمی ہونا شرطنبیں             |
| PPY         | * ->> <pre>-&gt;</pre>                                                                                   | انعقادخلافت کے جارطریقے                          |
| 772         |                                                                                                          | حضرت عليٌّ کي خلافت مسطرح منعقد ہو کي تھي؟       |
| rrA         | ***************************************                                                                  | معخلب كااقتداركب تك برداشت كياجائي               |
| rr•         | ***************************************                                                                  | امير كى اطاعت وعدم اطاعت _امام ڈھال ہے           |
| 221         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                   | ملت سے جدا ہونے والا جا بلی موت مرنے والا ہے     |
| 111         | **************************************                                                                   | رعیت کی حفاظت ندکرنے پروعید                      |
| rrr         | 1*(***********************************                                                                   | سرکاری عملہ کی تنخواہ گورنمنٹ کے ذمہہے           |
| 4.4.4.      | **************************************                                                                   | عمال اورصارفین زکو قائے کئے ہدایات               |
| rrr         | ***************************************                                                                  | معنخواہ ایک مقرر کی جائے جس میں ہے کچھ نے رہے    |
| 710-TTY     | P47 <p4+++17848(\$p1)+44181914444-0< th=""><th>باب(٢)مظالم كابيان</th></p4+++17848(\$p1)+44181914444-0<> | باب(٢)مظالم كابيان                               |
| 724         | (h)                                                                                                      | ظلم وزيادتي كيسلسله بساصولي بات                  |
|             |                                                                                                          | - ﴿ لَا مَرْ مَدُ لِيَالِيْ زُرِ ﴾               |

| rr2         | قتل کی تین قسمیں عمد ، شبه عمد اور تل خطا                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7479        | تنتل عد کابیان قبل عموانی کبیره گناه ہے                                                         |
| rr.         | تصاص کے معتی برابری کرنا (اہم بحث)                                                              |
| rrr         | مسلمان کوکا فرکے بدلہ میں قبل نہ کرنے کی وجہ                                                    |
| ***         | آزادکوغلام کے بدلہ میں قبل نہ کرنے کی وجہ                                                       |
| ree         | مرد کوعورت کے بدلہ میں قبل کرتے کی وجہ                                                          |
| 44.4        | باپ ہے مئے کا قصاص نہ لینے کی وجہ                                                               |
| FCA         | جبه عمداور فل خطا کے احکام (ویت مغلظه اور مخففه )                                               |
| rr9         | انواع قتلٍ میں تغلیظ وتخفیف کی صورتیں اوران کی حکمتیں                                           |
| rot         | ویت کی تفکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟                                                             |
| 101         | ویت صرف اونٹوں سے مقرر کی گئی ہے یادیگراموال ہے بھی؟                                            |
| ror         | حا ندي ہے ديت کي مقدار                                                                          |
| 100         | كفارة ممل كي تحكمت                                                                              |
| 704         | قتل تین ہی صورتوں میں جائز ہے: بطورقصاص قبل کرنا ہشادی شدہ زنا کارکوٹل کرنا ،اور مرتد کوٹل کرنا |
| 109         | تسامه کی تحکمت اوراس کا سبب                                                                     |
| PH          | زمی کی دیت نصف ہونے کی وجہ                                                                      |
| rym         | جنين ميں برده واجب ہوئے كى وجبہ                                                                 |
| 444         | زخمول کے احکام اوران کی حکمتیں                                                                  |
| <b>***</b>  | سب الکلیاں اور سب دانت برابر ہونے کی وجہ                                                        |
| 14.         | وه تل يازخم جورا نكال بين                                                                       |
| 121         | متقيارون مين احتياط برتنا                                                                       |
| 121         | غصب اورا تلاف میں سرائیں شہونے کی وجہ                                                           |
| 121         | زمین فصب کرنے میں ایک خاص مزا کاراز                                                             |
| <b>12</b> 1 | غصب وعاريت كيضان كاضابطه مستسسست                                                                |
| <b>1</b> 21 | صان بالمثل كابيان ، اورمثل مين وسعت                                                             |
| <b>t</b> ∠∠ | جوا پنامال بعید کسی کے پاس پائے وہ اس کا زیادہ حقد ارہے                                         |
| <b>M</b> +  | مولیثی کھیتوں کا نقصان کریں تو اس کا تھم                                                        |
|             |                                                                                                 |

| 1 2 2         |                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAP           | در فتول کے پیل کھانے کا حکم ،                                                                                   |
| ተለኆ           | جانورون كادوده تكالنے كا تحكم ،                                                                                 |
| 772-144       | ياب (م) حدود كابيان                                                                                             |
| <b>FA4</b>    | مدود کے سلسلہ کی عمومی یا تنیں معمومی این تنیں میں میں میں میں میں این میں  |
|               | وه جرائم جن میں بخت سزائیں ضروری ہیں: ایسے تعلین جرائم یا نچے ہیں: زیا، چوری، راه زنی، شراب                     |
| <b>PA</b> 4   | نوشی اورز ناکی تبهت                                                                                             |
| rA9           | حدود میں جسمانی ایڈ اء کے ساتھ عار کی بات ملانے کی وجہ                                                          |
| <b>19</b> 1   | حدود کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟                                                                            |
| 791           | ہماری شریعت نے سزاؤں میں تمین تصرفات کئے جیں                                                                    |
| <b>44</b> 7   | غلاموں کوحد مارنے کاحق مولی کورینے کی وجہ                                                                       |
| 144           | حدکے کفارہ ہونے کی وجہ (حدود دوصور توں میں کفارہ بنتی ہیں)                                                      |
| ren           | مدزناکابیان                                                                                                     |
| MA            | محصن کے لئے رہم اور غیر محصن کے لئے ڈر ول کی سزا کی دجہ                                                         |
| <b>199</b> .  | کنوارے کی مزامیں سوکے عدد کی حکمت ،                                                                             |
| r.            | کنوارے کوجلاوطن کرنے کی حکمت (جلاوطن کرنا حد کا جزء ہے یا بطور تعزیر ہے؟)                                       |
| P**           | زنا میں غلاموں کے لئے آ دھی سزا ہونے کی وجہ                                                                     |
| <b>***</b> ** | احصان کے تین معتی                                                                                               |
| r•r           | رجم کے ساتھ ڈڑے مارنے کی اور ڈروں کے ساتھ جلاوطن کرنے کی روایت سیسی سیس                                         |
| r+a           | اقراری صورت میں صدحاری کرنے میں احتیاط                                                                          |
| <b>**</b> *   | اقرارزنا توبه ہے، پھر حد کیوں معاف تبیس ہوتی؟                                                                   |
| r. <u>~</u>   | باندی کوسرزادینے کا اختیار مولی کودینے کی وجہ                                                                   |
| <b>r•</b> 9   | حدود کے علاوہ سرزاؤل بیش آبر دوار کے ساتھ رعایت کی دجہ                                                          |
| P1+           | جو محض حد کا تحل نه کر سکے اس پر حد جاری کرنے کی صورت میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| <b>1</b> *11  | حدقذف کابیان                                                                                                    |
| ۳۱۴           | مردول پرتبمت لگانے کا بھی وہی تھم ہے جو مورتوں پرتبمت لگانے کا ہے                                               |
| rır           | احسان قذف کیا ہے؟ ثبوت ِ زنا کے لئے چارگواہ کیوں ضروری ہیں؟                                                     |
|               | - ایکزفریبایی کر ایسان کی است می است می ایسان کر ایسان کر بیبایی کر ایسان کر بیبایی کر بیبایی کر بیبایی کر بیبا |

| mm .               | ایک سوال کا جواب _ دومر ہے سوال کا جواب                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سماسه              | حد قنز ف استی کوڑے ہونے کی وجہ محدود فی القنز ف کے مردودالشہا دہ ہونے کی وجہ                                                                                     |
| r10                | توبے بعد محدود فی القذف کی شہادت کا تھم                                                                                                                          |
| <b>11</b> 12       | چوري کی سر ا کابیان                                                                                                                                              |
| <b>1</b> 112       | چوری کی حقیقت کیاہے؟ اور کتنی چوری پر سزادی جائے گی؟                                                                                                             |
| <b>1"</b> 1"       | ہاتھ کا نے کے بعد زخم واغنے کی وجہ کئے ہوئے ہاتھ کا ہاریہائے کی وجہ                                                                                              |
| 1-17               | نصاب ہے کم چوری میں دُونا تاوان واجب ہونے کی وجہ مسلسلہ میں دُونا تاوان واجب ہونے کی وجہ میں ا                                                                   |
| ۳۲۵                | چوری کا اقر ارکرنے والے کور جوع کی تلقین کرنے کی وجہ                                                                                                             |
| mr 4               | راه زنی کی سزا کابیان                                                                                                                                            |
| ٣٢٩                | جرابه معنی، اورمحاربه ومقاتله میں فرق                                                                                                                            |
| 272                | راه زنی کی سزاچوری کی سزایسے سخت ہونے کی وجہ                                                                                                                     |
| 772                | ڈ اکوؤل کی سزاؤل میں تقشیم ہے یا تخبیر ؟                                                                                                                         |
| p=p==              | شراب نوشی کا بیان                                                                                                                                                |
| <b>۳</b> ۳•        | ر ، من میں مقاسد: دینی اور دینوی ہرنشہ آور چیز حرام ہے                                                                                                           |
| الملمة             | ر جب سے معاملے ہوئیں در در میں اور کفر میں انگوری اور غیر انگوری شراب میں فرق کیا ہے                                                                             |
| proper .           | مختلف شرابول کی حرمت کی روابیتیں بیانِ الحاق کے لئے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                      |
| ۳۳۵                | شراني شراب جنت سے محروم!                                                                                                                                         |
| hh.A               | شرانی کوجہنیوں کی پیپ بلانے کی صورت                                                                                                                              |
| PPA                | ر بی تا مان کی چیا ہے ہے ہی وجہ (قبول شہونا لیعنی نفع بخش نہ ہونا )                                                                                              |
| <b>F</b> F4        | شراب نوشی کی مزاد دسری سزاؤں ہے بلکی ہونے کی دجہ                                                                                                                 |
| PTPI               | حدود میں سفارش ممنوع ہوئے کی وجہ                                                                                                                                 |
| PTFF               | محدود کولعن طعن کرنے کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                            |
| <b>1</b> -1-1-     | ارتداداور بغاوت کی مزائمیں                                                                                                                                       |
|                    |                                                                                                                                                                  |
| <u>ሥ</u> ፈ ቦ – ምቦለ | باب (۵) نظام عدالت کابیان مستوره در در در در در در در در میرود مخلصکه در در در در در در در مخلصکه در                         |
|                    | قضاء کے لئے ہزایات وقوا تین ( قضاء بھاری ذیمہ داری ہے،عہدہ کا طالب مخلص کم ہوتا ہے، دیندار<br>منات سے المرین متاضر نے اس مرین صفرہ نے کے سال مصرف اس میں مناط کھ |
| J                  | خداترس عالم ہی قاضی بنایا جائے ، قاضی غصہ کی حالت میں فیصلہ نیکر ہے ، قاضی کی اجتہا دی ملطی بھی                                                                  |
| يافيرن هـ          |                                                                                                                                                                  |

- ﴿ الْوَالْوَالِيَّالِيَّ ﴾

| <b>ሥ</b> ሮΆ       | باعث اجرے، اور قاضی فریقین کی بات س کر فیصلہ کرے)                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar               | قضاء ميں دومقام: حقيقت ِحال جانتا، اور منصفانہ فيصله کرنا                                          |
| rom               | يبلامقام: حقيقت ِحال كي معرفت: گواجي اورشم                                                         |
| ۲۵۶               | گواہوں کے معتبر ہونے کے لئے چنداوصاف ضروری ہیں                                                     |
| ۳۵۸               | مختلف معاملات میں گوا ہوں کی مختلف تعداد شرط ہونے کی دجہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔     |
| 209               | ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی قتم کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی وجہ                                            |
| 209               | گواہوں کا تز کیہضروری ہونے کی وجہ جتم کو بھاری کرنے کا طریقہ اوراس کی وجہ ۔                        |
| <b>P41</b>        | ا حکام قضاء کی خلاف ورزی پر سخت وعیدین اوراس کی وجه                                                |
| ۳۹۴۳              | مجمعی قبضه وجه ترجیح بوتا ہے۔                                                                      |
| ۵۲۳               | ووسرامقام: منصفانه فیصلوں کے لئے اصول                                                              |
| ۵۲۳               | مباح ارصل چیزوں میں وجہتر جیج تلاش کی جائے ،اورمعاملات میں عرف وعادت کالحاظ کیا جائے               |
|                   | یانج ہمہ گیرعدالتی ضابطے( نفع بعوض تاوان، جاہلیت کی تقسیم برقرارر کھی جائے ، قبضہ بے دلیل نہ       |
|                   | ہٹا یا جائے ، جب تفتیش کی راہ مسدود ہوجائے تو قابض کی بات مانی جائے ،اور عقد میں فریقین کو         |
| <b>24</b>         | پوراتن د يا چائے اور ذمه داری بھی پوری اوڑھائی جائے)                                               |
| 244               | پانچ نبوی فیصلے                                                                                    |
| <b>12</b> 1       | راسته سات ہاتھ چوڑا چھوڑنے کی وجہ۔غصب کی زمین میں کا شت کرنے کا تھکم                               |
| //*-/* <u>/</u> / | باب (٢) جَهَا وكا بيان                                                                             |
|                   | ،<br>مشروعیت جہادگی محتیں (جہادا بمان کا ذریعہ ہے۔ جہاد کے ذریعہ اللہ تعالی و نیا کوسنوار تے ہیں ، |
| 721               | اورانقلاب رونما كرتے بين                                                                           |
| <b>17</b> 49      | فضائل جہادی حجے بنیادیں                                                                            |
| MI                | مجامدین کے لئے جنت میں سودر جات                                                                    |
| TAT               | بلندر تبه حاصل کرنے کے لئے معرفت خداوندی اور جہاد ضروری ہے                                         |
| <b>የ</b> ሊሮ       | مجامد کوروزه دارشب زنده داراطاعت شعار کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ                                    |
| MA                | جہادی تیاری کرنے کی ترغیب کی وجہ۔ بہرہ وینے کے فضائل                                               |
| ተላለ               | جہادے لئے دی ہوئی چیز کو <b>صدقہ کہنے</b> کی وجہ                                                   |
| <b>የ</b> ላለ       | مجاہد کا قیامت کے دن ہر سے زخمول کے ساتھ آٹا                                                       |
| <b>~9</b> •       | شهداء کوروزی وینے کی وجہ                                                                           |
|                   |                                                                                                    |

| rar                  | شرى اورغيرشرى جهادول مين امتياز                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>191</b>           | محض نیت ہے تواب کب ملتا ہے؟                                                      |
| 1-41                 | جہاد چھوڑ وینا توم کی وقت کاسب ہے۔ گھوڑے کا جارہ پانی اور لید پیشاب تولا جائے گا |
| 290                  | تیرسازی، تیراندازی، اور مجابد کو تیردینے کی فضیلت                                |
| ۲۹۳                  | اصحاب اعذار كے لئے جہادمعاف ہونے كى وجه                                          |
| 1794                 | جنگ میں بھا گنا کیول حرام ہے؟ اور دس گناہے دو گنا تک تخفیف کی وجہ                |
| 294                  | مرحدول کی حفاظت بنوج کی چیشی اورامراء کی تصیب ضروری ہونے کی وجہ                  |
| <b>179</b> A         | غنیمت میں خیانت، عبد شکنی ،مُثله ،اور بچول کے آل کی ممانعت کی وجه                |
| [**·{                | جنگ ہے پہلے تر تیب دارتین ہاتوں کی دعوت دینے کی وجہ (حدیث کی انو تھی شرح)        |
| بما فيما             | خلیفہ کے لئے ہائیس حربی ہدایات                                                   |
| <b> </b> 7% <b>q</b> | غنیمت میں چوری:اخروی سز آ                                                        |
| <b>M</b>             | غنیمت میں چوری: دینوی سزا                                                        |
| ا ایما               | غنيمت كاحكام                                                                     |
| וויין                | خس كمعارف أ                                                                      |
| ("19"                | غنيمت ميں ہے انعام ما پخشش دينا                                                  |
| MP                   | باقی غنیمت کی تقسیم                                                              |
| MIA                  | مال فئی کے مصارف                                                                 |
| ∠ا۳                  | مفتوحه زمينول كانتخممفتوحه زمينول كانتخم                                         |
| MIA                  | جزييك مقدار                                                                      |
| MIA                  | غنيمت اورفني كي حلت كي وجيه                                                      |
| 141                  | غنیمت وفئی کے مصارف کی حکمتیں                                                    |
| 14.4                 | بیت المال کے بنیادی مقاصد                                                        |
| 1714                 | مما لک کی شمیں اوران کی ضرور بات                                                 |
| <b>/*/*</b> •        | غنيمت ميں غانمين کی ترجيح کي وجوه                                                |
| ۳۲۳                  | خمس اوراس کے مصارف کی حکمتیں                                                     |
| ۳۳۳                  | مشروعيت خمس كي وجه في رسول الله مثلاثيَّة لِيَنْ كا حصدر كھنے كى وجه             |
|                      |                                                                                  |

| rtr           | خس میں ذوی القربی کا حصہ رکھنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| רידור         | خمس میں مساکبین ،مسافراور تیامی کا حصہ رکھنے کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rtr           | خس:معارف خسه کے ساتھ قاص نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۲۷           | غنیمت سے چھوٹے بڑے عطیات دینے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٢٧           | گھوڑ سوار کا تنہرا حصہ ہونے کی وجہ میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MYA           | غيرمسلموں ہے جزیرۃ العرب خالی کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | معیشت (زندگانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~~~~~         | باب (۱) معیشت کے سلسلہ کی اصولی باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (A) demonstra | آواب معیشت کی تنقیح ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الماسال       | آواب معيشت كامول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1444-1444     | بإب(۲)مطعومات ومشروبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ሮድለ</b>    | رمت فزر کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| L.L.+         | د گیر حیوانات کی حرمت کی وجه مین مین مین مین مین مین کی وجه مین کی وجه مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۳۵           | حيوانات كى حلت وحرمت بيخ تعلق سات بالنبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>r</b> ƥ    | حیوانات کی حلت وحرمت کانفصیلی بیان (حیوانات کے کھانے کی ممانعت دوم کی ہے)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>r</b> ƥ    | میهای شم: وصف کی بنامر حیوا نات کی حلت و حرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۵۱           | م کوھ کے ہارے میں روایات میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rot           | هو الطهور ماؤه المحل ميتنه كي مرادش اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| raa           | مردارےمتار چرکا عم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۵۵           | نجاست مار چركاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>12</b>     | ودمر داراور دوخون حلال بین مستند مست |
| ral           | چھکلی کو مارنے کی وجہ موذی جانور ہونا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۹۵۳           | قسم دوم: وه حیوانات جوذ نج کی شرط فوت ہونے کی وجہ سے حرام ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - IFAI        | نشانہ ہے مرے ہوئے جانور کو کھانے کی ممانعت کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ואאו          | تیز چھری ہے ذریح کرنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PYP           | زنده جانورے کا ٹاہواعضو ترام ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | - € اَوَ وَرَا رَبِيَالْيَ لَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| אצייו        | نائل جالورلومارنا ممنوح ہے                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۳          | شكارك ا كام                                                                        |
| ۵۲۳          | شكاركرنے كى روايات                                                                 |
| ۸۲'n         | وَ يَ كَى روايات: بلاوجه شبه ندكرما جائے۔ وَ يَح جردهاردارآله سے جوسكتا ہے         |
| MYA          | بالتوجانوريس ذبح اضطراري كي أيك صورت مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس         |
| <b>1744</b>  | وهاردار پقرے ذی کرنا جائز ہے                                                       |
| ٩٢٣          | تَعَمِ شرى مِين شك كرنامؤمن كي شان نبين                                            |
| <b>/*</b> 44 | مذبوب کے بیٹ سے نکلے ہوئے بچہ کے ذرج کا حکم                                        |
| <b>14</b> •  | آواب طعام                                                                          |
| <i>~</i> _+  | آواب کی رعایت برکت کا باعث ہے، اور برکت کی صورت                                    |
| 72 Y         | ہر حال میں انسان کے ساتھ شیطان کی موجود گی کی صورت                                 |
| 6.V          | ملقی ڈیانے کی حکمت ،اورایک غلط بی کااز الہ                                         |
| የአተ          | سادہ زندگی بہتر ہونے کی وجہ۔مؤمن کے کم کھانے کی دجہ                                |
| MAY          | دو تھجوریں ایک ساتھ کھانے کی ممانعت کی وجہ                                         |
| ሮልሮ          | گھر میں کھانے کی کوئی چیز رکھنے کی وجہ۔ پیازلہن کھانے والوں کی دور کرنے کی وجہ     |
| <b>ሮ</b> ለሮ  | کھانے کے بعد حمد پہند ہونے کی وجہ اور کھانے کے بعد کی دعائیں                       |
| <b>የ</b> ላል  | مبمانی کی اہمیت اوراس کے درجات قائم کرنے کی وجہ                                    |
| <b>MA</b> 4  | مطلقاً حرمیت خمر کی وجہ اور اس شبر کا جواب کے شراب سے قوت حاصل ہوتی ہے             |
| <b>(*9</b> + | شراب میں کسی بھی طرح کی مدد کرنا ہا عث اِعت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>174+</b>  | انگوری شراب بی نبیس ، ہرشراب حرام ہے                                               |
| MAL          | شراب کومر که بنانے کی ممانعت کی وجه                                                |
| 1414         | مختلف ميو على كرنبيذ بنانے كى ممانعت كى وجه                                        |
| 790          | تىن سانس مىں چىنے كى حكمت                                                          |
| r44          | مشکیزہ سے بینے کی ممانعت کی دجہ                                                    |
| M92          | کھڑے کھڑے پینا شاکنتگی کے خلاف ہے                                                  |
| Maz          | دایاں پھردایاں: جھکڑاتمٹانے کے لئے ضابطہ ہے                                        |
| 64A          | برتن میں سانس لینے کی ممانعت کی وجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |

| 4.4          | ینے سے مہلے تسمیہ اور بعد میں حمر کی وجہ                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5rt-r99      | ب (٣) لباس، زینت،ظروف، اوران کے مانند چیزیں                                                    |
| <b>~99</b>   | خرابی بیدا کرنے والی بڑی چیزیں:ا-منتکبراندلباس - مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس           |
| ۵۰۵          | ٢-سونے كابراز بور                                                                              |
| ۵ • ٩        | ۳- یالوں کے ذریعیہ آرائش یالوں کے ذریعیاتی امتیاز۳- یالوں کے ذریعیاتی امتیاز                   |
| ۵•۹          | اسلام نے پرا گندگی اور انتہائی بھجل میں اعتدال قائم کیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵II          | خودساخته زینت اور فطرت پدلنے کی ممانعت                                                         |
| ۳۱۵          | ۳۰ - تصویر سازی ـ فرشنے تصویر کی جگذبیں آتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| عالم         | ہرتصورے جان پیدا ہونے کی وجہ                                                                   |
| ۵۱۵          | مصوّر کوتصویر میں جان ڈالنے کا تھم دیا جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| Alt          | ۵-ساز وسروداور بهلاوے کی یا تین                                                                |
| ۵۱۷          | شادی میں فغہ دھرو اجائز ہے۔ شعرخوانی جائز ہے                                                   |
| <b>61∠</b>   | جنگی مشقیں جائز ہیں                                                                            |
| <b>\$19</b>  | ٢-نضول سواريان                                                                                 |
| <u> </u>     | تثا بإلنے کی ممانعت کی وجہ                                                                     |
| ۵ <b>۲</b> ۰ | ے۔ سونے جاندی کے برتن                                                                          |
|              | تنین باتنین: شام کے وقت جات کے تصلیے کی وجہ۔ بندچیز میں شیطان کے ندھینے کی وجہ اور سال         |
| ati .        | کی رات میں دباء اتر نے کی وجہکی رات میں دباء اتر نے کی وجہ                                     |
| ۵۲۲          | ٨- مكانات بش فخرومبابات                                                                        |
| ۵۲۳          | معالجاور منترول كابيان                                                                         |
| 227          | نیک و بدفالی ، چیون کی بیاری ، کھوپڑی کا برنده اور چھلاوه                                      |
| art          | نيك فالى اور بدفالى كى حقيقت                                                                   |
| ata .        | ياريب بامل باتمن بين؟                                                                          |
| arı          | مجتمتر اورنجوم                                                                                 |
| art          | كواكب كي تا شير كي دوصور تيس                                                                   |
| ara          | خواب اورتعبير                                                                                  |
| ٢٣٥          | بثارتی خواب کی حقیقت<br>هارتی خواب کی حقیقت                                                    |
| <u> </u>     |                                                                                                |

| 11.18.23.22  | 4:35,000,4612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0rz          | ملكوتي خواب كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| STA          | شيطان كا دُراوااوراس كاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ora          | مبشرات کی تعبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6A667        | بإب (م) آوابي صحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۲۲          | ا-دعاءوسلام المستنان |
| ۵۳۵          | احكام سلام اوراس كى محكمتى بسلام كافائده اوراس كى مشروعيت كى دجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۵۵          | سلام کرنے میں پہل کون کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۳۸          | يېودونساري کواېتدا وتهلام ندکرنے کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۳۸          | كلمات وسلام بش اضافے ہے تواب بڑھنے كى وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ara          | جماعت کی طرف سے ایک کا سمانام کرتا ، اور ایک کا جواب دینا کافی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 474          | سلام رخصت کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۵۰          | معما فيه،معانقة اورخوش أمديد كهنيكي حكمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 661          | ممی کے لئے کوڑے ہونے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00°          | ملاقات پرسلام کے بچائے جھکناممنوع ہونے کی دیجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۵۵          | استيذان کي حکمت ،اوراس ڪي خلف در جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 884          | ٢- بينجنے، سونے ، سفر كرنے ، جانے، چھينك اور جمائي لينے كة واب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 221          | مسي كوافغا كراس كى جكه نه بيني يهلي بينها موا آدمي الي جكه كازياده حقدار ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | دوآ دمیوں کے درمیان بغیرا جازت نہ بیٹے۔ ٹانگ کھڑی کرے اس پرٹانگ رکھ کر کیٹنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 224          | پید کے بل اوندھا لیننے کی ممانعت ۔ سیأٹ جیست پرسونے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ملقہ کے نکا میں بیٹھنے کی ممانعت عورتوں کے جلنے کا ادب ،اورعورتوں کے درمیان جلنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ira          | چینے پر حمر کرنے کی جمر کرنے والے کو دعا دینے کی ،اور دعا کا جواب دینے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٢٣          | یمائی تا پند ہونے کی وجہ۔ جمائی لیتے وقت مند بند کر لینے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 646          | رات میں تن تنہا سفر ممنوع ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ara          | سفرين كتا اور كمنتى ساتمور كمنے كى ممانعت _سفر كدوواضح تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rra          | سفركوب ضرورت طول فبين وبناجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PFG          | لمج سفر سعدات من باطلاع كمر ينبخي كي مما نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>۵4</b> ∠. | بهو-آواب كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| is the sale  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ۵۲∠         | شهنشاه لقب اورا بوالحكم كثيت كي ممانعت _ ناموں كى دوروا يتوں ميں رقع تعارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵4.         | ابوالقاسم كنيت كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| OLT         | غلام كوبنده اورآ قا كورت كمني كم ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 025         | انگورگوگرم اورز مانه کو برا کینے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۲۳         | جی ضبیث ہور ہاہے: کہنے کی ممانعت لوگول کا ایساخیال ہے: کہد کر بات کہنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۷۵         | الله حيا ہيں اور فلان حياہے: کہنے کی مما تعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 844         | جائز وناجائز كلام: تقرير واشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۷۸         | جائز ونا جائز کلام: غيبت وکڏپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۷۸         | جيه صور تول ميں غيبت جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 049         | لغض صورتوں میں کذب جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29r-21.     | اب(ه) أيمان ونذور كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۸۰         | منت بوری کرنا کیول ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DAY         | فتم کی چارتشمیں: بمین منعقدو، نمین لغو، نمین فموس اور محال بات کیشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ስለ <b>ሮ</b> | غیراً للدی قتم کھا ناشرک کیوں ہے؟ غیراللہ کی قتم منہ ہے نکل جائے تواس کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۸۳         | فتم مصلحت کے خلاف ہوتو توڑو سینے کی اور کفارہ دینے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۸۵         | قشم انتم محلانے والے کی نبیت برمحمول ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۸۵         | ان شاءاللد كيني كي صورت من كفاره نه جونے كي وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AAT.        | فتم تو ژینے کی صورت میں وجوب کفارہ کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۸۷         | نذري فتميں اوران كے احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۸۷         | نذرمبهم: نذرمباح، نذرطاعت، نذرمعصيت اورنذر تحيل مستسميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵4۰         | حن توبيه بي كرخن ادانه موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | سيرت، فِئن بمناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100-090     | باب(۱) سيرت ياك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۹۵         | نب باك اوراد نچ هاندان من ني جيخ كاويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 094         | سب با ب اوراوپ ماران مان با بین ماران مین با بین ماران مین با بین ماران مین بازد.<br>ممال صورت وسیرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Δ9Λ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | صفات نبوت المسائدة أن المسائدة المائدة |
|             | - VSAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 499                                    | بشارات وعلامات                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4+1                                    | واقعه فق صدر                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4+1                                    | قبل بعثت کے چندوا قعات                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٠٣                                    | التصح خوابوں ہے وی کی ابتدا ہیلی وی آئے برگھبراہث                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۲                                    | ورقه کی تقدیق سے تسکین ۔ پھور صدوی بند ہونے کی وجہ                                                                                                                                                                                                               |
| Y-4                                    | فرشته اصلی شکل میں نظرا نے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                |
| Y+Y                                    | وي كي دوصورتين اوران كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y+A                                    | ابتدائے دعوت اور جمرت عبشہ                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41+                                    | دورا بتلا اور بجرت کی تیار کی                                                                                                                                                                                                                                    |
| 414                                    | امراء ومعراج کی حکمتیں نیست                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | واقعات معراج کی مسیس بی صدری وجه براق برسوار مونے کا فائدہ مسجد قصی لے جانے کا                                                                                                                                                                                   |
|                                        | مقصد۔انبیا وسے ملاقات اوران کی امامت کرنے کی وجہ۔آسانوں پریکے بعد دیگرے چڑھنے کی                                                                                                                                                                                 |
|                                        | حكمت _موسىٰ عليهالسلام كرونے كى وجه_سدرة المنتبى كى حقيقت _نهروں كى حقيقت _انواركى                                                                                                                                                                               |
|                                        | حقیقت۔ بیت معموری حقیقت۔ دوده اورشراب کا پیش کیاجانا ، اورآپ کا دوده کوافتیار کرنا۔ پانچ                                                                                                                                                                         |
| 177-410                                | نمازين ورحقيقت پچاس نمازين بين                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444                                    | هجرت مدينه اورظهور معجزات                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | - 1,12% 22% mm/                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 442                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 474                                    | ہجرت کے فوراً بعد یانچ اہم کام<br>نیصلہ کن معرکہ: غزوۂ بدر کبری                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | ہجرت کے فور ابعد یانج اہم کام<br>فیصلہ کن معرکہ: غزوؤ بدر کبری                                                                                                                                                                                                   |
| 444                                    | ہجرت کے فور أبعد یا نج اہم کام                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444<br>444                             | ہجرت کے فور ابعد یانج اہم کام<br>فیصلہ کن معرکہ: غزوہ بدر کبری<br>مدینہ سے یہود کاصفایا                                                                                                                                                                          |
| 444<br>444<br>444                      | ہجرت کے فور أبعد یا نجے اہم کام<br>فیصلہ کن معرکہ: غزوہ بدر کبری<br>مدینہ سے یہود کاصفایا<br>اصد کی مخلست میں رحمت کے بہلو<br>محروں نے لاش کی حفاظت کی                                                                                                           |
| 444<br>444<br>444<br>444               | اجرت کوفراً ابعد پانچ اجم کام<br>فیصلہ کن معرکہ: غزدو بدر کبری<br>مدینہ سے یہود کا صفایا<br>اصد کی گئست میں رحمت کے پہلو<br>احد کی گئست میں رحمت کے پہلو<br>احد کی اش کی حفاظت کی<br>پیرمعونہ کا حادث اور تنوت نازلہ                                             |
| 444<br>444<br>444<br>440<br>440        | ہجرت کے فور اُبعد پانچ اہم کام<br>فیصلہ کن معرکہ: غز دو بدر کبری<br>مدیدے یہود کاصفایا<br>اصد کی مخلست میں رحمت کے پہلو<br>احد کی مخلست میں رحمت کے پہلو<br>بحروں نے لاش کی حفاظت کی<br>بیر معونہ کا حادث اور تنوت نازلہ<br>بیر معونہ کا حادث اور اللہ کی رحمتیں |
| 444<br>444<br>444<br>444               | ہجرت کے فرراً بعد یا نج اہم کام<br>فیصلہ کن معرکہ: غزوہ بدر کبری<br>مدینہ سے بہود کاصفایا<br>اصد کی فئکست میں رحمت کے پہلو<br>بھڑوں نے لاش کی حفاظت کی<br>بیرمعونہ کا حادث اور تنوت تازلہ<br>بیرمعونہ کا حادث اور اللہ کی رحمتیں<br>بزقر بظہ کا انجام            |
| 444<br>444<br>444<br>444<br>444<br>444 | ہجرت کے فر رأبعد یا نج اہم کام<br>فیصلہ کن معرکہ: غز دو بدر کبری<br>مدینہ سے بہود کاصفایا<br>احد کی فئست میں رحمت کے پہلو<br>ہمروں نے لاش کی حفاظت کی<br>بیر معونہ کا حادث اور تنوت تازلہ<br>بیر معونہ کا حادث اور تنوت تازلہ<br>بزقر بظہ کا انجام               |

| 444          | سورج گهن اورسنت و نبوي                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717          | صلح عديبيا كي تقريب                                                                           |
| 717          | جديبيين الله كي ممتنى                                                                         |
| 4 177        | فتح خيبر: فائعه اورنشانيال                                                                    |
| אורא         | شاہووں کے تام والا تاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
| 41°4         | معركهموتة اورشهدا كي اطلاع                                                                    |
| 402          | تقریب فلتے کمہ حنین میں آپ کی ثابت قدمی                                                       |
| 4174         | المُحْمِجْرِات                                                                                |
| 141          | غزوہ تبوک کا سبب، اوراس سفر کے چیودا قعات                                                     |
| 491          | التخري جيد يا تين                                                                             |
| 420-400      | باب (۲) فَنَن : آز مانسين اور بنگاھے                                                          |
|              | فتول کی چیشمیں: آ دی کے اندر کا فتنہ کھر میں فتنہ ہو ہفتنہ جوسمندر کی طرح موجیس مارتا ہے بلتی |
| aar          | فتنه، عالم كيرفتنه ورفضا كي حاوثات كا فتنه                                                    |
| FOF          | انسان کے لطا نف: قلب عقل اورنفس کے اجھے برے احوال                                             |
|              | روایات فتن: ۱- قساوت قلبی۲- حکومت کابگاژ۳۰ - فاسد خیالات ۲۲ – اما ثت داری کا فقدان ۵ –        |
| 444          | ائقلاب زمانه                                                                                  |
| app          | جاربرے فتنے قیامت کی نشانیاں: فتنے ہی فتنے                                                    |
| 4 <b>∠</b> + | چار برو نے فتنوں کی تعیین                                                                     |
| 721          | فتنوں کی دواورروایتیں:ا-ستر سال تک اسلام کی جگی چلتی رہے گی                                   |
| 441          | ٧- تركون كے ساتھ تين معركے                                                                    |
| 120          | بإب (٣) مناقب                                                                                 |
| 440          | فضائل صحابه کی بنیادیں                                                                        |
| YZY          | قرونِ ملاشك فضيلت جزئى فضيلت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 722          | صحاب پراعتاد کول ضروری ہے؟                                                                    |
| 444          | ابوبكر وعمر رضى الله عنهما أفعنل امت كيول بين؟                                                |
| *A*          | تقريب اختبام                                                                                  |
|              |                                                                                               |

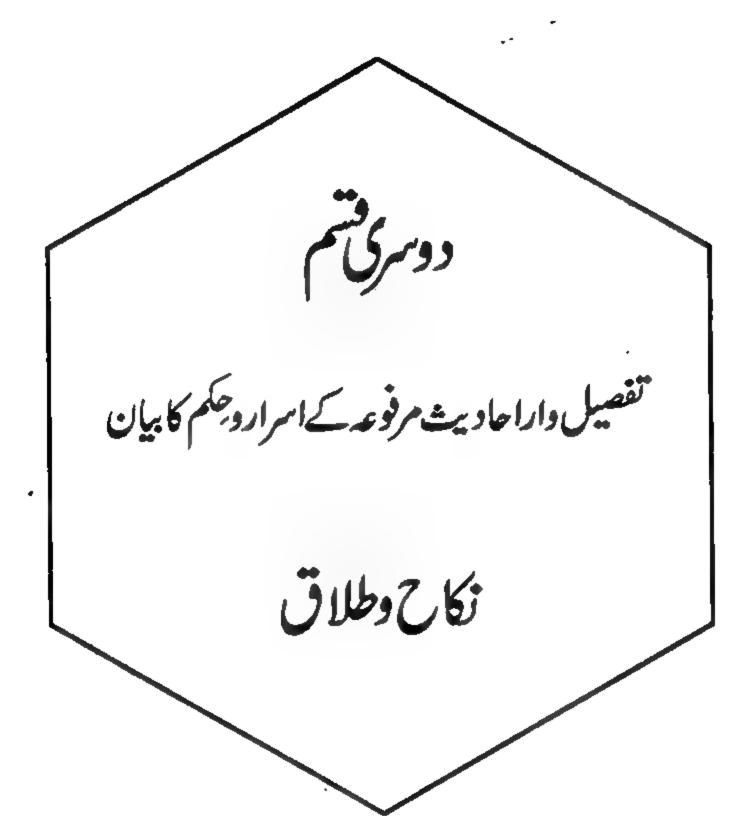

باب (۱) تدبیر منزل کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں

باب (۲) معلنی اوراس سے گتی باتیں

باب (۳) عورات (شرم کی جگہیں)

باب (۴) نکاح کاطریقه

باب (۵) وه عورتيس جن سے نكاح حرام ہے

باب (۲) آداب مباشرت

باب (۷) حقوق زوجیت

باب (۸) طلاق کابیان

باب (٩) خلع ،ظهار، ایلاء اورلعان کابیان

باب (۱۰) عدت کابیان

باب (۱۱) اولادادرغلام باند بول کی تربیت

#### باب\_\_\_\_ا

## تدبیرمنزل کےسلسلہ کی اصولی ہاتیں تدبیرمنزل میں عربوں کی عادتوں کالحاظ

فن تدبیر منزل: وہ علم ہے جوتر تی یافتہ تھر آن لیعنی شہری زندگی میں خاندانی تعلقات کی تکہداشت ہے بحث کرتا ہے۔اس فن کی اکثر ضروری ہاتیں کتاب کی تمہید میں ارتفا قات وغیرہ کے بیان میں گزرچکی ہیں۔ان کو و کھیرلیا جائے۔ یہاں ایک بات جان لیں:

نظام خانہ داری کی بنیادی باتوں پرعرب وجم کے تمام گروہ متفق ہیں۔البتہ ان کے پیکروں اور شکلوں ہیں اختلاف ہے۔مثلاً نکاح کی ضرورت سب کے زو یک مسلم ہے، گراس کے طریقوں ہیں اختلاف ہے۔اور نبی مینالاتھ آئیج کے بعث عربوں ہیں ہوئی ہے۔ چنانچے حکمت اللی نے چاہا کہ زمین ہیں اللہ کا بول بالا ہونے کی راہ اور اشاعت دین کا طریقہ یہ ہو کہ عربوں کا غلبہ ہو۔اور ان کی عادتوں کے ذریعہ کو کی عادتوں کا چلن ختم کر دیا جائے۔ اور ان کی حکومت کے ذریعہ کو کی کی حکمت کا خاتمہ کردیا جائے۔ اور ان کی حکومت کے ذریعہ کو کی کہ عربوں کا غلبہ ہو۔اور ان کی حکومت کے ذریعہ کو کی عادتوں کے ذریعہ ہو۔ان میں جو لوگوں کی حانہ داری رائج تھا اس کی صور تیں اور شکلیں بعینہ تر ہیر منزل میں طحوظ رکھی جا کیں۔

#### ﴿ من أبواب تدبير المنزل ﴾

اعلم: أن أصول فن تدبير المنازل مسلّمة عند طوائف العرب والعجم، ولهم اختلاف في السباحها وصُورِها، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب، واقتضت الحكمة أن يكون طريق ظهور كلمة الله في الأرض غلبتهم على الأديان، ونسخ عادات أولئك بعاداتهم، ورياسات أولئك بعادات العرب،

اله و یکھیں کتاب کی مہل فتم مبحث سوم ، باب چہارم (رحمة الله ۱۳۵۱–۵۵۵ ) مبحث ساوس ، باب یاز دہم (رحمة الله ۱۳۹۰–۲۳۹) که تفصیل کے لئے ویکھیں رحمة الله (۹۹:۲)



وأن تُعير تلك الصور والأشباح بأعيانها.

وقد ذكرنا أكثرُ ما يجب ذكرُه في مقدمة الكتاب في الارتفاقات وغيرها، فواجع.

ترجمہ: تد پیرمنزل کے سلسلہ کی اصولی یا تھی: جان لیس کہ گھرول کے انتظام کے فن کی بنیادی یا تھی عرب وہم کی جماعتوں کے نزد یک مسلم ہیں۔ اور ان ہیں ان کے دیکروں اور شکلوں ہیں اختلاف ہے۔ اور نبی میں اللہ تھی عرب ہیں مبعوث کئے ہیں۔ اور محست و خداو تدی نے چاہا کہ زہن میں اللہ کے کلہ (دین) کے ظہور کی واو (شکل) عربوں کا مبعوث کئے ہیں۔ اور حکست و خداو تدی نے چاہا کہ زہن میں اللہ کے کلہ (دین) کے ظہور کی واو (شکل) عربوں کا روی کہ اور ان کی عادتوں کا عربوں کی عادتوں کی ریاست کے ذریعہ زوال ہو۔ لیس اس خیز نے واجب کیا کہ گھروں کے نظام کی تعیین نہ ہو گھر عربوں کی عادتوں ہیں، اور یہ کہ ان صورتوں اور پرکروں کا بعینہ اعتبار کیا جائے ۔۔۔۔۔ اور تحقیق ذکر کردی ہیں، مے اکثر وہ باتھی جن کا ذکر کرنا ضروری تھا کہ اب کی تمہید ہیں ارتفا قات وغیرہ کے بیان میں ، لیس اس کود کھر لیس۔

تصحیح: فی مفدمة الکتاب: تمام خول من فی مقدمة الباب تمار كريز آمدوهم بـ اورمقدمدهمراو كتاب كاتم اول بـ دولتم تانی كاتم يدبـ

#### باب\_\_\_\_

## منكني اوراس يكتى باتنب

#### ضرورت نكاح

صدیث --- رسول الله مِنالَیْمَویِّیْ نے فرمایا: اسے جوانو اتم یں سے جوفع کر بسانے کی طاقت رکھتا ہے: وہ نکاح کرلے۔ کیونکہ نکاح نکاہ کو بہت زیادہ بست کرنے والا ، اور شرمگاہ کی بہت زیادہ تفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روز الدام پکڑے۔ کیونکہ روز واس کے لئے آختگی ہے '(مکلؤ قصدے ، ۴۰۸)

طاقت نہیں رکھتا وہ روز الدام پکڑے۔ کیونکہ روز واس کے لئے آختگی ہے '(مکلؤ قصدے ، ۴۰۸)

تشریح: جب ہم میں تنی کی تولید زیادہ ہوتی ہے قاس کے آبخر دو ماغ کی طرف صعود کرتے ہیں۔ بس وہ خوبصورت عورت کو دیکھنے کی رغبت بیدا کرتے ہیں۔ اور دل اس کی عبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور ماق مکا ایک حصد شرمگاہ کی طرف اتر تا ہے توقع میں شہوت بیدا ہوتی ہے، اور جانس بحرائی محب اور ایسا اکثر عالم جوانی میں ہوتا ہے۔ اور بینش کو ایک بڑا تجاب ہے ، جواس کو نیکوکاری میں انجاک سے روگ ہے۔ اور اس کی اخلاق کو ایک بڑا تجاب ہے ، جواس کو نیکوکاری میں انجاک سے روگ ہے۔ اور اس کی جانس میں معاملات کی ترائی کے بعنور میں پہنچا دیا ہے۔ اور اس کی اور ورکر نا ضروری ہے۔ بی اس مجاب کو دورکر نا ضروری ہے۔

پس جو تخف ہم بستری کی طافت رکھتا ہے، اوروہ اس پرقادرہے، بایں طور کہاس کو۔ مثال کے طور پر۔ ایس عورت میں جو تخف ہم بستری کرنا حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ اوروہ اس کے نان ونفقہ پرقادرہے۔ تو اس کے لئے اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ دہ تکاح کر لے۔ اس سے تگاہ بہت زیادہ بست ہوجاتی ہے۔ اور شرمگاہ کی خوب تفاظت ہوجاتی ہے۔ کیونکہ نکاح سے استفراغ ماذہ خوب ہوجاتا ہے۔

اورجونکاح کی استطاعت نہیں رکھتاوہ الروزے دیے۔ متواتر روزوں میں بیرخاصیت ہے کہ اس سے نفس کی تیزی اور جونکاح کی استطاعت نہیں رکھتاوہ الروزوں سے متواتر روزوں میں بیرخاصیت ہے کہ اس سے نفس کی تیزی اور جوانی کا جوش شفنڈ اپڑتا ہے۔ کیونکہ روزوں سے مادّہ کی فراوانی کم ہوتی ہے۔ پس وہ برے اخلاق جوخون کی زیادتی سے بیدا ہوتے ہیں بدل جاتے ہیں۔

## تبتل (بیوی ہے لیعلقی) کی ممانعت

شریعت نے شبت پہلوے جہاں نکاح کی ترغیب دی ہے، تنی پہلوے ہوئی ہے بقت رہے کہ مرافعت بھی کی ہے:

حدیث ۔ حضرت عثمان ہن مظعون رضی اللہ عند نے ہوی ہے بقطق ہوجائے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ علی اللہ عندی اللہ عندی کی اللہ عندی کی اللہ عندی ہوجائے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ علی کے ان کو اجازت نددی ،اور فر مایا: ''سنواجتم بخدا بھی تم سب سے ذیادہ اللہ تعالی ہے ڈرتا ہوں۔اور تم بیں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھا تا ہوں۔ تاہم بیں ( نفل ) روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا۔اور ( رات کو ) نفل پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور عور آئیس!' ( بغاری صدیث ۱۹۰۹ میں اور عور آئیس!' ( بغاری صدیث ۱۹۰۹ میں اور عور آئیس!' ( بغاری صدیث ۱۹۰۹ میں جو تھی میر کی سنت سے عراض کرے وہ میر آئیس!' ( بغاری صدیث ۱۹۰۹ میں اور عور تشریخ کے اور کہ کی اور کو گئی گئی کو دور کر تا ہے جا کہ السلام کا طریقہ جس کو اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے پہلے تعمیل ہے پہلے اصلاح کرنا ہے، اور اس کی کچی کو دور کرنا ہے۔ نفس کے تقاضوں کو پا مال کرنا ان کا طریقہ نیس ۔ یہ بات پہلے تفصیل ہے پہلے وکر کی جا بھی ہے، وہ بال دیکھی ہوا۔ در کرنا ہے۔ نشاری کہ کی جا بھی ہوائی در کرنا ہے۔ نشاری کی کہ کی جو بالی دیکھی ہے، وہ بال دیکھی ہے، وہ بال دیکھی ہے، وہ بال دیکھی ہوائی دیکھی ہے، وہ بال دیکھی ہوائی دیکھی ہوائی جا بھی ہوائی دیکھی ہے، وہ بال دیکھی ہوائی دیکھی ہوائے ( رحمۃ اللہ ان کا طریقہ نیس ۔ یہ بات پہلے تفصیل ہے پہلے ذکر کی جا بھی ہے، وہ بال دیکھی ہے، وہ بال دیکھی ہے، وہ بال دیکھی ہے، وہ بال دیکھی ہے وہ بال دیکھی ہے، وہ بال دیکھی ہوائی دیکھی ہوائی کے دور کر دیا ہے۔ انتہ تا تھا کہ دور کر دیکھی ہا ہو کر دور کر دیا تھا تھا کہ دور کر تھا تھا دور کر دور کر

#### ﴿ الخِطبة ومايتعلق بها ﴾

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يامعشر الشباب! من استطاع منكم الباء ة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءً" اعلم: أن الممنى إذا كثر تولّدُه في البدن صَعِدَ بخارُه إلى الدماغ، قحبّبَ إليه النظر إلى المسرأة الجميلة، وشَغَفَ قلبَه حبّها، ونزل قسطٌ منه إلى الفرج، فحصل الشبق، واشتدت المُعلمة، وأكثرُ ما يكون ذلك في وقت الشباب. وهذا حجابٌ عظيم من حُجُبِ الطبيعة، يمنعه

☆

من الإمعان في الإحسان، ويُهيِّجه إلى الزنا، ويُفسد عليه الأخلاق، ويوقعه في مهالكُ عظيمةٍ من فساد ذات البين، فوجب إماطةُ هذا الحجاب.

ف من استطاع الجماع، وقدر عليه، بأن تيسرت له مثلاً مثلاً على ما تأمر به الحكمة، وقدر على من أن يتزوج، فإن التزوج أغض للبصر، وأحصنُ للفرج، من حيث أنه سببٌ لكثرة استفراغ المنى.

ومن لم يستطع ذلك فعليه بالصوم، فإن سَرْدَ الصوم له خاصية في كسر سَوْرة الطبيعة، وَكُبْحِها عِن غُلُوائها، لما فيه من تقليل مادتها، فيتغير به كل خُلق نشأ من كثرة الأخلاط.

[۱] وردَّ صلى الله عليه وسلم على عشمان بن مظعون التبتُلَ، وقال: "أما والله! إنى لاخشاكم لله، وأتقاكم له، لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقُد، وأتزوَّجُ النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منى"

اعلم: أنه كانت المانوِيَّةُ والمُتَرَهِّةُ من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح، وهذا باطل، لأن طريقة الأنبياء عليهم السلام التي ارتبضاها الله للناس: هي إصلاح الطبيعة، ودفعُ اعوجاجها، لاسلخها عن مقتضياتها، وقد ذكرنا ذلك مستوعيا، فراجعُ.

ترجمد: واضح ہے۔ نفات: الباء ة: تكاح، جماع۔ بَواْ الرجلْ: شاوى كرنا۔ ايك وومرالفظ ہے: الباہ و الباهة:
اس كمعنى بحى نكاح اور جماع كے بيں۔ بجى لفظ توت باہ كے لئے ستعمل ہے۔ صديث بين يد نفظ نبيس۔ نامر دكوروزوں كى بحد صاحت نبيس ... و جا أن الفحل: آخت كرنا يعنى نركة صيول كوچھيتا جس سے وقصى جيسا بوجائے۔ اور خصاه (ض) خصاء : قوط كالدينا۔ روزوں سے جموت توتى ہے۔ توت مروى ختم نبيس بوتى ... الشبق اشہوت م فنى الذكو : كثير الشبوت موتا السبق الله على الشبق الذكو : كثير الشبوت موتا الله على الله على الله على الله على الله الله على الله

#### نکاح کے لئے عورت کا انتخاب

جب نکاح ضروری ہوا تو الی عورت کی نشا ند بی ضروری ہے جس سے نکاح مصلحت سے ہم آ ہنگ ہو، اور جس سے کھر بلوزندگی کے مقاصد بھیل پذیر ہوں۔ کیونکہ میاں ہوی میں صحبت ورفاقت ناگزیر ہے۔ اور جانبین سے ضرور تیں امر

واقعی ہیں۔ پس اگر عورت بدفطرت، بداطوار، بداخلاق اور بدکلام ہوگی تو مرد کا جینا حرام ہوجائے گا۔ اور تکاح وبالِ جن بن جائے گا۔ اور اگر عورت نیک سیرت، خوش اخلاق، خوش کلام اور نیک اطوار ہوگی تو گھر پوری طرح سنور جے گا۔ اور ہر طرف ہے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: '' دنیا ساری متاع (ایک وفت تک برتے کی چیز) ہے۔ اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے' (مفکلوة حدیث میں ہے۔ '' دنیا ساری متاع (ایک وفت تک برتے ملحوظہ: ریتم ہیدہے۔ اس کے تحت وہ اوصاف بیان کئے جائیں گے جن کا ٹکاح میں لیا ظ ضروری ہے۔

## د ينداري کوتر جيح

صدیت - حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ دسول اللہ مطالبہ آئے ہے۔ ورایا: "عورت چار مقاصد ہے الکاح کی جاتی ہے: اس کے مال کی وجہ ہے، اس کی خاندانی خوبیوں کی وجہ ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ ہے، اور اس کی دینداری کی وجہ ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ ہے، اور اس کی دینداری وغیرہ کی وجہ ہے، اس کی حال کی وجہ ہے، اس کی خوبصورتی کی مقدم کی وجہ ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ ہے، اس کی وجب ہے کی وجہ ہے، اس کی وجب ہے کی وجہ ہے، اس کی وجب ہے کی وجہ ہے۔ اس کی وجب ہے، اس کی وجب ہے

تشريح: لوگ عموماً نكاح كے لئے عورت كا بتخاب ميں جارباتيں بيش نظرر كھتے ہيں:

ا ۔۔۔ عورت کی مالداری و بیصتے ہیں۔ تا کہاس سے مال سے خود شو ہر کو تعاون ملے۔ یا مال کی طرف سے ملنے والے ترکہ کی وجہ سے اولا دخوش حال ہو۔

۳ — عورت کاحسب دنسب اورخاندانی خوبیال دیکھتے ہیں۔ کیونکہ او نیچے خاندان میں نکاح کرنا شرف وعزت کی ہات ہے۔ ۳ — عورت کاحسن و جمال دیکھتے ہیں۔ کیونکہ فطرت انسانی خوبصورتی کی طرف مائل ہے۔اورا کٹرلوگوں پرفطرت کا غلبہ ہوتا ہے۔

اس سے مورت کی دینداری دیکھتے ہیں۔ جو عورت پارسا، باعقب عبادت گذاراور خدا کی نیک بندی ہوتی ہے اس سے کاح کور جے دیتے ہیں۔

پہلا اور دوسرامقصد لینی مال وجاہ اور ثروت وشرف وہ لوگ بیش نظر رکھتے ہیں جن پر دنیا داری کا غیبہ ہوتا ہے۔ اور
تیسرامقصد لینی عورت کی خوبصورتی اور رعنائی وہ لوگ بیش نظر رکھتے ہیں جونس کے غلام ہوتے ہیں۔ اور دینداری وہ لوگ
دیکھتے ہیں جو پاکیزگی ، نیاز مندی ، فیاضی اور انصاف کے جو ہر ہے آ راستہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ایسی عورت سے نکاح
کرنا پہند کرتے ہیں جو دینی کاموں میں ان کی معاونت کرے۔ وہ الل خیر وصلاح کی صحبت کے خواہاں ہوتے ہیں۔
فاکدہ "تیرے ہاتھ فاک آلود ہوں": بدوعائیں ، بلکہ فقر واحتیاج ہے کنا ہیہے۔ اور و آسو مقدرہ ۔ لینی نکاح کا
یہی مقصد قابل لحاظ ہے۔ اگر چہ دیندار عورت ہے نکاح کرنے ہے مال ومتاع حاصل ندہو، پھر بھی اسی کو ترجے دینی چاہئے۔

ایسی مقصد قابل لحاظ ہے۔ اگر چہ دیندار عورت ہے نکاح کرنے ہے مال ومتاع حاصل ندہو، پھر بھی اسی کو ترجے دینی چاہئے۔

ایسی مقصد قابل لحاظ ہے۔ اگر چہ دیندار عورت ہے نکاح کرنے ہے مال ومتاع حاصل ندہو، پھر بھی اسی کو ترجے دینی چاہئے۔

ایسی مقصد قابل لحاظ ہے۔ اگر چہ دیندار عورت ہے نکاح کرنے ہے مال ومتاع حاصل ندہو، پھر بھی اسی کو ترجے دینی چاہئے۔

اوردیگرمقاصد کی نفی بطور مثال ہے۔ البتداگر دینداری کے ساتھ فرکورہ اوصاف علائد یاان میں ہے بعض جمع ہوں تو نور علی نور اوراس کی نظیر علی رَغْم انفِ ابی فر ہے۔ (مقلوۃ حدیث ۲۷ کتاب الانمان) بعنی مؤمن مرکب بیرہ جنت میں جائے گا، جا ہے بیات ابوذ لاکو پہندنہ ہو۔

## عورت کی دوخو بیاں

### اولا د برشفقت اورشو هرکی چیزوں کی تکہداشت

حدیث --- حسرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلِلْنَهُ اِنْ اونٹ پرسواری کرنے والی عندیث میں اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلِلْنَهُ اِنْ اونٹ پرسواری کرنے والی والی عورتوں میں بعنی عرب کی عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں۔ وہ چیموٹی اولاد پر بہت شفقت کرنے والی اورشو ہرکی اطلاک کی بہت زیاد و کلہداشت کرنے والی ہیں' (معکلوۃ حدیث ۱۳۰۸)

الشرائ : مستحب سے کہ کورت ایسے علاقہ یا قبیلہ کی ہوجن کی کورتوں کی عادیش انھی ہوں۔ یونکہ لوگ مونے ہیں۔

المان کی کھانوں کی طرح مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اور تو کی عادات واطوارانسان پر غالب ہوتے ہیں۔

اکو یا وہ فطری امر کی طرح ہوتے ہیں جن سے جدا ہونا نہا ہے۔ دشوار ہوتا ہے۔ فہ کورہ حدیث میں نبی میلائی آئیا نے یہ بات ہیان فرمانی ہے کہ فائدان قریش کی کورتی ہمترین کورتی ہیں۔ ان میں چند خو بیال ہیں: ایک: یہ کہ وہ نابالغ اولا و پر بہت نہا وہ وہ ہریان ہوتی ہیں۔ وہ مرک ان ہوتی ہیں۔ وہ مرک: یہ کہ وہ شوہر کے مال کی اچھی طرح کم ہداشت کرتی ہیں۔ نوکروں وغیرہ کا خیال رکھتی ہیں۔ اور بیدو خو بیاں نکاح کے اہم مقاصد ہیں۔ ان کی دونوں کی وجہ سے قائی نظام درست ہوتا ہے۔ چنا نچے حدیث میں انہی دوکا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور تیسری خوتی ہیں۔ ان کی دونوں کی وجہ سے آراستہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے علاقہ کی اور ماورا خالم ہوفیرہ کی مورت نظر میں آوا خلاقی صالحہ ہی مضبوط قدم اور ان سے بہت زیادہ چکی رہے کی اور ماورا خالم ہونوں سے زیادہ کوئی مورث نظر میں آ اللہ کی اور اورا خالم کی کورتوں سے زیادہ کوئی مورث نظر میں آ اللہ کی اسے مطاقہ کی کورتوں سے بہت زیادہ کوئی مورث نظر میں آب کی گورتوں سے زیادہ کوئی مورث نظر میں آب کا گ

## عورت کی دواورخو بیاں

#### توليدكي وافرصلاحيت اورشوبر عجبت

حدیث -- حضرت معقبل بن بیمارش الله عندے مردی ہے کہ رسول الله مَثَّلَاتُهَ مِنْ مِلاَیْ وَ اِیا َ'' زیادہ بیج جننے والی زیادہ پیار کرنے والی عورت سے نکاح کرو۔ کیونکہ میں تہماری زیادتی کے ذریعید دیگر امتوں پر (قیامت کے دن) فخر کرنے والا ہول'' (مفکلو ة صدیث ۹۱۹)

تشريح: ميال بيوى مين مودّت ومحبت مدني (كمريلو) مصلحت يكيل پذريه وتي بيعني كمر جنت كانمونه بن جا تا بـ



اورل کی کثرت سے مدنی اور کی دونوں میں پائیے کی اور کی جی بی میں خاتھ ان کی بردھتا ہے اورافر او ملت میں بھی اضاف ہوتا ہے۔
اور عورت کا اپنے شوہر سے محبت کرنا: اس کے مزاج کی وریکی اور اس کی طبیعت کی قوت پر دلالت کرتا ہے۔ نیز شوہر سے محبت اس کوشوہر کے علاوہ کی طرف نظر اٹھانے سے دوک دیتی ہے۔ اور شوہر کا فائدہ بیہے کہ جب وہ کنگھی وغیرہ اسباب زینت کے ذریعی خودکو آراستہ کر سے گی تو مرد بھی اس کا ہوکررہ جائے گا اور اس کی شرم گاہ اور نظر خوب محفوظ ہوجائے گا۔

[٣] ثم لابد من الإرشاد إلى المرأة التي يكون نكاحها موافقاً للحكمة، مُوَفِرًا عليه مقاصد تدبير المنزل، لأن الصحبة بين الزوجين لازمة، والحاجاتِ من الجانبين متأكدة، فلو كان لها جبلة سوء، وفي نحلقها وعادتها فَظَاظَة، وفي لسانها بَذَاءً: ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وانقلبت عليه المصلحة مفسدة. ولو كانت صالحة صلح المنزل كل الصلاح، وتهيأله أسباب الخير من كل جانب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة"

[٤] قبال صلى الله عليه وسلم: " تُنكح المرأة الأربع: لما لها، ولحَسَبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تَربَتْ يداك!"

اعلم: أن المقاصد التي يقصدها الناسُ في اختيار المرأة أربعُ خصالِ غالبًا، تُنكح: [الد] لما لها: بأن يُرْغَبَ في المال، ويُرْجى مواساتها معه في مالها، وأن يكون أو لاده أغنياء، لما يجدون من قِبَل أمهم.

[ب] ولحسبها: يعني مفاخر آباءِ المرأة، فإن التزوج في الأشراف شرف وجاة.

[ح] ولجمالها: فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال، وكثير من الناس تغلب عليهم الطبيعة.

[د] ولدينها: أي لعفتها عن المعاصى، وبُعدها عن الريب، وتقربها إلى بارثها بالطاعات،

فالمال والجاه مقصدُ من غلب عليه حجابُ الرسم، والجمالُ وما يشبهه من الشباب مقصدُ من غلب عليه حجاب الطبيعة، والدِّينُ مقصدُ من تهدَّب بالفِطرة، فاحبُ أن تُعاوِنَه امرأتُه في دينه، ورَغِبَ في صحبة أهل الخير.

[ه] قبال صلى الله عليه وسلم: " خير نساء ركبن الإبل نساءً قريشٍ، أخناه على ولد في صِغَرِه، وأرعاه على زوج في ذات يده"

أقول: يستحب أن تكون المرأة من كُورَةٍ وقبيلةٍ: عاداتُ نسائها صالحة، فإن الناس معادنُ كم عادن الذهب والفضة، وعاداتُ القوم ورسومهم غالبةٌ على الإنسان، وبمنزل الأمر

المجبول هو عليه، وبَيِّنَ أن نساء قريش خيرُ النساء، من جهة أنهن أحنى إنسان على الولد في صغره، وأرعباه على الزوج في ماله ورقيقه، ونحو ذلك. وهذان من أعظم مقاصد النكاح، وبهما انتظام تدبير المنزل. وإن أنت فتَّشت حال الناس اليوم في بلادنا وبلاد ما وراء النهر وغيرها: لم تجد أرسخَ قدمًا في الأخلاق الصالحة، ولا أشدً لزوما لها: من نساء قريش.

[٦] وقال صلى الله عليه وسلم: " تزوَّجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم"

أقول: توادُّ الزوجين: به تتم المصلحة المنزلية، وكثرةُ النسل: بها تتم المصلحة المدنية والملية، ووَدُّ المرأة لزوجها دال على صحة مزاجها وقوةِ طبيعتها، مانعٌ لها من أن تطمح بصرها إلى غيره، باعثُ على تجمُّلها بالامتشاط وغير ذلك، وفيه تحصين فرجه ونظره.

تر جمہ: (۳) پھرالی عورت کی طرف راہ نمائی ضروری ہوئی جس سے نکاح حکمت (مصلحت) کے موافق ہو، مروپر کالی کرنے والا ہوگھریلو نظام کے مقاصد کو۔ کیونکہ میاں ہیوی ہیں رفاقت لازم ہے، اور جانبین سے ضرور تیں پختہ ہیں۔
پس اگر ہوگی عورت کے لئے بدفطرت ، اور اس کے اخلاق وعادات ہیں تختی ، اور اس کی زبان میں بدکلای ، تو مرد پر زمین باوجود کشادگی کے تنگ ہوجائے گی۔ اور صلحت مرد پر خرائی سے پلٹ جائے گی۔ اور اگر عورت نیک ہوگی تو گھر پوری طرح سنور جائے گا۔ اور ہرجانب سے اس کے لئے خیر کے اسیاب مہیا ہوں گے۔ اور وہ نبی میں اللہ ایکٹی کا ارشاد ہے: .....

(۳) جان لیس کہ وہ مقاصد جن کالوگ عمو ما قصد کرتے ہیں عورت کے انتخاب ہیں: چار با تیس ہیں۔ عورت تکاح کی جاتی ہیں۔ اورامید بائد ھی جائے عورت کی نم خواری کی جاتی ہیں۔ اورامید بائد ھی جائے عورت کی فحواری کی شوہر کے ساتھ اس کے مال ہیں لیعن عورت شوہر کا مالی تعاون کرے، بابایں طور کہ اس کی اولا و مالدار ہوائی مال سے جو وہ اپنی شوہر کے ساتھ اس کے مال میں لیعن عورت کے آباء کی مال کی طرف سے (بڑکہ ہیں) پائے ۔ (ب) اورائی کے حسب کی وجہ سے مراو لے رہے ہیں آپ عورت کے آباء کی فائد انی خوبیاں۔ پس بیشک اشراف ہیں شادی کر ناشر ف وجاہ ہے ۔ (ج) اورائی کی خوبسورتی کی وجہ سے نہیں انسانی طبیعت غالب ہوتی ہے ۔۔۔ اورائی کی وجہ سے نئی کی بات سے۔ اورائی کی وجہ سے شک کی بات سے۔ اورائی کی وجہ سے نئی کی بات سے۔ اورائی کے دور ہونے کی وجہ سے نئی کی بات سے۔ اورائی کی وجہ سے نئی کی بات سے۔ اورائی کے دور ہونے کی وجہ سے نئی کی بات سے۔ اورائی کے دور ہونے کی وجہ سے نئی کی بات سے۔ اور دین اس شخص کا مقصد ہیں جس پر تجا ب غس جو تھا ہوا کی مقد ہیں جس پر تجا ب نیا کی میوی اس کی معاونت کرے اس کے دین میں ، اوروہ اہل خیر کی صوت کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس وہ بیند کرتا ہے کہ اس کی ہیوی اس کی معاونت کرے اس کے دین میں ، اوروہ وہ اہل خیر کی صوت کا خواہش مند ہوتا ہے۔

(۵) یہ بائے تحب ہے کہ مورت ایسے علاقہ یا قبیلہ کی ہوجن کی عورتوں کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں۔ پس بیشک لوگ



مونے جاندی کی کھانوں کی طرح ہیں۔ اور قوم کی عادیق اور ان کے رہت رواج انسان پر عالب ہوتے ہیں۔ اور بمز لہ
اس امر کے ہوتے ہیں جس پر وہ قوم پیدائی گئے ہے۔ اور نی خلاقہ کی نے بیان کیا کے قریش کی عورتیں بہتر بن عورتیں ہیں۔
بایں جہت کہ وہ انسانوں ہیں سب نے زیادہ شفقت کرنے والی ہیں بچے پراس کے بچین میں۔ اور انسانوں ہیں سب سے
زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال اور اس کے غلام اور اس کے مانندگی۔ اور بید دونوں با تیں نکاح کے بزے
مقاصد میں سے ہیں۔ اور ان وونوں کی وجہ سے خاتی نظام درست ہوتا ہے۔ اور اگر آب آج لوگوں کے احوال کا جائزہ
لیس بھارے علاقہ میں اور ماوراء النہ اور اس کے علاوہ علاقوں میں تو آب نہیں پائیں گے اخلاق صالحہ ہیں مضبوط قدم اور نہ اخلاق صالحہ ہیں مضبوط قدم اور نہ اخلاق صالحہ ہیں ہمنہ والی تریش کی عورتوں کے علاوہ کو۔

(۷) میاں ہوی کے ایک دوسرے سے محبت کرنے کے ذریعہ گھریلوصلحت بھیل پذیر ہوتی ہے۔ اورنسل کی زیادتی کے ذریعہ گھریلوصلحت بیائیہ بھیل کو پہنچتی ہے۔ اور عورت کا اپٹے شوہرے محبت کرنا اس کے مزاج کی درنتگی اوراس کی طبیعت کی قوت پر ولائت کرتا ہے جو اس کو روکنے والا ہے اس بات سے کہ عورت اپنی نگاہ اٹھائے شوہر کے علاوہ کی طرف۔ وہ اس کو ابھارٹے والا ہے عورت کے خوبصورت بننے پڑھی کرنے اور اس کے علاوہ کے ذریعہ اور اس میں مردکی شرمگاہ اور اس کی نظر کی حفاظت ہے۔

لغات الفظاظة: برخلتی بخت کامی اکرین سالبَذاء ة : بدز بانی ، بدکلای سس النُکوْ دَة: علاقه ، پرگندجس میں بہت سے گاؤں شامل ہوں سسکانو ه مکانو ق : زیادتی وکثرت میں کسی سے مقابلہ کرنا ، گخر کرنا ، بڑھ جانا سسو دُده یَوَدُه وَدُا وَوُدًّا: جاہنا ، محبت کرنا۔

تشری جهاب رسم مین مجاب و نیااور مجاب طبیعت مین مجاب نفسیل رحمة الله (۱۳۱۱ ۵) میل دیمیس فطرت: مسال اربعه (طبهارت، اخبات، ساحت اور عدالت) کی مرکب حالت کانام ب، جیسا که رحمة الله (۱۳۸۱ ۵) میل گذرا دسال و اربعاه کی خمیرین انسان کی طرف عائد بین ، جیسا که شاه صاحب نے مرجع ظام کرکے اشار و فرما یا ہے۔

احداد و اربعاد کی خمیرین انسان کی طرف عائد بین ، جیسا که شاه صاحب نے مرجع ظام کرکے اشار و فرما یا ہے۔

احداد کی مربع کی اسان کی طرف عائد بین ، جیسا کہ شاہ صاحب نے مرجع خام کرکے اشار و فرما یا ہے۔

مربع

## نکاح میں کفاء تصعتبرہے

البنة

### تنفومين عمولي بانتين نظراندازي جائيي

اوردیگرنقها اسب بیتی ذات برادری اپیشراورمبر ونفقد کے بقدر بالداری بین بھی کفاوت کا اعتبار کرتے ہیں۔ بیکفاوت صحت نکاح کے لئے شرطنیں اگر قابل لحاظ ہادراڑی اورولی کا حق ہے۔ کیونکہ اس کے نہونے سے دونوں کو عار الاحق ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے نہ ہوئے سے دونوں کو عار الاحق ہوتا ہے۔ کیس خلاف ورزی کی صورت میں صاحب حق کو قاضی ہے دجوع کرنے کا حق ہے۔ جہور کے زویک کفاوت میں ان امور کا اعتبار: فاتلی زندگی کو خوشکوار بنانے کے لئے ہے۔ کیونکہ عواً لوگوں کا رائ سین اور طرز معاشرت مختلف ہوتا ہے۔ پس کفو (میل کے لوگوں) میں نکاح کرنا ایک فطری امر جسیا ہے، اور وہ میاں ہوی میں الفت و بحبت کی احتمانی جگدہے۔

اس مسئلہ میں مالکید نے درج ذیل روایت ہے دینداری کے علاوہ دیگرامور میں کفاءت معتبر نہ ہونے پراستدلال کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ بیروایت کفاءت کے غیر معتبر ہونے پر ولالت نہیں کرتی۔ بلکہ اس کا مطلب سے ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں۔ خرماتے ہیں: ہے کہ کفو میں معمولی با تیس نظر انداز کی جا کیں۔ فرماتے ہیں:

صدیث — رسول الله مینالنیکی نیم ایا: "جبتمهارے پاس (تمهاری لڑی وغیرہ کا) رشتہ وہ مخص بھیج جس کے دین اور جس کے اخلاق کوتم پسند کرتے ہو، تو تم اس ہے اُکاح کردو، اگرتم ایسانہیں کروگ ( بلکہ مال وجمال کی لالج کروگے ) توزیین میں فتنہ اور برڑا فساد تھیلے گا'' (مشکارة حدیث ۴۰۹۰)



تشری اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح میں کفاءت کا عتبار نہیں۔ کفاءت سے صرف نظر کیے کی جاسکت ہے؟ وہ توان چیزوں میں سے ہے جس پر دنیا جہاں کے لوگ پیدا کئے گئے ہیں یعنی فطری امر ہے۔ اور حسب ونسب میں طعن وشنیع کبھی قتل سے بھی تقلین ہوجاتی ہے۔ اور لوگوں کے مراتب مختلف ہیں، سب یکساں نہیں۔ اور اس قسم کی ہا تیں شریعت نظر انداز نہیں کرتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے قرایا! ''میں اعلی خاندان کی عور توں کور دکونگا مگر برابر کے لوگوں ہے' یعنی کفونی میں ان کونکاح کی اجازت دونگا (این الی شیبہ ۱۸۰۳)

بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کفو بین معمولی ہاتیں نظر انداز کی جا کیں لیمی لیمی افرکا غریب، خستہ حال، بدصورت یا باندی کی اولا وہو ، یا اس فتم کی کوئی اور بات ہوتو اس کا خیال نہ کیا جائے۔ جب لڑکامیل کا ہے، اور اس کی دینی اور اخلاقی حالت بھی اچھی ہے تورشنہ قبول کرلیا جائے۔ کیونکہ نظام خانہ داری میں مطلوب دو ہاتیں ہیں: ایک: اجھے اخلاق میں معیت وصحبت وین کی اصلاح کا ذریعہ ہو۔ پس جب لڑکا ہا اخلاق اور دیندار ہے تو وہ بہترین رفیق ہے، وہ لڑکی کے دین کوسنوارے گا۔

فا کدو:(۱) حضرت عمرض الله عند کے ذکور وبالا ارشادے کفاء ت کامعتبر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ گرآپ کے ایک دوسرے ارشادے اس کے خلاف ٹابت ہوتا ہے۔ فرمایا: مابھی فی شیدی من الحلاق الجاهلية. آلا! إنى لا أبالى أی المسلمین نکھن و ایکھن و ایکھن المسلمین نکھن و ایکھن ایک و ایک المسلمین نکھن و ایکھن ایک و ایک میں سکوٹ و ایکھن المی ایک المی ایک کے ایک و اور ایک کی باتوں میں سے و کی بات باتی ہیں رہی سنوا جھے کہ پرواؤیس کہ میں نے کس مسلمان عورت سے ذکاح کیا، اوران میں ہے کس سے میں نے (اپن الرک و غیروک) نکاح کرایا (ابن الی شیب سامن کو اللہ معلوم ہوتا ہے کہ نسب، ذات براوری اور چشری کفاءت کا اعتبار کرنا جا المیت کی بات ہے۔

حضرت شاہ صاحب قدس مرۂ نے ازالہ الخفا (۱۰:۲ ارسالہ فقہ عمر ان دونوں قولوں میں بیطبیق دی ہے کہ کفاءت لڑکی اور ولی کاحق ہے، تا کہ دونوں کو عار لاحق نہ ہو لیکن اگر دونوں کسی ویٹی مصلحت سے (مثلًا لڑکا عالم وین ہے) اپنا بیہ حق ساقط کر دیں تو وہ محبوب اور پستدیدہ ہات ہے۔

ورآ ہے جاہیت پر نخر کرناختم کردیا ہے۔تم سب آ دم وحواء کی اولا وہو، جیسے غلہ سے بھرا ہوا ایک پیانہ، دوسر سے بھرے ہوئے بیانہ کے برابر ہوتا ہے۔اورتم میں اللہ کے نزویک زیادہ معزز ڈوقض ہے جوتم میں زیادہ پر ہیز گار ہے۔ پس جب کوئی ایس شخص رشتہ بھیج جس کے دین اور جس کی ویاشت داری تجہیں بھروسہ ہوتو اس سے نکاح کردو (درمنثور ۹۸۰) میصدیث جس سیاق میں آئی ہے اس کی عموم پر ولالت واضح ہے۔اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈات برادری وغیرہ میں کفاءت کو امر جا، الی قرار ویا ہے۔ پس نہ کورہ قلیق تشفی بخش نہیں۔

یات وراصل یہ ہے کہ حسب و تسب، قومیت، ذات براوری اور پیشوں وغیرہ کے ساتھ جوشرف و بحرات اور دناء ت
ور ذالت کا تصور قائم ہوگیا ہے: وہ غیر اسلامی ہے۔ گرایس چیز ہے جس سے پیچیا چھٹرانا مشکل ہے۔ صدیث میں ہے کہ
جاہیت کی چار با تیں میر کی امت میں رہیں گی۔ لوگ ان کو بالکلیٹیس چھوڑیں گے: ایک حسب (خاندانی خوبیوں) پرفخر کرنا
یعنی اپنی برائی جنا نا۔ دوم: نسب میں طعن کرنا یعنی دوسروں کے نسب میں کیڑے تکالنا۔ الی آخرہ (رحمۃ اللہ ۱۹۰۱) پیس جب
سک مع شرہ اس برائی سے پاک نہ ہوجائے: عارضی طور پر نکاح میں اس کا لحاظ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اہند عنہ نے جو
فر مایا ہے کہ میں شریف خوندانوں کی عورتوں کو میل کے لوگوں ہی میں تکاح کی اجازت دو ڈگاء اس طرح کفاء ت کے اعتبار ک
چور دایات ہیں: ان کا مصداق بھی عارضی صورت ہے۔ یعنی آگر چہ دیام جابلی ہے گر ڈکاح کو پروان چڑھائے کے لئے اس
کو دوایات ہیں: ان کا مصداق بھی عارضی صورت ہے۔ یعنی آگر چہ دیام جابلی ہے گر ڈکاح کو پروان چڑھائے کے لئے اس
کا کھاظ ضروری ہے۔ ابستہ اخوت اسلامی کا نقطہ عمروج ہے۔ یہ تصوراور یہ تفاوت ختم ہوجائے۔ فہ کورہ بالا حدیث شریف کا
اور حضرت عمر رضی اہند عنہ کے دوسر نے قول کا یہی مطلب ہے۔ والند اعلی

[٧] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب إليكم من ترضّون دينه وخُلُقَه فزوِّ جوه، إن
 لاتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"

أقول: ليس في هذا الحديث أن الكفاء ة غيرُ معتبرة، كيف؟ وهي مماجُبل عليه طوائفُ الناس. وكاد يكون القدحُ فيها أشدَّ من القتل، والناسُ على مراتبهم، والشرائعُ لا تهمِبلُ مثلَ ذلك، ولذلك قال عمر رضى الله عنه: لأمنعن فروجَ ذوات الأحساب من النساء إلا من أكفائهن.

ولكنه أراد أن لا يَتْبِعَ أَحدُ محقَّرات الأمور، نحوُّ قلة المال، ورَثَاثَةِ الحال، و دَمَامةِ الجمال، ولكنه أراد أن لا يَتْبِعَ أَحدُ محقَّرات الأسباب، بعد أن يرضى دينه وخلقه، فإن أعظم مقاصد تدبير المنزل الاصطحاب في خُلق حسن، وأن يكون ذلك الاصطحاب سببا لصلاح الدين.

ترجمہ: اس حدیث میں میہ بات نہیں ہے کہ کفاءت معتبر نہیں۔ کیے؟ کفاءت تو ان چیزوں میں ہے ہے جس پر



لوگوں کے گروہ پیدا کئے گئے ہیں۔اور قریب ہے کہ کفاءت علی طعن زیادہ بخت ہوتل ہے۔اور لوگ اپنے مرتبوں پر ہیں۔
اور شریعتیں اس م کے امور دانگاں نہیں کرتمیں۔اورای وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میگر آپ نے چاہا کہ کوئی مخص پیروی نہ کر معمولی ہاتوں کی ، جیسے مال کی کی ، اور ختہ حالی اور بعصور تی یا لڑکا ہا ندی کا بیٹا ہو، اور اس کے مانند دیگر اسباب میں ہے،اس کے بعد کہ وہ لڑ کے کے دین اور اخلاق کو پہند کرتا ہے، لیس بیشک تدبیر منزل کے مقاصد میں سب سب بولیدی شوہر و بندار ہوتا کے لڑکی کے دین کے سنور نے کا سبب ہولیدی شوہر و بندار ہوتا کے لڑکی کے دین کوسنوار ہے۔

#### نامبارك عورت سے احتراز

شبت پہلوے مناسب عورت کی طرف راہ تمائی کے بعد، اب منفی پہلوے ایی عورت کی نشاندہ کو رہے ہیں جس ے نکاح نہ کرنا ہج ہم ہے۔ اسلام نے توست کی نفی کے ہے۔ این ماجہ (حدیث ۱۹۹۳) ہیں ہے: لاشوہ ، وقعد یکون المنہ من فی کہ لالہ: فی المعراف، والفورس، واللہ او توست کی نفی کے ہے۔ این ماجہ (حدیث ہیں چیز وں ہیں ہوتی ہے: عورت، گھوڑے اور گھر ہیں۔ یہ ذاتی نحوست کی نفی اور عرضی خیر کا اثبات ہے۔ لینی بعض عارضی اسباب کی بنا پر چیز یں مبارک نامبارک امبارک ہوتی ہوتی ہیں۔ پھر جن چیز وں سے عزاولت وقتی یا کم وقت کے لئے ہو، ان چیں مبارک نامبارک کا خیال کرنا ضروری نہیں۔ البعد جن چیز وں سے عزاولت وقتی یا کم وقت کے لئے ہو، ان چیں مبارک نامبارک کا خیال کرنا ضروری نہیں۔ البعد جن چیز وں سے عزاولت وقتی یا کم وقت کے لئے ہو، ان چیں مبارک نامبارک کا خیال کرکا البعد جن چیز وی سے کیونک اگر الرک کا خیال رکھانا البعد جن چیز وی سے کیونک اگر کا مبارک کا خیال رکھانا سے:
صروری ہے۔ کیونک اگر نامبارک چیز لیئے چائی تو زندگی اجران ہوجائے گی۔ ورح و فیل صدیث مال کا بیان ہے:
صروری ہے۔ کیونک اگر نامبارک چیز لیئے چائی تو زندگی اجران ہوجائے گی ورح و فیل ہے ' (شغن علیہ بھٹو قدیث کے میں کہ شخل ہوتے جیں )
صورت ہے نکاح کرنا یا کسی گھر جس ایودو کی روثی جس ہے کہ بعض اسباب کی وجہ ہے، جوا کر مختل ہوتے جیں کسی عورت ہے نکاح کرنا یا کسی گھر جس لی المبارک تعداد اور ہماری تعداد وربہت تھی اور اس بیلی ہماری کے درسول کی زیادہ تھے۔ پھر ہم ایک دوسرے گھر شن نامبارک تعداد اور ہمارے اموال وونوں کم ہوگئے۔ رسول اللہ سیک تعارف المبارک المبارک تعداد اور ہماری دوں کم ہوگئے۔ رسول اللہ سیک کاشان ورد دیے۔
اللہ سیک تاب ورد ہے۔

پس الی صورت میں جبکہ تجربہ کی عورت سے نکاح نامبارک ہونے پر دلالت کرتا ہوتو مستحب یہ ہے کہ اس عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ جائے وہ خوبصورت بیامالدار ہو،الی نامبارک عورت سے احتر ازاولی!

[٨] قال صلى الله عليه وسلم:" الشؤم في المرأةو الدار والفرس"

أقول: التفسير الصحيح الذي يوجبه مورِدُ الحديث: أن هنالك سببا خفيفا غالبيا يكون به أقول تالتفسير الصحيح الذي يوجبه مورِدُ الحديث: أن هنالك سببا خفيفا غالبيا يكون به أكثر من يتزوَّجُ المرأة - مثلاً - مُحَارِفًا غيرَ مبارك. ويستحب للرجل إذا دلت التجرِبةُ على شؤم امرأة أن يُريح نفسه بترك تزوجها، وإن كانت جميلة، أو ذات مال.

ترجمہ صحی تفسیر جس کوحد بیث کامور دواجب کرتا ہے بیہے کہ دہاں لیعنی نفس الا مرجس کو بی سبب ہے جوعمو ما پوشیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر وہ لوگ جو کئی عورت سے تکاح کرتے ہیں ۔ بطور مثال لیعنی بہی تکم گھر جیس رہنے اور گھوڑار کھنے کا بھی ہے جس خیر سے دور ہونے والے ، نامبارک ہوتے ہیں۔ اور آ دمی کے لئے مستحب ہے ، جب تجربہ کی عورت کے بھی ہے ۔ خیر سے دور ہونے والے ، نامبارک ہوتے ہیں۔ اور آ دمی کے لئے مستحب ہے ، جب تجربہ کی عورت کے نامبارک ہونے پر دلالت کرے ، کہا تی ذات کوآ رام پہنچائے اس سے نکاح نہ کر کے ، اگر چہوہ خوبصورت یا مارد ارہو۔ لغت : مُحت ارفیان حرف ( کنارہ) سے بمعنی نامبارک ہے مخطوط کرا چی کے حاشیہ بیں اس کے معنی بھے ہیں : مُحت نہ کہا درکر دہ شدہ از خیرات ۔

 $\triangle$ 

#### كنوارى سے نكاح بہتر ہے يا ثيبہ سے؟

ان کود عائمیں ویں۔

[٩] والحكمة تحكم بإيشار البكر بعد أن تكون عاقلة بالغة، فإنها أرضى بالبسير لقلة خبابتها، وأنتق رحِمًا لقوة شبابها، وأقرب للتأدب بما تأمر به الحكمة، ويُلزم عليها، وأحصن للفرج والنظر، بخلاف الثيبات، فإنهن أهل خبابة وصعوبة الأخلاق، وقلة الأولاد، وهن كالألواح المنقوشة، لا يكاد يؤثر فيهن التأديب، اللهم! إذا كان تدبير المنزل لا ينتظم إلا بذات التجربة، كما ذكره جابر بن عبد الله رضى الله عنهما.

ترجمہ: اور حکمت کنواری کی ترجیح کا فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد کہ وہ عاقلہ بالغہ ہو۔ پس بیشک کنواری تھوڑے پر بہت زیادہ خوش ہونے والی ہے، اس بھی مکاری کم ہونے کی وجہ ہے، اور اس کی بچہ دانی زیادہ جھاڑنے والی ہے اس کی جوائی کے قوی ہونے کی وجہ ہے، اور وہ زیادہ خوائی دیا وہ خوت ہے، اور وہ زیادہ فرز دیک ہے تہذیب سکھنے ہے اس چیز کے ذریعہ جس کا حکمت تھم ویتی ہے، اور وہ چراس پرلازم کی جاتی ہے، اور وہ شرمگاہ اور نظر کی خوب تفاظت کرنے والی ہے سرخلاف بیوا وُل کے، پس بیشک وہ مکاری والی اور ورشت اخلاق والی اور کم اولا دوالی بیں، اور وہ کھی ہوئی تختی کی طرح بیں بہیں قریب ہے کہ اثر کرے ان بیس اوب سکھلانا۔ اے اللہ اور کم کی جب نظام خانہ داری تیجر بہکار خورت کے بغیر سرانجام نہ پاسکتا ہو، جیسا کہ اس کو حضرت جابر بن عبد الندر منی النہ عنہائے ذکر کیا۔

☆ ∴ ☆

# پیام نکاح سے مہلے عورت کود کھنے کی حکمت

صدیث - حضرت جابر رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول الله مطالفة الله عند است میں ہے کوئی شخص کے رسول الله مطالفة الله عند الله عندان الله عندان میں میں ہے کہ اللہ عندان کے بیام نکاح بھیجنے کا ارادہ کرے: لیس اگر وہ قدرت رکھتا ہو کہ اس خوبی کود کھے جواس کے لئے اس عورت سے نکاح کا باعث ہے تو وہ ایسا کرئے معضرت جابر رضی الله عند کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑی کو بیام بھیجنے کا ارادہ کیا۔ پس میں اس کوچھپ کرد کھنے کی کوشش کرتا تھا، تا آ تکہ میں نے وہ خوبی دیکھے لی جومیرے لئے اس سے نکاح کا باعث تھی۔ پھر میں نے اس سے نکاح کیا اور اؤ وہ دیث ۲۰۸۱مشکلو قاصدیث ۲۰۱۲)

حدیث \_ حضرت مغیرة بن شعبد رضی الله عند نے ایک عورت کونکاح کا پیغام بھیجے کا ارادہ کیا۔ نبی سلان مَلْیَا مُن نے ان سے دریافت کیا: ''تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟''جواب دیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: ''اس کو دیکھ لو، اس سے امید ہے کہ تم دونوں میں خوب موافقت ہو' (مخلوۃ حدیث عمام) اور حضرت مغیرہ علی ہے رسول الله مِنْالِنْدَ اِلَیْ مِنْ اِللّٰهِ مِنْالِنْدَ اِللّٰہِ مِنْالِنْدَ اِللّٰہِ مِنْالِنْدَ اِللّٰہِ مِنْالِنَدَ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ اللّٰہِ مِنْاللّٰہِ اِللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْاللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِن خوب موافقت ہو' (مخلّٰوۃ حدیث عاملاً ) اور حضرت مغیرہ علی اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِن خوب موافقت ہو' (مخلّٰوۃ حدیث عاملاً ) اور حضرت مغیرہ علی اللّٰہ مِن خوب موافقت ہو' (مخلّٰوۃ حدیث عاملاً ) اور حضرت مغیرہ علی میں خوب موافقت ہو' (مخلّٰ من ما اللّٰہ مِن خوب موافقت ہو' (مخلّٰ من من خوب موافقت ہو' (مخلّٰ من من خوب موافقت ہوں میں خوب موافقت ہو میں میں خوب موافقت ہو میں میں خوب موافقت ہوں میں موافقت ہو میں موافقت ہو میں میں خوب موافقت ہو میں میں موافقت ہو موافقت ہو میں موافقت ہو میں موافقت ہو میں موافقت ہو موا ایک نظر دیکی او، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ (عیب) ہے '(مشکوۃ حدیث ۲۰۹۸)

تشری جس مورت سے شادی کرنے کا ارادہ ہو، اس کودیکھنے کا استجاب بایں وجہ ہے کہ نکاح غور وفکر کے بعد ہو۔
یعنی چونکہ نکاح ایک اہم معاملہ ہے، اس لئے واقفیت وبصیرت کے ساتھ ہونا چاہئے۔ دیکھے بغیر نکاح کرے گا تو انجام
کارتین صورتیں ہونگی نیا تو بیوی پیندائے گی یائبیں؟ اور ناپہند ہوگی توریکھ گایا چھوڑے گا؟ بہرصورت پہلے دیکھے لینا، بغیر
دیکھے نکاح کرنے ہے، بہتر ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

ا ۔ اگر بیوی پسندنہ آئی تو بھی رکھے گا کسی بھی طرح نباہ کرے گا ،تو جوافسوں دامن گیر ہوگااس کی کوئی انتہانہ ہوگ۔ اورا گر پہنے دیکھ میاہے ،اور پسندخاطرنہ ہونے کے باوجود کسی مصلحت سے نکاح کیا ہے تواتنا فسوس نہ ہوگا۔

۲ — اوراگرناکپندہونے کی صورت میں چھوڑ دے گا توبیہ بہت ہی براہے۔اس سے بہتر تو پہلے دیکھ بین ہے تا کہ تلافی آسان ہو۔

۳ ۔ اوراگرا ثفاق سے پیندآ گئ تو بھی بہتر ہیہے کہ پہلے دیکھ لے۔ کیونکہ اب شوق ونشاط سے شادی کرےگا۔رغبت سے برات چڑھے گی،اورنشاط کی بلکوں سے دہن کواٹھا کرلائے گا۔

بہرحال:عقل مندآ دمی کسی معاملہ میں ای وقت اقدام کرتا ہے، جب معاملہ کی اچھائی برائی واضح ہوئے۔وہ دیکھ بھال کرہی اقدام کرتا ہے۔

فائدہ: دیکے اس وقت سود مند ہے جب لڑکا ہا شعور ہو۔ دیکھنے سے ناک نقشہ اور رنگ رؤن کا پند چانہ ہے، اور بیہ معلوم ہوجا تا ہے کہ لڑکی ہیں کوئی عیب تو نہیں۔ اور اگر ہے تو وہ گوارہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ویکھنے سے سیرت وا خلاق کا پید نہیں چانا۔ یہ باتیں قابل اعتماد بالصیرت عور توں کے ذرایعہ ہی معلوم ہو سکتی ہیں۔ پس ان کا دیکھنا بھی اپنے ویکھنے کے بیت نہیں چانا۔ یہ باتیں آگرخود ویکھنا ضروری ہوتو اس کا لحاظ رکھا جائے کہ لڑکی کو یا اس کے گھر والوں کو نا گوار نہ ہو، بلکہ بہتر بیہ کہ جیب کردیکھے جیسا کہ حدیث میں گذرا۔

[١٠] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدُكم المرأة: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" وقال: "فإنه أحرى أن يُوَّدَمَ بينكما" وقال: "هل رأيتها؟ فإن في أعين الأنصار شيئًا" أقول: السبب في استحباب النظر إلى المخطوبة: أن يكون التزوُّ جُ على رَوِيَّة، وأن يكون أبعدَ من الندم الذي يلزَمه إن اقتحم في النكاح ولم يوافقه، فلم يَرُدَّه، وأسهلَ للتلافي إن رَدَّ، وأن يكون تزوُّ جها على شوق ونشاط إن واقفه. والرجل الحكيم لايلج مولِجًا حتى يتبين خيره وشره قبل ولوجه.

تر جمہ: منسوبہ کودیکھنے کے استخباب کی وجہ یہ ہے کہ نکاح غور دفکر ہے ہو، اور بیر کہ وہ زیادہ دور ہواس پشیمانی ہے جو ماری میں میں ہوں۔ اس کولائل ہوگی اگروہ نکاح میں گھسااوروہ اس کوموافق ندآیا، پس اس نے نکاح کوردنہ کیا (بیر پہلی صورت ہے) اور بیکہ و زیادہ آسان ہوگا تلائی کے لئے اگر اس نے روکیا یعنی ہوی کوچھوڑ دیا (بیدوسری صورت ہے) اور بیکہ نکاح شوق ونشاط ہے ہو، اگر نکاح اس کوموافق آیا (بیتیسری صورت ہے) اور وائش مند آ دمی کسی وافل ہونے کی جگہ میں داخل نہیں ہوتا تا آنکہ اس کے لئے واضح ہوجائے اس معاملہ کی احجمائی برائی اس کے داخل ہوئے سے پہلے۔

 $\Leftrightarrow$   $\Leftrightarrow$ 

# نظرير في عورت بهلى ككنواس كاعلاج

#### متوجہونے والا ب\_اور جب كى خيال كاعلاج كردياجاتا باس كے جمنے سے يميلے تؤوہ ادنى سعى سے زائل ہوجاتا ب\_

[11] وقال صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة تُقْبِل في صورة شيطان، وتُذبر في صورة شيطان: إذا أحدُكم أعجبته المرأة، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته فليُواقعها، فإن ذلك يرُدُّ مافي نفسه" اعلم: أن شهوة الفرج أعظم الشهوات وأرهقُها للقلب، مُوْقِعَةٌ في مهالك كثيرة، والنظر

إلى النساء يهيجها، وهو قوله عليه السلام:" المرأة تُقبل في صورة الشيطان" إلخ.

ف من نظر إلى امرأة، ووقعت في قلبه، واشتاق إليها، وتولّه لها، فالحكمةُ: أن لايهمل ذلك، فإنه يزداد حينا فحينا في قلبه، حتى يملكه، ويتصرف فيه.

ولكل شيئ مدد يتقوى به، وتدبير ينتقص به: فمدد التولُّه للنساء: امتلاء أوعية المني به، وصعود بخاره إلى الدماغ. وتدبير انتقاصه: استفراغ تلك الأوعية.

وأيضًا : فإن الجماع يشغل قلبه، ويُسلِّيه عما يجده، ويصرف قلبه عما هو متوجه إليه، والشيئ إذا عولج قبل تمكنه زال بأدني سعى.

### پیام پر بیام دینے کی ممانعت کی وجہ

حدیث ۔۔۔۔ رسول الله میل نیکو آلے نے فرمایا: ''کوئی شخص ایٹے مسلمان بھائی کے بیام نکاح کے مقابلہ میں پیام نہ دے۔ تا آنکہ وہ نکاح کرے یا چھوڑ دے یعنی یات ختم کروئے' (مشکوۃ حدیث ۳۱۳۳)

تشری ایمانعت کی وجہ بہے کہ جب آ دمی کی عورت کو بیام نکاح دیتا ہے، اورعورت کا اس کی طرف میلان ہوتا ہے تواس کی خاند آبادی کی ایک شکل پریدا ہو جاتی ہے۔ پس دوسرے کا بچ میں کو دنا اور پہلے کواس چیز سے مابوس کر تا جس کے وہ در ہے ہے، اور اس کواس چیز سے نامراد کرتا جس کا وہ امیدوار ہے: اس کے ساتھ بدمعاملی ، اس پرظلم اور اس پرتنگی کرنا ہے۔ جس سے اس کوایڈ اینچے گی اور نا گواری ہوگی۔ اور فتنون کا دروازہ کھلے گا، اس لئے اس کی ممانعت کی گئی۔

### مطالبه طلاق كيممانعت كي وجه

حدیث \_\_\_\_ رسول الله مِثْلِیَّ اِیْمَایِیْ الله مِثْلِیَ اِیْمِیْ الله مِثْلِیْ اِیْمِیْ الله مِثْلِی الله مِثْمِی الله مِنْمِی الله مِثْمِی الله مِثْمُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُولِ الله مِثْمُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُولِ اللهِ مِنْمُ مِنْمُ

مقدركيا كياب (مكنوة صديث ١٦٥٥)

تشری بہمی آ دمی نکاح ٹانی کرنا جاہتا ہے ، مخطوبہ مطالبہ کرتی ہے کہ بہلی بیوی کوطلاق دیدو۔ حدیث ہیں اس کی ممانعت کی تشری ۔ اوراس کی معیشت کو درہم برہم کرنا ہے۔ اور ممانعت کی تئی ۔ اوراس کی معیشت کو درہم برہم کرنا ہے۔ اور مملکت کے بگاڑ کے بڑے اسباب ہیں ہے ہیہ کہ آ دمی دوسرے کی معیشت خراب کرے۔ اور اللہ کے نز دیک پہندیدہ بات ہے کہ جمخص اپنی معیشت کا انتظام ایسے ذرائع سے کرے جو اللہ تعالی نے اس کے لئے آسان کئے ہیں۔ دوسرے کی روزی پر لات مارنا اللہ تعالی کو پہندیں۔

[11] قال صلى الله عليه وسلم: " لا يخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى ينكِح أو يترك"

أقول: سبب ذلك: أن الرجل إذا خطب امرأة، وركنت إليه: ظهر وجهٌ لصلاح منزله، فيكون تأييسُه عما هو بسبيله، وتخييبه عما يتوقعه: إساءةً معه، وظلما عليه، وتضييقا به.

[١٦] وقال صلى الله عليه وسلم: " لاتسألِ المرأةُ طلاقَ أختها، لتستفرغ صحفَتَها: ولتنكِح، فإن لها ماقدر لها"

أقول: السر فيه: أن طلب طلاقها اقتضابٌ عليها، وسعى في إبطال معيشتها؛ ومن أعظم أسباب فساد المدينة: أن يقتضب واحد على الآخر وجه معيشته؛ وإنما المرضى عند الله: أن يطلب كل واحد معيشته بما يَسًر الله له، من غير أن يسعى في إزالة معيشة الآخر.

ترجمه: والشح ب\_اقتضب الشيئ: كاثار

باب \_\_\_\_\_

شرم ي جگهيس

نظركي آفات اوران كاعلاج

عورتوں کو دیکھنا مردوں میں عشق وفریفتگی پیدا کرتا ہے۔اور مردوں کو دیکھنا بھی عورتوں میں یہی کام کرتا ہے۔اور بار ہا یہ یہ کھنا نا جائز تعلقات کا سبب بن جاتا ہے۔جیسے دوسرے کی بیوی کے دریے ہونا ، یا نکاح کے بغیر تعلق جوڑنا ، یا کفو کا لحاظ کئے بغیر نکاح کرنا۔اوراس کے جومفاسد دیکھنے میں آتے ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات سے بے نیاز کرتے ہیں۔اس لئے حکمت نے چاہا کہ فساد کا یہ درواڑہ بند کر دیا جائے۔گر چونکہ جاجتیں متفنا واوراختلا طانا گزیر ہے،اس لئے

ضروری ہے کہ حاجبوں کا لحاظ کر کے ممانعت کے مختلف درجات قائم کئے جا کمیں۔ چنانچے رسول اللہ میلی تائیم نے پردے کے درج ذیل طریقے مشروع کئے:

## عورت کے لئے گھر میں رہنا بہتر ہے

### عورت گھرے باحجاب نکلے

دومراطریقہ: یہ کہ جب عورت بوقت ضرورت کھرے لگا تو بڑی جاور اوڑھ کریا برقعہ پہن کر نگے۔ سورة الاحزاب آیت ۵۹ میں ارشاد یا ک ہے: ﴿ یَا لَیْهَا النّبِیُّ! قُلْ لَا ذُو َ اجِكَ، وَ بَنَتِكَ، وَ نِسَآءِ الْمُوْمِنِيْنَ: يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ الاحزاب آیت ۵۹ میں ارشاد یا ک ہے: ﴿ یَا لَیْهَا النّبِیُّ! قُلْ لَا ذُو َ اجِكَ، وَ بَنَتِكَ، وَ نِسَآءِ الْمُوْمِنِيْنَ: يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ الاحزاب آیت ۵۹ میں ارشاد یا ک ہے: ﴿ یَا اَیْنَ بِی اِیول ، اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہدویں کہوہ سرے نیچ کرایا کریں اپنے (چہرے) پر تھوڑی تی اپنی چاوریں۔ لیحنی بدن چھپانے کے ساتھ چاور کا کچھ حصہ چہرہ پر بھی لئکا ہیں۔ ببی حیاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے مروی ہے کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے کسی ضرورت کے لئے نکتی

### محارم وغيره كأحكم

سورة النورآ بات ۳۹ و ۳۱ میں ستر و تجاب کے احکام کے ساتھ دواشتناء بھی ذکر کئے گئے ہیں: ایک: ناظر یعنی و یکھنے و والے کے اعتبار سے ۔ دوسرا: منظور یعنی جس کو دیکھا جائے اس کے اعتبار سے ۔ ناظر کے اعتبار سے آٹھ قسم کے محرم مردوں کا ، اور چار دوسری اقسام کا استثناء کیا گیا ہے۔ اور منظور کے اعتبار سے ان چیز دل کا استثناء کیا گیا ہے جو عادۃ کھل ہی جاتی ہیں ۔ وہ آیات ہے ہیں:

''آآپ مسلمان مردوں ہے ہیں کہ پی نگاہیں نیچی رکھیں۔اورا پی شرمگاہوں کی تفاظت کریں۔ بیان کے لئے ذیادہ
پاکیزگی کی بات ہے۔ بیشک اللہ تعالی ان کاموں ہے باخیر ہیں جودہ کیا کرتے ہیں۔اورآ ہے سلمان مورتوں ہے ہیں کہ دوہ
اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔اورا پی شرمگاہوں کی تفاظت کریں (حدیث میں ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک نہر بلا تیر
ہے لی نگاہ نی رکھا تھی ہی ہے شرمگاہ کی تفاظت ہوتی ہے اورا پی نہائش فاہر نہ کریں، مگروہ جو کھلی ہی رہتی ہے (بیہ منظور
کے اختب رہے اسٹنا ہے۔اورزیبائش ہے مراو: ہوتم کی جنگی اور کہی نہنت ہے۔اور حضرت این عباس رضی اللہ طنہما ہے
مردی ہے کہ مفاظھر منبھاے مراد چہرہ اور ہو بیان ہیں۔ کیونکہ جب مجورت کی ضرورت سے باہر نظی کی تونقل و حرکت اور
لین دین کے وقت چہرے اور ہو بھیایوں کو چھیانا مشکل ہے ) اور وہ اپنے دویئے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں لیعنی محارم کے
لین دین کے وقت چہرے اور ہو بیان کی نے بیٹریوں ، یا اپنے ہو ہو ہو بیا ہی تھوں ، یا اپنے ہو ہو ہوں ، یا اپنے ہو ہو ہوں ، یا اپنے ہو ہوں کی بیوں ، یا اپنے ہو ہو ہوں کی ما منے جو ہوں کی ہیں ، جو ہونی خواہش رکھنے والے نہیں ، یا اپنے بول کی بیرہ کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے ،

آ معتم كمردجن كااستثناكياكياب: (١) شوہر (اس كے لئے لفظ محرم عام معنى ميں استعمال كيا كيا ہے ، فقهى اصطلاح

مراد نہیں)(۲) باپ( واوا، پرداوا)(۳) خسر ( خسر کے باپ دادا)(۴) اینے لڑکے(۵) شوہر کے دوسری بیوی سے مراد نہیں (۲) خیق میں عدتی اوراخیافی بھائی (۷) تنیوں تھم کے بھائیوں کےلڑکے(۸) تنیوں تھم کی بہنوں کےلڑکے۔

ر ساری ہیں ، مدن اور سیاں ہوں ہے۔ ان کے سامنے وہ اعضاء کھولنا جائز ہے جو محارم کے سہنے کھولن جائز دوسری سم کے چار لوگ: (۱) مسلمان عورتیں۔ ان کے سامنے وہ اعضاء کھولنا جائز ہے جو محارم کے سہنے کھولن جائز ہے۔ (۲) جو عورتوں کے مملوک ہیں۔ الفاظ کے عموم ہیں غلام با ندی دونوں داخل ہیں۔ مگرا کشر فقہاء کے زد یک اس سے سرف بونڈ یوں مراد ہیں۔ ماراد ہیں۔ فلام اس ہیں داخل نہیں۔ ان سے غیرمحارم کی طرح پردہ واجب ہے۔ اور اس کا ایک قرینہ ہیں۔ ان سے غیرمحارم کی طرح پردہ واجب ہے۔ اور اس کا ایک قرینہ ہیں۔ ان کر چاؤ نسانھن کھی کے بعد آیا ہے۔ یعنی کا فرعورتیں اجائب کے علم میں ہیں، مگر لونڈ یال آگر چہوہ کا فرہوں می رم کے تکم میں ہیں۔ ان کے زد یک مملوکہ غلام بھی محارم کی طرح ہے۔ شاہ ہیں۔ اور بعض فقہاء مثلاً امام ش فعی رحمہ اللہ عام مراد لیتے ہیں۔ ان کے زد یک مملوکہ غلام بھی محارم کی طرح ہے۔ شاہ صدب قدس سر ف کی بھی یہی رائے ہے (۳) وہ مغفل اور بدحوال قسم کے لوگ جو عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ طفیل کی قیداحتر از کی نہیں ۔ اور جو محورتوں کے حالات سے دلچھی رکھتا ہو، اس سے پردہ واجب ہے، چاہے وہ بوڑھا یہ بھول سے سے خبر ہیں۔

باقی آیت کریمہ: ''اور عورتیں اپنے یاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہوجائے (پس بہتے والا زیور پہنن جائز نہیں۔ اور جب زیور کی آ واز کا پر وہ ضروری ہے تو خود عورت کی آ واز کا پر وہ بدرجہ اولی ضروری ہے۔ کیونکہ وہ زیور کی آ واز سے زید وہ دل کش ہے، پس بالغ عورتوں کی تعلیم بھی عورتوں بی کے ذریعیہ ہونی جائے ) اور اے مؤمنو! تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہروتا کہتم فلاح یاؤ''

حضرت شاه صاحب قدس مره في اس آيت كتفيير مي تين باتي بيان كى بين:

کہلی ہات: القدتعالی نے چرہ اور دونوں ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت دی ہے۔ کیونکہ چہرہ سے پہچان ہوتی ہے، اور ہاتھوں سے عمو ، چیزیں وی جاتی ہیں۔ یعنی بیدونوں اعضاء حجاب میں واخل نہیں (جینا کہ حضرت امام شافعی رحمہ القد کی رائے ہ دوسری ہات: چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ سارا بدن چھیانا واجب ہے، گرشو ہر ، محارم اور مملو کہ غلام اس سے سنتی ہیں ( یہ رائے بھی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے)

تبیسری بات: بہت بوڑھی عورتوں کواجازت دی ہے کہ وہ اپنے کیڑے اتارر تھیں۔

فی ندہ: یہ تیسری بات پہلی بات کے معارض ہے۔ جب جوان عورت کے لئے بھی چرہ اور بتھیلیوں کا حجاب نہیں تو بوڑھیوں کے لئے بھی چرہ اور بتھیلیوں کا حجاب نہیں تو بوڑھیوں کے لئے تو بدرجہ اولی نہیں۔ پھر باتی کو نسے کپڑے نہ بہننے کی اجازت دی ہے؟! بات ورحقیقت یہ ہے کہ سورة النور کی اس آیت میں حجاب اور ستر کے احکام ایک ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ اور سورۃ الاحراب میں صرف حج ب کا مسئد بیان کیا ہے۔ اور اس میں چرے کے حجاب کی صراحت ہے۔ البتہ سورۃ النورکی آیت ۲۰ میں اس سے بہت بوڑھی عور تو ں

- ﴿ إِنْ وَكُورُ بِيَالْكِيرُ لِهِ

کااشٹناءکیا گیاہے۔

اور چبرہ اور بھیلیاں ستر میں داخل نہیں ،اورمحارم وغیرہ کے لئے تجاب میں بھی داخل نہیں۔ بلکہ فقہاء نے دونوں پیروں
کوبھی ان کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ بیتین اعضاء کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں ٹماز درست ہے،اورمحارم وغیرہ ہے ان کا حجاب بھی نہیں ہے۔اوراجانب کے حق میں بوقت ضرورت ان کا کھولتا جائز ہے، بے ضرورت کھولتا جائز ہے، بے ضرورت کھولتا جائز ہے۔ بے ضرورت کھولتا جائز ہے۔ بے ضرورت کھولتا جائز ہے۔ اوراجانب نزنہیں،اوران کے ملاوہ بدن کا کھولتا جائز ہے۔ بے ضروری بیں جائز ہے۔

فا کدہ: آیت میں مذکورہ لوگوں کے حق میں چبرہ اور بتھیلیوں کا تجاب نہیں۔ باتی بدن کا تھم بیان نہیں کیا۔ اس کا تذکرہ احادیث اور کتب فقد میں ہے۔ مثلاً: شوہر کے حق میں بدن کے کسی حصہ کا ستر واجب بنیں۔ اور باپ وغیرہ محارم کے حق میں مر، سینداور اس کے مقابل پینے اور پنڈلی کا ستر واجب نہیں۔ پیٹ، اس کے مقابل پینے اور گھٹنے ہے بنچے تک ستر واجب ہے۔ ای طرح ویگرا دکام میں جو کتب فقد میں ذکور ہیں۔

## اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں

تیسراطریقد: بیمقررکیا کہ کوئی مردکس اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی ہیں جمع ندہو، جہاں کوئی ایب شخص ندہوجس سے دونوں ڈریں۔درج ذیل تین احادیث ای سلسلہ کی ہیں:

حدیث — رسول الله میلاند کی نظر مایا: ' سنوا ہرگز کوئی مردسی خاوند دیدہ مورت کے پاس دات نہ گذارے، الا مید کہ وہ شوہر یامحرم ہو'' (رواہسلم ہمشکلوۃ حدیث ۱۳۱۰)

صدیت — رسول الله منالاتیکی نفی منافق منایا می مرکز کوئی مرد سی عورت کے ساتھ تنہائی میں ندر ہے، ورندان کا تیسرا ہوگا'' وہ ان کوئٹنہ میں مبتلا کردیکا (رداہ التربذی مقلوۃ حدیث ۲۱۱۸)

# دوسرے کاستر دیکھنے کی ممانعت

چوتھا طریقہ: یہ بچویز کیا کہ کوئی شخص کسی کاستر نہ دیکھے۔ نہ مرد مرد کا ، نہ گورت گورت کا ،اور نہ مرد گورت کا اور نہ گورت مرد کا ۔ مگر میاں بیوی مشتنی ہیں۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ:'' نہ آ دمی دوسرے آ دمی کے ستر کو ویکھے ،اور نہ گورت دوسری عورت کے ستر کود کیھے 'پس غیر جنس کا ستر و کھٹا بدرجہ اولی ممنوع ہے (مقلوۃ حدیث ۲۱۰۰) تشریح: ستر د کیھنے کی مما نعت دووجہ سے کی ہے:

بہلی وجہ ۔۔۔ ستر ویکھنا شہوت کو بھڑ کا تا ہے۔ غیرض کا ستر ویکھنے بیں توبیہ بات اظہر ہے۔ اور ہم جنس میں بھی بھی اس کی نوبت آتی ہے۔ عورتیں بھی بھی ایک دوسرے پر فریفتہ ہوتی ہیں۔ اور مرد بھی بھی ایک دوسرے پر عاشق ہوتے میں۔ اور ستر دیکھنے کی بچھ حاجت نہیں ،اس لئے اس کی ممانعت کی (اور مجبوری کی حالت مشتنی ہے)

ووسری وجہ ۔۔۔۔ستر چھپانا تہذیب کی بنیادی ہاتوں میں ہے۔د تیاجہاں کے تمام لوگ اعضا ومستورہ کوشر مگاہ کہتے ہیں۔ بعنی ان کا کھولنایاد کھنا۔ بے حیاتی کی بات ہے،اس لئے اس کی ممانعت کی۔

## چىك كرسونے كى ممانعت كى وجه

پانچوال طریقہ:بیمقررکیا کہ دوقخص ایک کپڑے میں چیٹ کرنہ سوئیں۔ای تھم میں ایک جیار پائی پر رات گذارنا بھی ہے، کیونکہ نیند میں ایک دوسرے سے چیٹ سکتے ہیں۔ورج ذیل دوجدیثیں اس سلسلہ کی ہیں:

صدیث (۱) ۔۔۔ رسول الله میلائی آیا نے فر مایا: "ایک آدی دوسرے آدی تک ایک کیڑے میں نہ مینچے یعنی بدن لگا کر نہ سوئے۔اورایک عورت دوسری عورت کے سانھوایک کیڑے میں نہ مینچے "(مفکلوة حدیث ۱۹۰۰)

حدیث (۲) --- رسول الله منالینیکیزیز نے فرمایا: 'ایک عورت دوسری عورت ہے کھلاجسم ندلگائے ، اس وہ اپنے شوہر ےاس عورت کا حال اس طرح بیان کرے کو یاوہ اس کود کیور ماہے' (مفکوۃ مدیث ۲۰۹۹)

تشری : مباشرت کی ممانعت کی وجہ ہے کہ جم ہے جم انگانا شہوت بھڑ کانے بیس نہایت زودائر ہے۔ جو کہتی زئی اور
اغلام کی خواہش پیدا کرتی ہے۔ اور ' گویا وہ اس کو دکھے دہائے' کا مطلب ہے کہ مورت کا عورت ہے جم لگانا بھی مکنون
میت کا سب بن جاتا ہے۔ ایس ہے ساخت اس لطف اندوزی کا تذکرہ شوہر یا کسی رشتہ دار کے سامنے زبان پر آجاتا ہے۔ اور
وہ ان کی فریفتگی کا سب بن جاتا ہے۔ اور سب ہے بڑی خرابی کی بات ہے کہ کسی عورت کا حال شوہر کے علاوہ کے سامنے
میان کیا جائے۔ جھے جیت نامی آیجو ااز واج مطہرات کے پاس آیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت اس سلمہ دفتی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ بن کیا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ بن موجود تھے۔ اس نے اس سلمہ کے بھائی عبداللہ بن الی امیدرضی اللہ عنہ ہا کہ بات ہے۔
نے طائف فی کردیا تو بس جھی کو فیلان کی اٹری دکھا و نگا، جو چارسلوٹوں ہے آئی ہے اور آٹھ سلوٹوں ہے جاتی ہے۔ یعنی جب نے طائف فی کے بیٹ بر چارت بات کی جیٹھ پر آٹھ شمکن نظر آتے ہیں۔ یعنی خوب بھرے بدن کی ہے۔
تب رسول اللہ سلائے تھی نے جاتی کی بیات تی تو فر مایا: '' یہ ہر گرنتمہارے پاس نہ آیا کرے' (منظوق صدیت اس) کیونکہ اس کی اس بات ہا نہ اللہ بھائے تھے اس کی جو بیاس نہ آیا کرے' (منظوق صدیت اس) کیونکہ اس کی جب اس بات اس کی اس بات کی تو فر مایا: '' یہ ہر گرنتمہارے پاس نہ آیا کرے' (منظوق صدیت اس) کیونکہ اس بات سے اندازہ ہوا کہ اس کی عورتوں کے اوصاف و مجاس کی طرف رغبت ہے۔ کہاں وہ ہو غیر 'اولی الار بہ کی جس داخل

#### نبیں۔ نیز غیر شوہر سے غیلان کی از کی کا حال بیان کرنے میں اس غیر کی فریفتگی کا اندیشہ۔

#### ﴿ ذكر العورات،

اعلم: أنه لما كان الرجال يُهَيِّجُهم النظرُ إلى النساء على عشقهن، والتولُّهِ بهن؛ ويفعلُ بالنساء مشلَ ذلك، وكان كثيرًا مَّايكون ذلك سببًا لأن يُبتغى قضاءُ الشهوة منهن على غير السنة الراشدة، كاتباع من هى في عصمة غيره، أو بالانكاح، أو من غير اعتبار كفاء ق، والذى شوهد من هذا الباب يُغنى عما سُطر في الدفاتر: اقتضت الحكمةُ أن يُسَدَّ هذا الباب. ولما كانت الحاجات متنازعة مُحْوِجَةً إلى المخالطة: وجب أن يُجعل ذلك على مراتب بحسب الحاجات، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم وجوهًا من الستر:

أحدها: أن لا تخرج المرأة من بينها إلا تحاجة لاتجد منها بُدًا. قال صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" وقال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ ﴾ ألمرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" وقال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ ﴾ أقول: معناه: استشرف جزّبُه، أو هو كناية عن تَهَيَّئ أسباب الفتنة.

وكان عمر رضى الله عنه \_\_ لِمَا أُوتى من علم أسرار الدين \_ حريصًا على أن يُنزلَ هذا الحجاب، حتى نادى: ياسو دة! إنكِ لاتَخْفَيْنَ علينا" لكنه صلى الله عليه وسلم رأى أن سد هذا الباب بالكلية حرج عظيم، فندب إلى ذلك من غير إيجاب، وقال: " أُذِنَ لكنَّ أن تخرجن إلى حو انجكن"

الثانى: أن تُلقِى عليها جِلْبَابُها، ولا تُظهر مواضعَ الزينة منها، إلا لزوجها، أو لذى رَحِم مَحْرُم.
قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُوْمِنِيْنَ: يَغُصُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وَيَحْفَظُوا فُرُوْجِهُمْ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، إِنَّ اللّهُ خَبِيْرٌ بُسَمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ: يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ، وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَ، وَلاَيُبْدَيْنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَ، وَلاَيُبْدَيْنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَ، وَلاَيُبْدَيْنَ وَيَحْفَظُنَ أَوْ لَيُنْهَا، وَلاَيُبْدَيْنَ وَيُنْتَهُنَ إِلّا لَبُعُولَتِهِنَّ، أَوْ لَيْنَائِهِنَّ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴾ إلى قوله: ﴿ تُفْلِحُونَ ﴾ آل آبَاء بُعُولَتِهِنَّ، أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ ﴾ إلى قوله: ﴿ تُفْلِحُونَ ﴾

فرخُص فيما يقع به المعرفة من الوجه، وفيما يقع به البطش في غالب الأمر، وهو اليدان. وأو جنب ستر ماسوى ذلك إلا من بعولتهن، والمحارم، وماملكت أيمانهن من العبيد. ورخص للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن.

الثالث: أن لا يَخْلُو رجل مع امرأة، ليس معهما من يَهَابَانِه. قال صلى الله عليه وسلم: "ألا!

لايبيتُنَّ رجل عنسه امسرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذارحم "وقال صلى الله عليه وسلم: لايبيتُنَّ رجل عنسه المرأة، إلا كان ثالتُهما الشيطانُ "وقال صلى الله عليه وسلم: "لاتبجُوا على المعيبات، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم"

الرابع: أن لاينظر أحد للله امرأة كانت أورجلاً لله عورة الآخر لله امرأة كانت أو رجلاً إلى عورة الآخر المرأة كانت أو رجلاً إلا الزوجات.

قال صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" أقول: وذلك: لأن النظر إلى العسورة يهيج الشهوة، والنساء ربما يتعاشقن فيما بينهن، وكذلك الرجال فيما بينهم، ولا حرج في ترك النظر إلى السوءة. وأيضًا: فستر العورة من أصول الارتفاقات، لابد منها.

الخامس: أن لا يُكامِعَ احدُّ أحدًا في ثوب واحد. وفي معناه: أن يَبِيْنَا على سرير واحدٍ، مثلاً، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يُفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضى المرأة إلى السمراة في ثوب واحد، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة المرأة، فتنفتها لزوجها، كأنه ينظر إليها"

أقول: السبب: أنه أشد شيئ في تهيُّج الشهوة، والرغية تورث شهوة السّحاق واللواطة. وقوله: "كأنه ينظر إليها". معناه: أن مباشرة المرأة المرأة ربما كانت سببا لإضمار حبها، فيحرى على لسانها ذكر ما وجدت من اللذة: عند زوجها، أو ذي رحم منها، فيكون سببا لتولُّههم، وأعظم المفاسد: أن تُنفت امرأة عند رجل ليس زوجًا لها، وهو سبب إخراج هِيْتِ المختَّثِ من البيوت.

مرجمہ: جسم کے ان حصوں کا بیان جن کا کھولنا موجب شرم ہے: جان لیس کہ جب مورتوں کو ویکھنا مردوں کو برا بھیختہ کیا
کرتا ہے ان کے عشق پر ، اوران پر فریفتگی پر ، اورو کھنا عورتوں کے ساتھ بھی ایسانی کیا کرتا ہے۔ اور بار ہا ہے چیز سب بن جایا
کرتی ہے اس بات کی کہ عورتوں سے حاجت روائی چاہی جائے ، سنت راشدہ (دی کھر لفتہ ) کے برخلاف بیصے اس عورت
کے چیچے پڑنا جو کہ وہ اس کے علاوہ کی پناہ میں ہے ، یا نکاح کے بغیر ، یا کھا مت کا اعتبار کئے بغیر ، اور جو مشاہدہ کیا گیا ہے اس
قبیل کی بہتوں ہے وہ بے نیاز کرتا ہے ان باتوں ہے جو بڑی کہا بول میں کہی ہوئی ہیں: پس چاہا حکمت نے کہ بدوروازہ بند
کردیا جائے۔ اور جب حاجتیں متضاو، اختلاط پر مجبور کرنے والی تھی تو ضروری ہوا کہ بیسد باب حاجتوں کے لحاظ سے
مختلف مرانب پر گردانا جائے۔ چٹانچہ نبی مُنافِقَ اللہ نے پر وے کے ختلف طریقے مشروع فرمائے ۔۔۔ان میں سے ایک نید

ہے کہ ورت اپنے گھرے نہ لکا محرک الی ضرورت کے لئے جس سے وکی چارہ نہ ہو۔ اس کا مطلب: شیطان کی پارٹی گھورتی ہے، یاوہ فقنہ کے اسباب کے مہیا ہونے سے کنامیہ ہے۔ اور حضرت عمروضی اللہ عنہ بایں وجہ کہ وہ دین کے رموز کاعلم دیئے گئے تنے ۔ شدید خواہش مند تنے کہ یہ پر وہ نازل ہو۔ یہاں تک کہ آپ نے پیارا: ''اے سودہ! تم ہم سے حیب نہیں سکتیں'' مگر نبی میں اللہ تاکہ اس وروازہ کو بالکلیہ بند کرنا بڑی تنگی ہے۔ پس آپ نے اس پر وہ کی طرف بلایا یعنی مستحب قرار ویا۔ واجب کئے بغیر اور فرمایا: 'وحم ہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی ضروریات کے لئے لکاؤ'

دوسراطریقہ: یہ کہ اپنے اور اپنی چاور ڈال لے، اور اپنی زیائش کی جگہیں ظاہر نہ کر ہے گراپے شوہریا ذی رہم محرم کے سامنے سے پس (۱) اجازت وی اللہ تعالی نے اس عضو میں جس کے ذریعہ بہجان ہوتی ہے لیمن چرہ ، اور اس عضو میں جس کے ذریعہ بہجان ہوتی ہے لیمن چرہ ، اور اس عضو میں جس کے ذریعہ بہت ہوڑھی گران کے شوہروں اور محارم سے اور ان غلاموں سے جن کے مالک جیں ان کے دائیں ہاتھ (۳) اور اجازت دی بہت بوڑھی گورت لوکہ وہ اپنے کارم سے اور ان غلاموں سے جن کے مالک جیں ان کے دائیں ہاتھ (۳) اور اجازت دی بہت بوڑھی گورت کے ساتھ وہ فض جم کی کہرے اتا ارکیس سے بیمن اطریقہ: یہ ہے کہ تباند ہے کوئی مرکسی گورت کے ساتھ وہ نہوان کے ساتھ وہ فض جم کی سے دونوں ڈریں سے چوتھا طریقہ: یہ ہے کہ نہ کیکھی کی سے خواہ گورت ہو یا مرد سے دوسرے کے سرکو سے خواہ گورت ہو یا مرد سے دوسرے کے سرکو وہ خواہ گورت ہو یا مرد سے دوسرے کے سرکو کی اس خواہ کو سے بامروں ہو گھی تا ہے۔ اور گورتیں ( بھی ) گورت ہو یا مرد سے بر فریفتہ ہوتی جیں۔ اور وہم العت اس لئے ہے کہ سرد کی گونٹ شروت کو گھڑ کا تا ہے۔ اور گورتیں ( بھی ) ایک دوسرے پر فریفتہ ہوتی جیں۔ اور اوہم العت اس کے ہیں شیل دوسرے پر فریفتہ ہوتی جیں۔ اور اوہم نیکس کی اُن بنیادی باتوں جی سے جن سے چارہ فریش۔

پانچاں طریقہ: یہ ہے کہ کوئی خص کی کوایک کپڑے میں نہ جمنائے۔ اوراس کے معنی میں ہے کہ دونوں ۔ مثال کے طور پر ۔ ایک چار پائی پردات گذاریں۔ میں کہتا ہوں: (ایک کپڑے میں چے کرسونے کی ممانعت کا) سبب بیہ کہ دوہ لین جسم ہے جسم لگا نامخت ترین چیز ہے۔ لینی نہایت خطرناک ہے شہوت بھڑکا نے میں۔ اورخواہش: چینی لڑانے اوراغلام کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اورآپ کا ارشاد: ''گویا وہ شوہراس مورت کود کچر دہا ہے'' اس کا مطلب بیہ ہے کہ مورت کا مورت ہے جسم لگا نامجی سبب بن جا تا ہے اس کی محبت کودل میں چھپانے کا۔ پس اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے اس لذت کورت کا تذکرہ جواس نے پایا: اپنے شوہر یا اپنے رشتہ دار کے سامنے۔ پس وہ تذکرہ سبب بن جا تا ہے اس کی فریقت کی کہ اور خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی نہیے کہ کی عورت کا حال بیان کیا جائے ایسے خص کے سامنے جواس کا شوہر نہیں اور خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی نہیے کہ کی عورت کا حال بیان کیا جائے ایسے خص کے سامنے جواس کا شوہر نہیں اور دہیت نامی تیجزے کو کھروں سے تکا لئے کی وجہ ہے ( تکامنع میکامعہ: حقاظت و تیجرہ کے کئی کوخود سے چنالینا)

تصحیح: وجوها من الستو مطبوعش وجوها من السنن تقاریشی مخطوط کرایی سے کی ہے۔ اور مولانا سندھی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔

☆





#### سترعورت فرض ہونے کی وجہ

عورت: بعنی نگایا: وہ اعضاء ہیں جن کا کھلنا متوسط (معندل) عرف وعادت میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جیے دور نبوی میں قریش کی عادتیں دیگر قبائل کی بنبعت معندل تھیں۔ اور سترعورت انسانوں کے مسلمہ ارتفاقات (تہذیب) کی بنیاد کی بات ہے۔ اور ان چیز وں میں سے ہے جس کے ذریعی انسان کا دیگر حیوا ثابت سے امتیاز ہوتا ہے۔ اس لئے شریعت نے سترعورت فرض کیا ہے۔

ستر کا بیان: دوشرمگاہیں(بول و براز کی جگہبیں) دونو طے، زیرناف اور دونوں رانوں کی جڑیں جوزیرناف ہے متصل ہیں: بدیمی طور پرستر ہیں۔ پس ان پرولیل قائم کرنے کی حاجت نہیں۔اور متعددا حادیث اس پر دالالت کرتی ہیں کہ ران بھی ستر ہے۔وہ روایات درج ڈیل ہیں:

صدیت (۱) --- رسول الله مِنْكُنَّمَایَیَمْ نِهُ مِنْكُنَّمایَیْمْ نِهُ مِنْ مِنْكُنَّمایِیْ این الله مِنْكُنَّمایِیْمْ نِهُ مِنْ مِنْ الله مِنْكُنْمایِیْ الله مِنْكُنَّمایِیْمْ نِهُ مِنْ الله مِنْكُنْمایِیْ الله مِنْكُنْمایِیْمْ مِنْ الله مِنْكُنْمایِیْ الله مِنْكُنْمایِیْ الله مِنْ الله مِنْكُنْمایِیْ الله مِنْ الله مِنْكُنْمایِیْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْمای مِنْدُلُولُ مِنْ الله مِنْكُنْمایِیْ الله مِنْكُنْمایِیْمای الله مِنْمای الله مِنْمای مِنْدا ورا میک تول میل مرداور الله می الله می کامنز ایک بے اور ایک تول میل مرداور باندی کامنز ایک بے (بدایہ)

حدیث (۱) -- بر مدرضی الله عند جواصحاب مقدیس سے تنے، رسول الله میلانی نظیم نے فرمایا: 'کیاته ہیں معلوم نہیں کہ ران متر ہے!' (مفتلوق حدیث ۱۳۱۳) علاوہ ازیں: آپ نے حضرت علی رضی الله عند سے فرمایا: ' اے علی! اپنی ران نه کھولو، اور نہ کسی زندہ کی ران و کچھوہ نہ کسی مردہ کی' (مفتلوق حدیث ۱۳۱۳) اور حضرت معمر دشی الله عند سے فرمایا! ' معمر! اپنی رانیں و معالیہ کا میں متر ہیں' بیروایات کوضعیف ہیں، گرسب ال کرحسن نغیر و ہیں۔

ادراس کے ظاف حضرت انس رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ جنگ خیبر کے موقعہ پر رسول اللہ ماللہ اَ اَبِی اِن اِن سے اِنک سے لکتی ہٹائی، یہاں تک کہ حضرت انس نے آپ کی ران کی سفیدی دیکھی ( بخاری حدیث اے ۳) پیروایت تو کی ہے، جوران کے ستر نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

شاہ صاحب رحمہ القدفر ماتے ہیں: اختلاف روایات کی صورت ہیں احتیاط کی بات رہے کہ ران کوستر قرار و یا ہے۔
یہی بات شریعت کے ضوابط ہے اقرب ہے۔ یعنی جب مُحرم و مُنج وااکل میں تعارض ہوتا ہے تو مُحرم روایات کوتر ہے وہی جاتی ہے۔
یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے فر مائی ہے (کتاب الصلوة ، باب (۱۱) بعاب ما یُذکو فی الفحذ)

فا مکرہ(۱): گھٹنہ :امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک ستر میں شامل نہیں۔امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک ستر ہے۔ کیونکہ اس میں بھی ردایات متعارض ہیں۔ ندکورہ بالا ردایت کہ'' ہرگز نہ دیکھے اس حصہ کو جو ناف سے بیجے اور گھٹنہ ہے

ح نوسور تهايت ن ٢

اوپر ہے' اس پرولائت کرتی ہے کہ گھٹنہ سر نہیں۔اورسنن وارقطنی (۱۳۱۱) میں حضرت علی رضی القد عنہ سے ضعیف روایت ہے کہ'' گھٹنہ سر بیس شامل ہے' اور بخاری شریف ( حدیث ۳۹۹۵) میں بدوا قعد مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مِنائِ اَنْ اَلَٰهُ مِنائِ اَللّٰهُ مِنائِ اللّٰهُ مِنائِ اَللّٰهُ مِنائِ اللّٰهُ مِنائِ اللّٰهُ مِنائِ اللّٰهُ مِنائِ اللّٰهُ مِنائِد اللّٰهُ اِللّٰهُ مِنائِ اللّٰهُ مِنائِد مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنائِد مِن اللّٰهُ مِنائِد مِن اللّٰهُ مِنائِد مِن اللّٰهُ مِنائِد مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن مِن مِن شامل کیا جائے۔

فا كده (۲) عورت كاستر بھى وى ہے جوم د كا ہے۔ چنانچا يك عورت دوسرى عورت كے باقى بدن كود كيھ كتى ہے۔
البتہ عورت كے لئے ستر عورت كے علاوہ حجاب كامسكة بھى ہے، جوم د كے لئے نہيں ۔اس لئے مرد كا باقى بدن ہركو كى د كيھ سكتا ہے۔ اجنبى عورت بھى و كيھ كتى ہے، بشرطيكہ فتنہ كا انديشہ نه ہو كيونكہ مرد كا جسم اول تو پشش نہيں ۔ ان نيا: مرد كے مشاغل بھى باقى بدن كھولئے ہے، بشرطيكہ فتنہ كا انديشہ نه ہو كيھنے كى ممانعت كى جائے گى تو حرج واقع ہوگا ۔۔۔ اور مشاغل بھى باقى جو رہے واقع ہوگا ۔۔۔ اور عورت كا بندي جو يہ ہيں۔ جو يہ ہيں ۔ جو يہ ہيں ۔ اس لئے اس كے احكام مرد سے مختلف ہيں۔ جو يہ ہيں : اسے عورت كا این مرد ہے گئے چونكہ ستر عورت كو تي جائے ہيں ، بلكہ سترعورت كا تھم بھى نہيں ۔

۲ — محارم سے پیپ اوراس کے مقابل پڑٹے کا تجاب واجب ہے۔ اور چہرہ ،سر، بال ،گردن ،کان ، ہازو، ہاتھ ، پاؤں ، پٹڈلی ،ادرگردن سے منصل سیند کا بالائی حصہ اوراس کے مقابل کی پٹٹے تجاب سے خارج ہے ، جبکہ فتند کا اندیشہ نہ ہو۔ اور سینہ کا بالائی حصہ اس لئے مشتیٰ کیا گیا ہے کہ بچہ کو دودہ پلائے کے لئے بید حصہ محارم کے سامنے کھولنا پڑتا ہے۔ اور جب بیہ حصہ مشتیٰ کیا گیا تو اس کے مقابل پیٹے کا حصہ بھی مشتیٰ کیا گیا۔

۳ ۔۔ نماز میں چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر( ٹخنوں سے ینچے ) حجاب سے ضارح ہیں۔ ہاقی سارابدن ڈھا نک کرفماز پڑھناضروری ہے۔

٣ \_\_\_ اوراج بب مے خوف فننہ کے وقت تمام جسم کا تجاب واجب ہے۔ اور بوقت ضرورت چرہ اور ہتھیلیاں کھونا جا نز ہے۔ اور بوقت ضرورت کھولئے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کنزویک بیاعضاء تجاب میں شافی میں ۔ اور احناف کے نزویک نیاعضاء تجاب میں شافی میں ۔ اور احناف کی اور کی کے نیان کی کو احداث کی اور کی کے نیان کا کی کھول کرتے ہیں۔ احداث کی اللہ ماطلق میں ۔ واللہ اعلم۔

واعلم: أن ستر العورة ... أعنى الأعضاء التي يحصل العار بانكشافها بين الناس في العادات المتوسطة، كالتي كانت في قريش مثلاً يومئذ ... من أصل الارتفاقات المسلمة عند كل من يسمى بشرا، وهو مما امتاز به الإنسان من سائر أنواع الحيوانات، فلذلك أوجبه الشرع. والسَّوء تان والخصيتان والعانة وماوليها من أصول الفخذين من أجلى بديهيات الدين أنها من العورة، لاحاجة إلى الاستدلال في ذلك.

و ذَلَ قولُه صلى الله عليه وسلم: "إذا زوَّج أحدُكم عبدَه أمتَه فلاينظرنَّ إلى عورتها" وفي رواية: "فلاينظرنَّ إلى مادون السُّرة وقوق الركبة" وقولُه عليه السلام: "أما علمتَ أن الفخذَ عسورةٌ": على أن الفخذين عورةٌ، وقد تعارضت الأدلة في المسألة، لكن الأخذ بهذا أحوط، وأقربُ من قوانيْن الشرع.

ترجمہ: اور جان لیں کے سزعورت ۔۔۔ عورت ہے مراد لیتا ہوں میں اُن اعضاء کوجن کے لوگوں کے درمیان کھنے ۔۔ شرم حاصل ہوتی ہے۔ یعنی شرمندگی ہوتی ہے متوسط عادتوں میں۔ جیسے وہ عادتیں جومثال کے طور پراس زمانہ میں قریش میں تعلقہ ارتفاقات کی بنیاد ہے ہے، تمام ان لوگوں کے نزد یک جو'' انسان'' کہلاتے ہیں۔ اور وہ (ستر عورت) ان چیزوں میں سے ہے جس کے ذریعہ انسان متاز ہوتا ہے حیوانات کی دیگر انسام سے۔ پس ای وجہ سے شریعت نے اس کو واجب کیا ہے۔

اور دوشرمگایں اور دونو فے اور زیر ناف اور وہ جو عانہ ہے متصل ہے دونوں رانوں کی جڑوں ہے: وین کی واضح بدیبیات میں سے بیہ ہے کہ وہ نگایا ہیں۔ کچھ حاجت نہیں اس پردلیل قائم کرنے کی۔

اور دلالت كرتى بي (وورواييتي) اس بات پر كه دونول را نيس ستر بي \_اوراس مسئله بي دلائل متعارض بي اليكن إن روايات كولينازياد واحتياط كى بات ب،اورشر بعت كيضوابط سے قريب تر ب\_

☆ ☆

### بر ہندہونے کی ممانعت کی وجہہ

حدیث (۱) ۔۔۔۔ رسول اللہ مَلِالنَّمَالِیْمُ نِے فرمایا: ''بر برید ہونے ہے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ و ولوگ (فرشتے) ہیں جوتم ہے جدائبیں ہوتے بھرانتیج کے وقت اور جب آ دمی اپنی بیوی ہے ہم بستر ہوتا ہے، پس ان سے شرماؤ ،اوران کالی ظ کرؤ' (مفکوة مدیث ۳۱۱۵)

صدیث (۶) ۔۔۔۔۔ ایک صحافی ہے رسول اللہ مَنالِیَنَوَیَا ہے۔ فرمایا: "اپناستر چھیائے رہو، مگراپی بیوی یا باندی ۔ ہے "انھوں نے عرض کیا: اگر آ دمی تنہا ہو؟ آپ نے فرمایا: " پس اللہ تعالی اس کے زیادہ حقد ار میں کہ ان ہے حیا کی جائے "(مفکلوة حدیث کا ۱۳)

تشری : برہند ہونا جائز نہیں ، اگر چہ تنہائی میں ہو، البتہ ایک ضرورت کے وقت جائز ہے جس سے جارہ نہ ہو، جیسے قضاء حاجت کے وقت ستر کھولنا۔ اور میممانعت ووجہ ہے :

میل وجہ — بار ہاابیا ہوتا ہے کہ کوئی مخص اچا تک آجاتا ہے۔ پس اگر آ دمی نظا ہوگا تو اس کے ستر پر دوسرے کی نظر

الكونورية اليكولي ■ الكونورية اليكونية الميانية الم

یڑے گی،اورعارلات ہوگا۔

دوسری وجہ — رحمۃ اللہ(۱:۲۳۳) میں بیان کیاجاچکاہے کہ اعمال واخلاق میں دوطر فہ تعلق ہے بینی جیسے اخلاق ہوتے ہیں ویسے اعلاق ہوتے ہیں ویسے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اور اخلاق خود اعمال سے بیدا ہوتے ہیں۔ لینی جو محص حیاد ارہے، اس کے نفس پراحتیاط واستحکام کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بے شرم اور بے لگام نہیں ہوتا، وہ ضرور پردہ کا اہتمام کرے گا۔ اور پردہ کے اہتم م بی سے بیہ صفات جمیدہ: حیاد غیرہ آدمی میں بیدا ہوتی ہیں۔

# مردول کونظریں نیجی رکھنے کا حکم دینے کی وجہ

سوال: حجاب کا تھم عورتوں کو دیا گیاہے، پس ان کو پیٹھم دینا کہ اپنی نظریں پنجی رکھیں:معقول ہات ہے۔ مگرسورۃ النور آیت ۳۰ میں بہی تھم مردول کو بھی دیا گیاہے،اس کی کیاوجہہے؟

جواب: مردوں کونظریں نیجی رکھنے کا حکم دوجہ سے دیا ہے:

پہلی وجہ -- جومعاملہ دوشخصوں ہے منعلق ہوتا ہے: وہاں جب شریعت ایک بخص کو کسی ہات کا تھم دیتی ہے، تو وہ چ ہتا ہے کہ دوسرے کو بھی تھم دیا جائے کہ دہ میں بہلے خص کے ساتھ اس کو دیئے گئے تھم کے موافق معاملہ کرے مثلاً: عورتوں کو تھم دیا کہ دو اپنا نکاح خود نہ کریں، بلکہ ان کے اولیاءان کا نکاح کریں ۔ تو اولیاءکو بھی تھم دیا کہ وہ عورتوں کی مرضی معلوم کر کے ان کا نکاح کریں، من مانی نہ کریں ۔ اسی طرح جب عورتوں کو تھم دیا کہ وہ تجاب میں رہیں اور نظریں نیجی رکھیں، تو مردوں کو بھی ترغیب دی کہ دہ بھی نظریں نیجی رکھیں، تو مردوں کو بھی ترغیب دی کہ دہ بھی نظریں نیجی رکھیں، تو مردوں کو بھی ترغیب دی کہ دہ بھی نظریں نیجی رکھیں ، عورتوں کو نے میں۔

وضاحت:عورتوں کا ظاہری لیاس بھی بھی دل کش ہوتا ہے،اور بھی عورت کو چیرہ وغیرہ کھولنے کی ضرورت ڈپٹی آتی ہے۔ جیسے احرام میں اور دوا قانے میں ۔الی صورت میں مردوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی نگا ہوں کی حفاظت کریں۔ تا کہ تحاب کا مقصد بروئے کارآئے۔

دومری وجہ — مردول کونظریں پنجی رکھنے کا تھم ان کے نفوس کوسٹوارنے کے لئے دیا گیا ہے۔ان کی اصلاح اسی وقت ہوسکتی ہے جب وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں ،اورخود کواس کا پابند بنا نمیں۔اگر وہ عورتوں کو تا کتے جھا تکتے ریں گے توان کے دل خراب ہوجا نمیں گے۔

## ا جا تک پڑی ہوئی نظر فوراً پھیر لینا ضروری ہے

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ مطالبہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: "اے علی! نظر کے پیجھے نظر نہ ڈ انو ۔ کیونکہ تہمارے لئے پہلی نظر (جواج یک پڑی ہے) جائز ہے،اور دوسری نظرتمہارے لئے جائز نہیں '(مفکلوۃ حدیث ۱۳۱۰) تشریکی: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ پہلی نظر کو زیادہ دیر تھیرائے رکھتا بھی بمزلۂ دومری نظر کے ہے۔ پس اجا تک نظر پڑجائے تو فور آس کو پھیر لیٹا ضروری ہے۔ اور بیاشارہ اس طرح قرمایا ہے کہ آپ نے الآخیر ۃ فرمایا ہے النہ انیۃ شہیں فرمایا۔ دوسری نظروہ ہے جو پہلی کے انقطاع کے بعدوجود میں آئے۔ اور پچھلی نظر عام ہے۔ پہلی کی پچھلی حالت بھی پچھلی ہے۔

### نابیناہے پردہ کرنے کی وجہ

حدیث — حضرت امسلم رضی الله عنبا ہے مروی ہے کہ وہ اور حضرت میموند رضی الله عنهما نبی میلاند نبیم کے پاس تفسیل ۔ اچا نک حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عند آئے۔ آپ نے دونون سے پردہ کرنے کے لئے فرہ ہا۔ امسلمہ ً نے عرض کیا: کیاوہ نابینا نہیں ہیں، جوہمیں نہیں دیکھتے؟ آپ نے قرطایا: '' تو کیاتم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیاتم دونوں ان کو منہیں دیکھتیں؟'' (مفکلو قصدیت ۲۰۱۷)

تشری : بینا سے پردہ کرنے کا تھم دینے کی وجہ رہ ہے کہ تورتیں بھی مردوں میں رغبت رکھتی ہیں، جیسے مروعور تول میں رغبت رکھتے ہیں۔ پس یہال بھی فساد کا اندیشہ ہے، اس لئے پردہ واجب ہے۔

# اسیخ غلام سے پردہ نہ ہونے کی وجہ

صدیث ۔۔۔ نی طالع آئے معزت فاطمہ دخی اللہ عنہا کے پاس ایک غلام لے کرتشریف لے گئے ، جوآب نے ان کو ہم کیا تھا۔ حضرت فاطمہ دخی اور چیر ڈھا تھا کہ آگر سر ڈھا تھی تھیں تو بیر کھل جاتے ہے۔ اور چیر ڈھا تھی تھیں تو بیر کھل جاتے ہے۔ اور چیر ڈھا تھی تھیں تو سر کھل جاتا تھا۔ جب رسول اللہ مطالع تھیں تو سر کھی تو فر مایا: ''پریشان نہ ہوو ، آنے والے تہا رے اتا ور تہا رافلام ہی جیں'' (مفکلو قصدید کے ۱۳۱۹)

تشری :اس روایت سے معلوم ہوا کہ مملوکہ غلام سے پردہ نیس ۔ بہی امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔شاہ صاحب رحمہ اللہ فلم اللہ کی طرف رغبت نبیس ہوتی ، کیونکہ اس کی نگاہ مصاحب اللہ فلم اللہ کی طرف رغبت نبیس ہوتی ، کیونکہ اس کی نگاہ میں مالکہ کی عظمت ہوتی ہے۔ اور مالکہ کی بھی اس میں رغبت نبیس ہوتی ، کیونکہ اس کی نگاہ میں غلام حقیر ہوتا ہے۔ نیز ان کا ہروت کا ساتھ ہے، ہیں بردہ کرتے میں دشواری ہے۔

# محارم کا پردہ ہلکا ہونے کی وجہ

اور محارم کے تجاب میں جو تخفیف کی گئی ہے اس کی چندوجوہ ہیں: اول: نزد یک کی رشتہ داری بے رغبتی کی احتمالی جگہ ہے۔ مال بہن میں کس کورغبت ہوتی ہے؟ دوم: محارم ہے تکاح چونکہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے، اس لئے مایوی اس عورت میں میں میں میں اس م میں لا کی کوئتم کرد ہے گئے۔ سوم: عرصۂ دراز کا ساتھ نیمی قلت نشاط کا سبب ہے۔ چہارم: ہروفت کا ساتھ ہونے کی وجہ سے پردہ میں دشواری ہے۔ پنجم: ہروفت کے ساتھی کی طرف التفات کم ہوتا ہے ۔ ان تمام وجوہ سے محارم کا پردہ اجانب سے ملکارکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم `

[١] وقال صلى الله عليه وسلم: " إياكم والتعريُّ! فإن معكم من لايفارقكم إلا عند الغائط، وحين يُفضى الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم" وقال: " فالله أحق أن يُستحيى منه"

أقول: التعوى لا يجوز وإن كان خالياً، إلا عند ضرورة لا يجد منها بدًا، فإنه كثيرًا مَّا يهجم الإنسانُ عليه. والأعمالُ إنما تعتبر بالأخلاق التي تنشأ منها. ومنشأ السّتر الحياء، وأن يَعلب على النفس هيئةُ التحقُّظ والتقيُّد، وأن يَترك الوقاحة، وأن لا يسترسل.

[٧] وإذا أمر الشارع أحدًا بشيئ اقتضى ذلك أن يؤمر الآخُرُ أن يفعل معه حسب ذلك، فلما أمرت النساء بالتستر وجب أن يُرَغَّبَ الرجال في غض البصر. وأيضًا: فتهذيب نفوس الرجال لا يتحقق إلا بغضً الأبصار، ومؤاخذة أنفسهم بذلك.

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة" أقول: يشير أن حالة البقاء بمنزلة الإنشاء.

[1] وحين دخل أعرابي، وقيل: أليس هو أعمى الأيصرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أفعمياوان أنتما؟ ألستُما تُبصرانه؟"

أقول: السر في ذلك: أن النساء يرغبن في الرجال كما يرغب الرجال فيهن.

[ه] وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضى الله عنها:" إنه ليس عليكِ بأس، إنما هو أبوكِ وغلامُكِ"

أقول: إنما كنان العبيد بمنزلة المحارم، لأنه لارغبة له في سيَّدته، لجلالتها في عينه، ولا لسيَّدته فيه، لحقارته عندها، ويعسُر التستر بينهما.

[7] وهذه الصفات كلها معتبرةٌ في المحارم: فإن القرابة القريبة مظنةُ قلةِ الرغبة، واليأس أحد أسباب قبطع الطمع، وطولُ الصحبة يكون سببٌ قلة النشاط، وعسرِ التستر، وعدم الالتفات، فذلك جرت السنة أن الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم، والله أعلم.

وہ اعمال پیدا ہوتے ہیں بعنی جیسے اخلاق وملکات ہوں گے ویسے اعمال وجود پذیر ہوں گے۔اورستر عورت کے بیدا ہونے کی جگہ صفت ِ حیاہے ،اوریہ بات ہے کنفس پراحتیاط اور پابندی کی کیفیت عالب ہو،اوریہ بات کہ چھوڑ دے وہ بے شری کو،اوریہ بات کہ آ دمی بے لگام نہ ہوجائے۔

(۲) اور جب شارع کی کوکسی چیز کا تھم ویتا ہے تو وہ تھم چاہتا ہے کہ دوسرا (بھی) تھم دیا جائے کہ وہ اس کے ساتھ اس تھم کے موافق معاملہ کرے۔ لیس جب عورتوں کو پر دہ کرنے کا تھم دیا گیا تو ضروری ہوا کہ مردوں کو ترغیب دی جائے نظریں نبچی رکھنے کی۔ اور نیبز: لیس مردوں کے نفوس کا سنورنا تحقق نبیس ہوتا گرنظریں نبچی رکھنے سے ، اور اپنے نفوس کو کچڑنے سے اس چیز کے ساتھ۔

(۲) اور بیتمام اوصاف محارم میں طحوظ میں۔ پس بیشک نز دیک کی رشتہ داری بے رغبتی کی احتمالی جگہ ہے۔ اور مالیوی لا کی ختم کرنے کے اسباب میں سے ایک ہے۔ اور عرصۂ دراز تک ساتھ رہتا قلت نشاط کا ،اور ہردے کی دشواری کا ،اور عدم النفات کا سبب ہوتا ہے۔ پس اس وجہ سے طریقہ جاری ہے کہ محارم سے پردہ کم تر ہوان کے علاوہ کے پردے ہے، باتی اہلہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

لغات : تَحَفِّظَ عن الشيئ ومنه: بِحِنا، احتياط برتا ..... تَفَيَّد: بِإبند بُونا، بإكان شِ بِيرُى لَكنا .. .. استرسل في كلامه وعمله: جارى ركن .....دون الستر : أي أقله وأخفه .

باب\_\_\_م

## نكاح كاطر مجقه

### نكاح ميں ولی اورعورت كی اجازت كی وجہ

حدیث --- رسول الله مَلْكَنْ مَلِنْ مَلْكَنْ مَلِنْ مَلْكَنْ مِلْكَنْ مَلْكُونَا مِلْ اللهِ مَلْكُونَا مِلْكُون چاہئے ۔عورتوں کو یہ بات زیب نبیس دیتی کہ وہ اینا تکاح خودکریں (مفکلوة صدیث ۳۱۳)

صدیت ۔۔۔۔۔ رسول اند میں اللہ میں ہے۔ اور اس کی اجازت خاموش ہے '(مقالوة مدین کا اجازت خاموش ہے '(مقالوة مدین ۲۱۲۷) مدین اللہ دوایت میں ہے: '(مقالو قامدین ۲۱۲۷) اور ایک روایت میں ہے: '(مقالو تا میں اللہ کی اساس کا باپ اجازت لے' (مقالوة مدین ۲۱۲۷)

تشریک عورت کے نکاح میں ولی کی اجازت جاروجوہ سے ضروری ہے:

مہلی وجہ: بیہ بات جائز نہیں کہ نکاح کا پورا اختیار عورتوں کو دیدیا جائے۔ ایک: تو اس وجہ سے کہ عورتوں کی عقل

ح الاكريكانيك

ناقص اوران کی سوج گلتی ہوتی ہے۔اس لئے وہ بسااوقات نہیں سمجھ یا تنیں کہان کے لئے کیابات مفید ہے۔ دوم:اس وجہ سے کہ عورتیں عام طور پرخاندانی خصوصیات کا لحاظ نہیں کرتیں۔ بھی وہ غیر کفو کی طرف ،کل ہوجاتی ہیں، جوان کے خاندان کے کورتیں عام طور پرخاندانی جسے سے کہان کے نکاح کے معالمہ میں اولیاء کا پچھوٹل ہو، تا کہ یہ خرابیاں لازم ندآ کیں۔

دوسری وجہ: فطری اور بدیمی طریقہ جولوگول جس رائے ہے دہ بہے کہ مرد کورتوں پر جا کم ہوں۔ بست وکشا دان کے ہاتھ جس ہو، وہی عورتوں کے مصارف کے ذمہ دار ہوں، اور عورتیں ان کی پابند ہوں۔ سورۃ النساء آیت ۳۳ جس ارشاد پاک ہے:"مرد کورتوں پر جا کم ہیں، اس وجہ ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اوراس وجہ ہے کہ مردوں نے ایسے خال خرج کے جیں 'کیسائن کے نکاح کا اختیار بھی مردوں کو ہوگا۔

تیسری وجہ: عورتوں کے نکاح میں اولیاء کی اجازت کی شرط لگائے سے ان کی شان دوبالا ہوتی ہے۔ اورعورتوں کا خود لکاح کرنا ہے شری کی بات ہے۔ جس کا سبب قلت دیا ہے۔ اوراس میں اولیاء کی حق تلفی اوران کی ہے قدری ہے۔ چوتھی وجہ: نکاح کی تشہیر ضروری ہے تا کہ بدکاری ہے دہ ممتاز ہوجائے۔ اور شہرت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اولیاء نکاح میں موجود ہوں۔

البند بیجائز نہیں کہ محرتوں کے نکاح کا پورااختیار مردول کودیدیا جائے۔ کیونکہ ادلیاء وہ بات نہیں جائے جومورت اپنی ذات کے بارے میں جائتی ہے۔ اور نکاح کا گرم سرد بھی ای کوچھناپڑے گا ،اس لئے اس کی مرضی معلوم کرنا ضروری ہے۔ کھر شوہر ویدہ مورت سے صراحۃ اجازت لینی ضروری ہے۔ تھم لینے کا بہی مطلب ہے۔ اور کنواری لڑی سے بھی اجازت لینی ضروری ہے۔ بھر طلیب یہ ہے کہ وہ انکار شکر ہے۔ اور اس اجازت لینی ضروری ہے۔ بھر طلیب یہ ہے کہ وہ انکار شکر ہے۔ اور اس کی اجازت لینی ضروری نہیں۔ کیونکہ اس کی کوئی اجازت کی اجازت کی فرد جد: اس کی خاموثی ہے۔ اور اگر لڑکی نابالغہ ہوتو اس سے اجازت لینی ضروری نہیں۔ کیونکہ اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی ۔ اس کا نکاح ولی ایٹ میلانہ کے ایک کی اجازت کی مرکل جو سال کی تھی۔ اس کے والد حضرت ابو بکر صد بی رضی اللہ عند ہے کہ صوابدید ہے کیا تھا، جبکہ ان کی عمر کل جو سال کی تھی۔

#### ﴿ صفة النكاح﴾

[١] قال صلى الله عليه وسلم: "لانكاح إلا بولى"

اعلم: أنه لا يجوز أن يُحَكّمَ في النكاح النساءُ خاصةً، لنقصان عقلهن وسوء فكرهن، فكثيراً مّا لا يهتدين المصلحة، ولعدم حماية الحسب منهن غالباً، فربما رغبن في غير الكف، وفي ذلك عارٌ على قومها، فوجب أن يُجعل للأولياء شيئ من هذا الباب لِتُسَدَّ المفسدةُ. وأيضا: فإن السنة الفاشية في الناس من قبلِ ضرورةٍ جبليةٍ: أن يكون الرجال قوامين على النساء، ويكون بيدهم الحل والعقد، وعليهم النفقات، وإنما النساء عوان بأيديهم، وهو قوله تعالى: ﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ ﴾ الآية.

وفي اشتراط الولى في النكاح تنويهُ أمرِهم، واستبداد النساء بالنكاح وقاحةٌ منهن، منشؤُها قلةُ الحياء، واقتضابٌ على الأولياء، وعدمُ اكتراتٍ لهم.

وأيضًا يجب أن يميَّز النكاح من السَّفاح بالتشهير، وأحقُّ التشهير أن يحضُرُه أولياؤها. وقال صلى الله عليه وسلم: " لاتُنكح الثيب حتى تُستأمر، ولا البكر حتى تُستأذن، وإذنها الصموت "وفي رواية: " البكر يستأذنها أبوها"

أقول: لا يجوز أينضا أن يُحكم الأولياء فقط، لأنهم لأ يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها، ولأن حارً العقد وقارَّه راجعان إليها.

والاستثمار: طلب أن تكون هي الآمرة صريحاً. والاستنذان: طلب أن تأذن، ولا تمنع، وأدناه السكوت.

وإنما المراد استيذان البكر البالغة، دون الصغيرة كيف؛ ولارأى لها. وقد زوَّج أبو بكر الصديق رضى الله عنه عائشة رضى الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ينتُ ست سنين.

تر چمہ: (۱) یہ بات جان لیں کہ جائز نہیں کہ نکاح میں صرف عورتوں کو فیصلہ سونپ دیا جائے: (۱) ان کی عقل کے ناقص ہونے کی وجہ ہے، اوران کی سوچ کے کہا ہونے کی وجہ ہے۔ پس وہ بار بامصلحت کی طرف راہ نہیں پائیں (۲) اور عام طور پران کی طرف ہے فاتھ انی خو ہوں کی جہا ہونے کی وجہ ہے، پس بھی وہ غیر کفو میں رغبت کرتی ہیں۔ اوراس میں اس کی قوم پرعار ہے۔ پس فنر وری ہے کہ اولیاء کے لئے اس سلسلہ ہے پہھرگر دانا جائے ، تا کہ فرافی کا سد باب ہو۔ اوران میں عام رائج طریقہ فطری بدا ہمت کی جائب ہے یہ کہ مردعورتوں کے فرمہ دار ہوں۔ اوران کے باتھ میں کھولنا اور بائد ھنا ہو، اوران کے فرے مصارف ہوں ، اور تورتی ان کے باتھ میں قیدی ہوں۔ الی آخرہ ۔ کے باتھ میں کھولنا اور بائد ھنا ہو، اوران کے فرے مصارف ہوں ، اور تورتی کا تکات میں فرکھ نے اس مردوں کی شان پڑھانا ہے۔ اور تورتوں کا تکات میں فرکھ نے اس کو ایس کے باتھ میں والے کرتی کو کا نما ہے۔ اور ان کی تیم وردوں کی شان پڑھانا ہے۔ اور اولیاء کرتی کو کا نما ہے۔ اور ان کی تیم کی جو اوراد لیاء کرتی کو کا نما ہے۔ اور ان کی تیم کی وہ وہ دیم کی جو اور اولیاء کرتی کو کا نما ہے۔ اور ان کی تیم کی وہ دورتوں کے در بعد۔ اور شہرت دینے کی جو دروں کے بہترین صورت ہے کے در بعد۔ اور شہرت دینے کی بہترین صورت ہے کہ دورتوں کے اولیاء نکاح میں موجود ہوں۔

لغات: حكْمَه: ماكم يناتا بختار بناتا .....غوَ ان: مفرد العانية: قيدى ( ماوه عنى ).....اقته ضب الشيئ : كاثنا، يبال حق كاثنا مرادب ..... لعدم حماية كاعطف لنقصان پرب

### غلام باندی کا نکاح مولی کی اجازت پرموقوف ہونے کی وجہ

صدیث ۔۔۔۔ رسول اللّٰہ مِنَالِنَّهُ اَیُّمْ نِے قرمایا: ''جوبھی غلام اپنے آتا کی اجازت کے بغیرنکاح کرے وہ زانی ہے'' (مفکوٰۃ حدیث ۳۱۳۵)

تشری : چونکہ غلام اینے آقاکی چاکری ہیں مشغول ہوتا ہے۔ اور نکاح اور اس کے متعلقات یعنی ہوی کی عم ساری اور اس کے ساتھ تنہائی مولی کی خدمت میں خلل انداز ہوتی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اس کا نکاح مالک کی اجازت پر موتوف رہتا ہے۔ اس کا نکاح بھی اس کے آقا کی اجازت پر موتوف رہتا ہے۔ سورة النساء آیت 12 ہیں اس کی اجازت پر موتوف رہتا ہے۔ سورة النساء آیت 12 ہیں اس کی احازت کے مالکوں کی اجازت سے ''

[٧] قال صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر"

أقول: لما كان العبد مشغولاً بخدمة مولاه، والنكاح وما يتفرع عليه من المواساة معها، والتخلى بها، ربما ينقُص من خدمته: وجب أن تكون السنة أن يتوقف نكاح العبد على إذن مولاه.

وأما حال الأمة: فأولى أن يتوقف نكاحُها على إذن مولاها، وهو قوله تعالى: ﴿فَانْكُحُوْهُنَّ بِإِذْنَ أَهْلِهِنَّ﴾

ترجمہ: واضح ہے۔ اور غلام زانی اس وقت ہوگا جب آقا کی اجازت سے پہلے ہوی ہے صحبت کرے۔

ہمہہ: واضح ہے۔ اور غلام زانی اس وقت ہوگا جب آقا کی اجازت سے پہلے ہوی ہے صحبت کرے۔
ہمہہ: واضح ہے۔ اور غلام زانی اس وقت ہوگا جہ ہے۔



## اجم مواقع كاخطبهاوراس كى حكمت

· کسی بھی اہم موقع پرمثلاً کوئی بڑا معاملہ بھے ہو،کسی نزاعی معاملہ میں مصالحت کی گفتگو ہو،تقریر ہویا عقد نکاح: مسنون یہ ہے کہ پہلے خطبہ بڑھا جائے، پھرمعاملہ کی گفتگو کی جائے۔وہ خطبہ یہ ہے:

إن الحمدالله! نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادى له، وأشهد أن لا إلّه إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

تر جمہ: بیشک تمام تعریفیں اللہ کے بیں۔ ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور ہم ان سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ کی بناہ جا ہے ہیں اپنے فسس کی شرار توں سے، اور اپنے اعمال کی برائیوں ہم ان سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ کی بناہ جا ہے ہیں اپ کوکوئی گراہ ہیں کرسکتا۔ اور جس کو اللہ ہجلا ویں اس کوکوئی راہ راست پر بیس کو اللہ ہجلا ویں اس کوکوئی ماہ راست پر بیس لاسکتا۔ اور بیس گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمد (جالانہ اللہ کے سواکوئی معبود تو بیس۔ اور بیس گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محمد (جالانہ اللہ کے بندے اور اس کے بندے اس کو اس کے بندے اور اس کے بندے ا

اس خطبہ کے بعدالی بنین (با کم وجش) آبتیں پڑھے جواس معاملہ منتعاق ہوں یا جس موضوع پرتقر برکرنی ہے اُس منتعاق آبات وا حادیث پڑھے۔ بھرمعاملہ کی تفتگو یا بیان شروع کرے۔ مثلاً: نکاح میں ایجاب وقبول کرے یا کرائے حضرت سفیان توری رحمہ اللہ نے نکاح کے موقعہ کے لئے درج ذیل تین آبات منتخب فرمائی ہیں:

میملی آیت: سورة آل مران آیت ۱۰۴ مین (بنائها الدین آمنوا انگوا الله حَقَّ تُقَنِه، و لاَتُمُونُنَ إِلاَ وَانْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ ترجمه: اسابیان والواالله (سے احکام کی خلاف ورژی) سے ڈرو، جیسا که آس سے ڈرنے کاحل ہے لیمن کامل درجہ کا تقوی اختیار کرو، اور جرگزند مروتم مگر اس حال بیس که تم اطاعت شعار ہوولیعی تمبارا جینا اور مرنا مسلمان ہوئے کی حالت میں ہو۔

تفسیر: اس آیت کے ذریعہ اصولی طور پر بیہ بات سمجھا نا مقصود ہے کہ ایک مسلمان کو ہر حال میں احکام شرعیہ کا مطبع ہونا چاہئے۔ کسی بھی معاملہ میں اللہ کے کسی تھم کی خلاف روزی نہیں کرنی چاہئے۔ اور بیرحالت اس کی پوری زندگی کومجیط ہونی چاہئے۔ پس بیآ بہت ہرمعاملہ کے شروع میں پڑھی جاسکتی ہے۔

 ای بی سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے۔اوران دونوں سے بہت سے مرداور عورتیں پھیلا کیں۔اورتم اُس اللہ سے ڈروجس کا واسطہ دیکرتم باہم سوال کرتے ہو،اور قرابنوں (کی حق تلقی) سے ڈرو، پیٹک اللہ تعالی تم پر تگہبان ہیں یعنی تمہارے سب اعلی کود کیورہے ہیں۔

تقسیر: تکاح کے موقعہ پر، جبکہ ایک نیارشتہ وجود میں آتا ہے، اس آیت پاک کے ذریعہ یہ بات ذہن شین کرنامقصود ہے کہ سب انسان خواہ مرہ ہوں یا عورتیں ایک مال باپ کی اولا دہیں۔اوروہ بی سب کے خالت ہیں۔ پس ان کے احکام کی اطلاعت واجب ہے۔ اور وجوب کا ایک قرینہ ہے کہ تم آپس میں ان کی قسمیں دیتے ہو، اور ایپ حقوق اور نوائد طلاب کرتے ہو۔اور انٹہ پاک کا ایک فاص علم ہیہ کہ اللی قرابت کے حقوق ادا کرتے رہو، اور قطع حمی اور بدسلوک سے بچو۔ اور تکاح کے بعد جومصا ہرت کا رشتہ وجود میں آئے: مردو عورت دنوں اس رشتہ کے حقوق کا خیال رکھیں۔

تيسرى آيت: سورة الاحزاب آيات عوائية الله وَرَسُولَهُ فَقُولُ اللهُ وَقُولُوا قُولُوا قُولُوا قُولُا سَدِيْدًا. يُصلِعُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ فُنُو بَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ثرجمه: اسايمان والواالله سن أعْمَالُكُمْ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ فُنُو بَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ ثرجمه: اسايمان والواالله سن أعْمَالُكُمْ، ويَغْفِرُ لَكُمْ فُنُو بَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ عَظِيمًا عَلَيْهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمُنْ يُعْلِمُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَولُوا اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

تفسیر: نکاح کے بعد خاتلی زندگی میں: مجھی زوجین کے درمیان، اور بھی دوخاندانوں کے درمیان مناقشات پیش آتے ہیں۔ان کےسلسلہ میں اس آبیت پاک کے ذریعہ بیہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگرتم نے احکام الہی کی اطاعت کی، اور سیدھی بات کمی ،نوان شاءانڈ سب معاملات درست ہوجا کیں گے۔اور صرف دنیا ہی نہیں، آخرت بھی سنور جائے گ۔ کیونکہ نادرست بات ہی ہے جھڑ ابیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔اوراس کا علاج سیدھی تجی بات کہنا ہے۔ پس مردوزن دونوں کواپنی گھر بلوزندگی ہیں بیہ بات چیش نظر رکھنی جائے۔

تشری : زمانہ جاہلیت کے لوگ نکارے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے بینی تقریر کیا کرتے تھے۔ جس میں ایسی ہاتیں بیان کرتے تھے جوان کے بزدیک مناسب ہوتی تھیں لینی اپنی قوم کے کارنا ہے وغیرہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اور وہ خطبہ ان کے بزدیک مقصود ( نکاح ) کے ذکر کا وسیلہ ( ذریعہ ) ہوتا تھا۔ وہ اس تمہید کے ذریعہ کاح کی اہمیت ظاہر کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ رواج بہتر تھا۔ کیونکہ خطبہ کا مقصد تکاح کی تشہیر اور اس کو عام لوگوں کے روبر وکرنا تھا۔ اور تشہیر ایسی ہات ہے جو نکاح میں مطلوب ہے، تاکہ وہ بدکاری ہے متاز ہوجائے۔

نیز خطبہاہم مواقع ہی پر دیا جاتا ہے۔اور نکاح کا اہتمام کرتا اور اس کواہم معاملہ بنانا اعظم مقاصد میں ہے ہے۔ چنانچہ نبی صلانیکی نے اصل خطبہ کو باقی رکھا، گراس کے مندر جات کی اصلاح کی۔

اوراس کی تفصیل میہ ہے کہ آپ نے خطبہ کے مذکورہ مصالح کے ساتھ ایک دین مصلحت کا اضافہ فرمایا۔اوروہ دین



مصلحت: یہ ہے کہ ہرو نیوی کام کے ساتھ کوئی مناسب و کرملانا مناسب ہے۔ اور ہر چگہ شعار اللہ کی شان بلند کرنا ضروری ہے۔ تاکہ دین حق کے پر چم لہرائیس۔ اور شعائر وعلامات خوب ظاہر ہوں۔ چنا نچ آ ب نے خطبہ میں مختف تنم کے اذکار مسنون کئے۔ جیسے اللہ کی تعریف، اللہ سے مدوطلب کرنا۔ اللہ سے قصوروں کی معافی مانگنا، اللہ کی پناہ طلب کرنا، اللہ پر مجروسہ کرنا، اللہ کی چند آ بات کی تلاوت کرنا۔ اس و بی مصلحت مجروسہ کرنا، اور جی درج نامی دوروانیوں میں اشارہ ہے:

کی طرف درج فی دوروانیوں میں اشارہ ہے:

حدیث (۱) ۔۔ رسول الله ملائی الله میلائی الله میلائی الله میلائی الله میلائی الله میل میل الله میلائی الله الله میلائی ا

حدیث (۲) ۔۔۔رسول الله مُنظِلَنَهُ اَلِيَّا مِنْ مُنظِلَنَهُ اِللَّهِ مِنْ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ بریدہ ہے (اذکار لودی ص۱۹ استنگو قصدیت ۱۳۱۵)

أقول: كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بما يرونه: من ذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك، يتوسلون بدلك إلى ذكر المقصود، والتنويه به، وكان جرّيان الرسم بذلك مصلحة، فإن الخطبة مبناها على التشهير، وجعل الشيئ بسبع ومرأى من الجمهور، والنشهير مما يُراد وجوده في النكاح، ليتميز من السّعاح.

وأيضًا: فالخطبة لاتستعمل إلا في الأمور المهمة، والاهتمامُ بالنكاح وجعلُه أمرًا عظيمًا بينهم من أعظم المقاصد، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أصلها، وغير وصفها.

وذلك: أنه ضمّ مع هذه المصالح مصلحةً ملّيةً، وهي: أنه ينبغي أن يُضم مع كل ارتفاق ذكر مناسب له، ويُنوَّه في كل محل بشعائر الله، ليكون الدينُ الحق منشورًا أعلامه وراياتُه، ظاهرًا شعارُه وأماراتُه، فَسَنَّ فيها أنواعًا من الذكر، كالحمد، والاستعانة، والاستغفار، والتعوذ، والتوكل، والتشهد، وآياتٍ من القرآن. وأشار إلى هذه المصلحة بقوله: "كل خُطبة ليس فيها

#### تشهدُ فهي كاليد الجذِّماء' وقوله: "كل كلام لايُبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم'

چندوضاحتیں: بیروایت مشکلوۃ میں حدیث ۳۱۳۹ ہے۔ اور ترفدی وغیرہ کی روایت ہے۔ ابن مجد میں دوجگہ اضافہ ہے۔ تقریمیں اضافہ ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آیت کا یہی جزءاس موقعہ پر مقصود ہے۔ بس میں حصہ پڑھا جائے تو بھی درست ہے۔ اور پوری آیت پڑھی جائے تو بہتر ہے۔

ترجمہ: زمانہ جاہئیت کے لوگ عقد تکارے ہے پہلے تقریر کیا کرتے تھے، ان باتوں کے ذریع جن کوہ من سب بیجھتے تھے معظم اپنی تو م کے کارناموں کا تذکرہ، اوراس کے مانتد قد رہید بناتے تھے دہ اس کو تقصود کے ذکر کا لیمنی ایجاب و قبول کا ۔ اور مقصود کی شمان بلند کرنے کا ۔ اور اس بات کا رواج چلے بین صلحت تھی ہے گئی ریت تھی ۔ پس بیشک تقریر کا مدارت ہیں ہے اور تھی ریت تھی۔ پس بیشک تقریر کی ہے اور تھی اور ایک جن اور ایک جنانے پر تھا عام لوگوں کی آتھوں اور کا نول کے سامنے (جعل کا عطف الدشھیو پر ہے اور عطف تغییر کی ہے ) اور تشہیران چیز ول بیس سے ہے جس کے پائے جانے کا نکاح بیس ارادہ کیا جاتا ہے، تا کہ وہ زنا سے جدا موجائے ۔ اور ایس کو طبخ بیس استعمال کیا جاتا گرا ہم امور بیس ۔ اور نکاح کا اہتمام اور اس کولوگوں کے درمیان بوا معامد بنانا نول کے بڑے متا ہم بیس سے ہے۔ پس نبی ساتھ کولی ہے اس کی اصل کو باتی رکھا، اور اس کے وصف معاسد بنانا نول کے برائے گئیسل ہے ہے۔ پس نبی ساتھ کوئی قرطا یا جائے ہوئے ہوئی مصلحت کو ملا یا۔ اور وہ لی صلحت کو ملا یا۔ اور وہ لی تھسلیت کو میں ہوئے ہوئی سے کہ ہم دیوی کام کے ساتھ کوئی فکر ملایا جائے جو اس کے مناسب ہو، اور ہم جگہ شعائر اللہ (تو حید ورسانت) کی شان بلند کی جائے ، تا کہ وین تی بھیلا ہے ہوئے ہوں اس کے جھنڈے اور اس کے پر چم ، ظاہر ہونے ورسانت کی شان بلند کی جائے ، تا کہ وین تی بھیلا ہے ہوئی آئے نے خطبہ بیس مختلف تھی کو اور اس کے پر چم ، ظاہر ہونے ور اس اس کے جھنڈ ہے اور اس کے پر چم ، ظاہر ہونے والے ہوں اس کے جھنڈ ہے اور اس کے پر چم ، ظاہر ہونے والے ہوں اس کے شعائر اور اس کے نامی اس کے کارائی آخرہ ۔

ترکیب: منشور اور ظاهر ادونوں یکون کی خبریں ہیں۔ اور منشور اُناسم مفعول ہے پس اُعلامه ورایاته اس کے نائب فاعل ہیں۔ اور ظاهر ادونوں یکون کی جمع ہے۔ اور رَایات: رایة کی جمع ہے۔ دونوں کے معنی جمند ساور پر چم کے ہیں۔ اور ظاهر اُناسم فاعل ہے۔ اور شعارُه و أما راته اس کے فاعل ہیں۔

☆ ☆ ☆

### نكاح ميں آواز كرنے اور دَف بجانے كى وجه

صدیث (۱) — رسول الله مینالیمی کی فرمایا: ''حلال وحرام کے درمیان امتیاز: نکاح میں شور آواز اور ڈفلی بجانہ ہے'' یعنی جاہلیت میں رائج نکاح کے چار طریقوں میں ہے جائز نکاح وہی ہے جوعلی الاعلان کیا جائے۔ باتی تنین نکاح جو چوری چھیے کئے جاتے ہیں وہ حرام ہیں (مشکوۃ حدیث ۳۱۵۳) حدیث (۲) ---- رسول الله مَیالِنَهٔ اَیْهٔ اِنْهِ مِیانِهٔ اِنْهِ اِنْهِ اِنْهِ اِنْهِ اِنْهِ اِنْهِ اِنْهِ اِن مسجدوں میں نکاح پڑھایا کرو،اوراس پرڈفلی بجایا کرؤ' (مفکوۃ حدیث۳۱۵۳)

تشری : زمانہ جاہلیت کے لوگ نکاح کے موقع پر شوراور ڈفلی بجایا کرتے تھے۔اور بیر بوں میں پھیلی ہوئی عادت تھی۔ نکاح سے میں وہ اس کو چھوڑ نے کے روادار نہیں تھے۔ان میں نکاح کے چار طریقے رائج تھے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ان کو تھیں ہے۔ ان میں سے نکاح سیج کواسلام نے باتی رکھا۔اوراس رائج طریقہ میں سلحت بیھی عنہانے ان کیا ہے۔ ان میں سے نکاح سیج کواسلام نے باتی رکھا۔اوراس رائج طریقہ میں سلحت بیھی کہ اس سے نکاح اور زنا میں امتیاز ہوجا تا تھا۔ ورنہ دونوں میساں تھے۔دونوں میں مردوزن کی باہمی رضا مندی سے شہوت پوری کی جاتی ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کی ایک چیز کا تھی دیا جائے جس سے اول وہلہ ہی میں دونوں میں امتیاز ہوجا ہے۔اورابیا فرق ہوجائے کہ کی کے لئے اس میں نہ کلام کی تنجائش رہے ،اورنہ کوئی پوشیدگی ہو۔

قا مکدہ: دف بجانا بھی ایک طرح کا شورتھا۔اس پر ڈھول باہے کو قیاس کرنا درست نہیں۔اوراب جبکہ مسلمان نکاح کے دائج غلط طریقوں سے دور ہو گئے تو دف بجانے کی اہمیت بھی ٹتم ہوگئی۔ نیز پچھ دوشنی کرنا ،جھنڈیاں لگانا بھی دف کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔

[1] وقال صلى الله عليه وسلم: "فصلُ مابين الحلال والحرام الصوتُ والدُف في النكاح" وقال صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف" أقول: كانوا يستعملون الدك والصوت في النكاح، وكانت تلك عادة فاشية فيهم، لا يكادون يسر كونها في النكاح الصحيح الذي أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الأنكحة الأربعة، على ما بينته عائشة رضى الله عنها، وفي ذلك مصلحة، وهي: أن النكاح والسّفاح لما

سله زمانة جابلیت پس نکاح کے چار طریقے یہ ہے: (۱) ایک آدی کی طرف دوسرے آدی کواس کی بٹی یاز پر ولایت کی لڑکی کے نکاح کے لئے
پیام دیاجا تا ۔ پھر دومناسب مہر مقرر کر کے اس لڑکی کا اس آدی ہے نکاح کر دیتا۔ پی نکاح کا سے کا حریقہ تھا۔ اور اس کواسلام نے ہائی رکھ ہے

(۱) جب کی آدی کی بیوی حیف ہے پاک ہوئی ، جبکہ رہم بی حمل قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوئی ہے تو شو جرا پی بیوی ہے کہتا کہ فلال شخص ہے

ہنی تعلق قائم کر ۔ پھر حمل فلا ہر ہونے تک شو ہرا پی بیوی سے الگ دیتا۔ جب حمل کے آٹار فلا ہم ہوجائی ہوں ہے مجت کرتا۔ اور ایسااس

لے کیا جاتا تھ کولائی نجیب (بری شان والا) بیدا ہو حرب کے بعض پستے بیلوں میں پیطریقہ دائے تھا۔

(۱) چندی تو دوان سے آدمیوں کو بلاقی ، اور کی کورت عالم ہوجائی ، اور پچ جنتی تو دوان سب آدمیوں کو بلاقی ، اور کی کو

مامز دکرتی کہ یہ تیرا پچ ہے ۔ اور اس کی رضا مندی ہے سب اس محبت کرتے۔ پھرا گر گورت عالم ہوجائی ، اور پچ جنتی تو دوان سب آدمیوں کو بلاقی ، اور کی کو

مامز دکرتی کہ یہ تیرا پچ ہے ۔ اور وہ آدی انکار ٹیمی کر سکتا تھا۔ ۔ (۱) پیشہ در قبہ ہے بہت ہوئی جنتی تو دوان سب آدمیوں کو بلاقی ، اور دو بے جنتی تو تی تھائی قائم کرتے۔ پھرا گر اس کی مشاری کا ہے۔ اور اس کو مانتا پڑتا۔ ۔ اسلام نے بیتا م شرمنا کے طریقہ کے اور دور کے اس کے ایک کورت کا کہ دیا ہو کا کیا ہو باتا کی کا بیشہ در بیتا ہوں کو مانتا پڑتا۔ ۔ اسلام نے بیتا م شرمنا کی طریقے خوت کرتے ۔ اور اس کی بیک فلاس کا ہے۔ اور اس کو مانتا پڑتا۔ ۔ اسلام نے بیتا مرشر اس کے ایو کی میں دیا گال کو اس کا میں دیا کہ کورت کے۔ اور صرف ایک یا کئی دو سے ۔ اور صرف ایک یا کی دیا جب اور کی مدین ہوگال کا میں دیا کی دیا ہوگال کی دیا ہوگال کی دیا ہوگا کی دیا ہوگال کی دیا ہوگال کا کہ دیا ہوگال کی دیا ہوگال کی دیا ہوگال کو اس کی دیا ہوگال کو دیا ہوگال کو دیا ہوگال کی دیا کو دیا ہوگال کی دیا ہوگال کو دیا کہ دیا گور کو دیا گور کو دیا گال کی دیا گال کی دیا گی معرور کے کو کر کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کر کورٹ کے کر کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کر کر کے کا کر کور

اتفقا في قضاء الشهوة، ورضا الرجل والمرأة: وجب أن يؤمر بشيئ يتحقق به الفرق بينهما بادي الرأى، بحيث لايبقي لأحد فيه كلام ولاخفاء.

ترجمہ: لوگ نکاح میں ڈفلی اور آ واز استعمال کیا کرتے تھے۔ اور وہ ان میں پیلی ہوئی عادت تھی نہیں قریب تھے وہ کہ
اس عادت کو اُس نکاح سیح میں چھوڑ دیں جس کو نبی سلائیڈیٹے نے باتی رکھا ہے جار ڈکا حول میں ہے، جبیبا کہ اس کو تفصیل ہے

بیان کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ اور اس عادت میں صلحت ہے۔ اور وہ صلحت یہ ہے کہ ڈکاح اور زناجب دونوں متفق تھے

بیان کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اور مردوزن کی رضامندی میں ، تو ضروری ہوا کہ کسی ایسی چیز کا تھم دیا جائے جس کے ذریعہ
دونوں کے درمیان اول وہلہ ہی میں فرق تحقق ہو، اس طرح کہ کسی کے لئے اس میں نہ کام ہاتی رہے، اور نہ پوشیدگ۔

ہے

### متعدكي اجازت كجرممانعت كي وجه

منتعہ: کچھ مدت کے لئے نکاح کرنا۔ جس کے بعد نکاح خود بخود ختم ہوجائے۔ بیممنوع ہے۔ اوراس پرامت کا اجماع ہے۔ پہلے اس کی اجازت تھی، پھرممانعت کردی گئی۔ ملم شریف میں روایت ہے: رسول اللہ میلائند آئی ہے جنگ اجماع ہے۔ نہیں اورایت ہے: رسول اللہ میلائند آئی ہے جنگ اوطاس کے موقع پر تنین دن تک منتعہ کی اجازت دی، پھرممانعت کردی (مکلوۃ حدیث ۱۳۱۸) اور منتقل علیہ روایت ہے: نہی میلائند آئی ہے۔ جنگ جیبر کے موقع پر منعہ کی اور گدھوں کے گوشت کی ممانعت فرمائی (مکلوۃ حدیث ۱۳۱۷)

اور حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے بیان کیا کہ حتمہ کی اجازت شروع اسلام میں تھی۔ ایک شخف کسی ایسے شہر میں وارد ہوتا جہاں اس کی کوئی جان بیجان بیس ہوتی تھی تو وہ کسی عورت سے استے دنوں کے لئے تکاح کر ایتا جتنے ون اس کا وہاں تیام کا ارادہ ہوتا۔ پس عورت اس کے سامان کی حفاظت کرتی۔ اور اس کے لئے کھانے کا انظام کرتی۔ یہاں تک کہ بیآ یت ٹازل ہوئی: ﴿إِلَّا عَلٰی اُذْ وَاجِهِمْ، اُوْ مامَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ ﴾ یعنی فلاح پانے والے مسلمان وہ بیاں تک کہ بیآ یت ٹازل ہوئی: ﴿إِلَّا عَلٰی اُذْ وَاجِهِمْ، اُوْ مامَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ ﴾ یعنی فلاح پانے والے مسلمان وہ بیس جوا پی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگرا پی بیویوں سے یا پی بائد یوں ہے، یس ان پر پچھالزام نہیں (سرہ المؤمنون آیت اسورۃ المعارج آیت میں) حضرت این عباس رضی الله عنهمائے فرمایا: ''پس برشر مگاہ جوان دو کے علاوہ ہو وہ حرام ہے'' (رداہ التر ذی، مکنوۃ حدیث ۱۹۵۹)

پہلے متعدی اجازت کی وجہ: پہلے ضرورت دائی تھی،اس لئے متعدی اجازت دی گئی۔جیسا کہ ابن عباس رضی القدعنما نے بیان کیا کہ ایک شخص کی ایسے شہر میں وار دہوتا جہاں اس کی بیوی نہیں ہوتی تھی، وہاں اس کے لئے قیام کا مسئد ہوتا تو وہ نکاح کر لیتا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس زمانہ میں متعدم شرمگاہ کو کرایہ پر لینے کا معامد کیے کرایہ پر لینانہیں ہوتا تھا، بلکہ دیگر خاتگی مصالح بھی چیش نظر ہوتے تھے۔ بھلاصرف شرمگاہ کو کرایہ پر لینے کا معامد کیے

ہوسکتا تھا؟ یہ بات توانسانی اقد ارکے فلاف ہے۔ اور ایسی ہے شرمی کا کام ہے جسے فطرت سلیمہ محکر اتی ہے۔ بعد میں متعد کی تین وجہ ہے مما نعت کی گئی:

> اول: بعد میں عام طور پر متعد کی ضرورت باقی نبیس رہی۔اس لئے اس کی ممانعت کروی۔ دوم: متعد میں دوخرابیاں تھیں:

(الف) اس سے نسب میں اختلاط واقع ہوتا تھا: کیونکہ متعہ کی مدت گزرنے کے بعد عورت مرد کے قابو ہے نکل جاتی ۔ تھی۔ وہ خود مختار ہوجاتی تھی، پس اب وہ کیا کرے گی اس کا بچھ پہتہ ہیں۔ پس اس کوعدت گذار نے کا تھم کیسے دیا جائے ۔ فاع اور کتنے ونول کے لئے ویا جائے گا؟ جبکہ صورت حال ہے ہے کہ نکاح سمجھ میں جو ہمیشہ کے لئے کیا جاتا ہے عدت کا انتفہاط نہایت وشوار ہے، پس متعہ میں عدت کا تعین کیسے ہوسکتا ہے؟

(ب) متعدروان پائے گاتو نکاح سیح کاسلساختم ہوجائے گا۔ کیونکہ عام طور پرلوگ نکاح تضا ہے ہوت کے لئے کرتے ہیں۔اور جب بیضرورت متعد سے بوری ہوجائے گاتو نکاح کیوں کریں گے؟ ۔۔۔ ان دوخرابیوں کی وجہ سے متعد کی ممانعت کردی۔

سوم: نکاح اور زنا میں ما بدالا تنیاز وویا تیں ہیں: ایک: زناعارضی معاملہ ہے اور نکاح وائحی رفافت ومعاونت ہے۔ ووم: زنا میں عورت کا کسی مرد کے ساتھ اختصاص نہیں ہوتا۔ اور نکاح میں تمام لوگوں کے رو بروعورت میں منازعت ختم کردی جاتی ہے۔ اور منعد میں بھی زناوالی ووٹول ہا تیں ہائی جاتی ہیں۔ وہ بھی ایک عارضی معاملہ ہوتا ہے اور اس میں بھی عورت کسی کے سیختص نہیں ہوتی ،اس لئے اس کی اجازت ختم کردی گئی۔

[٥] وكان صلى الله عليه وسلم قد رخص في المتعة أيامًا، ثم نهي عنها.

أما الترخيص أولاً: فلمكان حاجة تدعو إليه، كما ذكره ابن عباس رضى الله عنهما فيمن يقدم بلدة ليس بها أهله، وأشار ابن عباس رضى الله عنهما أنها لم تكن يومنذ استنجارًا على مجرد البضع، بل كان ذلك مغمورًا في ضمن حاجاتٍ من باب تدبير المنزل، كيف؟ والاستنجار على مجرد البضع انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية، ووقاحة يمُجُها الباطن السليم.

وأما النهى عنها: فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات.

وأيضًا: ففي جَرَيان الرسم به:

[الف] اختلاط الأنساب: لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيزه، ويكون الأمر بيدها، فلا يُدرى ماذا تصنع؟ وضبط العدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على التأبيد - في غاية العسر، فماظنك بالمتعة؟



[ب] وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع: فإن أكثر الراغبين في النكاح إنما غالبُ داعبتهم قضاء شهوة الفرج.

وأيضًا: فإن من الأمر الذي يتميز به النكاحُ من السفاح التوطين على المعاونة الدائمة، وأن كان الأصلُ فيه قطعُ المنازعة فيها على أعين الناس.

ترجمہ: اور نبی منالقبالی نے مجمد دنول کے لئے متعد کی اجازت دی۔ پھر آپ نے اس کی مما تعت کردی (بدروایات کا خلاصہ ہے) — رہامیلے اجازت ویٹا: تووہ الی ضرورت کی وجہ سے تھا جو متعہ کرنے کی طرف بلاتی تھی۔جبیہا کہ ابن عباس رضی اللد عنهمانے اس کا تذکرہ کیا ہے اس محص کے حق میں جو کسی ایسے شہر میں وارد ہوتا جہاں اس کی بیوی نہیں ہوتی تقی۔اورابن عباس فی اشارہ کیا کدان دنوں میں (مجمی) متعد محض شرم گاہ کوکرایہ پر لینانہیں تھا۔ بلکہ وہ خاتگی نظام کی ضرور بات کے حمن میں چمپایا ہوا تھا بعنی متعہ ہے اصل مقصود خاتھی ضردر بات ہوتی تھیں۔ شرمگاہ ہے فاکدہ اٹھا ناضمنا ہوتا تھا۔ کیے؟ اورمحض شرمگاہ کو کرایہ ہر لینا فطرت انسانیہ سے خروج تھا۔ اورالی بے شری کی بات تھی جس کوسلیم ضمیر تھوک ویتا ہے ۔۔۔ اور رہی اس کی ممانعت: تووہ اکثر اوقات میں اس کی ضرورت باتی ندر ہے کی وجہ سے تھی ۔۔۔ اور نیز: اس كےرواج كے جارى رہنے ميں: (الف)نسبول ميں اختلاط ہے: اس لئے كهورت اس مدت كے تم ہونے يرمرد كے تا بوے نکل جائے گی۔اوراس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ پس معلوم نہیں وہ کیا کرے؟ اورعدت کی تعیین نکاح سیج میں بھی ۔۔۔ جس کی بنیاد بینکی پر ہوتی ہے ۔۔۔ نہایت دشوار ہے ( کیونکہ فیرو عصصیض مراد ہیں یا طہر؟اس میں اختلاف ہے) پس آپ کا کیا خیال ہے متعد کے بارے میں؟ یعنی اس میں عدت کی تعیمی کیے ممکن ہے؟ --- (ب)اور شریعت میں معتبر نکاح سیج کورائگال کرنا ہے۔ کیونکہ نکاح میں رغبت کرنے والے اکثر نوگ: ان کا غالب تقاضا شرمگاہ کی شہوت پوری کرنا ہوتا ہے ۔۔۔ اور نیز: پس ان چیزوں میں ہے بعض جن کے ذریعہ نکاح زنا ہے متاز ہوتا ہے: (۱) (نفس کو)خوگر بنانا ہے دائی معاونت برلین نکاح کو یا تدار بنانا ہے (۲)اور بیریات ہے کہ نکاح میں اصل عورت میں منازعت کوختم کرنا ہے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔

لثات:غَمَرَه (ن)غَمْرًا: دُهائپلياً معمور: چهيايا اوا سوَطَن نفسَه على الأمر توطينًا: ککام کاخودکو څوگر(عادي) بنانا ۔

تركيب : من الأمو من من بعيف بي نكاح اور زنام ما بالا تميازيد وبالتم بطور مثال بي ، ان كعلاوه اور بالتي بحى بين جن سامياز بوتا ب .... أن كسان الأصل كاعطف التوطيين يرب، اوريه إن كادومرااسم مؤخرب ـ اورأن كي اصل أنه بـ ـ

☆



### نكاح ميں مهركي حكمت

رسول القد سِنْكِيمَ في بعثت ہے مہلے زمانۂ جاہلیت میں نکاح کا جوشر یقانہ طریقہ رائج تھا اس میں مہرمقرر کیا جہ تا مصابحہ۔اس مصابحہ۔اس میں دو میں ہیں: تھ۔اسلام نے اس کو برقر اررکھا ہے۔اس میں دو محتیں ہیں:

سیمی مصلحت - مہرے نکاح یا کدار ہوتا ہے - نکاح کا مقصداس وقت بخیل پذیر ہوتا ہے جب میاں ہوک خورکو وائی رفاقت ومعاونت کا خوگر بنا کیس اور یہ بات کورت کی طرف سے تو اس طرح تحقق ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد زمام اختیاراس کے باتھ سے نکل جاتی ہے۔ وہ مرد کی پابند ہوجاتی ہے۔ گرم رد بااختیار رہتا ہے۔ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اور ایسا قانون بنانا کہ مرد بھی بہیں ہوجائے ، جائز نہیں۔ کونکہ اس صورت میں طلاق کی راہ مسدود ہوجائے گی۔ اور مرد بھی عورت کا ایب اسیر ہوکر رہ جائے گا جیسا عورت اسیر تھی۔ اور یہ بات اس ضابط کے خلاف ہے کہ مرد عور تو ل پر حاکم بیں۔ اور دونوں کا معاملہ کورٹ کو پر دکرنا بھی درست نہیں۔ کونکہ قاضی کے یہاں مقدمہ لے جائے میں خت مراصل سے گذرنا پڑتا ہے۔ اور قاضی صفحتیں نہیں جانتا جو شو ہراہے پارے میں جانتا ہے۔ پس مرد کودا کی نکاح کا خوگر بنانے کی راہ بی ہے کہ اس پر مہر واجب کیا جائے۔ تا کہ جب وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے تو مالی نقصان اس کی نگا ہوں کے سامنے رہے اور وہ ناگر برح لات ہی میں طلاق دے۔ پس مرد کورت کی ایک صورت ہے۔

دوسری صلحت — مہرے نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے — نکاح کی عظمت ہا ہے۔ جو کہ شرمگاہ کا ہدل ہوتاہے — ظاہر ہیں ہوتی ۔ کیونکہ لوگوں کوجس قدر مال کی حرص ہےاور کسی چیز کی نہیں ۔ پس مال خرج کرنے سے نکاح کا مہتم میاشان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں: مہر میں اور بھی فوائد ہیں: (۱) مہر اولیاء کی خوش ولی کا ذریعہ ہے۔ قابل کی ظ مال کے ذریعہ اہتمام سے

تکاح کرنے سے عورت کے اولیاء کی آئیمیں شندی ہوگی۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے دل کے نکروں کا ایک خفس

بڑے اہتمام سے ، مک بن رہا ہے تو ان کا دل باغ ہوجائے گا(۳) اور مہر کے ذریعہ نکاح اور زنا میں امتیاز بھی قائم

ہوتا ہے۔ سورة النساء آیت ۲۳ میں ارشاد یا ک ہے: ''محر مات کے سوااور عورتیں تمہار سے لئے حلال کی گئیں ، بشر طبیکہ تم ان

کوایتے ، لوں کے ذریعہ چا ہو، قید میں لانے کے طور پر ، نہ کہ ستی نکالے کے طور پر ، بینی ان عورتوں کو پابند کرنا مقصود ہو،

ہی نکاح ہے۔ صرف مستی نکالینا اور شہوت رائی کرنا مقصود نہ ہو، ہی ذیا ہے۔

### مہرکی مقد آتعین نہ کرنے کی وجبہ

نی مِنالْنَهُ اَیْنَ مِنْ ایک مقدار تعین نبیس کی کهاس میس کی بیشی نه ہوسکے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف عوامل کی



وجہ سے سب لوگوں کے لئے مکسان قابل قبول مہر تجویز کرناممکن میں۔وہ عوامل یہ ہیں:

· ا — نکاح کی اہمیت ظاہر کرنے میں عاد تیں مختلف ہیں۔ بینی نکاح کامہتم بالشان ہونا ظاہر کرنے کے لئے مہر کتنا ہونا چاہئے؟ اس میں لوگوں کارواج مختلف ہے۔کوئی تھوڑ امہر کافی سمجھتا ہے،کوئی بھاری مہرمقرر کرتا ہے۔

۲ — اورعورتوں کی طرف رغبت کے مراتب بھی مختلف ہیں۔ یعنی کوئی بہت زیادہ مشتاق ہوتا ہے، اور کسی کی رغبت برائے نام ہوتی ہے۔
 برائے نام ہوتی ہے۔

ا ۔۔ اور مال خرج کرنے میں بخیلی میں بھی لوگوں کے طبقات ہیں۔ سی کی جار ہیے نکلنے ہے جان نکلتی ہے، اور کوئی تھوڑے کی چچھ برواہ نہیں کرتا۔

پس جس طرح فیمتی اشیاء کی قیمت عین کرنا دشوار ہے، کیوتکہ دغبت ادرطلب کے اعتبار سے اس کی قیمت مختلف ہوتی ہے، اس طرح مبر کی مقدار کی قیمت مختلف ہوتی ہے، اس طرح مبر کی مقدار کی قیمین بھی ممکن نہیں۔ بہت معمولی مبر جیسے لو ہے کی انگوشی یا مٹھی بھرستو یا تھجوریں بھی مبر ہوسکتی ہیں۔ جیسیا کہ درج ذیل روایات سے معلوم ہوتا ہے:

حدیث (۱) ۔۔ ایک فاتون نے رسول اللہ ملائی اَلیْ کواپنائٹس ببہ کیا۔ آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ ایک محالی نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ میرا نکاح ان ہے کرویں۔ آپ نے بوجھا: "تمہارے پاس مہر میں ویے کے لئے کیا چیز ہے؟ "انھوں نے کہا: کو جھی نہیں۔ آپ نے فر مایا: "جا وَ ، تلاش کرو، چا ہے کی انگوشی ہو!" (بخاری حدیث ۱۹۱۵) حدیث (۱) ۔۔ رسول اللہ مِنْ اَلَیْ مَنْ اَیْ اِنْ اِللَهُ مِنْ اَللَهُ مِنْ نَکَاح درست ہوگیا (رواہ ابود اوَ درمش فو مدیث ۱۳۰۵)

### مسنون مبركي حكمت اور بهاري مبركي ممانعت

اہمیت ہی نہ ہو، اور ندا تنا بھاری ہونا جائے کہ شوہر کی قوم کے احوال کے اعتبار سے اس کی اوائیگی عاد ہ تخت دشوار ہو۔ اور زمانہ نبوت کے لوگوں کے احوال کے اعتبار سے پانچ سوور ہم ایک معتقر بہ مقدار تھی۔ اور آپ کے بعد بھی اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ ان کے لئے بھی خاصی مقدار ہے۔ البتہ کچھ لوگ جوشا ہانہ کر وفر کے مالک ہیں ان کے فرد کی سے مقدار کم ہو کتی ہے۔ مگر تشریع میں ان کا اعتبار نہیں۔

### مبرخوش ولی سے ادا کیا جائے

ز مان کہ جا بلیت میں لوگ مبر کے سلسلہ میں مورتوں پڑھلم کیا کرتے تھے۔ان کی ادائیگی میں ٹال منول کرتے تھے یا کم ویتے تھے۔ چنانچے سورة النساء آیت جارمیں اللہ پاک نے تھم دیا: '' اورتم ہو یوں کوان کے مہر خوش دلی ہے دو، ہاں اگر ہویاں اس مبرکا کچھ حصد خوش دلی سے چھوڑ ویں تو تم اس کومزہ دارخوشگوار بچھ کرکھاؤ''

اور حدیث میں رسول الله منطلقة بَائِمَ الله عنظم الله و جس نے کسی عورت ہے کم یازیادہ مہریر نکاح کیا ، اوراس کا اس مہر کی ادائیگ کا ارا دہ نہیں تو وہ تیامت کے دن اللہ کے حضور میں زنا کار کی حیثیت سے پیش ہوگا'' ( مجمع از وائدہ ،۱۳۲۰)

قا کدہ: مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار بالا تفاق متعین نہیں۔ اور سورۃ النساء آیت ۲۰ بین اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔
ارشاد پاک ہے: ﴿ وَ آئینُتُم إِخْدَهُنْ فِنْطَارُ ا فَلاَ تَأْخُدُوا مِنْهُ شَیْنًا ﴾ بین اگرتم نے کسی ہوی کوانیار کاانیار مال دیا ہو، او بھی
بونت طلاق اس بیں سے بچے والیس مت لو — اور کم ہے کم مہر کی مقدار بیں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد حمیما اللہ کے نزدیکم سے کم مہری متعین نہیں۔ جس چیز پر زوجین راضی ہوجا تیں وہ مہر ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب قدس سرف نے اس کو چیش نظر رکھا ہے۔

اورامام ابوصنیفداورامام ما لک رحمهما الله کنزدیک متعین ہے۔ اول کنزویک وی درہم ، اور ان کی کنزدیک چوتھائی
دیناریسی ڈھائی ورہم کم از کم مہر ہونا ضروری ہے۔ امام ابوصنیفدر سالندگی ولیل سیے کہ: ھوائن تبقیفوا ہے الموالی کی جوتھائی
در بعد نکاح میں مہرشرط کیا گیا ہے۔ اور اُمعو ال جمع ہے معالی کی جوجی قلت کاورن ہے ، جس کا تمین سے وی تک اطلاق ہوتا
ہے۔ اور حضرت جاہرض اللہ عند سے ہسنو حسن روایت مروی ہے: الامھو دون عشو قدو اھم: وی ورہم سے کم مہر نہیں
انسب الرایہ: 199، اور فدکورہ روایات، ای طرح تعلیم قرآن کو مہر بنانے کی روایت جوآگ آرہی ہے: ان روایات کے
بارے میں معلوم نہیں کہ بینز دل آیت سے پہلے کی جی یا بعد کی؟ نیز عرف میں مہر دو جیں: ایک نفتہ و وسرا او ھار۔ نفتہ مہر وہ
ہی معلوم نہیں کہ بینز دل آیت سے پہلے کی جی یا بعد کی؟ نیز عرف میں مہر دو جیں: ایک نفتہ و وسرا او ھار۔ نفتہ مہر وہ
ہی ہو اول ملاقات میں بیش کیا جاتا ہے۔ صدیت میں ہے تھا فوا تحالوا: یا ہم ہدیدوا کی دوسر سے محبت کر نے لگو
ہی مہر ہو ہیں دو مودت کا نے بوتا ہے۔ اور عورت اس موقعہ پرائی گرافقدر چیز چیش کرتی ہے۔ یس مردکو بھی اس موقعہ پرائی گرافقدر چیز چیش کرتا چاہے۔ اس مردکو بھی اس موقعہ پرائی گرافقدر چیز چیش کرتا چاہے۔ اور وہ چیز نکاح کا اصل مہر بھی ہو میت ہے۔ یہی نی مطابق کیا کا طریقہ تھا۔ کین آگران کیا کا اس کی گئو کئی نہ بہو

تو پچھاور پیش کیاجائے۔مثلاً:انگوشی جھوڑ استو ،کھیوریںاور آئ کی اصطلاح میں منھائی کھٹائی۔ پچھتو تقریب بہر ملاقات چاہئے۔اور مذکورہ روایات وواقعات میں اس کی صراحت نہیں کہ وہ کونسامبرتھا؟ پس محکم کتاب کولینااوراس کے موافق جو روایت مروی ہے اس پڑمل کرنا اُولی ہے۔

[1] وكانوا لايناكِحون إلا بصداق، لأمورِ بَعَثَتْهُمْ على ذلك، وكان فيه مصالح:

منها: أن السكاح لاتسم فاتدته إلا بأن يوطن كلُّ واحد نفسه على المعاونة الدائمة، ويتحقق ذلك من جانب المرأة بزوال أمرها من يدها، ولاجانز أن يُشَرَّعَ زوالُ أمره أيضًا من يده، ولاجانز أن يُشَرَّع زوالُ أمره أيضًا من يده، وإلا انْسَدَّ بابُ الطلاق، وكان أسيرًا في يدها كما أنها عانية بيده، وكان الأصل أن يكونوا قوَّامين على النساء، ولاجائز أن يُجعل أمرُهما إلى القضاة، فإن مرافعة القضية إليهم فيها حرج، وهم لا يعرف هو من خاصة أمره، فتعين أن يكون بين عينيه خسارةُ مال، إن أراد فَكَ النظم، لئلا يجترئ على ذلك إلا عند حاجة لا يجد منها بدًا، فكان هذا نوعًا من التوطين.

وأيضًا: فالايطهر الاهتمام بالنكاح إلا بمال يكون عوض البضع، فإن الناس لما تشاخُوا بالأموال شخًا لم يتشاخُوا به في غيرها: كان الاهتمام لايتم إلا ببذلها.

وبالاهتمام تَقَرُّ أعينُ الأولياء، حين يتملك هو فَلْذَةَ أكبادهم وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسّفاح، وهو قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَ الِكُمْ، مُحْصِنِيْنَ، غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ ﴾ فلذلك أبقى النبى صلى الله عليه وسلم وجوب المهر كما كان.

ولم يضبطه النبى صلى الله عليه وسلم بحد: لايزيد ولاينقص، إذالعادات في إظهار الاهتمام مختلفة، والرغباتُ لها مراتبُ شتى، ولهم في المشاحّة طبقات، فلا يمكن تحديده عليهم، كما لايمكن أنْ يُضبط ثمنُ الأشياء المرغوبة بحد مخصوص، ولذلك قال: "التمس ولو خاتمًا من حديد" وقال صلى الله عليه وسلم: "من أعطى في صداق امرأته مل ء كفه سويقًا أو تمرًا فقد استحل "غير أنه سنّ في صداق أزواجه وبناته ثنتي عشرة أوقية ونَشًا، وقال عمر رضى الله عنه: "ألا! لاتُعَالُوا صدّقة النساء، فإنها إن كانت مكرُمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أو لا كم بها نبى الله صلى الله عليه وسلم" الحديث.

أقول: والسر فيما منَّ: أنه ينبغي أن يكون المهر مما يُتَشاحُ به، ويكون له بال، وينبغي أن لا يكون مما يتعذر أداوُه عادةً، بحسب ما عليه قومه، وهذا القدر نصاب صالح حسبما كان

عليه الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أكثر الناس بعده، اللهم! إلا ناسٌ: أغنياوُ هم بمنزلة الملوك على الأسِرَّة.

وكان أهل الجاهلية يظلمون النساء في صدُقاتهن بمطل أو نقص، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَ آتُوا النَّهُ مَا لَي اللَّهِ وَ اللَّهِ النَّهَاء صَدُقَاتِهِنَ بِخُلةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ ﴾ الآية.

ترجمہ: اور وہ باہم نکاح نہیں کیا کرتے تھے گرمبر کے ذریعہ، چندالی یا توں کی مجہ سے جنھوں نے ان کواس پر ابھارا تھا۔اوراس میں محتین تھیں: — ان میں ہے یہ بات ہے کہ نکاح کا فائدہ تا مہیں ہوتا بھر بایں طور کہ ہرایک اپنی ذات کوخوگر بنائے دائی معاونت کا۔اور بد بات عورت کی جانب ہے پائی جاتی ہےاس کےاختیار کےاس کے ہاتھ سے نکل جانے کے ذریعہ۔ اور جائز نبیس کہ قانون بنایا جائے مرد کے بھی معاملہ کا اس کے ہاتھ سے نکل جائے کا۔ ورنہ طلاق کا دروازہ بند ہوجائے گا۔اور مردعورت کے ہاتھ میں قیدی ہوکررہ جائے گا، جیسا کے عورت مرد کے ہاتھ میں قیدی ہے۔ درانحالیک اصل بیتی کہ مردعورتوں پر جامم ہوں۔ اور جائز نبیس کہ دونوں کا معاملہ قاضع ل کے ہاتھ میں وے دیا جائے۔ كيونكه قاضو ل كے ياس مقدمه لے جانے ميں حرج ب\_اور قطات نبيس جانے اس بات كوجس كوشو برجانا ب خاص ا ہے معامد میں ۔ پس متعین ہوگئی ہدیات کہ ہومرد کی آتھوں کے سامنے مالی خسارہ ، اگروہ نظام تو ڑنے کا اراوہ کر ہے، تا كدوه اس پرديسرى نهكر يكرايسي حاجت كے دفت جس سے وه كوئى جاره نديا ئے۔ پس بيخوكر بنانے كى ايك صورت ے ۔۔ اور نیز: پس ظاہر نبیں ہوتا نکاح کا اہتمام گرا ہے مال کے ذریعہ جوشرمگاہ کا بدلہ ہو۔ پس بیٹک لوگوں نے جب بخیلی کی اموال میں ایس بخیلی کرنبیں کی انھوں نے دیس بخیلی اموال کےعلاوہ میں۔پس ابتمام تام نبیس ہوگا مگراموال خرج کرنے کے ذریعہ ۔۔۔اوراہتمام نکاح ہے اولیاء کی آنکھیں شندی ہوگی، جب شوہر مالک بے گا اولیاء کے ول کے تکروں کا ۔۔۔ اوراس کے ذریعی نکاح اور زنا کے درمیان اخمیاز قائم ہوگا۔ اور وہ اللہ نتعالی کا ارشاد ہے ۔۔۔۔۔ پس ای وجہ سے نى بىللىنكى يَبِهِ نے مهركا وجوب باتى ركھا جيسا تھا ۔۔۔ اور مهركوني مَلالتَهَ يَكِمْ نے كسى السى حد كے ساتھ منصبط بيس كيا، جونه كم مونه زیردہ۔ کیونکہ: (۱) نکاح کی اہمیت کے اظہار میں عادتیں مختلف ہیں (۲) اورعورتوں کی طرف رغبت کے مراتب مختلف ہیں (٣) اور بخیلی میں لوگوں کے طبقات ہیں۔ پس سب لوگوں کے حق میں مہر کی تعیین ممکن نہیں، جبیہ کہ ممکن نہیں کہ پندیده چیزوں کی قیمت سی مخصوص حد کے ساتھ منضبط کی جائے الی آخرہ -- البتدید بات ہے کہ آپ نے طریقدرانج کیاا پی ہویوں اورا پی بیٹیوں کے مہر میں ساڑھے بارہ اوقیہ کا۔اور حضرت عمرؓ نے فرمایا: ، . . میں کہتا ہوں: اوراس مہر میں راز جوآ پ نے رائج کیا ہے ہے کہ مناسب سے کے مبران چیزوں میں سے ہوجس میں بخیلی کی جاتی ہے، اوراس کے لئے اہمیت ہو۔ اور یہ بات مناسب ہے کہ نہ ہومہراس چیز میں ہے جس کی ادائیگی عادۃ سخت دشوار ہو، ان احوال کے اعتبارے جن پرشوہر کی قوم ہے۔ اور بیمقدار ایک معتدبہ مقدار ہے ان احوال کے اعتبارے جن پرلوگ ہی سالانیکی پیلے کے وَ الْمَشَاؤَرُ لِيَكَافِيَ مُنْ إِلَيْهِ الْمِيْدُ إِلَيْهِ الْمَسْرُونِ إِلَيْهِ الْمِيْدُ إِلَيْهِ الْمَيْدُ إِلَيْهِ الْمَيْدُ إِلَيْهِ الْمِيْدُ إِلَيْهِ الْمِيْدُ إِلَيْهِ الْمِيْدُ إِلَيْهِ الْمِيْدُ إِلَيْهِ الْمِيْدُ إِلَيْهِ الْمِيْدُ إِلْهِ الْمِيْدُ الْمِيْدُ إِلَيْهِ الْمِيْدُ الْمِيْدُ إِلَيْهِ الْمِيْدُ لِلْمِيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْدُ

﴿ لُوَسُوْمَ لِيَهُ الْشِيرَ لِي ﴾ -

ز مانہ میں تھے۔اور آپ کے بعد بھی اکثر لوگوں کا بہی حال ہے۔اےاللہ! مگر بچھ لوگ: جن کے مالدار شاہی تختوں پر باد شاہوں کی طرح ہیں ۔۔۔۔ اور جاہلیت کے لوگ بحورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے ان کے مہروں کے سلسلہ میں: ٹال مٹول یا کمی کے ذریعے، پس اللہ تعالی نے نازل کیا۔الی آخرہ۔

\$₹

\*\*

## مختلف مہراوراس کی وجبہ

مہر کے تعنق سے عور توں کی آٹھ تھے تیں۔اس لئے کہ نکاح میں مہر مقرر ہوا ہے یانہیں؟ پھر صحبت یا خلوت ہو کی ہے۔ ہے یانہیں؟ پھر شوہرنے طلاق دی ہے بیااس کی وفات ہوئی ہے؟ یہ آٹھ صور تیں ہوئیں،اس طرح ۲×۲=۳×۲=۸سب کی تفصیل مع احکام درج ذیل ہے:

| كافل مبر | شوہر نے وفات یائی | صحبت یا خلوت ہو چکی ہے  | مهرمقررہواہے     |   |
|----------|-------------------|-------------------------|------------------|---|
| كافل مير | شوہرنے طلاق دی    | صحبت بإخلوت ہو چکی ہے   | مهرمقررہواہے     | ۲ |
| كال مير  | شوہر نے وفات یائی | صحبت يا خلوت نبيس ہو كى | مبرمقرربواہے     | ۳ |
| نصف مهر  | شوہرنے طلاق وی    | صحبت بإخلوت تبيس مولى   | مبر مقرر ہوا ہے  | ~ |
| مهرشل    | شوہر نے وفات پائی | صحبت یا خلوت ہو چکی ہے  | مهر مقررتیس موا  | ۵ |
| مهرشل    | شوہرنے طلاق دی    | سحبت بإخلوت ہو چکی ہے   | مبرمقررتيس بوا   | 4 |
| مهرشل    | شوہرنے وفات پائی  | صحبت بإخلوت نبيس موكى   | مهر مقررتبین ہوا | 4 |
| مثعه     | شوہرنے طلاق دی    | صحبت بإخلوت نبيس ہوئی   | مبر مقررتبیں ہوا | ٨ |

مبرك سلسله مين تمن ضوابط بين -جودرج ولي بين:

پہلاضابطہ — نکاح ہے شوہر بیوی کی شرمگاہ کا الک ہوتا ہے۔ اوراس کے لئے بیوی ہے فائدہ اٹھا نا جائز ہوجاتا ہے۔ اور سے لئے بیوی ہے فائدہ اٹھا نا جائز ہوجاتا ہے۔ اور عمل کا حرات ملک ہوتا ہے۔ اور عمل کی سے باور جماع اس کا اثر (منتجہ) ہے۔ اور مرچیز ہے مقصوداس کا اثر ہی ہوتا ہے۔ اور حکم سبب پرمرتب ہوتا ہے۔ اس لئے مہران دونوں چیزوں (سبب واثر) پرتقسیم ہوگا۔ جہاں دونوں پائے جائیں گے پورا مہر واجب ہوگا۔ اور جہال صرف سبب پایا جائے گا نصف مہر واجب ہوگا۔

دوسراضابطہ --- شوہر یابیوی کی موت ہے نکاح مؤکداور ثابت ہوجا تا ہے۔اس وجہ سے کہ شوہر نے موت تک اس کومستر ذہیں کیا۔اور نکاح سے اس نے قدم پیچے نیس ہٹایا، تا آ تکہ موت شوہر اور نکاح کے درمیان حائل ہوگئ،اور وہ بیوی سے فائدہ نہا تھا۔کا۔اس طرح عورت کی وفات ہوگئ تو بھی بہی تھم ہے۔ کیونکہ ریساوی عذر ہے۔عورت کا اس میں بیوی سے فائدہ نہا تھا۔کا۔اس طرح عورت کا اس میں

کوئی قصور نہیں۔

تیسراضابط --طلاق ہنکاح مرتفع ہوجاتا ہے۔ اور فائدہ اٹھانے کاموقع نہیں رہتا۔ پس طلاق اقالہ کے مشابہ ہے۔ جب بیضوابط معلوم ہوگئے تو اب جانتا جا ہے کہ ذمانہ جا ہمیت میں مہر کے سلسلہ میں جھٹڑ ہے ہوتے تھے۔ اور او گ مہرادا کرنے میں انتہائی بخیلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اور طرح طرح سے ججت یا ذیاں کرتے تھے۔ چنا نجیاللدتی لی نے ان مناقشات کے سلسلہ میں مذکورہ ضوابط کے مطابق بنی ہرافصاف احکام نازل فرمائے۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

پہلی اور دوسری صورتیں ۔۔۔ اگر مہر مقرر ہوائے، اور صحبت یا خلوت بھی ہو چکی ہے، تو خواہ شوہر وفات پائے یا طلاق د دے بھورت کو پورا مہر ملے گا۔ کیونکہ شوہر کے لئے سبب ملک ادراس کا اثر دونوں شخص ہو چکے ہیں۔ پس پورا مہر واجب ہوگا۔ اس صورت کا تھم سورة انتساء آیات ۲۰ وا ۲ میں فہ کور ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہوی کو طلاق دی تو خواہ کہتن ہی مہر ویا ہو، اس میں سے پھر بھی واپس لینے کی مما تعت ہے۔ اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ''تم باہم ہے جہا بازمل چکے ہو، اور وہ عورتیں تم سے ایک گاڑھا اقر ارلے چکی ہیں'' بہی تھم شوہر کے وفات یا نے کا ہے۔

تیسری صورت ۔۔۔ اگر مہر مقرر ہوا ہے۔ اور صحبت یا خلوت نبیس ہوئی ،اور شوہر کی یا بیوی کی وفات ہوگئی تو بھی عورت کو پورا مہر ملے گا۔ کیونکہ موت ہے نکاح مؤکد ہوجاتا ہے۔ اور موت کی بنا پر صحبت شکر نے ہے کھے فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ یہ ساوی عذر ہے ۔ عورت کا پچھ تصور نبیس۔

چوتھی صورت \_\_\_ تیمری صورت میں اگر شوم طلاق و نے قورت کو آ دھا مبر طےگا۔ مورة البقرة آیت ۲۳۷ ش ارشاد پاک ہے: ﴿وَإِنْ طلقَتْمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ ، وَقَلْ فَوَضَتُمْ فَهُنَّ فَوِيْصَةَ فَنصَفَ مَا فَرضَتُمْ بَهِ تَرْجمہ اور اگرتم ہو یوں کوطلاق دو ،ان کو ہاتھ لگانے ہے پہلے ،اورتم نے ان کے لئے کچھ مبر مقرد کیا ہو، تو جتنا مبرتم نے مقرد کیا ہے اس کا آ دھا واجب ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ وجوب مبرکے دو کوائل میں سے ایک پایا گیا، دومر انہیں پایا گیا، اس لئے آ دھا مبر واجب ہوگا۔ پس بہاں دومشا بہتیں پیدا ہو کی :ایک: صرف مقلی ہے جس میں پچھ مبر واجب نہیں ، وتا۔ دومری: نکات تام ہے، جس میں کامل مبر واجب ہوتا ہے۔ پس مبر کو دونوں مشا بہتوں پڑھیم کیا تو آ دھا مبر واجب ہوا۔

پانچوں اور چھٹی صورتیں ۔۔۔ آگر دہم قرر نہیں ہوا، اور مجبت یا خلوت ہو چکی ہے، تو خواہ شوہر و فات پائے یا طلاق د مہر شل واجب ہوگا۔ ندکم ندزیادہ۔ اس لئے کہ عورت کے تن میں عقدتام ہوگیا ہے۔ اور وجوب مہر کا سبب اور اثر دونو ن متحقق ہو چکے ہیں۔ پس مہر واجب ہے۔ گر مہر کچھ مقرر نہیں ہوا، اس لئے ضروری ہے کہ اس کی نظیر اور اس کے مانند ک ذریعہ اندازہ کیا جائے۔ اور خاندان کی عورتوں کا مہر بہترین نظیر ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

ساتویں صورت \_\_\_\_ اگر مبرمقر زبیں ہوا۔اور صحبت یا خلوت بھی نبیں ہوئی،اور شوہریا بیوی کا انتقال ہوجائے تو بھی مبرمثل واجب ہوگا، نہ کم نہ زیادہ۔اور شوہر کی وقات ہوئی ہوتو عورت برعدت واجب ہے۔اور اس کومیر اِث بھی ملے نی۔

السَّوْرَبِيَالِيْزَلِهِ

کیونکہ زوجین میں سے ایک کی موت ہے بھی عقد مؤکد ہوجاتا ہے۔ ای صورت کا حضرت ابن مسعود رضی القد عنہ نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا تھا۔ پھر پر ورع بنت واشق کی حدیث ہے اس کی تائید ہوئی (مقلوۃ حدیث بری سے) (شاہ صاحب رحمہ القد نے بیصورت بیان نہیں کی)

آ تھو یں صورت ۔۔۔ اگر مہر مقرر شہیں ہوا۔ اور صحبت یا خلوت ہی نہیں ہوئی ، اور شوہر نے طلاق ویدی ، تو متعد (ایک جوڑا کیڑا) واجب ہے۔ کیونکہ نکاح ہوا ور تورت کو کھے متد لے یہ بات جائز نہیں۔ ارشاد پاک ہے: "بشر طیکہ تم جا ہوا ہے مالوں کے بدل "اس آ بت کی رو سے نکاح میں مال ضروری ہے۔ اور میرشل واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں ، کیونکہ ملکیت بضع متر رئیس ہوئی۔ طلاق سے نکاح رو ہوگیا ہے۔ اور کوئی مہر بھی مقرر نہیں ہوا ، اس لئے متعد واجب ہے۔ اس صورت کا شخص متر رئیس ہوئی۔ طلاق ہے تعد واجب ہے۔ اس صورت کا گفتہ ہوئی مقرر نہیں ہوئی۔ طلاق ہے تعد واجب ہے۔ اس صورت کا گفتہ ہوئی اللہ ہو اور تو اللہ ہو اور تو اللہ ہو اور شواں کھٹے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو اور ان کوا کے جوڑا دو ، صاحب وسعت پراس کی طلاق دو کہ شان کوئم نے ہاتھ دگا ہو ، اور شان کے لئے کچے مہر مقرر کیا ہو : اور ان کوا کی جوڑا دو ، صاحب وسعت پراس کی وسعت پراس کی حیثیت کے موافق ہے۔

[٧] وقال الله تعالى: ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النّسَاءَ، مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ، أَوْ تَغُرِطُوا لَهُنُ فَرِيْطَةً ﴾ الآية. أقول: الأصل في ذلك: أن السكاح سببُ الملك، والدخول بها أثرُه، والشيئ إنما يراد به ألره، وإنسما يسرسب البحثكم على سببه، فلذلك كان من حقهما: أن يُوزَّعَ الصداق عليهما؛ وبالموت يسقرر الأمر ويَثبت، حيث لم يَرُدُه حتى مات، وما انخنس عنه حتى حال بينه وبينه الموتُ؛ وبالطلاق يرتفع الأمر وينفسخ، وهو شِبْهُ الرد والإقالة.

وإذا تمهّد هذا: فنقول: كانت في الجاهلية مناقشات في باب المهر، وكانوا يتشاخُون بالمال، ويحتجون بأمور، فقضي الله تعالى فيها بالحكم العدل على هذا الأصل:

فإن سمى لها شيئا، و دخل بها، فلها المهر كاملاً، سواء مات عنها أو طلقها: لأنه تم له سبب السملك و اثره، و افضى الزوج إليها، وهو قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ، وَأَخَذُنَ مِنْكُمْ مِيْفَاقًا غَلِيْظًا ﴾ مِنْكُمْ مِيْفَاقًا غَلِيْظًا ﴾

وإن سمى لها، ولم يدخل بها، ومات عنها، فلها المهر كاملاً: لأنه بالموت تقرر الأمر، وعدم الدخول غير ضارً، والحالة هذه، لأنه بسبب سماوي.

وإن طلقها فلها نصف المهر، على هذه الآية، لتحقُّقِ أحد الأمرين، دون الآخر، فحصل شِبْهان: شِبْهُ بالخِطْبة من غير نكاح، وشِبْهُ بالتكاح التام. وإن لم يسمِّ لها شيئًا، ودخل بها، فلها مثلُ صداقِ نسائها، لاوَكَسَ ولاشَطَطَ، وعليها العدة، ولها الميراث: لأنه تم لها العقد بسببه وأثرِه، فوجب أن يكون لها مهر. وإنما يُقَدَّرُ الشيئ بنظيره وشبهه، وصداق نسائها أقربُ ما يقدر به في ذلك.

وإن لم يسم لها شيئًا، ولم يدخل بها، فلها المتعة: لأنه لا يجوز أن يكون عقد خالباً عن المال، وهو قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُمْ ﴾ ولاسبيل إلى إيجاب المهر، لعدم تقرر الملك، ولا التسمية، فقُدّر دون ذلك بالمتعة.

ترجمه اورائندتعالى في فرمايا ومتم يريجه كناه بين أكرتم بيويون كوطلاق دو، جب تك كرتم في الس كو باته ف الكايابو، يا ( یعنی اور ) ان کے لئے کچھ مبر مقرر نہ کیا ہو' آیت پوری پڑھیں ( شاہ صاحب کی مراد دوآیتیں ہیں، کیونکہ آ گے جو استدلال كيابوداس كے بعدوالي آيت ہے) \_\_\_\_ ميں كہتا ہوں:اس (مبر) كے سلسله ميں اصل:(١) يہك تکاح ملکیت بضع کاسب ہے۔اورعورت معیت ملک کااٹر ہے۔اور چیز سےاس کااٹر بی مرادلیاجا تا ہے۔اور تھماس كسبب بى يرمرتب موتا ہے۔ پس اى وجہ سے دونوں كے تن سے تھا كه مرتقسيم كيا جائے دونوں ير ---- (١)اورموت ے معاملہ (نکاح) متر راور ثابت ہوتا ہے۔ ہایں طور کہ شوہر نے معاملہ کومستر ونہیں کیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔اور نہ وہ معاملہ سے پیچھے ہٹا یہ ں تک کہ شو ہراورمعاملہ کے درمیان موت حائل ہوگئی ۔۔۔ (٣)اورطلاق ہے معاملہ مرتفع ہوجاتا ہے۔اور ختم ہوجا تا ہے۔اور طلاق رداورا قالہ کے مانند ہے (رداورا قالہ مترادف ہیں) --اور جب بدیات ممہد ہوگئی تو ہم کہتے ہیں: زمانۂ جاہلیت میں مبر کے سلسلہ میں جھڑے ہوتے تنے۔اور وہ مال میں انتہائی بخیلی کرتے تنے۔اور چند امور ہے جہتیں پیش کرتے تھے۔ پس اللہ تعالی نے ان مناقشات بیس انصاف والا فیصلہ کیا اس اصل کے مطابق۔ ( پہلی اور دوسری صورتیں ) پس اگر شو ہرنے عورنت کے لئے کوئی مبرمقرر کیا ہے، اور اس ہے جمیستری کی ہے، تو عورت کے لئے بورامبرے، خواہ شو ہراس کوچھوڑ کرمر گیا ہو، بااس کو طلاق دی ہو۔اس لئے کہ شوہر کے لئے ممل ہو گیا ہے ملک کا سبب اوراس کا اثر۔اور بے تجابانہ شوہر مورت تک پہنچاہے۔اوروہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔۔ (تیسری صورت ) اور ا مرعورت کے لئے مبرمقرر کیا ہے۔اوراس سے ہم بستری نہیں کی۔اور شوہراس کوچھوڑ کرمر گیا ہے تو عورت کے لئے پورا مبرے۔اس کئے کہموت سے معاملہ ( نکاح )متقر رہوجا تا ہے۔اور صحبت ندکر نامفزہیں،ورانحالیکہ صورت حال بدہ ( معنی شوہر کی وفات ہوئی ہے) اس لئے کہوہ (موت) آسانی سبب ہے ۔۔ (چوتھی صورت) اور اگر ( تیسری صورت میں )اس کوطلاق دی تو اس کے لئے آ دھامبر ہے۔ اس آیت کی روسے ( بینی جو آیت مضمون کے شروع میں لکھی ہے۔ حالانكداس صورت كاحكم اس كے بعدوالى آيت ميں ہے) دوامرول ميں سے ايك كے پائے جانے كى وجہ ہے، ندك دوسرے کے۔پس حاصل ہوئیں دومشا بہتیں: ایک: نکاح کے بغیر آئی سے مشابہت اور دوسری: نکاح تام سے مشابہت —

(پانچویں اور چھٹی صور تیس) اورا گرعورت کے لئے پچھ مہر مقرر نہیں کیا۔ اوراس سے ہم بستری کی ہے قوعورت کے لئے اس کے خاندان کی عور توں کے میراث ہے (یہ دعزت ابن سعود رضی اللہ عند کے فیصلہ کے الفاظ ہیں۔ گروہ فیصلہ ان دونوں صور توں کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ ساتویں صورت کے لئے ہے۔ جس کوشاہ صاحب نے بیان نہیں کیا۔ اور بید دوصور تیں اس طرح بنیں گی کہ شوہر کی یا تو وفات ہوئی ہورت کے لئے ہے۔ جس کوشاہ صاحب نے بیان نہیں کیا۔ اور بید دوصور تیں اس طرح بنیں گی کہ شوہر کی یا تو وفات ہوئی ہے بیاس نے طلاق دی ہے اس کے سب ادراس کے اثر کے ساتھ، پس ضروری ہے کہ اس کے لئے مہر ہو۔ اور چیز اس کی نظیراوراس کے مانند کے ذریعہ بی اندازہ کھیا ہا ساتھ ہوگیا ہے اس کے سب ادراس کے اثر کے ساتھ، پس ضروری ہے کہ اس کے لئے کوئی مہر مقرر نہیں کی دار بید بی اندازہ کیا جا سکتی ہے۔ اوراس کے نہیں کی ، آٹھویں صورت ) اوراگر اس کے لئے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، اور نداس کے ساتھ ہم بستری کی ہے (اور شوہر نے طلاق دی ہے) تو اس کے لئے متحد ہے۔ اس لئے کہ یہ بات جائز نہیں کہ کوئی عقد مال سے خالی ہو۔ اور وہ اللہ کا ارشاد ہیں۔ ان بین طلیم تم واجو ہے مالوں کے بدل 'اور کوئی راہ نہیں مہر واجب کرنے کی ملک متقرر دنہ ہونے کی وجہ ہے، اور مہر غامز دنہ ہونے کی وجہ ہے۔ اس کیا کہ متعد کے ذریعہ۔

# تعلیم قرآن مہر قرر کرنے کی وجہ

پہلے یہ حدیث گذری ہے کہ بی میلائی آئے ہے ایک شخص سے فرمایا: ''جاؤ، تلاش کرو، چاہے او ہے کی انگوشی ہو! 'اس حدیث کا باتی حصد ہیہ ہے : وہ صحافی گئے ، تلاش کیا، مگر پھٹی بیا ہے واپس آ کر عرض کیا: یا رسول الند! بخدا! میر ہے ہاس پھٹی نہیں ، او ہے کی انگوشی بھی نہیں ؛ ان کے نہیں ، او ہے کی انگوشی بھی نہیں ! البتہ میری ہوگئی ہے ۔ راوی حضر سے بال بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ہے اس کا آدھا اُس کے لئے ہے۔ آپ نے فرمایا: ''دلتگی ہے کیا کام چلے گا۔ اگر آپ اس کو پہنے کی تو آپ کے نہیں ہوگا' وہ صاحب بیٹھ گئے اور دریت کے بیٹھ دہیں ، پہنے دہت اس کو بہنے گی تو آپ کے پاس کے نئی ہے۔ آپ نے فرمایا: ''دلتگی ہے کہا : فلال اور فلال سور تی پھٹے کہا۔ اور بوچھا: ''تمہیں قرآن کتنا یا دہے؟'' انھول نے کہا: فلال اور فلال سور تی یا دہیں ۔ آپ نے بوجی ان کو مفظ پڑھتے ہو؟'' انھول نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: اِذَ هُ بُ فلاک اور اُس کے نئی ہے اُس کے تھر ہیں اس کا ما لک بناویا اس کی وجہ ہے ہو تو تھیں ۔ جو تھیں اس کا ما لک بناویا اس کی وجہ ہے ہو تھیں ۔ جو تھیں اس کا ما لک بناویا سے کہ وہ سے جو تھیں ۔ جو تھیں اموال میں کی جاتی ہے ۔ پس تعلیم تر آن اموال کے قائم مقام ہو گئی ہے ۔ پس تعلیم تر آن اموال کے قائم مقام ہو گئی ہے ۔ ۔ پس تعلیم تر آن اموال کے قائم مقام ہو گئی ہے ۔ ۔

قاكره: جن مناقع كاعوض ليماجائز ب،ان كوم مقرركرنا يهى جائز برفقهى ضابطه بنداجاذ أخذ الأجوة فى مقابلة به من السمنافع جاز تسميته صداقا (شاى ٣٦٢:٢) اورتعليم قرآن پراب اجاره ورست ب، پساس كوم برينانا بهى ورست ب.

[٨] وجعل النبى صلى الله عليه وسلم مرةً سُورًا من القرآن مهرًا، لأن تعليمها أمر ذوبال، يرغب فيه ويطلب كما ترغب وتطلب الأموال، فجاز أن يقوم مقامها.

# شادی کے بعدولیمہ کی بختیں

زمانۂ جالمیت میں لوگ میاں بیوی کے ملاپ ہے پہلے ولیمہ کرنے کے عادی تضاوراس میں بہت کی کنیں تھیں۔

پہلی مصلحت سے جو مکئی مفاو سے تعلق رکھتی ہے سیے کہ ولیمہ کے ذریع لطیف پیرایہ میں نکاح کی تشہیر ہوجاتی ہے۔ ولیمہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب شوہر بیوی سے ملنے والا ہے۔ اور زفاف کی تشہیر ضروری ہے، تاکہ اولا دکے نسب میں کوئی ہرگمائی شکر ہے۔ علاوہ ازیں: ولیمہ سے اول وہلہ ہی میں نکاح اور زنا میں انتیاز ہوجاتا ہے۔ اور برملاعورت کا شوہر کے ساتھ اختصاص ہوجاتا ہے۔

دوسری صلحت - جوخاتی مسلحت ہے - بیہ کداللہ تعالی اپنے بندوں کی ضرور بات کی تحیل فرماتے ہیں۔
اور جو چیز ان کے لئے مفید ہوتی ہے منابت فرماتے ہیں۔ اور خاتی زندگی کے نظم وانتظام کے لئے بیوی کی ضرورت ہے۔ اور خاتی زندگی ہوتی مسب خواہش کسی عورت سے نکاح ہوجا نا بلاشیداللہ کی بزی تھت ہے، جس کا شکر بجالا نا ضروری ہے۔ ولیمہ اس کی عملی شکل ہے۔

تیسری صلحت صنسلوک دولیمد: یوی اوراس کے فائدان کے ساتھ نیک سلوک ہے۔ اس کے میاتھ نیک سلوک ہے۔ اس کے رہوئی کی فاطر مال خرج کرنا ، اور دلین آنے کی تقریب سے لوگوں کو جمع کرنا ، اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی شوہر کی نظر بیں باعز ت اور باوقعت ہے۔ اور اس تتم کے امور جن سے فائدان میں جوڑ پیدا ہو: صروری میں ۔ فاص طور پر جب دلین محمد میں پہلی مرتبہ آئے۔

یون مسلمت سے بوتہذیب سے معلق رکھتی ہے ۔ یہ کراللہ تعالی کی بی نی تعت کا حاصل ہونا، جیسے بیوی کا برست آنا، خوشی، نشاط اور سرور کا باعث ہے، جو مال خرج کرنے پر ابھارتا ہے۔ اور مال خرج کرنے ہے آدی شاوت کا خوگر ہوتا ہے۔ اور انتہائی بخل کے رذیلہ ہے نجات گئی ہے ۔ اور اس می کے اور بھی فوائد ومصالح ولیمہ بیس موجود ہیں۔

پس نہ کورہ چاروں مصالح کی بنا پر رسول اللہ مِنالِیْ اَلَیْ اِللّٰہِ مِنالِیْ اللّٰهِ مِنالِیْ اللّٰہِ مِن اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنالِیْ اللّٰہِ مِنالِیْ اللّٰہِ مِنالِیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

اس بیل کیا۔البت و ایمد کی کوئی صفین بیس کی۔اوراس کی وجرم کے بیان جس گذر چکی کہ تمام اوگوں کے لئے یکساں قابل جول صفین کرناممکن بین ۔اوراوسط ورجہ کا ولیمدایک بکری ہے۔اس کا آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الدعند کو تعمل و یا تھا کہ ولیمد کرو، چاہے ایک بکری کا ہو(مقلوۃ صدیث ۱۳۲۱) اور چھوٹا ولیمدوہ ہے جو آپ نے کیا ہے۔ آپ نے مصرت صفید رضی اللہ عنہا کے ولیمد جس لوگوں کو طبیدہ کھلا یا یعنی اس بیس گوشت نہیں تھا (بخاری صدیث ۱۳۱۱ مشکوۃ صدیث ۱۳۲۱) اور بعض از واج کے ولیمد جس اوگوں کو طبیدہ کھلا یا یعنی اس بیس گوشت نہیں تھا (بخاری صدیث ۱۳۱۱ مشکوۃ صدیث ۱۳۱۱) اور بعض از واج کے ولیمد جس آپ نے دومد (جا درطل ) آٹاخرج کیا (مقلوۃ حدیث ۳۲۱۵)

قا كره: تكارى كے بعد زفاف سے پہلے وليم كرما: جالميت كاطريق تفارجيما كر شاه صاحب نے اس كي صراحت كى ہے۔ اسلام مين مستون زفاف كے بعد وليم كرما ہے۔ بذل المجھود ميں ہے: قال السبكى: والمنقول من فعل النبى صلى الله عليه و مسلم أنها بعد الدخول. وفي حديث أنس عند البخارى وغيره التصريخ بأنها بعد الدخول، لقوله: "أصبح عروسا بزينب فدعا القوم "(بذل الماميمي، كاب الكاح ، ياب تذيه المر)

[٩] وكان الناس يعتادون الوليمة قبل الدخول بها، وفي ذلك مصالح كثيرة:

منها: التلطف بإشاعة النكاح، وأنه على شُرَفِ الدخول بها، إذ لابد من الإشاعة، لئلا يبقى محل لوهم الواهم في النسب، وليتميز النكاح عن السفاح بادى الرأى، ويتحقق اختصاصه بها على أعين الناس.

ومنها: شكر ما أولاه الله تعالى من انتظام تدبير المنزل، بما يصرفه إلى عباده، وينفعهم به. ومنها: البر بالمرأة وقومها، فإن صرف المال لها، وجمع الناس في أمرها، يدل على كرامتها عليه، وكونها ذات بال عنده؛ ومثلُ هذه الأمور لابد منها في إقامة التأليف فيما بين أهل المنزل، لاسيما في أول اجتماعهم.

و منها: أنِ تجدُّدُ النعمة - حيث مَلَكَ مالمُ يكن مالكاً له - يورث الفرح و النشاط و السرور، ويهيِّج على صرف المال، وفي اتباع تُلك الداعية التمرُّنُ على السخاوة، وعصيان داعية الشح، إلى غير ذلك من الفوائد و المصالح.

فلما كان فيها جملة صالحة من فوائد السياسة المدنية والمنزلية، وتهذيب النفس، والإحسان: وجب أن يُبقيها النبى صلى الله عليه وسلم، ويرغّب فيها، ويحتّ عليها، ويعمل هو بها.

ولم يُضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بحدٍ لمثل ما ذكرنا في المهر، والحدُّ الوسطُ الشاةُ، وأولم صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها بحيِّس، وأولم على بعض نساته بمدَّيْن من شعير.





ترجمہ: اور زمانهٔ جاہلیت کے لوگ عادی ہو گئے تھے جورت سے ہم بستری کرنے سے پہلے دلیمہ کرنے کے۔اوراس (ولیمه) میں بہت مسلحتیں ہیں — ازانجمله :لطیف پیرایہ میں نکاح کی شہیر ہے،اوراس بات کااعلان ہے کہ وہ عنقریب بیوی سے ہم بستری کرے گا۔ کیونکہ تشہیر ضروری ہے تا کہ نہ باتی رہے کوئی جگہ نسب میں بدگمانی کرنے والے کی بدگمانی کے لئے۔اور تا کداول وہلہ ہی میں نکاح زیا ہے جدا ہوجائے۔اور شوہر کاعورت کے ساتھ اختصاص یا یا جائے لوگوں کی آئکھوں کے سامنے ۔۔۔ اور از انجملہ :اس نعمت کاشکر بجالا ناہے جواللہ تعالیٰ نے اس کوعطافر ، فی ہے بعنی خاتلی زندگی کا انتظام اس چیز کے ذریعہ جس کواللہ تعالی اینے بندوں کے لئے خرچ کرتے ہیں۔اور جس کے ذریعہ اللہ تعالی بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور از انجملہ عورت اور اس کی قوم کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس لئے کہ عورت کے لئے مال خرج كرناء اورعورت كے معاملہ مين لوگوں كواكشما كرنا، شوہركى نگاہ يس عورت كى عزت بر، اور شوہر كے نز ديك عورت كے ہا وقعت ہونے پر ولالت کرتاہے۔اور اس فتم کی چیزیں ضروری ہیں اہل منزل کے مابین جوڑ پیدا کرنے کے لئے۔خاص طور یران کے پہلے اجتماع کے موقعہ پر --- اور از انجملہ نیہ بات ہے کہ تجدید تعمت - بایں طور کہ وہ مالک ہوااس چیز کا جس کا وہ پہلے مالک نہیں تھا۔۔۔ خوشی اور نشاط اور سرور پیدا کرتا ہے، اور مال خرج کرنے پرا بھارتا ہے۔ اور اس تقاضے کی پیروی میں سخاوت کا خوگر بنتا ہے ،اورائتہا کی بخیل کے تقاضے کی ٹافر مانی کرنا ہے۔اوراس فتم کے اور بھی فوائد ومصالح ہیں — اور جب ولیمه پیس ملکی اورخانگی سیاست کے فوائد کی ،اور تنهذیب نفس اورحسن سلوک کی کافی مقدارموجودتھی تو ضروری ہوا کہ اس کو نبی مینالنقیاتیم باقی رکھیں ،اوراس کی ترغیب ویں ،اوراس پرا بھاریں ،اور بذات خود بھی اس پرممل کریں اور منتعین نہیں کیا ولیمہ کو نبی مینائی کیا نے کسی حد کے ذریعہ، ولیسی ہی حکست کی وجہ سے جوہم نے مہر کے تذکرہ میں بیان کی ہے۔اوردرمیانی صد: ایک بری ہے۔اور نبی منالاندیکی نے حضرت صفیہ کا ولیمہ کیا ملیدہ کے ذریعہ۔اورا پی بعض ازواج کا وليمه كبيا دومُدّ جوكے ذريعيه

تصحیح: لئلا یبقی محل مخطوط کراچی شمحلائے۔ گرواضی محل ہے، اس لئے اس کو باتی رکھاہے .... لمثل ما ذکر نا مطبوع میں بمثل ما ذکر ناتھا۔ بین مخطوط کراچی سے کی ہے ..... تھذیب النفس و الإحسان میں تقذیم وتا تیر ہے۔

公

☆

公

### وعوت وليمه قبول كرنے ميں حكمت

حدیث (۱) — رسول الله میناللهٔ آیکی نیم مین سے سی کو دیمہ کی دعوت دی جائے تو چاہئے کہ اس میں شرکت کرے' (منق علیہ )اور سلم کی ایک روایت میں ہے:'' پس چاہئے کہ وہ دعوت قبول کرے ،خواہ شادی کی دعوت ہو، یا میں میں سیست

كوكى اور دعوت " (مقلوة حديث ٣٢١٧)

حدیث (۲) --- رسول الله میرانیم این نظر مایا: ' جبتم میں سے کسی کوکسی کھانے کی دعوت دی جائے تو جاہے کہ قبول کرے۔ چھرا گرجا ہے تو کھائے ،اور جا ہے تو نہ کھائے ' (مقلوۃ حدیث ۳۲۱۷)

تشریکی: لفظ ولیمه عام ہے۔خواہ شادی کی دعوت ہو یا کوئی اورتقریب: ولیمہ کہلاتی ہے۔اور ولیمہ دغیرہ کی دعوت قبول کرنے کا تھکم دووجہ سے ہے:

پہلی وجہ ۔۔۔ اسلامی قانون سازی کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ جب کی تحقی کو تھم دیا جائے ۔ وہ لوگوں کے ساتھ کسی صلحت ہے کوئی معاملہ کر ہے، تواس کا لازمی نقاضا ہے ہوتا ہے کہ لوگوں کواس کا میں جو وہ کرنا چا ہتا ہے تا بعداری کرنے پر اوراس کی مطاوعت پر ابھارا جائے ۔ ورختم دینے سے جو تقصوو ہے وہ تھیل پذیر نہ ہوگا مشہور ہے: '' تالی وہ ہاتھوں سے بجتی ہے!'' پس جب ایک ہاتھ سے کہا کہ تالی بجا، تو دوسر ہے ہاتھ کو موافقت کا تھم دینا ضروری ہے۔ اس طرح جب شادی کرنے والے کو تقروری ہے کہ کو واس کے کہ وہ اس کم دوراس کے کہ وہ اس کے کہ وہ اس کی دعوت بھی جائے کہ وہ اس کی دعوت بھی جائے ، اور معذرت کی دعوت بھی اس کی دعوت بھی جائے ، اور معذرت کی دعوت بھی جائے ۔ کیونکہ دعوت کا مقصد نکاح کی تشہیر ہے جو حاصل ہوگیا۔

دوسری وجہ --- دعوت ولیمہ قبول کرنا بھی صلد تی ہے۔ کیونکہ اس سے دلوں میں جوڑپیدا ہوتا ہے۔ اور دعوت قبول نہ کرنے ہے دوری اور بدگمانی پیدا ہوسکتی ہے۔ اور دعوت ولیمہ کے رواج میں ملکی اور خاندانی دونوں فائد ہے بھی ہیں۔ جن کی تفصیل ابھی گذر پھی۔

فا کدہ: پہلے ولیمہ وغیرہ کی دعوت ہاتھ کے ہاتھ دی جاتی تھی ،اس لئے فرمایا کہ جوروزہ سے ہووہ بھی دعوت قبول کرے۔ اور دعوت میں جائے ،اور معذرت کر کے آجائے۔لین اب ولیمہ کی دعوت پہلے سے دی جاتی ہے۔ پس اگر دعوت تبول کی ہے تواس دن روزہ بیس رکھنا چاہئے۔اس دن روزہ رکھ لینا حیلہ بازی ہے ۔ نیز ایک معاشرتی خرابی میے کہ دعوت قبول کرنی جاتی ہے،اور شرکت نہیں کی جاتی سیاور بھی براہے۔اس سے دعوت کرنے والے کا کھانا ہر باد ہوتا ہے۔اور شخت ناراضگی کا سبب بھی ہوتا ہے۔البتہ پہلے سے معذرت کردی جائے تو وہ کچھزیادہ برائیس۔

[10] قال: "إذا دُعى أحدُكم إلى الوليمة فَلْيَأْتِها" وفي رواية: "فإن شاء طعم، وإن شاء ترك" أقول: لما كان من الأصول التشريعية: أنه إذا أمر واحدٌ أن يصنع بالناس شيئا لمصلحة، فيمن موجَب ذلك: أن يُحَت الناس على أن ينقادوا له فيما يريد، ويَمْتَثِلوا له، ويُطاوعوه، وإلا لمما تحققت المصلحة المقصودة بالأمر؛ فلما أمر هذا أن يشيع أمرَ النكاح بوليمة تُصنع للناس: وجب أن يؤمر أولئك أن يُجِيبوه إلى طعامه؛ فإن كان صائما ولم يطعم فلا بأس بذلك،

فإنه حصلت الإشاعة المقصودة.

وأيضًا: فمن الصلة أن يجيُّبُه إذا دعا، وفي جَرَيان الرسم بذلك انتظام أمر المدينة والحيِّ.

ترجمہ جب اصول تشریعیہ بیں ہے یہ بات تھی کہ جب کوئی شخص تھم دیا جائے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کوئی چیز کرے کسی صلحت ہے، تو اس کے مقتضی بیل ہے یہ بات ہے کہ لوگ ابھارے جا تیں اس پر کہ وہ اس کی اس بات میں تا بعداری کریں جو وہ جا ہتا ہے۔ اور اس کا اقتال کریں۔ اور اس کی مطاوعت کریں ، ور شقق نہیں ہوگی امرے مقعم وصلحت ہیں جب شخص (شادی کرنے والا) تھم دیا گیا کہ وہ نکاح کے معاملہ کی تشہیر کرے ایسے دیمہ کے ذریعہ جولوگوں کے لئے کیا جب شخص (شادی کرنے والا) تھم دیا گیا کہ وہ نکاح کے معاملہ کی تشہیر کرے ایسے دیمہ کے ذریعہ جولوگوں کے لئے کیا جائے ، تو ضروری ہوا کہ لوگ تھم دیے جائیں اس بات کے کہ وہ اس کی دعوت قبول کریں ولیمہ کے گھا نے کہ لئے سطہ رحمی پھراگر دوزہ سے ہو، اور نہ کھائے تو اس میں کچھر تی نہیں۔ پس بیشک تشہیر کا مقصد پورا ہوگیا ۔۔۔۔۔ اور نہی کی دعوت وے۔ اور اس کی ریت چلے میں مملکت اور قبیلہ کے معاملہ کا انتظام ہے۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# شادی میں صدیے زیادہ آرائش ناپسند ہونے کی وجہ

حدیث -- حضرت علی رضی اللہ عند کے گھر کوئی مہمان آیا۔ اس کے لئے کھانا بنایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہ: کیا اچھا ہوتا اگر ہم رسول اللہ مِنْ اللہ عِنْ کہ کھانے پر بلا لیتے! چنانچہ آپ کو دعوت دی گئی۔ آپ تشریف لائے۔ اور چوکھٹ کے دونوں ہازؤں پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے گھر کے ایک گوشہ میں مطقش پردہ دیکھا۔ آپ لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چھے گئیں۔ اور دالیسی کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا: میرے لئے - یافرمایا: کسی نبی کے لئے - جا تربیس کہ وہ مزین کئے ہوئے گھر میں داخل ہو' (مھلوۃ صدیث اللہ علیہ)

تشريح: شادى وغيره كے مواقع برصد يوسى موئى آرائش وزيبائش دووجه ي البنديده يه:

کیلی وجہ - جبکہ ناجائز چیزوں کے ذریعہ آرائش ہو - جب جاندار کی تصویر شی حرام ہے۔ اورایسے کپڑوں کا استعمال بھی حرام ہے جن میں نصویریں بنی ہوئی ہوں تو اس کا تقاضا میہ کہ ایسے گھر سے دور رہاجائے جس میں وہ تصاویر ہوں۔ اوراس پر تکیر کی جائے۔ خاص طور پرانمیاء میں ہالسلام کے لئے (اوران علاء کے لئے جو تو م کے مقتدا ہیں ) تکیر کرنا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ ان کی بعثت (اور علاء کی وراثت ) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے ہے۔

دوسری وجہ ۔۔۔ جبکہ جائز چیزوں کے ذریعیہ آرائش ہو ۔۔۔ انتہائی درجہ کی آ رائنگی دولت مندی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور آ دمی دولت منداس ونت بنرآ ہے جب دنیاطلی میں دورتک جائے۔اور دنیاطلی میں انہاک آخرت کی تیاری سے

ح التزور ببالينال >

غافل کرتا ہے۔روم وایران کے لوگوں میں اس چیز کا مشاہدہ کیا جاچکا تھا۔وہ دنیا میں استے بھینے ہوئے تھے کہ آخرت کا ذکر تک پسندنہیں کرتے تھے۔اس لئے ضروری ہوا کہ شریعت میں اس چیز کی ممانعت کردی جائے۔اور اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے۔

[١١] وقال صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس لي ــ أو لنبي ــ أن يدخل بيتا مُزَرُّقًا"

أقول: لما كانت الصُّورُ يحرم صنعها، ويحرم استعمال الثوب المصنوعة هي فيه: كان من مقتضى ذلك: أن يُهجر البيتُ الذي فيه تلك الصورُ، وأن تُقام اللائمةُ في ذلك، لاسيما للأنهياء عليهم السلام، فإنهم بُعثوا آمرين بالمعروف، وناهين عن المنكر.

وأيضًا: فلما كان استحسانُ التجمُّل البالغ سببا لشدة خوضهم في طلب الدنيا- وقد وقع ذلك في الأعاجم حتى أنساهم ذكر الآخرة- وجب أن يكون في الشرع ناهيةٌ عن ذلك، وإظهارٌ نفرة عنه.

ترجمه: واضح بدلغات: زُوقَه: آراست كرنا \_ بناؤ سنكماركرنا .... الملائمة : طامت برياكرنالين كرنايين كيركرنا .... الملائمة : طامت برياكرنالين كيركرنا .... أساهِية عن ذلك بخطوط كراچي بين بي العطرح بدمولاناسندي فرمات بين والاظهر : نهسى بدلَ ناهية .

☆

₩

☆

### مفاخرت والى دعوت قبول نهرنے كى وجه

صدیت ۔۔۔رسول اللہ مطالبہ اللہ علی وعوت میں ایک دوسرے ہے آئے بڑھنے والے دونوں شخصول کی دعوت ہول کرنے ہے منع کیا (مفکوۃ حدیث ۳۲۲۵) لینی جولوگ ایک دوسرے کے مقابلہ میں اپنی شان او نجی کرنے کے لئے شاندار دعوتیں کریں ان کی دعوت تبول نہ کی جائے۔

تشری : زمان جاہلیت بیں لوگ دعوت کرنے بیں ایک دوسرے نے آگے ہڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہرایک چاہتا کہ دوسرے پر غالب آئے۔وہ ای غرض سے مال خرج کرتا۔اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔الی دعوتوں سے ہاہم کینہ پیدا ہوتا ہے۔آپس معاملات خراب ہوتے ہیں۔اور کی دینی یا ملکی صلحت کے بغیر مال ضائع ہوتا ہے۔اور وہ صرف نفس کی خواہش کی بیروی ہے۔ پس ضروری ہے کہ ایسے ولیمہ کا بائیکاٹ کیا جائے۔اور اس کی ہے قدری کی جائے۔اور تحقیر کا بہترین طریقہ میہ کہ اس دعوت میں شرکت نہ کی جائے۔

## دود عوتول میں وجہر ہے

حدیث — رسول الله منالانیماً آیائے نے قرمایا: 'جب دود گوت دیے والے اکٹھا ہوں تو آب اس کی دعوت قبول کریں جس کا درواز ہ قریب ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک پہلے پہنچے تو اس کی دعوت قبول کریں جو پہلے دعوت دیے آیا ہے'' (سنگو قرصہ بنہ ۳۲۲۳)

تشری جب دود کوتوں میں تعارض ہوتو وجہ ترجیح تلاش کی جائے۔اوروجہ ترجیح دوجیں:(۱) دعوت دینے کے لئے پہلے آنا(۲) مدعوے گھرے داعی کا گھر قریب ہوتا۔

[١٣] ونهى صلى الله عليه وسلم عن طعام المُتبَارِيْنِ أَنْ يُؤكل.

أقول: كان أهل الجاهلية يتفاخرون، يريد كلُّ واحد أن يغلب الآخر، فيصرف المال لذلك الغرض، دون سائر النيات، وفيه الحقد، وفسادُ ذاتِ البين، وإضاعة المال من غير مصلحة دينية أو مدنية، وإنما هو اتباع داعية نفسانية، قلذلك وجب أن يُهجر أمرُه، ويُهانَ، ويُسَدُّ هذا الباب، وأحسنُ ما يُنهى به أن لايؤكل طعامُه.

[١٣] وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتمع داعيان فأجب أقر بهما ياباً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق"

أقول: لما تعارضًا طُلب الترجيحُ، وذلك إما بالشِّيِّي، أو بقُرْبه.

ترجمد: واضح في لغت : تَبَادَى الرجلان: بابه كمرانا مقابله كرنا - ايك دوسر عسة مح برهنا-

#### باب ـــه

### وہ عورتیں جن سے تکاح حرام ہے

جن عورتوں سے نکاح حرام ہان کا تذکرہ درج ذیل نصوص میں ہے: اس ﴿ وَ لَا تَنْكِحُوا مَانَكُمْ آبَاوُ كُمْ ﴾ ہے ﴿ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحیْمٌ ﴾ تک لیعنی سورة النساء آیا سا۲۲-۲۵ ۲ سے ﴿ الزّانی لاَینْکِمْ اِلاً زَانِیَةٌ ﴾ آخرتک یعنی سورة التورآیت تین۔

ح المَتَوَرُبَيَالِيَرُلِ

٣ - في خلافتيكيام كايدارشادكه وكم محورت ساس كى يھو في پرتكاح ندكيا جائے ،اورنداس كى خالد بر" (مسم شريف ١٩١٩ كتاب النكاح باب تعويم المجمع إلىنع مشكوة صديث ٣١٧)

ان آیات میں بین سورۃ النساء کی آیت ۲۳ میں جن محرمات کا بیان ہے: ان کی تحریم اہل جاہیت میں شائع ذائع اور مسلم تقی لوگ اس کو چھوڑ نے کے رواوار نہیں تھے۔ وہ ان میں طبقہ من طبقہ متوارث جلی آری تھی لیتی وہ شریعت اساعیلی کے احکام تھے۔ اور وہ تحریم ان کے دلوں میں ایسی جمی ہو کی تھی کہ جب تک وہ پارہ پارہ نہ ہو جا کیں نگل نہیں سکتی ماسا سیلی کے احکام تھے۔ اور ان تحریم میں بردی محتین تھیں۔ البتہ بچھ با تیں لوگوں نے اصل دین سے سرکشی اور اس پر زیادتی کرتے ہوئے ایجاد کی تھیں۔ وہ ان کی تحریم حسب ایجاد کی تھیں۔ وہ ان کی تحریم حسب سے تکاح کرنا ، اور دو بہوں کو نکاح میں جمع کرنا ، پس اللہ عزوج ل نے ان کی تحریم حسب سابق باتی رکھی ، اور جن احکام میں ستی بیدا ہوگئی تھی ان کی تا کید کی ، اور تحریم ان کی اصلاح کی۔

#### ﴿ المحرَّمات ﴾

الأصل فيها: قوله تعالى: ﴿ولاَتَنْكِحُوا مَانَكَحَ آبَاوَّكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ عَفُورُرُجِيمٌ ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تُنكح المرأة على عمتها" الحديث، وقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيُ لاَيَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةُ ﴾ الآية.

اعلم: أن تحريم المحرَّمات المذكورةِ في هذه الآيات كان أمرًا شائعًا في أهل الجاهلية، مسلَّما عندهم، لايكادون يتركونه، اللَّهم! إلا أشياءَ يسيرةٌ، كانوا ابتدعوها من عند أنفسهم بغيًا وعُدوانًا، كنكاح مانكح آباؤهم، والجمع بين الأختين. وكانوا توارثوا تحريمها طبقة عن طبقة، حتى صار لايخرج من قلوبهم إلا أن تَمَزَّع، وكان في تحريمها مصالحُ جليلةٌ، فأبقى الله عزّوجل أمر المحرمات على ماكان، وسجَّل عليهم فيما كانوا تهاونوا فيه.

ترجمه: واضح بر نفت: مَسمَدَّ ع الشيئ : بهمرا - پهيلا - تركيب: جمله كسانوا توارثوا كاعطف جمله لايكادون يرب - اورجمله اللهم إلغ مغرضه ب.

☆ ☆ ☆

تحريم كےنواسباب

پېلاسېب:قرابت قريبه

تحريم كى پہلى بنياد: بہت زويك كى رشته دارى ب\_اسب بسات دشتے حرام ہوتے ہيں۔ جن كا تذكره سورة

المَشْوَرُ بَبَالْشِيْرُلِ عِ الْمَشْوَرُ بِبَالْشِيرُلِ عِ الْمَسْوَرُ بِبَالْشِيرُلِ عِ الْمَسْدِدِ الْمُسْدِدُ وَالْمُسْدِدُ وَالْمُسْدُدُ وَالْمُسْدِدُ وَالْمُسْدِدُ وَالْمُسْدُدُ وَالْمُسْدِدُ وَالْمُسْدُدُ وَالْمُسْدِدُ وَالْمُسْدِدُ وَالْمُسْدِدُ وَالْمُسْدِدُ وَالْمُسْدِدُ وَالْمُسْدِدُ وَالْمُسْدُدُ وَالْمُسْدُدُ وَالْمُسْدُدُ وَالْمُسْدُدُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسُمُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُعُلِي وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُسْدُونُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُسُونُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُونُ وَالْمُو

النساء آيت ٢٣ ميل إران كاخلاصه جاراصول بين:

ا ۔۔ ندکرومؤنث اصول یعنی باپ، دادا، تا نااو پرتک۔اور مال، دادی، تانی او پرتک۔ أُمْهَات ہے بیسب اصول مراد ہیں۔

۲ — فدكرومؤنث فروع يعنى بينا، يوتا فواسمانيئ كساور بينى، يوتى فواى نيختك بنات سے يسب فروع مراد بيں۔
٣ — اصل قريب (مال باپ) كى تمام فركرومؤنث فروع يعنى بھائى بينيج ينچ تك اور ببيس بهنيجياں، بھا نجيال ينج تك أخوات، بنات الأخاور بنات الأخت سے يرشة دارمراد بيں۔

سے اصل بعید (دادادادی، نانانانی او پرتک) کی تمام ملی (بلاداسطه) ندکردمؤنث اولاد بینی پیچیا، موں، پھوپی اور خالہ، جاہے وہ پردادااور پرنانا کی ملبی اولا دہوں ء میں و خالات سے بیسب مراد ہیں۔

تحريم كى بيجه -- ندكوره رشتون كى حرمت دووجه يهے:

کی دید ۔۔۔ مفاسد کاسڈیاب مقصود ہے ۔۔۔ قریبی رشنہ داروں میں رفاقت اور ہروقت کا ساتھ ہوتا ہے۔ جس
کی دید ہے پردہ کا النزام ممکن نہیں۔ اور جانبین سے فطری اور واقعی حاجتیں جیں، مصنوعی اور بناوٹی نہیں۔ پس اگرا سے
مردون اور عورتوں میں لا پی منقطع نہیں کی جائے گی، اور رغبت ختم نہیں کی جائے گی تو مفاسد کا سیلاب امنڈ آئے گا۔ کیا
آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص کی اجنبی عورت کے مان پر نظر پر ٹی ہوتو وہ اس پر فریفتہ ہوجا تا ہے۔ اور اس کی خاطر
جان جو کھوں میں ڈال دیتا ہے۔ پس جن کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسر سے کی خوبیوں کوشب وروز دیکھتے
ہیں، کیا وہاں مفاسد پیدائمیں ہوں گے؟ اس فساد کورو کئے کے لئے قر ابت قریبہ میں نکاح حرام کیا گیا ہے، کیونکہ سلیم
المرز ان لوگوں کی رغبت حرام کی طرف نہیں ہوتی۔

دوسری وجہ ۔۔عورتو کی کوخر مطلب ہے بچانامقصود ہے۔۔ اگر محرمات میں رغبت کا دروازہ کھولا جائے گا،اورامید کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا۔اوراس سلسلہ میں بےراہی اختیار کرنے والوں پر بخت تکیر نہیں کی جائے گی،تو دوطرح سے عورتوں کو ضرر عظیم بہنچے گا:

ا ۔۔۔ عورت جس مرد ہے نکاح کرنا جا ہے گی ،اولیا نہیں کرنے ویں گے۔خود نکاح کرنا جا ہیں گے۔ کیونکہ ان عور توں کا معاملہ اولیاء کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ان کا ٹکاح کرانے کے ذمہ دار ہیں۔ پس عورت کے جذبات پامال ہوں گے۔اور اس کو بھ ری نقصان مہنچے گا۔

﴿ أَرْسُوْرَ مِبَالْمِيْسُ ﴾ -

ا ۱۳۲۸ میں گذر چکی ہے)

اوراس کی نظیر: یتیم از کیوں سے نکاح کی ممانعت ہے۔ بخاری شریف (حدیث ۱۳۵۲) میں حفرت عاکشہ ضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک نظیر: یتیم از کی تھی۔ اوراس کا ایک باغ تھا۔ جس میں بیاز کی بھی شریک تھی۔ اس شخص نے خود بی اس از کی سے نکاح کر لیا۔ اوراس کا باغ کا حصہ بتھیا لیا۔ اس پر سورۃ النساء کی آیت تبین نازل ہوئی کہ اگر تمہیں اندیشہ ہوکہ تم میں اندیشہ ہوکہ تم میں سے نکاح کر کے انساف پر قائم نہیں رہ سکو گے تہ تمہارے لئے دوسری مورتی ہوتی بہت ہیں۔ ان میں جو تمہیں پہند ہوں ان سے نکاح کر دیا۔ ان میں جو تمہیں پہند ہوں ان سے نکاح کر دیا۔ ان میں جو تمہیں پہند ہوں ان سے نکاح کر دیا۔ ان میں جو تمہیں پہند ہوں ان سے نکاح کر دیا۔ ان میں جو تمہیں پہند ہوں ان سے نکاح کر دیا۔ ان میں جو تمہیں پہند ہوں ان سے نکاح کر دیا۔ ان میں جو تمہیں ہوئی کہ ان سے نکاح کر دیا۔ ان میں جو تمہیں کو دیا ہوئی کے لئے ہے۔

#### والأصل في التحريم أمور:

منها: جَرَيانُ العادة بالإصْطِحاب، والارتباط، وعدم إمكان لزوم الستر فيما بينهم، وارتباطِ المحاجات من الجانبين، على الوجه الطبيعي دون الصناعي: فإنه لولم تجر السنة بقطع الطمع عنهن، والإعراض عن الرغبة فيهن، لَهَاجَتْ مفاسدُ لاتُحصى. وأنت ترى الرجلَ يقع بصره على محاسِنِ امرأةٍ أجنبيةٍ، فيتولّه بها، ويقتحم في المهالك لأجلها، فما ظنك فيمن يخلو معها، وينظر إلى محاسنها ليلا ونهارًا؟

وأيضًا: لوقتنح باب الرغبة فيهن، ولم يُسَدّ، ولم تقم اللائمة عليهم فيه: أفضى ذلك إلى ضرر عظيم عليهن، فإنه سبب عضلهم إياهن عمن يرغَبْنَ فيه لأنفسهم، فإنه بيدهم أمرهن، وإليهم إنكاحهن، وأن لايكون لهن إن نكحوهن من يطالبهم عنهن حقوق الزوجية، مع شدة احتياجهن إلى من يخاصم عنهن.

ونظيره: ما وقع في البتامي: كان الأولياءُ يرغبون في مالهن وجمالهن، والايوفون حقوق الزوجية، فننزل: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِي فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ الآية. بَيْنت ذلك عائشةُ رضي الله عنها.

وهذا الارتباط على الوجه الطبيعي واقع بين الرجال والأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

تر جمہ: اور تر بم میں اصل چندامور میں: از انجملہ: عادت کا چلنا ہے دفافت اور ارتباط کے ساتھ۔اور آپس میں پردہ کا التزام ممکن نہ ہوتا ہے۔ اور حاجتوں کا جانبین ہے جڑا ہوا ہونا ہے، فطری طور پر، شدکہ معنوعی طور پر: پس بیشک شان یہ ہے کہ اگر نہیں چلے گاطریقہ ان عور توں ہے لا کے منقطع کرنے کا ،اور ان میں رغبت سے روگر دانی کا توبے شار مفاسد جوش زن

ہو تگے۔اور آپ ویکھتے ہیں ایکٹی کوجس کی نظر اجنبی عورت کی خوبیوں پر پڑتی ہے، یس وہ اس پر فریفتہ ہوجا تا ہے۔اور اس کی خاطر ہلاکتوں میں گھستا ہے۔ یس آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جواس عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، اور اس کی خوبیوں کوشب وروز و کھتا ہے؟

اور نیز اگر محرمات میں رغبت کا دروازہ کھولا جائے گا، اورامید کا دروازہ برخیس کیا جائے گا۔ اورلوگوں پراس سلسلہ میں ملامت ہر پانہیں کی جائے گی تو ہیں چیز ان عورتوں کے تق میں ضرعظیم تک پہنچائے گی: (۱) پس بیٹک وہ ( نکاح کا جواز ) ان مردوں کے اپنے لئے رو کئے کا سبب ہال عورتوں کو اس میں وہ رغبت کرتی ہیں۔ پس بیٹک شان ہے کہ ان عورتوں کا معاملہ ان مردوں کے اختیار میں ہے (۱) اور یہ کئیس ہوگا اُن عورتوں کا معاملہ ان مردوں کے اختیار میں ہے۔ اوران کا نکاح کرانا بھی ان کے اختیار میں ہے (۱) اور یہ کئیس ہوگا اُن عورتوں کا معاملہ ان مردوں کے لئے ۔۔۔ اگروہ خودان ہے نکاح کریں گے ۔۔۔ وہ خض جوان مردوں (اولیاء) ہے مطالبہ کر ہان عورتوں کی طرف ہوتان کی طرف جوان کی طرف جوان کی طرف جوان کی طرف جوان کی طرف ہوتان کی طرف سے خاصمت طرف سے حقوق نے دوجیت کا ان عورتوں کے بہت زیادہ ہوتی ہوئے کے ساتھ ایسے آدگی کی طرف جوان کی طرف ہوتی ہوں کے مرب کی طرف ہوتان کی طرف ہوتی ہوں کے ساتھ اور پر ہوت کا میں اور پورے اور خودان اور میں کہ ہوتی ہوں اور پر ہوتان کی طور پر ارتباط واقع ہم دوں اور ماؤں ،اور بہنوں ،اور پھو پوں ،اور خالاؤں ،اور بھتیجوں اور بھا ہے ہا تھا تھی کا میں ہوتے ہیں۔ ان کی خورس کے درمیان کی خوالا وی ،اورخالاؤں ،اور بھتیجوں اور بیا کی بیات کی ان کو ایسا کے میں ان کو لیاء ایا ہی معن پر غین فید، لطمع الاو لیاء فیھن لا نفسهم ، میا کی کی ہو کیوں اور کیسے کا کو کیاء کیا کہ میں معن پر غین فید، لطمع الاو لیاء فیھن لا نفسهم ،

#### دوسراسبب:رضاعت

تحریم کا دوسراسب: رضاعت (دوده پلانا) ہے۔ رضاعت ہے جمی وہ ساتوں رشتے حرام ہوتے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں جونسب سے حرام ہوتے ہیں یعنی دوده پلانے والی ماں، اور اس کے تمام اصول وفر وع۔ اور اس کا شومر، اور اس کے تمام اصول وفر وع۔ اور دونوں کی اصل تریب کی تمام فروع۔ اور دونوں کے اصول بعیدہ کی صلبی اولا د۔ اور سورة النساء آیت ۲۳ میں جو مرف رضای میں اور دونوں کی اسلام فروع۔ وہ بطور مثال ہے۔ یہ بات حدیث نے واضح کی ہے۔ فرمایا: '' دوده پینے صرف رضای میں میں اور دونا ایک کی ہے۔ فرمایا: '' دوده پینے سے دہ تمام رشتے حرام ہوتے ہیں، جو ولادت (ناتے) سے حرام ہوتے ہیں'' (رواہ البخاری، محکوۃ حدیث الات) اور حرمت رضاعت کی تمن وجوہ ہیں:

پہلی وجہ — علاقۂ جزئیت وبعضیت — جس مورت نے دودھ پلایا ہے وہ ماں کے مشابہ ہے۔ کیونکہ اس کے دودھ پلایا ہے وہ ماں کے مشابہ ہے۔ کیونکہ اس کے دودھ سے نیچے کے جسم کے اخلاط اور اس کا ڈھانچہ تیار ہوا ہے۔ فرق اثنا ہے کہ ماں نے بچہ کو پیٹ میں رکھ کر پالا ہے۔ اور اس کا ڈھانچہ کی شروع زندگی میں اس کی حیات کا سامان کیا ہے۔ پس دونوں کے جسم کے اجزاء میں اس کی حیات کا سامان کیا ہے۔ پس دونوں کے جسم کے اجزاء

ے بچہ کا جسم تیار ہوتا ہے۔ یہی علاقہ کرئیت وبعضیت ہے۔ اور جزء سے انتفاع حرام ہے۔ اس لئے رضاعت سے حرمت پیدا ہوتی ہے۔ پس اتا بھی دوسرے درجہ کی مال ہے۔ اور اس کی اولا ددوسرے درجہ کے بھائی بہن میں۔ اور یہی حال دوسرے دشتون کا ہے۔

دوسری وجہ -- مال جیسی بے تکلفی -- دودہ پلانے والی بیچ کی پرورش میں مشقت برداشت کرتی ہے۔ اور بیچ کے ذیے اس کے حقوق ٹابت ہوتے ہیں۔ اوراقا بیپن میں بیچہ کے جسم کا ہر جزء دکھے بیچی ہے۔ غرض اس سے مال جیسی بے تکلفی رہ بیچی ہے۔ پس السی عورت کو نکاح میں لا ناادراس کو جورو بنانا فطرت سلیمہ کے خلاف ہے۔ بعض جو پایول تک کا بیرحال ہے کہ ووا پی مال یا دودھ پلانے والی کی طرف جنسی التفات نہیں رکھتے ، انسان تو انسان ہے؟ پس اس کے لئے بیہ بات کیسے روا ہو کتی ہے کہ اپنی اتا یا اس کے اصول وفر وع کوا بی جورو بنائے؟

۔ تئیسری وجہ ے ان کے ماتھ میل جوان میں جوان میں ہوات کا لحاظ ہے جہا پی اولا دکو قبائل میں دودھ بلواتے ہے۔ بچدان میں جوان ہوتا تھا۔ اور محارم کی طرح ان کے ساتھ میل جول رکھتا تھا۔ چنا نچہ عربی کے تصورات میں دودھ بلانا بھی نسب ہی کی طرح کا رشتہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ ان تصورات کا لحاظ کیا جائے۔ اور رضاعت کونسب پرمحمول کیا جائے ۔ یون اس کو بھی بچکم نسب رکھا جائے۔ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا: "دودھ پینے سے وہ سب رشتے حرام ہوتے ہیں "بینی رضاعت بھی ولادت ہے۔

ومنها: الرضاعة: فإن التي أرضعتْ تُشْبِهُ الأمِّ، من حيث أنها سببُ اجتماع أَمْشَاجِ بِنْيَتِهِ وقيام هَيُكَلِهِ، غير أَنْ الأم جمعت خِلْقَته في بطنها، وهذه دَرَّتْ عليه سَدَّرَ مَقِهِ في أول نشأته، فهي أم بعد الأم، وأو لادُها إخوة بعد الإخوة.

وقد قاستُ في حضانته ما قاست، وقد ثبت في ذمته من حقوقها ما ثبت، وقدراتُ منه في صغره ما رات، فيكون تملُّكُها والوثوبُ عليها مما تَمُجُّهُ الفطرةُ السليمةُ. وكم من بهيمة عجماءَ لاتلتفت إلى أمها أو إلى مرضعتها هذه اللفتة، فما ظنك بالرجال؟

وأيضًا: فإن العرب كانوا يسترضعون أو لادَهم في حي من الأحياء، فَيَشَبُ فيهم الوليدُ، ويخالِطُهم كمخالطة المحارم، ويكون عندهم للرضاعة لُحمة كلحمة النسب: فوجب أن يُحمل على النسب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " يحرُمُ من الرَّضَاعة ما يحرُمُ من الوِلادة"

اله حدیث من ب: ایک شخص نے بوج انعمایُلْھِ عنی مَلَعْهُ الوَّضاع ؟ لین رضای مان کائن کس طرح اوا بوسکنا ہے؟ آپ نے فرمایا "ایک نروه سے خواو غلام ہویا با تدی" (مشکلوة حدیث سے ۱۳۷)

لعُت: أَمْشَاج: مَشِيخ بِإِمْشِيْج كَ جَمْ بِيهِ بِي حَمْلَ فِي اللهُ ا

### رضاعت میں دو چیزیں:مقداراورمدت ضروری ہیں

رضاعت کی مقدار میں اختلاف: امام ابوصنیفداورامام مالک رحمبما الله کنز ویک بیطلق رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ دودھ کی کوئی خاص مقدار ضروری نہیں۔اورامام شافعی اورامام احمد رحمبما الله کنز ویک: پانچ مرتبه شکم سیر ہوکر دودھ پینا ضروری ہے۔ اس سے کم میں حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

اور مدت برضاعت میں بھی اختلاف ہے: امام ابوصنیقہ رحمہ اللہ کے نزدیک: ڈھائی سال کی عمر تک دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اور ماقی ائمہ کے نزدیک: دوسال کی عمر تک دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ثابت ہوتی ۔ ثابت ہیں تا بت ہیں: ثابت نہیں ہوتی ۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مقدار پانچ مرتبدواضح طور پر دوده پینا ہے۔ حضرت عائشرضی الله عنہا ہے مروی ہے کہ قرآن کریم میں دس مرتبدواضح طور پر دوده طور پر یعنی شکم میر ہوکر دوده پینے ہے حرمت کا تھم نازل ہوا تھا۔ پھر دہ کم منسوخ ہوگیا۔ اور پانچ مرتبدواضح طور پر دوده پینے ہے حرمت کا تھم آیا۔ جب رسول الله میلائی آئی کی وفات ہوئی تو دہ تھم قرآن میں پڑھا جاتا تھا (مکلو ہو مدیث ۳۱۷۷) (امام نووی رحمدالله نے اس کا بیمطلب بیان کیا ہے کہ پانچ مرتبدووده پینے کی آیت کی تلاوت منسوخ ہوگی تھی ، مرتبدووده پینے کی آیت کی تلاوت منسوخ ہوگی تھی ، مرتبرووده پینے کی آیت کی تلاوت منسوخ ہوگی تھی ، مرتبرووده پینے کی آیت کی تلاوت منسوخ ہوگی تھی ، مرتبرووده پینے کی آیت کی تلاوت منسوخ ہوگی تھی ، مرتبرووده پینے کی آیت کی تلاوت منسوخ ہوگی تھی ، دواس کی تھا۔ اور چونکہ میٹ مرسول الله میلانی آئی کی زندگی کے آخر میں ہوا تھا ، اس لئے جن لوگوں کو تنے کا علم نہیں تھا ، دواس کی تلاوت کرتے تھے مسلم شریف ادام مرک کا بالرضاع )

مقدارمقررکرنے کی وجہ: بیچے کے جسم کی نشو ونمازیادہ مقدار میں دودہ پینے سے ہوتی ہے۔ تعوز ادودہ پینے سے نہیں ہوتی۔اس لئے قانون سازی میں ضروری ہوا کہ قیل وکثیر کی حد بندی کی جائے ،تا کہ اشتہا ہ کے دنت اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

وس سے تقدیم کی وجہ: ایک سے نوتک اکا کیاں ہیں۔ اور دس پہلی دہائی ہے۔ یس دن: اکا ئیوں ہے آگے ہوھنے کی مہیلی صدے۔ اور دس کے ذریعہ دہائیوں ہیں اضافہ کیا جاتا ہے۔ دس ہیں ایک ملانے سے گیارہ بغتے ہیں۔ اور دو دہائیاں مل کرمیں بغتی ہیں جو دوسری دہائی ہے۔ پیز دس جع قلت کی آخری صد ، اور جع کھ سے کی ابتدائی صدہ ، اس لئے قابل لحاظ کھ سے کھ سے کہ تعین کے لئے دس کا عدونہا ہے موز ون ہے۔ اور اتی مقدار نے کے بدن میں اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ یا بیانی کو سے کی وجہ: پھرا صباطا در اور سے منسوخ کیا گیا۔ کیونکہ جب بچہ پانچ مرتبہ ہوگر دووھ بیتا ہے، تو اس کے بدن اور چیرے پر دونی اور تازگی طام ہوتی ہے۔ اور اگر دووھ می کی رہتی ہے اور اُقا کا دووھ کم ہوتا ہے تو بکا جم مرجما تا اور لاغر ہوتا ہے۔ اور بیاس بات کی علامت ہے کہ دودھ بچرے جہم کی برحوتر کی اور اس کے والے تو کی نشو ونما کا سب ہے۔ اور پانچ مرتبہ ہے کہ دودھ بینے کا اثر طام بر بین ہوتا۔ چٹا نچہ حضرت ام الفصل رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہوتا۔ پیتان چوسنا اور دو بار دیا تا در ام بین کرتا ''اور حضرت عائشر ضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ '' ایک بار دودھ بینا اور دو بار بینا حرام نہیں کرتا ''اور حضرت عائشر ضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ '' ایک بار لیتان بی کے منت اور دوبار دیا حرام نہیں کرتا ''اور حضرت ام الفصل کی دوسری روایت میں ہے کہ '' ایک بار لیتان بی کے منت اور دوبار دیا حرام نہیں کرتا ''اور حضرت ام الفصل کی دوسری روایت میں ہے کہ '' ایک بار لیتان بی کے منت اور دوبار دیا حرام نہیں کرتا ''اور حضرت ام الفصل کی دوسری روایت میں ہے کہ '' ایک بار لیتان نہیں کرتا' (بیسمبلم کی روایات ہیں۔ منظور تصدی میں اور دوبار دیا حرام نہیں کرتا' (بیسمبلم کی روایات ہیں۔ منظور تصدیت ۲۰۱۳ میں اور دوبار دیا حرام نہیں کرتا' (بیسمبلم کی روایات ہیں۔ منظور تصدیت ۲۰۱۳ میں کا دوبار کی میں کرتا' (بیسمبلم کی روایات ہیں۔ منظور تصدیت ۲۰۱۳ میں کرتا کی دوباری کیوبری دوبار کیا کرتا کو کرتا کو کرتا کی دوباری کیا کوبری دوباری کرتا کوبری کیا کی دوباری کرتا کوبری کرتا کوبری کرتا کی دوباری کرتا کوبری کرتا کوبری کی دوباری کرتا کوبری کرتا کی دوباری کرتا کوبری کرتا کوبری کرتا کوبری کرتا کوبری کرتا کوبری کرتا کوبری کرتا کی کرتا کی کرتا کی کرتا کی کرتا کوبری کرتا کرتا کرتا کی کرتا کی کرتا کرتا کی کرتا کی کرتا کی کرتا کی کرتا کی کرتا

مطلق دودھ پینے سے حرمت کی وجہ: رضاعت کی اہمیت ظاہر کرنا، ادراس کومؤثر بالخاصہ بنانا ہے۔ اوران تمام احکام میں جن کی بنائے تھم معلوم نہ ہو یہی سنت اللی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دودھ میں بیخاصیت رکھ ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی جزئیت پیدا کرتا ہے۔ اور بیات ہراس تھم میں کہنی جا ہے جس کی وجہ سرسری نظر میں بجھ میں ندآئے نفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ (۲۲۲۳)

دوسری بات ---- دوده پینامه ت رضاعت میں ہو، جبکہ دودھ ہے بدن کی نشو دنما ہوتی ہے۔ورنہ بعد میں تو دہ اور



غذاؤل کی طرح ایک غذاہے، جیسے جوان روٹی کھا تاہے، اوراس سے اس کے بدن کی نشو ونما ہوتی ہے، پس جس زمانہ میں بدن کی ساخت دودھ ہے ہوتی ہے اس زمانہ کی رضاعت کا اعتبار ہے۔ درج ڈیل دوحدیثوں میں اس کی صراحت ہے.
حدیث (۱) ۔ رسول اللہ مَنالسَّمَا اَیْرِ اللہِ مَنالسَّمَا اَیْرِ اللہِ مِنالسَمَا اِیْرِ دودھ بیناوہ کی معتبر ہے جوشدت بھوک ہے ہو میں جو بھوک کومنائے۔ اور شیرخوار کے لئے کھانے کے قائم مقام ہو (مشکلو ق حدیث ۲۱۸۸)

حدیث (۲) --- رسول الله منالانه الله الله منالانه منالانه الله منالانه الله منالانه الله منالانه منالا

ولما كان الرضاع: إنما صار سببا للتحريم لمعنى المشابهة بالأم، في كونها سببًا لقيامٍ بِنْبَةِ المولود، وتركيب هَيْكَلِه: وجب أن يُعتبر في الإرضاع شيئان:

أحدهما: القَدرُ الله عشرُ الله عشر و هذا المعنى، فكان فيما أنزل من القرآن عشرُ رَضَعاتٍ معلومات، فتوفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يُقرأ من القرآن.

أما التقدير : فلأنه لما كان المعنى موجودًا في الكثير، دون القليل، وجب عند التشريع أن يُضرب بينهما حدَّ يُرجع إليه عند الاشتياه.

وأما التقدير بعشر: فلأن العشر أولُ حدَّ مجاوزة العدد من الآحاد، وتَدِرُّ به في العشرات، وأولُ حدَّ يُستعمل فيه جمع الكثرة، ولا يُستعمل فيه جمع القلة، فكان نصابا صالحا لضبط الكثرة المعتدَّ بها، المؤثرةِ في بدن الإنسان.

أما النسخ بخمس: فللاحتياط: لأن الطفل إذا أرضع خمسَ رَضَعاتٍ غزيراتٍ يظهر الرونقُ والنضارةُ على وجهه وبدنه، وإذا أصابه عَوْزُ اللبن في هذه الرضعات، وكانت المرضعُ غيرَ ذاتِ ذَرَّ، ظهر على بدنه القُحُولُ والهُزالُ – وهذه آيةُ أنها سببُ التنمية وقيام الهيكل – ومادون ذلك لايظهر أثره؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لاتُحَرِّمُ الرَّضَعة والرضعتان، ولا تحرم المَصَّةُ والمصتان، ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان"

وأما على قول من قال: يُحَرِّم الكثير والقليل: فالسببُ تعظيمُ أمر الرضاع وجعلِه كالمؤثر بالخاصية، كسنة الله تعالى في سائر ما لا يُذرَكُ مناطُ حكمِه.

والثانى: أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل، وتشبُّح صورةِ الولد، وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبُّح وقيام الهيكل، كالشاب يأكل الخبز؛ قال صلى الله عليه

وسلم: " إن الرضاعة من المُجَاعة" وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يُحَرِّمُ من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاء، في الثَّذي، وكان قبل الفطام"

تر جمیہ: اور جب دودھ پیناتحریم کا سبب تھامال کے ساتھ مشابہت کی علت وجہ، دودھ بلانے والی کے سبب ہونے میں نومولود کی باؤی اوراس کے ڈھانچے کی ترکیب کے وجود کے لئے بعنی اس کے جسم کی نشو ونما کے لئے تو ضروری ہوا کہ دودھ پلانے میں دوبا توں کالی ظاکیا جائے:

ان میں سے ایک: وود دھ کی وہ مقدار ہے جس کے ذریعہ بیطنت پائی جائے بینی مشابہت خقق ہو، چنا نچہ اس کے سلسد میں جو تھم قرآن میں نازل کیا گیا: دس معلوم رضاعتیں حرام کرتی ہیں۔ پھروہ پانچ معلوم رضاعتوں کے ذریعہ منسوخ کی گئیں۔ پس وفات پائی رسول اللہ مِنالِنَّهِ کِیْم رضاعتیں قرآن میں پڑھی جائی تھیں ۔۔۔ رہاا ندازہ مقرر کرنا: پس اس لئے کہ جب وہ علت (مشاببت) کثیر میں موجود تھی قلیل میں نہیں تھی ، نو قانون سازی کے وقت ضروری ہوا کے لیاں وکثیر کے درمیان کوئی حدمقرر کی جائے۔ جس کی طرف بوفت اشتباہ درجوع کیا جائے۔

اور ربی دس کے ذریعہ تقدیم: پس دس آ حاد ہے عدد کے آئے بڑھنے کی پہلی حد ہے بینی دس سے دہائی شروع ہوتی ہے۔ اور دس کے ذریعہ دہائیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور دس پہلی حد ہے جس میں جع کشرت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جع قلت کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ ور دس کشرت کی تعین کے لئے جس کا شریعت میں لحاظ اور اس میں جع قلت کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ پس دس کا فی مقدار ہے اس کشرت کی تعین کے لئے جس کا شریعت میں لحاظ کیا گیا ہے، جوانسان کے بدن میں اثر انداز ہونے والی ہے۔

رہا پائی کے خرر بیدن اور احتیاط کی بنا پر ہے: اس کئے کہ جب بچہ دودھ پلایا جاتا ہے پائی بھر پور رضاعتیں تو بچے

کے بدن اور اس کے چبرے پر دوئق اور تازگی ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب بچے کو ان رضاعتوں میں کی پہنچی ہے، اور اُتا زیادہ

دودھ دالی نہیں ہوتی تو بچے کے بدن پر سوکھا پن اور لاغری ظاہر ہموتی ہے ۔۔۔۔ اور بیاس بات کی نشانی ہے کہ رضاعت

بڑھوتر کی اور ڈھانچ کے تیام کا سب ہے۔ اور اس ہے کم رضاعتوں کا اثر ظاہر نیس ہوتا (اس کے بعد تین صدیثیں ہیں،

جن کو ایک ساتھ ذکر کر دیا ہے)

اور رہااس مخص کے قول پرجس نے کہا کہ گیل وکٹیر حرام کرتا ہے: تو اس کی وجہ رضاعت کے معاملہ کو بردھانا اور اس کو مؤثر بالخاصیت چیزوں کی طرح بڑانا ہے۔ جیسے اللہ کی سنت ہاں تمام چیزوں ہیں جن کے تھم کی علت نہیں جاتی جاتی ہو، ورند تو اور دوسری بات: یہ ہے کہ دودھ پلانا ڈھانچ کے قیام اور بچے کی صورت کے تمثل ہونے کے آغاز میں ہو، ورند تو دودھ ایک غذا ہے دوسری غذاؤں کی طرح جو ڈھانچ کے تمثل اور قیام کے بعد ہونے والی ہے۔ جیسے جوان روثی کھا تا ہے (اس کے بعد دوحدیثیں ہیں)

لغات: ذرَّ (ن بن ) فرَّا: دوده كا بهنا ـ تَسَبِرُ به: اس كة رايها ضافه كياجا تا ب ... قَبِحلَ (س) الشيئ: خشك بونا ح الصَّافَةُ لَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

الفحول خشكى سوكهاين-

استدراک: شاه صاحب رحمه الله نه بیجوفر مایا ہے کہ "ون پہلی صد ہے جس میں جمع کشرت کا استعال کیا جاتا ہے۔
اور اس میں جمع قلت کا استعال جیں کیا جاتا "بیات تحقیق طلب ہے۔ نحو وصرف کی کتابوں میں اس کے خلاف ہے۔ بنخ سمن ہے: "وجمع تکسیر بردونو عاست: جمع قلیل: وآن از سرتا وَ وہا شد ، .... وجمع کشیر: وآن زیاد واز وَ وہا شد ، اور شرح جامی (ص ۱۸۱) میں ہے: جمع علی المقلق علی ثلاثة و عشر قوما بینهما ، جمع کشوة: بطلق شرح جامی (ص ۱۸۱) میں ہے: جمع المقلة: و هو ما بطلق علی ثلاثة و عشر قوما بینهما ، جمع کشوة: بطلق علی ما فوق العشر قالی مالانهایة له ۔۔۔ اور پہلے بیات آئی ہے کہ ارشاد پاک: ہوائی تبقی فوا با أمو المحمل کے شراع ما فوق العشر قالی مالانهایة له ۔۔۔ اور پہلے بیات آئی ہے کہ ارشاد پاک: ہوائی تبقی فوا با أمو المحمل کے شراع ما فوق العشر قالی مالانهایة له ۔۔۔ اور پہلے بیات آئی ہے کہ ارشاد پاک: ہوائی تبقی فوا با أمو المحمل کے شراع ما فوق العشر قالی مالانهایة له ۔۔۔ اور پہلے بیات آئی ہے کہ ارشاد پاک: ہوائی تبقی فوا با أمو المحمل کے شاہ الموالی جمع قلت ہے ، اور صدیت میں اس کی وضاحت دی وربم ہے آئی ہے۔

پس مناسب بیتھا کہ شاہ صاحب قرماتے: وس جمع قلت کی آخری حدیث اس کے بعد جمع کثرت شروع ہوتی ہے۔ پس دس بیس کثر ت کا شائبہ ہے، کیونکہ وہ جمع کثرت سے لگا ہوا عدد ہے، اس لئے کثر ت کا انتضاط دس کے ڈریعے کیا گیا ۔۔ تقریر میں اس انداز کی بات کہنگئی ہے۔

☆ ☆

## تبسراسبب قطع حمى

سورة النساء آیت ٢٣ میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرناحرام قرار دیا گیا ہے۔ بہی تکم ایسی دوعورتوں کو نکاح میں جمع
کرنے کاہے: جن میں سے کسی کو بھی مردفرض کیا جائے تو دومری سے اس کا نکاح حرام ہو۔ جیسے پھوٹی بھی اور خالہ بھا تھی۔
ان میں سے اگرا یک کومردفرض کیا جائے گا تو چھا تھی یا پھوٹی بھی جا اور ماموں بھا تھی یا خالہ بھا نجا ہوں گے، جن میں نکاح
حرام ہے۔ اور اس پر تنہیدہ دیث میں ہے: لا یہ جسم بین المعواۃ و عمتھا، و لا بین المعواۃ و عالمتھا : عورت اور اس کی بھوٹی اور عورت اور اس کی خالہ کے درمیان جمع نہ کیا جائے (مکلوۃ مدیث ۱۲۱۷)

اور حرمت کی وجہ قریبی رشتہ داروں میں قطع دمی ہے بچنا ہے۔ کیونکہ سوکنیں ایک دوسرے پرجنتی ہیں۔اور بغض وحسد کی آگ دونوں کے رشتہ داروں میں بغض وحسد نہایت بُر ااور سخت فتبع ہے۔ حضرت عطا،
کی آگ دونوں کے رشتہ داروں تک بہنچتی ہے۔اور رشتہ داروں میں بغض وحسد نہایت بُر ااور سخت فتبع ہے۔ حضرت عطا،
بن آئی رباح اور حضرت حسن بھری رحمہما اللہ توقع حمی اور آپیسی بگاڑ کی وجہ ہے دو چھاڑا دبہنوں کو بھی نکاح میں جمع کرنے
کونا پہند کرتے تھے (مصنف ابن الی شیر بین بیاروں بہنوں وغیرہ کو جمع کرتا کیسے درست ہوسکتا ہے؟

اور نی میلاند آبار نے ای اصل ہے حصرت علی رضی اللہ عنہ کو ابوجہل کی لڑکی ہے تکارح کی اجازت نہیں دی تھی ( بخاری مدیث اللہ عنہ کے انتخاب کی اجازت نہیں دی تھی ( بخاری مدیث ۱۳۷۹ کی کونکہ سوکن کی طرف ہے حسد ہوگا اور شوہراس کو دوسری پرتر نیچ وے گا، تو اندیشہ ہے کہ شوہر کو دوسری بیوی اور اس کے خاندان ہے بغض ونفرت ہوجائے۔ اور نبی سے نفرت ساگر چہ کی دنیوی معاملہ میں ہو کفر تک پہنچاتی ہے۔ ۔ ۔ ﴿ اَلْمَ مُؤْمِرَ مَنْ اَلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

ومنها : الاحترازُ عن قطع الرحِم بين الأقارب: فإن الضرَّتَين تتحاسدان، وينجر البغضُ الى أقرب الناس منهما، والحسدُ بين الأقارب أَخْنَعُ وَأَشْنَعُ، وقد كره جماعاتُ من السلفِ النتى عمم لذلك، فما ظنك بامرأتين: أيهما فُرض ذكرًا حُرَّمَتْ عليه الأخرى، كالأختين، والمرأة وعمتِها، والمرأة وخالتها؟

وقد اعتبر النبى صلى الله عليه وسلم هذا الأصلَ في تحريم الجمع بين بنتِ النبى صلى الله عليه وسلم وبنتِ غيره، فإن الحسد من الضرَّة، واستئثارَها من الزوج، كثيرًا مَّا ينجرُّانِ إلى بغضِها وبغض أهلها، وبغضُ النبى صلى الله عليه وسلم — ولو بحسب الأمور المعاشية — يُفضى إلى الكفر؛ والأصلُ في هذا: الأختانِ، ونَبَّه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يُجمع بين المرأة وعمتِها" الحديث على وجه المسألة.

نز جمد: اوراز انجملہ: رشتہ داروں کے درمیان قطع رحی ہے بچنا ہے: پس بیشک دوسوکٹیں ایک دوسرے پرجلتی ہیں۔
اور بغض تھ شما ہے دونوں سے قریب ترین لوگوں کی طرف۔ اور دشتہ داروں کے درمیان حسد نہایت ٹر ااور نہا ہت تہج ہے۔
اور سلف میں سے کی لوگوں نے دو چھاز او بہنوں کواسی وجہ ہے ناپ ندکیا ہے۔ پس آپ کا کیا خیال ہے ایسی دو مورتوں کے
بارے میں کہ جونی ان میں سے مردفرض کی جائے تو اس پر دوسری حرام قرار دی جائے، جیسے دو بہنیں ، اور عورت اور اس کی
پھولی ، اور عورت اور اس کی خالہ؟

اوراعتبارکیا ہے اس اصل کا بی مینان تیکی ہے: بی مینان تیکی کے صاحبز ادی اور آپ کے علاوہ کی لڑی کے درمیان جمع کرنے کے حرام مخم رائے میں ۔ اس لئے کہ سوکن کی طرف سے حسد ، اور شوم رکا اس کور جمع دینا : بار ہار ووبا تیں گھٹی ہیں مورت سے اور اس کے خاندان سے بغض کی طرف اور نبی مینان تیک ہو گئے ۔ اگر چہ وہ و نبوی معاملات کے اعتبار سے ہو کفرتک پہنچا تا ہے۔ اور بنیا واس مسئلہ میں دو بہنیں ہیں ۔ اور نبی مینان تی کی ایس اس مسئلہ میں دو بہنیں ہیں ۔ اور نبی مینان تی کھو لی کے درمیان جمع نہ کیا جائے ۔ الی تعرب مسئلہ کی وجہ پر (تقریب سے آخری حصہ شروع میں لیا گیا ہے) والی اللہ میں ایس کی اور بنیا کی ایس کی ایس کی ایس کے خاندان جمال کی ایس کی کا کو درمیان جمع نہ کی ایس کی ایس کی کا کا میں کا کام کر کے شرمانا ، اور مر نبیا کرنا۔

چوتقاسبب:مصاہرت

☆

☆

بٹی کے مانند ہوجاتی ہے۔

۳ ۔۔۔ شوہر کی نسبی یارضا می فروع ۔۔ بیٹا، پوتا، نواسا ۔۔ عورت پرحرام ہوتی ہیں۔عورت فروع شوہر کے لئے مال کے مائند ہوجاتی ہے۔۔
 مال کے مائند ہوجاتی ہے۔۔

سے بیوی کے بیں میارضا می اصول ۔۔۔ مال اوادی ان سے شوہر پر حرام ہوتے ہیں۔ بیرورتیں شوہر کے لئے مال کے اند ہوجاتی ہیں۔

سے بیوی کی نسبی یارضائی فروع — لڑکی ہڑئے کی لڑکی ہاڑکی کیاڑ کی ۔۔۔ شوہر پر حرام ہوتی ہیں۔ بیکورتیں شوہر کے لئے بیٹی کے مانند ہوجاتی ہیں۔

پہلی تین صورتوں میں حرمت نفس عقد سے ثابت ہوتی ہے۔اور آخری صورت میں بیوی ہے صحبت پر موتوف رہتی ہے۔اور پیزمت زوجین کی اصل قریب کی فروع یا اصول اجیدہ کی صلبی فروع میں ثابت نہیں ہوتی۔

اورحرمت مصابرت کی دو حکمتیں ہیں:

پہلی حکمت ۔۔۔ اگر لوگوں میں بید ستور چل پڑے کہ مال کواٹی بٹی کے فاوند ہے، اور مردوں کواپے بیٹوں کی بیو بول سے اور اپنی بیٹی حکمت ۔۔۔ اگر لوگوں میں بید ستور چلی ہوتو اس کا جمیجہ بیر آمد ہوگا کہ اس تعلق کوتو ڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور زمین فساد سے بھر جائے گی۔ اگر آپ قد مائے گی۔ اور زمین فساد سے بھر جائے گی۔ اگر آپ قد مائے فارس کے اس سلد کے قصے سیس یا اپنے زمانہ کی ان قو موں کے احوال کا جائزہ لیس مشافی بورپ وامر بیکہ کے احوال پر نظر فارس جواس سنت راشدہ کے یا بند ہیں آت آپ بھیا تک واقعات اور مہا لک ومظالم کامشاہدہ کریں گے۔

دومری حکمت -- سرالی اور دامادی رشته داری هی محبت و رفاقت لازی چیز ہے۔ پر دونهایت دشوار ہے، تحاسد و تباغض بری چیز ہے۔ اور جائین سے ضرور تیں نکراتی جیں لیعنی بھی ساس کو داماد سے حاجت ہوتی ہے، بھی داماد کوساس سے ۔ اور جائین سے ضرور تیں نکراتی جیں لیعنی بھی تھا تا ہے ۔ اور جائین مواملہ یا تو مال جیے جیسا ہے لیعنی علاقت جزئیت کی بنا پر حرمت ہے یا و و بہنوں جیسا معاملہ ہے لیعنی علاقت جزئیت کی بنا پر حرمت ہے یا و و بہنوں جیسا معاملہ ہے لیعنی علاقت جن بیاتی تا پر حرمت ہے یا و و بہنوں جیسا معاملہ ہے لیعنی قطع حمی ہے دیجے کے لئے حرمت ہے۔

ومنها : المصاهرة: فإنه لوجرت السنةُ بين الناس أن يكون للأم رغبةٌ في زوج بنتها،



وللرجال في حلائل الأبناء، وبناتِ نسائهم، لأفضى إلى السعى في فك ذلك الربط، أو قتلِ من يَشُخُ به. وإن أنت تَسَمَّعْتَ إلى قَصَصِ قدماء الفارسيين، واستقرأتَ حالَ أهلِ زمانك، من الذين لم يتقيدوا بهذه السنة الراشدة: وجدت أمورًا عظاما، ومهالكَ ومظالمَ لاتُحصى.

وأيضًا: فإن الاصطحاب في هذه القرابة لازم، والسترُ متعذرٌ، والتحاسدُ شنيعٌ، والحاجات من الجانبين متنازعة، فكان أمرها بمنزلة الأمهات والبنات، أو بمنزلة الأختين.

ترجمہ: اورازا نجملہ: مصابرت ہے۔ پی بیشک قان یہ ہے کہ اگراوگوں میں طریقہ دائج ہوجائے کہ ماں کے لئے
اپنی بیٹی کے شوہر ( واماو ) میں رغبت ہو، اور مردوں کے لئے اپنے بیٹوں کی بیویوں ( بہووں ) میں، اورا پئی بیویوں کی بیٹیوں ( ربیباؤں ) میں، تو یہ پیڑے گی اس تعلق کوشم کرنے کی کوشش تک، یا اس خض کے تی جو اس ربط میں بخیل کرتا ہے بیٹی تو ڑنے کے لئے تیارٹیس اورا گرآپ بغور شیل قد ماہ فاری کے واقعات، اورا پئے زمانہ کے اُن اوگوں کے
حالات کا جائزہ لیس جو اس راور است کے پا بند نیس، تو آپ تیس معاملات اور بے شارمہا لک و مظالم پائیس کے اور
میز: پس بیشک اس رشتہ داری میں رفاقت لازی ہے۔ اور پر دہ نہا ہے دشوار ہے۔ اورا یک دوسرے پر حسد کرتا برا ہے۔ اور
جانبین سے ضرور تیل کراتی ہیں ۔ پس مصابرت کا معاملہ: ماؤں اور بیٹیوں جیسا ہے یا دو بہنوں جیسا ہے۔
لغات: هُم جُور کے بی جو کس کرتا سے تو کہ والیہ: غور سے سنا۔

☆ ☆ ☆

### بإنجوالسبب: جارسدزياده بيويال

شریعت نے نکاح کے لئے چار کاعددمقرر کیا ہے۔اوراس سے زیادہ کورتوں کو نکاح بیں جمع کرنا حرام قرار دیا ہے۔
کیونکہ اس سے زیادہ بیو یوں کے ساتھ از دواجی معاملات بیں حسن سلوک ممکن نہیں۔ بار ہاایہ ہوتا ہے کہ لوگ عورتوں کی خوبصورتی پر لیچاتے ہیں۔اور بہت سے نکاح کر لیتے ہیں۔ پھر لاڈ لی کو اپنا لیتے ہیں اور باقیوں کو لئکا دیتے ہیں۔وہ نہ شوہر والی پندیدہ ہوتی ہیں کہ ان کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہو۔ عورتوں کو ای ضرعظیم سے بچانے کے لئے تعداد مقرر کی ہوتی ہیں کہ ان کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہو۔ عورتوں کو ای ضرعظیم سے بچانے کے لئے تعداد مقرر کی ہے۔

اوربيتعداداس كيمقررك بكراس من مرداور ورت دونول كافاكده ب:

عورت کا فائدہ عورتوں کا مزاج مرطوب ہوتا ہے۔ اس لئے جلدی جلدی شوہر سے ملنے کے لئے ان کی طبیعت میں ابھار پیدائہیں ہوتا۔ وہ وقفہ کے بعد ہی اس کی خواہش کرتی ہیں۔ اور چار نیویوں والا ہم بیوی کی طرف تین راتوں کے وقفہ کے بعد ہی اس کی خواہش کرتی ہیں۔ اور چار نیویوں والا ہم بیوی کی طرف تین راتوں کے وقفہ کے بعد کو تین جی کی ابتدائی صد ہے۔ افل جمع تین ہیں۔ اور اس کے بعد کشرت کی زیادتی ہے۔ جس

کی کوئی حذبیں۔اس طرح برعورت کانمبر بہت دنوں کے بعد آتا ہے۔جس سےاس کالطف دوبالا ہوتا ہے۔اور تین دن کا وقفہ بہت لہب وقفہ بھی نہیں کہ عورت کوانتظار کی گھڑیاں گنی پڑیں۔

اور توہر کا فاکدہ: اس میں بیہ ہے کہ باری باری بیو یوں کے پاس جائے گا۔ ہرون ایک ہی ذاکقہ الطف جیس دیتا۔ اور تین اسے کم میں باری مقرد کرنے کا فاکدہ ظاہر نیس ہوتا لین نیا الطف حاصل نیس ہوتا۔ نیا ک صورت میں ' شہبائی ' اور' دات کے قیم ' کا محاورہ استعال کیا جا تا ہے۔ سلف سے مروی ہے: صاحب الواحلة فی بَلاء و عَناء: إن موضت موض معھا، و صاحب الاثنتين بين جمو تين. و صاحب الثلاثة ضيف کل ليلة. و صاحب الازبعة فی قرية کل ليلة: ایک بیوی والامصیب الور بیٹانی میں بتلار بہتا ہے: اگر بیوی بیار پڑئی تواہ ہی بی بر بنا پڑتا ہے، اور بیوی کو ماہواری آگئی تواہ ہی بیوی والامصیب اور بیٹانی میں بتلار بہتا ہے: اگر بیوی بیار پڑئی تواہ ہی بی بیور الاہر رات میں الاور بیوی کو ماہواری آگئی تواہ بیوی والاہر رات میں الاور بیوی والاہر رات میں الدین بیور ہوئی ہوں والاہر رات گذارتا ہے۔ جس کا لطف سیاح جائے ہیں۔ بیوی والاہر رات گذارتا ہے۔ جس کا لطف سیاح جائے ہیں۔ بیوی والاہر رات گذارتا ہے۔ جس کا لطف سیاح جائے ہیں۔ ماط اب کہم ہوں اگر ہوں کے دور تین اور جائے ہیں کہم ان کورتوں سے ذکار کر وجو تہیں پہندہ ہوں: وودو، تین ماط اب کہم ہوں اگر ہوں کے کہم لے ملک کو کہ ہوں ہوں کی دالات حصر پر ہے۔ کیونکہ جب کسی چیز کی اج زت دی ماقی ہے، اگرا جازت و بیٹ والا کسی حد پر دک جائے توا سے بی کی اجازت ہوتی ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ دو، تین اور چار ہوں اور اس کا مطلب بیہ کے کم لے سکتا ہے، ذیاد ہوئیں۔

اورا حادیث میں انتھاری وضاحت ہے:(۱) حضرت قبیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں۔رسول اللہ مِنالِنْجَوَیَٰجُ نے ان کو تکم دیا کہ چارر کھ کریاتی سے علحہ گی اختیار کریں (مکنوۃ حدیث ۳۱۷)(۱) اور حضرت حدرث بن قبیس اسدی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں۔رسول اللہ مِنالِنْجَائِیْجُ نے ان کو بھی بہن کم دیا کہ چارر کھ کریاتی سے علحہ گی اختیار کریں (ابودا وُدھدیث ۲۲۳۱)(۲) اور حضرت نوفل بن معاویہ دیا می رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں پانچ عورتیں تھیں۔ان کو بھی رسول اللہ مِنالِنَیْجَائِمُ نے ایک یوی الگ کرنے کا حکم دیا (مکنوۃ حدیث عدید کا حریث میں پانچ عورتیں تھیں۔ان کو بھی رسول اللہ مِنالِیْجَائِم نے ایک یوی الگ کرنے کا حکم دیا (مکنوۃ حدیث عدید کا حریث میں جو کرناح ام ہے۔

# تعدداز دواج كي حكمتيس

نکاح کےمعاملہ میں بہت زیادہ نگا کرنا لیعنی ایک ہی ہوی میں اجازت نکاح کو مخصر کرناممکن ہیں۔مص کے مقتضی ہیں کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی جائے۔ چند حکمتیں درج ذیل ہیں:

مہلی تحکمت: مؤمن کے نزویک سب سے زیادہ اہمیت تقوی اور پر ہیز گاری کی ہے۔اور اللہ تعالیٰ نے بعض مردوں



کوتوی الشہوت بنایا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے ایک بیوی کافی نہیں۔ عورتوں کو بہت سے اعذار پیش آتے ہیں۔ وہ ہروقت اس قابل نہیں ہوتیں کہ شوہران سے ہم بستر ہو سکے۔ ان کو ماہواری آتی ہےاور حمل کے زمانہ میں جنین کی حفاظت کے لئے ان کو مردوں سے اختلاط کم کرتا پڑتا ہے۔ اس لئے اگر ایک سے زیادہ ہیو یوں کی اجازت نہیں دی جائے گی تو تقوی کا دامن مرد کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔

دوسری حکمت: نکاح کا سب ہے اہم مقصد افزائش نسل ہے۔اور مرد بیک وقت متعدد بیو یوں ہے اولا د حاصل کرسکتا ہے۔ پس تعدد از دواج سے مقصد نکاح کی تھیل ہوتی ہے۔

تیسری حکمت: متعدد عورتیں کرنا مردوں کی عادت وخصلت ہے۔ اور بھی مرداس کے ذریعہ ایک دوسرے پر لخر کرتے ہیں۔ اور جائز مباہات (شان وشوکت) کی اجازت ہے۔ جیسے متعدد مکانات، سواریاں اور لہاس رکھنا۔ پس تعدد از دواج بھی ایک فطری تقاضہ کی تحیل ہے۔

# نی سالنیکائی کے لئے نکاح میں عدم انحصاری وجہ

فا کدہ: رسول اللہ طالبہ یک بھر میں حضرت خدیجے رسی اللہ عنہا تک کیا۔ پھر ۲۵ سال تک جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد چونکہ کھریس چھوٹی بچیاں تھیں اور رسالت کی ذمہ داری اس لئے آپ نے خاندان کی مورتوں کے اصرارے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا ہے وہوہ تھیں۔ اس وقت آپ کی مرمبادک مسال تھی۔ اس زمانہ میں آپ کوخواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دکھلائی گئیں۔ اور کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ چونکہ اس وقت عائشہ کی مربال تھی، حضرت عائشہ کی مربال تھی، اس لئے اس خواب کی صورت واضح نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں اس لئے اس خواب کی صورت واضح نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں اس لئے اس خواب کی صورت واضح نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں اس لئے اس خواب کی صورت واضح نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں اس لئے اس خواب کی صورت واضح نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں اس کے اس خواب کی صورت واضح نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق و نوش اللہ عنہ کے دل میں اس کے اس خواب کی صورت واضح نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق و نوش نوشوں کے دل میں اللہ کی اس کے اس کے اس کے دل میں اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق و نوش کی کے دل میں کی صورت واضح نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق کی میں کی کے دل میں کی میں کی میں کو کہ کی میں کی کو کی میں کی کی کے دل میں کی کو کے دل میں کی کے دل میں کی کے دل میں کی کی کو کی کے دل میں کی کی کے دل میں کی کے دل میں کی کی کو کی میں کی کے دل میں کی کے دل میں کی کو کی کے دل میں کی کے دل میں کی کے دل میں کی کے دل میں کی کو کے دل میں کی کی کے دل میں کی کے دل میں کی کی کے دل میں کی کو کی کے دل میں کی کی کے دل میں کی کے دل میں کی کو کی کو کی کے دل میں کی کے دل میں کی کو کے دل میں کی کی کو کی کے دل میں کی کی کے دل میں کی کے دل میں کی کو کی کو کی کو کے دل میں کی کو کی کے دل میں کی کو کو کی کو کی کے دل میں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کی

ومنها : العدد الذي لا يسمكن الإحسانُ إليه في العِشْرَةِ الزوجية : فإن الناس كئيرًا مًا يرغبون في جهال النساء ، ويتزوّجون منهن ذوات عددٍ ، ويستأثرون منها حَظِيَّة ، ويتركون الأخر كالمعلّقة ، فلاهي مزوَّجة حَظِيَّة تَقَرُّ عينها ، ولا هي أيِّم يكون أمرُها بيدها . ولا يمكن ان يُنطَيَّق في ذلك كلَّ تضييقٍ ، فإن من الناس من لا يُحْصِنُه فرج واحدٌ ؛ وأعظمُ المقاصد التناسلُ ، والرجلُ يكفي لِتَلْقِيْح عددٍ كثير من النساء .

وأيضًا : فالإكتار من النساء شِيمة الرجال، وربما يحصل به المباهاة، فَقد الشارع باربع: وذلك: أن الأربع عدد يسمكن لصاحبه أن يرجع إلى كل واحدة بعد ثلاث ليال، وما دون ذلك لايفيد فائدة القَسْم، ولايقال في ذلك: بات عندها؛ وثلاث أولُ حد كثرة، وما فوقها زيادة للكثرة. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكِحَ ماشاء: وذلك: لأن ضربَ هذا الحد، إنما هو لدفع مسدة غالبية، داثرة على مَظِنَّة، لا لدفع مفسدة غينيَّة حقيقية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد

اله انھول نے سوچا ہوگا کہ حفرت سودہ رضی اللہ عتبا بوڑھی عورت ہیں۔ ذیادہ دنول تک دو بھی آپ کا ساتھ نبیں دے سیس گی۔ پس ان کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا گھر بسانے کے قابل ہوجا نمیں گی ۱۲

#### عرف المُئِنَّةُ فلا حاجة له في المَظِنَّةِ، وهو مأمونٌ في طاعة الله وامتثالِ أمره، دون سائر الناس.

ترجمہ: اورازائجملہ: وہ عدد ہے لینی چارہ زیادہ جس کے ساتھ از دوائی صحبت میں حسن سلوک ممکن نہیں۔ پس بیشک لوگ بار ہا عورتوں کی خوبصورتی میں رغبت کرتے ہیں۔ اوران میں ہے بہت ی عورتوں ہے شادی کر لیتے ہیں۔ اور ان میں ہے مجبوبہ کو ترجیح و ہے ہیں۔ پس وہ نہ تو ایسی شادی شدہ مجبوبہ وتی ہے جس کی آئھ ضندی ہو، اور نہ وہ ایسی ہے نکامی ہوتی ہے جس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہو( یہاں تک چارہے زیادہ نکاح جس کی آئھ ضندی ہو، اور نہ وہ ایسی ہے نکامی ہوتی ہے جس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہو( یہاں تک چارہے زیادہ نکاح حرام ہونے کی وجہ ہے۔ پھر تعدد از دواج کی حکمتیں ہیں) اور نہیں ممکن کہ اس سلسلہ میں تنگی کی جاتے پوری طرح سی سب تنگی کرتا: (۱) پس بیشک بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ایک شرمگاہ ذیا ہے تھو گائیں رکھ سی (۲) اور ڈکاح کے مقاضد میں سب سی کرتا مردوں کی عادت ہے۔ اور ایک آ دمی بہت می تورتوں کو حاملہ کرنے کے لئے کائی ہے (۳) اور ڈیا نے اور تیں شارع نے کرتا مردوں کی عادت ہے۔ اور ایک آ دمی بہت کی تورتوں کو حاملہ کرنے کے لئے کائی ہے (۳) اور ٹیز: زیادہ تورتیں جارہ ایک کو اس کے اور جو اس کے بعد (یہ تولیوں والے کے لئے مکن ہے کہ جرایک کی طرف لوٹے تین راتوں کے بعد (یہ تورت کے فائدہ کو ایک کا فائدہ نہیں طرف لوٹے تین راتوں کے بعد (یہ تورت سے فائد کو ایل ہے) اور جو اس سے کم ہے دہ پاری مقرر کرنے کا فائدہ نہیں کہ جا اور نہیں کہا جا تا اس صورت میں کہ ڈاس نے اس کے پاس شب باشی کی ' (یہ تو ہر کے فائدہ کا بیان ہے) اور تین کی اینڈرائی صدے، اور جو اس سے نیادہ ہے کہ بیان ہے) اور تین کی اینڈرائی صدے، اور جو اس سے نیادہ ہے دہ خورت کے فائدہ کا تا تہ ہے)

اور نبی مَطَالْنَهُ آیَا کُر کُ لئے جائز تھا کہ جنٹی مورتوں سے جاہیں نکاح کریں۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اس حد کی تعییں: وہ صرف آکٹری خرابی کو بٹانے کے صرف آکٹری خرابی کو بٹانے کے جواحمالی جگہ پر وائر ہونے والی ہے۔ کسی معین اور حقیقی خرابی کو بٹانے کے لئے نہیں۔اورآپ کے لئے احمالی جگہ کی بجھ حاجت نہیں۔اورآپ کے لئے احمالی جگہ کی بجھ حاجت نہیں۔اورآپ اللہ کی اطاعت اوران کے تعمل کے تمثال میں معموم تھے۔دوسرے لوگ ایسے نہیں ہیں۔

لغات البعشرة المجت اختلاط آليس وارى .... الشيمة عاوت البيعت ... المحفظة المجوب عورت جودومرى عورتول كمقابله بس قابل ترجيج بورجع حَظامِا ... باهاه مباهاة الخركرتار

تصحیح: مادون ذلك لایفید تمام شخول ش مادون واحدة لایفید تفاریج من نداز سے ك ہے۔

### چھٹاسبب:اختلاف وین

مسلمان مرد کا نکاح کا فرعورت ہے درست نہیں۔البتہ اگر کا فرعورت کتابی (یہودی یا نصرانی) ہوتو درست ہے۔اور مسلمان عورت کا نکاح کسی کا فرے مؤاہوہ کتابی ہو، درست نہیں۔اور بیاد کام دواصول پر بنی ہیں: اول:عورت مرد کے مسلمان عورت کا نکاح کسی کا فرے مؤاہوہ کتابی ہو، درست نہیں۔اور بیاد کام دواصول پر بنی ہیں: اول:عورت مرد کے مسلمان عورت کا نکاح کسی کا فریک نشائد کی ہے۔

تابع اورزیراثر ہوتی ہے۔ دوم: اہل کتاب کا کفر (دین اسلام کا انکار) مشرکین وجوں وغیرہ کے نفر سے اخف ہے۔ کیونکہ یہود ونصاری وین سادی کے قائل ہیں۔ اورشر بعت کے اصول وکلیات سے واقف ہیں۔ اس لئے وہ دین اسلام سے اقرب ہیں۔ سے دوم نوہرکا اثر قبول کر کے مسلمان ہوجائے گی۔ دومری کا فرعور توں ہیں۔ پس مسلمان مردکا نکاح کتا ہے۔ دومری کا فرعور توں سے نکاح درست نہیں کہ ان کے ایمان کی امرید کم ہے۔ اور مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے بھی درست نہیں۔ کیونکہ مرد کے ذیر اثر ہونے کی وجہ سے اس کے دین کے گرنے کا اندیشہ ہے۔ شاہ صاحب قدس مرہ فرماتے ہیں.

سورة البقرة آبت ا ۲۲ میں ارشاد پاک ہے: ''اور مسلمان عورتوں کو مشرکین کے لگان میں مت دو، یہاں تک کے وہ ایمان لا تعلیہ ۔ اور مسلمان غلام مشرک ہے بہتر ہے، اگر چہ وہ (مشرک) تہمیں اچھا معلوم ہو۔ بیلوگ دورخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی اپنے تعلم ہے جت اور معفرت کی طرف بلاتے ہیں' ۔ اس آیت میں بید بات بیان کی گئی ہے کہ اس تھم میں مخوظ مصلحت بیہ کہ مسلمانوں کی گفار کے ساتھ معین و صحبت، اور مسلمانوں اور کا فروں میں جمد دی اور تم مسلمانوں کی کفار کے ساتھ معین و صحبت، اور مسلمانوں اور کا فروں میں جمد دی اور تم مسلمان کی دورت بیا دوائت کو میں دوائت بیا دوائت کو میں موائت کی میں دوائت بیا دوائت کو میں موائت کی کا فر عرد ہے جام کیا گیا۔ اور مسلمان مرد کا لگار مجمی کا فرعورت سے مرایت کرج نے ۔ اس لئے مسلمان عورت کی اور شوم ہے۔ اور شوم میں اس کے اتا کی میں ہو اور شوم ہو اور شوم ہو اور شوم ہو اور شوم ہو کہ اس کا اتا کہ کا کو میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی مورت دی جائے اور دوسری صورتوں کی طرح اس جوئی نے برت کی جائے دوں میں کو میں اس کی اجازت دی جائے۔ اور دوسری صورتوں کی طرح اس صورت میں گئی نہ برتی جائے ہوں کی اس کے اتا کی کو میں دوروسری صورتوں کی طرح اس صورت میں گئی نہ برتی جائے۔ چنانچ مورة المائدہ آبت کا شرک کے میں اس کی صورت دی جائے۔ اور دوسری صورتوں کی طرح اس صورت میں گئی نہ برتی جائے۔ چنانچ مورة المائدہ آبت کہ شرک کی مورت دی جائے۔ اور دوسری صورتوں کی طرح اس صورت میں گئی نہ برتی جائے۔ چنانچ مورة المائدہ آبت کہ شرک کے میں اس کی صورت دی جائے۔ اور دوسری صورتوں کی طرح اس میں کی مورت دی گئی۔

فا کدہ: کا بی عورتوں ہے نکاح کے سلسلہ میں اب صورت حال بدل کی ہے۔ خاص طور پر غیر مسلم مما لک ( اور پ
وامریکہ ) میں عورتیں مردوں کے زیرا تربیس رہیں۔ اور کا بی عورتوں ہے ہو مسلمان نکاح کرتے ہیں وہ بھی عام طور پر دین
آشنا نہیں ہوتے۔ اس لئے ان عورتوں کے اسلام قبول کرنے کے واقعات بہت ہی کم ہیں۔ عام طور پر مروہی عورت کا اثر
قبول کر لیتا ہے۔ اور نیچ تو مال کے زیرا تر بی بروان پڑھتے ہیں۔ اس لئے اب یہ نکاح باعث فتنہ ہے۔ بس اس سے
احر از ضروری ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس سے ملک فتنے کی وجہ سے حضرت حذیف رضی اللہ عنہ کو، جب انھوں نے
مدائن میں ایک یہودی عورت سے نکاح کیا تھا تا کید کے ساتھ تھم دیا تھا کہ اس کوٹورا تھوڑ دو۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ
مدائن میں ایک یہودی عورت سے نکاح کیا تھا تا کید کے ساتھ تھم دیا تھا کہ اس کوٹورا تھوڑ دو۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ
عنہ نے دریافت کی کہ یہ نکاح حرام ہے؟ تو آپ نے نے فر مایا کہ میں حرام نہیں کہتا و لکنی اختاف ان یکا ظو ا المؤ منات
منہ ن کیکن بھے اند یشہ کے کہان کی وجہ سے سلمان عورتوں کو تحت تھم آئے گا۔ اورایک روایت میں ہے : فإنی اختاف ان
یقتلہ کی بذلک فتنہ لنساء المسلمات : جھے
یقتلہ کی بذلک فتنہ لنساء المسلمات : جھے
یقتلہ کی بذلک فتنہ لنساء المسلمات : جھے

الكنزكر بتبليت كم الم

اندیشہ کے کے مسلمان آپ کی ہیروی کریں گے۔اور ذمیوں کی مورتوں کوان کی خوبصورتی کی وجہ سے ترجیح دیں گے۔اور بیات مسلمان عورتوں کے فتنہ کے لئے کافی ہے یعنی لوگوں کی توجہ مسلمان مورتوں سے بہٹ جائے گی (ازالہ الخفا ۱:۱۱اور سالہ ندہب عمر)

ومنها: اختلاف الدين: وهو قوله تعالى: ﴿وَلاَ لُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ الآية، وقد 
بُيِّنَ في هذه الآية: أن المصلحة المرعية في هذا الحكم: هو أن صحبة المسلمين مع الكفار، 
وجَرَيَانَ المواساة فيما بين المسلمين وبينهم، لاسيما على وجه الازدواج، مُفسِدةٌ للدين، 
سببٌ لأن يُدِبُّ في قلبه الكفرُ، من حيث يشعر، ومن حيث لايشعر.

وأن اليهود والنصارى يتقيدون بشريعة سماوية، قاتلون بأصول قوانين التشريع وكلياته، درن المجوس والمشركين، فَمَفْسدة صُحبتهم خفيفة بالنسبة إلى غيرهم، فإن الزوج قاهر على الزوجة، قَيْمٌ عليها، وإنما الزوجات عوان بأيدهم، فإذا تزوج المسلم الكتابية خَفْ الفسادُ، فمن حق هذا: أن يُرَخَصَ فيه، ولا يشدَّدَ كتشديد سائر احوات المسالة.

ترجمه: واضح ہے۔لغت: ذَبُ (سَ) دَبًّا و دَبِيبًّا: رينگنا۔ سر کنا۔ سرايت کرنا۔ کئ

# ساتوالسبب: دوسرے کی باندی جوتا

سورۃ النساء آیت ۲۵ میں باندیوں سے نکاح کے سلسلہ میں تین باتیں فدکور ہیں:
ا سے باندی سے نکاح وہ محف کر ہے جو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی وسعت نہیں رکھتا۔
۲ سسلمان باندی سے نکاح کرے۔

سے باندی سے تکاح اس وقت کرے جب زنایس جتلا ہونے کا اندیشہو۔

امام شافتی رحمہ اللہ کنزویک: بیتینوں باتیں بائدی سے نکاح کے لئے شرط ہیں۔ وہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف سے استدلال کرتے ہیں۔ اور امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شرط ہیں، ترجیحات ہیں۔ ان کے نزدیک فہ کورہ دونوں مفہوم جست نہیں۔ ان کے نزدیک آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی وسعت کے باوجود باندی سے نکاح جائز ہے۔ نیز کتا بی باندی سے بھی نکاح جائز ہے۔ اور ذنا میں اہتلا کا اندیشہ بھی شرط نہیں۔ البتہ اولی بیہ ہے کہ باندی سے نکاح وہ کو تحض کرے اور زامسلمان عورت سے نکاح کرنے کی وسعت نہیں رکھتا، اور مسلمان ہائدی سے نکاح کرے، کتا بی سے نہرے کہ باندی سے نکاح کرنے کی وسعت نہیں رکھتا، اور مسلمان ہائدی سے نکاح کرے، کتا بی سے نہرے کہ باندی سے نکاح کرے۔ اور ای کی نلام ای معصیت ہونے کا اندیشہ ہو۔ کونکہ باندی سے جو اولا دہوگی وہ اس کے آتا کی نلام

ہوگ ۔ پس اپنی اولا دکوغلامی کے در پے کرنا اچھی بات نہیں۔ گرمجبوری کا تھم دومراہے ۔۔۔ حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے بیسب: امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک پر بیان کیا ہے۔ اور اس کی حکمت بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں:

نکاح اور زنامی بنیادی قرق بید ہے کہ نکاح میں مورت کی شرمگاہ ایک فیض (شوہر) کے لئے فاص ہوجاتی ہے۔ اگر ورمرااس میں وست درازی کر بے نوشوہر کو مدافعت کا حق ہے۔ اور زنامیں ایسا اختصاص نہیں ہوتا۔ زبانہ جالمیت میں جو چارت کے نکاح رائے تھے، جن کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کی ہے (جن کا پہلے ایک حاشیہ میں تذکرہ گذر چکا ہے) ان میں سے صرف ایک طریقے میں ایسا اختصاص ہوتا ہے، اس لئے اسلام نے ای کو باقی رکھا۔ باقی تمن طریقوں میں بوتا۔ اس لئے اسلام نے ای کو باقی رکھا۔ باقی تمن طریقوں میں بعنی نیوگ (ہندوں میں اولا دحاصل کرنے کی ایک خاص رسم) وغیرہ میں ایسا اختصاص نہیں ہوتا۔ اس لئے اسلام نے ان کوترام اور بدکاری قرار دیا۔

اوردوسرے کی باندی سے نکاح کرنے میں بھی سے اختصاص نہیں ہوسکتا۔ باندی کی شرمگاہ کلِ خطر میں رہتی ہے۔
کیونکہ ہاندی کی شرمگاہ کی اس کے آقا سے حفاظت ناممکن ہے۔ اس لئے کہ آقااس سے خدمت نے گا۔ اور خلوت میں کیا
ہوگا اس کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہوگا۔ اور شوہر کا اختصاص بھی باندی (بیوی) کے ساتھ، اس کے آقا کا کے تعلق ہے، ناممکن
ہے۔ کیونکہ آقا کو نکاح کے بعد بھی باندی سے خدمت لینے کاحق ہے۔ پس اختصاص کی ایک ہی صورت ہے کہ آقا کی
و بنداری اور امانت واری پراعتما دکیا جائے۔ اور امیدر کھی جائے کہ وہ اپنی یا ندی میں وست ور ازی نہیں کرے گا۔

اوربیجائز نیس کہ قاکوا پی باندی سے خدمت لینے ہے، اوراس کے ساتھ تنبائی میں رہنے ہے روک دیاجائے۔ کیونکہ یہ کمزور ملکیت کوقوی ملکیت پرتزیج و بنا ہے جو درست نبیں۔ باندی میں دو ملکتیں ہیں: ایک: گردن کی ملکیت جو مولیٰ کی ہے۔ دوسری: شرمگاہ کی ملکیت اور پہلی ملکیت اقوی ہے، جو دوسری ملکیت کوشامل ہونے والی اوراس کوتا ابع بنانے والی ہے۔ کیونکہ جو گردن کا مالک ہوتا ہے وہ خود بخو دشرمگاہ کا بھی مالک ہوجاتا ہے۔ اور دوسری ملکیت اضعف ہے۔ وہ پہلی ملکیت میں مندرج ہے۔ پس شو ہرکی خاطر مولی کا حق کا اس دینا النے بانس بر کی والی شال ہے!

غرض: جب دوسرے کی باندی کے ساتھ سی اختصاص نہیں ہوسکا تواس سے نکاح ہی حرام ہے۔ البتہ اگر ہاندی پاک واس سے نکاح ہی حرام ہے۔ البتہ اگر ہاندی پاک واس سمان عورت ہو، اور کی مردکواس سے نکاح کرنے کی شدید حاجت پیش آئے، اور اس کوزٹا میں بنتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور دو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی وسعت ندر کھتا ہوتو فساد ملکا ہوجائے گا۔ کیونکہ مجبوری ہے۔ اور مجبوریاں ممنوعات کومباح کرتی ہیں۔ اس لئے ایک صورت میں غیر کی ہائدی سے اس کے مولی کی اجازت سے نکاح درست ہے۔

ومنها : كون المرأة أمّة لآخر: فإنه لايمكن تحصينُ فرجها بالنسبة إلى سيدها، ولا اختصاصه بها بالنسبة إليه، إلا من جهة التفويض إلى دينه وأمانته، ولا جائز أن يُسَدَّ سيِّدُها عن استخدامها، والتخلّي بها، فإن ذلك ترجيحُ أضعفِ المِلْكين على أقواهما؛ فإن هنالك مِلْكين:

التواريكانيان

ملكَ الرقبة وملكَ الْيُضَع، والأول هو الأقوى المشتَمِلُ على الآخر، المُسْتَتِيعُ له، والثاني هو النضعيفُ السندرِجُ؛ وفي اقتضاب الأدنى للأعلى قلبُ الموضوع، وعدمُ الاختصاص بها، وعدمُ إمكان ذبُ الطامع فيها هو أصل الزنا.

وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصلَ في تحريم الأنكحةِ التي كان أهل الجاهلية يتعاملونها، كالاستِبْضاع وغيره، على ما بينته عائشةُ رضي الله عنها.

فياذا كانت فتساةً مؤمنةً بالله، محصِنةً فرجَها، واشتدتِ الحاجةُ إلى نكاحها مخافة العنت، وعدم طَوْلِ الحرة: خَفَّ الفسادُ، وكانت الضرورةُ، والضروراتُ تبيح المحظوراتِ.

# أتحفوال سبب: منكوحة تورت

سورۃ النساء آیت ۲۴ بیں ارشاد پاک ہے:''اور (تم پرحزام کی گئیں) وہ عورتیں جوشو ہروالی ہیں ،تمر جوتمہاری مملوک ہوجا کیں''اس آیت کی روسے جو بھی عورت کسی مسلمان یا کافر کی منکوحہ ہےاس سے نکاح حرام ہے۔اور حرمت کی وجہ بیہ



ہے کہ ایک عورت سے نکاح کر کے صحبت کرے گا تو وہ زتا ہوگا۔ حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ فرمات ہیں کہ شوہروا کی عورتوں کی حرمت اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالی نے زنا کو حرام کیا ہے (موطا ۱۳۱۳ کیاب النکاح ، باب ماجاء فی الاحسان) اور یہ صحبت زنا اس لئے ہے کہ زنا کسی عورت سے اختصاص پیدا کئے بغیر اور دوسروں کی لا کے منقطع کئے بغیر صحبت کرنے کا نام ہے۔ اور جب عورت کسی کے نکاح بیس ہے تو دوسر نے انکی بین جائے تو استمالی ہیں ہوسکتا۔ نہ پہلے شوہر کی اس سے معم منقطع ہوگی ، ایس وہ زنا ہے۔ البت منکوحہ عورت با ندی بین جائے تو استمرائے رحم کے بعد آتا کے لئے صال ہوگ ۔ غردہ اوس میں ایس کے مورت میں ہا تھو آئی تھیں ، اور صحاب کو ان سے صحبت کرنے میں اشکال پیش آتا تھا کہ ان کے شوہر تو زندہ ہیں۔ اس پر نہ کورہ آیت پاک نازل ہوئی ۔ اور ان پائد یوں کو حال قرار دیا گیا (مقلوۃ مدیث ہے کہ اور ان کی صاحب کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ قید ہوگئیں تو ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا موقع بھی نے دیا ۔ اور جن کے حصہ میں آئیس ان کے ساتھ اختصاص بھی پایا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اور جن کے حصہ میں آئیس ان کے ساتھ اختصاص بھی پایا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اور جن کے حصہ میں آئیس ان کے ساتھ اختصاص بھی پایا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اور دیا گیا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اور دیا گیا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اور دیا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کو موقع بھی نہ دیا۔ اور جن کے حصہ میں آئیس ان کے ساتھ اختصاص بھی پایا گیا۔ اس لئے ان سے صحبت کرنے میں بھیٹر کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔

# نوال سبب :عورت كانسي ہوتا

سورۃ النورآیت تین میں ارشاد پاک ہے: 'اورزانیے ہے نکاح نہیں کرتا گرزانی یامشرک' اس آیت کی روسے جوعورت کسی (
رنڈی) ہے اس سے نکاح حرام ہے۔ البتہ اگروہ تو یہ کرلے، اورا پنے پیشے سے باز آجائے تو نکاح درست ہے۔ اورحرمت دووجہ
سے ہے: ایک: جوعورت شوہر کے قبضہ اور گھر میں آئے کے بعد بھی اپنی عادت پر برقر ارد ہے تو یہ شوہر کا بھڑ واپن ہے۔ دوم:
اس بات کا اطمینان نہیں کیا جاسکتا کہ جواولا دہوگی وہ شوہر کی ہوگی ۔ اس لئے الی کسی عورت سے نکاح حرام کیا گیا۔

# تحريم بإمال كرنے والے كى عبرتنا كسرا

صدیت — رسول الله مین الله مین الله مین مین الله عند الله عند و ایک الله عند و ایک ایسے مخص کی طرف بھیجاجس نے اپنی سوتیلی مال سے نکاح کیا تھا کہ دہ اس کو آل کر کے اس کا مرلے آئیں (سکو قاصد ہے اس کا اس کا مرلے آئیں (سکو قاصد ہے جب تحریم کو اعمر لازم اور فطری خُلُق قرار دیا جائے ۔ اور محرات سے نکاح کرنے کو ایسام بغوض اور نالبند میرہ فعل قرار دیا جائے جیسا خزیر کھی نا، جس سے انسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے ۔ پس ضروری ہے کہ محرات کی تحریم کو شہرت دی جائے ۔ اس کی عام اشاعت کی جائے ۔ اور جولوگ تحریم کو دائر کا لکریں لین فلاف ورزی کریں ان کو بخت مزاد میر تحریم قبول کرنے پر مجبور کیا جائے ۔ اور وہ مزا بی تحریم کو جائے ۔ اور وہ مزا بی اس کہ جو بھی کسی محرم سے ۔ خواہ وہ نکاح کی وجہ ہے کہ موالی اور سبب سے ۔ زنا کر بے تو اس کوتل کر دیا جائے ۔ اور وہ مزا بی اس سلسلہ میں قطعاً کوئی رعایت نہ کی جائے۔



ومنها: كونُ المرأة مشغولة بنكاح مسلم أو كافر: فإن أصلَ الزنا: هو الازدحام على المصوطوء ق، من غير اختصاص أحدهما بها، وغير قطع طمع الآخرِ فيها، ولذلك قال الزهرى رحمه الله: ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حَرَّم الزنا. وأصابُ الصحابة رضى الله عنهم سبايا، وتَحَرُّجُوْا من غِشْيَانها، من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أى: فهنَّ حلالٌ من جهة أن السَّبَى قاطعٌ لطمعه؛ واختلاف الدار مانعٌ من الازدحام عليها، ووقوعُها في سهمه مخصص لها به.

ومنها: كون المرأةِ زأنيةً مكتسبةً بالزنا؛ فلايجوز نكاحها حتى تتوب، وتَقْلع عن فعلها ذلك، وهو قوله تعالى:﴿ وَالزَّانِيَةُ لاَيَنْكِحُهَا إلَّا زَانَ أَوْ مُشْرِكْ﴾

والسرفيه: أن كونَ الزانية في عصمته، وتحت يده، وهي باقيةٌ على عادتها من الزنا: دَيُّوْ إِنَّةٌ، وانسلاخ عن الفطرة السليمة، وأيضًا: فإنه لايامن من أن تُلجِق به ولذ غيره.

ولسما كانت السصلحة من تحريم المحرَّمات لاتتم إلا بجعل التحريم أمرًا لازمًا، وخُلُقا جبليا، بمنزلة الأشياء التي يُستنكف منها طبعًا: وجب أن يؤخّذ شهرتُها وشيوعها وقبول الناس لها، بباقامة لائمة شديدة على إهمال تحريمها، وذلك: أن تكون السنة قتلَ من وقع على ذات رحم محرم منه بنكاح أو غيره، ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من تزوج بامرأة أبيه: أن يؤتى برأسه.

ترجمہ: اورازا نجملہ: مورت کا کسی مسلمان یا کافر کے نکاح جس مشغول ہونا ہے: پس بیشک زنا کی اصل: موطوء ہ پر ازدهام ہی ہے ( ازدهام کرنے والے ) دونوں جس ہے ایک کے مورت کے ساتھ اختصاص کے بغیر، اور مورت جس ازدهام ہی ہے۔ در حقیقت یہ حضرت سعید دوسرے کی لائج کو کا فے بغیر۔اورای وجہ سے ڈ ہری دحمہ اللہ نے دوایت کیا ہے ) اور بین کم اس بات کی طرف راجع ہے کہ اللہ تعالی بن مسیب دحمہ اللہ کا قول ہے، جس کو ڈ ہری دحمہ اللہ نے دوایت کیا ہے ) اور بین کم اس بات کی طرف راجع ہے کہ اللہ تعالی نے زنا کو حرام مخم رایا ہے۔ اور صحاب کے ہاتھ آئے قیدی، اور انھوں نے گی محسوس کی ان باتد یوں سے مجب کرنے جس ان کے مشرک شوہروں (کے زندہ ہونے) کی وجہ سے لیاں اللہ تعالی نے نازل کیا: '' اور متکو دیور تیں حرام ہیں، مگر جن کم کم کم کو مت کرنے والا ہے۔ اور ملک کا اختلاف مورت پر ازدهام سے مانع ہے۔ اور کورت کا فوتی کے حصہ جس آتا مورت کو اس کے ساتھ خاص کرنے والا ہے۔ اور از انجملہ: مورت کا ذائیہ ہونا، ذنا سے کمائی کرنے والا ہونا ہے۔ پس اس سے نکاح جا تر نہیں، یہاں تک کہ وہ تو بہرے، اور ایک خورت کا ذائیہ ہونا، ذنا سے کمائی کرنے والا ہونا ہے۔ پس اس سے نکاح جا تر نہیں، یہاں تک کہ وہ تو بہرے، اور اپنائی کی کہ وہ تو بہرے، اور اپنائی کورت کا ذائیہ ہونا، ذنا سے کمائی کرنے والا ہونا ہے۔ پس اس سے نکاح جا تر نہیں، یہاں تک کہ وہ تو بہرے، اور بینائی تی کورت کا ذائیہ ہونا، ذنا سے کمائی کرنے والا ہونا ہے۔ پس اس سے نکاح جا تر نہیں، یہاں تک کہ وہ تو بہرے، اور بینائی تک کہ وہ تو بہرے وہ تو بہرے کہ اور بینائی تک کورت کا ذائیہ ہونے کے دور بینائی تک کورت کا ذائیہ ہونائی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کا دور بینائی تک کہ وہ تو بہرے کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ ک

اس فعل سے بازآ جائے۔ اور وہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: .....اوراس میں حکمت بہے کہ زنا کا رعورت کا مرد (شوہر) کی عصمت (پناہ) میں ہونا، اوراس کے قبضہ میں ہونا، درانحالیکہ وہ اپن زنا کی عادت پر برقر ارہے: بجڑ واپن اور فطرت سلیہ سے قدم باہر رکھنا ہے۔ اور نیز: پس شوہراس بات ہے مطمئن نہیں کہ تورت اس کے ساتھ اس کے علاوہ کا بچہ منائے ۔۔۔ اور جب محر مات کی تحریم کی مسلحت تام نہیں ہوتی گرتر بیم کو امر لازم اور فطری اخلاق قر اردیتے کے ذریعہ: ان چیز وں جیسا اور جب محر مات کی تشہیر کو اور ان کی اشاعت کو، اور جن سے انسان فطری طور پر نفرت کرتا ہے، تو ضروری ہوا کہ موکد کیا جائے محر مات کی تشہیر کو اور ان کی اشاعت کو، اور لوگوں کی قبولیت کو: سخت ملامت بر پاکرنے کے ذریعہ ان کی تحریم کورانگاں کرنے پر۔

اوروہ بات اس طرح ہوسکتی ہے کہ طریقہ ریہ وکہ جوشن اپنے کسی ذی دھم محرم سے زنا کرے ۔۔ خواہ وہ نکاح کی دجہ ہے محرم ہو یا اس کے علاوہ طریقہ ہے۔ اس کول کردیا جائے۔ اوراس وجہ سے دسول الله میں کالینہ بینی کی اس محض کی طرف آدی بھیجا جس نے اس کول کے این تھا کہ اس کا سرلایا جائے۔

## آداب مباشرت

#### شهوت فرج عطية خداوندي

جینے جننے والی ہوں۔اس میں بھی افز اکثر نسل کی طرف اشارہ ہے ۔۔۔۔ اور منفی پہلو سے قطع نسل سے اور ان باتوں ہے جو قطع نسل کا باعث ہوتی ہیں بختی کے ساتھ روک دیا جائے۔۔

اورتوالدو تناسل کا واحد ذریعه جمهوت ِفرن ہے۔ جمهوت بطن اس کے لئے معدومعاون ہے۔ بیتہوت ہمہو دقت انسان پر مسلط ہے۔ اور اس کوطلب نِسل پر مجبور کرتی ہے۔خواہ وہ چاہیں یانہ چاہیں۔اورنسل کی ہر ہادی کے اسہاب مثال کے طور پر چیر ہیں:

ا ۔۔۔ لڑکوں ہے اغلام کرتا ۔ ۲ ۔۔ عورتوں ہے اغلام کرتا۔ بیددوتوں با تیں اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ جوشہوت فرج ایک خاص مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر مسلط کی ہے، اس کو ہروئے کارلانے کے بجائے ضائع کردیا جاتا ہے۔ بیفطری چیز میں تبدیلی ہے۔۔ پھر پہلاسبب بعنی لڑکوں سے اغلام کرنا زیادہ تنگییں ہے۔ کیونکہ اس میں جانبین سے اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ہے۔ اوروہ اس طرح کہ مفعولیت کی شان اللہ تعالیٰ نے مردوں میں پیدائیس کی ۔ پس فاعل ومفعول دونوں ہی خلاف فی فطرت مل کا ارتکاب کرتے ہیں۔

۳ — مردول کا مخت بغنا۔ یہ جی بدترین خصلت ہے ۳ — اعضائے تناسل کا ف دینا ۵ — الی دوائیں استعال کرنا کہ قوت ہا ہ ختم ہوجائے۔ ۲ — عورتوں ہے بے تعلق ہوجانا — اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں، جیسے تجرد کی زندگی اپنانا۔ یہ سب اللّذ کی بناوٹ میں تبدیلی ہیں۔ اور نسل کی طلب کورا کٹال کرنا ہے۔ چنانچہ نبی سِلالیا اَورقر مایا: '' وہ سب ہاتوں کی ممانعت کی۔ اور قرمایا: '' عورتوں ہے ان کی جیملی راہ میں صحبت مت کرو' (منکو و حدیث ۱۹۲۳) اور قرمایا: '' وہ مخص ملعون ہے جوابی ہوئی کی جیملی راہ میں صحبت کرتا ہے' (منکو و حدیث کالدینے کی ممانعت کی ۔ اور ہیوی سے ہوئی ہوجانے کی ممانعت کی ۔ اور ہیوی سے ہوئی ہوجانے کی ممانعت قرمائی۔ اس سلسلہ میں کشرروایات مردی ہیں۔

#### ﴿ آدابُ المباشرة ﴾

اعلم: أن الله تعالى لما خلق الإنسان مَدَنِيًا بالطبع، وتعلّقت إرادتُه ببقاء النوع بالتناسل: وجب أن يُرَغِّبُ الشرعُ في التناسل أشدَّ رغبةٍ، ويَنْهلي عن قطع النسل وعن الأسباب المُفْضِية إليه أشدَّ نهى.

وكان أعظمُ أسبابِ النسل، وأكثرُها وجودًا، وأفضاها إليه، وأحثُها عليه: هو شهوةُ الفرج، وإنها كالمسلط عليهم منهم، يَقْهرهم على ابتغاء النسل، أَشَاءُ وْا أَمْ أَبُواً.

وفي جَرَيَان الرسم بإتيان الغِلمان، ووطءِ النساء في أدبارهن: تغييرُ خلق الله، حيث منعَ الممسلّطَ على شيئ من إفضائه إلى ما قُصد له؛ وأشدُّ ذلك كلّه وطءُ الغلّمان، فإنه تغييرٌ لخلق

الله من الجانبين؛ وتَأَنُّ الرجال أقبح الخصال؛ وكذلك جريان الرسم بقطع أعضاء التناسل، واستعمال الأدوية القامعة للباء ق، والتبتل، وغيرُها: تغييرٌ لخلق الله عزوجل، وإهمال لطلب النسل، فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن كلذلك، قال: " لاتأتوا النساء في أدبارهن" وقال: " ملعون من أتى امرأته في دبرها" وكذلك نهى عن الخصاء والتبتل في أحاديث كثيرة.

ترجمہ: واضح ہے۔ فول ان فارجی چیز مسلط النج ترجمہ پی شہوت فرج کو یالوگوں پران کے اندر سے مسلط کی ہوئی ہے۔ منهم کا مطلب میہ ہے کہ یہ کوئی خارجی چیز مسلط نہیں گائی۔ بلکدان کے اندر یہ فطری جذبہ دکھا گیا ہے … فولہ ؛ حیث منع المسلط النج ترجمہ: اس طرح کہاس نے روکا ایک چیز پرمسلط کی ہوئی صلاحیت کواس کے پہنچانے سے اس چیز تک جس کا آ دی کے لئے ارادہ کیا گیا ہے بین شہوت کوافر اکثر نسل میں استعال نہیں کیا۔

#### ہرطرف سے صحبت جائز ہونے کی وجہ

سورة البقرة آیت ۲۲۳ میں ارشاد پاک ہے: "تمہاری ہویاں تمہاری ہیں ہیں۔ پس جدھرے چاہوا ہے کھیت میں آؤ"

تفسیر: یبود ہدوں تھم خداوندی طریقہ مہاشرت میں تنگی کیا کرتے تھے۔ اور انصار اور ان کے صلفاء یبود کا طریقہ اپنائے ہوئے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ اگر بیوی ہے پشت کی جانب ہے آگے کی شرمگاہ میں صحبت کی جائے تو بچہ بھیگا پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ خلاف آئی ہوا کیا گیا تو ذکورہ آیت تازل ہوئی (سھنوۃ مدیث ۲۱۸۳) اس ایت کی رو ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ خلاف آئی ہوا کیا گیا تو ذکورہ آیت تازل ہوئی (سھنوۃ مدیث ۲۱۸۳) اس ایت کی رو سے مرطرف سے صحبت درست ہے۔ خواہ سامنے ہے خواہ سامنے ہے خواہ ہوتھے ہے، بشرطیکہ محبت آگی راہ میں ہو۔

اور ہے بات دووجہ ہے ہے اول: یا بیامعاملہ ہے۔ میں کہا تھ کوئی ملکی یا تی مصلحت بہتر جانتا ہے۔ دوم: یہ یہود کاتھی تھا۔ انھوں نے ہے بات بلاونہ چلائی تھی۔ یس اس کوئم کرنا ہی مناسب ہے۔ اپنی مصلحت بہتر جانتا ہے۔ دوم: یہ یہود کاتھی تھا۔ انھوں نے ہے بات بلاونہ چلائی تھی۔ یس اس کوئم کرنا ہی مناسب ہے۔

[١] قال الله تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ، فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ ﴾

أقول: كان اليهود يُعطَيِّقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوى، وكان الأنصار ومن وَلِيَهُم يأخذون سنتهم، وكانوا يقولون: إذا أتى الرجلُ امرأته من دبرها في قُبلها: كان الولدُ أحول، فنزلت هذه الآية، أى أَقبِلُ وَأَذبِرُ ماكان في صِمَامٍ واحدٍ؛ وذلك: لأنه شيئ لا يتعلق به السمصلحة السملية والمسلّية، والإنسانُ أعرف بمصلحة خاصةِ نفسِه، وإنما كان دلك من تعمقات اليهود، فكان من حقه أن يُنسخ.



ترجمه: داضح ب\_لغات:وَلِيَه يَلِينه وَلْيَا:قريب بوتا ملا بوا بوتا مرادحلقاء بين .... صِمَام: سوراخ \_اصلى معنی:شیش کی وُاٹ \_ بیلفظ حدیث میں آیا ہے (مسلم شریق ۱: عام کری باب جواز جماعه امرانه النع) میں جہر ہے کہ کہ کہ کہ کہ ہے کہ

# عزل کا حکم اوراس کی وجہ

حدیث ۔۔۔۔ رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الله کچورج نبیس! جوبھی نفس قیامت تک پیدا ہونے والا ہے: ہونے والا ہے!" (معکوۃ حدیث ۲۱۸۱)

تشری : آدمی بھی کمی خاص مسلحت سے بیس جاہتا کہ اس کی بیوی یا باندی کوہمل قرار پائے۔اس لئے جب فراغت کا وفت قریب آتا ہے تو وہ بیوی سے علحد ہ ہوجاتا ہے۔اور باہراستفراغ کرتا ہے۔اس کوعزل کہتے ہیں۔ ذکورہ بالا حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ عزل ناجائز تونہیں ،گراچھا بھی نہیں۔

نا جائزاس لے نیس کے عدم جوازی کوئی وجنیس جس طرح یوی سے پچھلی راہ میں صحبت کرنے میں اللہ کی بناوت میں تبدیلی اور طلب نسل سے گریز پایا جاتا ہے : عزل میں سے بات نیس کے دکہ جب اللہ تعالی چاہیں سے عزل کے باوجود حمل قرار پائے گا۔ اس حدیث میں آگاہ کیا گیا ہے کہ ہونے والی تمام یا تیم پہلے سے مقدر ہیں۔ اور جب کوئی ہا سہ مقدر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے، تو اللہ تعالی اس میں کشادگی پیدا کرو ہے ہیں۔ اور ہونے وائی ہوتی ہوتی ہوتا ہے، تو اللہ تعالی اس میں کشادگی پیدا کرو ہے ہیں۔ اور ہونے وائی بات ہوکر رہتی ہے۔ مثلاً : پچکا ہونا مقدر ہوتا ہے تو جب وگا از ال سے قریب ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ عضو باہر نکال لے تو بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ ماوے کے چند قطرے اندر فیک جاتے ہیں، جو یکے کی تولید کے لئے کائی ہوجاتے ہیں۔ ہی بات حضرت عمرضی اللہ عند نے قربائی ہے کہ عزل علوق سے الغیز ہیں ، جو یکے کی تولید کے لئے کائی ہوجاتے ہیں۔ ہی بات خضرت عمرضی اللہ عند نے قربائی ہے کہ عزل علوق سے الغیز ہیں ، صاب اللہ والد قد بعد فی سیڈھا آٹ قام تر ف ہوگا۔ اور وزگا۔ پس اب چاہوع ن کر و اور کی کیا حال ہے:

اپنی باند یوں سے صحبت کی ہے تو میں اس کے یکے کو آقا کا قرار دو تگا۔ پس اب چاہوع ن کرو، چاہونہ کرو (موطا، مک ۲۰۲۳) کا المحد نے اللہ عند کی ہوئا کی کرو، جاہوء کہ اس بیا ہوع ن کرو، جاہونہ کرو (موطا، مک ۲۰۲۳) کے حوال المحد کی سے تو میں اس کے یکے کو آقا کا قرار دو تگا۔ پس اب چاہوع ن کرو، جاہونہ کرو (موطا، مک ۲۰۲۳) کے حوال المحد کی اب الاقصید، باب القصاء فی آمھات الأولاد)

اور کھی آ دمی کی شخصی مصلحت کا نقاضا ہوتا ہے کہ عزل کرے۔ مثلاً عورت قید میں آئی ہے، آقائبیں جاہتا کہ وہ حاملہ ہوجائے۔ وہ اس کوفروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا بیوی صحت کی خرابی کی وجہ سے حمل کی متحمل نہیں۔ یا دو بچوں میں ضروری وقفہ ندر بنے کی وجہ سے دودھ میں کی رجتی ہے۔ اس لئے وہ عزل کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اس کے وہ عزل کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اور کرا ہیت کی وجہ یہ ہے کہ محتین مختلف ہیں: جہال شخصی صلحت کا ایک تقاضا ہے وہاں ٹو می مصلحت کا دوسرا تقاضا ہے۔

نوع انسانی کی صلحت بیہ ہے کہ عزل نہ کیا جائے ، تا کہ اولا د کی کثرت ہو، اورنسل بڑھے۔ اورتشریعی اور بھو بی احکام میں نوی مصلحت کو خصی مصلحت پرتر جی حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے جواز کے باد جودعز ل ناپسندیدہ ہے۔

[7] وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: ماعليكم ألاً تفعلوا، مامن نسمة
 كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة!"

أقول: يشير إلى كراهية العزل، من غير تحريم. والسبب في ذلك: أن المصالح معارضة، فالمصلحة النوعية: أن لا يعزل، فالمصلحة الخاصة بنفسه في السبي — مثلاً — أن يعزل، والمصلحة النوعية: أن لا يعزل، ليتحقق كثرة الأولاد وقيام النسل؛ والنظر إلى المصلحة النوعية أرجح من النظر إلى المصلحة الشخصية، في عامّة أحكام الله تعالى التشريعية والتكوينية — على أن العزل ليس فيه مافي إتيان الدبر من تغيير خلق الله، ولا الإعراض من التعرض للنسل.

ونبه صلى الله عليه وسلم بقوله: "ما عليكم أن لا تفعلوا" على أن الحوادث مقدّرة قبلَ وجودها، وأن الشيئ إذا قُدّر، ولم يكن له في الأرض إلا سبب ضعيف، فمن سنة الله عزوجل أن يبسط ذلك السبب الضعيف حتى يفيد الفائدة التامّة؛ فالإنسان إذا قارب الإنزال، وأراد أن ينزع ذكره، كثير ما يتقاطر من إحليله قطرات، تكفى في مادة ولده، وهو لا يدرى. وهو سر قول عمر رضى الله عنه بالحاق الولد بمن أقرَّ أنه مَسّها: لا يمنع من ذلك المعزل.

مر جمہ: (۲) اور رسول اللہ مطالیۃ کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا: '' کی حری تہیں تم پر اس میں کہ شروتم نہیں کوئی بی قیامت تک وجود میں آنے والا با محروہ وجود میں آنے والا ہے' ۔۔۔ میں کہنا ہوں: آپ اشارہ کررہے ہیں بول کے ناپندہونے کی طرف برام تخرائے بغیر ۔۔۔۔ اور اس کی وجہ بیہ کہ مصلحت متعارض ہیں: اشارہ کررہے ہیں بول کی داور تو مصلحت بیہ کہ مسلمت بیہ کہ مول اس کی ذات کے ساتھ خاص مصلمت: قیدی میں ۔ بطور مثال ۔ بیہ کہ مول ان فرزیادہ رائے مصلمت بیہ کہ مول نظرے ، اند تو اللہ کی کر شاہ اور نسل کا بقاء تحقیم کی طرف نظرے ، اللہ تعالیٰ کے قمام تشریعی اور تو بی احکام میں ۔ علاوہ ازیں: عزل میں وہ بات ہیں جو کی گی راہ میں صحبت کرنے میں ہوئی تی سیالی کے تمام تشریعی اور تو میں کہ بی میں تبدیلی ہوئی تی میں کہنا ہوئی گی اندازہ میں مول کے بیات میں کہنا ہوئی کی مائی ہیں تبدیلی کے جانے ہوئے جانے ہے بہلے۔ اور اس بات پر کہ واقعات (ہونے والی با تمیں) اندازہ مقرر کے ہوئے ہیں، ان کے بائے جانے جانے ہے بہلے۔ اور اس بات سے کہا کہ جب کوئی چیز مقدر کی جاتی ہی بیا کی بیدا کی جانی میں کہنا دی بیدا کی جاتی ہیں کشاد کی بیدا کی جاتی ہی بیا کہ جب کوئی چیز مقدر کی بیدا کی جاتی ہیں کشاد کی بیدا کی جاتی ہیں۔ اس کے لئے زمین میں نہیں ہوتا مگر کوئی کمز ورسب تو اللہ تعالیٰ کی سنت میہ کہ اس کمز ورسب میں کشاد گی بیدا کی جاتی ۔

ہے، یہاں تک کہ وہ پورا پورا فاکدہ دیتا ہے۔ کہی جب وہ انزال سے قریب ہوتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اپناعضو ہا ہر نکال لے، تو بار ہااس کے بیشاب کے سوراخ سے چند قطر ہے ٹیک جاتے ہیں، جواس کے بچہ کے مادہ میں کافی ہوجاتے ہیں۔ اوراس کو پچھ خبر نہیں ہوتی ۔ اور وہ راز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا بچے کو ملانے میں اس شخص کے ساتھ جس نے اعتراف کیا کہ اس نے عورت سے صحبت کی ہے: 'دنہیں روکتا اس سے عزل''

ملحوظہ: نَبُ صلی الله علیه وسلم کے بعد ما من نسمة الخ لکھنا چاہئے تھا۔ کیونکہ ای میں بیآگا ہی ہے۔ پہلے جزء میں توعزل کا تھم ہے۔

☆

r

# شیرخورانی کے زمانہ میں صحبت کرنے کا حکم اوراس کی وجہ

حدیث (۱) ۔۔۔۔۔ رسول اللہ مَالِنَّهِ اَللَّهِ عَاللَّهُ اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللْهُ اللْمُوالِي ال

حدیث (۱) ۔۔۔۔رسول اللّٰہ مِنالِنْیَوَیَا ﴿ نَے فَر مایا: ''اپنی اولا دکوچیکے سے تل مت کرو لیس بیشک شیرخوارگ کے زمانہ میں صحبت کرنے کا اثر شہسوارکو پہنچیا ہے، کہل وہ اس کو بچھاڑ دیتا ہے'' (مشکوۃ حدیث ۲۹۹۷)

تشری : شیرخوارگ کے زمانہ میں بچیکی مال ہے مجنت کرنا مکروہ ہے ، حرام نہیں ۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں صحبت کرناعورت کے دود دھ کوخراب کر دیتا ہے۔اور بچے کو کمز ورکرتا ہے۔ اور جو کمز ورک تھٹی میں شامل ہوتی ہے ، وہ زندگ کی ساتھی بن جاتی ہے۔ چنا نچہ نبی میں اللہ کہ آئے اس عمومی ضرر کا کھاظ کرتے ہوئے اس زمانہ میں صحبت کرنے کی مما نعت کا ارادہ فرمایا۔ ارادہ فرمایا۔ میں جس پرتحریم کا تھم وائر کیا جائزہ لیا تو واضح ہوا کہ بیضرر عام اور ایسامظ نہیں جس پرتحریم کا تھم وائر کیا جائے۔اس لئے آپ نے روم وفارس کا جائزہ لیا تو واضح ہوا کہ بیضرر عام اور ایسامظ نہیں جس پرتحریم کا تھم وائر کیا جائے۔اس لئے آپ نے ممانعت کا ارادہ ترک فرماویا۔

اور کراہیت کی وجہ بیہ کہ اس زمانہ میں صحبت سے ممکن ہے حمل قرار پا جائے۔ اور حمل تفہر نے کے پچھ عرصہ بعد عورت کا دودھ قراب ہوجا تاہے۔ جو بچے کی صحت کے لئے مصر ہے۔ اس لئے اس زمانہ میں صحبت سے بچنا بہتر ہے۔ اور ایک بیوی ہونے کی وجہ سے احتراز نہ کر سکے ، تو جب عورت کے دودھ میں تغیر آ جائے بینی وہ زردی ماکل ہونے لگے تو دودھ چیٹرادینا جائے۔ دودھ چیٹرادینا جائے۔

فاكدہ: ميە حديث اس بات كى دليل ہے جو پہلے محث ٢ باب ٢٠ يس مدل كى جا چكى ہے كہ نبى مَثَلَالْمَةَ يَكُمُ اجتها وفر مايا كرتے تھے۔اورآپ كے اجتها دكى توعيت ميہ ہوتى تھى كہ مصالح ومقاسداوران كے مظان (اجتمالی جگہوں) كا محاظ كركے

#### آپ تحریم یا کراہیت کا تھم دیتے تھے (بیفائدہ کتاب میں ہے)

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: "لقد هَمَمْتُ أنَ أنهى عن الغِيْلَةِ، فنظرتُ في الروم وفارس فإذاهم يَغيُلونَ أو لادَهم، فلا تَضُرُّ أو لادَهم" وقال: "لاتقتلوا أو لادكم سرَّا، فإن الغَيْلَ يدرك الفارس فَيُدَغْثره"

أقول: هـذا إشــارة إلى كراهية الغِيلة، من غير تحريم. وسببه: أن جـماع المرضِع يُفسد لبنها، ويُنَفُّهُ الولدَ، وضُغْفُه في أول نمائه يدخل في جَذْرِ مزاجه.

وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد التحريم، لكونه مَظِنَّةٌ للضرر الغالب، ثم إنه لما استقرأً وجد أن الضرر غيرُ مَطَّردٍ، وأنه لايصلح للمظنة، حتى يُدار عليه التحريمُ.

وهـذا الـحـديـث أحـدُ دلائـلِ ما أثبتناه: من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وأن اجتهادَه معرفةُ المصالح والمظانّ، وإدارةُ التحريم والكراهية عليها.

ترجمہ: (۳) پر (وسری حدیث) شیرخورانی کے زمانہ میں صحبت کی کراہیت کی طرف اشارہ ہے، حرام تھرائے بغیر۔
اوراس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ پلانے والی سے صحبت کرتا، اس کے دودھ کو خراب کردیتا ہے، اور بنچ کو کمز در کرتا ہے۔ اور بنچ کے نشو ونما کے آغاز میں کمز وری اس کے مزاج کی جڑ میں داخل ہو جاتی ہے ۔ اور نبی میں النیکی کی ارادہ کیا تھا۔ شیرخورانی کے زمانہ میں صحبت کے احمالی (امکانی) جگہ ہونے کی وجہ بیان فرمایا کہ آپ نے حرام تھرانے کا ادادہ کیا تھا۔ شیرخورانی کے زمانہ میں صحبت کے احمالی (امکانی) جگہ ہونے کی وجہ سے اکثری (عمومی) ضرر کے لئے یعنی ہر بچہ کو ضرر پہنچتا ہے۔ پھر جب آپ نے جائزہ لیا تو پینہ چلا کہ ضرر مام نہیں ، اور میں کہ دوہ جماع احمالی جگہ جنے کے قابل نہیں کہ اس برحرام تھم انادائر کیا جائے ۔۔ (فائدہ) اور میرحد ہے اس بات کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے جس کو ہم نے خابت کیا ہے۔ یعنی میہ بات کہ نبی کی ایوائے کے اور میہ بات کہ آپ کا ادب ہے۔ اور میہ بات کہ آپ کا ادب ہے۔ اور میہ بات کہ آپ کا ادب کہ جسکو کی اور ادتمالی جگہوں کو جانتا ہے۔ اور ان پرتم می کو کر اہیت کو دائر کرتا ہے۔

لغات:غالث نفيل غيلاك دوم في بين: (۱) دوده پلائه كذمانه بين الغيل كاندين موركا بيوى سي صحبت كرنا (۲) ممل كى حالت بين بيك كودوده پلانا في المنظم من الغيل بيانا أثير بين مين الغيلة به الكسو الاسم من الغيل بالفتح وهو أن يجامع الرجل زوجته وهى موضع من مرضع، و كذلك إذا حملت وهى موضع من فقه كرود كرنا -

تصحیح: لکونه مظنة للضور الغالب: مطبوع من لکونه مظنة الغالب لضور تفاریج مخطوط کراچی





## مباشرت کاراز فاش کرنے کی ممانعت کی وجہ

صدیث ۔۔۔۔ رسول انتُدسِّ النَّهُ سِّ النَّهُ سِّ النَّهُ سِّ النَّهُ سِّ النَّهِ النَّهِ کِنزو یک وہ آدمی بدترین درجہ میں ہوگا جواپی بیوی ہے ہم بستر ہوتا ہے۔اور وہ عورت جواپیے شوہر ہے ہم بستر ہوتی ہے، پھروہ عورت کا راز فاش کرتا ہے (اور وہ مرد کا راز فاش کرتی ہے ) (مفکوٰۃ صدیث ۲۱۹)

تشریح مباشرت کاراز فاش کرنادودجہ ہے منوع ہے:

کہلی وجہ: جب جماع کے وقت پروہ کرنا واجب ہے تو درون پردہ کیا ہوا کام ظاہر کرنا پردہ کے مقصد کونوت کرنا ، اور اس کی غرض کونو ڑنا ہے۔ پس اس کامفتضی ہے ہے کہ راز فاش کرنے سے دوکا جائے۔

دوسری وجہ: زن وشوئی کے معاملات ظاہر کرنانری بے حیائی اور بے شرمی ہے۔اوراس منتم کے جذبات کی پیروی بین خاتلی با تیں کھولنااوران کودلچیسی سے سننانفس میں ظامتیں پیدا کرتا ہے۔اس لئے اس کی ممانعت کی گئی۔

[2] قال صلى الله عليه وسلم: "إن من أَشَرُّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجلُ يُفضى إلى ا امرأته، وتُفضى إليه، ثم يَنْشُرُ سِرَّها"

أقول: لما كان السَّتر واجبًا، وإظهارُ ما أسبل عليه السترُ قلبا لموضوعه، ومناقضًا لغرضه: كان من مقتضاه: أن يُنهى عنه. وأيضًا: فإظهارُ مثل هذه مَجَانَةٌ ووقاحة، واتباعُ مثلِ هذه الدواعى يُعِدُ النفسُ لتشبُّح الألوان الظلمانية فيها.

ترجمہ: (٣) جب پردہ پوتی واجب تھی۔ اور اس بات کا اظہار جس پر پردہ لاکا یا گیا ہے، پردہ کے موضوع (مقصد) کو پلٹنا ہے، اور اس غرض کوتو ڑا ہے: تو اس کے تقاضے جس سے تھا کہ اس سے روکا جائے ۔۔۔ اور نیز: پس اس قتم کی باتوں کا اظہار ب حیائی اور بے شری ہے۔ اور اس تھم کے جذبات کی چیروی: تاریک رگوں کے قس میں تمثل ہونے کے لئے قس کو تیار کرتی ہے۔ لغات: افضی إلیه: پہنچنا ..... مَجَوَنُ اُ وَ مَجَانَةُ: بے حیا ہونا۔

## حالت حیض میں جماع حرام ہونے کی وجہ

سورة البقرة آبت ٢٣٢ ميں ارشاد باك ہے: "اورلوگ آپ سے بين كا تھم دريافت كرتے ہيں؟ آپ كہيں كدوه كندگى ہے۔ بہل جيف مين محموريافت كرتے ہيں؟ آپ كہيں كدوه كندگى ہے۔ بہل جيف مين محمورياك ہوجا كيں۔ بہل جب وه خوب ياك ہوجا كيں۔ بہل جب وه خوب ياك ہوجا كيں آ وَجِهال سے اللہ تعالی نے تم كو تكم ديا ہے۔ بيتك اللہ تعالی تو بركر نے والول سے محبت مين سوجا كيں تو بركر نے والول سے محبت مين سوجا كيں تو بركر نے والول سے محبت اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى تو بركر نے والول سے محبت اللہ تعالى تو بركم نے والول سے محبت اللہ تعالى تو بركن مين اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى تو بركن مين اللہ تعالى اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى تو بركن مين اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى تو بركن مين اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى تو بركن مين اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى تو بركن مين مين اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى تو بركن مين مين اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے برك ہے ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے ہے ہے ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے ہے۔ بيتك اللہ تعالى ہے۔ بيتك ہے۔

ركية بن اورياك صاف ريخ والول يعجب ركعة بن

تفسیر: نزول قرآن کے وقت حائضہ ہے معاملہ کرنے میں ملتیں مختلف تھیں۔ یہودغلو کرتے تھے۔ وہ حائضہ کے ساتھ کھانے پینے اور کیٹنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ اور مجول کیٹھ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کے نزدیک محبت بھی جائزتھی۔ وہ جیش کو بچھ خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کے نزدیک محبت بھی جائزتھی۔ وہ جیش کو بچھ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ریسب افراط وتغریط تھا۔ اسلام نے اعتدال ملحوظ رکھا۔ اور تھم دیا کہ محبت کے علاوہ ہر معاملہ کرو' (مشکلوۃ حدیث ۵۴۵ باب انجیش)

اور محبت کی مما نعب دووجہ سے ہے:

اول -- حالت حیض میں صحبت -- خاص طور پر حیض کے بیجان کے وقت -- ضرر رسان ہے۔اوراس پراطب کا اتفاق ہے۔

دوم -- نجاست میں لت بت ہونا بری عادت ہے، فطرت سلیمداس کریز کرتی ہے۔ اور نجاست سے معظم شیاطین سے قریب کرتا ہے۔

اورحرمت کی ان دونوں وجوہ کی طرف لفظ آذی میں اشارہ ہے۔ کیونکہ آذی کے دومعنی ہیں:اصلی اور کنائی:اصلی معنی ہیں ضرررسان اور کنائی معنی ہیں:کوئی بھی گندگی ( قرطبی )

سوال: بیشاب یا خانه کرنے میں بھی نجاست کے ساتھ کے ہواس کی اجازت کیوں ہے؟

جواب: دوفرق بیں: ایک: استنجاد غیرہ میں ضرورت ہے۔ اور ضرورتیں ممنوعات کومہار کرتی ہیں۔ اور حالت جیف میں محبت کرنے کی پچھ ضرورت نہیں۔ دوم: پا خانہ دغیرہ کرنے میں نجاست کا از الدمقصود ہوتا ہے۔ اور حاکضہ ہے محبت کرنے میں نایا کی میں غوط دلگانا ہے۔ اس لئے دونوں کا تھم مختلف ہے۔

اورحائظہ سے جماع کے علاوہ فائدہ اٹھائے میں روایتی مختلف ہیں۔ حضرت عائشہ ضی اللہ عنہائے خاص خون کی جگہ سے بہائ کے علاوہ فائدہ اٹھائے میں روایتی مختلف ہیں۔ حضرت عائشہ صی بائے خاص خون کی جگہ سے المجتنب شعار الله (داری ادس ) اور مرفوع روایات میں ہے کہ تکی کے اوپر سے استفادہ کرسکتا ہے، اوراس سے بھی بچٹا بہتر ہے (مختلوة حدیث ۵۵۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جو چیز حرام ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور حدیث سد و رائع کے باب سے ہے یعنی جو چیز مفصی الی الجماع ہے اس کو جماع کے تھم میں رکھا گیا ہے۔

حالت ِین میں صحبت کا تھم : یو شخص اللہ کی نافر مانی کرتا ہے، اور حالت ِین میں صحبت کرتا ہے: اس کے لئے حدیث میں سی سی میں میں ہے کہ وہ آیا ہے اور دیش میں ہے کہ اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر چیف کا خون صدیث میں بیت کہ اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر چیف کا خون سرخ ہوتو ایک دینار صدقہ کرے اسکالوۃ حدیث ۵۵۳) دونوں روایتین ضعیف ہیں۔ اور فقرایک دینار صدقہ کرے دینار صدقہ کرے اسکالوۃ حدیث ۵۵۳) دونوں روایتین ضعیف ہیں۔ اور فقراء بھی وجوب پر متفق نہیں۔ اور مید خیرات کرتا بطور کفارہ ہے۔ اور کفارہ کی

#### حكمت بهلے كى جگد كذر چى بـــ

[ه] وكانت الملل مختلفة فيما يُفعل بالحائض: فمن متعمِّق كاليهود، يمنع مؤاكلتها ومضاجعتها؛ ومن متهاوِن كالمجوس، يجوِّزُ الجماع وغيره، والايجد للحيض بالا، وكل ذلك إفراط وتفريط، فراعتِ الملهُ المصطفوية التوسط، فقال:" اصنعوا كلَّ شيئ إلا النكاح"

وذلك: لمعان: منها: أن جماع الحائض - الاسيما في فور حيضها - ضارٌ، اتفق الأطباء على ذلك، ومنها: أن مخالطة النجاسة خُلُقٌ فاسد، تمجُّه الطبيعةُ السليمةُ، ويقرِّب من الشياطين.

و في مشل الاستنجاء حاجةً، وإنما المقصود من ذلك إزالتُها، وفي جماع الحائض الغَمْسُ في النجاسة، وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ: هُوَ أَذُى! فَاغْتَزِلُوْا النَّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ﴾

واختلفتِ الرواية فيما دون الجماع: فقيل: يَتَقِىٰ شِعَارَ الدم، وقيل: يَتَقِى ما تحتَ الإزار. وعلى الوجهين: هو سدُّ الدواعي.

وجاء الأمرُ لمن عصى الله، فجامعَ الحائضَ: أن يتصدق بدينار، أو نصفِ دينار، وهذا ليس بِمُجْمَعِ عليه، وَسِرُّ الكفارة ما ذكرتا مراراً.

ترجمه: واضح ب\_لخات؛ تَهَاوَن بالأمو: فاطريس ندلانا حقير ومعمولي مجصا ......فور كل شيئ: برچيز كااول ..... شعاد: وه كير اجوبالول يه مصدريسي بمعنى حيال مراد: خون كي جگه يعني شرمگاه به ... ..المحيض: مصدريسي بمعني حيف به استدراك: قولد: وعملي الوجهين إلى دونول روايتول كامحمل سدة رائع نيس بلكه صرف دومرى روايت: سد دراكع كيلي كيد به دراكع كيل مدارك التحديد ومركى روايت اسد دراكع كيل كيد به الموجهين المعدد والموايتون كامحمل مدة درائع نيس بلكه مرف دومرى روايت اسد دراكع كيل كيد بين المعدد الم

باب \_\_\_\_

حقوق زوجيت

زوجين مين اربتاط كي ابميت

خانہ داری کے تعلقات میں سب سے زیادہ اہم ، سب سے زیادہ تقع بخش اور سب سے زیادہ ضروری زوجین میں ارتباط ہے۔ کیونکہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں میں بیطریقہ دائے ہے کہ تورت امور معاش کی تکیل میں مرد کا تعاون کرتی نے، اس کے کھانے پینے اور لباس کی نثیاری کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کی اولا د کی پرورش

ملحوظہ: بیاس باب کی تہید ہے۔اس کی تفصیل باب کے تمام مضامین ہیں۔

#### ﴿ حقوق الزوجية ﴾

اعلم: أن الارتباطُ الواقعُ بين الزوجين أعظمُ الارتباطات المنزلية بأسرها، وأكثرُها نفعًا، وأتمُها حاجةً: إذ السنةُ عند طوائف الناس عربِهم وعجمِهم: أن تعاوِلَه المرأةُ في استيفاء الارتفاقات، وأن تتكفَّل له بتَهِيْنَةِ المطعم، والمشرب، والملبس، وأن تُخزَنُ ماله، وتحطُن ولده، وتقوم في بيته مقامَه عند غيبته، إلى غير ذلك مما لاحاجة إلى شرحه وبيانه.

فلذلك كان أكثرُ توجُهِ الشرائع إلى إبقائه ما أمكن، وتوفير مقاصده، وكراهية تنغيصِه وإسطاله. وكلُّ ارتباط: لا يمكن استيفاء مقاصده إلا بإقامة الألفة؛ ولا ألفة إلا بخصال، يُقيدان أنفسهما عليها، كالمواساة، وعفو ما يَفْرُطُ من سوء الأدب، والاحترازِ عما يكون سبا للضغائن ووَحَوِ الصدر، وإقامةِ الألفة، وطَلاقةِ الوجه، ونحو ذلك؛ فاقتضت الحكمة: أن يُرخَّبُ في هذه الخصال، ويُحَتَّ عليها.

ترجمه: داخع ب: لغات: تمكفل بالشيئ : كى چيزكاد مددار بونا ..... نَعْص تَنْغِيْصًا: بِكِف ومكدر بونا ... وَ الْمَكَافَ المَكِلِينَ لَهُ مِنْهِ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الضغينة: كينه، شديد بغض وعداوت و منع ضَغَانِن ..... الوّحَو والوّحُو : ول مِن آنِ والع بريثان كن خيالات ر تركيب: كلَّ ارتباط مبتدائب، اور لايمكن إلغ خبر۔ مرکم

#### عورتوں کے ساتھ بہترسلوک کی وجہ

تشريح: ال مديث مين تين باتين بيان كي كي بين:

پہلی ہات: حدیث کے پہلے اور آخری جز کا مطلب یہ ہے کہ تم میری وصیت قبول کرو، اوراس کے موافق عور توں سے برتا وَ کرو۔ یعنی نبی مینائندی ہے۔ پس امت کو سے برتا وَ کرو۔ یعنی نبی مینائندی ہے۔ پس امت کو جا ہے کہ اس وصیت کے مطابق عور توں سے اچھا سلوک کرنے کی نہا ہے تاکید کی ہے۔ پس امت کو جا ہے کہ اس وصیت کے مطابق عور توں سے اچھا سلوک کریں۔

دوسری ہات: حدیث کے دوسرے جزء میں بیبیان کیا ہے کہ عورتوں کے اخلاق میں بھی اور برائی ہے۔ اور وہ الی لازی ہے جیسی خمیر میں گوندھی ہوئی چیز لازم ہوتی ہے۔ بعنی حدیث کے دوسرے جزء میں عورت کی تخلیق کا بیان نہیں ہے۔ بلکہ نسوانی فطرت میں نہایت بھی کی تمثیل ہے۔

تنیسری بات: حدیث کے تیسر ہے جزء میں بیات بنان کی گئی ہے کہ جو تحص ہوی سے گھر بلومقا صد کی تحیل چا ہتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ معمولی باتوں کو نظر انداز کرے۔ اور جو یا تیں طبیعت کے خلاف پیش آئیں ان کو برداشت کرے، اور خصہ پی جائے (اور بیتیسری بات: دوسری بات پر متفرع ہے۔ کیونکہ جب نسوانی فطرت نہایت کی واقع ہوئی ہے۔ اور عورت کے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو اب اس سے پہتر سلوک کر کے ہی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ طلات کی نوبت آجائے گی۔ اور گھر درہم برہم ہوجائے گا)

البنة اگرعورت كا چال چلن سيح نه جواور سيخ غيرت كاموقع جو، ياعورت نافر مان جو، اوراس كےنشوز كاعلاج مقصود جو، يا اس تسم كى كوئى اور بات پیش نظر جوتو سخت معامله كیا جاسكتا ہے۔

فا مدہ بیجولوگوں میں مشہورہ کہ مرحورت اس کے شوہر کی پہلی سے پیدا کی گئی ہے: بید بات مشاہرہ کے خلاف اور

بدی البطان ہے۔ قرآن وحدیث میں اسلامی کوئی اشارہ نہیں ۔۔ رہا حضرت واءرضی اللہ عنہا کا حضرت آدم علیہ السلام کی با کیں ہے پیدا ہونے کا معاملہ: توبیہ بات بھی قرآن کریم اور سیح احادیث میں صراحة بیان نہیں کی گئی۔ سورة النساء کی بہلی آیت میں: ﴿وَخَصَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ میں دوتوں موتث شمیری نفس کی طرف اوئی ہیں۔ آدم علیہ السلام کا وہاں صراحة و کرنیں ہے۔ اور نفس سے مرادش انسانی ہے۔ اس سے آدم وحواء علیما السلام پیدا کے گئے ہیں۔ پھر ان کے توسط سے اس نفس انسانی کے بیش انسانی ہے۔ بیش انسانی کے جو اور بیان کی گئی۔ عروہ نسوانی فطرت کی کئی گئی کی مشیل ہے۔ عورت کی تخلیق کا بیان میں سے دوالت کی گئی کی مشیل ہے۔ عورت کی تخلیق کا بیان میں سے دوالت المنسلہ عورہ بیا المنسلہ کو الا عوجاج الذی فی اُخلاقهن منه، لأن للضلع عورہ اُن فلا بتھیا الانتفاع بھن المنسلہ المنسلہ عورہ جاجهن الانتفاع بھن المنسلہ عورہ جاجهن اله المنسلہ عورہ جاجهن اله المنسلہ المنسلہ عورہ جاجهن اله المنسلہ المنسلہ المنسلہ عورہ جاجهن اله المنسان اللہ المنسلہ علی اعوجاجهن اله

البنة تيسرے درجه كى روايات بيل يه بات صراحة فدكور ہے۔ گران كے بارے بيل الحمينان نبيس كيا جاسكتا كه وه اسرائيلات سے ماخوذ نبيس بيل يونكه بيه بات بائيل، كتاب پيدائش، باب آيات ٢٢١-٢٢ بيل فدكور ہے ممكن ہو وہاں سے اسمامى روايات بيل بيدائش، باب آيات اسلامى روايات بيل بيدائش مورد آئى مور

اب رہی ہیں بات کہ حضرت حواء رضی اللہ عنہا کی تخلیق کس مادہ سے ہوئی تھی؟ تو روح المعانی میں سورۃ النساء کی پہلی آیت کی تفسیر میں حاشیہ میں خود مفسر نے امام باقر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے ،اور عمرۃ القاری (حوالہ بالا) میں رہیج بن انس رحمہ اللہ کا تول ہے کہ شمس مٹی سے آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے تھے ،اس کے باقی ماندہ ماقہ سے حضرت حواء پیدا کی گئی تھیں۔ اور یہی بات محقول ہے۔ کیونکہ تمام وہ حیوا نات جن میں توالد و تناسل کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، ان کے پہلے ووٹوں فرو (فرکرومؤنٹ) مٹی سے بیدا کئے گئے ہیں۔مادہ: نرکی پہلی ہے ہیں پیدا کی گئی۔وانٹداعلم

[١] قال صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء حيرًا، فإنهن خُلِقُنَ من ضِلَع، فإن ذهبتَ تقيمه كسرتَه، وإن تركته لم يزل أعوجَ"

أقول: معناه: اقبلوا وصيتى، واعملوا بها في النساء، وأن في خُلقهن عوجًا وسوءً، وهو كالأمر اللازم، بمنزلة ما يتوارثه الشيئ من ماذّته، وأن الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد المنزل منها: لابد أن يجاوِز عن محقرات الأمور، ويكظم الغيظ فيما يجدُه خلاف هواه، إلا مايكون من باب الغيرة المحمودة، وتداركًا لجور، ونحو ذلك.

ترجمہ:(۱) حدیث کے معنی: تم میری وصیت قبول کرو،اوراس کے موافق عورتوں کے ساتھ برتا و کرو(۲)اور بیکدان



کے اخلاق میں کجی اور یرائی ہے۔ اور وہ کجی امر لازم جیسی ہے، جیسے وہ بات جس کی چیز وارث ہوتی ہے اپنے مادّہ سے یعنی جو
بات خمیر میں پڑی ہوتی ہے: وہ چیز میں ضرور ظاہر ہوتی ہے (۳) اور بیر کہ انسان جب اپنے گھر بلو مقاصد کی تکمیل کا عورت
سے خواہش مند ہوتو اس کے لئے ضرور کی ہے کہ معمولی ہاتوں سے درگذر کرے۔ اور اس بات میں جس کو وہ اپنی خواہش کے
خلاف پاتا ہے غصہ کو پیٹے۔ البتہ وہ ہات جو غیرت جمودہ کے قبیل سے ہو، یا کی ظلم کا تدارک ہو، اور اس کے مانند۔

ہے

## بیوی کے ساتھ خولی ہے گذران کرنے کی وجہ

[٧] وقال صلى الله عليه وسلم: "لايَفُرَكُ مؤمنٌ مؤمنة، إن كره منها خُلُقا رَضِيَ منها آخَرُ" أقول: الإنسان إذا كره منها خُلُقا ينبغي أن لايبادِرَ إلى الطلاق، فإنه كثيرًا مُايكون فيها خُلُقٌ آخَرُ يُستطاب منها، ويُتحمل سوءُ عشرتها لذلك.

ترجمہ:انسان جب عورت کی کوئی عادت ناپیٹد کرے تو (بھی) مناسب بیہ کے طلاق دینے میں جلدی نہ کرے۔ پس بیٹک بار ہاعورت میں دومری عادتیں ہوتی ہیں جو بسندیدہ ہوتی ہیں۔اوراس کی خاطر برداشت کی جاتی ہے اس کے ساتھ میل جول کی برائی۔

لغات: فَرِكَ (س) فَرَكَا: ميال بيوى كالك دوس عصفرت كرنا يَعْض ركهنا .... إسْتَ طَاب الشيئ : كى چيزكو احجمايا نايا تجھنا۔









## عورتوں کے ساتھ حُسنِ معاشرت

صدیث ۔۔۔۔ رسول اللہ مالی آئے ہے۔ الوواع کے خطبہ میں فرمایا: ''عورتوں کے معاملہ میں اللہ ہے ( رویعن ان کے حقوق اوا کرو، اور ان برزیاوتی شکرو، کو کہتم نے ان کواللہ کے اس وامان کے ساتھ ( اپنے نکا ت میں ) لیا ہے یعنی تم نے ان کواللہ کا عبد دیا ہے کہ تم ان کے ساتھ فرمی اور خوبی کا برتاؤ کر و گے۔ اور تم نے ان کی شرمگا ہوں کواللہ کے احکام کے مطابق طال کیا ہے ( لیس ان احکام کو پامال شکرو، اور وہ احکام ہے میں: ) اور تمبیارا ان بر بیت ہے کہ تمبیار ہے بستر ول کو کی ایسافت شروند ہے جس کو تم تا پہند کرتے ہو لیعنی جس مردیا عورت کا گھر میں آتا تہمیں پندنہ ہو: ان کو عورت کی گھر میں آتا تہمیں پندنہ ہو: ان کو عورت کی گھر میں آتا ہے کی اجازت شدویں۔ لیس اگروہ خلاف ورزی کریں تو تم ان کو مارو، ایس مارنا جواؤیت رسمال شہو ۔ اور ان کا تم پروستور کے موافق تان نقشاور کیڑ ائے ' ( مفلو قاحدے ۵۵۵ کت ب المحیح ، بساب قصة حجہ الموداع ، فی حدیث جاہو المعلویل)

تشری عورتوں کے معاملہ میں اصل واجب: خوبی کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔ سورۃ النساء آیت ۱۹ میں اللہ پاک نے ای کا تھم دیا ہے۔ ارشاد فر مایا: '' اور ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گذر بسر کرؤ'۔ فدکورہ حدیث میں نبی منافق آئے نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اور نان نفقہ، لباس اور خوبی والے برتاؤ کواس میں شامل کیا ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت نہیں کی، کیونکہ آسانی شریعتوں میں آخری درجہ کی تفصیلات طے کرناممکن نہیں۔ مشلا ہے طے کرنا کہ نفقہ میں کوئی جنس دی جائے ، اور کتنی مقدار دی جائے ؟ یہ طے کرنا ناممکن ہے، اس لئے کسی چیز کی تخصیص کئے بغیر مطلق تھم دیا، تاکہ دنیا کے دنیا کے دنیا کہ دنیا کہ دنیا کے مارکٹنی مقدار دی جائے کہ اظ ہے مل کرنا ناممکن ہے، اس لئے کسی چیز کی تخصیص کئے بغیر مطلق تھم دیا، تاکہ دنیا کے تمام لوگ اپنے عرف ووستور کے لحاظ ہے مل کریں۔

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجَهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوطئن فُرُشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهم بالمعروف"

اعلم: أن الواجب الأصلى هو المعاشرة بالمعروف، وهو قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾ فبيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم بالرزق، والكسوة، وحسن المعاملة؛ ولايمكن في الشرائع المسعَنِدة إلى الوحى: أن يُعَيَّنَ جنسُ القُوْتِ وقدرُه مثلا، فإنه لايكاد يتفق أهل الأرض على شيئ واحد، ولذلك إنما أمر أمرًا مطلقًا.

ترجمہ: (٣) جان لیں کہ واجب اصلی: وہ خوبی کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' اور



گذران کروان کے ساتھ دستور (عرف) کے موافق" کی وضاحت فرمائی ٹی میٹائٹیکیٹیٹیٹے نے معاشرت معروف کی نان دنفقہ الباس اور عمد ہ معاملہ کے فرر ایجہ اور نہیں ممکن ہان شریعتوں میں جو وق پر بھروسہ کرنے والی ہیں: بیہ بات کہ دوزی کی جنس اور اس کی مقدار ۔ بطور مثال ۔ متعین کی جائے ۔ پس بیٹک شان بیہ ہے کہ نہیں قریب ہیں زمین والے کہ متفق ہوں کسی چیز پر ، اور اس وجہ ہے آپ نے مطلق تھم دیا۔

لغات: يُوْطِئنَ بِهِمْره كه ماتحدادريُوْ طِئنَ ابدال كه ماتحد، باب افعال عدين اوْطأ الأرض : زيين روندوانا مسطسوب صَوْبً مُبَوِّحًا: است يرى طرح بينا مُبَوِّح: اوْيت رسال الله مُبَرِّح: بخت درد. ساله مستَنِدة (اسم فاعل) إسْتَنَد إليه: منسوب بونا، تَكِ لكانا، مجروس كرنا -

 $\triangle$   $\triangle$ 

## عورت شوہر کے بلانے برنہ آئے تواس برلعنت کی وجہ

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ مطالقہ کے فرمایا: ''جب آ دمی اپنی بیوی کوا پے بستر پر بلائے ، اوروہ نہ آ نے اور شوہراس پر غصہ میں رات گذارے، تو اس برفر شنتے صبح تک لعنت کرتے ہیں'' (مفلوۃ حدیث ۳۲۳۲)

تشری جب نکاح میں طحوظ مسلحت مردی شرمگاہ کی حفاظت ہے، تو ضروری ہے کہ ایش لمحت کو واقعہ بنایا جائے ، اور
اس کو ہروئے کا رلا یا جائے ۔ کیونکہ اصلی شرگ ہے کہ جب کی سلحت کے لئے کوئی مظنے مقرر کیا جاتا ہے (جیسے شرمگاہ کی
حفاظت کے لئے نکاح مظنہ (احتمالی جگہ ) ہے ) تو اس بات کی تا کید کی جاتی ہے کہ جب مظنہ پایا جائے تو وہ المحت ضرور
پائی جائے۔ اس لئے عورت کو تھم دیا کہ جب شو ہر اس سے صحبت کی خوابش کر بے تو وہ اس کی ہم نوائی کر ہے۔ ورنہ تصمین
فرج کی صلحت تقتی نہیں ہوگی ۔ بس اگر عورت انکار کرتی ہے تو وہ اس سلحت کو تھکر اتی ہے جو عندا مند مقصود ہے۔ اور قاعدہ ہے
کہ جو ان صلحت کو پامال کرتا ہے جو اللہ تعالی نے بندوں میں قائم کی ہے یعنی نظام عالَم کو در ہم ہر ہم کرتا ہے : اس پر فرشتوں
کی لعنت برتی ہے۔ اِس منابطہ سے عورت پر جس تک فرشتوں کی اعنت ہوتی ہے۔

قائدہ فی کے بعد کیاصورت ہوگی؟ اس میں دوتول ہیں: ایک: یہ کہ تا بعث موتوف ہوجائے گی، کیونکہ شوہر کا مول میں مشغول ہوجائے گا۔ اور جماع ہے اس کا ذہن ہٹ جائے گا۔ دومرا: دلیل کے اعتبار سے رائح قول یہ ہے کہ میں مشغول ہوجائے گا۔ اور جماع ہے اس کا ذہن ہٹ جائے گا۔ دومرا: دلیل کے اعتبار سے رائح قول یہ ہے کہ میں شام تک بھی لعنت برتی رہے گی، جب بھک وہ شوہر کوموقع ندوے۔ اور حدیث میں اکت ف ا عبد الامرین ہے۔ جسے بید ک المحید میں (مرقات شرح مظلوق)

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فِراشه، فأبتُ، فبات غضبانُ: لعنتُها الملائكةُ حتى تُصبح"

أقول: لما كانت المصلحة المرعية في النكاح تحصين فرجه: وجب أن تُحقَّق تلك المصلحة؛ فإن من أصول الشرائع: أنها إذا ضُربتُ مَظِنَّة لشيئ: سُجَّل بما يُحقَّقُ وجود المصلحة عند المظنة؛ وذلك: أن تُومر المرأة بمطاوعته، إذا أراد منها ذلك، ولولا هذا لم يتحقق تحصينُ فرجه، فإن أبتُ فقد سعتْ في رد المصلحة التي أقامها الله في عباده، فتوجّه إليها لعنُ الملائكة على كل من سعى في إفسادها.

لغات: خلف الأمو :حقیقت وواقعه بنانا - ثابت کرنا، سچا کرد کھانا، بروے کارلانا، پایئے ثبوت کو پہنچانا سے جُلَ: درج رجٹر کرنا - یکا کرنا ،مؤکد کرنا ۔

#### بلاوجه غيرت كهاناالله كوسخت نايبند ب

حدیث --- رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

تشری ایک غیرت کھانا وہ ہے جو کی مصلحت یا گھر کے ضروری نظم وانتظام پر بنی ہے۔ جیسے عورت کاعمومی جال جلن مشکوک ہو، یا اس کا کسی خاص آ دمی ہے ملنا شک کے دائر ہ میں آتا ہو، تو غیرت کھانا اور عورت پر پابندی لگانا اللہ تعالیٰ کو

<

بیند ہے۔ دوسری غیرت: شوہر کی بداخلاتی اور تنگ دلی کی بناپر ہے۔ اور بلاوجہ عورت کو پریشان کرنا ہے۔ یہ غیرت اللہ تعالیٰ کو بخت ناپسند ہے۔ مذکورہ روایت میں ٹبی مَلاَئْتِ اَکَیْا ہِے دونوں غیرنوں میں خط امتیاز کھینچاہے۔

[٥] قال صلى الله عليه وسلم: " إن من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يُبغض الله: فأما التي يحبها الله: فالغيرة في غير ربية"

أقول: فَرَّق بين إقامة المصلحة والسياسة التي لابد له منها، وبين سوء الخلق، والضجر، والضِيق من غير موجب.

ٹر جمہ: نبی مِنالِنیَوَیَکی نے امتیاز کیا ہے سلحت اور اس سیاست کو ہر پا کرنے کے درمیان جس سے شو ہر کومفرنہیں ،اور ہدا خلاتی اور بنگ دلی اور بلا وجہ کی تنگی کے درمیان۔

**₹** 

☆

公

#### عورت کے نشوز کاعلاج اوراس کی وجہ

سورۃ النساء آیات ۳۷ و ۳۵ میں عورت کی نافر مانی کے بالتر تیب چارعلاج تجویز کئے گئے ہیں۔اور ہات یہاں سے شروع کی ہے کہ: ''مردعورتوں کے گران کار ہیں'' کیونکہ جب نکاح کے ڈرایعہ گھر وجود میں آیا ہے، جس کے دورکن ہیں تو بیہ بات مناسب نہیں کہ دونوں خود مختار ہوں ،اس سے براہ روی پیدا ہوگی۔اور دونوں ایک دوسرے پر حاکم ہو نگے تو کھٹکش ہوگی۔اور دونوں ایک دوسرے پر حاکم ہو نگے تو کھٹکش ہوگی۔اور عورت کی بالادی سے بہتر مرد کی بالادی ہے۔

(الف) فطری طور پر بھی کہ اللہ تعالی نے مردوں کوتوت عظی زیادہ عطافر مائی ہے۔ اور سیاست سے بھی مردوں کووافر حصہ ملا ہے بعنی مردمعا ملات کو بہتر طریقتہ پر انجام دے سکتے ہیں۔ اور حرم کی حفاظت اور عارکی ہاتیں ہٹانے ہیں بھی مرد زیادہ مضبوط ہیں۔ ارشاد پاک: '' ہایں وجہ کہ اللہ تعالی نے بعضوں کو بعضوں پر برتری بخشی ہے'' کا یہی مطلب ہے۔ زیادہ مضبوط ہیں۔ ارشاد پاک بی مطلب ہے۔ (ب) اور مال کے ذریعہ بھی کہ مردعورت کے نان ونفقہ، اور لیاس وغیرہ ضروریات کا انتظام کرتا ہے۔ اس اس کا

(ب) اور مال نے ذرکعیہ بھی کہ مرد فورت کے نان ولفقہ، اور کیائی وقیمرہ صروریات کا انتظام کرتا ہے۔ پی اس کا عورت پر مردی متون ہے۔ارشادیا ک:''اور ہایں وجہ کہ مردوں نے عورت پر ایک طرح کا حسان ہے۔اس لئے عورت طبعی طور پر مردی ممتون ہے۔ارشادیا ک:''اور ہایں وجہ کہ مردوں نے ایس المخرج کئے ہیں''کا یہی مطلب ہے۔

پھر جو عور تیں نیک چلن ہیں ۔۔۔ اور زیادہ ترعور تیں ایک ہی ہوتی ہیں ۔۔۔ ان کا تو کوئی مسئلہ ہیں۔ارشاد پاک ہے: ''پس نیک عور تیں: اطاعت شعار اور پوشیدہ چیز (تاموس) کی برحفاظت خداو تدی حفاظت کرنے والی ہیں' لیعنی وہ اللہ کی مددو تو فیق ہے اپنی آبروکی حفاظت کرتی ہیں۔



البتہ جن عورتوں کی نافر مانی کا اندیشہ ہوان کی اصلاح ضروری ہے۔اورنشوز کے درجات کے تفاوت ہے اصلاح کے جارطریقے ہیں:

ببلاطریقد: زبانی فیمائش کرنا۔ کیونکداصلاح کااصول بہے کہ پہلے آسان تدبیری جائے۔اس سے کام نہ چلے تو سختی کی جائے۔

ووسراطریقہ: ناراضگی ظاہر کرنااور عورت کواپنے ساتھ نہ لٹانا، مگرعورت کو گھرے نہ نکالے، نہ خود نکلے۔ تا کہ عورت اپنے تصور کی تلافی کرنا جائے تو کر سکے۔

تیسراطریقہ:تعزیروتادیب ہے۔گزشرط بیہ کے چہرے پراورنازک حصول پر نہ مارے ،اور بخت مار بھی نہ مارے کے جہرے پراورنازک حصول پر نہ مارے ،اور بخت مار بھی نہ مارے کہ جس سے جسم پرنشان پڑجا کیں۔ان تین طریقوں سے معاملہ قابو میں آجائے اور عورت بات مانے لگے تو خواہ مخواہ مورت کو پریشان نہ کرے ، یا در کھے کہ وہ مطلق بالا دست نہیں۔اس سے او پر بھی ایک بالا دست ہے۔

چوتھا طریقہ: اگراختلاف بخت ہوجائے۔اور مرد مورت کی نافر مانی ،اور مورت مرد کے ظلم کا دعوی کرے ، تواب نزاع ختم کرنے کی صورت مید کے دوآ دمیوں کی پنچایت بٹھائی جائے: ایک پنچ مرد کے فاندان کا ہو،اورا یک عورت کے فاندان کا دونوں اگرا فلاص سے محنت کریں گے تو زوجین میں اتحاد کی صورت پیدا ہوجائے گی۔ورنہ پھر علحدگی کا راستہ ہے۔

اورعورت كنشوزكابيعلاج مرد كافتياريس اس كنديا كيا بكداس كم باتحديس اقتداراعلى باورعورت كى مياست (نظم دانظام) بهى اى كذي براس كانقاضابيب كديدكام مردى كوسپردكياجائے۔

اورآخری مرحلہ بیں پنچا بہت بٹھانے کا تھم اس لئے ہے کہ جو باتیں روجین کے درمیان فیش آئی ہیں ،ان پر قاضی کے مائے گواہ قائم کرناممکن نہیں۔اس لئے اس معاملہ بیل قصات کوئی خاص رول ادانہیں کر سکتے ۔ پس بہتر یہ ہے کہ معاملہ ایسے دو محضوں کوسونیا جائے جوز وجین کے قریبی رشتہ داراور خاتمان میں دونوں پر زیادہ مہریان ہیں۔تا کہ میاں ہیوی کھل کریاں کے سامنے ہات رکھ کیس ،اوروہ جومنا مب بھیں فیصلہ کریں۔

فائدہ: آیت کریمہ میں یہ بات اصل کلی کی صورت میں بیان کی گئے ہے۔المسوجال اور المسنساء عام الفاظ ہیں الأزواج اور المنزوجات خاص الفاظ استعمال نہیں کئے گئے ہیں یعنی صنف مردصنف کورت پر بالا دست ہے۔صنف کی صنف برفطری برتری کی وجہ ہے اور ال وجہ کر جال آناء پرخرچ کرتے ہیں۔اولاً باپ بیٹی پرخرچ کرتا ہے، پھر شوہر بوی کے مصارف کا گفیل ہوتا ہے۔اور بیوہ کی کفالت: باپ یا خاتدان کرتا ہے۔اور الا نسسان عبد الاحسان حقیقت بوی کے مصارف کا گفیل ہوتا ہے۔اور بیوہ کی کفالت: باپ یا خاتدان کرتا ہے۔اور الا نسسان عبد الاحسان حقیقت واقعہ ہے۔ جنانچ مرد کو تکمران کا راور فرمدوار بنایا گیا۔ باپ بی کا تکران ہے جب تک وہ باپ کے ماتحت ہے۔ای طرح شوم ہرگران ہے جب حک وہ باپ کے ماتحت ہے۔ای طرح شوم ہرگران ہے جب وہ بیوی بن جائے۔



[٦] قبال الله تعبالي: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ ﴾ إلى قولَه: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴾

> أقول: يجب أن يُجعل الزوج قوَّاما على امرأته، وأن يكون له الطُّولُ عليها: [الف] بالجبلة: فإن الزوج أتمُ عقلًا، وأوفر سياسة، و آكد حمايةُ، وذبًا للعار.

> > [ب] وبالمال: حيث أنفق عليها رزقَها وكسوتُها.

وكونُ السياسة بيده : يقتضى أن يكون له تعزيرُها وتأديبها إذا بغت، ولياخذُ بالأسهل فالأسهل؛ فالأولُ بالوعظ، ثم الهجر في المضجع يعنى تركَ مضاجعتِها، ولا يُخرجها من بيته، ثم الضربِ غيرِ المبرَّح أى الشديد؛ فإن اشتدَّ الشقاق، وادَّعى كلِّ نشوزَ الآخر، وظلمَه: لم يسمكن قطعُ المنازعة إلا بحكمَيْن: حَكَم من أهله، وحكم من أهلها، يحكمان عليهما من النفقة وغيرها ما يَرَيان من المصلحة.

وذلك: الأن إقامة البينة على ما يجرى بين الزوجين ممتنعة، فلا أحقَّ من أن يجعل الأمر إلى أقرب الناس إليهما وأشفقِهم عليهما.

اور یہ بات اس لئے ہے کہ ان باتوں پر جوز وجین کے درمیان چیش آئی ہیں گواہ قائم کرناممکن نہیں۔ پس اس بات سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں کہ معاملہ دونوں سے قریب تر لوگوں کو، اور خاندان بیس سے دونوں پر زیادہ مہر بان شخصوں کو سونیا جائے۔







#### عورت کوورغلانے کی ممانعت کی وجہ

حدیث ۔۔۔۔ رسول الله مَنالِهُ مَنَالِهُ مَنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَامِ كُورت كواس كے شوہر كے خلاف، ياسى غلام كواس كے است من اللہ من علام كواس كے است اللہ من الل

تشری عورت یا غلام کوشو ہریا آقا کے خلاف بھڑکا نا گھر کے نظام کو تباہ کرنا ہے۔اس سے خاتی تعلقات مکدر ہوتے ہیں،اورطلاق کی نوبت آسکتی ہے۔اور بدیم کا ٹااس نظام کو تعلیل کرنے کی،اوراس مسلحت کو ہر بادکرنے کی کوشش ہے جس کا قائم کرنا واجب ہے۔ بعنی گھریلونعلقات کو پروان چڑھا ناضروری ہے۔

[٧] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خَبَّبَ امرأةً على زوجها، أو عبدًا على سيده" أقول: أحد أسبابِ فسادِ تدبيرِ المنزل: أن يُخَبِّبَ إنسانُ المرأة، أو العبدَ؛ وذلك: سعىٌ في تنغيص هذا النظم و فَكِّهِ، ومناقضةٌ للمصلحة الواجب إقامتها.

مرجمہ: کھرکے نظام کے بگاڑ کا ایک سبب: بیہ ہے کہ کوئی شخص عورت کو یا غلام کوخراب کرے۔ اور وہ ورغلاتا: اس نظام کومکدر کرئے اوراس کو کھولنے کی کوشش ہے، اوراس صلحت کونو ٹرنا ہے جس کا ہریا کرنا واجب ہے۔ بہر

# خالگی نظام کوخراب کرنے والی باتیں

#### ا- بيو بول ميں ناانصافی

چند با تیس ایس بیں جولوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جن میں ایتلاعام ہے: ان سے نظام خاند داری خراب ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ شریعت ان کے دریے ہو، اور ان کے احکام بیان کرے۔

ان میں سے مہلی بات: بیہ کرسی کی چند یو یاں ہوں ، اور وہ ان میں انصاف نرکرے ، ایک و ہاری وغیرہ میں ترجیح دے۔ اور دوسری پرظلم کرے۔ اور اس کو معلق جیسی کر کے چیوڑ و ہے ، تو اس سے گھر کا نظام تباہ ہوگا۔ چنانچے قرآن کر یم میں اس کی ممانعت نازل ہوئی۔ سورۃ النساء آیت ۱۲۹ میں ارشاد یا ک ہے: '' اور تم ہرگز طانت نہیں رکھتے کہ تورتوں کر یم میں اس کی ممانعت نازل ہوئی۔ سورۃ النساء آیت ۱۲۹ میں ارشاد یا ک ہے: '' اور تم ہرگز طانت نہیں رکھتے کہ تورتوں کے درمیان پوری طرح برابری کرو، گو تمہارا کتنا ہی تی جا ہے۔ پستم ایک طرف کو جھک نہ پڑو، پوری طرح سے جھک پڑنا، پس تم اس کوالیا چھوڑ دوجھے کوئی چیز اُڈھر لکی ہو، اور اگرتم معاملہ درست کرلو، اور احتیاط برتو، تو اللہ تعالی بیشک بخشے والے ، بڑے مہریان ہیں''



اور حدیث شریف بین بھی اس پر سخت وعید آئی ہے: رسول الله میلائی کی نے فرمایا: '' جب کسی کی دو بیویاں ہوں ، پس اس نے دونوں کے درمیان انصاف نہ کیا، تو قیامت کے دن دہ اس حال بیں آئے گا کہ اس کی ایک جانب جمزی ہوئی ہوگ' (ترنہی انہ ۱۳۲ اس النہ کاح ، باب التسویة بین المضوائر) میر بڑا چنس عمل سے ہے۔ اس نے ایک بیوی کومفلوج کررکھاتھا ، اس لئے اس کی ایک جانب مفلوج ہوگی۔

#### ۲-عور تول کوان کی مرضی کی شادی کرنے سے روکنا

دوسری بات: خرانی پیدا کرنے والی بیب کداولیا عورتوں کواس خص سے شادی کرنے سے روکیں، جس سے وہ شادی کرنا چاہیں۔ درانحالیکہ وہ ان کا گفو بھی ہو۔ اوراولیاء کے روکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس شخص سے ان کی اُن بن ہوتی ہے۔ دل میں کینہ اور غصہ ہوتا ہے۔ یا کسی وجہ سے ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یا کوئی دوسرا ایبا ہی نفسائی واعیہ ہوتا ہے۔ جس کی وہ ہیروی کرتے ہیں۔ حالا نکہ اس میں جومفاسد ہیں وہ خفی نہیں۔ جس کی وہ ہیروی کرتے ہیں۔ اور عورتوں کی راہ میں اڑچن کھڑی کرتے ہیں۔ حالا نکہ اس میں جومفاسد ہیں وہ خفی نہیں۔ چنا مجہ اس سلسلہ میں سور ق البقر ق کی آیت ۲۳۳۲ تا زل ہوئی: ''اور جب تم عورتوں کو طلاق دیدو، پس وہ اپنی میعاد کو پہنے جا کمی لیعنی ان کی عدت پوری ہوجائے، پس تم ان کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے (سابق) شو ہرول سے نکاح کمی بہتے جا کمی ہوجائے ، پس تم ان کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے (سابق) شو ہرول سے نکاح کمی ہیں، جبکہ وہ قاعدے کے موافق باہم رضا مند ہوجا کمی''

تفسیر: ایک عورت کواس کے فاوند نے ایک یا دوطلاقیں دیں۔اورعدت میں رجوع نہ کیا۔ جب عدت ختم ہوگی تو دوسر کے لوگوں کے ساتھ سابق شوہر نے بھی نکاح کا پیام دیا۔عورت بھی اس سے نکاح کرنے پر راضی تھی۔گرعورت کے بھائی کو غصر آیا۔اوراس نے اپنی بہن کو زوج اول سے نکاح کرنے سے روک دیا۔اس پر بیر آیت نازل ہوئی کہورت کی خوشنودی اور بہبودی کو کمحوظ رکھو،اس کو آنا کا مسئلہ نہ بناؤ۔اور بیکم ہرولی کے لئے عام ہے۔ ہاں اگر قاعدہ کے فلاف کوئی ہات ہو،مثلاً غیرکفو یس عورت نکاح کرنا جا ہے تو اولیاء کورو کئے کاحق ہے (فوائد شیخ البندر مرائلہ ملنے)

# ٣-يىتىم لۇكيول سے شادى كرنااوران كے حقوق ادانه كرنا

تیسری بات: جوخرانی پیدا کرنے والی تھی: وہ یہ تھی کہ پیتم الزکیاں جن لوگوں کی پرورش میں ہوتیں: اگر وہ مالداراور خوبصورت ہوتیں تو ان سے خود نکاح کرتے ، گران کے پورے حقوق ادانہ کرتے ، جس طرح باب والی لاکیوں کے حقوق ادا کئے جاتے ہیں۔ اور اگران میں مالداری اور خوبصورتی نہ ہوتی تو اس کا دوسری جگہ نکاح کرتے ۔ اس خرائی کی اصلاح کے لئے سورۃ النساء کی آیت تین نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا: '' اگر تہمیں اندیشہ ہوکہ تم بیتم لڑکیوں کے ساتھ النساف نہیں کرو گے، تو ان عور توں سے تکاح کرو جو تہمیں پہند ہوں: دودو، تین تین اور چار چار سے۔ پھرا گر تہمیں اندیشہ ہوکہ (چند



ہو یوں میں )انصاف نہیں کرو گے تو ایک پریاا پی مملوکہ لونڈیوں پراکٹفا کرو' ۔۔۔ اس آیت پاک میں دوسکم ہیں: ا۔۔ اگرظلم کا اندیشہ ہوتو یتیم لڑکیوں ہے نکاح کرنا جائز نہیں۔

۲ — ای طرح اگرناانسانی کا ڈر ہوتو ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ بلکدایک کے بھی حقوق اوانہ کرسکتا ہوتو باندی سے کام چلائے یاروزوں سے علاج کرے۔

[٨] واعلم أن من باب فسادِ تدبيرِ المنزل: خصالاً فاشيةً في الناس، كثيرًا المبتلون بها،
 فلا بدأن يتعرص الشرعُ لها، ويُبحث عنها:

منها: أن يبجسمع عند رجل عدد من النسوة، فيفضّلُ إحداهن في القَسْمِ وغيره، ويظلم الأخرى، ويتلم الأخرى، ويتركها كالمعلّقة، قال الله تعالى: ﴿وَلَلْ تَسْتَطِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ خَرَصْتُمْ، فَلا تَمِيْلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللّه كَانَ غَفَوْرًا رَّجِيْمًا﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا كانت عند الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يومَ القيامة وشِقُه ساقطً"

أقول: قد مر أن المجازاة إنما تظهر في صورة العمل، فلا نُعيده.

ومنها: أن يعطَّلُهِ نفسانية عن يرغَبْن فيه من الأكفاء، اتباعًا لداعية نفسانية من حِقد وغضب ونحوهما، وفي ذلك من المفسدة مالا يخفى، فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاءَ، فَبَلَفْن أَجْلَهُنَّ فَلَا تَغْضُلُوهُنَّ أَنْ يُنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾

ومنها: أن يتزوج اليتامى اللاتى فى جِجره، إن كنّ ذوات مال وجمال، ولا يَفِي بحقوقهن مشلَ ما يصنع بذوات الآباء؛ ويتركهن إن كن على غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَفْسَطُوا فِى الْيَسَاءِ مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تَفْسِطُوا فِى الْيَسَاءِ مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تَعْدِلُوا فواجِدَة أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ فَتُهِى الإنسانُ - إِن خَشِى الجَوْرَ - ان ينكح اليتامى، أو ينكح ذوات عددٍ من النساء.

ترجمہ: اور جان لیں کہ گھر کے نظام کے بگاڑ کے قبیل سے جیں: لوگوں میں پھیلی ہوئی چند ہاتیں، جن میں بہت سے لوگ بہتلا ہیں۔ پس ضروری ہے کہ ان باتوں سے شریعت تعرض کر ہے، اور اس سے بحث کر سے از انجملہ: بیہ ہے کہ ایک جند بیویاں اکتھا ہوں۔ پس وہ ان میں سے ایک کو باری وغیرہ میں ترجیح و ہے۔ اور دوسری برظلم کہ ایک خص کے پاس چند بیویاں اکتھا ہوں۔ پس وہ ان میں سے ایک کو باری وغیرہ میں ترجیح و ہے۔ اور دوسری برظلم کر سے۔ اور اس کے بعد آیت اور حدیث ہیں) میں کہتا ہوں: یہ پہلے گذر چکا ہے کہ

عبازات عمل کی صورت ہی جی ظاہر ہوتی ہے۔ پس ہم اس کوئیس دُھراتے۔ اوراز انجملہ: بیہے کہ اولیاء عورتوں کوروکیں اس خفض ہے جس میں وہ رغبت کرتی ہیں۔ جو کفویس ہے ہے۔ کینداور غصراوران کے ماندکس نفسانی تقاضے کی پیروی کرتے ہوئے۔ اوراس میں جو خرابی ہے وہ پوشیدہ نہیں ۔ اوراز انجملہ: بیہے کہ ان پیٹیم از کیوں ہے نکاح کرے جواس کی پرورش میں ہیں: اگر وہ مالداراور خوبصورت ہوں۔ اوران کے حقوق پورے ادانہ کرے جس طرح ہاہ والی لڑکیوں کی پرورش میں ہیں: اگر وہ مالداراور خوبصورت ہوں۔ اوران کے حقوق پورے ادانہ کرے جس طرح ہاہ والی لڑکیوں کے پورے حقوق اوا کئے جاتے ہیں۔ اور چھوڑ و سے ان کواگر وہ اس کے علاوہ ہوں لیعنی مالداراور خوبصورت نہ ہوں۔ اس بات سے کہ وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے، یا عورتوں میں سے کی ایس روکا گیاانسان ۔ اگر وہ ظلم سے ڈرتا ہے ۔ اس بات سے کہ وہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے، یا عورتوں میں سے کی ایک سے نکاح کرے۔ یا عورتوں میں سے کئی ایک سے نکاح کرے۔

公

☆

\*

## نئی بیوی کے حق شب باشی کی وجہ

صدیت - حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ 'اسلام طریقہ یہ کے جب کوئی فض ہا کرہ ہے کی عورت پر نکاح کرے تواس کے پاس سات را تیس رہے، پھر باری مقرد کرے۔اور جب بیوہ ہے نکاح کرے تواس کے پاس تین را تیس رہے، پھر باری مقرد کرے' (مکلؤہ صدیث ۲۲۳۳)

تشریک نی بوی کا ندکور وحی شب باشی دوجه سے ب

پہلی وجہ: پہلے بطور تمہید ہیہ بات جان لیس کہ چند ہیو یوں میں عدل وانصاف کرنا اور شب باشی کے لئے باری مقرر کرنا اگر چہ واجب ہے، گراس معاملہ میں بہت زیادہ تختی اور تنگی کرنا بھی ورست نہیں ۔ یعنی اس معاملہ میں کوئی استثاء ہی باتی نہ رہے: یہ بات بھی جائز نہیں ۔ کونکہ بوری اور حقیقی برابری کرنا اکثر انسانوں کے بس کی بات نہیں ۔ سور قالنساء آیت ۱۲۹ میں ارشاد پاک ہے: '' اور تم سے بیرتو بھی شہو سکے گا کہ سب ہیویوں میں برابری رکھو، گوتم بارا کتنا ہی جی چاہے، پس تم بالکل ایک ہی طرف ند ڈھل جاؤ' کیفنی جب خالص انصاف کرنا ممکن نہیں تو صریح ظلم پر بھی نداتر آؤ ، کیونکہ یہ اختیاری بات ہے۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بعض معاملات میں مشلا موقت کے معاملہ میں بھی قی برابری ممکن نہیں ۔ پس انسان اس کا مکلف نہیں ۔

اس تمہید کے بعد جاننا جائے کہ آدمی ہومی کی موجودگی ہیں نی شادی اس وقت کرتا ہے، جب کی عورت کی طرف وہ راغب ہوتا ہے۔ اس کا حسن وجمال اس کو پہند آتا ہے۔ اس کی خوبصور تی اس کے دل ہیں کھپ جاتی ہے۔ اور وہ اس عورت کا بہت زیادہ مشاق ہوتا ہے۔ پس ایس صورت ہیں شو ہرکواس کا پابند کرنا کہ وہ شادی کے بعدی ولہن کے پاس بھی ایک ہی رات رہے: بیتقریباً ناممکن ہے۔ اور محال جیسی بات کا تھم وینا ہے۔ اس لئے شریعیت نے بیاستثنائی صورت رکھی

ے۔ اورنی بیوی کے لئے ندکورہ فق شب ہاشی مقرر کیا ہے۔ اوراس فق کی مقدار مقرر کی ہے تا کہ شوہراس پرزیادتی کر کے برانی بیوی برزیادتی نہ کرے۔

دوسرکی وجہ: شریعت میں طحوظ مصالے میں تالیف قلب اور عزت افز ائی بھی ہے۔ مہمان کا اکرام اور یک شباندروز کوت ای خرض ہے مامور ہہہے۔ یس نئی ولبن کی تالیف اوراکرام بھی ضروری ہے۔ اوراس کی بی صورت ہے کہ چندروز سک شب باشی میں اس کور جے دی جائے ہوا ہے۔ یہ بات ایک حدیث ہے مفہوم ہوتی ہے۔ جب نبی شائی تا کی احضرت ام سلمہ رضی القد عنبا سے نکاح ہوا ، تو آپ نے تین را تی مسلسل ان کے پاس گذاریں ، پھر فر مایا: ''تم اپنے خاوند کے زد کی کچھ ہے لکہ رئیس ہو، اگر تم چا ہوتو میں تمہارے پاس سات را تیں رہول' الی آخرہ (مشکل تہ حدیث ۱۳۳۳) اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ فی وہن کے پاس چندون سلسل رہنا اس کی دلجوئی ، قدروائی اور عزت افز ائی کے لئے ہے۔ موال : نئی ہوی کے پاس سلسل جندون رہنے میں پرانی ہوی کی دل شکنی ہے۔ وہ خیال کرے گی: نیا لباس آگیا: پرانا امار بھونیکا!

جواب: اس کی دل شکنی کا علاج شریعت نے اس طرح کیا ہے کہ پیطریقہ دائج کیا کہ آنے والی بیوی کا چندون تک حق ہے۔ جب پرانی کو بیمسئلہ معلوم ہوگا تو اس کا دل مطمئن ہوجائے گا۔ کیونکہ جب کوئی طریقہ جاری کیا جا تا ہے، اور اس سے کسی کی ایذ ارس نی مقصود نہیں ہوتی ، نہ وہ حکم کسی کے لئے خاص ہوتا ہے: تو معاملہ زم پڑجا تا ہے بینی اس طریقہ کو قبول کر لیا جا تا ہے۔ جیسے حالت چیض میں صحبت کی مما فعت: شو ہرکی حق تلفی نہیں۔ کیونکہ بیساوی عذر ہے، اور ہر شو ہر کے لئے عام علم ہے، اور شو ہرکی حق تلفی نہیں کے دیکہ دیساوی عذر ہے، اور ہر شو ہر کے لئے عام علم ہے، اور شو ہرکی حق تلفی میں کرے گا۔ ای طرح پرانی بیوی ہمی صبر کرے گا اور بیوی کا شکوہ نہیں کرے گا۔ اس طرح پرانی بیوی ہمی صبر کرے گا۔ شو ہرکا شکوہ نہیں کرے گا۔ اس طرح پرانی بیوی ہمی صبر کرے گا۔ شو ہرکا شکوہ نہیں کرے گا۔

اور یہ بات سورۃ الاحزاب کی آیت الا ہے مغہوم ہوتی ہے۔ ارشاد پاک ہے: ''ان میں ہے آپ جس کو چاہیں اپنے ہے دوررکھیں، اورجس کو چاہیں اپنے سے نزد کی رکھیں۔ اورجن کو دور کررکھا ہے ان میں ہے پھر کسی کو طلب کریں تو بھی آپ برکوئی گناہ نہیں' بعنی باری دغیرہ کی رعایت آپ برواجب نہیں۔ پھراس کی وجہ بیان کی: ''اس میں زیادہ تو قع ہے کہ ان کی آئے سے نظری کی دوروں ناور دور کھی تھی آپ ان کو دیدیں اس پر سب کی سب راضی رہیں' ان کی آئے تھیں تھنڈی رہیں، اور دور آزردہ خاطر نہ ہوں۔ اور جو کھی تھی آپ ان کو دیدیں اس پر سب کی سب راضی رہیں' بعنی جب از داج مطہرات کو یہ سئلہ معلوم ہوجائے گا کہ نبی مطابق تھی آپ باری وغیرہ کی رعایت واجب نہیں تو وہ صابر وشاکر رہیں گرکئی شکوہ شکا یہ تاہے۔

اور مدت میں تفاوت کی وجہ: ظاہر ہے۔ باکرہ میں رغبت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے،اوراس کی تالیف قلب بھی زیادہ ضروری ہے۔اس لئے اس کے لئے سات دن مقرر کئے،اور شوہر دیدہ کے لئے تین دن مقرر کئے۔

فاكده: اس ميں اختلاف ہے كہشب باشى ميں يرتي بنى بيوى كاصرف تن ہے، يا مخصوص حق ہے؟ احناف ك

- (نَسَوْرَبَبُالْيَرُلُ

زدیک بحض حق ہے۔ پس اتنے ایام پرانی کے بہال بھی گذار نے ہوں گے۔اورائمہ کا اللہ کے زدیک بخصوص حق ہے۔ پس بدون پرانی کوحساب میں نہیں دیئے جا کیں گے۔ان حضرات کی دلیل: حضرت انس رضی اللہ عند کا فہ کور قول ہے، جو حکماً حدیث مرفوع ہے۔ اوراحناف کی دلیل: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی فہ کورہ حدیث ہے۔ وہ حدیث پوری اس طرح ہے: ''اگرتم چاہوتو میں تمہارے پاس سات دن رہوں، گراس صورت میں اپنی دوسری ہویوں کے پاس بھی سات سات دن رہونگا'' اگر تین دن حضرت ام سلمہ کا مخصوص حق ہوتے تو آپ بدفر ماتے کہ ''گراس صورت میں اپنی دوسری ہوتا ہیں اپنی دوسری ہوتا گا'۔ گراس صورت میں اپنی دوسری ہوتا ہیں۔ اس حارت میں اپنی دوسری ہوتا گا'۔ گراس صورت میں اپنی دوسری ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں۔

[٩] ومن السنة: إذا تنزوج البكر على امرأةٍ: أقام عندها سبعًا، ثم قَسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم قسم.

أقول: السرفى هذا: أنه لا يجوز أن يضيَّق في هذا الباب كلَّ التضييق، فإنه لا يطيقه أكثرُ افرادِ الإنسان، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدَلُوا بِيْنِ النَّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ نَبَّهُ على أنه لما لم يمكن إقامة العدل الصُّراح: وجب أن يُدار الحكمُ على ترك الجور الصريح.

فإذا رغب رجل في امرأة، وأعجبه حسنُها، وشَغَفَ قلبَه جمالُها، وكان له رغبة وافرة إليها: لم يمكن أن يُصَدَّ عن ذلك بالكلية، لأنه كالتكليف بالممتنع، فَقُدِّرَ له مقدارُ استئثاره لها، لئلا يزيد فيقتحم في الجور.

وأيضا: فسمن المصلحة المعتبرة: تأليفُ قلب الجديدة، وإكرامُها، ولا يحضل إلا بأن يستأثر، وهو إيماء قولِه صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضى الله عنها: "ليس لكِ على أهلِكِ هَوَانَ، إن شنتِ سَبِّعْتُ " الحديث.

وأما كسرُ قلب القديمة: فقد عولج بجريان السنة بالزيادة للجديدة؛ فإنه إذا جرت السنة بالزيادة للجديدة؛ فإنه إذا جرت السنة بشيئ، ولم يكن مسما قُصد به إيذاء أحد، أو مما خُصُّ به: هَانَ وَقْعُه عليه، وهو أيماء قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَ ، وَلاَيَحْزَنَ ، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُهُنَ ﴾ يعنى نزولَ القرآن بالنجيرة في حقهن: سببُ زوال السُّخطة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم.

والبكرُ: الرغبةُ فيها أتم، والحاجةُ إلى تاليف قلبها أكثرُ، فَجُعِلَ قدرُها السبعُ، وقدرُ النيب الثلاث.

تر جمہ: میں کہتا ہوں: اس میں لینی نئی ہیوی کے حق ترقیح میں راز بدہے کہ اس باب میں لیعنی برابری اور باری مقرر

کرنے میں جائز نہیں کے گئی کی جائے بہت تریادہ تکی کے وکلہ پشتر افراد انسانی اس کی طاقت نہیں رکھتے (آبت کر ہمہ) سنبہ
کیا القد تعالیٰ نے اس بات پر کہ جب خالص انصاف قائم کرنا تمکن تہیں تو ضروری ہے کہ تھم دائر کیا جائے صریح ظلم شکر نے
پر بہ کوئی آدئی کی عورت میں رغیت کرے اوراس کواس کا حسن پیند آجائے ۔ اوراس کے دل میں اس کی خوبصورتی
کھپ جائے۔ اور وہ اس عورت کی طرف بہت زیادہ راغب ہو، تو حمکن نہیں کہ شوہر ردک دیا جائے اس (ترجی) سے
بالکلید اس لئے کہوہ کال کا تھم دینے کی طرح ہے۔ پس شوہر کے لئے عورت کوتر جے دینے کی مقدار مقرری گئی ، تاکہ وہ اس
بالکلید اس لئے کہوہ کال کا تھم دینے کی طرح ہے۔ پس شوہر کے لئے عورت کوتر جے دینے کی مقدار مقرری گئی ، تاکہ وہ اس
افزائی ہے۔ اور بید بات حاصل نہیں ہوئی گرتر جے دینے کے ذریعیہ اوروہ نہیں کی گئی تالیف ہے۔ اوراس کی عزت افزائی ہے۔ افزائی ہے۔ اوراس کی عزت کی دریعہ پس چیک شان بیہ
کی دل گئی: تو یقینا اس کا علاج کردیا گیا ہے ۔ بی ہو، تو اس کا اس شخص پر واقع ہونا ہاکا ہوجا تا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کہ جب کسی چیز کا طریقہ کے ساتھ کوئی شخص خاص کیا گیا ہو، تو اس کا اس شخص پر واقع ہونا ہاکا ہوجا تا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے جب کسی چیز کا طریقہ کے ساتھ کوئی شخص خاص کیا گیا ہو، تو اس کا اس شخص پر واقع ہونا ہاکا ہوجا تا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس سے کی گر آن میں افتیار کے تھم کا نازل ہونا ان عورتوں کے تو میں ناراضگی کے تم ہونے کا سیب ہوئی ہے۔ اوراس کی تالیف قلب زیادہ ضروری ہوئی ہے۔ اوراس کی مقدار سات دن ، اور ہیوہ کی مقدار تین دن مقروری ہوئی ہے۔

☆ ☆ ☆

#### بیو بول میں برابری اور باری مقرر کرنا کیول ضروری ہے؟

صدیت (۱) — حضرت عائشرضی الله عنها سے دواہت ہے کہ دسول الله میلائی آیا ہے ہویوں کے بہاں ہاری ہاری رہے تھے، پس برابری کرتے تھے، اور دعا کرتے تھے: ''الہی! بیمیری تقسیم ہے الله چیزوں میں جومیر سے اختیار میں ہیں۔ پس میرامحاسبہ نہ فرما کیں ان چیزوں میں جوآب کے اختیار میں ہیں، میر سے اختیار میں نہیں 'آپ کی مراد جنگی محبت اور دل کامیلان ہے (مشکلوة حدیث مراد جنگی محبت اور دل کامیلان ہے (مشکلوة حدیث ۲۳۲۵)

ٹھکانہ دیں'استخیر ہے وجوب کی فلاہر ہے۔

اورامت کے حق میں: مداجہ ہماوی مسئلہ ہے، منصوص ہیں۔ اور جمہور فقہاء کے زوریک: ہاری مقرر کرنا تو واجب ہے، گرسفر میں لے جانے کے لئے قرعدا تدازی میں اختلاف ہے: امام ابو حقیقہ رحمداللہ کے نزدیک مستحب ہے۔ اور امام شافعی رحمداللہ کے نزدیک واجب ہے۔

اورشاہ صاحب کی رائے: یہے کہ باری مقرر کرنا بھی واجب نہیں۔ وہ بھی متحب ہے۔ اوراس کی وجہ یہے کہ اس مسئلہ میں حدیث میں تو بید آیا ہے کہ جس کی دو ہو بیال ہوں، اور وہ ان میں برابری نہ کرے الی آخرہ۔ بیارشاد مہم ہے۔ معلوم نہیں کوئی برابری مراو ہے؟ اور اللّٰہ پاک کا ارشاد کہ 'تم اس کو معلق جیسی چھوڑ دو' واضح ارشاد ہے۔ اس میں یہ بات معلوم نہیں گئی ہے کہ بے حدظلم کرنا، کی عورت کاحق بالکلیدرائگال کرنا، اور اس سے برابر تا و کرنا ممنوع ہے۔ لیس اگر کوئی دونوں بیو یوں کے حقوق اواکرتار ہے تو باری مقرر کرنا ضروری نہیں۔

[١٠] وكان صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ بينهن، وإذا أراد سفرًا أقرع بين نسانه.

أقول: وذلك دفعًا لِوَحَرِ الصدر؛ والظاهر: أن ذلك منه صلى الله عليه وسلم كان تبرعًا وإحسانا من غير وجوب عليه، لقوله تعالى: ﴿ تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَتُؤْدِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ الآية.

وأما في غيره: فموضعُ تأملٍ واجتهادٍ، ولكن جمهورَ الفقهاء أوجبوا القسم، واختلفوا في القرعة. أقول: وفيه أن قولَه: " فلم يعدل" مجمل، لا يُدرى أيُ عدلٍ أريد به. وقوله تعالى: ﴿ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ مُبَيِّنُ أن المرادَ نفي الجورِ الفاحش، وإهمالُ أمرها بالكلية، وسوءُ العشرة معها.

ترجمہ: واضح ہے۔ لغت: الوحو: غيفا وغضب تركيب: مبين مضاف ہے مابعد كى طرف ب

# خيار عنق كي متين

صدیث — جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کوآ زاد کیا توان کے شوہر حضرت مغیث رضی اللہ عنہ غلام نتھے۔ چنانچے رسول اللہ مَنِّلِ عَلَیْ اِللَّہِ عَنْ اِن کواختیار دیا۔ پس انھوں نے اپنی ذات کواختیار کیا لیعنی شوہر سے علحہ وہونے کا فیصلہ کیا (مشکلہ قاصد ہے۔ ۱۹۹۸)

تشريح عورت جب آزاد موتى ہے تواس كودووجدے خيار عن ماصل موتاہے:

میلی وجہ \_ عاربٹانا \_ جب تورت آزادہو،ادراس کاشوہرغلام، تووہ اس کی بیوی رہنا پسندیس کرے گے۔شریعت



نے یہ دہ بٹانے کے لئے عورت کو اختیار دیا ہے۔ البت اگر عورت غلام شوہر کے ساتھ دہنے پر راضی ہوتو اس کی مرضی!

دوسری وجہ — رضامندگ کو واقعی بٹانا — جب باندی کا نکاح ہوا تھا تو وہ اپنے آتا کے تبضہ بیس تھی۔ اور آتا کو اس پر
ولایت اجبار حاصل تھا۔ یعنی اس کی مرضی کے بغیر بھی آتا اس کا نکاح کرسکتا تھا۔ پس اس وقت نکاح پر اس کی رضامندی حقیقی رضامندی نہیں تھی۔ اور نکاح کے لئے اہمی رضامندی ضروری ہے۔ اس لئے جب عورت آزاد ہوئی ، اور اس کا معاملہ
اس کے ہاتھ میں آیا، تو اب اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اس دضامندی کو واقعی چیز بنانے کے لئے اس کو اختیار دیا گیا۔
پس اگر وہ شوہر کے ساتھ دہنے پر راضی ہوتو فیہا، ورندنکاح ختم ہوجائے گا۔

## خیارعتق کب تک باقی رہتاہے؟

تشری خیار شم ہونے کے لئے کوئی آخری حدمقرر کرنی ضروری ہے۔ورنہ عورت کوزندگی بھرا مختیار ہوگا۔ جومقصدِ نکاح کے خلاف ہے۔ نکاح کا مقصد زوجین کا ایک دومرے سے فائدہ اٹھانا ہے۔اور جب معاملہ معلق ہے تو فائدہ اٹھانے کی کوئی صورت نہیں۔

اوراختام خیاری حدیاتو قولی ہوگی یا تعلی؟ قولی یعنی مورت کا منہ ہے کہنا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یائیں؟
اور خلی یعنی عورت کا شوہر کواپنے نفس پر قدرت دینا یا نبدینا ۔ قول کو بچند وجوہ نہایت مقرر نہیں کیا جسکنا۔ کیونکہ عورت کو بھی اسپنے کنبہ ہے مشورہ کرنا ہوتا ہے، پس وہ فوری فیصلہ نہیں کر سکتی ہی اس کے وہ اغ میں خیالات کا زیروہ م ہوتا ہے، اور وہ نوری طور پر قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور بھی عورم بالجزم کے بغیراس کے منہ سے دضا مندی کی بات نگل جاتی ہے، جس کواس کا قطعی فیصلہ نہیں قرار دیا جا سکتا ۔ اور حورت کواس کا پابند کرنا کہ وہ ایس کی بات زبان سے نہ نکا لے: بہت مشکل کواس کا قطعی فیصلہ نہیں قرار دیا جا سکتا ۔ اور حورت کواس کا پابند کرنا کہ وہ ایس کے گئی بات زبان سے نہ نکا ہے: بہت مشکل ہے ۔۔۔ اس لیے تعل ہی کوآخری حدمقر رکرتا موزون ہے لیتی جب تک شوہر صحبت نہ کرے حورت کواختیار ہوگا۔ اس کے بعد نہیں ۔ کیونکہ دلالۃ رضا مندی پائی گئی ۔۔ اور صحبت: آخری حدیثانے کے لئے موزون اس لئے ہے کہ وہی نکاح کافا کہ وہ اور اس کا مقصد ہے۔ اور وہ مقصد نکاح ہی سے تام ہوتا ہے۔

فا کدہ: مذکورہ دونوں با تنیں مختلف فیہ ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرۂ نے دونوں مسکوں میں ائمہ ثلاثہ رحمہم الند کے قول کے مطابق حکمتیں بیان کی ہیں۔ قارئین کی بصیرت کے لئے دونوں مسئلوں کی تفصیل درج ذیل ہے:

يهلامسكله: ائمه ثلاثه كيزديك: شو هرغلام هوتو عورت كوخيار عتق حاصل هوگاء آزاد هوتونهين هوگا-اورامام ابوحنيفه



رحماللد کنز دیک : شوہرخواه غلام ہویا آزاد: دونوں صورتوں میں عورت کوخیار حاصل ہوگا۔ اوران کنز دیک خیار کی وجہ از دیاد ملک ہے بعنی جب عورت ہائدی تھی تو شوہراس کو دوئی طلاقیں دے سکتا تھا۔ اب تین طلاقیں دے سکے گا۔ یہ جو ایک طلاق کی ملکیت پڑھ دی ہے: اس کی وجہ سے قورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چا ہے تو یہ ملکیت بڑھنے دے ، اور نہ چا ہے تو نہ بڑھنے دے ، اور نہ چا ہے تو نہ بڑھنے دے ۔ اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ کے ہارے میں دوایتیں مختف ہیں : غلام شے اور آزاد تھے : وونوں روایتیں مختف ہیں : غلام شے اور آزاد تھے : دونوں روایتیں علی مورتوں میں خیار تا ہوت کیا ہے۔ اور دونوں صورتوں میں خیار تا ہوت کیا ہے۔ اور ایک میں دونوں میں خیار تا ہوت کیا ہے۔ اور دونوں میں دیا ہوت کیا ہے۔ اور ایک میں دونوں میں خیار تا ہوت کیا ہے۔ اور ایک میں دونوں میں دیا ہوت کیا ہوت کی ، اور ایک میں دونوں کی بھوڑ دی۔

اوردہ مجبوری بیہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: طلاقی میں مردکی حالت کا اغتبار ہے: اگر مردغلام ہے تو دوطلاقیں دے گا، عورت خواہ آزاد ہو یا بائدی۔ اور مرد آزاد ہے تو تین طلاقیں دے گا، عورت جیسی بھی ہو۔ اور احناف کے نزدیک: طلاق میں عورت کی حالت کا اغتبار ہے: عورت آزاد ہے تو شوہراس کو تین طلاقیں دے سکتا ہے، اور بائدی ہے تو دوہی دے سکتا ہے۔ مردکی حالت کا اغتبار ہے نے تو شوہراس کو تین طلاقیں دے سکتا ہے، اور بائدی ہے تو دوہی دے سکتا ہے۔ مردکی حالت کا کا ظامیں ۔ پس ائمہ ثلاثہ کے نزدیک از دیاد ملک کی کوئی صورت نہیں۔ اس لئے انھوں نے سے سان عبد اوالی روایت کی ، اور خیار کی علت عار بڑا تا تجویز کی۔

دوسرامسکد: خیار عن میں تراخی ہے، یا عورت کونورا مجلس علم میں فیصلہ کرنا ہے؟ احناف کے فزد کید: خیار مخیر وکی طرح فورا فیصلہ کرنا ہے اورائمہ ثلاثہ کے فزد کید: تراخی ہے۔ انھول نے خیار کی نہایت: صحبت کوقرار دیا ہے۔ مگر شوہر کو صحبت سے روکنا جا کرنہیں (مغنی) انمہ ثلاثہ نے فدکورہ حدیث سے استدلال کیا ہے۔ احناف کے فزد کیداس حدیث میں خیار کی نہایت کا بیان نہیں، بلکہ ولالة رضا کا بیان ہے لینی شوہر کے ساتھ دہنے کی رضا مندی قول وقعل دونوں سے ظاہر ہوسکتی ہے۔ واللہ اعلم

[11] وأعقت بريرة، وكان زوجها عبداً، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحتارت نفسها. أقول: السبب في ذلك: أن كون الحرة فِراشا للعبد عارّ عليها، فو جب دفع ذلك العار عنها، إلا أن تَرْطَى به.

وأيضًا: فالأمةُ تبحت يدِ مولاها، ليس رضاها رضاً حقيقة، وإنما النكاح بالتراضي، فلما أن كان أمرُها بيدها وجب ملاحظةُ رضاها.

وفى رواية: " إن قُرَّبَكِ فلا خيارَ لكِ" وذلك: لأنه لابـد مـن ضرب حدَّ ينتهى إليه الخيارُ، وإلا كان لها الخيار طولَ عُمُرها، وفي ذلك قلبُ موضوع النكاح.

ولايصلح اختيارُها إياه بالكلام: حدًّا ينتهى إليه: لأنها ربما تُشاوِر أهلها، وتُقَلِّبُ الأمرَ في نفسها، وكثيرًا مَّا يجرى عند ذلك صيغةُ الاختيار، وإن لم تجزم به، وفي إلجائها أن لاتتكلم بمثلها حرج، فلا أحقَّ من القِربان، إذ هو فائدة الملك، والشيئ الذي يقصد منه، والأمرُ الذي يتم به، والله أعلم.

ترجمہ: میں کہنا ہوں: اس کی لینی شوہر کے غلام ہونے کی صورت میں عورت کو اختیار دینے کی وجہ یہ ہے کہ آزاد عورت کا غلام کے لئے بستر ہونا عورت کے تق میں عار کی بات ہے۔ پس اس عار کو عورت سے ہٹانا ضرور کے ۔ مگر یہ کہ عورت شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہوجائے ۔ اور نیز: پس با تدی اس کے آقا کے ہاتھ کے بنچے ہے۔ اس کی رضا مندی حقیق رضا مندی نبیں ۔ اور نکاح باہمی رضا مندی ہی ہے ہوتا ہے۔ پس جب یہ بات ہوئی کہ اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں آگی تو اس کی رضا مندی کا لخاظ کرنا ضروری ہے۔

اورایکروایت میں ہے: ''اگروہ تھے ہے جہت کرے گاتو تیرے لئے اختیار نہیں ہوگا''اور بیات بینی اختیار کا علی التراخی ہونا اس لئے ہے کہ کوئی ایس صدمقرر کرنا ضروری ہے جس تک پہنچ کراختیار ختم ہوجائے۔ورنہ تو عورت کے لئے زندگی بحرا ختیار ہوگا۔اوراس میں نکاح کے موضوع کو پلٹنا ہے ۔۔ اور نہیں صلاحیت رکھتا عورت کا شو ہرکوا ختیار کرنا کلام کے ذریعہ: ایس حد بنانا جس پراختیار ختم ہوجائے۔ کیونکہ عورت بھی اپنے کنیہ کے لوگوں سے مشورہ کرے گی، اور الب کے ذریعہ: ایس حد بنانا جس پراختیار ختم ہوجائے۔ کیونکہ عورت میں جاری ہوتا ہے اختیار کا لفظ، اگر چہوہ اس کو بولئے کا پہنے کرے گی عورت معاملہ کو اپنے دل میں۔ اور بار ہا ایس صورت میں جاری ہوتا ہے اختیار کا لفظ، اگر چہوہ اس کو بولئے کا پختیارادہ نیش رکھتی۔ اور اس منتم کی بات نہ بولئے پراس کو مجبور کرنے میں تھی ہے۔ پس محبت سے ذیادہ حقدار کوئی چیز ہیں۔ کیونکہ وہ ملکونک کا فائدہ ہے۔ اور ایسا امر ہے جو نکاح کی وجہ سے کیونکہ وہ اس کے دور ایسا امر ہے جو نکاح کی وجہ سے تام ہوتا ہے۔ اور ایسا امر ہے جو نکاح کی وجہ سے تام ہوتا ہے۔ اقراب اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

باب ــــــ۸

## طلاق كابيان

## طلاق كي ضرورت اور كثرت بطلاق كي خرابيان

صدیث (۱) ۔۔رسول النّدمَ النّه مَاللَّهُ مَایا: ''جو کورت کسی شخت تکلیف کے بغیرائیے شوہرے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے' (جامع الاصول حدیث ۱۸۵۸ مقلوۃ حدیث ۹۲۷)

صديث (٢) - رسول الله مَنَالِنَهُ مِنَالِمَ عَنَالِهُ مِنَالِهِ مِنْ اللهِ مِنَالِيَةِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ مِن

تشريح : طلاق كى كثرت اوراس كويرانه يحصفين بهت ى خرابيان بن:

میلی خرابی \_ نفس کابگاڑ \_ یحداوگ شرمگاه کی شہوت کے غلام ہوتے ہیں۔وہ نکاح سے نظام خاندداری قائم کرنے

وَالْمَسْوَرُونِ بِبَالْمِيْرُلِهِ

کا ارادہ نہیں کرتے۔ ندمعاثی معاملات عن معاونت کا قصد کرتے ہیں۔ ندشر مگاہ کی تفاظت ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔
ان کا مطلح نظر بس عورتوں سے لطف اعدوز ہوتا اور نیاؤا نقد چکھتا ہوتا ہے۔ چنانچدوہ بکشرت نکاح کرتے ہیں، اور طلاقی دیتے ہیں۔ ایسے نکاح اور نیائل اور زنا میں نقس کے ربگاڑے اعتبار سے پکھفر تنہیں۔ صرف ظاہر داری کا فرق ہے کہ رسم نکاح اوا ہوگئی۔ اور کئی نظام سے معاملہ ہم آ ہنگ ہوگیا۔ ای صورت کے بارے شی صدیت شریف میں ہے: إن اللہ لایہ حب باللہ واقین و اللہ واقات: اللہ تعالی تحضو والے مردول اور چکھنے والی عورتوں کو پہند نیس کرتے (کنز العمل مدیدے اور پہند تعمداس اللہ واقین و اللہ واقات: اللہ تعلق المحقو والے مردول اور چکھنے دائی عورتوں کو پہند نیس کرتے (کنز العمل مدیدے اور پہند تعمداس دوسری خرائی سے معاشر تی بگاڑے۔ اور ہا محمد پاکواری کے ساتھ شاد مائی کی زندگی سر کرتا ہے۔ اور پہند تعمداس وقت حاصل ہوتا ہے جب میاں یعوی وائی رفاقت ومعاونت کے لئے آبادہ ہوں، اور اپنے آپواس کا خوکر بنا کیس۔ اور جب طلاق کا رواج چل پڑتا ہے تو یہ بات باتی نہیں رہتی۔ ذوجین کے ذہوں میں چندروزہ رفاقت کا تصور ہوتا ہے، جس جسب طلاق کا رواج پل پڑتا ہے تو یہ بات باتی نہیں رہتی۔ ذوجین کے ذہوں میں چندروزہ رفاقت کا تصور ہوتا ہے، جسب طلاق کا رواج میں بیشروری تھا کہ ووئوں نا گواریوں کو جھیلیں اور تعلقات کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں، اور کہاں بیڈوو یہ کہاں اور رشاق ڈرانے کی گھڑ!

تیسری خرابی — بے حیائی کافروغ — اگر عورتیں اس چیز کی عادی بن جا کیں۔وہ ذاکفہ چکھ کرچل دیں۔اور لوگ اس کو برانہ بھیں۔اور نہاس پرافسوں کریں نہ کیر ،تو بے حیائی کوفر وغ ملے گا۔اورکوئی دوسرے کے گھر کی بربادی کو ایک اس کو برانہ بھیں۔اور نہاس پرافسوں کریں نہ کیر کی جرایک اس فکر میں رہے گا کہ جدائی ہوئی تو فلاں سے نکاح کرونگا۔اور خیانت کی طرح پڑے گئی جرایک اس فکر میں رہے گا کہ جدائی ہوئی تو فلاں سے نکاح کرونگا۔اوراس میں جومفاسد ہیں وہ ظاہر ہیں۔

طلاق کی ضرورت: گر پای ہمد طلاق کا درواز و بند کرنا ہمی ممکن نہیں۔ اس پیس ہمی لوگول پر تنگی ہے۔ کیونکہ ہمی ایسا
ہوتا ہے کہ میال ہوی دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں : پایں وجہ کہ دونوں بدا خلاق ہیں۔ یا دونوں کی نظروں
ہوں کی کاحسن تھیا ہوا ہے۔ یا دونوں معیشت پیس تنگی محسوں کرتے ہیں ، یا کسی بیل گخت ہے، یا اس قسم کا کوئی اور سبب : پس
اگر ایسی صالت ہیں بھی علی دگی کی راہ نہ ہو، تو دونوں کے لئے زعر گی اجرن اور درشہ از دواج عذاب اور و بال بن جائے گا۔
اگر ایسی صالت ہیں بھی علی گی کی راہ نہ ہو، تو دونوں کے لئے زعر گی اجرن اور درشہ از دواج عذاب اور و بال بن جائے گا۔
فائندہ: نکاح ختم کرنے کا اختیار صرف مرد کا نہیں ، مورت بھی نکاح ختم کر سکتی ہے، مگر صائم وقت کے ذریعہ اس کی
فائندہ: نکاح ختم کرنے کا اختیار صرف مرد کا نہیں ، مورت بھی نکاح ختم کر سکتی ہے۔ مگر صائم وقت کے ذریعہ اس کی
طرف سے نیک چلنی اور فر ما نبر داری۔ اور یہ محاہدہ بھی دیگر معاہدوں کی طرح تا بیل فتح ہے۔ البتہ مردخو و یہ معاہدہ فتح
کرسکتا ہے۔ اور مورت خود نکاح ختم کرنے کی مجاز نہیں ، جیسا کہ وہ خود قکاح کرنے کی مجاز نہیں۔ بلکہ حاکم وقت کے ذریعہ کا دیک کرسکتا ہے۔ اور مورت خود نکاح کرنے کی مجاز نہیں۔ بن قیس رضی اللہ عنہ کی کاح ختم کرائے تی ہوں بنا اور ایے شوہر کا محالمہ بیش کرے طلاق حاصل کی (مقلو قصد بن بی بیا)

اورعورت پرید پابندی اس کی فطری شتانی اور عقل کی کی وجہ سے ہے۔وضعی تو انبین میں بھی عورت کے لئے کور ن سے رجوع کرنا ضروری ہے۔اور مردوں میں عام طور پرید کی تبیس ہوتی ،اس لئے وہ اپنے اختیار تمیزی ہے معاہدہ زکاح باندھ بھی سکتا ہے اور کھول بھی سکتا ہے۔

#### ﴿الطلاق﴾

[١] قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأةٍ سألتُ زوجَها طلاقاً، من غير بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة" وقال صلى الله عليه وسلم: " أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق"

اعلم: أن في الإكتار من الطلاق، وجَريان الرسم بعدم المبالاة به: مفاسدَ كثيرةً. وذلك: أن ناساً ينقادون لشهوة الفرج، ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل، ولا التعاون في الارتفاقات، ولا تحصين الفرج؛ وإنما مطمح أبصارهم التلذذُ بالنساء، وذوق لذة كل امرأة، فَيهيّجهم ذلك إلى أن يُكثروا الطلاق والنكاح؛ ولا فرق بينهم وبين الزُّناة من جهة ما يرجع إلى نفوسهم، وإن تحييزوا عنهم بإقامة سنة النكاح، والموافقة لسياسة المدينة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الذوَّاقين والذوَّاقات"

وأيضًا: ففى جريان الرسم بذلك: إهمال لتوطين النفس على المعاونة الدائمة، أو شِبْهِ الدائمة؛ وعسى إن فُتح هذا البابُ أن يَضِينَ صدرُه، أو صدرُها، في شيئ من محقَّرات الأمور، فيندفعان إلى الفراق؛ وأين ذلك من احتمال أَغْبَاءِ الصحبة، والإجماع على إدامة هذا النظم؟

وأيضًا: فإن اعتيادَهنَّ بـذلك، وعـدمُ مبـالاة النـاس به، وعدمُ حزنهم عليه: يفتح باب الوَقَاحة، أو لايـجعـل كلَّ منهما ضررَ الآخر ضررَ نفسه، وأن يَخُوْنَ كلُّ واحدِ الآخَرَ: يمهِّلُـ لنفسه إن وقع الفراق، وفي ذلك مالايخفي.

ومع ذلك: اليمكن سدُّ هذا الباب، والتضييقُ فيه، فإنه قد يصير الزوجان متناشِزين. إما لسوء خُلُقِهما، أو لطموح عينِ أحدهما إلى حسن إنسان آخَرَ، أو لضيق معيشتِهما، أو لخُرِّق واحد منهما، ونحو ذلك من الأسباب، فيكون إدامةُ هذا النظم مع ذلك بلاءً عظيما وحرجًا.

تر جمہہ: جان لیس کہ طلاق کی کثرت میں ، اوراس کی پرواہ نہ کرنے کا طریقہ رائج ہونے میں: بہت می خرابیاں ہیں۔ اور اس کی تفصیل بیہ ہے کہ (پہلی خرابی ) کچھلوگ شرمگاہ کی شہوت کی پیروی کرتے ہیں۔اوروہ نظام خانہ داری قائم کرنے کاارادہ --- اُفَیْنَ مَیْنَ مِیْنِ اِسْ کِیْنِ مِیْنِ اِسْ کِیْنِ اِسْ کِیْنِ اِسْ کِیْنِ اِسْ کِیْنِ اِسْ کِیْنِ اِس

نہیں کرتے۔اور ندمعاشی معاملات میں تعاون کا قصد کرتے ہیں۔اور نہ شرمگاہ کی حفاظت کاارادہ کرتے ہیں۔ان کا سمج نظر بسعورتوں سےلطف اندوز ہونااور ہرعورت کاؤا نفتہ چکھنا ہوتا ہے۔ یس مید چیز ان کو برا پیختہ کرتی ہے اس پر کہ وہ مکثر ت نکاح کریں اور طلاقیں دیں۔اور پچھفر ق نبیں ان لوگوں کے در میان اور زنا کاروں کے در میان ،اس بات کی جانب ہے جوان کے نفوس کی طرف لوٹی ہے بعنی نفس کے بگاڑ میں دونوں یا تنیں مکسال ہیں۔اگر چہوہ نکاح کرنے والے اُن زنا کاروں سے جدا ہوئے ہیں سنت تکاح قائم کرنے کے ذریعہ اور الکی انظام کی موافقت کے ذریعہ اور وہ نبی مِثَالِنَةَ مِیَا مُ کاارشاد ہے: "الله تعالی نے رحمت سے دور کردیا چکھنے والے مردول اور چکھنے والی عور تول کؤ " (لَعَنَ کے لفظ سے حدیث بیس ملی) ۔۔۔ (دوسری خرابی) اور نیز: پس اس (طلاق) کا رواج جاری ہونے میں: وائی معاونت یا دائی جیسی معاونت کانفس کوخوگر بنانے کورائگاں کرنا ہے۔اوراگر میدورواز ہ کھول دیا گیا لیعنی لوگوں میں اس کارواج چل بڑا تو ہوسکتا ہے کہ عمولی باتوں میں ہے کسی بات میں مرد کا سینه یاعورت کا سیند تنک جو، پس دونول بد برای جدائی کی طرف راورکهان مید ( زودرنجی ) رفافت کی ذهه داریان برداشت کرنے ہے،اوراس انتظام کو بمیشہ یاتی رکھنے پراتفاق کرنے ہے؟ بعنی دونوں میں آسان دز مین کا تفاوت ہے ۔ (تیسری خرابی )اور نیز: پس عورتول کااس چیز کوعاوت بنالینا،اورلوگول کااس کی یکھ پرواہ ندکرنا۔اورلوگول کا اس برغم ندکرنا: بے حیائی کا درواز ہ کھولتا ہے، اوراس بات کا کہ کوئی بھی ان میں سے دوسرے کے ضرر کو اپنا ضرر نہ سمجھے۔ اوراس بات کا کہ ہرایک دوسرے سے خیانت کرے: وہ اپنی ذات کے لئے تیاری کرے اگرجدائی ہوجائے۔اور اس میں وہ خرابی ہے جو پوشیدہ نہیں۔ (ضرورت بطلاق)اوراس کے ساتھ ممکن نہیں بیدروازہ بند کرنا۔اوراس (وروازہ کو بند کرنے) میں تنگی ہے۔ پس بیکک شان بی ہے کہ بھی دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں: یا تو دونوں کی بداخلاقی کی وجہ ہے، یا ہرایک کی آنکھ کے ا تصنے کی وجہ ہے کسی اور انسان کی خوبصورتی کی طرف، یا دونوں کے گذران کی شکی کی وجہ ہے، یا دونوں میں ہے ایک کی حماقت کی وجہ سے، اوراس کے ماننداسباب کی وجہ سے: بس اس انتظام کا بمیشہ رکھنااس کے ساتھ: برسی بلا اور تنگی ہوتا ہے۔ لعات السدفع إليه : بهنا، تيزى عي جانا .... إخت مَلَ احتمالاً : الهانا، برواشت كرنا .... العِبْءُ : بوجه خواوكس بھی چیز کا ہوا ورمعنوی بو جھ نیتنی ذمہ داری جمع أُغبَاء ..... تَنَاشَوَ الزوجان : خاونداور بیوی کا ناخوش گوارزندگی گزار تا... .. المنحر ق: بوقوني ، انا ري ين \_

تشری دائی معاونت مینی زندگی بھرکی معاونت ورفاقت۔اور دائی جیسی معاونت مینی جب تک ساتھ رہا مقدر ب اشری دائی معاونت ہے ۔۔۔ ب اس وقت تک معاونت ورفاقت۔اور چونکہ وقت مقدر کا کسی کو پیتائیں،اس لئے بیاجی کو یا دائی معاونت ہے ۔۔۔ لے بینی معاونت ہے ۔۔۔ لے بینی معاونت کے لئے کافی نہیں۔اور لے بینی معینہ بھیما: دونوں گذران میں نینی محسوں کرتے ہیں۔مثلاً مرد جاتنا خرج دیتا ہے: عورت کے لئے کافی نہیں۔اور عورت جاتنا مائٹی ہے:مرد کے بس میں نہیں۔

☆





# تین شخصوں کے مرفوع القلم ہونے کی وجہ

حدیث ---- رسول الله مَنالِقَهِ مَنَا الله مَنالِقَهِ مَنْ الله مَنالِقَهُ مَنْ الله مَنالِقَهُ مَنْ الله مَنال بیدار بو، اور نیچے سے یہاں تک کہ بالغ ہو، اور پاگل جیسے کم عقل سے یہاں تک کمقل آ جائے' (مشکوۃ حدیث ۳۲۸۷) تشریح: فدکور ونتیوں شخص دووجہ سے مرفوع القلم ہیں:

پہلی وجہ: طلاق وغیرہ تمام معاملات کا نفاذ اس پر موقوف ہے کہ معاملہ کرنے والا ان مصالح کو بھتا ہو جوعقو دکو چاہے
والے ہیں۔اورسویا ہوا اور بچہاور پاگل ان مصالح کی معرفت ہے کوسول دور ہیں۔اس لئے ان کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔
دوسر کی وجہ: وقوع طلاق ایک تھم شرق ہے۔اور تکلیف شرقی کا مدار عقل تام پرہے۔اور تا ہالنے میں عقل ناقص ہے اور
یاگل میں سرے سے مفقو دہے۔اورسونے والے کی عقل کارگرنہیں ،اس لئے ان کی طلاقیں واقع نہیں ہوتیں (پیوجہ شارح
نے بردھائی ہے)

فا کدہ: مرفوع القلم ہونے کا بیمطلب نہیں کہ سونے والے کونماز کے لئے بیدارند کیا جائے ، بعض لوگوں کوالی غدط فنہی ہوئی ہے۔ بخاری شریف (حدیث ۱۵) میں صراحت ہے کہ رسول اللہ میلائی آئی ایک فرتے کے لئے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کواٹھ تے تھے۔ اور بچے سے مرفوع القلم ہوتے کے باوجود عادت ڈالنے کے لئے سات سال کی عمر سے نماز شروع کرائی جاتی ہے۔

[٢] قبال صبلى الله عبليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يبلغُ، وعن الصبى حتى يبلغُ، وعن المعتوه حتى يعقِلَ"

أقول: السر في ذلك: أن مبنى جواز الطلاق، بل العقودِ كلّها، على المصالح المقتَضِيّة لها؛ والنائمُ والصبى والمعتوه بمعزلٍ عن معرفة تلك المصالح.

ترجمه: داضح بر لغت: عَغْزِل (ظرف)علحدگا کی جگهد بمعزِل عن کذا: جداء الگ، دور به الله کند کند کند از جداء الگ، دور به کند

## زبردتی کی طلاق واقع نہ ہونے کی وجہہ

اعتبار نبيس (مشكوة حديث ٣١٨٥)

تشرت بكره كى طلاق دووجه سے رائگال جاتى ہے:

کہلی وجہ: جوطلاق زبروی دلوائی جاتی ہے: اس پرطلاق دینے والا راضی نہیں ہوتا۔ نداس طلاق دینے میں کوئی خاتگی مصلحت پیش نظر ہوتی ہے۔ وہ طلاق دینا تحض ایک حادثہ کی وجہ سے ہوتا ہے: جس سے مفرنہیں۔ پس جس طرح سونے والے کی طلاق و اتع نہیں ہوتی۔

دوسری وجہ: جبرواکراہ کی طلاق کا اعتبار کرلیا جائے گا تو فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ زور آور ظالم جب کی ضعیف ونا توال کی بیوی ہتھیا تا چاہے گا: اس کو چیکے سے اچک لے گا، اور آل کی دھمکی دیے کر، مجبور کر کے طلاق حاصل کرنے گا۔ اورا گر مکرہ کی طلاق کوغیر معتبر قرار دیا جائے گا، اور زبر دی کرنے والے کی امید پر پانی پھیر دیا جائے گا، اوراس کے مقصد کو بیکسر بلیٹ دیا جائے گا، تو یہ چیز اکراہ کے ذریعہ ایک دوسرے برظلم نہ کرنے کا سبب ہوگی۔ اوراس کی نظیر: قاتل کی میراث سے محرومی ہے، تا کہ مال کی خاطر قبل کا دروازہ بند ہو (رحمة اللہ ۱۵۲۲)

فا کدہ: طلاق محرَہ میں صحابہ کے زمانہ سے اختلاف ہے، اس لئے جہتدین میں بھی اختلاف ہے: اہمَہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے خزد یک زبروسی کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ان کا مستدل فدکورہ روایت ہے۔ اور امام ابو صنیفہ وغیرہ فقہا ، عراق کے نزدیک واقع ہوتی ہے۔ ان کا مستدل صدیث: ثلاث جِدُھن جِدٌ، و هَزْلُهن جدٌ: النكاح، والطلاق، والوجعة ہے۔ لینی تین چیزین: ان کی بنجیدگی بنجیدگی ہے، اور ان کی غیر بنجیدگی ہجیدگی بنجیدگی ہے: وہ نکاح، طلاق، اور رجعت ہیں (مسحَوٰۃ معنی تین چیزین: ان کی بنجیدگی بنجیدگی ہے، اور اس پرتمام انکہ کا اتفاق ہے، حالات میں طلاق وقع ہوجاتی ہے، اور اس پرتمام انکہ کا اتفاق ہے، حالات کی واقع دینے والا طلاق پرراضی نہیں ہوتا، نداس طلاق دینے میں کوئی خاتی مصلحت پیشِ نظر ہوتی ہے: تو مرَه کی طلاق بھی واقع ہوگی ۔ اور فدکورہ روایت محکم الدلالہ نہیں۔ امام ابودا و در حمد اللہ نے اغلاق کے معنی غصہ کے بیں یعنی غصہ میں طلاق ہوگی ہے۔ اور نہی ارشادی ہے، شری نہیں۔ یعنی لوگوں کو ان کی بھلائی کی ایک بات بتائی گی ہے۔ نیز اس کے بیم بی بھی کئے ہیں کہ شیوں طلاقیں ایک ہا تھ دری جا کیں۔

ر بی مسلحت کدا کراہ کی طلاق کوغیرمؤٹر کیاجائے گا تو ایک دومرے پڑطلم کا درواز ہبند ہوگا: قابل غورہے۔ کیونکہ جب ایک شخص کسی کی بیوی کے پیچھے پاگل ہور ہا ہوتو اس کوتل کرنے میں کیا باک ہوگا؟ پس اکراہ کی طلاق کومؤٹر بنانے میں شوہر کی جان نج جائے گی۔اور پیطلاق کمرَہ میں رضا کا ایک پہلوہے۔

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: " لاطلاق ولا عَتَاقَ في إغلاقٍ" معناه: في إكراهٍ.

اعلم: أن السبب في هدر طلاق المكره شيئان:

أحدهما: أنه لم يرضَ به، ولم يُرِدُ فيه مصلحةُ منزليةً، وإنما هو لحادثةٍ لم يجد منها بدًا.

فصار بمنزلة النائم.

وثانيهما: أنه لو اعتبر طلاقه طلاقا، لكان ذلك فتحًا لباب الإكراه، فعسى أن يختطف الجبارُ الضعيفَ من حيث لايعلم الناس، ويُخيفه بالسيف، ويُكرهه على الطلاق: إذا رغب في امرأته، فلو خَيِّبْتَا رجاءَه، وقَلْبْنَا عليه مرادَه: كان ذلك سببا لترك تظالم الناس فيما بينهم بالإكراه. ونظيره: ما ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم: "القاتل لايرث"

ترجمہ: جان لیں کہ مرہ کی طلاق کورا کال کرنے کا سبب دو چیزیں ہیں: ایک: یہ کہ وہ طفاق پر راضی نہیں۔ اوراس نے طلاق دینے میں کسی گھریلی مسلمت کا ارادہ نہیں کیا۔ اوروہ طلاق ایک حادثہ ہی کی وجہ ہے ہے، جس ہے اس کے لئے کوئی چارہ نہیں۔ پس وہ سونے والے جبیبا ہوگیا۔ وہ رومری چیزیہ ہے کہ اگراس کی طلاق کو طلاق مان لیاجائے گا تویہ اکراہ کے وروازے کو کھولنا ہوگا۔ پس ہوسکتا ہے کہ سرش کمزور کواس طرح اُ چک لے کہ لوگوں کو پند نہ چلے، اوراس کو تلوار سے ڈرائے، اوراس کو طلاق برجم ورکزے، جب وہ اس کی بیوی کا خواہش مند ہو۔ پس اگر ہم اس کی امید کو پورانہ کریں، اور ہم اس کی امید کو پورانہ کریں، اور ہم اس کی اسب ہوگی۔ اور اس کی نظیروہ ( حکمت ) ہے جوہم نے الفاتل لایوٹ میں ذکر کی ہے۔

#### نكاح سے پہلے طلاق ندہونے كى وجه

حدیث (۱) -- رسول الله میلانیکوییم نے فر مایا: ' جس عورت کا انسان ما لک نبیس اس کوطلاق نبیس ' لیعن جوعورت انجمی تکاح میں نبیس آئی: اس کوطلاق وینا درست نبیس (مکنو قصدیث ۳۲۸۲)

صدیث (۲) — رسول الله مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم

میں مجاہر کا قیام مشکل ہے۔

فا کدہ: امام شافعی اور امام احمد رحمهما اللہ کے فرد کیہ: طلاق اور عماق کی تعلق مطلقاً سی جہیں ۔ یعنی اگر کسی نے کہا کہ وہ فلال مورت سے تکاح کر ہے تو اسے طلاق: یعلی الغوج ہے اور اس سے نکاح کر سکتا ہے ۔ اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کن دو یک: اگر میلک یا سبب ملک پر تعلیق کی ہے تو معتبر ہے، ور نہیں ۔ مثلاً فدکورہ تعلیق سی جورت ہے کہا: اگر کھر میں گئی تو طلاق: یعلیق لغوج سے اور امام ما لک رحمہ اللہ کے فرد یک: عورت پوری طرح یا کسی ورجہ میں تعلین ہوتو تعلیق صحیح ہے، ور نہیں ۔ مثلاً یہ کہا کہ اگر وہ قاطمہ سے یا قلال خاتمان یا قلال علاقہ کی عورت سے نکاح کر بے تو طلاق: تو پہلی تعلیق معتبر ہیں ۔ معتبر ہے۔ اور اگر وہ قاطمہ سے یا قلال خاتمان یا قلال علاق: تعلیق معتبر ہیں ۔

اور فدکورہ بالا روایات امام شافعی اور امام احمد رحم ما اللہ کے نزدیک: تنجیز تعلیق دونوں کو عام ہیں۔ اور ا، م ابوصنیفہ اور امام ما لک رحم ما اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک دلیل موطا ما لک (۵۹:۲ کا میں اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ان حضر ات کی دلیل موطا ما لک (۵۹:۲ کے ساتھ کا حمل کا میا اللہ کے نزدیک کے دورت کے نزدیک کے دورت کی طلاق کو اس سے تکاح پر معلق کیا تھا جضرت معلق کیا تو کیا تھا جمن کی اللہ عنہ نے اس کو تھا کہ انگروہ اس سے نکاح کرے پر معلق کیا تھا جضرت کے دورت سے ظہار کو اس سے نکاح کرے پر جب جب خلم ارکا کا مارہ اوا کرے ، پھر صحبت کرے ۔ پس جب ظہار کی تعلیق کے جنو طلاق کی جمی سے جے ۔

اور فدکوره روابات عام بیس بیس امام طحاوی رحمه الله فی الآغار (۱۹۸۱) پیس بیدوایت فکری ہے کہ امام زُمری رحمه الله سے کہا گیا: کیا آب کومعلوم بیس کہ رسول الله طلاق آبین '؟ امام زمری نے کہا:
کیون بیس! مرتم نے اس کا وہ مطلب لیا ہے جورسول الله طلاق آبیس صورت بیتی کہ ایک مخص پراصرار کیا جاتا کہ قلال عورت سے تکاح کر، وہ جان بچانے کے گئا: پیس نے اسے طلاق مخلط دی! تو بیہ کہنا لغو ہے۔ لیکن جو کے کہ اِن و جت فلانة فھی طالق تو وہ اس کوئی انحال طلاق تبیس و سرما، بلکہ نکاح کے بعدد سے دہا ہے، ہیس وہ معتبر ہے۔

[3] وقال صلى الله عليه وسلم: " لاطلاق فيما لايملك" وقال عليه السلام: " لاطلاق قبل النكاح" أقول: الظاهر أنه يَعُمُّ الطلاق المُنَجَّزَ والمعلَّقَ بنكاح وغيره. والسببُ في ذلك: أن الطلاق إنما يجوز للمصلحة، والمصلحة لا تتمثل عنده قبل أن يملكها، ويرى منها سيرتها، فكان طلاقها قبل ذلك بمنزلة نية المسافر الإقامة في المفازة، أو الغازى في دار الحرب، مما تُكَذِّبُه دلائلُ الحال.

ترجمه: واضح بيد لغت: نَجُوزُ: بالكل ممل كرنا يعني في الفورطلاق دينا\_

☆



#### رجعى طلاقيس دوبين

#### طلاقیں نین میں محدود ہونے کی وجہ

طلاقیں تین میں محدود ہیں۔ان سے زیادہ طلاقیں نہیں دی جاسکتیں۔اور بیتحد پردووجہ سے ہے: مہل مہل وجہ: تنین سے کثرت کا آغاز ہوتا ہے۔اقل جمع تنین ہیں۔ پس تنین طلاقیں بہت ہوگئیں۔ان سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔

دومری وجہ: قیاس کا مقتضی بیتھا کہ طلاق ایک ہی ہوتی۔ ای پر معالمہ نتم ہوجاتا۔ گرچونکہ طلاق کے بعد غور وفکر اور
سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض لوگوں کو بیوی کی قدر وقیمت جدائی کے بعد معلوم ہوتی ہے شہور ہے: قدرِ نعمت
بعدز والی نعمت۔ اس لئے ایک سے ذیادہ طلاقیں مشروع کی گئیں۔ اور اصل تجربہ ایک سے ہوجاتا ہے۔ اور دو سے اس کی
محیل ہوتی ہے۔ اس لئے تین کے بعدزیام اختیار ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔

## تین طلاقوں کے بعد دوسرے سے نکاح ضروری ہونے کی وجہ

تین طلاقیں مغلّظ ہیں۔ یعنی ان سے حرمت گاڑھی ہخت اور مضبوط ہوجاتی ہے۔ اب پہلے شوہر سے نکاح کے لئے

دوسرے شوہرے نکاح شرط ہے۔ اور بیاشتر اط تمن وجہ ہے:

پہلی وجہ ۔ عایت کو مقلق کرنے کے لئے ۔ بیعنی بیات کی کرنے کے لئے کہاب شو ہر کاحق بالکلیے تم ہوگیا۔ اور طلاق کی آخری حد آگئی۔اور بیربات دو طرح سے محقق کی گئے ہے:

ایک: اس طرح سے کہ اگر دوسر شخیف سے نکاح کے بغیر، پہلے شوہر سے نکاح درست ہوگا تو وہ ایک طرح کی رجعت ہوگی۔ کیونکہ رجعت کی دوسور تیں ہیں: ایک: تجد بد نکاح کے بغیر قول یا تعل سے رجعت سے جہ ہے کہ ایک یا دورجعی طلاقیں دی ہول ۔ اس کوعرف عام میں رجعت بہتے ہیں ۔ دوسری: تجد بد نکاح کے ذر بعدر جعت ۔ یہ جب ہے کہ ایک یا دو ہا کنہ طلاقیں دی ہوں ۔ اور رجعت کا مطلب سے کہ ابھی شوہر کاحق ہاتی ہے۔ طلاقوں کی آخری صرفیس آئی ۔ پس اگر تنہ طلاقوں کے بعد بھی نکاح درست ہوگا تو وہ بھی رجعت ہوگی ۔ اس لئے نہایت کو تحقق کرنے کے لئے دوسر سے شوہر سے نکاح ضروری قرار دیا گیا۔

دوم: عدت شوہر کے گھریٹ گذار نا ضروری ہے۔ اور قورت جب تک شوہر کے گھریٹن، اس کے زیر دست اور اس کے اقرباء کے درمیان ہے: اس کا امکان ہے کہ قورت اپنی رائے کے خلاف مجبور ہوجائے، اور قورت خواہی نخواہی ان کی چیئری ہاتوں پر راضی ہوجائے۔ ایس تجدید نکاح پر قورت کی رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہوگی۔ اور جب وہ عدت کے بعد ان لوگوں سے جدا ہوگی، اور دوسرا نکاح کرے گی، اور ذمانہ کا گرم وسرد تھھے گی، پھر پہلے شوہر سے نکاح پر راضی ہوگی تو وہ اس کی تجی رضامندی ہوگی۔ اس طرح تین طلاقوں کا آخری حد ہونا محقق ہوگا۔

دوسری وجہ --بشوہر کی تعزیر کے لئے -- جب بیوی عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کرے گی توشوہراس کی جدائی کا عزہ چکے نظام جدائی کا عزہ چکھے گا۔اور بیہ ہات اس کے لئے سزا ہوگ کہ اس نے اہم صلحت کوسو ہے بغیر ٹارائسکی اور تنگ دلی کی پیروی کیوں کی؟اورآخری درجہ کا اقدام کیوں کیا؟

تیسری دیبہ — تین طلاقوں کی سیکنی طاہر کرئے کے لئے — دوسرے نکات کی شرط لگا کرتین طلاقوں کی سیکنی لوگوں کے سیکنی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے کہ تین طلاقیں دہی دے گاجس نے قطعی طور پر مطے کرلیا ہو کہ اسے بیوی کوچھوڑ تاہی ہے،اورواپس لانا ہے تو ایسی رسوائی اور بے عزتی کے بعد لانا ہے جس سے بردی کوئی رسوائی اور بے عزتی نہیں ہوسکتی۔

[٥] وكان أهل الجاهلية يطلّقُون ويُراجعون إلى متى شاء وا، وكان في ذلك من الإضرار مالا يسخفى، فنزل قوله تعالى: ﴿ اَلطَّلاقُ مَرَّتَانِ ﴾ الآية. معناه: أن الطلاق المُعَقِّبَ للرجعة مرتان، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيرَه؛ والحقت السنة ذوق العُسيلة بالنكاح.

والسرُّ في جعل الطلاق ثلاثا، لا يزيد عليها: أنها أولُ حدٍّ كثرةٍ، ولأنه لابد من تَرَوُّ، ومن

الناس من لايتبين له المصلحة حتى يذوق فَقُدًا، وأصلُ التجرِبةِ واحدةً، ويكمُّلُها اثنتان.

وأما اشتراط النكاح بعد الثالثة: فلتحقيق معنى التحديد والإنهاء. وذلك: أنه لوجاز رجوعُها إليه من غير تَخَلُّلِ نكاح الآخر، كان ذلك بمنزلة الرجعة، فإن نكاح المطلقة إحدى الرجعتين؛ وأن المرأة مادامت في بيته، وتحت يده، وبين أظهر أقاربه: يمكن أن يُغلَب على رأيها، وتَحْتُ المُورُ والقُرَّ، ثم رضيتُ بعد رأيها، وتَطْعُو حقيقةُ الرضا.

ICA.

وأيضًا: ففيه إذاقة الفقد، ومعاقبة على اتباع داعية الضجر، من غير تَرَوَى مصلحة مهمة. وأيضًا: ففيه إعظام الطلقات الثلاث بين أعينهم، وجعلُها بحيث لايبادر إليها ، إلا من وَطُنَ نفسه على ترك الطمع فيها، إلا بعد ذُلِّ وإرغام أنف، لامزيد عليه.

ترجمد: اور اہل جاہلیت طلاق دیا کرتے تھے۔ اور رجوع کیا کرتے تھے۔ جب تک وہ جائے۔ اوراس میں جوایدا رسانی ہےوہ مخفی نہیں۔ پس نازل ہوا ....اس کے معنی یہ بیل کہ وہ طلاق جور جعت کو پیچھے لانے والی ہے یعنی جس کے بعد رجعت درست ہے: دوبار ہے۔ پھرا گراس کوتیسری طلاق دی تووہ اس کے لئے حلال نبیس بعدازیں، تا آئکہوہ پہلے شوہر کے علاوہ سے نکاح کرے۔اور صدیث نے تعور اشہد چکھنے کو نکاح کے ساتھ ملایا ۔۔۔ اور راز طلاق کو تین مقرر کرنے میں ، جن برزیادتی نہیں ہوسکتی: یہ ہے کہ(۱) تین کشرت کی مہلی صد ہے۔(۲)اوراس کے لئے غور وفکر ضروری ہے۔اور بعض لوگ وہ ہیں جن کے لئے مصلحت بعنی ہوی کی خوبی واضح نہیں ہوتی تا آئکہ وہ جدائی کا مرہ چکھیں۔اوراصل تجربدایک طلاق ہے۔اوردو تجربہ کو کمل کرتی ہیں ۔۔۔ اور رہا تین کے بعد نکاح کی شرط نگانا: تو وہ صد بندی اور کمل کرنے کے معنی کو بروئے کارلانے کے لئے ہے۔اوراس کی تفصیل بیہ ہے کہ(۱) اگر عورت کا شوہر کی طرف لوٹنا ورست ہو، ووسر مے مخص کے نکاح کے درمیان میں آئے بغیر، تو وہ لوٹا بمزلہ رجعت کے ہوگا۔ کیونکہ مطلقہ سے نکاح وہ رجعتوں میں سے ایک ہے(۲)اور بیک عورت جب تک شوہر کے گھر میں ،اوراس کے ہاتھ کے بیچے اوراس کے رشتہ واروں کے درمیان ہے: ممکن ہے کہ وہ اس کی رائے کےخلاف مجبور کر دی جائے۔اور وہ اس بات پر خوش ہونے پر مجبور ہو جائے جو وہ لوگ اس کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس جب وہ ان سے جدا ہوجائے گی ، اور گرم وسرد عکھے گی ، پھراس کے بعد راضى ہوگى تو وہ حقیقى رضامندى ہوگى \_\_ اور نيز: پساس ميں جدائى كامزہ چكھتا ہے۔ اورا ہم صلحت كوسو يے بغير تنك ولی کے تقاضے کی پیروی کرنے پرسزاہے ۔۔۔ اور نیز: پس اس میں لوگوں کی نگا ہوں میں تین طلاقوں کو تنگین بنانا ہے۔ اور تمین طلاقوں کواس طور پر بنا ناہے کہ ان کی طرف سبقت نہ کرے مگروہ جس نے اینے نفس کوخوگر بنالیاہے، اس عورت میں آرز ور ک کرنے کا بگرالی رسوائی اور بے عزتی کے بعد جس برزیا وتی نہیں ہو تکتی۔

لغات: العُسَيْلة: العَسَل (شهد) كَاتَفَعِير. ... تَوَوَى في الأمو : غور وَكُركرنا ـ تَوَوِّ : اسم فاعل ـ تَوَوِّى : مصدر ... في الأمو : غور وَكُركرنا ـ تَوَوِّى : اسم فاعل ـ تَوَوِّى : مصدر ... في في الأمو : حقيقت دوا تعديمانا ، سياكر دكمانا ، برو حكار لانا ، بايت بين المنطق الأمو : حقيقت دوا تعديمانا ، سياكر دكمانا ، برو حكار لانا ، بايت من المنطق المنطق

قوله: إلا بعدذُل: استثناء من الاستثناء الأول. أي لايبادر إلى طلاقها إلا من قطع الطمعُ فيها، إلا أن يصبر على ذُلِ وإرغام أنفِ الذي لامزيد عليه (سندي)

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# تحلیل میں صحبت شرط ہونے کی دجہ

حدیث — حضرت دفائد قرطی رضی الله عند کی بیوی خدمت نبوی بین حاضر ہوئیں۔ اور عرض کیا: میں رفائد کے نکاح میں نے جھے طلاق ویدی ، پس طلاق قطعی کردی یعنی تین طلاقیں ویدی۔ پھر بیں نے عبد الرحمٰن بن الاَّ بیر سے نکاح کیا۔ اس کے پاس صرف کیڑے کے بعند نے (جھائر) جیسا ہے یعنی وہ نامر داز کا ررفتہ ہے۔ آپ نے فرمایا: ''کیاتم رفاعہ کی طرف لوٹنا چا ہتی ہو؟''اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا: ''نہیں، یہاں تک کرتم کی جواس کا شہد چکھو، اور وہ پھے تہارا شہد چکھے!''لینی جب تک تم دونوں میں صحبت نہ ہور فاعد کی طرف نہیں لوٹ سکتیں (مظافرۃ مدیث ۱۳۹۵)

تشری : بی مِنالِنَهُ آئے نکاح کی تمامیت کوصحبت کے ساتھ مشروط کیا ، تا کہ طلاق کی جونہایت اور آخری حدلوگوں کے لئے مقرر کی گئی ہے: وہ برویئے کار آئے ،اور محقق واقعہ بن جائے۔ کیونکہ خلیل میں اگر صحبت شرط نہیں ہوگی تولوگ نکاح کا ڈھونگ رچالیں گے۔ زبانی ایجاب دقیول کر کے شوہر ٹانی مجلس عقد ہی میں طلاق دید بیگا۔اور آخری حدمقرر کرنے کا مقعد فوت ہوجائے گا۔

## حلاله کرنے ، کرانے والے پرلعنت کی وجہ

حدیث -- حفرت این مسعود رضی الله عندفر ماتے ہیں کدرسول الله میلائی ایک نے حلالہ کرنے والے پراورجس کے لئے حلال کی گئی: لعنت فر مائی ہے۔ اس حدیث ہے دو یا تیں معلوم ہو تیں: ایک: بید کہ بینعل مکروہ تحریمی ہے۔ دوم: وہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی (مکاؤة صدیث ۳۲۹۲)

تشريح: حلاله كرنااوركرانا دووجه منوع ب:

سیلی وجہ: جونکاح صرف طلالہ کی غرض سے کیاجاتا ہے، اس میں مقصد نکاح ۔۔۔۔ دنیوی معاملات میں تعاون ۔۔۔ پیش نظر نہیں ہوتا۔ اس لئے بینکاح بے مقصد ہونے کی وجہ ہے ممنوع ہے۔



دوسری وجہ تحلیل کے لئے نکاح کروانا بے حیائی ہے۔اس سے غیرت کا جناز ونکل جاتا ہے۔ برتاؤ بکرابیوی پرچ حانا گوارہ کرلیاجا تاہے۔اورد نیوی معاملات میں تعاون حاصل کرنے کااس تکاح سے کچھواسط نبیس اس لئے بیڈکاح منع ہے۔

[7] وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة، حين طلقها، فبت طلاقها، فنكحت زوجًا غيره: "أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟" قالت: نعم، قال: "لا حتى تذوقى عُسَيْلَتَه، ويذوق عُسَيْلَتَك، وأول عُسَيْلَتَه، ويذوق عُسَيْلَتَك، وأول عُسَيْلَتَه، ويذوق عُسَيْلَتَك، وأول عُسَيْلَتَه، ويذوق العسيلة: ليتحقق معنى التحديد الذي ضرب عليهم، فإنه لولا ذلك لاحتبال رجل بإجراء صيغة النكاح على اللسان، ثم يُطَلِّقُ في المجلس، وهذا مناقضة لفائدة التحديد.

[٧] ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ والمُحَلِّلَ له.

أقول: لما كان من الناس من ينكح لمجرد التحليل، من غير أن يقصد منها تعاونًا في المعيشة، ولا يتم بذلك المصلحة المقصودة؛ وأيضًا: ففيه وقاحة وإهمالُ غيرةٍ، وتسويعُ ازدحام على الموطوء ة، من غير أن يدخل في تضاعيف المعاونة: نُهى عنه.

ترجمہ (۱) میں کہنا ہوں: آپ نے نکاح کی تمامیت کوتھوڑ اشہد تھکھنے کے ساتھ اس لئے مشروط کیا کہ اُس تحدید کی حقیقت بروے کارآئے جولوگوں کے لئے لازم کی تئی ہے۔ پس جینک شان یہ ہے کہ اگرید بات (محبت کی شرط) نہ ہوگی تو آدی ضرور حیلہ کر ہے گا زبان پر نکاح کا لفظ جاری کرنے کے ذریعہ ، پھروہ مجلس میں طلاق دیدے گا۔اور یہ حیلہ کرنا تحدید کے مقصد کوتو ڑنا ہے۔

(ع) میں کہنا ہوں: جب بعض لوگ صرف طالہ کی غرض ہے نکاح کیا کرتے ہے، اس کے بغیر کہ وہ عورت سے معیشت میں تعاون کا ارادہ کریں، اورایے نکاح ہے مصلحت مقصودہ تام بیں ہوتی۔ اور نیز: پس اس نکاح میں بے حیا کی اور غیرت کورا نگاں کرنا ہے۔ اور موطوء ہر بھیڑ کرنے کو جائز قرار دینا ہے، معاونت کو درمیان میں واضل کے بغیر: تو اس کی ممانعت کی گی (بید لمعا کا جواب ہے)

公

 $\Diamond$ 

公

# حیض میں طلاق ممنوع ہونے کی وجداوراس کی تلافی کا طریقتہ

صدیت ۔۔۔ حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنهانے اپنی بیوی کو حالت جیش میں طلاق دی۔ میہ بات رسول اللہ میں والیس لے لے۔ پھراس کورو کے رہے۔

بہال تک کہ پاک بوجائے، پھراہے(دومرا) حیض آئے۔ پھر پاک ہو، پس اگراس کی رائے بوتو پاک ہونے کی حالت میں، چھونے سے پہلے میں میں مجھونے سے پہلے مطلاق دے۔ پس بیدہ عدت ہے جس میں اللہ تعالی نے عورتوں کو طلاق دے۔ پس بیدہ عدت ہے جس میں اللہ تعالی نے عورتوں کو طلاق دینے کا تھم دیا ہے" (مفکوٰۃ حدیث ۱۳۷۵)

تشری : سورة الطلاق كتروع ش ارشاد ياك بنولسائيها النيس إذا طَلَقَتُم النّسَاءَ فَطَلَقُوهُ فَنْ إِعِدَتِهِنْ ﴾ ترجمہ: ال يَغْيم النّسَاءَ وَطَلاق دوتو ال كوال كا عدت كثروع من طلاق دولين عض سے بہلے ياكى كا حالت من طلاق دولين عض سے بہلے ياكى كا حالت من طلاق دولا مسلم شريف ميں آيت كى ايك قراءت: فسط لقوهن في فُبْلِ عدتهن ہے) اور حديث نے يوقيد برد حالى كاس ياكى من ورت سے محبت شكى ہو۔

پین حیف کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں۔ پیطلاق بدی بینی گناه کا کام ہے۔ محرطلاق واقع ہوجائے گی۔ پھرا گر تلافی ممکن ہوئیتی ایک یا دورجعی طلاقیں دی ہول تو تلافی کرنی ضروری ہے۔ جیسے سید میں تعوک ڈالنا گناہ ہے، اوراس ک تلافی تھوک صاف کرنا ہے (مفکلوۃ حدیث ۸۰۷)

اور حیض کی طلاق کی تلافی کی صورت بیہ کے حورت کو تول کے ذریعہ نکاح میں واپس لیلے یعنی عورت سے کہدو ہے کہ میں ا کہ میں نے تخصے نکاح میں واپس لیا۔ پھر جب عورت پاک ہو، اور طلاق دینے کی رائے ہو، تو محبت کے بغیر طلاق دے۔ اورا گرحیض میں تنیوں طلاقیں ایک ساتھ دیری ہیں تواب تلافی کی کوئی صورت نیں۔

اور حیض میں طلاق دینے کی ممانعت: وووجہ ہے:

المرد من ما من ما روسید می المسلم المرد کرد می المور پر گورت کی کی اور بوسیده کپڑوں میں رائی ہے۔

المی المور نظر کی افران فطری افرت کا زمانہ ہے ۔ میش میں عام طور پر گورت کی بنا پر طلاق دی ہو۔

المی حیف میں طلاق دینے میں احتمال ہے کہ شوہر نے واقعی ضرورت کی بنا پر ٹیس، بلکہ فطری نفرت کی بنا پر طلاق دی ہو۔

المان کہ بیدا عید قابل پذیرائی نہیں۔ بیرحالت تو عورت کی ایک مجبوری ہے، اور فطری نفرت کی وجہ ہے جو شخص طلاق دیتا ہے وہ

المی میں مورت میں رجعت کرنے کی مجبی نوبت آتی ہے۔ نیز ایسے سفلی جذبہ کی بیروی کرنے سے نسس کی حالت میں کو قائم کرنے کا مقال سلم محم مالت میں خراب ہوتی ہے۔ طلاق تو اس میں ہوتا کہ وادر میں ہوتا کے اور میری کرنے پر بھی باز نہ آتی ہو، اور اس سے مقلی نفرت ہوگی ہو، تو ایسے نقاضے میں ہوتا ہے۔

مطلاق دینے میں نفس خراب بیس ہوتا۔ بینفرت قائل پذیرائی ہے۔ اس پا کی کی حالت میں ، جب ورت کی طرف فطری میلان ہوتا ہے: مرد گورت سے فائد واٹھانے کے بجائے طلاق پر اقد ام کرے تو بیقیقی اور واقعی ضرورت کی علامت ہے۔

میلان ہوتا ہے: مرد گورت سے فائد واٹھانے کے بجائے طلاق پر اقد ام کرے تو بیقیقی اور واقعی ضرورت کی علامت ہے۔

اس لئے طلاق دینے کے لئے طہر کا ذار متعمون کیا ہے۔ اور حیض کی حالت میں طلاق دینے کی ممانعت کردی ہے۔

دوسری وجہ: حیض میں طلاق دینے سے عدت کمی ہوجاتی ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ احداف تر وہ سے حیض مراد دوسری وجہ: حیض میں طلاق دینے کے معارف قرورت کے عدال کہی ہوجاتی ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ احداف تر وہ سے حیض مراد

دوسری وجہ: میص میں طلاق دینے سے عدت ہی ہوجاتی ہے۔ اس کی تنظیل ہدہے کدا حناف قر وہ سے میص مراد لیتے ہیں۔اوران کے نز دیک وہ حیض جس میں طلاق دی گئے ہے،عدی میں شار نہیں ہوتا۔ بلکداس کے بعد تنقل تمین حیض عدت گذارنی پڑتی ہے۔ اور شوافع فخر وہ سے طہر مراولیتے ہیں۔ ان کے نزدیک جس طہر میں طلاق دی گئی ہے، وہ طہر عدت میں شار ہوتا ہے۔ پس جب مورت کو تیسرا حیض آئے گا: عدت بوری ہوجائے گی۔ اورا گرحیض میں طلاق دی ہے، تو اس حیض کے ساتھ جب چوتھا حیض آئے گا: تب عدت بوری ہوگی۔ پس دونوں صورتوں میں عدت کمی ہوجائے گی۔ اس کے عورت کو پریشانی سے بچانے کے طہر کا زمانہ طلاق کے لئے متعین کیا گیا، اور جیض میں طلاق کی ممانعت کردی۔ اور جس طہر میں طلاق دی جاتی ہے۔ اس میں صحبت کی ممانعت دووجہ سے گی ہے:

مہلی وجہ: حیض کے بعد جب پاکی کا زماندآتا ہے تو مرد طبعی طور پرعورت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ پس اس وقت استمتاع کے بجائے طلاق دینا بچی ضرورت پر دلالت کرتا ہے۔اور صحبت کر لینے سے رغبت سست پڑ جاتی ہے اور طبیعت میر ہوجاتی ہے، پس ایسے وقت میں طلاق دینا ایسا ہے جسیا پیٹ بھر گیا تو دسترخوان بڑھادیا!

ووسری وجہ: پاکی میں محبت کرنے کی صورت میں اختال ہے کے حمل تغیر کیا ہو۔ پس مورت اکلاحیض آنے تک پریشان رہے گی کہ اسے عدت حیض سے گذار نی ہے یا وضع حمل ہے؟ عورت کواس انجھن سے بچانے کے لئے اُس طہر میں محبت کی مما نعت کردی جس میں طلاق و جی ہے (بیدوجہ شارح نے بڑھائی ہے)

درمیان میں ایک طہر خالی چھوڑنے کی وجہ: تبی مَالنَّهِ اَلَیْ عضرت ابن عمر رضی الله عنه کو نیج میں ایک طہر خالی چھوڑنے کی وجہ: تبی مَالنَهُ اَلَیْ عضرت ابن عمر رضی الله عنه کو نیج میں ایک طہر خالی چھوڑنے کا تھم دیا تھا۔ حالا تک دمسکلہ کی روسے یہ بات ضروری نہیں کے نے چش میں طلاق دی ہو، پھر رجوع کر لیا ہو، تو پاک ہونے کے بعد طلاق دے سکتا ہے۔ ایک طبر درمیان میں خالی رکھنا ضروری نہیں نہیں نہیں مولی کو رہا پر تھا:

اور یہ بات معلوم ہے کہ چین نفرت کی اختالی جگہ ہے ، اس کے حیض میں طلاق دینے کو نبی میلانی آئی ہے۔
طہر رغبت کی اختالی جگہ ہے۔ اپس اس میں طلاق ویٹی چاہئے عقام صلحت اور عقلی نفرت اس صورت میں مختقق ہوتی ہے۔
کیونکہ رغبت کے زمانہ میں طلاق پر اقدام کر ناعقلی مصلحت کی اختالی جگہ ہے۔ پھر ایک طہر چھوڑ کر آئندہ وطہر میں طلاق ویتا
عقلی مصلحت کو اعلی درجہ پر فائز کرتا ہے۔ کیونکہ لیے عرصہ تک ول میں طلاق کا خیال باتی رہتا اس پر دلالت کرتا ہے کہ رہم سرک عقلی مصلحت کی اختالی اس میں طلاق وی ہے۔
عقلی کا فیصلہ ہے ، اس میں نفس کا ذراو طل نہیں۔ اور بیر تدبیر خالص ہے لیعنی گھر کو سنوار نے تا کے لئے طلاق وی ہے۔
کیونکہ جب درمیان میں ایک طبر خالی چھوڑے گا ، اور آئندہ طہر میں طلاق دے گا تو ماہ ڈیڑھ ماہ کا وقفہ ہوگا۔ اس عرصہ میں

احوال میں تبدیلی آتی ہے۔ عورت حیض ہے پاکی طرف، پراگندگی ہے آرائش کی طرف، اور مرد کی طبیعت انقباض ہے انبساط کی طرف پلتی ہے۔ چربھی ول سے طلاق کا خیال نہ نکلتا عقلی مصلحت کو اعلی ورجہ پر فائز کرتا ہے۔ چربھی ول سے طلاق کا خیال نہ نکلتا عقلی مصلحت کو اعلی ورجہ پر فائز کرتا ہے۔ چنانچہ ہی میں انگیا ہے۔ انہوں میں ایک طہراور ایک چین کولانے کا تھم دیا تا کے عقلی مصلحت (عقلی نفرت) امر واقعہ بن جائے۔

ملحوظہ: شاہ صاحب قدس سرۂ نے دوہا تیں راا ملاکر بیان کی ہیں، جس کی وجہ سے عبارت و تیجیدہ ہوگئی ہے: ایک: حیض میں طلاق کی ممانعت کی وجہ دوسری: درمیان میں ایک طبر چھوڑنے کی وجہ۔ شرح میں دونوں باتوں کوالگ الگ کیا ہے۔ اس لئے تقریر کوکتاب سے ملاتے وفت خیال رکھیں۔

[٨] وطلق عبد الله بن عمر رضى الله عنه امرأته، وهي حائض، وذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيَّظ، وقال: " لِيُرَاجِعْهَا، ثم يُمْسِكُها حتى تطهُرَ، ثم تحيض، ثم تطهرَ، فإن بداله أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها"

أقول: السر في ذلك: أن الرجل قد يُنْفِض المرأة بُفضة طبيعية \_ ولا طاعة لها \_ مثل كونها حالطًا، وفي هيئة رُبَّة، وقد يُغضها لمصحلة يُحكم بإقامتها العقلُ السليم، مع وجود الرغبة الطبيعية، وهذه هي المتبَعّة، وأكثر مايكون الندمُ في الأول، وفيه يقع التراجع، وهذه

داعية: يتوقف تهذيب النفس على إهمالها، وترك اتباعها، وقد يشتبه الأمران على كثير من الناس، فلا بد من ضرب حد يتحقق به الفرق، فَجَعَلَ الطهر مظنة للرغبة الطبيعية، والحيض مظنة للبغضة الطبيعية، والإقدام على الطلاق، على حين رغبة فيها، مظنة للمصلحة العقلية، والبقاء مسدة طويلة على هذا الخاطر، مع تحول الأحوال من حيض إلى طهر، ومن رثاثة إلى زينة، ومن انقباض إلى انبساط: مظنة للعقل الصّراح والتدبير الخالص؛ فلذلك كر ه الطلاق في الحيض، وأمر بالمراجعة وتخلل حيض جديد.

وأيضًا: فإن طلقها في الحيض، فإن عُدَّتْ هذه الحيضة في العدة، انتقصتْ مدةُ العدة، وإن لم تُعَدُّ تضررت المرأة بطول العدة، سواء كان المراد بالقروء: الأطهار أو الحيض؛ ففي كل ذلك مناقضةٌ للحد الذي ضربه الله في محكم كتابه من ثلاثة قروء.

وإنما أمر أن يكون الطلاق في الطهر قبل أن يَمَسَّهَا للمعنيين:

أحدهما: بقاء الرغبة الطبيعية فيها، فإنه بالجماع تفتر سُورة الرغبة.

وثانيهما: أن يكون ذلك أبعدُ من اشتباه النسب.

مر جمہ: پس کہتا ہوں: اس پس لیمن جیٹ جیٹ ہیں طلاق کی ممانعت ہیں اور درمیان ہیں ایک طہر ہائی چھوڑنے ہیں رازیہ ہے کہ آوی ہم جمی عورت نے نفرت کرتا ہے طبی طور پر نفرت کرتا۔ اور اس نفرت کے لئے کوئی فرما نہر داری نہیں بینی اس کی پیروی انسان کوئیس کر ٹی چاہئے۔ چینے عورت کا عالت جیش ہیں اور ہوسیدہ عالت ہیں ہونا ۔۔۔ اور سی قورت نے بناپر طلاق نہیں دینی چاہئے۔ چینے عورت کا عالت جیش ہیں اور ہوسیدہ عالت ہیں ہونا ۔۔۔ اور سی قورت نفرت کرتا ہے کی اسکی مصلحت کی وجہ ہے جس کو ہر پاکر نے کاعقل سلیم فیصلہ کرتی ہے بعی رفیت موجود ہوتے ہوئے۔ اور سی وہ فرت ہے۔ جس کی پیروی کی ہوئی ہے یعنی اس کی بناپر طلاق دی جاستی محملے ہے۔۔ اور عام طور پر پہلی صورت ہیں پشیمانی ہوتی ہے۔ اور اس کی بیاپر طلاق دی جاستی ہے۔۔ اور عام طور پر پہلی صورت ہیں پشیمانی ہوتی ہے۔ اور اس کی بیروی کی ہوئی ہے۔ اور تھی ہے۔۔ اور عام طور پر پہلی صورت ہیں پشیمانی ہوتی ہے۔ اور بھی ہیت ہے لوگوں پر یودونوں با تیں ( نفر تیں ) مشتبہ ہوجاتی ہیں۔ پس کوئی حدمقر رکر نی ضروری ہے جس کے ور بعی فرق اور عاق ہیں ( نفر تیں ) مشتبہ ہوجاتی ہیں۔ پس کوئی حدمقر رکر نی ضروری ہے جس کے ور بعی فرق اور دیا۔ اور عورت ہیں رغیت کے وقت میں طلاق پر اقد ام کوعقل احتیاں ہی گئی اور پراگندگی ہے نہ تر اور کیا ہو گئی ہو گئی اور خورت میں رغیت کے وقت میں طلاق پر اقد ام کوعقل مصلحت کی احتیال ہی ہی در اس کی مار ہو جست ہو ہوں کی احتیال کی ہی کی اور براگندگی ہیں مطلاق کونا پر ندر کیا۔ اور کی مورمیان میں لانے کا تھی دیا ہو گئی ۔ اور اگر بی چیش عیں طلاق کونا پر ندر ہیں اور مورت میں شار کیا جائے گا و عدت کی مدت گھٹ جائے گی۔ اور اگر شار کیس کیا تھی کے دورت کو چیش میں طلاق کونا پر ندر کیا۔ اور اگر می توس میں شار کیا جائے گی دور اگر کی اور اگر شرائی میں اس خور کیا ہو تو کونا کی مدت گھٹ جائے گی۔ اور اگر شار کیس کی اور اگر شرائیں کیا تھی تھی ہو گئی کی دت گھٹ جائے گی۔ اور اگر شرائیس کیا تھی عورت کونی میں میں کونا کی کونا کی کونا کی کی دیت گھی میں کی اور اگر شرائیس کی دور کی کونا کی کونا کی کی دی گئی کی دور کی اور اگر شرائیس کی دور کیا تو کی دور کی کونا کی کونا کر کی کونا کر کی دور کی کونا کر کی دور کی کونا کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی کونا کی

﴿ (مَسَوَرَبَبَالْمِيْرَلُهِ)

جائے گا تو عورت ضررا ٹھائے گی عدت لمبی ہونے کی وجہ ہے بخواہ قر وہ ہے مراد پاکیاں ہوں یا چین ہوں۔ اس مدکوتو ڑنا ہے جس کواللہ تعالی نے اپنی تحکم کتاب میں مقرر کیا ہے لینی تین قروء پر زیادتی ہوگ۔
اس حدکوتو ڑنا ہے جس کواللہ تعالی نے اپنی تحکم کتاب میں مقرر کیا ہے لینی تین قروء پر زیادتی ہوگ۔
اور آپ نے تھم دیا کہ طلاق پاکی میں ہو تورت کو چھونے ہے پہلے: وو معنی کی وجہ ہے: ایک: عورت میں طبعی رغبت کا باتی رہنا۔ کیونکہ محبت کرنے کی وجہ سے رغبت کی تیزی ست پڑجاتی ہے ۔ اور دومرے: وہ نسب کے اشتباہ ہے بہت دور ہے (یہاں نسب کے اشتباہ کا کوئی موقع نہیں ،اس لئے شارح نے بیوجہ بدلدی ہے)
دور ہے (یہاں نسب کے اشتباہ کا کوئی موقع نہیں ،اس لئے شارح نے بیوجہ بدلدی ہے)

طلاق برگواہ بنانے کی وجہہ

الله تعالی نے طلاق پر دو گواہ بنانے کا تھم دیا ہے۔اس میں دو تکمتیں ہیں:

پہلی حکمت: شرمگاہوں کے معاملہ کی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے، تا کہ نکاح کی طرح فک نکاح بھی اوگوں کے روبروہو۔
دوسری حکمت: نسب گذیڈ نہ ہولیعنی کہیں ایسا نہ ہوکہ حورت طلاق کا جمونا دعوی کرکے دوسرا نکاح کر لے اوراس سے
اولا دجو۔ پس بیاولا دصاحب فراش کی مائی جائے گی جبکہ نفس الا سریس وہ دوسرے کی ہے۔ اور طلاق کے گواہ ہو تھے تو بیہ
صورت پیش نیس آئے گی۔ اور ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ کل کوشو ہر کانفس شرارت کرے یا بیوی بچوں کی محبت غالب آئے ، اور
میاں بیوی شغل ہوکر طلاق کوگا کا خورد کردیں۔ اور طلاق کے گواہ ہوں گے تو ایسانیس ہوسکے گا۔

فا كده: سورة الطلاق آيت دوش ارشاد پاك ب: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ ﴾ ترجمه: اورا بِالوكول من سے لائن سلمانوں من سے دومعتبر آدى كواہ بنالا ۔ يتم عام ب: نكاح من كواہ بنانا، طلاق بركواہ بنانا اورا نقتام عدت بركواہ بنانا: سبكو آيت شامل ہے ۔ پر حديث نے اضافہ كيا كونكاح من كواہ بنانا صحت ونكاح كے لئے شرط ہے ۔ ارشاوفر مايا: الب اب اللاسي يُستحدن أنفستهن بغير بينة : ده مورتي رندياں ميں جوكوا بول كي فيرا پنانكاح كرتى ميں (مفكوة مديث اللاسي الدلاسي يُستحدن أنفستهن بغير بينة : ده مورتي رندياں ميں جوكوا بول كي فيرا پنانكاح كرتى ميں (مفكوة مديث الولى) اور باتى چيزوں ميں كواہ بنانا كثر ائر مكرد كي مستحب ہے۔ طلاق ، رجعت اورعدت كا انقتام الى برموقوف فيلى ۔

### ایک طهرمیں نتیوں طلاقیں دینے کی ممانعت کی وجہ

صدیت ۔۔ حضرت محمودین لبیدرض اللہ عندے مردی ہے کہ رسول اللہ مطالق کو ایک ایسے محص کے بارے میں اطلاع دی گئی، جس نے اپنی بیوی کو بینوں طلاقیں ایک ساتھ ویدی تھیں۔ آپ عفیناک ہوکر کھڑے ہوئے، اور فرمایا: ایسل عب بسکت اب اللہ عنووجل، والما بین اظہر کم! کیا اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ شروع کردیا گیا: صالانکہ میں ایمی تمہم دیا گیا ہے کہ ہرطلاق حالانکہ میں ایمی تمہم دیا گیا ہے کہ ہرطلاق

ا لگ دی جائے ،لوگوں نے ابھی سے اس کی خلاف ورزی شروع کردی! یہاں تک کہا یک شخص کھڑا ہوا، اورعرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کونل نہ کردوں! (مشکلوۃ حدیث ۳۲۹۲)

تشری : تنیوں طلاقیں ایک ساتھ دینے ہے وہ مقصد فوت ہوجا تا ہے جو تفریق طلاق کی مشر دعیت میں ملحوظ ہے۔ وہ مقصد سے ہے کہ طلاق ویت والا اپنی کوتا ہی کی تلافی کر سکے۔ نیز تنیوں طلاقیں ایک ساتھ دینے میں آدمی کا اپنا ہی نقصان ہے ، اس کے لئے معاملہ تنگ ہوجا تا ہے ، اور بھی کف افسوس ملئے کی نوبت آتی ہے۔

سوال: تین طہروں میں تین طلاقیں دیتا کیوں جائز ہے؟ اس سے بھی تومعاملہ تنگ ہوجا تا ہے!

جواب: تمن طہروں میں تین طلاقیں وینا بھی ٹھیکٹیس طلاق دینے کا بہترین طریقہ ہے کہ ایک طلاق پراکھنا کی جائے۔ تاکہ عدت کے بعد بھی معاملہ تھ ہوجاتا ہے۔ اور تین طہروں میں تین طلاقیں وینے سے بھی معاملہ تھ ہوجاتا ہے۔ اور بھی کف افسوس ملنے کی نوبت آتی ہے۔ گر بہر حال ہے بات پہلی بات سے بھی ہے۔ یعنی ایک طہر میں تینوں طلاقیں دینے سے اخف ہے۔ کیونکہ اس صورت میں توروفکر کا موقعہ رہتا ہے۔ عدت میں احوال بھی بدلتے ہیں۔ پھر بھی ہر طہر میں طلاق دین واقعی مصلحت کی دلیل ہے۔ اور بھی انسان کی صلحت حرمت غلیظ میں ہوتی ہے۔ مثل اندیشہ ہے کہ خاندان تجدید میں تو ہر کی صلحت تینوں طلاقیں شم کر کے ورت کو مطلاق کرنے میں ہوتی ہے۔ مثل اندیشہ ہے کہ خاندان تجدید مخاطر کرنے میں ہوتی ہے۔ مثل اندیشہ ہے کہ خاندان تجدید مخاطر کرنے میں ہوتی ہے۔ مثل اندیشہ ہوتی کے مورت کو مخاطر کرنے میں ہوتی ہے۔ میں ہوتی ہے۔ مثل ایک میں رکھنی کی اس کے معاملہ کی ہو ہو ہو ہوں۔ بالکل میں رکھنی کی اس کے صورت میں شو ہرکی مصلحت تینوں طلاقیں شم کر کے ورت کو مغلظ کرنے میں ہوتی ہے۔

[٩] وإنما أمر الله تعالى بإشهاد شاهدين على الطلاق لمعنيين:

أحدهما: الاهتمام بأمر الفروج، لنلايكون نظم تدبير المنزل، ولا فَكُه، إلا على اعين الناس, والثانى: أن لا تشتبه الأنساب، وأن لايتواضع الزوجان من بعد، فَيهُمِلان الطلاق، والله أعلم. [١٠] وكره أيضًا جمع الطلقات الثلاث في طهر واحد. وذلك: لأنه إهمال للحكمة المرعية في شرع تفريقها، فإنها شُرعت ليتدارك المفرِّط، ولأنه تضييق على نفسه، وتعرض للندامة. وأما المطلقات الثلاث في شلائة أطهار: فأيضًا: تضييق، ومظنة ندامة، غير أنها أخفُ من الأول من جهة وجود التروَّى، والمدة التي تتحول فيها الأحوال، وربَّ إنسان تكون مصلحتُه في التحريم المغلَّظ.

ترجمہ:واضح ہے۔لغت:تو اصَع القوم على الأمر:لوگول كاكم كام پرشنق ہونا۔ تصحیح:في التحریم المغلّظ اصل من في تحریم المغلّظ (اضافت كرماتھ) تھا۔ بيتج مخطوط كرا چى حك ہے۔



#### باپ \_\_\_\_ با

# خلع ،ظهار،ا يلاءاورلعان كابيان

## الضلع میں قباحت ہے، مگر بوقت حاجت جائز ہے

ظلع: کے معنی ہیں: مال کے عوض ہوی کو طلاق دینا۔ ظلع میں پجھ قیادت ہے۔ کیونکہ شوہر نے جومبر عورت کو دیا ہے،

اس کے عوض وہ ہوی ہے فا کدہ اٹھا چکا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض ظالم شوہر نہ ہوی کور کھنا چاہتے ہیں کہ اس کے حقوق کی فکر کریں، نہ چھوڑتے ہیں۔ ہوی تنگ آ جاتی ہے۔ شوہراس کی مجبوری سے بیدنا جائز فائدہ اٹھا تا ہے کہ طلاق دینے کے لئے اس سے پچھ مال، یا کم از کم مہر کی معافی، یااس کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ حالا نکہ اس نے بیوی کو جو پچھ دیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں وہ بیوی ہے محبت کرچکا ہے، پھراس مال کو واپس لینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ سورة النساء آ بت ہاس کے مقابلہ میں وہ بیوی سے محبت کرچکا ہے، پھراس مال کو واپس لینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ سورة النساء آ بت اس کے مقابلہ میں وہ بیوی ہے لیتے ہو، حالانکہ تم باہم ایک دومرے سے بے جابان شل چکے ہو، اور وہ عورتیں تم ایک دومرے سے بے جابان شل چکے ہو، اور وہ عورتیں تم سے لیتے ہو، وارکو تو ٹرکل مہر یا ہے۔ پس اب اس تول وقر ارکو تو ٹرکل مہر یا سے بیکی حصہ واپس کیے لیتے ہو؟!

ای بات کالحاظ کرے ہی میلائی آئے ہے لعان کے ایک واقعہ میں مہر کی واپسی کا مطالبہ روکر دیا ہے۔ ایک واقعہ میں جب
میاں ہوی لعان سے قارع ہوئے تو رسول اللہ میلائی آئے ہے دونوں میں تفریق کردی۔ شوہر نے مہر کی واپسی کا مطالبہ کیا۔
آپ نے فرمایا: ''اگر تو نے ہوی کے بارے میں تجی بات کہی ہے، تو مہر صحبت کاعوض بن گیا۔ اور جھوٹی بات کہی ہے: تب
تو مہر کی واپسی کا سوال بی ہیرانہیں ہوتا'' (مشکل قاصد ہے۔ ۱۳۳۹)

البتہ ایک صورت میں مہر کی معافی یا والیسی کا مطالبہ جائز ہے۔ وہ بیہ ہے کہ عورت بھی محسوں کرے کہ مزاجوں میں البتہ ایک صورت میں مہر کی معافی یا والیسی کا مطالبہ جائز ہے۔ وہ بیہ ہے کہ عورت بھی محسوں کرے کہ مزاجوں میں شخالف اور طبیعتوں میں بُعد کی وجہ سے شوہر کے ساتھ نباہ بیس ہوسکے گا، اور اللہ کے احتام کی خلاف ورزی ہوگی لیعنی وہ شوہر کے حقوق اوانہیں کر سکے گی، اور مرد بھی بہی سمجھے تو البی صورت میں خلع جائز ہے۔

اس صورت کا بیان سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۹ میں ہے۔ پہلے یہ بات بیان کی ہے کہ طلاق وو ہی مرتبہ ہے بینی تیسری طلاق استعال نہیں کرنی چاہئے۔ اور یہ دونوں طلاقی بھی رجعی دی جا تیں ، تا کہ نکاح ختم نہ ہو، پھر یا تو دستور کے مطابق رجعت کرکے بیوی کواپنے نکاح میں واپس لیلے ، یا خوش معاملگی ہاس کی مدت پوری ہونے دے ، تا کہ عدت کے بعدوہ آزاد ہوجائے ۔ پھرتیسری طلاق کے تذکرہ سے بہلے جا تھی طلع کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد فر مایا: ''اور تمہارے لئے یہ آزاد ہوجائے۔ اس کی مدت کے ایک کے سے اس کی میں ہوئے کہ اس کی میں اس کی میں ہوئے کے ایک کے اس کی میں ہوئے کہ کہا ہے۔ اس کی میں ہوئے کی ہوئے کے اس کی میں ہوئے کہا ہے۔ اس کی میں ہوئے کہا ہوئے کہا ہے۔ اس کی میں ہوئے کہا ہوئے کہا ہے۔ اس کی میں ہوئے کی ہوئے کہا ہے۔ اس کی میں ہوئے کہا ہے۔ اس کی میں ہوئے کہا ہے۔ اس کی میں ہوئے کہا ہے کہا ہے۔ اس کی میں ہوئے کی ہوئے کہا ہے۔ اس کی میں ہوئے کہا ہے۔ اس کی میں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہا ہے۔ اس کی میں ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہا ہے۔ اس کی ہوئے کی ہوئے کے کہا ہے۔ اس کی ہوئے کہا ہے۔ اس کی ہوئے ک

بات جائز نہیں کہاں مال میں سے پچھ بھی لوجوتم نے ان کومبر میں دیا ہے۔ تمرید کہ میاں بیوی دونوں کواندیشہ ہو کہ افلد تق کی کے احکام کی تغییل نہیں کرسکیں گے۔ سواگرتم (حکام) کواندیشہ ہو کہ وہ دونوں احکام خداوندی کی تغییل نہیں کرسکیں حے تو دونوں پرکوئی گناہ نہیں ،اس میں جس کودے کر مورت اپنی جان چھڑا لئے''

#### ﴿ الخلع، والظهار، واللعان، والإيلاء ﴾

اعلم: أن الخلع فيه شناعة مّا، لأن الذي أعطاها من المال قد وقع في مقابلة المسيس، وهو قوله تعالى: ﴿وَكُنْ مِنْكُمْ مِيْنَاقًا عَلِيظًا﴾ قوله تعالى: ﴿وَكُنْ مِنْكُمْ مِيْنَاقًا عَلِيظًا﴾ واعتبر النبي صلى الله عليه وصلم هذا المعنى في اللعان، حيث قال: "إن كنت صدقت عليها فهو بما استَحْلَلْتُ مِن فرجها". ومع ذلك: فربما تقع الحاجة إلى ذلك فذلك قوله تعالى؛ ﴿فَلا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

ترجمہ: واضح ہے۔البتہ ایک بات جان لیں:عنوان میں لعان کا ذکرایلاء سے پہلے کیا ہے، تمر باب میں لعان کا تذکرہ ایلاء کے بعد آخر باب میں ہے۔

تصحیح: اعسطاها تمام نفوں میں اعطاہ تھا۔ بیٹی شارح نے کی ہے۔ کیونکہ مہر گورت شو ہر کونہیں ، ہلکہ شو ہر؛ عورت کودیتا ہے۔

公

☆

☆

# ظبهاراوراس كيمتعلقات كي حكمتيس

ظہار: بوی کوعر مات ابدیہ کے ماتھ، باان کے کسی ایسے عضو کے ماتھ تثبید یا جس کا ویکنا حرام ہے۔ جیسے ہوی سے کہا کہ'' تو میرے لئے میری ماس کی پیٹھ کی طرح ہے (انت علی تحظیر امی ) ۔ زمانہ جا ہلیت میں لوگ ظہار کیا کرتے ہے۔ وہ ان کو ماس کی پیٹھ کی طرح گردا تا کرتے ہے۔ پھر وہ بھی ہوی ہے محبت نہیں کرتے ہے۔ کیونکہ ظہار کی تحریم ان کے خزد میک طلاق کی تحریم ہے تھے۔ کیونکہ فہار کی تحریم ان کے خزد میک طلاق کی تحریم ہے تھے۔ گھر ہوی دو مرا نکاح بھی نہیں کر بھی تھی۔ اور اس میں عورت بے حق میں جو معزمت تھی وہ تو ہر ہے متن ہو ، اور نہ ب نکا تی ہوتی کہ اس کا جو معزمت تھی وہ تو ہر ہے متن ہو ، اور نہ ب نکا تی ہوتی کہ اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہو ۔ پھر جب نبی مَنظَّ اللَّا ہُم کو قت میں حضرت اوس بن الصامت رضی اللہ عنہ نے جو ایک شعیف البھر بوڑھے آ دی ہے۔ اپنی بیدی خولہ بنت تعلیم نے اللہ عنہا رکیا۔ اور آپ ہے ہے میسند بو چھا گیا ، ایک ضعیف البھر بوڑھے آ دی ہے۔ اپنی بیدی خولہ بنت تعلیم میان کیا گیا۔ اس کا خلاصہ میہ ہے کہ ظہار سے ابدی و سورة المجادلہ کی ابتدائی چارا ہی بین تازل ہوئیں۔ جن میں ظہار کا تھی بیان کیا گیا۔ اس کا خلاصہ میہ ہے کہ ظہارے ابدی

حرمت پیدائیس ہوتی۔البتہ شوہر نے ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہی ہے،اس لئے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔
اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظہار کرنے والوں کا قول (انت علی تحظهو امی ) کونہ تو ہالکل نظرانداز کیا،نہ
اس کوابدی حرمت کا موجب قرار دیا۔ بلکہ حرمت موقعہ لیعنی کفارہ ادا کرنے تک حرمت کا موجب قرار دیا۔

اورظهاركرنے والوں كا قول دووجه سے بالكلية نظرا نداز بيس كيا:

پہلی وجہ ظہار کرنے والے نے خوداس بات کواپنے اوپرلازم کیا ہے، پس وہ از قبیل الترزام عبد ہے۔ اور الترزامات عبد قائل مؤاخذہ ہیں۔ جیسے کو کی شخص منت مائے تواس کا ایفاء ضروری ہے (تفصیل کے لئے دیمیس رحمۃ اللہ ۱۸۸۱) دوسری وجہ: وہ ظہار کرنے والے کی پختہ ارادہ سے بولی ہوئی بات ہے، پس وہ بمز لہ دشتم ہے۔ جیسے حلال کو حرام کرنا، یا حرام کو حلال کرنا میں ہے۔

اورالله تعالی نے اس قول کوابدی حرمت کا موجب بھی قرار نہیں دیا: جبیما کہ جا ہلیت کا تصور تھا۔ کیونکہ اس ہیں عورت کے جن میں بخت ضرر تھا۔ بلکہ اس قول کو کھارہ کی اوا لیگی تک حرمت کا سبب بنایا۔

کفارہ میں دوخصوصیتیں ہیں: ایک: کفارہ گناہ کومٹا تا ہے۔ دوم: النزام کی خلاف ورزی سے شوہر جو ول میں تنگی محسوس کرےگا: کفارہ اس کوشتم کرےگا۔

اورظہاریں ہوئی ہوئی ہات جھوٹ اس لئے ہے کہ وہ دوحال سے فائی ہیں : یا تو خبر ہے یا انشاء فہر بینی اطلاع دیتا ہے کہ اس کی ہوی اس کی ہاں ہے۔ اور انشاء بینی وہ ہوی کو مال بناتا ہے ۔ اگر اطلاع وی ہے تو وہ جھوٹ اس لئے ہے کہ ہوی نہ حقیقہ ماں ہونا تو ظاہر ہے ۔ حقیق ماں وہ بی ہے جس نے اس کو جنا ہے۔ اور جھازی ماں اس لئے نہیں کہ ہوی اور مال میں نہ تو طلاقہ تشہیہ ہے، نہ علاقہ مجاورت ۔ جبکہ بجاز کے لئے ان دوعلاقوں میں سے کوئی علاقہ ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہوئی کو مال بنار ہا ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہوی کو مال بنار ہا ہے تو ہی تھی مطروری ہے، جس کی وجہ سے ہوی کو مال بنار ہا ہے تو ہی تھی غلط ہے۔ کوئکہ ہوی کو مال بنا ایک مصرت رسال معاملہ ہے۔ اور اگریتول انشاء ہے بھی ہم آ ہنگ قبیس ۔ نہ اس یہ کوئکی دلیل فقی موجود ہے، نہ دلیل عقلی ، پس میہ بات محض متار رسال معاملہ ہے۔ اور سلحت نکاح سے بھی ہم آ ہنگ قبیس ۔ نہ اس یہ کوئکی دلیل فقی موجود ہے، نہ دلیل عقلی ، پس میہ بات محض متار اسال معاملہ ہے۔ اور سلحت نکاح سے بھی ہم آ ہنگ قبیس ۔ نہ اس

اورظہار کرنے والے کا تول نامعقول اس لئے ہے کہ وہ بیوی پرظلم وستم ڈھاتا ہے۔ اور اس کو پریشانی میں جتلا کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم دیا ہے۔

اور کفارے ترتیب وارتین مقرر کے بیں: قلام آزاد کرنا ،سلسل دوماہ کے روزے رکھنا ،اورسائھ سکینوں کو کھانا کھلانا: یہ
کفارے اس لئے تجویز کئے گئے بیں کہ کفارہ کا ایک مقصد زجر وتو تئے ہے۔ کفارہ سے تگا ہوں کے سائے نے بات بیضر ہوجاتی
ہے کہ وہ آئندہ کفارہ کے خوف سے اس فعل پراقدام نہیں کرے گا۔اور کفارہ سے بہ مقصداس وقت حاصل ہوسکتا ہے: جب
ملہ انت علی کظهر المہ افغان خرج اور متن ہونے کی وجہے متن انشاہ ہے ا

کوتا بی کرنے والے کوکس سخت عمیادت کا مکلف بنایا جائے ، جواس کے قس کوزیر کرے: بایں طور کہ اس کوا تنامال خرج کرنے کا حکم دیا جائے جس میں لوگ بخیلی کرتے ہیں ، یااس طرح کہ اس کوسخت بھوک پیاس سے دوجیار کیا جائے۔

وكان أهل الجاهلية يحرّمون أزواجَهم، ويجعلونهن كظهر الأم، فلا يَقْرُبُونَهن بعد ذلك أبدًا، وفي ذلك من المفسدة مالايخفي، فلاهي حَظِيَّة تتمتع منه كما تتمتع النساء من أرواجهن، ولا هي أيِّم يكون أمرها بيدها، فلما وقعت هذه الواقعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واستُفْتي فيها، أنزل الله عزوجل: ﴿قَدْسَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إلى قوله ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

والسرُّ فيه: أن الله تعالى لم يَجعل قولَهم ذلك هدرًا بالكلية، لأنه أمرٌ ألزَمَه على نفسه، وأكّدَ فيه القولَ بمنزلة سائر الأيمان؛ ولم يجعله مؤبّدًا كما كان في الجاهلية، دفعًا للحرج الذي كان عددهم؛ وجعله موقّتا إلى كفارة، لأن الكفارة شُرعت دافعة للآثام، مُنْهِيَةً لما يجده المكلف في صدره.

وأما كونُ هذا القول زُورًا: فلأن الزوجة ليست بأم حقيقةً، ولا بينهما مشابهة أو مجساورة تُصَحِّحُ إطلاق اسم إحداهما على الأخرى، إن كان خبرًا؛ وهو عقدٌ ضارٌ غيرُ موافق للمصلحة، ولامما أو حاه الله في شرائعه، ولا مما استنبطَه ذوو الرأى في أقطار الأرض، إن كان إنشاءً.

وأما كونُه منكرًا: فلأنه ظلم وجور، وتضييقٌ على من أمر بالإحسان إليه.

وإنها جُعلت الكفارة: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين: لأن من مقاصد الكفارة: أن يكون بين عَيْنَي المكلّف ما يكبّحُه عن الاقتحام في الفعل، خشية أن يلزَمَه ذلك، ولايمكن ذلك إلا بكونها طاعة شاقة ، تغلب على النفس: إما من جهة كونها بذلَ مالٍ يُشَحُّ به، أو من جهة مقاصاة جوع وَعَطَشٍ مُفْرِطَيْن.

ترجمہ: اوراس میں دازیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے اس قول کو بالکل را نگال تہیں کیا۔ اس لئے کہ وہ ایک ایس معاملہ ہے جس کوشو ہرنے اپنے اور پر لازم کیا ہے، اور کی کی ہے اس معاملہ میں بات، جیسے دیگر ایمان — اور نہیں بنایا اس قول کو دائمی حرمت، جیسا کہ وہ جا ہلیت میں تھا، اس تنگی کو ہٹائے کے لئے جو جا ہلیت کے زمانہ میں تھی۔ اوراس کو کفارہ تک موقعت بنانا: اس لئے کہ کفارہ گزا ہوں کو مٹانے کے لئے مشروع کیا گیا ہے، اس بات کو ختم کرنے والا ہے جس کو مکلف

لغات : مُنهِية (اسم فاعل ازباب افعال) أنهی الشيئ : تم کرنا ..... غذب عليه: زير کرنا ، غالب بونا۔
تشری : مجاز کے لئے علاقہ تشبید بااس کے علاوہ پچپیں علاقوں میں ہے کوئی علاقہ ضروری ہے۔ یہی ۲۵ علاقے مجاورت (جون کہ کا علاقہ تشبید با اس کے علاوہ اور اس کے حاشی قر الاقمار میں حقیقت وجاز کی بحث میں ہے۔
مجاورت (جون ) کہلاتے ہیں ۔ تفصیل نورالانوار (ص ۱۰۹) اور اس کے حاشی قر الاقمار میں حقیقت وجاز کی بحث میں ہے۔
مجمید : کفاروں کے ذکر میں : ساٹھ مسکینوں کو کھلانا: مقدم ذکر کیا ہے ، تا کہ دونوں مالی کفارے ایک ساتھ ہوجا کیں۔
مجمید : کفاروں کے ذکر میں : ساٹھ مسکینوں کو کھلانا: مقدم ذکر کیا ہے ، تا کہ دونوں مالی کفارے ایک ساتھ ہوجا کیں۔

#### ايلاء كابيان اورمدت ايلاء كى حكمت

مورة البقرة آیات ۲۴۷ و ۲۴۷ میں ارشاد پاک ہے:'' ان لوگوں کے لئے جواٹی ہویوں ہے محبت نہ کرنے کی تشم کھاتے ہیں: چار ماہ تک انتظار کرنا ہے۔ پس اگر وہ رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، بڑے مہر پان ہیں۔اور اگروہ طلاق کا پختدارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ سننے والے جانئے والے ہیں''

تفسیر: ایلاء کے لغوی معنی ہیں: ہم کھانا۔ اور شرگ معنی ہیں: چار ماہ یا چار ماہ سے زیادہ یا مدت کی تعیین کے بغیر ہیوی سے صحبت نہ کرنے کی ہم کھانا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ تتمیں کھایا کرتے تھے کہ دہ ہمیشہ یا کہی مت تک اپنی ہیویوں سے صحبت نہیں کریں گے۔ اس میں عورتوں برظلم اوران کو ضرری بنچانا تھا۔ چنانچہ فدکورہ آیات نازل ہوئی ، اور چار ماہ کی مدت مقرر کی ۔ اب اگراس مدت میں شوہر نے صحبت کرلی تو تشم کا کفارہ اوا کرے، اور ہیوی ہیں کے ذکاح میں رہے گی۔ اوراگر

چار مہینے گذر گئے ،اوراس نے بیوی سے صحبت نہ کی تو ایک طلاق بائندوا تع ہوجائے گی۔بیاحناف کا مسلک ہے۔اورائک اللا شہ کے نزدیک :عورت قاضی سے رچوع کرے گی۔قاضی شوہرکو مجبود کرے گا کہ یا تو بھلائی کے ساتھ جھوڑ دے یعنی طلاق ویدے ، یا دستور کے مطابق روک لے یعنی صحبت کرے اور تسم کا کفارہ دے۔

اورمدت ایلاء جارماه و دوجدے مقرر کی ہے:

کیملی وہے: جار ماہ ایک اسی مدت ہے جس میں نفس لامحالہ صحبت کرنے کا مشاق ہوتا ہے۔ اور اگر اس مدت میں صحبت ندگی جائے توصحت کو نفصان پہنچتا ہے ، الا ہی کہ آ دمی نا مر دہو۔ اور یہی حال عورت کا بھی ہے۔ ایک واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہا ہے دریا فت کیا تھا کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک مبر اللہ عنہ اپنی صاحبز اولی حضرت حقصہ رضی اللہ عنہا ہے دریا فت کیا تھا کہ عورت زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک مبر کرسکتی ہے؟ حضرت حقصہ رضی اللہ عنہا نے کہا: چھ ماہ یا چار ماہ (رداوما لک، درمنثورا: ۱۲۲) چنا نچہ ایلاء کے لئے یہی مدت مقرر کی گئی ، تا کہ زوجین میں ہے کی کو بھی ضرر رنہ پہنچے۔

دوسری وجہ: مدت ایلا وسال بحرمقرر زمیں کی جاسکتی کے وہ بہت ہی لمبی مدت ہے۔ آ دھا سال بھی مقرر نہیں کی جاسکتی کہ وہ بھی لمباعرصہ ہے۔ اور چوتھائی سال (تین ماو) بہت ہی کم وقفہ ہے۔ اور نصف اور زبع کے درمیان کسر: تملث ہی ہے، اس لئے اس کو تبحویز کیا کیونکہ رہا ایک معتدل مدت ہے۔

قَالَ الله تعالى: ﴿ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُونَ مِنْ نُسَاتِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ ﴾ الآية.

اعلم: أن أهمل المجاهلية كانوا يحلفون أن لايَطَأُوا أزواجهم أبدًا، أو مدةٌ طويلةٌ، وفي ذلك جُور وضرر، فقضي الله تعالى بالتربص أربعةَ أشهر: ﴿ فَإِنْ فَاءُ وَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحَيْمٌ ﴾

واختلف العلماء في الفيءِ: فقيل: يُوفَّفُ الْمُولِيُ بعد مُضِيِّ أربعة أشهر، ثم يجبر على التسريح بالإحسان، أو الإمساك بالمعروف؛ وقيل: يقع الطلاق، ولا يُوقَف.

أما السر في تعيين هذه المدة : فإنها مسدة تَتُوَقَ النفسُ فيها للجماع لامحالة، ويتضرر بتركه، إلا أن يكون مَوُّوفًا؛ ولأن هذه المدةَ ثُلُثُ السنةِ، والثلثُ يُضبطُ به أقلُ من النصف، والنصفُ يُعَدُّ مدةً كثيرةً.

ترجمہ: جان لیس کدائل جا بلیت میں کھایا کرتے تھے کہ وہ اپنی بیو یوں ہے بھی بھی یا لمبی مدت تک صحبت نہیں کریں گے۔ اوراس میں ظلم ومصرت ہے۔ پس اللہ تعالی نے چار ماہ کے انتظار کا فیصلہ کیا: '' پس اگر وہ رجوع کر لیس تو اللہ تعالی بخشنے والے نہایت مہریان میں' ۔ اورعلماء نے رجوع کرنے میں اختلاف کیا ہے: پس کہا گیا: روکا جائے ایلاء کرنے والا چار ہ ہ گذرنے کے بعد؛ پھرمجبود کیا جائے۔ بعملائی کے ساتھ چھوڑنے پریا دستور کے مطابق روکئے پر (بیدائم ٹالا شرکی رائے ہے)

#### لعان کی مشر وعبت کی وجہ

تشری : زمان مبالمیت میں جب آ دمی اپنی بیوی پرزنا کی تہت لگا تا تھا، پھران میں اسلسلہ میں مناقشہ ہوتا تھا، تو وہ کا ہنوں (جنوں سے دریافت کر کے خبریں دینے والوں) کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ جبیبا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنه كى والده بند بنت نعنبه ك واقعه بس بواتفا في مرجب اسلام كازمان آياتو:

(الف)اس كاكونى جواز باتى تدر باكدكا بنول سرجوع كياجائ

ایک: تواس وجہ ہے کہ اسلام قطعاً کہا نت کا ہوا دار نہیں۔ طب طنعی کا مدار کہا نت کوچھوڑنے اور اس کو کمنام کرنے پر ہے۔ حدیث میں ہے کہ:'' جو مخص کا بن کے پاس گیا ،اور اس کی باتوں کی تقد لیل کی ،تواس نے اس دین کا اٹکار کیا جو محمد (مظالفہ کیا گیا ہے) پر نازل ہوا ہے'' (مغنلوۃ حدیث ۵۱ باب الحیض)

دوم: اس وجہ سے کہ کا ہنوں سے رجوع کرنا۔ ان کا صدق و کذب جائے بغیر۔ سخت نقصان دہ ہے۔ کا ہن بھی ایک انسان ہے۔ اس سے غلطی ہو کتی ہے۔ دہ بڑی کو بدکار بتا سکتا ہے۔ اور وہ جتات سے باتنس معلوم کر کے بتاتے ہیں۔ اور جنات بڑی جھوٹی مخلوق ہے۔

(ب)اور بیہ پات بھی ممکن نہیں کہ شوہر سے جارگواہ طلب کئے جائیں،ورنداس کوحد ماری جائے: کیونکہ زناتنہائی میں ہوتا ہے۔اور شوہر اپنے گھر کے احوال جانتا ہے۔اور اس کے سامنے ایسے قرائن آتے ہیں جو دوسروں کے سامنے ہیں آتے ۔پس اس فاتی معاملہ براس ہے گواہ کیے طلب کئے جاسکتے ہیں؟

جن کو گواہ ہر کو دوسروں کے برابر بھی نہیں رکھا جا سکتا: جن کو گواہ چیش نہ کر سکتے پر حد ماری جاتی ہے: اوراس کی دووجہیں ہیں:

کہ کہا ہے۔ شوہر شرعاً وعقلاً مامور ہے کہ اپنی ہوی کی ، جو اس کے قیضہ میں ہے، نگ وعار کی ہاتوں سے حفاظت کر ہے۔ شوہر فطری طور پر اس شخص کو بر واشت نہیں کرسکتا جو اس کی بیوی پر ، جو اس کی گرانی میں ہے، پڑھنے کی کوشش کر ہے۔ پہل اگر شوہر کوئی شک کی بات و کچھے گاتو ضرور فکر کر ہے گا۔ اور ضرور معاملہ قاضی کے سامنے لے جائے گا۔ دوسری وجہ: شوہر کا معاملہ دوسر ہے لوگوں سے اس لئے بھی تنگف ہے کہ شوہر وہ آخری شخص ہے جس کے ذریعہ شک دوسری وجہ: شوہر کا معاملہ دوسر ہے لوگوں سے اس لئے بھی تنگف ہے کہ شوہر وہ آخری شخص ہے جس کے ذریعہ شک حتم کیا جاتا ہے بعنی اس کے بیوی کی شرمگاہ کی حفاظت مطلوب ہے بعنی وہ بیوی ہے جس کہ وسروں کی شرمگاہ کی حفاظت مطلوب ہے بعنی وہ بیوی ہے۔ دوسراکوئی اس کا مجاز نہیں ۔ پس اگر شوہر بیوی پر دارو گیر کرنے میں وہروں کی مطلوب ہے بعنی وہ بیوی ہے۔ دوسراکوئی اس کا مجاز نہیں ۔ پس اگر شوہر بیوی پر دارو گیر کرنے میں دوسروں کی طرح ہوگا تو حرم کی حفاظت ناممکن ہوجائے گی۔ اور بیوی شیروا بن جائے گی!

پھر جب زمانة نبوت ميں شو ہر كے تبهت لگانے كا واقعہ چين آيا تو تبي مِنْالِتَهَا يَيَامْ متر دور ہے بجمعي سكوت اختيار فرمايا،

۔ ان ہے واقعہ بہت تفصیل ہے۔ ہند بنت عتب پہلے قا کہ بن مغیرہ مخروی کے نکاح بی تھی۔ شوہر نے ان پر ڈیا کی تہت لگائی۔ ان کا باپ عتب کن کے ایک کا بات کا بات کا بات کے بات سے باور وہ ایک باوشاہ جن کی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ اس فیصلہ کے بعد قا کہ نے لیے گیا۔ کا بہن نے فیصلہ دیا کہ بیورت گندی اور بدکارٹیس ہے، اور وہ ایک باوشاہ جن کی جس کا نام معاویہ دو گا۔ اس فیصلہ کے بعد قا کہ نے ان کورکھنا چاہا۔ محروہ تیارت ہو کی ۔ اور انحوں نے معرت ایوسقیان سے نکاح کیا۔ جن سے معرت معاویہ رضی ابتدی نہید ابو نے ۔ تفصیل سیوطی رحمد اللہ کی قاریخ المخلفاء میں ۱۲ اور کرمعاویہ میں، اور این عبدر یہ کی المعقِد الفرید (۹۵:۱) میں ہے۔ ا

کیونکہ شوہر کا معاملہ دوسروں سے مختلف نظر آیا، اور بھی صدر نا اور صدفتہ ف کی آیات کے عموم میں شوہر کو بھی شامل کر کے فرویا: ''گواہ لاؤ، ورنہ تمہاری پیشت برصد کلے گ' بیہاں تک کہ حضرت ہلال نے وہ بات کہی جواو پر آپھی۔ پھر اللہ تعالی نے لعان کا تھم نازل فروایا۔

اوربنماوی باتنس لعان می دوین:

ا — لعان: شوہر کی چندمو کو تتمیں ہیں کہ وہ بچاہے۔اس سے شوہر صدقند ف سے برنی ہوجائے گا۔اور شبہ کی سوئی عورت پر زکے گی۔اور شوہرا نکار کرے تو اس بر صدقند ف جاری ہوگی۔

۲ — اورعورت کی چندمو کدشمیں ہیں کہ شوہر جھوٹا ہے،اس سے عورت حدز نا سے بری ہوجائے گی۔اورا نکار کر سے تواس برحدز ناجاری ہوگی۔

حاصل گفتگو: بیہ ہے کہ ایک ایسے معاملہ میں جس میں کوئی گواہ بیس ، نداس کونظر انداز کیا جاسکتا ہے، ندسنا جاسکتا ہے: مؤکر قسموں کے ذریعیہ فیصلہ کرنے سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ یجی لعان کی مشر دعیت کی وجہ ہے۔

فا کدہ بھن شم سے انکار پر صد جاری نہیں کی جائے گی۔ بلکہ انکار کرنے والے کو قید میں رکھا جائے گا۔ تا آ نکہ شمیں کھائے یا جرم کا اعتراف کرے۔ اگر شو ہراعتراف کرے کہ اس نے جموثی تہمت لگائی ہے تو اس کو صدفتہ ف ماری جائے۔ اورا گرعورت زنا کا اعتراف کرے تو اس پر صدزنا جاری کی جائے۔

عورت کونہمائش کی وجہ ۔۔۔ حدیث ہے یہ بات ثابت ہے کہ لعان کے وقت خصوصیت ہے عورت کونہمائش کی جائے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور جموٹی تشمیں نہ کھائے۔ یہ قہمائش کرنا اس لئے ضروری ہے کہ تسموں کا مقصود ہروئے کار آئے یعنی بظاہر خطا کارعورت ہے۔ کیونکہ بلاوجہ کوئی خص اپنے گھر کو بدنا م نیس کرنا۔ گھر کی بدنا می آ دمی کی اپنی بدنا می ہے مگر یہ بھی اختال ہے کہ شوہر نے بوری تختیل کے بغیر جمش شک کی بنیاد پر تہمت لگائی ہو، پس اگر عورت واقعی ہے گنا ہے ہو اس کے لئے تشمیس کھانا جائز ہے۔

لعان کے بعد حرمت کی دنیہ — اور صدیث سے بیر ہات بھی ٹابت ہے کہ لعان کے بعد عورت ہمیشہ کے لئے شوہر پر حرام ہوجائے گی۔پس اگر شوہر خود ہی طلاق دیدے تو نبہا، ورنہ قاضی دونوں میں تفریق کردے گا۔ اور بیر مت موہدہ دو دجہ ہے ہے:

پہلی وجہ: جب دونوں میں ہاہم اختلاف ہوگیا، اور دونوں کے دل غیظ وغضب ہے بھر گئے، اور شوہر نے عورت کو بدنام کرنے میں کوئی سرباتی نہ چیوڑی: تو اب دونوں میں مودّت وموافقت کی کوئی صورت باتی نہیں رہی۔ اور نکاح جن مصالح کی بنیاد پر مشروع کیا گیا ہے ان کامدار مودت وموافقت پر ہے۔ پس اب نکاح باتی رکھنا ہے معنی ہے۔ دومری وجہ: بیا بدی تحریم زوجین کی سرزنش کے لئے ہے کہ انھوں نے ایسے تھین معالمہ پر اقدام کیوں کیا؟!

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذَيْنَ يَرْمُوْنَ أَزُواجَهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ﴾ الآية، واستفاض حديث عُوَيمر العَجْلاني، وهلال بن أمية.

144

اعلم: أن أهل الجاهلية كانوا إذا قذف الرجل امرأتُه، وكان بينهما في ذلك مناقشة، رجعوا إلى الكُهَّان، كما كان في قصة هند بنت عتبة. فلما جاء الإسلام:

[الف] امتنع أن يُسوَّعُ لهم الرجوعُ إلى الكهان، لأن مبنى الملة الحنيفية على تركها وإخمالها، ولأن في الرجوع إليهم.. من غير أن يُعرف صدقُهم من كذبهم .. ضررًا عظيمًا.

[ب] وامتنع أن يُكلّف الزوج بأربعة شهداء، و الاضرب الحدُّ: لأن الزنا إنما يكون في الخلوة، ويُعْرف الزوج ما في بيته، ويقوم عنده من المَخايل مالا يمكن أن يعرفه غيره.

[ج] وامتنع أن يُجعل الزوج بمنزلة سائر الناس، يُضربون الحدِّ: لأنه مأمور شرعًا وعقلاً بحفظ ما في حَيِّزِه من العار والشنار، مجبولٌ على غيرةٍ أن يُزْدَخمَ على مافى عصمته، ولأن النزوج أقصى ما يُقطع به الريبة، ويُطلب به تحصينُ فرجها، فلو كان هو فيما يؤاخذها به بمنزلة سائر الناس: ارتفع الأمان، وانقلبت المصلحة مفسدة.

وكان النبى صلى الله عليه وسلم - لما وقعت الواقعة - مترددًا: تارةً لا يقضى بشيئ لأجل هذه المعارضات، وتارةً يستنبط حكمه مما أنزل الله عليه من القواعد الكلية، فيقول: "البينة، أو حدًا في ظهرك" حتى قال المبتلى: والذي بعثك بالحق! إنى لصادق، فليُنزِلنَّ الله ما يُبرَّئُ ظهرى من الحد، ثم أنزل الله تعالى آية اللعان.

والأصل فيه: أنه:

[١] أيمانٌ مؤكدة: تُبْرِئُ الزوج من حد القذف، وتُثبت اللُّوتُ عليها، فإن نكل ضرب الحد.

[٢] وأيمانٌ مؤكدة منها، تُبَرُّنُها، فإن نكلت ضربت الحد.

وبالجملة: فلا أحسنَ فيما ليس فيه بيئة، وليس مما يُهدر، ولا يُسمع: من الإيمان المؤكدة. وجرت السنة: أن تُذَكّرَ المراة: تحقيقا للمقصود من الأيمان.

وجرت السنة: أن لا تعود إليه أبدًا: فإنهما بعد ماحصل بيهنما هذا التشاجر، وانطوت صدورهما على أشد الوحر، وأشاع عليها الفاحشة: لايتوافقان، ولا يتواذان غالبا، والنكاخ إنهما شرع لأجل المصالح المبنية على التواذ والتوافق. وأيضًا: ففي هذه زجر عليهما، من الإقدام على مثل هذه المعاملة.

ترجمہ: (آیت کے بعد) اور عویم عجلانی اور ہلال بن امید کی حدیث مشہور ہے بعنی لعان کے احکام میں آیت کے ساتھان حدیثوں کوبھی چیش نظرر کھنا ضروری ہے۔ جان لیں کہ اہل جاہلیت: جب آ دمی اپنی بیوی پرتہمت لگا تا ،اور دونو ب کے درمیان اس سلسلہ میں منازعت ہوتی: تو وہ لوگ کا ہنول کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔جیبا کہ ہند بنت متبہ کے واقعد میں ہواتھا۔ پھر جب اسلام آیا: (الف) تو ممتنع ہوا کہ لوگوں کے لئے جائز قرمار دیا جائے کا ہنوں سے رجوع کرنا: (۱) اس کئے کہ ملت جنتی کا مدار کہانت چھوڑئے اور اس کو گمنام کرنے پرہے (۲) اور اس کئے کہ ان کی طرف رجوع کرنے میں ۔ ان کے سیج کوان کے جھوٹ سے بہجانے بغیر۔ بھاری نقصان ہے۔ (ب)ادر ممتنع ہوا کہ شو ہر کو جارگوا ہوں کا مکلّف کیاجائے، ورنہ وہ حد مارا جائے: کیونکہ زناتنہائی میں ہوتا ہے۔اور شوہراس بات کو جانتا ہے جواس کے گھر میں ہوتی ہے۔اوراس کے پاس الی علامتیں قائم ہوتی ہیں جودوسرول کومعلوم ہیں ہوسکتیں ۔۔۔ (ج)اورمتنع ہوا کہ شوہرکو دوسرے لوگوں جبیسا بنایا جائے: جوحد مارے جاتے ہیں: (۱) اس کئے کہ شوہرشرعاً اور عقلاً مامورہے اس چیز (عورت) کی حفاظت کا، جواس کے قبصنہ میں ہے: ننگ وعار سے، شوہر پیدا کیا ہوا ہے اس بات پر غیرت کھانے پر کہ کو کی شخص بھیڑ کرے اس (عورت) پر جواس کی نگرانی میں ہے(۱)اوراس کئے کہ شوہر وہ آخری چیز (شخصیت) ہے جس کے ذریعہ شک ختم کیا جاتا ہے بعن اس کے عورت سے ملنے پر کوئی شک نہیں کرتا۔ اور اس کے ذریعہ عورت کی شرمگاہ کی حفاظت و موندهی جاتی ہے بین وہی اس کے ناموس کی حفاظت کا ذمہدار ہے۔ پس اگر شوہراس بات میں جس کے ذریعہ عورت کی واروكيرك جاتى ہے: اورلوگول جبيها ہوگا تو امان اٹھ جائے گا يعنى بيوى كى حفاظت مشكل ہوجائے گى ۔اورمسلحت: مفسدہ میں بدل جائے گی بیتی بیوی ہرجائی ہوکررہ جائے گ۔

اور نی منالیقیکی است جب واقعہ پیش آیا تو متر دو تھے بھی پھی فیصلنہیں کرتے تھے اِن متع رض ہا توں کی وجہ سے (جن کا بیان الف تاج میں آچکا ہے) اور بھی ان تواعد کلیہ ہے اس کا علم مستبط فرماتے تھے جواللہ تعالی نے آپ پر نازل کئے تھے بعنی حدز نا اور حد فقذ ف کی آیا ہے کے عموم میں شو ہر کے معاملہ کو بھی واظل کر کے اس کا علم میان کرتے تھے، پس فرماتے: '' گواہ لا کا تمہاری پشت پر حد ماری جائے گئ' بہاں تک کہ جتی شخص بعنی صاحب واقعہ نے کہاالی آخرہ سے اور بنیا دی بات لعان میں ہی ہے کہ کہا ان آخرہ سے اور بنیا دی بات لعان میں ہی ہے کہ کہان : (ا) چند پختی تھی ہیں جو شو ہر کو حد فقد ف سے بری کرتی ہیں ۔ اور شبہ کورت پر بیں ۔ لیا گرشو ہر تم کھانے سے افکار کر بے تو حد مارا جائے گا ۔ (۲) اور کورت کی طرف سے چند پختی تھی سی بی بی ہوائی کور شیمیں ماری جائے گا ۔ (۲) اور کورت کی طرف سے چند پختی تھی سی میں ہوئی گواہ نہیں ، اور نہیں ہے وہ اس میں سے جورائگاں کی جاتی حاصل کلام: پس کوئی چیز آچی نہیں ، اس چیز میں جورائگاں کی جاتی ہے بعنی برواشت کر کی جاتی ہے: پختی تعموں سے بعنی لعان کے بیا بعنی جن بی می کوئی گواہ نہیں ، اور نہیں ہے وہ اس میں سے جورائگاں کی جاتی ہی بیتی بھی ان کے جورائگاں کی جاتی ہے بینی بھی کوئی گواہ نہیں ، اور نہیں ہو اور سے بعنی لعان کے بیا ہو فیصلہ کرنا ہی بہترین طریع ہو ہے۔ اور سے بعنی لعان کے در یع فیصلہ کرنا ہی بہترین طریع ہو ہے۔ اور میں میں جو اس کی بہترین طریع ہو ہو کرنے ہو کہ کہا ہو کہ کرنا ہی بہترین طریع ہو کہ کورائی کیا ہو کہ کرنا ہی بہترین طریع ہو کہ کہا گورٹ کی جو کہ کورائی کیا ہو کہ کہا گورٹ کے کہا کہ کرنا ہی بہترین طریع ہو کہ کرنا ہی بہترین طریع ہو کہ کورائی کورائی کورائی کی کرنا ہو کہ کرنا ہی بہترین طریع ہو کہ کرنا ہی بہترین طریع ہو کرنا ہیں ہو کرنا ہو کرنے کرنے کی کرنا ہو کرنے کی کورائی کورائی کرنے کی کرنا ہو کرنا ہو

باب ــــ

# عدت كابيان

# مطلق عدت کی حکمت

عدت: جاہلیت کے مسلمات مشہورہ میں ہے تھی۔اورا کی ایسی چیز تھی جس کولوگ جھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔اوراس مصلحت تمین میں بہت کی حتیں تھیں :

اپی اولاد چاہتے ہیں۔ اورنسب توع انسانی کی خصوصیت ہے۔ اس کے ذریج انسان دومرے حیوانات ہے ممتاز ہوتا ہے۔
مسائل استبراء میں بھی مسلحت طوظر کی گئے ہے۔ استبرا الشینی: کے لغوی معنی ہیں: انتہائی کھودکر یدکرنا تاکر شہر تم ہوجائے۔
اوراصطلاحی معنی ہیں: جب با ندی میں ملکیت بدلے آوا کے بیش آئے تک دومرا آقاصحیت نہ کرے، تاکر نسب گذفر نہ ہو۔
ووسری صلحت ۔ نکاح کی ایمیت دو بالا کرنا ۔ نکاح جب منعقد ہوتا ہے آولوں کے اجتماع میں منعقد ہوتا ہے۔ کم از کم دوگواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات نکاح کی ایمیت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ اس طرح جب نکاح ختم کیا جاتا ہے۔ اس طرح جب نکاح ختم کیا جاتا ہے تو لئے انظار (عدت ) کے بعد عورت دومرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بات بھی نکاح کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ اس طرح دیا۔
کے لئے ہے۔ درنہ نکاح بچوں کا گھر وندا ہوجائے گا۔ جس ہدل بہلا یا بھر آؤڈ کر برابر کر دیا۔

فا کدہ:عدت کی بنیادی صلحت پہلی ہے۔ مراس کے ساتھ اور کیتن بھی کموظ ہیں۔اس لئے اگر چدا یک فیف سے برامت رخم معلوم ہوجاتی ہے، ممردوسری صلحتوں کو بروئے کارلائے کے لئے عدت تین حیض مقرر کی گئی۔

#### ﴿العدة﴾

قال الله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنُّ ثَلاَقَةَ قُرُوءٍ ﴾ إلى آخر الآيات.

اعلم: أن العلمة كانت من المشهورات المسلمة في الجاهلية، وكانت مما لايكادون يتركونه، وكان فيها مصالح كثيرة:

منها: معرفةُ بسراء قِ رَحِمِها من مائه، لئلا تختلط الأنساب، فإن النسبُ أحدُ ما يتشاخُ به، ويطلبُه العقلاءُ، وهو من خواص نوع الإنسان، ومما امتاز به من سائر الحيوان، وهو المصلحةُ المرعية في باب الاستبراء.

ومنها: التنوية بفخامة أمر النكاح، حيث لم يكن أمرًا ينتظم إلا بجمع رجال، ولا يَنْفَكُ إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لَعِبِ الصبيان، ينتظم، ثم يُفَكُّ في الساعة.

ومنها: أن مصالحَ النكاح لا تَثِمُّ حتى يوطَّنا أنفسَهما على إدامة هذا العقد ظاهرًا، فإن حَدثُ حادثُ يوجب فَكُ النظام: لم يكن بُدُّ من تحقيق صورة الإدامة في الجملة: بأن تتربص مدة تَجدُ لتربُّصها بالاً، وتُقَامِي لها عناءً.

☆

نوث: آیت کریمه کاتعلق ایکے مضمون ہے ہے۔ ا

مختلف عورتول كي مختلف عد تميں اوران كى تحكمتىں

عدت کے تعلق سے عورتوں کی پانچ فتمیں ہیں۔ان کے احکام اور متیں ورج ذیل ہیں:

ہما ہتم ۔ مطلقہ مدخولہ حائضہ غیر حاملہ ۔۔۔ وہ عورت جس سے حیت یا خلوت میجے ہو چکی ہو،اوراس کو حیض آتا ہو،اوروہ حالمہ ندہو،اوراس کو طلاق دی گئی ہو،تواس کی عدت امام الوصلية اورامام احمدرتم ہما اللہ کے نزویک تمن حیض ہیں۔
اورامام مالک اورامام شافعی رحم ہما اللہ کے نزویک: تمن طہر جیں۔ سورة البقرة آیت ۲۲۸ میں ہے: '' اور طلاق دی ہوئی عورتیں این کے تین المرتب کے نین کر وہ تک فی کے تین کی مورتیں کی میں کورتیں این اورامام میں کے نزویک خیص کے ہیں۔
اورا الم میں کے نزویک خیم کے ہیں۔

حكمت برتقد برطهر بين ائمه في فوء يم عنى طهر كے لئے بين ان كنز ديك طهرول سے عدت مقرر كرنے كى اللہ اللہ اللہ اللہ

وجہ یہ ہے کہ پاکی کا زمانہ شوہر کی رغبت کا زمانہ ہے۔اس زمانہ میں شوہر کے دجوع کرنے کا غالب احتمال ہے۔اور تین طہر اس لئے مقرر کئے ہیں کہ شوہر کے لئے سوچنے کا موقع رہے۔

اورقروء سے پاکیال مراد ہیں اس کی دلیل: حضرت این عمرض القدیم ای روایت ہے۔ آپ نے بی یوی کو حالت میں ملائل دی۔ ہی سِلِی اَلَیْ اِللَّہِ اَللَٰ کَا کُورِ مِللَٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

حکمت برنقد بریش اورجن ائمن فروء کے معنی یا کے کئے ہیں:ان کے زویک یے میں سے عدت مقرد کرنے کی دیست مقرد کرنے کی دوریت کی سے میں ہوگئی ہے کہ کورت حمل ہے ہیں اور عدت براءت رحم جانے ہی کے لئے مقرد کی ہے۔ اور تین بیش اس لئے مقرد کئے ہیں کہ شوہر کے لئے سوچنے کا موقع رہے۔ دورجوع کرنا جا ہے تو کر سکے۔

دوسری سم مطلقہ مرخولہ آیہ یاصفیرہ سے وہورت جس سے محبت یا خلوت ہو چک ہو (صفیرہ کے ساتھا اس وقت خلوت ہو چک ہو (صفیرہ کے ساتھا اس وقت خلوت ہو چک ہو است کے جب وہ مرابعة (قریب البلوغ) ہو) اور کیرئی وجہ سے جیش آنا بند ہو گیا ہو، یا کم من کی وجہ سے ابھی حیث نہ یا ہو، اور اس کو طلاق دی جاست تو اس کی عدت تین ماہ ہے۔ سورۃ الطلاق آیت ہے: ﴿ وَالْنِی يَنْسُن مِن نُسَانَكُمْ اِنْ الْرَبْنُ اللهُ الله

ادران کی عدت تین ماودودجدے مقرر کی ہے:

ا بک: تمن مہینے تمن جینے تین کے قائم مقام ہیں۔ کیونکہ عام طور پر تمن ماہ بھی تمن حیض آ جاتے ہیں۔ دوسری: آیسہ اورصغیرہ کا حاملہ شہونا ہدیمی ہے۔ پس ان کی عدت براءت رحم معلوم کرنے کے لئے ہیں ہے۔ دیگر مصالح



اوران کی عدت وضع حمل اس لئے ہے کہ بچہ جننے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ عورت کی بچہ دانی خالی ہے۔اور جب عدت کا بنیادی مقصد حاصل ہو گیا۔ تو ویگر خمنی مصالح کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ کیونکہ حمل کا لسباز مانہ ہوتا ہے۔ طلاق عام طور پر ایسے وقت میں دی جاتی ہے جب حمل کا احساس نہیں ہوتا۔ پس شوہر کوسو چنے کا کافی موقع مل چکا ہے۔اور شوہر کی موت کی صورت میں کو تی سوچنے والانہیں۔

چۇتى ئىم ـــ مىنوقى عنهاز وئىماغىر حاملە ـــ وەعورت جى كەشو بركانتقال بوابو، اوروە حاملىنىي بى، تواس كى عدت چار ماە دىل دىن يىن، خواە وە مەخولە بو ياغىر مەخولە، اورخواە آيىد بو ياصغىرە ــسورة البقرة آيت ٢٣٣٧ يىل بى؛ ﴿وَاللَّهِ إِنْ يُعْتَوَفُّونَ مِنْ كُمْ ، وَيَكَرُونَ أَزْوَاجًا يُتَرَبُّ صُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ﴾ ترجمه: اورجولوگ تى يىل سے وفات يا جائيں، اور بيويال چھوڑ جائيں، تو دە بيويال اپنے آپ كوچار ماەدى دىن تك ( نكاح سے ) روك كرميس ـــ

اوراس معتدہ پر زمانۂ عدت میں سوگ کرنا واجب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیمعتدہ نہ رنگین کپڑے پہنے، نہ سرمہاورخوشبولگائے، نہ خضاب لگائے ،اور نہ زیور پہنے (مفکلوۃ حدیث ۳۳۳۴و۳۳۳)

عدت وفات میں سوگ کرنے کی وجہ ۔ شوہر کی وفات کی عدت میں سوگ (ترک زینت) کرنادووجہ ہے۔

پہلی وجہ: شوہر کی وفات کے بعداس کی بیوی پرعدت: شوہر کے نسب کی حفاظت کے لئے واجب ہے۔ اس کو تھم ہے

کہ انتظار کر ہے، نور آدومرا نکاح نہ کر ہے۔ اور دومروں کو بھی بیٹھم ہے کہ زمانۂ عدت میں منتکی نہ جیجیں۔ اس تھم کا تقاضا یہ

ہے کہ عورت زمانۂ عدمت میں زینت چھوڑ و ہے۔ کیونکہ زیب وزینت مرووزن وونوں کی خواہش ابھارتی ہے۔ اور عدمت میں شہوت کا بیجان بڑی خرائی کا باعث ہوسکتا ہے۔

ح (وَرَوَدَ بَبَالِيزَوْ اِ

رباتودوكس كے لئے سنگاركرے؟!

طلاق رجعی میں سوگ نہ کرنے کی وجہ ۔۔۔۔ جس عورت کوا یک باوورجعی طلاقیں دی گئی ہوں: وہ زیانۂ عدت میں سوگ نہیں کرے گی۔ بلکہ خوب بن سنور کررہے گی۔ تا کہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو، اور جواجتماعیت بھر گئی ہے اس کی دوبارہ شیراز ہبندی کی شکل پیدا ہو۔

میتو ندکا تھکم ۔۔۔ جس عورت کوا یک بیا ذوبائے طلاقیں دی گئی ہوں ، یا تنیوں طلاقیں دیدی ہوں: وہ زیانہ عدت میں سوگ کرے گئی ایس کے بیانہ میں اختلاف ہے: اہام ابوصلیفہ اور اہام احمد رحمہما اللہ کے نزد کیک اس پرسوگ واجب ہے۔اور اہام ہا لک اور اہام شافعی رحمہما اللہ کے نزد کیک واجب نہیں۔

بیمسکلہ روایات میں مصری نہیں۔ حدیث میں صرف متوفی عنباز وجہا کے سوگ کا بیان ہے۔ اس لئے دواماموں نے حکمت کی طرف نظر کی ، اور مہتونہ نہیں ہوگ واجب کیا۔ حکمت وہی ہے جو پہلے گذر چکی کہ ذیب وزینت شہوت ابھارتی ہے۔ اور زمانہ عدت میں شہوت کا بیجان بڑی خرافی کا باعث ہے۔ بید حکمت مہتونہ میں بھی مختق ہے۔ وہ شوہر پرحرام ہو چکی ہے۔ اور دوسروں کے لئے بھی عدت کے دوران راہ ورسم بیدا کرنا جا نزنہیں۔ پس اگر مہتونہ بن سنور کر رہے گی تو فساد کا اندیشہ ہے۔ اس کوز مانہ عدت میں ایسار برنا چا ہے کہ کی کا دل اس کی طرف مائل ندہو۔

اوردوسرے دوامام کہتے ہیں کہ سوگ کرنے کا تھم حدیث ہیں متوفی عنہاز وجہا کے لئے ہے۔اور مطافقہ خواہ رہ جیہ ہویا مہتو نہاں کے معنی میں نہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے: شوہر کی وفات ایک سادی آفت ہے۔اس سے عورت کوقدرتی طور پرصدمہ ہوتا ہے۔اور طلاق شوہرا ہے افتیارے دیتا ہے،اور عورت کواس پر غصر آتا ہے۔ پس وفات کی صورت میں سوگ کرنا نومحقول ہات ہے۔طلاق میں سوگ کرنے کے وئی معنی نہیں۔

عدت وفات کی مدت میں حکمت ۔۔ متوفی عنہاز وجہاجب حاملہ نہ ہو ہتواس کی عدت جار ماہ دس دن ہیں۔اور بیر مدت تین وجہ سے مقرر کی تئی ہے:

مہلی وجہ: چار ماہ کے بین چلے بنتے ہیں۔ بیالی مدت ہے جس میں جنین میں روح پر آتی ہے۔ اور بچہ بہین میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ پس آگر عورت حاملہ ہوگی تو اس مدت میں بیتہ چل جائے گا۔ اور دس دن کا اضافہ: اس لئے کیا گیا ہے کہ بچہ کی حرکت خوب ظاہر ہوجائے کیونکہ ابتداء میں حرکت ضعیف ہوتی ہے۔

دوسری وجه جمل کامغنا دز ماندنو ماه بین بهجی چند دن کم بھی رہ جاتے ہیں۔ جیار ماہ دس دن اس کا نصف ہیں۔ اس مدت میں جو بھی عورت کود کیجیا ہے اول وہلہ ہی میں اس کوتمل کا پہند چل جا تا ہے۔

ملحوظہ: مہلی وجہ میں بچہ کی حرکت ہے حمل کا پتہ جلتا ہے، جس کو حاملہ بی جان سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ میں پیپ بڑھنے سے انداز وہوتا ہے، جو ہرکوئی جان سکتا ہے۔



تيسرى وجه: زمانة جابليت يل عدت وفات ايك پوراسال تقى اورطرح طرح كى بابند بال تقيس حديث بي بند الك عورت نے كہا: ميرى بينى ك شومركا انقال بوگيا ہے۔ اس كى آئلس وُكھتى بي، كيا بهم مرمدلگا سكتے بيں؟ آپ نے منع كيا۔ اس نے باربارور يافت كيا۔ آپ نے بربار مبل قرمايا كئيس لگا سكت اور فرمايا: إنسما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كيا۔ اس نے باربارور يافت كيا۔ آپ نے بربار مبل قرمايا كئيس لگا سكت اور فرمايا: إنسما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كيات إحداكن في الجاهلية توهي بالبغرة على رأس الحول: وفات كى عدت چارمينے وس دن بى ہے۔ جبكرتم زمانة جابليت ميں سال پورا بونے ير مينگئيال بكھيراكرتي تھيس (مكنوة حديث ١٠٣٣)

اس کی تفصیل ہےہے کہ زمانۂ جا ہلیت میں شوہر کی وفات کے بعد عورت کو کال کوٹھڑی میں موند دیا جا تا تھا۔ جب سال بورا ہوتا تو نکالا جاتا۔اورا کیک ٹو کر ومینگٹیاں دی جاتیں۔وہ پوری بستی میں اس کو بھیرتی تبعدت بوری ہوتی۔

شریعت نے اس معاملہ میں تخفیف کی۔ اور چار ماہ دس ون عدت مقرر کی۔ کیونکہ نصف سال بھی نمی مدت ہے۔ اور چوتھائی سال (تین ماہ) بہت کم مدت ہے۔ اتن مدت میں نہ پیٹ بڑھتا ہے، نہ جین میں روح پڑتی ہے۔ اور نصف اور رابع کے درمیان کسر مگٹ بی ہے۔ اور چار ماہ اسکی مدت ہے جس میں پیٹ بڑھ جاتی ہے، اور جنین میں روح پڑجاتی ہے، اس لئے ہیں کہ حرکت خوب واضح ہوجائے (بیوجہ شارح نے بڑھائی ہے) بیدت جو بڑگی۔ اور دس دن کا اضافہ اس لئے کیا کہ جنین کی حرکت خوب واضح ہوجائے (بیوجہ شارح نے بڑھائی ہے) سوال: جب عدت کی بنیادی مسلمت براء ت رحم جانتا ہے، تو عدت وطلاق کی طرح عدت و ہات بھی چین سے کیوں متعین نہیں کی؟ رحم کا حال تو جیض ہی سے معلوم ہوسکتا ہے۔

جواب: يض عورت كافى معاملہ على الله وَ الله الله على الله على الله وَ الله وَا

المَوْزَرُبِيَائِيْرُرُ اللهِ المَوْرُبِيَائِيْرُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

پانچویاتیم - مطلقہ غیر مدخولہ - وہ مورت جس کو محبت بیا ضلوت سے پہلے طلاق دی ہو، اس پر کھ عدت نہیں۔
سورة الاحزاب آیت ۲۹ ہے: ﴿ اِسْائِیْهَا الَّلَافِیْنَ آهَنُوْ الْإِذَا نَکَحْتُمُ الْمُوْمِنات، ثُمَّ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ،
فَعَالَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَها كھڑ جمہ: اے ایمان والواجب تم مسلمان مورتوں ہے تکاح کرو، پھران کو ہاتھ لگانے
سے پہلے طلاق دیدو، تو تمہارے لئے ان پرکوئی عدت (واجب) نہیں، جس کوتم شارکر نے لگو۔

اوراس عورت پرعدت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس سے نہ صحبت ہو گی نہ ظوت تو رحم کی حمل کے ساتھ مشغولیت کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ جو براءت رحم جائے کے لئے عدت مقرر کی جائے۔ نہ اس کے ساتھ رفافت رہی ہے نہ عہد وفا: جس کی فاطر عورت کوانتظار میں رکھا جائے۔

ملحوظہ: یہ پانچویں شم چونکہ منفی تھی اس لئے شاہ صاحب نے اس کو بیان نہیں کیا۔ پہلی چار شمیں جو مثبت ہیں وہی بیان کی ہیں۔ تمہم فائدہ کے لئے اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔

وعدة المطلقة: ثلاثة قروء، فقيل: هي الأطهار، وقيل: هي الحيض:

وعلى أنها طهر: فالسر فيه: أن الطهر محلُّ رغبةٍ كما ذكرنا، فجُعل تكرارُها عدةً لازمةً، لتروِّى المتروِّى، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم في صفة الطلاق:" فتلك العدةُ التي أمر الله بالطلاق فيها" وعلى أنها حيض: فالحيض هو الأصل في معرفة عدم الحمل.

فيان لم تكن من ذوات الحيض لِصِغَرِ أو كِبَرٍ : فتقوم ثلاثةُ أشهر مقام ثلاثة قروء: لأنها مظنتها، ولأن براء à الرحم ظاهرة، وسائر المصالح تتحقق بهذه المدة.

وفي الحامل: انقضاءً الحمل: لأنه معرَّف براء ة رحمها.

والمتوفى عنها زوجها :تتربص أربعةَ أشهر وعشرًا. ويجب عليها الإحداد في هذه المدة، وذلك لوجوه:

أحدها: أنها لما وجب عليها أن تتربص، ولا تُنكح ولا تُخطب في هذه المدة حفظًا لنسب المعتوفي عنها: اقتضى ذلك في حكمة السياسة أن تؤمر بترك الزينة، لأن الزينة تُهَيِّجُ الشهوة من الجانبين، وهيجانُها في مثل هذه الحالة مفسدةً عظيمة.

وأيضًا: فإن من حُسْنِ الوفاء: أن تَحْزَنَ على فقده، وتصير تَفِلَةٌ شَعِثَةٌ، وأن تُجِدُّ عليه، فذلك من حُسْن وفائها، وتحقيق معنى قصر بَصَرها عليه ظاهرًا.

ولم تؤمر المطلقة بذلك: الأنها تحتاج إلى أن تَتَزيَّن، فيرغبُ زوجها فيها، ويكون ذلك معونةً في جمع ما افترق من شَمْلِهما. ولذلك اختلف العلماءُ في المطلقة ثلاثا: هل تتزينُ أم لا؟ فمن ناظرٍ إلى الحكمة، ومن ناظرٍ إلى عموم لفظ المطلقة.

وإنما عَيْنَ في عدتها أربعةَ أشهر وعشرًا: لأن أربعةَ أشهرٍ هي ثلاث أربعيناتٍ، وهي مدةً تُنفخ فيها الروح في الجنين، والإيتأخر عنها تَحَرُّكُ الجنين غالبًا؛ وزيد عشرٌ لظهور تلك الحركة.

وأيضًا: فإن هـذه المدةَ نصفُ مدةِ الحمل المعتاد، وفيه يظهر الحمل بادى الرأى، بحيث يعرفه كل من يرى.

وإنما شُرِعَ عدةُ المطلقة قروءً، وعدةُ المتوفى عنها زوجُها أربعةَ أشهر وعشرًا؛ لأن هنالك صاحبَ الحقّ قائمٌ بأمره، ينظر إلى مصلحة النسب، ويَعرف بالمخايل والقرائن، فجاز أن تؤمر بشما تختص به، وتُوْمَنُ عليه؛ ولا يمكن للناس أن يعلموا منها إلا من جهة خبرها، وههناليس صاحبُ الحق موجودًا، وغيرُه لا يعرف باطنَ أمرها، ولا يَعرف مكايدَها كما يعرف هو، فوجب أن يُجعل عدتُها أمرًا ظاهرًا، يتساوى في تحقيقه القريبُ والبعيدُ، ويُحَقِّقُ الحيضَ؛ لأنه لا يمتد إليه الطهر غالبًا، أو دائمًا.

☆

اورمطلقہ (رجعیہ) کوسوگ کرنے کا تھم نہیں دیا گیا: اس لئے کہ وہ اس بات کی تختاج ہے کہ مزین ہو، پس اس میں اس کا شوم رغبت کرے۔ پس میں بات مدوگا رہواس چیز کے جنع کرنے میں جو بکھر گئی ہے ان دونوں کی اجتماعیت ہے۔۔۔ اور اس وجہ سے مطلقہ ثلاثہ (اور مطلقہ بائنہ) میں علماء نے اختلاف کیا ہے: اس کوئی تو تھمت کی طرف و یکھنے والا ہے، اور کوئی لفظ مطلقہ کے عموم کی طرف و یکھنے والا ہے۔ اور کوئی لفظ مطلقہ کے عموم کی طرف و یکھنے والا ہے۔

(سوال کا جواب) اور مطلقہ کی عدت قروء اور متوفی عنہا زوجہا کی عدت: چاہ ہاہ دی دن اس لئے مشروع کی گئی کہ وہاں یعنی طلاق کی صورت میں صاحب تن لیعنی شوہرائے معاملہ کا انتظار کرنے والا ہے، نسب (بچ) کی مصلحت میں ویکتا ہے ، اور آثار وعلامات سے جانتا ہے (کے حل ہے یا نہیں؟) پس جائز ہے کہ عورت تھم دی جائے (عدت گذار نے کا ایس چیز کے ذریعہ جواس کا پرائیوٹ معاملہ ہے۔ اور جس کے سلسلہ میں عورت پراعتاد کیا جات کے دوہ عورت کے حال کو جانیں گراس کے بتلانے کی جہت میں عورت پراعتاد کیا جات ہیں مگراس کے بتلانے کی جہت میں عورت پراعتاد کیا جاتا ہے۔ اور ممکن نہیں ہے لوگوں کے لئے کہ وہ عورت کے معاملہ کے باطن کو نہیں جانتا ہے۔ اور عہاں یعنی عدت و فات میں صاحب تن موجو ذبیل ہے۔ اور غیر شوہر عورت کے معاملہ کے باطن کو نہیں جانتا ہوں اور وہ عورتوں کے حلال کی عدت کوئی ایسی طاہر چیز مقرر کی جات اور وہ عورتوں کے حلوں کوئیس جانتا جیسا شوہر جانتا ہے۔ پس ضروری ہوا کہ اس کی عدت کوئی ایسی طاہر چیز مقرر کی جات امر واقعہ بنائے۔ اس کے کہ شان میہ کہ کہ اس امر کینی جات امر وہ نہیں جو تا۔ وہ کہ کہ تن جار کہ دی خوال کو جاند کے اس امرور پر یا نہی بھی جی دراز نہیں ہوتا۔

تصحیح: شملهمامطبوعش شملهاتها تفیح مخطوط کراچی سے ک ہے۔ کہ

# استبراء كي حكمت

حدیث (۱) --- رسول الله منظالی آن اوطاس کے قید بول کے بارے میں فرمایا: "کمی حاملہ مورت سے مجت نہ کی جائے ، جب تک اس کوایک جیش نہ کی جائے ، جب تک اس کوایک جیش نہ کی جائے ، جب تک اس کوایک جیش نہ آ جائے "(مکلوة حدیث ۲۳۳۸)

حدیث (۲) --- رسول الله میلانتیکی ایک قریب الولادت مورت کے پاس سے گذرے۔ آپ نے اس کے بارے محدیث (۲)

میں دریافت کیا۔ لوگوں نے بتایا کہ فلال کی ہائدی ہے۔ آپ نے پوچھا: کیا وہ اس سے زد یک ہوتا ہے؟ بعنی صحبت کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہاں! آپ نے فر مایا: "بخدا! میں نے اس پرالی لعنت بھیخے کا ارادہ کیا جواس کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہو! وہ اس بچہ سے خدمت کیسے بائے داخل ہو! وہ اس بچہ سے خدمت کیسے بائے ہا اس کے لئے جائز میں ہوگا؟ یا وہ اس کو دارث کیسے بنائے گا، جبکہ وہ خدمت لیٹا اس کے لئے جائز میں ہوگا؟" (مشکوۃ حدیث سے ساتھ الاستبراء)

تشریج: استبراء کے لغوی معنی ہیں: پاکی طلب کرنا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں: جب باندی میں نئی ملکیت بیدا ہوتو ایک حیض ور بعدرتم کی صفائی معلوم کرنا۔ یعنی جب کوئی شخص کسی باندی کا مالک ہو، خواہ جنگ ہیں گرفتار شدہ تورت حصہ میں آئے، یا باندی کوٹر یدے یا بخشش میں ملے: تو آ قاپر واجب ہے کرا یک جیض آئے تک ، اور حاملہ ہوتو وضع تمل تک اس سے محبت نہ کر ہے۔ اور استبراء کا وجوب و ووجہ سے ہے:

پہلی وجہ: استبراء اس کئے ضروری ہے کہ رخم کی صفائی معلوم ہوجائے۔ اورنسب میں اختلاط نہ ہو۔ نسب میں اختلاط کی صورت میہ ہوتی ہے کہ ایک باندی آتا ہے حاملہ ہے۔ گرحمل ابھی ابتدائی مرحلہ میں ہے۔ مثلا ایک ماہ کا ہے۔ اورخود عورت کوبھی اس کا حساس نہیں۔ اور ملکیت بدل گئی۔ اور دوسرے آتا نے نور اصحبت شروع کر دی۔ پھر آٹھ ماہ بعد بچہ پیدا ہواتو وہ دوسرے آتا نی کا سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کے قراش پر بیدا ہوائے۔ گرحقیقت میں وہ بچہ اس کا نہیں۔ اور اگر دوسرا آتا ایک حیض آئے تک انتظار کرے گا، اور جب باندی کو حاملہ ہونے کی وجہ سے چیش نہیں آئے گا، اتو اس کے حمل کا پہند جال جائے گا۔ اور آتا وضع حمل تک صحبت کرنے ہے درکارے گا، اور بچہ صاحب حت کا ہوگا۔

دوسری وجہ: استبراء اس لئے بھی ضروری ہے کہ احکام شرع میں التہاس نہ ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اور اس سے معاحب تن (شوہریا آقا) کے علاوہ کوئی محبت کرتا ہے، تو تجربہ سے یہ بات ہا بت ہے کہ اس دوسری صحبت کا بچہ کی نشو ونما پر اثر پڑتا ہے۔ اور بچہ میں دومشا بہتیں پیدا ہوتی ہیں: ایک: اس محض کی مشابہت جس کے نطفہ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ دوسری: اس محض کی مشابہت جس نے زمانۂ حمل میں عورت سے صحبت کی ہے۔ یہ بات حصرت کی ہے:

صدیت ۔ سلیمان بن بیمار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرض اللہ عند زمانہ جاہلیت کے بچوں کواس محف کے ساتھ ملاتے تے جوز مانہ اسلام میں اس کا دعوی کرتا تھا۔ چنا نچہ آپ کے پاس دوخص آئے۔ دونوں ایک عورت کے بچے کے دعویدار تھے۔ حضرت عمرض اللہ عند نے قیافہ شناس کو بلا یا اس نے دونوں محفوں کو دیکھا اور کہا: دونوں اس بچہ میں شریک ہیں۔ حضرت عمر نے در در مصاب کو جہ بی شریک ہیں۔ حضرت عمر نے در در مصاب کو جہ بیاں آئی میں بوسکتا ) پھر آپ نے عورت کو بلایا۔ اوراس سے کہا: مجھے اپنا واقعہ بتلا اس نے کہا: یہ بچان دو میں سے ایک کا تھا۔ وہ میر سے پاس آثا تھا جبکہ میں اپنے آتا کے اونٹ چراتی تھی۔ پس وہ اپنا واقعہ بتلا اس نے کہا: یہ بچان دو میں سے ایک کا تھا۔ وہ میر سے پاس آثا تھا جبکہ میں اپنے آتا کے اونٹ چراتی تھی۔ پس وہ

مله قیاف ایک علم ہے جس کے در میدهدوقال اور علامات سے تب کا اتداز ولگاتے ہیں ا

اس عورت سے جدائیں ہوا۔ یہاں تک کردونوں نے خیال کیا کہ مل عمر گیا۔ پھراس نے آٹا بند کردیا۔ پس اس بچہ پرخون
بہائے گئے۔ بین اس کے خیر میں عورت کا خون شامل ہوا۔ پھر اس کی جگہاں دوسر کے خص نے لیلی۔ پس میں نہیں جانتی کہ
بہائ دومیں سے کس کا ہے؟ راوی کہتے ہیں: قیافہ شناس نے نعرہ کی بیر بلند کیا۔ اور حضرت عرفے نے لاکے سے کہا: وَ الِ الْبُهُمَا اللهُ الله

يكى بات دوحديثوں ہے بھى مفہوم ہوتى ہے:

یملی حدیث: رسول الله مینلانیم آنی فرمایا: ''کسی ایسے خص کے لئے جواللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جائز نہیں کہ وہ اپنا پانی غیر کی بھیتی کو پلائے'' یعنی دوسرے کی حاملہ مورت سے محبت کرے (مشکوۃ حدیث ۳۳۳۹)اس حدیث میں اشار دہے کہ محبت بچے کے نشو ونما پر اثر انداز ہوتی ہے۔

دوسری صدیث: وہ ہے جواہمی گذری کہ دواس بجے سے خدمت کیے لے گاالی آخرہ۔

اس صدیث کا مطلب بیہ کہ غیر شوہر کی صحبت کے بعد حالمہ عورت جو بچہ جنے گی، اس جی و ومثا بہتیں ہوگی۔اور ہرا کی مثابہت کا تھم مخلف ہوگا۔ باندی کے شوہر کی مثابہت بچہ کو غلام، اور آقا کی مثابہت بیٹا بنائے گی۔ اور پہلی مثابہت کا تھم اندی ہوگا۔ باندی کے شوہر کی مثابہت کا تھم آزادی مشابہت کا تھم آزادی مشابہت کا تھم آزادی مشابہت کا تھم آزادی ہوگا۔ اور دوسری مشابہت کا تھم آزادی ہے بیتی بچہ آزادہوگا، اور باپ کی میراث کا مستحق ہوگا۔ بس چونکہ حالمہ سے جماع کرنا: بچہ جس احکام شرع کے اشتہاہ کا باعث ہاس لئے اس سے جماع کرنے کی ممانعت کردی۔

قال صلى الله عليه وسلم: " لاتوطاً حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتى تحيض حَيضةٌ " وقال صلى الله عليه وسلم: " كيف يستَخْدِمُه وهو لايحل له؟ أم كيف يُوَرُّنُه وهو لايحل له؟ " أقول: السر في الاستبراء: معرفةُ براء ة الرحم، وأن لا تختلطَ الأنسابُ.

فإذا كانت حاملًا: فقد دلّت التجربة على أن الولد في هذه الصورة يأخذ شِبهَيْنِ: شِبهُ من خُلق من مائه، وشِبهُ من جامع في أيام حمله، بَيْنَ ذلك أثرُ عمر رضى الله عنه، وهو إيماء قوله صلى الله عليه وسلم: "لايحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يَسْقِى ماءَ ه زَرْعَ غيره" وقولِه عليه السلام: "كيف يستخدمه" إلخ:

معناه: أن الولد الحاصل بعد جماع الحُبْلى فيه شِبْهَانِ، لكل شبه حكمٌ يُنَاقِض حكمَ الشِبْهِ الآخَرِ: فَشِبْهُ الأول يَجعل الولد عبدًا، وشِبْهُ الثاني يجعله ابنًا، وحكمُ الأول: الرق، ووجوبُ الخدمة عليه لمولاه، وحكمُ الثاني: الحريةُ، واستحقاقُ الميراث؛ فلما كان الجماع سببَ النجاس أحكام الشرع في الولد: نَهلي عنه، والله أعلم.

تر جمہ: واضح ہے۔ بیرخیال رہے کہ بچہ ایک ہی کے نطقہ سے بیدا ہوتا ہے۔ دوسرے کی صحبت کا بچہ کی نشو ونما پر عورت کے اس خون کے واسطہ سے جو حمل میں شامل ہوتا ہے: اثر پڑتا ہے۔ واللہ اعلم

# باب ——۱۱ اولا داورغلام باند بوں کی تربیت نسب کی اہمیت

نسب کی حفاظت انیانوں کا فطری جذبہ ہے۔ اچھی نشو ونما والے تمام علاقوں کے لوگوں میں دوہا تیں ضرور پائی جاتی بیں: ایک: لوگ باپ واوا کی طرف اپنی نبید کرتے ہیں۔ اورا گرکوئی اس نسبت میں طعن کرے تواسے ناپیند کرتے ہیں۔ البت اگر نسب کی رؤالت کی وجہ سے یا کسی غرض سے جیسے جلب منفعت یا دفع مصرت کی وجہ سے نسبت نہ کرے تو وہ دوسری بات ہے۔ دوم: ہرکوئی ایسی اولا دکا خواہش مند ہوتا ہے جواس کی طرف منسوب ہو، اور اس کے بعداس کی قائم مقامی کر ہے۔ لوگ امنیائی کوشش کرتے ہیں ، اور پوری تو انائی خرج کرتے ہیں کہ ان کی اولا وہ وجائے۔ پس و نیا جہاں کے مقامی کوگ ایسی المدلوگ اس پر اس کے متفق ہیں کہ یہ دونوں مقاصد فطری ہیں۔ انسانوں کی سے تھٹی ہیں یڑے ہوں عقاصد فطری ہیں۔ انسانوں کی سے تھٹی ہیں یڑے ہوئے ہیں۔

اورآسانی شریعتوں کا مدارتین باتوں پرہے: ایک: تمام وہ مقاصد جوفطری ہیں ،اور جن میں مناقشہ اور جھٹڑا ہوتا ہے:
ان کو باتی رکھا جائے۔ راکھال نہ کیا جائے۔ دوم: ان مقاصد میں سے ہرصاحب جن کو پوراحق دیا جائے۔ کس کاحق ورانہ جائے۔ سوم: ان مقاصد میں ظافم اور جن تلفی کی مماثعت کردی جائے۔ چنانچے ضروری ہوا کہ شارع علیہ السلام نسب سے بحث کریں۔ اور اس کے احکام منف طرکریں۔

#### ﴿ تربية الأولاد والمماليك

اعلم: أن النسب أحدُ الأمور التي جُبل على محافظتها البشرُ، فلن ترى إنسانا في إقليم من الأقاليم الصائحة لِنَشْءِ الناس إلا وهو يُحب أن يُنسب إلى أبيه وجده، ويكره أن يُقدح في نسبته إليه ما اللهم! لعارض: من دَناء قالنسب، أو غرض: من دفع ضُرَّ، أو جلب نفع، ونحو ذلك؛ ويُحب أيضًا: أن يكون له أو لاد يُنسبون إليه، ويقومون بعدَه مقامَه، فربما اجتهدوا أشدَ الاجتهاد؛ وبذلوا طَاقتَهم في طلب الولد؛ فما اتفق طوائفُ الناس على هذه الخصلة إلا لمعنى



من جبلتهم؛ ومبنى شرائع الله على إبقاء هذه المقاصد التي تجرى مُجْرَى الجبلة، وتجرى فيها الممناقشة والمشاحّة، والاستيفاءِ لكل ذي حق حقّه منها، والنهى عن التظالم فيها؛ فلذلك وجب أن يَبحث الشارع عن النسب.

ترجہ۔: اولا واور غلام پائد ہوں کی پرورش کا بیان: جان لیس کہ نسب ان چیزوں ہیں ہے ایک ہے جن کی حفاظت کرنے پر انسان بیدا کئے گئے ہیں۔ پس آپ ہر گرخمیں ویکھیں گے کسی انسان کو، لوگوں کی نشو و فر کے لئے اجھے علاقوں ہیں سے کسی علاقہ ہیں، ہمراس حال ہیں کہ وہ پہند کرتا ہوگا کہ وہ اپنے باپ واوا کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور وہ تا پہند کرتا ہوگا کہ ان دونوں کی طرف اس کی نبیت ہیں عیب نکالا جائے۔ اے اللہ! محرکسی عارض کی وجہ ہے: جیسے نب کی رفالت ، یا کسی غرض کی وجہ ہے: جیسے نب کی رفالہ بیا کہ خواس کی خانم مقامی کر ہے۔ اور پہند کرتا ہوگا کہ اس کے لئے ایسی اولا و ہو جو اس کی طرف منسوب کی جائے ۔ اور جو اس کی تائم مقامی کر ہے۔ پس کھی لوگ انہائی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی کوشش کرتے ہیں۔ پس لوگوں کے گروہ اس بات پرٹبیں شفق ہوئے مگر اپنی شوری تقاضہ کی وجہ ہے۔ اور اللہ کی شریعت کی کا مدار اُن مقاصد کو باتی رکھی ہوئے ہیں۔ بیشی شریعت باتی نہیں رکھی تو فری مقاصد کو پائی نہیں کرتی۔ اور ان ہی منا صدکو باتی ہے ہوت کا مدار اُن مقاصد کو باتی ہوئی ایسان کی اور اوسول کرنے پر ہے جوفطرت کی راہ پر چلتے ہیں۔ بیشی شریعت فری مقاصد کی جہ ہیں۔ اور ان مقاصد ہیں یا ہم ظلم کرنے کی ممانعت پر ہے۔ پس اس عروری ہوا کہ شاری علی السلام نسب سے بحث کو اور ان مقاصد ہیں یا ہم ظلم کرنے کی ممانعت پر ہے۔ پس اس وجہ سے شروری ہوا کہ شاری علی السلام نسب سے بحث کریں۔

ترکیب:لِنَشُ مِتَعَلَق مِ الصالحة من الاستیفاءاور النهی کاعطف إبقاء پر ہے۔ تصحیح: تجری مجری مطبوع ش تجری بجری تفادی مخطوط کرا تی ہے گی ہے۔

ہے۔
ہے۔
ہے۔

#### نسب: شوہر سے ثابت ہونے کی وجہ

حدیث - عتب بن افی و قاص نے مرتے وقت اپنے بھائی حضرت سعد بن افی و قاص رضی اللہ عنہ کو بیذ مدداری سونی تفی کہ زمعہ کی باندی کالڑکا میرا بیٹا ہے۔ جب موقعہ طاس کو لے لیٹ چتا نچہ فتی کہ کہ موقع پر حضرت سعد نے اس کو یہ کہہ کر لے لیا کہ بیمرا بھتیجا ہے۔ عبد بن زمعہ آڑے آیا۔ اس نے کہا: میرا بھائی ہے۔ وونوں بیمعا ملدرسول اللہ میرا بھتی ہے ہے۔ مرایک نے اپنا و کوی چش کیا۔ رسول اللہ میرا بھائی آئے کے میر بن زمعہ کے تن میں فیصلہ فر مایا کی خدمت میں لے گئے۔ مرایک نے اپنا و کوی چش کیا۔ رسول اللہ میرا بھی تقدیم بن زمعہ کے تن میں فیصلہ فر مایا کی خدمت میں اور فر مایا: " پچر فر اش کے لئے ساک ہے!" پھر آپ نے حضرت سود ق

رضی انتدعنہا کواس لڑکے سے پردہ کرنے کا تھم دیا کیونکہ وہ عقبہ کے مشابہ تھا۔ چٹانچے موت تک حضرت سودہ نے اپنے اس بھائی کوئیس دیکھا۔اورا کیک روایت میں ہے:" اے عبدین زمعہ! وہ تیرا بھائی ہے،اس وجہ سے کہ وہ اس کے باپ کے فراش پر پیدا ہوائے '(منکوۃ حدیث ۳۲۱۲ باب اللعان)

وللعاهو الحجوز ان کے لئے سنگ ہے: کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں:(۱) نامرادی لیجی زائی کیلئے نامرادی کے گئے ہیں:(۱) نامرادی لیجی زائی کیلئے نامرادی ہے، اسے اس سے اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ جسے کہا جاتا ہے: بیدہ التو اب :اس کے ہاتھ میں مٹی ہے! اور کہا جاتا ہے: بیدہ العجو:اس کے ہاتھ میں پھڑ ہے! لیجی ناکام ونامراد ہے(۲) اور سنگ اری لیجی زائی کومزادی جائے گی۔

تشری منکوحہ ورت کے بیچے کانسب شوہرای سے ثابت ہوگا۔ بشرطیکہ شوہرا نکارنہ کرے۔اورا گرشوہرا نکار کرے اور جوشن رنا کی بنیاو اور جوشن رنا کی بنیاو اور جوشن رنا کی بنیاو کرنے ہوں کا افرارنہ کرے تو لعان کرایا جائے گا، پھر تفریق کے بعد بچہمال کی طرف شوب ہوگا۔اور جوشن رنا کی بنیاو پرنسب کا دعوی کرے: اس کو نامراد کیا جائے گا۔ بلکہ اس کو مزادی جائے گی۔ صدیث کے دوسرے جملہ بیلے جملہ کی تفلیل ہے۔ بین نسب صاحب فراش بی ہے کیوں ثابت ہوتا ہے: اس کی وجہیان کی گئی ہے۔ اور چونکہ دوسرے جملہ کے جملہ کی دوجیں جملہ کے دوسرے جملہ کے دوسرے جملہ کے دوسرے جملہ کے جملہ کے دوسرے جمل کے دوسرے جملہ کے دوسرے جملہ کے دوسرے جمل کے دوسرے جمل کے دوسرے جملے جملہ کے دوسرے جمل کے دوسرے جملے کے دوسرے جمل کے دوسرے دی دوسرے دوسرے

زمانهٔ جا ہلیت میں اولاد حاصل کرنے کی بہت کا لیک صور تیں رائج تھیں جوشر عاً درست نہیں تھیں ۔ان میں سے بعض کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے وضاحت کی ہے۔ جب نبی سِلانیَوَیَا کی بعثت ہوئی توبیساری را ہیں مسدود کردی گئیں۔ اور فیصلہ کردیا گیا کہ' بجے فراش کے لئے ہے' اور یہ فیصلہ دووجہ ہے کیا گیا:

پہلی وہد: شوہرکا اپنی ہوی کے ماتھ ایسا اختصاص کہ دوسرا قطعاً اس میں وقل شددے سکے: اُن مصالح ضرور یہ میں سے ہمن پرنوع انسانی کا اقراد کا بقاء موقوف ہے۔ ای سے فائد انوں کا تجو ام ہوتا ہے جونوع انسانی کا اقراد کا بقاء موقوف ہے۔ ای سے فائد انوں کا تجو ام ہوتا ہے جونوع انسانی کا اقراد ہوں اس کا تقاضایہ ہے کہ نسب کے دفوی میں اس محض کو نامراد کیا جائے جو راہ راست کی خلاف ورزی کر ہے: کسی عورت سے بذوں اختصاص اولا دھاصل کرنا چا ہتا ہے۔ تا کہ اس کی ناک فاک آلود ہو، اس کا مقصد پامال ہو، اور بینا کا می اس فعل کے ارادہ پراس کے لئے تازیانہ ہے۔ ارشاد نہوی: '' زائی کے لئے سنگ ہے!'' کا مطلب آگر نامرادی لیا جائے تو بیوجہ اس سے صاف مقبوم ہوتی ہے۔

دوسری وجہ: حقق میں جب کشاکشی ہو، اور ہرایک اپنے لئے بچہ کا دعوی کرے: تو اس شخص کے دعوی کو ترجیح وینا ضروری ہے جو واضح دلیل پیش کرے۔ اور عام لوگوں کے نزدیک قابل ساعت بات کے بینی شوہر کی ہات تبول کی جائے گی جو کہتا ہے کہ بید میری بیوی کی اولا د ہے۔ اور جو شخص الی بات کہتا ہے جو اس کو گذا کا دفرانی ہے، اور سزاوی کا درواز و کی جو کہتا ہے کہ بیدی زنا کیا ہے، اور سزاوی کا درواز و کھولتی ہے یا وہ نسب کے دعوی میں اقر ادکرتا ہے کہ اس نے اللہ کی ناقر مانی کی ہے بینی زنا کیا ہے، اور سم بندااس کی بات کھولتی ہے یا وہ نسب کے دعوی میں اقر ادکرتا ہے کہ اس نے اللہ کی ناقر مانی کی ہے بینی زنا کیا ہے، اور سم بندااس کی بات اللہ کی اور شور واور کمنام کیا جائے۔ اس کی ایسا پوشید وامر ہے جس کا پیداس کے بتلانے ہی سے چل سکتا ہے: الیے شخص کا دعوی گاؤ خور واور کمنام کیا جائے۔ اس کی

بات درخوراعتناء ندمجی جائے۔

اس کی نظیر: لعان کا واقعہ ہے: جب شوہر نے مہر کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا: ''اگر تونے عورت پرجھوٹا الزام لگایا ہے: تو مہر کی واپسی بہت ہی دور کی بات ہے!''(مھلؤة حدیث ۳۳۰۱)اس طرح جوز تا کی بنیاد پرنسب کا دعوی کرتا ہے:اس کا دعوی بھی مروود ہے۔

اگرارشادنبوی: ''زانی کے لئے سنگ ہے!'' کامطلب سنگساری لیاجائے تواس دجہ کی طرف اشارہ ہے۔ لیعنی جو گِناہ کی بات کہتا ہے اور لائق سزاجرم کا اقرار کرتا ہے: اس کی بات کیسے تعلیم کی جائے؟ اور اس سے نسب کیسے ثابت کیاجائے؟ ووتو سزا کا تحق ہے!

قال صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش، وللعاهر الحجر" فقيل: معناه الرجم، وقيل: الخَيْبة. أقول: كان أهل الجاهلية يبتغون الولد بوجوه كثيرة لا تُصَحِّحُها قوانينُ الشرع، وقد بَيْنَتْ بعض ذلك عائشة رضى الله عنها، فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم سُدَّ هذا البابُ، وَخُيِّبَ العاهرُ.

وذلك: إذن من المصالح الضرورية التي لايمكن بقاء بني نوع الإنسان إلا بها: اخصاص الرجل بامراته، حتى يُسَدُّ بابُ الازدحام على الموطوء قراسا، ومن مقتضى ذلك: أن يُخَبَّبَ من عصى هذه السنة الراشدة، وابتغى الولد من غير اختصاص، إرغامًا لأنفه، وازدراءً بأمره، وزجرًا له أن يَفْصُدَ مثلَ ذلك؛ وإلى هذا الإشارةُ في قوله عليه السلام: "للعاهر الحجر" إن أريد معنى الخيبة، كما يقال: بيده التراب، وبيده الحجر.

وأيضًا: فإذا تزاحمت الحقوق، وادعى كلَّ لنفسه: وجب أن يُوجَّحَ من يتمسَّك بالحجة الطاهرة المسموعة عند جماهير الناس، والذى يتمسك بمايزيد اللائمة عليه، ويفتح باب ضرب الحد، أو يعترف فيه بأنه عصى الله، وكان مع ذلك أمراً خفيا، لا يُعلم إلا من جهة قوله: فمن حق ذلك: أن يُهجر ويُحمل؛ وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلَ هذا المعنى، حيث قال في قصة اللعان: "إن كذبتَ عليها فهو أبعدُ لك" وإليه الإشارة في قوله: "وللعاهر الحجر" إن أريد معنى الرجم بالحجارة.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: چاہلیت کے لوگ اولا دطلب کیا کرتے تھے ایسے بہت سے طریقوں سے جن کونٹر بعت کے قوانین درست قرار نہیں دیتے۔ اور ان میں سے بعض کی حضرت عائشہ ضی اللہ عنہانے وضاحت کی ہے۔ پس جب نبی مطالبہ کیا گیا۔ مَالِنَّ عَلَیْنَ مِعوث کئے گئے تو بدروازہ بند کر دیا گیا۔ اور زانی کوناً مراد کیا گیا۔



اوروہ بات یعنی شو ہر ہےنسب ثابت ہوتا: اس لئے ہے کہ ان ضروری مصلحتوں میں سے جو کہ ناممکن ہے نوع انسانی کے افراد کا بقاء گرانہیں مصالح کے ذریعہ: مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اختصاص ہے، یہاں تک کہ بیوی پر بھیڑ کرنے کا دروازہ بالکل ہی بند کردیا جائے۔اوراس کے تفتین سے یہ بات ہے کہوہ مخص نامراد کیا جائے جو اِس راہ ہدایت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔اورکسی اختصاص کے بغیراولا دچاہتا ہے۔اس کی ناک کوخاک آلود کرنے کے لئے ،اوراس کے معاملہ (وعوئی نسب) کی تحقیر کرنے کے لئے ،اوراس کو چھڑ کئے کے لئے کہ وہ الیمی بات کا ارادہ کرے۔اوراس وجہ کی طرف اشارہ ہے نبی طِنْ عَلِیْ اِسْاد میں کہ" زانی کے لئے سنگ ہے!" اگر نامرادی کے معنی لئے جائیں۔جیبیا کہ کہا جاتا ہے: "اس کے ہاتھ میں مٹی!" اور" اس کے ہاتھ میں پھر!" ( لیتنی بیمعنی عربی محاورات کے مطابق ہیں۔ اور یہاں لف ونشرمشوش ہے۔جومعنی بعد میں بیان کئے ہیں اس کو پہلی وجہ قرار دیا ہے۔تقریر میں تر تیب بدل دی ہے ) ۔۔۔ اور نیز :پس جب حقوق میں مشکش ہو، اور ہرایک اپنے لئے بچہ کا دعوی کرے، تو ضروری ہے کداس مخص کوتر جے دی جائے جوالی بات سے دلیل پکڑتا ہے جو واضح اور عام لوگوں کے نز دیک قابل ساعت ہے۔اور جوشخص ایسی بات سے دلیل پکڑتا ہے جواس کے لئے ملامت کو بڑھاتی ہے بیعن گندگار مظہراتی ہے، اور حد جاری کرنے کا درواز ہ کھولتی ہے، یا وہ اس معاملہ میں بعنی بچہ کے نسب کے معاملہ میں اقر ارکر تا ہے کہ اس نے اللہ نعالی کی نافر مانی کی ہے لیعنی وہ اس کی زنا کی اولا دہے، اور مع ہذاوہ کوئی پوشیدہ امرہے، جواس کے بتلانے ہی کے ذریعیہ جانا جاتا ہے لینی اس کی بات شک کے دائر ہیں آتی ہے: توالیم بات كے لئے سر اواربيہ كدوورا تكال اور كمنام كى جائے لينى قبول ندكى جائے - اور نبى مِنالِنْمَا يَا اس جيسى بات كا اعتبار کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے لعان کے واقعہ میں فر مایا: ''اگر تونے عورت پر جھوٹ بولا ہے: تب تو مہر کی واپسی اور بھی دور ک بات ہے 'اوراس (ووسری) وجد کی طرف اشارہ ہے آپ کے ارشاد میں:''اورزانی کے لئے سنگ ہے!''اگرسنگسار کرنے کے معنی مراد لئے جائیں۔

## غيرباپ كى طرف انتساب ممنوع ہونے كى وجه

صدیت ۔۔۔ رسول الله متالانیکی این فرمایا: '' جس نے اپنے پاپ کے علاوہ کی طرف اپناا تنسماب کیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں: تو جنت اس پرحرام ہے!'' (مفکلوۃ حدیث ۳۳۳۲ باب اللعان)

تشری کی کھولوگ تکتے مقاصد کے گئے اپنے باپ سے اعراض کرتے ہیں۔اور غیر باپ کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں جوحرام ہے۔اور میہ بات دووجہ سے ممنوع ہے:

مہل وجہ: اس میں باپ کی حق تلفی اور اس کے ساتھ نارواسلوک ہے۔اس کئے کہ بید باپ کی امیدوں پر پانی پھیرنا

التَوْزَرُ بَهَالِيْدَلُ ◄

ہے۔ ہر باپ اپنی نسل کا بقاء جا ہتا ہے۔ اور جا ہتا ہے کہ اس سے پھوٹے والی شاخوں کے ذریعے اس کا نام باتی رہے۔ اور باپ نے اپنے بچہ کی پر واخت میں جو محنت کی ہے اس کی ناشکری اور اس کے ساتھ بدمعاملکی ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ناشکری اور بدع ہدی نہیں ہوتا۔

دوسری وجہ: جس طرح بچے ابتدائے آفرینش میں باپ کی نصرت ومعاونت کامختاج ہو باپ بھی نا تو انی کے زمانہ میں اولا دکی نصرت ومعاونت کامختاج ہوں اوتی ہے۔ اپس اگر اولا دکی نصرت ومعاونت کو وجود میں لاتی ہے۔ اپس اگر باپ سے اولا دکی نصرت ومعاونت کو وجود میں لاتی ہے۔ اپس اگر باپ سے اولا دکے بہت جانے کا سلسلہ چل پڑے گا تومیے لحت را نگاں ہوجائے گی۔ اور ساتھ ہی خاندانوں کے انساب باہم خلط ملط ہوجا کیں گے۔ کون کس خاندان کا ہے یہ بات نامعلوم ہوجائے گی۔

قال صلى الله عليه وسلم: "من ادَّعنى إلى غير أبيه، وهو يَعلم أنه غيرُ أبيه، فالجنة عليه حرام" أقول: من الباس من يقصد مقاصد دَنِيَّة، فيرغب عن أبيه، وينتسب إلى غيره: وهو ظلمٌ وعقوق: لأنه تنحيبب أبيه، فإنه طلب بقاء نسلِه المنسوب إليه، المتفرع عليه، وتركُ شكرِ نعمتِه، وإساء ة معه.

وأيضًا: فإن النصرة والمعاونة لابد منها في نظام الحي والمدينة، ولو قُتح باب الانتفاء من الأب لأهملتُ هذه المصلحةُ، ولا خُتَلَطَتْ أنسابُ القبائل.

ترجمه: واضح بر لغت: إدّعلى: انتسب. إدّعي إلى فلان: غير باب ك طرف ابي كومنسوب كريا ..... إنّه في: دور بونا، ثمنا انتفى من الشيئ: في تكنار برى الذمه وجانا ..

> ترکیب:توڭ شکو اور إساء فاکاعطف تنجیب پرے۔ کری

☆

## غیرکا بچ قوم میں ملانے ،اور بچے کے نسب کا انکار کرنے پروعید کی وجہ

حدیث — رسول الله مظالفی آیم ایا: "جس مورت نے کسی قوم میں ایسے بچے کو داخل کیا، جواس قوم کانہیں، تو اس مورت کا اللہ تعالیٰ ہے بچے کہ داخل کیا، جواس قوم کانہیں، تو اس مورت کا اللہ تعالیٰ ہے ہے کہ تعلق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر گزائی بہشت میں داخل نہیں کریں ہے — اور جس شخص نے اپنے بچہ کا انکار کیا، حالا نکہ دو اس کی طرف (امید بھری نظروں ہے) دیکھ دہاہے، تو اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) اس سے پردہ کرلیں گے۔ اور اس کو تمام مخلوقات کے سامنے رسواکزیں گئ (مکنو قصدے ۱۳۳۹)

تشریح: غیر کا بچے تو م میں طانے کی بہت می صورتیں ہوسکتی ہیں۔ مثلاً: عورت کو طلاق ہوئی یا شوہر کی وفات ہوئی، اور

السَّوْرَ لِبَالْيَدُ لِهِ

وہ حاملے تھی۔ مگراس نے غلط بیانی کی اور عدت ختم ہونے کا دعوی کیا ،اور دومرا تکاح کرلیا۔ پھر چھے ماہ کے بعد بچہ بیدا ہوا تو دوسرے شوہر کا ہوگا۔ حالا نکہ وہ اس کانبیس۔

وعید کی وجہ: ندکورہ عورت کواس کی اس ترکت پر وعیداس لئے سائی گئی ہے کہ عدت دنسب دغیرہ معاملات میں عورت پر بھروسہ کیا گیا ہے۔ یعنی اس کی خبر پراعتا د کیا جاتا ہے۔ اوراس کو میتھم دیا گیا ہے کہ وہ نسبوں میں اشتباہ بیدا نہ کرے۔ پس جوعورت اس کی خلاف ورزی کرے گی وہ وعید کی مستحق ہے۔

خاص وعید کی وجہ: حدیث میں الی عورت کودووعیدی سنائی گئی ہیں: ایک: یہ کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے پہلے تعلق نہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالی کی مقبول بندی نہیں۔ووسری: یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کوا پی بہشت میں داخل نہیں کریں گے۔ یہ خاص دعیدیں ووجہ سے سنائی گئی ہیں:

مہلی وجہ:عورت اپنی اس حرکت ہے نظام عالم کوخراب کرتی ہے۔اورانسانوں کے فطری جذبات کو پامال کرتی ہے۔ اورا پسے لوگوں پرمقرب فرشتوں کی نعنت برئی ہے۔ کیونکہ ملا اعلیٰ کوانسانوں کی صلاح وفلاح کے لئے دعا کیں کرنے کا ا اور جونظام عالم کوخراب کرتے ہیں ان پرلعنت ہمینے کا تھم ہے۔اور جس تورت پر ملا اعلیٰ کی لعنت برئی ہے۔وہ اللہ کی مقبول بندی نہیں رہتی۔

دوسری وجہ عورت کی اس حرکت سے بچے کے باپ کی امیدوں پر پانی پھرجاتا ہے۔ کیونکہ اس کا بچہ دوسرے کوئل جاتا ہے۔ نیزعورت اپنی اس حرکت ہے بچہ کی کفالت کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتی ہے، جس کا وہ بچہ نیس۔ اور حفوق تنگی کرنے والا جنت ہے محروم رہتا ہے۔ چبانچہ شہید کا قرضہ بھی معاف نہیں ہوتا۔

نسب کا اٹکارکر نے پروعید کی وجہ: جو خض اپنے بچے کا انکارکرتا ہے، وہ بچہ کودائی ڈلت کا ،اورا بسے عارکا نشانہ بنا تا ہے جو

می فتم ہونے والانہیں۔ اور وہ اس طرح کہ اب بچہ بے باپ کا ہو گیا۔ اور باپ کی اس حرکت ہے بچہ کی جان بھی ضائع

ہوتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اب اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ پس بیچ کت ایک اعتبارے قبلِ اولا دے متر ادف
ہے۔ نیز وہ بچے کی مال کو بھی دائی ذلت اور مجیشہ کے لئے باقی رہے والے عارکا نشانہ بنا تا ہے۔ اس لئے وہ وعید کا تقتی ہے۔

وقال صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة أدخلتْ على قوم، من ليس منهم، فليست من الله في شيئ، ولن يُدخلُها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفَضَحَه على رء وس الخلائق"

أقول: لما كانت المرأة مُوتمنة في العدة ونحوها، مأمورة أن لا تُلَبِّسَ عليهم أنسابهم: وجب أن تُرَهِّبَ في ذلك. وإنما عوقبت على هذا: لأنه سعى في إبطال مصلحةِ العالم، ومناقضة لما في جبلة النوع، وذلك جالبٌ بغضَ الملا الأعلى، حيث أمروا بالدعاء لصلاح

وتزر بكايترا

النوع. وأيضًا: ففي ذلك تخيب لوالده، وتضييق وحملٌ لِثِقْلِ الولد على آخرين. والرجلُ إذا أنكر ولد فقد عَرَضَه للذُّلُ الدائم، والعارِ الذي لاينتهي، حيث لانسب له، وأضاع نسمتُه، حيث لا مُنفق عليه، وهو يُشبه قتلُ الأولاد من وجه؛ وعَرَّضَ والدئه للذل الدائم، والعارِ الباقي طَول الدهر.

ترجمہ: جب مورت: عدت اوراس جیسی ہاتوں میں بحروسہ کی ہوئی تھی ہے مدی ہوئی تھی کہ وہ لوگوں پران کے نسبوں کو مشتبرنہ کرے تو ضرور کی ہوا کہ وہ اس سلسلہ میں ڈرائی جائے ۔۔۔ اور وہ اس طرح اس لئے سزادی می کہ اس کا بیٹل دنیا کی مشتبرنہ کرنے تو ضرور کی ہوا کہ وہ اس سلسلہ میں ڈرائی جائے ۔۔۔ اور بید چیز ملا اعلی کی مسلحت کو باطل کرنے کی کوشش ہے۔ اور نوع انسانی کی فطرت میں جو بات ہے اس کوتو ڈرٹا ہے۔ اور بید چیز ملا اعلی کی شدید نفرت کو کھینچنے والی ہے، ہا ہیں وجہ کہ وہ تھم دیئے گئے ہیں تو جانسانی کی بہودی کے لئے دعا کرنے کا ۔۔۔ اور نیز: پس اس عمل میں بچہ کے باپ کی امیدوں کو خاک میں ملا تا ہے۔ اور دوسروں پڑگی کرنا اور ان پر بیچ کا ہو جھ ڈالنا ہے۔

اور آدی نے جب اپنے بچ کا اٹکار کیا تو یقینا اس نے بچہ کودائی ڈلت اور ایسے عار کے در پے کیا جوشتم ہونے والا شیس، بایں طور کداس کے لئے کوئی نسب نہیں رہا۔ اور اس نے بچے کی جان ضائع کی ، بایں طور کداس پر کوئی خرج کرنے والا والانیس، بایں طور کداس پر کوئی خرج کرنے والا نیس بارے کی انتہارے کی اولا دے مشابہ ہے ۔۔۔۔ اور اس کی مال کو (مجمی) وائی ذات اور رہتی و نیا تک عار کے دریے کیا۔

تصحیح: تخییب لوالدہ اصل ش تخییب لولدہ تھا۔ اور لئقل الولد اصل ش لنقل الولد تھا۔ بیٹے مخطوط کراچی ہے گئے۔
مخطوط کراچی سے کی ہے۔
ہیٹے ہے۔

## عقيقه كي متيس

ز مانهٔ جالمیت میں اوگ اپنی اولا د کاعفیقد کیا کرتے تھے۔ عقیقہ ان کے زدیک ایک لازی بات اور سروری طریقہ تھا۔ اور اس میں بہت ی لئی ، مدنی اور ذاتی صلحتیں تھیں۔ چنانچہ ہی مطابقہ کیا گئے گئے اس کو باقی رکھا۔خود بھی عقیقہ کیا ، اور دوسروں کو مجمی اس کی ترغیب دی۔ عقیقہ کی چند محتین درج ذیل ہیں :

پہلی مسلمت: عقیقہ سے لطیف ویرایہ میں پیرے نسب کی تشہیر ہوتی ہے۔ اور پیرے نسب کی تشہیراس لئے ضروری ہے کہ کا کوکی ایسی و لیکی ہات نہ کے جو پی کونا پہند ہوئی کوئی اس کے نسب میں طعن نہ کرے۔ اور تشہیر کا بیر لیقہ متاسب نہیں کہ باپ گلی گلی چلاتا پھرے کہ میرے یہاں پیدا ہوا ہے۔ پیرک نسب کی اشاعت کا بہترین طریقہ عقیقہ کرنا ہے۔ بیرے فاز آبادی کی تشہیر کا بہترین طریقہ و لیمہ ہے۔ بیدنی (معاشرتی) فائدہ ہے۔

دوسری صلحت: عقیقه کرناانفاق فی سبیل الله ہے۔اس ہے بخل کااز الد ہوتا ہے،اور طبیعت میں فیاضی پیدا ہوتی ہے ۔۔۔ بیڈ اتی فائدوے۔

تیسر کی سلحت: عیسائیوں کے بہال جب بچہ پیدا ہوتا تھا، تو وہ اس کوایک زرد پائی میں رنگتے تھے۔ اور اس کو وہ معمودیہ (Baptism) کہتے تھے۔ اور وہ بیمانے تھے کہ اس ہے بچہ پکاعیسائی بن جاتا ہے۔ چنا نچہ نی میلانڈ بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی السلام کے تابع لئے اس کے مقابل عقیقہ مشروع کیا، جو بچہ کے ملت جنگی کا فرد ہونے کا اور ملت ایرانیم واساعیل علیما السلام کے تابع ہونے کا اعلان ہے۔ بیلی مصلحت ہے۔

فا مدہ: سورۃ البقرۃ آیت ۱۳۸ میں جوارشاد پاک ہے: ''اللّٰد کا رَنگنا!اوراللّٰدے بِہتر رینگنے والا کون ہے؟!' بیارشاہ ہم شکل کے طور پر نازل ہوا ہے، بینی اے مسلمانو! کہوہم نے اللّٰد کا رنگ (دین حق) قبول کیا، جواس دین میں داخل ہواوہ سابقہ تمام گنا ہوں ہے یاک ہو گیا (بیفائدہ کتاب میں ہے)

چون مسلمت: عقیقہ: سنت ابرا یہی کی یادگارہ: حضرت ابرا یہم اور حضرت اسامیل علیہاالسلام کا خاص ممل جوان کی اولا و میں بطور تو ارث چلا آرہا ہے: وہ حضرت ابرا یہم علیہ السلام کا اپنے صاحب زادے حضرت اسامیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا واقعہ ہے۔ جب آپ نے پختہ ارادہ کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام عظیم کیا۔ اور ایک بڑا ؤ بیح فدیہ میں عنایت فرمایا (سورۃ العدفات آیت اوا - سے ا) ان کی اولاد بھی بچہ کی قربانی عقیقہ کی شکل میں پیش کرتی ہے ۔۔۔۔ یہی مائی مصلحت ہے۔ پانچو یک سلمت : عقیقہ اس بات کا اعلان ہے کہ بچہ کے ساتھ وہ ممل کیا گیا جو ملت ابرا بھی کا مخصوص عمل ہے: حضرت ابرا ہیم اور حضرت اسامیل علیما السلام کی شریعت کی مشہور ترین عبادت: تج ہے۔ اور جج کی تحییل قربانی اور سرمنڈ انے سے موتی ہے۔ اور عقیقہ میں بھی پہلے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ پھر بچہ کا سرمنڈ ایا جاتا ہے۔ پس اس تذکاری عمل کے ذریعدان وولوں بزرگان ملت کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے۔۔ یہی ماتی مصلحت ہے۔

چھٹی مسلحت: عقیقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مل کی محاکات ہے، جیسے صفا ومروہ کی سعی حضرت باجرہ رضی اللہ عنہا کی مشقت کی محاکات ہے۔ جیسے صفا ومروہ کی سعی حضرت باجرہ رضی اللہ عنہا کی مشقت کی محاکات ہے (رحمۃ اللہ ۱۳۳۳) — بچہ کی ولا دت کے ابتدائی ایام میں عقیقہ کرنا باپ کے دل میں بیدنیال پیدا کرتا ہے کہ اس نے محادب زاوے کو قربان کردیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاحب زاوے کو قربان کی اتھا۔ پس میا کا برملت کے ساتھ احسان (نیک سلوک) اوران کی تابعداری ہے ۔ شیخے مصلحت ہے۔

ساتوین مسلحت: عقیقه بین فدریه کے معنی بھی ہیں۔اس سے بیچے کی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے:"لاکا گروی رکھا ہوا ہے "بیعنی لاکا معرض آفات میں رہتا ہے:"عقیقہ کے ذریعہ اس کو چھڑایا جاتا ہے "بیعنی عقیقہ سے اس کی آفات دور ہوتی ہیں۔

تجربه: ميراايك بچه (مولانامفتي حسين احمرصاحب پالن پوري استاذ حديث جامع مسجد امروبهه) بيدائش بيارتها-

پیٹ کی شکایت تھی۔عقیقہ کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ہمت کر کے دو مکروں کا عقیقہ کیا۔اس کے بعد معلوم نہیں کب وہ بچہ ٹھیک ہوگیا!

واعلم: أن العربَ كالوا يَعُقُون عن أولادهم، وكانت العقيقة أمرًا لازما عندهم وسنة مؤكسة ، وكان فيها مصالح كثيرة، واجعة إلى المصلحة الملية، والمدنية، والنفسية، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بها، ورغب الناس فيها:

فمن تلك المصالح:

التلطُّفُ بإشاعة نسب الولد، إذلا بد من إشاعته، لثلا يقالَ فيه: مالايحبه؛ ولايَحْسُنُ أن يدور في السكك، فينادِي: أنه وُلد لي ولدًّ! فتعين التلطف بمثل ذلك.

ومنها: اتباعُ داعيةِ السخاوة، وعصيانُ داعية الشح.

ومنها: أن النصارى كانوا إذا وُلد لهم ولدٌ صبغوه بماء أصفر، يسمونه المَعْمُوْدِية، وكانوا يقولون: يصير الولد به نصرانيًا — وفي مشاكلة هذا الاسم نزل قوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ الله، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صَبْغَةً ﴾ — فاستحب أن يكون للحنيفيين فعلٌ بإزاء فعلهم ذلك، يُشعر بكون الولد حنيفيا، تابعا لملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

وأشهر الأفعال المختصة بهما، المتوارثةِ في ذريتهما: ما وقع له عليه السلام من الإجماع على ذبح ولده، ثم نعمة الله عليه: أن فداه بذبح عظيم.

واشهر شرائعهما: الحج الذي فيه الحلق والذبح، فيكون التشبهُ بهما في هذا تنويها بالملة الحنيفية، ونداءً أن الولد قد فُعل به مايكون من أعمال هذه الملة.

ومنها: أن هذا الفعل في بَدْءِ ولادته يُخَيَّلُ إليه أنه بذل ولدَه في سبيل الله، كما فعل إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك تحريكُ سلسلةِ الإحسان والانقياد، كما ذكرنا في السعى بين الصفا والمروة.

تر جمہ: اور جان لیں کے عرب اپنی اولا دکاعقیقہ کیا کرتے تھے۔ اور عقیقہ ان کے نزدیک ایک لازمی بات تھی اور پختہ طریقہ۔ اور اس میں بہت کی حین تھیں جو نہ ہی ، معاشرتی اور ذاتی صلحوں کی طرف لوٹے والی تھیں۔ چنانچہ ہی سالان آگئی ایک کے اس کی ہا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی ۔ بس ان مصالح میں ہے: (۱) بچہ کے نسب کی اشھیر ضروری ہے، تا کہ نہ کہی جائے اس کے بارے میں وہ بات اشاعت کا لطیف طریقہ اپنا تا ہے۔ کیونکہ بیچ کے نسب کی تشھیر ضروری ہے، تا کہ نہ کہی جائے اس کے بارے میں وہ بات جس کو وہ پند نہ کرے۔ اور اچھانیوں کہ باپ گلیوں میں گھوے، پس اعلان کرے کہ اس کے بہاں بچہ بیدا ہوا ہے۔ پنس جس کو وہ پند نہ کرے۔ اور اچھانیوں کہ باپ گلیوں میں گھوے، پس اعلان کرے کہ اس کے بہاں بچہ بیدا ہوا ہے۔ پنس

تسصحیح : فدکوره عبارت سے پہلے مطبوعات میں عنوان المعقیقة نفا یکر بیعنوان کسی مخطوط میں نہیں۔اس کئے حدف کیا گیاہے۔

☆

☆

☆

# ساتویں دن عقیقه کرنے ، بال منڈانے اور تام رکھنے کی وجہ

جانورون كياجائ ،اوراس كانام ركماجات ،اوراس كامرمند اياجائ (مكلوة مديث ١٩٥٣)

تشریح عقیقہ کے مامور بہ ہونے کی وجوہ ابھی گذریں — اور ساتویں دن کی تخصیص دووجہ ہے:

مہلی وجہ: ولا دت اور عقیقہ کے درمیان فعل ضروری ہے۔ کیونکہ ولا دت کی ابتداء میں اہل خانہ زید بچہ کوسنوار بے میں مشغول ہوتے ہیں۔ پس اس وفت میں عقیقہ کرنے کا تھم دینا مناسب نہیں۔ اس سے گھر والوں کی مشغولیت دو چند ہوجائے گی۔

دوسری وجہ: بھی جانور فوراً مہیانہیں ہوتا۔ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پس پہلے ہی دن عقیقہ کرنے کا تھم دینے میں نگی ہے۔ اور سامت دن معتد بہصل ہے، نہ کم نے زیادہ،اس لئے ساتویں دن عقیقہ کرنے کا تھم دیا۔

اورجانورذ کے کرنے کے بعدسر منڈانے میں حاجیوں کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی گذرا ۔۔۔ اور ساتویں ون نام رکھنے کی وجہ بیہ ہے کہ اس سے پہلے تام رکھنے کی پجھ ضرورت نہیں۔

فاکدہ جفیقی ساتویں دن عقیقہ کرنا ضروری نہیں۔اس سے پہلے بھی کیا جاسکتا ہے،اور بعد میں بھی۔اور بعد میں تھکی ساتویں دن کالحاظ مستحب ہے،مغروری نہیں۔ کسی بھی دن عقیقہ کیا جاسکتا ہے۔ بہی تھم نام رکھنے کا ہے۔ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جاسکتا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: " مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى " وقال صلى الله عليه وسلم: " الغلام مرتَهَنّ بعقيقته، تُذبح عنه يوم السابع، ويُسَمَّى، ويُخلَقُ راسُه " أقول: أما سببُ الأمر بالعقيقة فقد ذكرنا. وأما تخصيص اليوم السابع:

فلأنه لابد من فصل بين الولادة والعقيقة، فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول الأمر، فلايكلّفون حينئذ بما يُضاعِف شغلَهم.

وأيضًا: فرب إنسان لايجد شاةً إلا بسعى، فلو سُنَّ كونُها في أول يوم لضاق الأمر عليهم؛ والسبعةُ أيام: مدةٌ صالحةٌ للفصل المعتد به، غير الكثير.

وأما إماطة الأذي: فللتشبه بالحاج، وقد ذكرنا.

وأما التسمية: فلأن الطفل قبل ذلك لا يحتاج أن يسمى.

ترجمہ: دائے ہے ....فإن أهله كي خمير" بچرك باپ" كى طرف عائد ہے ....حديث من بعقيقته كاتعلق يُفَكُّ محذوف سے ہے۔









## بجہ کے بالوں کو جاندی سے تولئے کی وجہ

صدیث - حضرت علی رضی الله عندیان کرتے بیل که دسول الله میالاتیکی نے حسن رضی الله عندی طرف ہے بمری کا عقیقہ کیا۔ اور فرمایا: "فاطمہ! اس کا سرمند ادوء اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرؤ" (مفکوۃ حدیث ۱۵۳ یہ روایت منقطع ہے اور نسائی میں صبح سند سے دوایت ہے کہ آپ نے حضرات حسنین کی طرف سے دودومیند عوں کا عقیقہ کیا۔ مفکوۃ حدیث مامیکی قرمدیث ۱۵۵ میں استان کی طرف سے دودومیند عوں کا عقیقہ کیا۔ مفکوۃ حدیث ۱۵۵ میں منازمین کی طرف سے دودومیند عوں کا عقیقہ کیا۔ مفکوۃ حدیث استان کی طرف سے دودومیند عوں کا عقیقہ کیا۔ مفکوۃ حدیث استان کی طرف سے دودومیند عوں کا عقیقہ کیا۔ مفکوۃ حدیث استان کی طرف سے دودومیند عوں کا عقیقہ کیا۔ مفکوۃ حدیث استان کی طرف سے دودومیند عوں کا عقیقہ کیا۔ مفکوۃ حدیث استان کی طرف سے دودومیند مفتول کا حدیث کیا۔ مفکوۃ کیا۔ مفکو

تشری : پیکا پیٹ سے باہر آ جانا ایس اندت ہے جس کا شکر بجالا نا ضروری ہے۔ کیونکہ بچہ جب تک پیٹ میں ہے اس کی دید ہے محروی ہے۔ اور جب پیدا ( ظاہر ) ہوگیا تواس سے آ کھ شنڈی ہوتی ہے۔ اور شکر بداوا کرنے کی بہترین صورت بیہ کہ قمت سے مواز نہ کر کے شکر بجالا یا جائے۔ جیے قابل زکات مال کن کراور حساب لگا کرز کو قاوا کرنا: ایسے بی انداز ہے ہے ذکو قافا کی انداز ہے۔ اور ان کا دور کرنا نئی سنتقل بی انداز ہے ہے ذکو قافا کی انداز ہے۔ اور نومولود کے بال پیٹ کی زندگی کا بقیہ ہیں۔ اور ان کا دور کرنا نئی سنتقل زندگی کی علامت ہے۔ اس لئے جب وہ بال کا فے گئے ، اور ٹی زندگی کا آغاز ہوا تو بہترین طریقہ پرشکر بجالا نے کے لئے ان کوچا ندی ہے تھی کے دورہ مال ہو تا ہوں کو جا ندی کی کہ مونا زیادہ گراں ہے۔ اورہ وہ الداروں ہی کومیسر آتا ہے۔ اورکسی اور سامان سے مشلا غلہ سے بالوں کو تو لا جائے گا تو وہ بے قدر مال ہوگا ۔ عام طور پر بال چارگرام ہوت آتا ہے۔ اورکسی اور سامان سے مشلا غلہ سے بالوں کو تو لا جائے گا تو وہ بے قدر مال ہوگا ۔ عام طور پر بال چارگرام ہوت

وعَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال:" يا فاطمةُ! الْحلِقِي رأسه، وتصدُّقي بزنَةِ شَعره فضةٌ"

أقول: السبب في التصدق بالفضة: أن الولد لما انتقل من الجَنِيْزِيَّةِ إلى الطفلية: كان ذلك نعمة يجب شكرها، وأحسنُ ما يقع به الشكرُ: بما يُؤْذِنُ أنه عِوْشُه، فلما كان شَعر الجنين بقيةُ النشأة الجَنِيْنِيَّةِ، وإزالتُه أما رةً للاستقلال بالنشأة الطفلية: وجب أن يؤمر بوزن الشَعر فضةً. وأما تخصيص الفضة: فلأن الذهب أغلى، ولا يجده إلا غنى، وسائر المتاع ليس له بال بزنة شَعْر المولود.

. ترجمہ: جاندی خبرات کرنے کی دجہ بیہ کہ بچہ جب جنین ہونے سے طفل ہونے کی طرف منتقل ہوا تو وہ الی نعت تھی جس کا شکر ہجمہ: جاندی خبرات کرنے کی دجہ بیت ہوئے سے طفل ہونے کی طرف منتقل ہوا تو وہ الی نعت تھی جس کا شکر ہجالا نا ضروری تھا۔ اور بہترین وہ چیز جس کے ذریعی شکر ادا ہوتا ہے: الیکی چیز سے شکر ادا کی تعدید کے ماتھ مستقل شکر فلال نعمت کا ہے۔ پس جب جنین کے بال بید کی زندگی کا بقیہ تھے، اور ان کا از الد شیر خوارگی کی زندگی کے ساتھ مستقل

التوزيها ليتزاره

ہونے کی علامت تھا، تو ضروری ہوا کہ بالول کو جاندی سے تولئے کا تھم دیاجائے ۔ اور رہی جاندی کی تخصیص: پس اس لئے کہ سونا زیادہ گرال ہے۔ اور وہ مالدار ہی کومیسر آتا ہے۔ اور تومولود کے بالول کے برابر دیگر سامان کی بچھاہمیت نہیں۔ تصحیح: بما یؤ ذن مطبوعہ میں مایؤ ذن تھا۔ تھے مخطوط کراچی سے کی ہے۔ حربہ

#### بچه کے کان میں اذان دینے کی حکمت

حدیث — حضرت ابورافع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: میں نے نبی سِلْلَیْمِیَیَمُ کودیکھا: آپ نے حضرت حسن رضی الله عنه کے کان میں نماز والی او ان دی، جب ان کوحضرت فاطمه رضی الله عنه بانے جنابیعنی ولا وت کے بعد فورا او ان کہی (مفکو ة حدیث ۱۵۷م)

تشریخ: نومولود کے کان میں اذان دووجہ سے دی جاتی ہے:

مہلی وجہ: وہ ہے جوعقیقہ کی حکمتوں میں آپھی ہے بیعنی اس سے ملت کا آواز ہ بلند ہوتا ہے۔ کیونکہ اذ ان اسلام کا شعار اور دین محمدی کا بلند پر چم ہے۔

ووسری وجہ: اذان سے شیطان بھا گتا ہے(مشکوۃ حدیث ۱۵۵ باب فضل الأذان) اور حدیث بیں ہے کہ بچہ کوولاوت کے ساتھ ہی شیطان سے بچہ چلاتا ہے(بخاری حدیث ۱۵۵ بیس ولادت کے بعد فوراً اذان ویٹا شیطان کو بھا نے سے ساتھ ہیں ہے، چہ چلاتا ہے جمالتی اذان ویٹا کا فی نہیں۔ بلکہ بچہ کے ساتھ اس کی شخصیص محمد کے ساتھ اس کی شخصیص خروری ہے۔ اس لئے بچہ کے کان میں اس کی آواز کو بنجائی جاتی ہے۔

#### لڑکے کے عقیقہ میں دو بکروں کی وجبہ

صدیث ۔۔۔۔ حضرت ام گر زرضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سالنجی آئے نے فرمایا: ''لڑ کے کی طرف ہے دو کریاں اورلڑی کی طرف ہے ایک بکری وزئے کی جائے ۔خواہ بکرا ہویا بکری ،اس میں پچھڑی نہیں' (مقلوۃ صدیث ۱۵۳)

تشری کے: اگر دو بکریاں میسر ہوں تو لڑ کے کی طرف سے دو کا عقیقہ کرنامتحب ہے۔ کیونکہ عربوں کے خیال میں لڑکا لڑک ہے زیادہ مفید ہے، کہ اس کا شکر بھی زیادہ اواکرنا چاہئے۔اورشکر کے ذریعہ لڑکے کی شان بلند کرنی چاہئے (اور لللہ تکو منل حظ الانکی نیان کا بھی میں نقاضا ہے)

وأذَّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذن الحسن بن على، حين ولدته فاطمةُ: بالصلاة" أقول: السير في ذلك: منا ذكرنا في العقيقة من المصلحة الملية: فإن الأذان من شعائر الإسلام، وأعلام الدين المحمدي، ثم لابد من تخصيص المولود بذلك الأذان، ولا يكون إلا بأن يُصَوِّتَ به في أُذنه.

وأيضًا: فقد علمت أن من خاصية الأذان أن يفر منه الشيطان، والشيطانُ يؤذى الولد في أول نشأته، حتى ورد في الحديث أن استهلالَه لذلك.

قال صلى الله عليه وسلم: "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة"

أقول: يستحب لمن وجد الشاتين أن يَنْسُكَ بهما عن الغلام؛ وذلك: لما عندهم أن الذُكرانَ أنفعُ لهم من الإناث، فناسب زيادةَ الشكر، وزيادةَ التنويه به.

ترجمه: واشح ب سالصلاة: أذَن ع متعلق ب ساعلام فرد علَمَ : يرجم، جهندُ ا سصوَّت به: بِكارناء آواز لگانا. ساستهلال: چلانار

☆

☆

#### التجھے ناموں کی وجہ

حدیث — رسول الله منطلقهٔ آغیر مایا: "الله تعالی کوته بارے ناموں میں سب سے زمیادہ محبوب نام :عبدالقداور عبدالرحمن ہیں "(مفکوة حدیث الدنے محتاب الآداب، باب الاسامی)

تشريح : فدكوره نام دووجه عاللد تعالى كوسب عدز ياده محبوب بين:

مہلی وجہ: شریعت نے اصلاح حال کے لئے جو تد اہر اختیار کی بیں ،ان بیں ایک تدبیر بیہ بے کہ دنیوی معاملات میں ذکر الٰہی شامل کیا جائے۔ تا کہ وہ دعوت جن کا ذریعہ بن جا کمیں (رحمۃ اللہ ۱۳۵۱) پس جب بچہ کا نام عبد اللہ اور عبد الرحمٰن رکھا جائے گا ،اور اس نام سے ایکارا جائے گا تو تو حید کی یا د تازہ ہوگی۔

دوسری وجہ: عرب وجم میں اینے معبودوں کے نام سے نام رکھنے کا رواج ہے۔ یس جب نبی مِنافِیْمَائِیمُ کی بعثت نشانہائے تو حیدکو قائم کرنے کے لئے ہوئی تو ضروری ہوا کہناموں میں بھی اس کالحاظ کیا جائے لیتنی ایسے نام رکھے ہ جن سے تو حیدکا علان ہو۔

سوال: ان دوناموں کے علادہ اور بھی تام ہیں جن میں عَبْ الى اضافت اللّٰد تعالیٰ کی سی صفت کی طرف کی جاتی ہے جیے عبدالعلیم اور عبدالسیم وغیرہ ۔ اور ان ہے بھی تو حید کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر ذرکورہ دونام ہی اللّٰہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب کیوں ہیں؟

جواب: بيدونام الله تعالى كمشهورتام بير - الله تواسم علم ب-اورالو حمن صفت وخاصه ب- غير الله بران نامول كا

اطلا تنہیں ہوتا۔اور دیگر صفات کااطلاق غیراللہ پر بھی ہوتا ہے۔اس لئے یہی دونام اللہ تعالیٰ کوزیا دہ محبوب میں۔

محداوراحمد: پندیدہ تام ہونے کی وجہ: یہاں سے بیات بھی ہوچھی جاسکتی ہے کہ محداوراحمد: تین وجوہ سے پندیدہ نام ہیں۔ اور بیدونوں سرورکونین میلائیڈ تیل وجوہ سے پندیدہ نام ہیں۔ دوم: نام ہیں: اول: لوگ قابل احترام اسلاف کے ناموں پر نام رکھتے ہیں۔ اور بیدونوں سرورکونین میلائیڈ تیل کے نام ہیں۔ دوم: ان ناموں سے بھی وین اسلام کا تعارف ہوتا ہے اور اس کی شان بلند ہوتی ہے۔ سوم: بینام رکھنے ہیں اس بات کا اعتراف ہے کہنام رکھنے والے ہیں۔ سب حضرت محمد واحمد میلائیڈ تیل کے لائے ہوئے وین کو مانے والے ہیں۔

قال صلى الله عليه وسلم: " أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن"

اعلم: أن أعظم المقاصدِ الشرعية أن يُذَّخلَ ذكرُ الله في تضاعيف ارتفاقاتهم الضرورية، ليكونَ كلُّ ذلك أنْسِنَة تدعو إلى الحق، وفي تسمية المولود بذلك إشعار بالتوحيد.

وأيضًا: فكان العربُ وغيرهم يسمون الأولادَ بمن يعبدونه، ولما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم مُقِيْمًا لمراسم التوحيد، وجب أن يُسَنَّ في التسمية أيضًا مثلُ ذلك.

وإنما كان هذان الاسمان أحبٌ من سائر ثما يُضاف فيه العبدُ إلى اسم من أسماء الله تعالى : لأنهما أشهر الأسماء، ولايُطلقان على غيره تعالى، بخلاف غيرهما.

وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سِرَّ استحباب تسميةِ المولود بمحمد وأحمدَ، فإن طوائفَ الناس أولعوا بتسمية أو لادهم بأسماء أسلافهم المعظمين عندهم، وكاد يكون ذلك تنويها بالدين، وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله.

## بیبوده نام اوراس کی وجه

حدیث — رسول الله مینان آن الله مینان آن نهایت بیهوده نام قیامت که دن الله کزد یک: و همخص بجوشهناه کهلاتا به ارمنکو قدیده ۵۵ مینان آن نهایت بیهوده نام قیامت که دن الله کنزد یک: و همخص بجوشهناه کهلاتا به ارمنکو قدیده ۱۵۵ مینان اورایک روایت مین به که دن آن نهای که بیادی تعلیم اوران که تشریخ شهنه اوران که بیمان از ایاد شاه که بیمان اوران که بیمان که مینان که بیمان که بیمان

وقال صلى الله عليه وسلم: " أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله: رجلٌ يُسَمَّى ملِك الأملاك" أقول: السبب فيه: أن أصلَ أصول الدين: هو تعظيمُ الله، وأن لا يُسوَّى به غيرُه، وتعظيمُ الشيئ مُسَاوِقٌ لتعظيم اسبه، ولذلك وجب أن لايسمى باسمه، لاسيما هذا الاسمُ الدالُ على أعظم التعظيم.

تر جمہ: واضح ہے۔لغات: انحنی (انتم تفضیل ) نفتا (ن) نَحَتُو البیبود دبات کرنا مساوق (اسم فاعل) ساوقه: دو چیزوں کا ساتھ ساتھ چلنا۔

☆ ☆

# بچوں کی پرورش کے احکام اور ان کی حکمتیں

سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۳ ہے: ''اور ما نمیں اپنے بچوں کودوسال کامل دودھ بلا نمیں ،اس کے لئے جوشیرخوارگ کی تکمیل چاہتا ہے۔ اوراس پرجس کا بچہ ہے بعنی باپ کے ذمہ قاعدۂ شرعی کے موافق اُن ماؤں کا کھانا اور کیڑا ہے۔ کسی مخص کو تکم نہیں دیا جاتا گراس کی برداشت کے موافق کوئی مال ضرر نہ پہنچائی جائے اس کے بچہ کی وجہ ہے۔ اور نہ وہ مخص جس کا بچہ ہے(ضرر پہنچایا جائے) اس کے بچد کی وجہ ہے۔ اور بچہ کے وارث پرای کے مانند ہے۔ پھراگر والدین ہا ہمی رضامندی اور مشاورت ہے وورھ چھڑا تا چا ہیں تو ان پر بچھ گناہ نہیں۔ اور اگرتم اپنے بچوں کو دوسری اقا کا دودھ پلوا تا چا ہوتو (بھی) تم پر بچھ گناہ نہیں۔ جب تم ان (ماؤں) کو بیدو جو بچھ قاعدہ شرق کے موافق دینا طے کیا ہے۔ اور القد تعالیٰ ہے ڈرتے رہو، اور جان لوکہ القد تعالیٰ تہ ہارے کا موں کو خوب و کھی رہے ہیں''

تفسیر: اس آیت پاک شری دهانت کے سلسلہ بیس چارتھم ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرہ ان کی تکمشیں بیان کرتے ہیں: پہلاتھم ۔ بچہ کی پرورش میں والدین کی حصہ داری ۔ مال کے ذمہ دیائے بچہ کو دود دھ پلا تا اور اس کی دیکھ بھال کر تا واجب ہے، اور باپ کے ذمہ ۔ اوروہ نہ ہوتو بچہ کے وارث کے ذمہ ۔ قاعدۂ شرع کے موافق بچہ کی مال کو کھا تا کیٹر ادینا واجب ہے۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تناسل کے ذرایع نوع انسانی کی بقاء کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اور یہی سنت الہی جاری ہے بعنی انسان بھی اگر چہ ویکر حیوانات کی طرح ابتداء مٹی سے بیدا کیا گیا ہے، گرآ گے کے لئے فیصلہ خداوندی بے کہ اس کی نسل چلے۔ اور انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نا تواں ہوتا ہے۔ دیگر حیوانات کے بچوں کی طرح پیدا ہوتے بی خود فیل نہیں ہوجاتا۔ اس لئے عام طور پر بچہ کے زندہ رہنے کے لئے اسباب حیات میں والمدین کا تعاون ضروری ہے۔ اور بیما وزن اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو جران، اور اس نظام کو درہم برہم کرنا ہے جونوع کی بقاء کے لئے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ چنا نچہ حکمت خداوندی میں ضروری ہوا کہ اس سلسلہ میں آخکام نازل کے جا تھی۔ اور والمدین پر ان کا موں کو تعلیم کیا جائے جو وہ یہ ولت انجام دے سکتے ہیں۔ چنانچہ مال کرنا آسان تھا، اس لئے اس پر یہ چیز واجب کی۔ اور با ہے کے لئے حسب منجائش یکے بہا وادراس کی وال پر نرج کرنا آسان تھا، اس لئے اس پر یہ چیز واجب کی۔ اور با ہے کے لئے حسب منجائش یکے بہا وراس کی وال پر نرج کرنا آسان تھا، اس لئے اس پر یہ چیز واجب کی۔ اور با ہے کے لئے حسب منجائش یکے بہا وراس کی وال پر نرج کرنا آسان تھا، اس لئے اس پر یہ چیز واجب کی۔ اور با ہے کے لئے حسب منجائش یکے بہا وراس کی مال پر نرج کرنا آسان تھا، اس لئے اس پر یہ چیز واجب کی۔ اور با ہے کے لئے حسب منجائش

اور بچکاخر چہ باپ کے ذمال گئے ہے کہ وہ مولود له ہے لین بچکی اولیدش اگر چہ بال باب دونوں شریک ہیں بگر بچہ باپ کا کہلاتا ہے، ای سے نسب جانا ہے، اس لئے ال پر بچکاخر چہ واجب ہے۔ اور بچکی بال کا نفقہ اس کے باپ کے ذمال لئے واجب ہے کہ عورت اس کے بچکی پرورش اور اس کی شخیال جھلے ہیں مشغول ہے۔ کمانے کی اس کو فرصت نہیں ۔ اور جو جس کے خق میں مجون ہوتا ہے، اس کا نفقہ اس پرواجب ہوتا ہے۔ لیس انصاف کا تقاضا میہ کے گورت کا خرچہ کے باپ کے ذمہ و دور میں میں ہوتا ہے، اس کا نفقہ اس پرواجب ہوتا ہے۔ لیس انصاف کا تقاضا میہ کے گورت کا خرچہ کے باپ کے ذمہ و دور میں میں جو کہ بی کہ میں اور جلدی وووج چیڑا نے کے لئے مشاورت کا تھم ۔ بعض لوگ بچک وووج چیڑا نے کے لئے مشاورت کا تھم ۔ بعض لوگ بچک وووج چیڑا نے میں جان کے القد تعالی نے دووج بیان کے دووج کی مراضی کے لئے کافی ہے۔ بید وسال کی مدت ہے۔ اس کے بعد بچد ووج کا ختاج نہیں رہتا۔

اوردوسال پورے ہونے ہے پہلے بھی دودھ چھڑا تا جائز ہے۔ کیونکہ بار ہااییا ہوتا ہے کہ بچہ کی نشو ونماا چھی ہوتی ہے،
اور دہ دوسال سے پہلے بی غذا لینے پر قادر ہوجا تا ہے۔ اس لئے جلدی دودھ چھڑا نے بیس بھی کوئی مضا کھ نہیں۔ گراس کا فیصلہ انتہائی غور ڈکٹر اور خوب سوچ ہمجھ کرکر نا چاہئے۔ اور والدین چونکہ بچہ پر انتہائی مہریان اوراس کے اندرونی حالات سے واقف ہوتے ہیں اس لئے باہمی رضا مندی اور مشاورت کی شرط لگائی ، تا کہنا دفت دودھ چھڑا نے سے بچے کو ضرر نہ پہنچے۔
واقف ہوتے ہیں اس لئے باہمی رضا مندی اور مشاورت کی شرط لگائی ، تا کہنا دفت دودھ چھڑا نے سے بچے کو ضرر نہ پہنچے۔
تیسرا تھم سے جانبین سے ضرر رسانی کی ممانعت سے اس لئے کی ہے کہ اس سے دل تنگی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہر
ایک تعاون سے ہاتھ تھی خے لیتا ہے۔

اورجانبين مے ضرررسانی كي صورتي بيهوكتي بين:

ا – کسی مجبوری کی وجہ سے مال دودھ پلانے سے انکار کرے تو اس کومجبور کرنا اس کوضرر پہنچانا ہے۔البتدا کربچہددوسری عورت کا پاچانو رکا دودھ نتہ لئے تو مجبور کرنا جائز ہے،ورنہ باپ کوضرر پہنچے گا۔

۲ — مال دودھ پلانے کی اجرت مائے ، حالانکہ وہ باپ کے نکاح میں یاعدت میں ہے، اور تن زوجیت کی وجہ ہا کو خرچیاں رہا ہے تو باپ بر دُو ہرے خرچ کی دَمدواری دُالناس کو ضرر پہنچانا ہے۔ اورا گر مال مطلقہ ہے اورعدت گذر چکی ہے یا بحک وفات ہوگئ ہے تو عودت کا مطالبہ درست ہا اوراس کو مفت دودھ پلانے پر مجبور کرنا: اس کو ضرر پہنچانا ہے۔ چوتھا تھم — مال کے علاوہ عودت کا بیابر یا دودھ پلانا — بھی مال کمزور ہوتی ہے، اس کا دودھ ناکائی ہوتا ہے۔ یووی کی ایک بیاری میں جنال ہوتی ہے، اس کا دودھ ناکائی ہوتا ہے۔ یاوہ کی ایک بیاری میں جنال ہوتی ہے جس سے نیچ کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہیا زوجین میں مفاردت ہوچک ہے یا ایسانی کوئی اور سبب ہے تو دوسری عورت کا دودھ پلانا جائز ہے۔ گراس صورت میں جائیوں سے پوراحق ادا کرنا ضروری ہے یعنی دوسری عورت کا دودھ پلانا جائز ہے۔ گراس صورت میں جائیوں سے پوراحق ادا کرنا ضروری ہے یعنی دوسری عورت کا دودھ پلونا جائز ہے۔ گراس صورت میں جائیوں سے پوراحق ادا کرنا ضروری ہے بعنی دوسری عورت سے دودھ پلونا خوائن ہیں بیکی مال کا خرچہ پندنہ کرے۔ اس کا خرچہ جوتی زوجیت کی بنا پر واجب بے برابر ویتارہے۔ بیدخیال شکرے کہ مال دودھ تو پلائی تہیں ، پھراس کا خرچہ کوتی زوجیت کی بنا پر واجب ہے برابر ویتارہے۔ بیدخیال شکرے کہ مال دودھ تو پلائی تو بیس ، پھراس کا خرچہ کوتی دول دول ؟!

قال الله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ الآية.

أقول: لما توجهت إرادة الله تعالى إلى إبقاء نوع الإنسان بالتناسل، وجرى بذلك قضاؤه، وكان الولد لا يعيش في العادة إلا بتعاون من الوالد والوائدة في أسباب حياته، وذلك أمر جبلى خبلق الناس عليه، بحيث يكون عصيانه و مخالفته تغييرًا لخلق الله، وسعيا في نقض ما أوجبته المحكمة الإلهية: وجب أن يَبْحث الشرع عن ذلك، ويُوزَع عليهما ما يتيسر، ويتأتى منهما: والمتيسر من الوائدة: أن تُرْضِعَ وتَحْضَن، فيجب عليها ذلك؛ والمتيسر من الوائدة: أن تُرْضِعَ وتَحْضَن، فيجب عليها ذلك؛ والمتيسر من الوائد: أن ينفق عليه من طوله، وينفق عليها: لأنه حيسها عن المكاسب، وَشَغَلَها بحِضَانة ولده، ومعاناة التعب فيها، فكان العدل أن تكون كفايتها عليه.



ولما كان من الناس من يستعجل الفطام، وربما يكون ذلك ضارًا بالولد، حدَّ الله له حدًّا، تغلِبُ السلامةُ عنده، وهو حولان كاملان، ورخص فيما دون ذلك بشرط تشاور منهما، إذ كثيرًا ما يكون الولد بحيث يقدر على التغذى قبلها، لكنه يحتاج إلى اجتهاد وتُحَرِّ، وهما أرفقُ الناس به، وأعلمهم بسريرته.

ثم حَرَّمُ المضارَّة من الجانبين: لأنه تضييقٌ يُفضى إلى نقصان التعاون:

فإن احتاجوا إلى الاستوضاع لِصُعْف الوالدة، أو موضِها، أو تكون قد وقعت بينهما فرقة، وهي لا تلائمة، ونحوِ ذلك من الأسباب: فلا جناح فيه، ويجب عند ذلك إيفاءُ الحق من الجانبين.

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کا اراد ومتوجہ ہوا تناسل کے ذریعہ توع انسانی کو باقی رکھنے کی طرف، اور جاری ہوا اس کے ساتھ اللّٰد کا فیصلہ، اور بچہ عاوۃ زندہ نبیس رہتا ، مگر بچہ کے اسبابِ زندگی میں ماں باب کے تعاون کے ذریعیہ، اوروہ معاونت ا بکے طبعی امرہے جس پرلوگ پیدا کئے گئے ہیں بایں طور کہاس کی نافر مانی اوراس کی خلاف ورزی اللہ کی ہناوٹ میں تنبدیلی اوراس چیز کوتو ڑنے کی سی ہے، جس کو حکمت خداوندی نے واجب کیا ہے: تو ضروری موا کداس سے شریعت بحث کرے، اوردونوں بروہ کا متعلیم کرے جن کووہ بسبولت انجام دے تعلیل ،اوردہ کام دونوں سے حاصل ہوتکیں: (۱)اور مال کے لئے بيآسان ہے كدوه دوده پلاے اور بجدكى يرورش كرے، پس اس يربيد چيز واجب ہے۔ اور باب كے لئے بيآسان ہے ك وہ بچہ برخریج کرے این مختی کش سے اور مورت بیشر تی کرے: اس لئے کداس نے مورت کوروکا ہے کمائیوں ہے۔ اوراس کو مشغول کیا ہے این بچد کی پرورش میں ،اور ندورش مستقت برواشت کرنے میں ، پس انصاف بیاتھا کے ورت کاخر جد بچہ کے باپ پرہو ۔ (۲)اور جب بعض لوگ بچے کا دود صحیفرائے میں جلدی کرتے تنے ،اور بھی میہ چیز بچہ کے لئے نقصان رسال ہوتی تھی ،تواللہ تعالی نے دودھ پانے کے لئے ایک مدینے بین کردی جس تک دودھ پلانے ہے بیے کی سلامتی عام طور پر باقی رہتی ہے۔اوروہ مت بورے دوسال ہیں۔اوراس سے کم میں اجازت دی وونوں کے باہم مشورہ کرنے کی شرط کے ساتھ۔ کیونکہ بار ہا بچا بنا ہوتا ہے کہ دوسال سے پہلے غذا استعمال کرنے پر قدرت یالیتا ہے۔ لیکن یہ بات مختاج ہے انتہائی سوچ اورغور وفکر کی۔اور وہ دونوں لوگول میں سب سے زیادہ بچہ پرمہریان ہیں،اور بچہ کے اندرونی حالات کو جانے والے ہیں --- (٣) پھرجانبین سے ضرررسانی حرام تغیرائی:اس کئے کہوہ ضرررسانی الی تنظی کرناہے جومعاونت کے نقصان تک مفضی ہے ۔۔۔ (م) پس اگروہ محاج ہول بچے کودوسری مورت کا دودھ پلوانے کی طرف: مال کی کمزوری کی وجدے یا مال کی بیاری کی وجدے میا دونوں کے درمیان قطعی جدائی واقع ہوگئ ہے، اور وہ عورت ( کا دورھ) بید کے لئے مناسبنہیں (اس کا تعلق مسر صبھ ا کے ساتھ ہے) یااس کے ماننداور اسیاب: پس کوئی گناہ ہیں ووسری عورت کا دودھ بلوانے میں۔اوراس صورت میں واجب ہے جانبین سے حق بوراادا کرنا۔

#### بردہ دینے سے حق رضاعت ادا ہونے کی وجہ

حدیث -- حضرت تجاج اسلمی رضی الله عند نے در یافت کیا: حق رضاعت کس چیز سے داہوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: "بردہ: غلام یاباندی (وینے سے ) (مختلوۃ حدیث ۱۲۳ کتاب النکاح، باب الحریات)

تشری وورہ بلانے والی عورت بھی حقیق مال کے بعد مال ہے۔ اور مال کے ساتھ حسن سلوک کے بعد اس کے ساتھ حسن سلوک کے بعد اس کے ساتھ جس سلوک سے بعد اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ضروری ہے۔ ایک مرسل روایت بیں ہے کہ بی سِلاَ اللّٰهُ اَلَٰ اِنْ اَنَّا کے لئے احتر امّا اِنِی جا در بچھائی ہے۔ اسلام ہونات ابن سعد انہ ااذکو من أرضع رسول الله إلى ام تر فری رحمہ اللّٰہ نے بھی بیرواقد سند کے بغیر بصیف تر تر بین و کر کیا ہے۔ ویکھیں تر فری انہ ۱۳۸ اباب ما یُذھب مَذَمَّة الرضاع)

اور بردہ کی تعیین کی وجہ بہ ہے کہ بھی شیر خوار بہت دیتا ہے گرانا راضی نہیں ہوتی۔اور بھی تھوڑا دیتا ہے اور اس کو بہت سمجھتا ہے۔پس بیان کی وجہ بہت کہ اس کو کتنا دیا جائے جس سے اس کاحق ادا ہوجائے؟ چنا نچے حضرت حجائے نے بین کی ورخواست کی ،اور آ ہے نے بردہ متعین فر مایا۔

اور بردہ دینے سے تن رضاعت ادا ہونے کی میبہ بیہ کہ شیرخوار پراٹا کا حن ہایں دجہ قائم ہوا ہے کہ اس کے دودھ سے اس کی بوڈی اس کی برورش میں پاپڑ سے اس کا جور نیوی کا موں کی انجام سینے کی دجہ سے اس کا حق بنا ہے۔ پس اس کا بورا بدلہ بیہ ہے کہ شیرخواراس کو ایک ایسا خادم بخشے جود نیوی کا موں کی انجام وہی میں شیرخوار کے ہاتھ بیر بن کراتا کے کا موں کی کلفت برداشت کرے۔

مسئلہ: بدہردہ دینامستحب ہے، واجب نہیں۔واجب وہ اجرت تھی جوشیرخوار کے باپ نے اوا کردی ہے۔

قيل: يارسول الله! ما يُنهب عنى مَنِعَة الرضاع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "غُرَّة: عبد أو أمدُّ" اعلم: أنّ المرضِعَ أمّ بعد الأم الحقيقية، وبِرُها واجبٌ بعد بر الأم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط رداء ه لمرضِعه إكرامًا لها.

وربما لاترضى بما يُهديه إليها، وإن كثر، وربما يَسْتكثر الذي رَضَعَ القليلَ الذي يَمْنَحُهَا، ويكون في ذلك الاشتباهُ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حدّ يَضُوِبُه، فضرب الغرة حدّا. وذلك: أن المرضع إنما أثبتتْ حقًا في ذمته لأجل إقامة بنيته، وتصييرها إياه إنسانا كاملاً، ولأجل حضانته، ومقاساة التعب فيه، فيكون الجزاء الوفاق أن يَمْنَحَهَا إنسانا، يكولُ بمنزلة جوارحه فيما يريد من ارتفاقاته، ويتحمل عنها مُؤْنَة عملِها؛ وهو حدّ استحبابي، لا ضروري.

اله حليمه سعديدادران كيشو برحارت بن عيدالعرى كاسلام من اختلاف ب(زادالمعادا: ٨٣٠)



ترجمہ: اور بھی اقاراضی ہیں ہوتی اس ہدیہ پرجودودھ پنے والا اس کوچش کرتا ہے، اگر چدوہ زیادہ ہو، اور بھی شرخوار زیادہ

جھتا ہے اس تھوڑ ہے کو جووہ اس کو بخشا ہے۔ اور اس میں اشتباہ تھا (اشتباہ: دو چیزوں کا ایسا ہم شکل ہونا کدھوکہ ہوجائے) پس
نی سلانے کی اس معلوم کی تی جس کوآپ مقرد کریں۔ چنانچ آپ نے بردہ کو صدمقر رکیا ۔۔۔ اور وہ بات یعنی بردہ کی تعیین
اس لئے کی کدوودھ پلانے والی نے شرخوار کے ذمہ اس کی باؤی قائم کرنے ہی کی وجہ ہے، اور اس کے بنانے
کی وجہ ہے شرخوار کو کا الی انسان۔ اور اس کی پرورش کی وجہ سے اور شیر خوار بیس مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے۔ بس پورا
بدلہ یہ ہوگا کہ شیرخوار اقا کو ایک ایسا انسان (خادم) بخشے جوشیرخوار کے اعضا کے قائم مقام ہوجائے ان کا موں میں جودہ چاہتا
ہدلہ یہ ہوگا کہ شیرخوار اقا کو ایک ایسا انسان (خادم) بخشے جوشیرخوار کے اعضا کے قائم مقام ہوجائے ان کا موں میں جودہ چاہتا
ہے دیوی کا موں سے اور اتا کی طرف سے اس کے کام کی کلفت اٹھائے۔ اور وہ استجابی صد ہے بضر دری نہیں۔

## عورت كومعروف طريقه برخرج لينے كااختيار دينے كى وجه

حدیث - ہند بنت تعبہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایوسفیان بخیل آدی ہیں۔ اور وہ جھے اتنا خرج نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لئے کافی ہوجائے ، مگر جو ہیں ان سے لے لول درا محالیہ ان کو تجر نہ ہو؟ آپ نے فرمایا:

''تم لوجوا پے اور اپنے بچوں کے لئے معروف طریقہ پر کافی ہو' (مفکو قصد برٹ ۳۳۳ باب المجھالة)

تشریح: چونکہ بیوی بچوں کے مصارف کا سجے اندازہ کرنا ایک مشکل امر ہے ، اس لئے ہی مطالحہ بیوی کے حوالے کہ دیا۔ البت معروف طریقہ پر لینے کی قید لگائی۔ اور کورٹ سے رجوع کرنے کا تھم اس لئے نہیں دیاء کہ اس میں اور بھی دشواری ہے۔

#### بچوں ہے نماز پڑھوانے کی وجہ

صدیت ۔۔۔ رسول اللہ مظافیۃ کیے ہے فر مایا: ''اپی اولا دکو جب وہ سات سال کی ہوجائے تماز کا تھم دو۔اور جب وہ دن سال کی ہوجائے تماز کا تھم دو۔اور جب وہ دن سال کی ہوجائے تو نماز (جبوڑتے) پران کو مارو،اوران کی سونے کی جگہیں علید وکردؤ' (منکو قاصد سے میں سے میں کی سونے کی جگہیں علید وکردؤ' (منکو قاصد سے میں کر تربیت کے لئے اس سے نماز پڑھوا نا بھروری ہے۔تفصیل کی ب الصلاق (رحمة اللہ اللہ کا ب الصلاق (رحمة اللہ اللہ کا ب اللہ کا ب اللہ کی ہے۔

#### یرورش کا زیادہ حقد ارکون ہے؟

اس کالحاظ نہیں فرماتے تھے، نہ دونوں میں ہے کسی ایک کی صلحت کی طرف دیکھتے تھے۔ کیونکہ بغض وحمد اور ضرر رسانی کے جذبات قابل پذیرائی نہیں۔اس سلسلہ کے دونی الے درج ذیل ہیں:

ایک فیصلہ: حضرت عبداللہ بن عمر ورض اللہ عنما کہتے ہیں کہ ایک عورت ہی مطالبہ کیا گئے ایک کی ۔ اوراس نے کہ اے اللہ کے رسول! میرا یہ بیٹا: میرا پیٹ اس کا برتن تھا، میری چھاتی اس کا مشکیز وہی ، اور میری گوداس کا احاطری ۔ اس کے اب نے مجھے طلاق ویدی اور جا ہتا ہے کہ اس کو مجھے سے چھین لے! آپ نے فرمایا: " تم اس کی زیادہ حقدار ہوجہ تک نکاح نہ کرؤا (مفکوۃ صدید ۲۳۷۸)

تشری آپ نے مال کے تن میں فیصلہ دو وجہ ہے دیا ہے: ایک: مال پر درش کے باب میں زیادہ راہ یاب ہے۔ دوم: مال بچہ پر زیادہ مہر بان ہے۔ البتدا گرعورت کسی ایسے شخص سے نکاح کر لے جو بچہ کامحرم نہیں تو اس کاحق حضانت ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ اب وہ خود شوہر کے زیر دست ہوگی ،اس لئے بچہ کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر سکے گی۔ اور دومرا شوہر بچہ کے گے۔ اور دومرا شوہر بچہ کے گے۔ اور دومرا شوہر بچہ کے گے۔ اور دومرا

ووسرافیصلہ: رسول الله میلائی بھی ہے ایک اڑے کواس کے باپ اوراس کی ماں کے درمیان اختیار ویا (مقلوہ صدیت استدر میل الله میلائی بھی ہے گئے ہے ایک اڑے کواس کے باپ اوراس کی ماں کے درمیان اختیار ویا (سامقلوہ میں استدہ میں پہلے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ماں باپ دونوں قرعداندازی کریں ،گریز پ تیار نہ ہوا، تو آپ نے بہا۔ بچرے کہا: '' یہ تیراباپ ہے،اور یہ تیری ماں ہے، توجس کا جا ہے باتھ پکڑ لے''اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چنا نچہ ماں اس کو نے کر چلدی (مفلوہ اور یہ سام اور یہ سام اور سام کا ہاتھ کو نے کر چلدی (مفلوہ اور دیت میں استاد استاد اور استاد کی اور استاد کی استاد کی استاد کا ہاتھ کا تھا تھا کہ ماں استاد کو نے کر چلدی (مفلوہ اور دیت میں استاد کی دور استاد کی استاد کی دور کی دور استاد کی دور کیا کی دور کی دو

تشريح: ايدافيصلداس صورت بيس كياجائ كاجب بيميز (بطير يركوبهيان والا) مو-

وقالت هندٌ: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني، إلا أن آخذ من ماله بغير إذنه، فقال صلى الله عليه وسلم:" خذى ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف"

أقول: لمما كانت نفقة الولد والزوجة يَعْسُرُ ضبطُها: فَوَّضَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم إليها، وأكَّذ في اشتراطِ أخذِها: بالمعروف؛ وأهمل الرجوعَ إلى القضاة مثلًا، لأنه عسير عند ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم: " مُروا أولادكم بالصلاة" الحديث؛ وقد مر سره فيما سبق.

واختلفت قضاياه صلى الله عليه وسلم في الأحق بالحضانة عند اله ثر اجرة بينهما: لأنه إنما يُنظُر إلى الأرفق بالولد ووالديه، ولا ينظر إلى من يريد المضارّة، ولا يلتفت إلى المصلحة، فإن الحسد والضَّرَارَ غيرُ مُتَبَع.

فجاء ته مرةً امرأة، وقالت: يارسول الله! إن ابني هذا: كان بطني له وِعاءً، وثدي له سِقاءً، وَجِجْرى له جِواءً، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني؟ قال صلى الله عليه وسلم: " أنتِ احقُ

به مالم تنكِحي"

أقول: وذلك: لأن الأم أهدى للحضانة، وأرفق به؛ فإذا نكحت كانت كالمملوكة تحته، وإنما هو أجنبي لا يُحسن إليه.

و خَيْرَ غَلامًا بين أبيه وأمه: وذلك: إذا كان مُمِّيَّزًا.

ترجمہ: میں کہتا ہوں: جب اولا واور ہوی کے مصارف کی تعیین دشوار تھی تو ہی میں بھائے ہے ۔ یہ بات ہند کے ہرو کردی۔اوراس کومعروف طریقہ سے لینے کی تاکید کی۔اورقاضع سے جرح کرنے کو۔ مثلا ۔ راکاں کردی۔اس لئے کہان سے رجوع کرنامصارف لینے وقت دشوار ہے ۔ اور نبی سالنیکی بھیے مختلف ہوئے ہیں والدین کے درمیان اختلاف کی صورت میں پرورش کے زیاوہ حقدار کے بارے میں:اس لئے کہ آپ بچاوراس کے والدین کے لئے زیاوہ مفید اختلاف کی صورت میں پرورش کے زیاوہ حقدار کے بارے میں:اس لئے کہ آپ بچاوراس کے والدین کے لئے زیاوہ مفید بات ہی کی طرف و کھتے تھے۔اور آپ اس محضلی کی طرف و کھتے تھے۔اور نہ آپ اس کی مصلحت کی طرف النفات فرماتے تھے۔ کیونکہ حسداور ضرر رسانی قابل پذیرائی نہیں ۔ میں کہتا ہوں:اوروہ بات یعنی اس کے حق میں فیصلہ اس لئے کیا کہ مال پرورش میں زیادہ راہ یاب ہے،اور بچہ پر زیادہ میریان ہے۔ پھر جب اس نے نکاح کے مرابیا تو وہ شو ہر کے زیروست مملوکہ جسی ہوگئی۔اورشو ہراجنبی ہے، جو بچہ کے ساتھا چھاسلوک نہیں کر ہے گا ۔ اوروہ بات کو بینی بوئے ہو)

قصل

#### غلامول كى تربيت كابيان

#### معاونت کےمراتب

جان لیس کدانسان مدنی الطبع ہے۔ یعنی فطری طور پر ساتھیوں سے ال جل کرر ہے والا ہے۔ اور انسان کی معیشت اس وقت بھیل پذیر ہو کتی ہے جب لوگ ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اور تعاون اس وقت ممکن ہے جب آپس میں مہر ومہر یانی ہو۔ اور محبت ومودت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جانبین سے خم خواری اور ولداری ہو۔ پھر معاونت کا ایک ورجہ نہیں، بلکہ اس کے مختلف مدارج ہیں۔ اور مدارج کے اختلاف سے حسن سلوک اور صلہ جمی مختلف ہوتی ہے:

اورمعاونت کااد فی درجہ — وہ ہے جواس ارتباط (ربط وضبط) کی بتاپر وجود میں آتا ہے جوسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اِس مرتبہ میں رسول اللہ مِنَالِقَةِ مَنْظِيمُ نِے مسلمانوں کے درمیان حسن سلوک کو پانچ باتوں کے ذریعہ منضبط کیا ہے: حدیث — رسول الله مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الله

اورایک روایت میں: چھرتی ہیں: چھٹاحق: "جب کوئی مسلمان تھیجت کا خواسنگار ہوتو اس کو تھیجت کرنا" (مفکوۃ مدیث اور ایک روایت میں: دواور تق آئے ہیں: "مجھوکوں کو کھانا کھلانا اور قید یوں کو چھٹرانا" (مفکوۃ صدیث ۵۳۳) (۱۵۴۵) تشریخ یا چھ تقی دواور تق آئے ہیں: "مجھوکوں کو کھانا کھلانا اور وہ محبت پیدا کرنے والے ہیں۔ اس سے وہ مشعین کئے گئے ہیں۔

پھرمعاونت کا وہ درجہ ہے ۔۔۔ جواس ارتباط کی بناپر وجود میں آتا ہے جومحلّہ والوں ، پڑوسیوں اورقر ابت داروں کے درمیان پریا جاتا ہے۔ ان کے درمیان ندکورہ حقوق مو کد ہوجاتے ہیں۔ نیز تعزیت (اظہار ہمدردی) تہنیت (مبار کہاوی) زیرت (ملاقات) اور مدید لینادینا میں بھی کد ہے۔علاوہ ازیں: ٹبی صِلاَنتَ کِیْلِیْتَ کِیْلِیْتِ کِیْلِیْتِیْلِیْمِ نِیْلِیْتِیْلِیْمِ کِی لازم کی ہیں۔خواہ لوگ جا ہیں یان کا التزام ضروری ہے،مثلًا:

ا۔ ذی رحم محرم ملکیت میں آئے ہی آزاد ہوجائے گا(مشکوۃ عدیث۳۳۹۳ کتاب الفتل) ۲۔ دیت (خون بہا) عاقلہ پرواجب ہے۔

پھر معاونت کا درجہ ۔ وہ ہے جواس ارتباط کی بناپر وجود شی آتا ہے جوگھر دالوں کے درمیان یعنی بیوی اور ندام ہا تد یول کے درمیان پایاجا تا ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا بیان گذر چکا۔ اور غلام با ندیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بی میلن تدئیم نے دومر ہے قرار دیتے ہیں: ایک: واجب کا درجہ ہے، جولوگوں پر لازم ہے، خواہ لوگ جا ہیں یا نہ چا ہیں اس پر عمل ضروری ہے۔ دوسر ادرجہ: مستحب کا ہے۔ نبی میلائی تنظیم نے اس کی دعوت دی ہے اور اس پر اجھارا ہے۔ مگراس کو ضروری قرار نہیں دیا۔ ممالیک کے ساتھ حسن سلوک کا پہلام تیہ ۔ شبت پہلوے غلام باندیوں کا ٹان نفقہ اور نباس پوشاک مولی کے قرمہ ہے۔ اور منفی پہلوسے چند باتوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ جس کا بیان دری ویل روایات میں ہے:

صدیت ... رسول الله مظلی الله مظلی از دهم اوک کے لئے اس کا کھا تا اور اس کا کیتر اہے، اور وہ ایسے ہی کام کا تھم ویا جائے جواس کے بس میں ہو' (مشکوۃ حدیث ۳۳۳۳ کتاب النکاح، باب النفقات و حق المحلوك)

صدیت ۔۔ رسول اللہ ملائی آئی نے فرمایا: ' جس نے اپٹے مملوک پرتہمت لگائی، درانحالیکہ وہ اس بات ہے بری ہے جوآ قاکہتا ہے، تو اس کو قیامت کے دن کوڑے مارے جائیں گئے 'لیعنی اس پرحد قذف جاری ہوگی (مشکوۃ حدیث ۱۳۳۵)

ح (توزع ببالشائل €)

حدیث -- رسول الله مَالِنَهُ مَالِنَهُ مِنْ مَثَلُ بعبده: عتق علیه : حِس نے ابیے غلام کی شکل بگاڑی لیمن ناک کان کائے وہ اس کی مرضی کے ظلاف آزاد ہے (اخرجدزین مجامع الاصول ۵۲:۹)

تشری علام کوآزاد کردینامولی کے لئے زجروتو سے کدوہ الی حرکت نہ کرے۔

حدیث — رسول الله میان آن نے قرمایا: '' وی ہے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں ، گرانلہ کی مقرر کردہ سز اوں میں ہے کسی سزامیں'' (مقلوٰۃ حدیث ۳۶۳ کتاب المحدود، باب التعزیو )

تشريح: ال حديث كرو ومطلب موسكت مين:

پہلامطلب — حدودشرعیہ (زناوغیرہ) میں تو مقررہ کوڑے مارے جائیں، گران کے علاوہ جرائم میں مثلاً گانی کی سزامیں دیں سے زیادہ کوڑے نہ مارے جائیں۔اس صورت میں بیظلم کا سد باب ہے۔اورتعزیر ( گوشالی،سرزش) میں دی کوڑوں ہے آگے بڑھنے کی ممانعت ہے۔

دوسرامطلب \_ آتا غلام کوک کوتایتی کی مزادینا چاہ ، مثلاً کوئی کام بتایا تفاده ٹیس کیا، تو دس کوڑوں سے ذیاده فہ مارے ۔ اس صورت میں صد سے حدشری مراد بین ، بلکہ ہروہ جرم مراد ہے جس سے حق شرع کی بنا پر روکا گیا ہے۔ حدیث میں بدلفظ عام بھی استعال ہوا ہے ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص خدمت و نبوی میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا: بیار صول اللہ! ابنی اصبتُ حداً افاقعه علی : یار سول اللہ! میں نے جرم کیا ہے، جھے مزاد ہجے ! آپ نے اس سے دریافت نبیس کیا کہ کیا جرم کیا ہے، جھے مزاد ہجے! آپ نے اس سے دریافت نبیس کیا کہ کیا جرم کیا ہے؟ پھر نماز کا وقت ہوگیا۔ اس نے نبی مظال اللہ اللہ اللہ کیا جرم کیا ہے؟ پھر نماز کا وقت ہوگیا۔ اس نے نبی مظال اللہ کیا ہے اس نے دریافت کیا ۔ ''کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نبیس پڑھی؟''اس نے نماز اوا کی۔ پھراس نے وہی بات و ہرائی ۔ آپ نے دریافت کیا ۔ '' کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نبیس پڑھی؟''اس نے کہا: ہاں! آپ نے نے فرمایا: '' سیال کا ہریا ہے کہ بیصدود شرعیہ والے جرائم کے علاوہ کوئی جرم ہے۔ کونکہ حدود شرعیہ والے جرائم کے علاوہ کوئی جرم ہے۔ کونکہ حدود شرعیہ والے نہوں ہوتیں۔ سے معاف نہیں ہوتیں۔

اور دائج مطلب — دومراہے۔ کیونکے خلفائے راشدین حدود شرعیہ کے علاوہ دیگر جرائم میں دس سے زیادہ کوڑنے ماریتے تھے، جلکہ حدیث مرفوع میں بعض گالیوں کی سزاہیں کوڑے آئی ہے (مشکلوۃ حدیث ۳۲۳۲ باب التعزیو)

دوسرامرتبد -جواسخالي م،اس كابيان درج ذيل احاديث من ب:

حدیث \_\_\_\_ رسول الله منالفتانی فرمایا: "جبتم میں سے کی کے لئے اس کا خادم (غلام) کھا نا پکائے ، پھروہ اس کو حاضر کرے ، درانحالیکہ وہ اس کی گرمی اور دھونیں کا ذمہ دار بنا ہے ، تو جائے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھائے ، پس چاہئے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھائے ، پس چاہئے کہ وہ کھائے ۔ پھراگر کھا نا تھوڑا نا کانی ہوتو جائے کہ اس میں سے اس کے ہاتھ میں نقمہ دو لقمے رکھے ' (مفکوۃ حدیث ۳۳۴۷ کتاب المنگاح، باب المنفقات)



صدیث — رسول الندمنالی آنی ارشادفر مایا: "جس نے این غلام کوکوئی ایس صدماری جس کاس نے ارتکاب نبیس کیا، یاس کوشمانچه مارا، آو بیشک اس کا کفاره بیا ہے کہ دہ اس کوآ زاد کردے ' (مقتلوۃ حدیث ۳۳۵۲)
صدیث — رسول الله مِناللهُ اَلَّهُ مِناللهُ اِلْهُ مِناللهُ اِلْهُ مُناللهُ اِلْهُ مِناللهُ اِلْهُ مِناللهُ اِللهُ مَناللهُ اللهُ مَناللهُ مَناللهُ مَناللهُ مِناللهُ مَناللهُ مِناللهُ مَناللهُ مَنالهُ مَنالهُ مَناللهُ مَناللهُ مَنالهُ مَناللهُ مَناللهُ مَنالهُ مَناللهُ مَنالهُ مَناللهُ مَناللهُ مَناللهُ مَناللهُ مَناللهُ مَناللهُ مَنال

اعلم: أن الإنسان مَدَنِيِّ بالطبع، ولا يستقيم معاشه إلا بتعاون بينهم، ولا تعاولُ إلا بالألفة والرحمة فيمما بينهم، ولا ألفة إلا بالمواساة، ومراعاةِ الخواطرُ من الجانبين؛ وليس التعاولُ على مرتبة واحدة، بل له مراتبُ: يختلف باختلافها البر والصلة:

فأدناها: الارتباط الواقع بين المسلمين، وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم البر فيما بينهم بخمس، فقال: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع المحنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس" وفي رواية: ستة: السادسة: "إذا استنصحك فانصح له" وقال صلى الله عليه وسلم: "أطعموا الجائع، وفكوا العاني" يعنى الأسير؛ والسر في ذلك: أن هذه الخمس، أو الست: خفيفة المؤنة، مورثة للألفة.

ثم الارتباط الواقع بين أهل الحي والجيران والأرحام: فتتأكد هذه الأشياء فيما بينهم، وتتأكلد التعزية، والتهنئة ، والزيارة، والمهاداة؛

وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أمورًا يتقيدون بها، أشاء وا أم أَبُوا، كقوله صلى الله عليه وسلم: " من ملك ذَارَحِم مَحْرَم فهو حر" وكبابِ الديات.

ثم الارتباط الواقع بين أهل المنزل، من الزوجة، وما ملكت يمينُه: أما الزوجة: فقد ذكرنا البر معها. وأما ما ملكتِ اليمينُ: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بِرَّه على مرتبتين: إحداهما واجبة، يلزمهم، أشاء وا أم أبوا، والثانية نَدَبَ إليها، وحثُ عليها من غير إيجاب.

أما الأول: فـقـال صـلى الله عليه وسلم:" للمملوك طعامُه، وكسوتُه، ولا يُكَلّف من العمل إلا ما يُطيق"

و ذلك: أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب، فوجب أن تكون كفايتُه عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: " من قذف مملوكه، وهو برىءٌ مما قال: جُلد يومَ القيامة" وقال عليه السلام: " من جَدَّع عبده، فالعبد حر عليه"

أقول: وذلك: أن إفساد ملكه عليه مزجرةٌ عن أن يفعل ما فعل.

وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يُجلد فوق عشرِ جَلَدَاتٍ، إلا في حد من حدود الله" أقول: وذلك سدِّ لباب الظلم، والإمعانِ في التعزير زيادةً على الحد، أو المرادُ النهيُ عن أن يُعاقِب في حق نفسِه أكثر من عشر جلدات، كترك ما أمر به، ونحوِ ذلك؛ والمرادُ بالحدُ: الذنبُ المنهى عنه لحق الشرع، وهو قول القائل: أصبتُ حدَّا؛ وأرى أن هذا الوجه أقربُ، فإن الخلفاء لم يزالوا يعزَّرون أكثر من عشر في حقوق الشرع.

وأما الثانية: فقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صنع لأحدكم خادمُه طعامه، ثم جاء به وقد وَلِي حَرَّه و دخانَه، فَلْيُقْعِدُ معه، فليأكل، فإن كان الطعام مَشْفُوهًا قليلاً فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين "وقولُه صلى الله عليه وسلم: " من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأته، أو لَطَمه، فإن كفارته أن يعتقه "وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ضرب أحدُكم خادمَه، فذكر الله فليمسك"

ترجمہ: اور وہ لیعنی دی کوڑوں سے زیادہ کی ممانعت: ظلم کا اور حد پر لیعنی دی کوڑوں پر زیادتی کرتے ہوئے تعویر (گوشالی) میں دورتک جانے کا سر باب ہے (بید پہلامطلب ہے) یا مراداس بات کی ممانعت ہے کہ آتا سراد سے اپ کسی حق کے لئے دی کوڑوں سے زیادہ، جیسے اس کا م کونہ کرتا جس کا غلام کو تھم دیا گیا ہے، اور اس کے ما نند (بید وسرا مطلب ہے) اور حدسے مراد: وہ جرم ہے جس سے شریعت کے تی کی بنا پر دوکا گیا ہے، اور وہ قائل کا تول ہے: " میں نے جرم کیا ہے، اور وہ قائل کا تول ہے: " میں نے جرم کیا ہے، اور وہ قائل کا تول ہے: " میں نے جرم کیا ہے، اور وہ قائل کا تول ہے: " میں نے جرم کیا ہے، اور قائل ہیے کہ بیروجہ (دومرامطلب) اقرب (الی الصواب) ہے۔ پس بیشک فلفاء برا بر سراد یا کرتے تے حقوق شرع میں یعنی دیگر جرائم میں دیں سے زیادہ کوڑوں کی۔

نوث: حدیث: من جدّع عبدَه: فالعبد حو علیه : ان لفظوں ہے ہیں ہے۔ اس کے شرح میں اس کے ہم معنی حدیث ذکر کی گئی ہے۔ سامہ

غلام آزاد کرنے کی ایک خاص فضیلت کی وجہ

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْمَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

تشری : مسلمان غلام کوآزاد کرنے ہیں دو ہاتیں ہیں: ایک: اس ہی مسلمانوں کی شیراز ہیندی ہے بیعنی وہ آزاد ہوکر جماعت جماعت مسلمین میں شامل ہوگا اور جماعتی کاموں (جہاد ، خصیل علم وغیرہ) ہیں مشغول ہوگا۔ دوم: بیا یک مسلمان کوغلامی ک قیدے رہائی دلانا ہے ،اس لئے جہنم ہے رستگاری کی شکل میں اس کا بورا بدلہ دیا جائے گا۔

التستؤكرية ليشكراً ■

### عتق متجزی نه ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله مِنْ اَنْ اَنْ اَللهُ مِنْ اَنْ اَللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِمُ مُنْ اللهُ مُل

ذى رحم محرم كى آزادى كى وجه

صدیت — رسول الله منالنه کینی نے فر مایا: 'جوش اپنے ذی رحم محرم کاما لک ہواتو وو آزاد ہے' (مکانوۃ صدیدہ ۲۳۹۳) تشری نیر آزادی صلہ رحمی کی بنا پر ہے۔ صلہ رحمی اگر چہ مستحب ہے ، محراس کے بعض افراد کو اللہ تعالی نے لوگوں پر واجب کیا ہے ، خواہ لوگ جا ہیں یا نہ چا ہیں ہیں ذی رحم محرم ملکیت میں آتے ہی آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ مثال کے طور پر ماں یا باپ کاما لک ہونا ، اور اس سے غلاموں کی طرح خدمت لینا بردی جفا (زیادتی) ہے۔

## ام ولد کی آزادی کی وجه

صدیث ۔۔۔ رسول اللہ مِلان ﷺ نے فرمایا: ' جب آ دمی کی ہاندی اس سے بچہ جنے تو و واس کے مرے پیھیے آزاد ہے'' (مکون مدیث ۳۲۹)

تشری ام دلدی آزادی بچے کے ساتھ حسن سلوک کی بنا پر ہے۔ کیونکہ مولیٰ کی موت کے بعد اگر وہ آزاد نہیں ہوگی تو کسی ادر کی ملکیت میں جائے گی۔اور بیات بچہ کے لئے تنگ وعار کی ہے کہ اس کی مال کا اس کے باپ کے علاوہ کوئی اور مالک ہو۔

#### بھا گئے کی حرمت کی وجہہ

حدیث — رسول الله میلانهٔ کیانی نظر مایا: ''جونساغلام بھاگاتو یقیناس کی ذمدداری فتم ہوگئ' (مکنوۃ حدیث ۳۳۵) تشریح: غلام پرمولی کی خدمت واجب ہے، اور بھا گناحرام ہے۔ اگرکوئی غلام مولی کے پاس سے بھاگ گیا تواس کی جان کی حفاظت وصیانت کی مولی کی ذمدداری فتم ہوگئ۔ اب وہ جانے اس کا کام ایس بھا گنااس لئے حرام ہے کہ اس کی جان محفوظ رہے۔



### غيرمولي ميه موالات ( دوستي ) کي حرمت کي وجه

تشری : آزادشدہ غلام مایا ندی پرحرام ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کے علاوہ سے موالات ( دوئق ) کرے۔ کیونکہ وَلا ہ مجمی نسبی رشتہ کی طرح ایک رشتہ ہے۔ پس جیسے خود کوغیر باپ کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ،غیر معتبق سے موالات بھی جائز نہیں۔ابیا کرنا کفران ِفعت ہے۔

[١] قال صلى الله عليه وسلم: " من أُعتق رقبةً مسلمةٌ: أُعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار " أقول: العتق: فيه جمعُ شملِ المسلمين وفَكُ عانيهم، فجوزي جزاءً وفاقًا.

[٧] قال صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شِفْصًافي عبد: أُعتق كله، إن كان له مال"

أقول: سببه: ماوقع التصريحه في نفس الحديث، حيث قال عليه السلام: "ليس الله شريك" يريد أن العتق جَعْلُه الله، وليس من الأدب أن يبقى معه ملك لأحد.

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذارَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حر"

أقول: السبب فيه صلة الرحم، فأوجب الله تعالى نوعًا منها عليهم، أشاء وا أم أبَوا؛ وإنما خَصَّ هذا: لأن ملكه، والتصرف فيه، واستخدامَه بمنزلة العبيد: جفاءٌ عظيم.

[3] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا ولدت أمة الرجل منه، فهى معتَقَةٌ عن دُبُرِ منه" أقول: السرفيه: الإحسان إلى الولد لئلا يملك أمَّه غير أبيه، فيكون عليه عار من هذه الجهة. [٥] وأوجب على العبد خدمة المولى، و حَرَّمَ عليه الإباق، قال صلى الله عليه وسلم: "أيُّما عبد أبق فقد برئت منه اللَّمَّةُ"

[1] وحَرَّمَ على المعتَقِ أَنْ يُوَالِيَ غيرَ مواليه.

ترجمه: داضح ہے۔لغات:الشهٰل:اجماعیت،شیرازه جَهْعُ الشَّهْل:شیرازه بندی العانی:قیدی الشهٰل: شیرازه بندی العانی:قیدی الشهٰل شیرازه بندی المنظف الشهٰل المنظف المنظف

ہے ای (مضمون کی) حدیث میں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: "اللہ کا کوئی ساجھی نہیں" آپ مراو نے رہے ہیں کہ آزاو کرنا: غلام کوائلہ نے لئے گرداننا ہے۔ اوراوب (سلیقہ مندی) میں سے یہ بات نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے سے ملکیت باقی رہے۔ ... بعنو لة العبید: غلاموں کی طرح۔

.

 $\Rightarrow$ 

#### والدين كے حق كى حرمت

اس باب کی سب سے اہم بات: والدین کے تن کی حرمت وعظمت ہے۔ نبی میلان میکٹی کا ارشاد ہے: '' بوے گنا ہول میں سے: اللّہ کے ساتھ شریک تلم راتا ، والدین کی تا فر مانی کرنا اور جھوٹی قتم کھانا ہے' (منداحہ۳۵:۳۸)

اوروالدین کے ساتھ نیک سلوک چند ہاتوں کے ذریعہ تھیل پذیر ہوتا ہے: اوالدین کے پاس مال ندہوتو ان کو نان وافقہ اور کھانا کپڑا دینا ۲-اگروالدین جسمانی خدمت کے تاج ہول توان کی خدمت کرنا سا جب ہائے تو حاضر ہون سے جب ہاپ کوئی تھم دے تواس کی قبیل کرنا، بشر طیکہ وہ کوئی گناہ کی بات ندہو ۵- بکثرت والدین کے پاس آمدورفت رکھنا ۲-ان کے ساتھ زمی سے گفتگو کرنا کے ان کو اُفق ند کہنا ۸-ان کو نام لے کرند پکارنا ۹-ان کے چیچے چنا ۱۰-کوئی ان کی فیبت کرر ہا ہویا ستار ہا ہوتو مدافعت کرنا ۱۱- پٹی پلس میں باپ کی تعظیم کرنا ۱۱-ان کے لئے دعائے مغفرت کرنا۔

وأعظمُ ذلك كلُّه حرمةُ حق الوالدين؛ قال صلى الله عليه وسلم: " من أكبر الكبائر عقوق الوالدين"

وبرُهما يَتِمُّ بأمور: الإطعام، والكسوةُ، والخدمة إن احتاجا، وإذا دعاه الوالد أجاب، وإذا أمره أطاع، مالم يأمر بمعصية، ويُكثر زيارتَه، ويتكلم معه بالكلام اللَّيْنِ، ولا يقول أف، ولا يدعوه بالسمه، ويمشى خلفَه، ويذب عنه من اغتابه، أو آذاه، ويوقَّره في مجلسه، ويدعو له بالمغفرة، والله أعلم.

مرجمه: واضح بي احتاجاك قيداطعام وكسوة اورخدمت تيول كيماته بـ

( بحمده تعالی جمعه ۹ رجمادی الثّانیه ۳۲۲ اه مطالِق ۸ راگست ۲۰۰۳ ء کو' نکاح وطلاق' کی شرح مکمل ہو گی۔)





تفصیل واراحادیث مرفوعه کے اسرار وجکم کابیان

خلافت وامارت

باب (۱) نظام حکومت کے سلسلہ کی اصولی باتیں باب (۲) خلافت کا بیان باب (۳) خلافت کا بیان باب (۳) مظالم کا بیان باب (۳) مطالم کا بیان باب (۳) مدود کا بیان باب (۵) نظام عدالت کا بیان باب (۵) جهاد کا بیان باب (۲) جهاد کا بیان

#### باب \_\_\_\_

# نظام حکومت کے سلسلہ کی اصولی ہاتیں

مهل ههلی بات: سر براهِ مملکت کی ضرورت

جماعت کمین کے لئے کوئی خلیفہ (سربراہ) ہونا ضروری ہے۔ چندائی کمینی ہیں جوخلیفہ کے دجود ہی ہے تھیل پذیر مصلحتیں آگر چہ بہت ہی زیادہ ہیں گردوشمیں ان کا احاط کرتی ہیں:

بہا وہ مصلحتن جونظام مملکت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں پر دشمن حملہ آور ہو،اوران کوزیر کرنا چ ہے تواس کو ہٹانا،مظلوم سے ظالم کورو کنا،اور جھکڑوں کے فیصلے کرنا،وغیرہ ۔تفصیل رحمۃ اللہ(۳۶۱۱) ہیں گذر چکی ہے۔

دوسری مسلحتیں جوملت سے تعلق رکھتی ہیں۔اس کی تفصیل میہ ہے کہ دین اسلام کی دوسرے او بیان کے مقابلہ میں شان اسی وقت بلند ہوسکتی ہے جب سلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو،اوروہ دو کام کرے:

ایک:اس شخص کو بخت سرزنش کرے جوملت ہے نکل جائے ،اورایسے کام کرنے گے جوصری حرام میں ،جیسے سود لینا ، چوری کرناوغیرہ۔یادو کام چھوڑ دے جو تعلق فرض ہیں ،جیسے نماز پڑھتا ،زکو ۃ دیناوغیرہ۔

دوم: دیگرادیان والوں کوزیر کرےاوران ہے اس طرح جزیدوصول کرے کہ وہ بذات بخود ذلت ہے دیں۔ اگر ایسا خلیفہ نبیس ہوگا تو سب لوگ مسادی ہوجا کیں گے، گیہوں اور گھن برابر ہوجا کیں گے۔اور ایک فریق کی دوسرے فریق پر فوقیت ظاہر نبیس ہوگی ،اورسر کشوں کولگام دینے والا کوئی نبیس ہوگا۔

اور نبی مِنالِنَیَا اُن نِی مِنالِنَیَا اُن نے ندکورہ دونوں تھم کی صلحوں کو چارعوانوں میں بعنی مظالم، حدود، قضایا اور جہاد کے عنوانات میں جمع کیا ہے۔ یبی اس مبحث کے ایواب ہیں۔

#### ﴿من أبواب سياسة المُدُن

اعلم: أنه يجب أن يكون في جماعة المسلمين خليفةٌ، لمصالح لاتتم إلا بوجودِه، وهي كثيرة جدًا، يجمَعُها صنفان:

أحدهما: مَا يرجع إلى سياسة المدينة: من ذَبِّ الجنود التي تُغْزُوهم وتُقْهرهم، وكفِّ

الظالم عن المظلوم، وفصلِ القضايا، وغير ذلك، وقد شرحنا هذه الحاجاتِ من قبلُ.

وثانيهما: ما يرجع إلى الملة: وذلك: أن تنوية دينِ الإسلام على سائر الأديان، لا يُتَصور إلا بأن يكون في المسلمين خليفة: يُنكر على من خرج من الملة، وارتكب ما نَصَّتُ على تحريمه، أو تَرَكَ ما نَصَّتُ على افتراضه: أشدٌ الإنكار، ويذلِّلُ أهلَ سائر الأديان، ويأخذُ منهم المجزية عن يدوهم صَاغرون، وإلا كانوا متساوِيْنَ في المرتبة، لا يظهر فيهم رجحالُ إحدى الفرقتين على الأخرى، ولم يكن كابحٌ يَكُبَحُهُمْ عن عُدوانهم.

والنبى صلى الله عليه وسلم جمع تلك الحاجاتِ في أبواب أربعة: باب المظالم، وباب الحدود، وباب القضاء، وباب الجهاد.

متر چمہ: نظام مملکت کے سلسلہ کی اصولی یا تیں: یہ بات جان لیس کہ جماعت میں بین بی وکی خلیفہ ہونا ضروری ہے،
چندا بین سختوں کی دجہ ہے جو تحکیل پڈیر تیبیں ہوتیں مگر خلیفہ کے وجود ہے۔ اوسوہ چنیں بہت ہی زیاوہ ہیں، جن کودو تسمیل
جمع کرتی ہیں: ان میں سے ایک صلحت ہیں جو نظام حکومت کی طرف لوثتی ہیں لیعنی ان لٹکروں کو بٹانا جومسلمانوں پر جمعہ
آ در ہوں ، اور ان کو زیر کرنا ، اور مظلوم سے ظالم کورو کنا ، اور مقد مات کے فیصلے کرتا ، اور ان کے علاوہ یا تیں ۔ اور ہم نے ان
مصلحتوں کی دف حت کی ہے قبل از ہیں ۔ اور ان میں سے دوسر کی وہ تیں ہیں جو ملت (وین) کی طرف لوثتی ہیں ۔ اور
مصلحتوں کی دف حت کی ہے قبل از ہیں ۔ اور ان میں سے دوسر کی وہ تیں ہیں جو ملت (وین) کی طرف لوثتی ہیں ۔ اور
اس کی تفصل ہے ہی دیگر اویان پروین اسلام کی شان بلند کرنا متصور نہیں گریا ہیں طور کہ مسلمانوں ہیں ایسا خلیفہ ہو جو: (۱)
اس کی تفصل پر کئیر کرے جو ملت سے نکل جا تا ہے ، اور اُس بات کا ارتکاب کرتا ہے جس کے حرام ہونے کی ملت (وین) نے
مراحت کی ہے ۔ یااس کام کو چھوڑتا ہے جس کے فرض ہونے کی ملت نے صراحت کی ہے : سخت کئیر کرنا (۱) اور دیگر اویان
والوں کو زیر کرے ، اور ان سے جز بید صول کرے ، ان کے ہاتھ سے درائ حالیہ وہ ذولیل ہونے والے ہوں ۔ ورنہ سب
والوں کو زیر کرے ، اور ان سے جز بید صول کرے ، ان کے ہاتھ سے درائ حالیہ وہ ذولیل ہونے والے ہوں ۔ ورنہ سب
مراحت کی ہے : مول کے ۔ ان میں طاہم تیل ہوگا جو ان کو ان کی سر شی سے دولیل اس کا تعلق (۱) کے ساتھ ہے )
اور کو کی لگام جینچنے والانہیں ہوگا جو ان کو ان کی سر شی سے دولے (اس کا تعلق (۱) کے ساتھ ہے )
اور کو کی لگام جو نور کو دور قسموں میں گئی ہیں ) چار ایواب میں جنع کیا ہے : مظالم کا باب ، صدود کا باب ، سیاتھ کیا کیا کیا ہو ان کو ان کی سر کھی کیا ہو تو ان کیا ہو ۔

لغات: غَزَ العَدُوَّ (ن) غَزُوا: لرُّ نَ كَ لِتَ وَثَمَن كَى طَرِف جاتا اورلو شخ كَ لِتَان كَ ملك مِن هُمنا ، تمد آور بونا فَهَرَه (ف) فَهْرًا: كَن بِرِعَالب بونا ، مغلوب وزيركرنا ..... كَبَحَ (ف) المدابة: جِوبا حَ كورو كَنْ كَ لكام كينچنا \_ كابح: لكام كينچنے والا \_

تصحیح: یدلل مطبوعه س یدل تفاقیح مطبوعه صدیقی اور مخطوط کرا جی ہے ک ہے۔



### دوسری بات:کلیات کے انضباط کی ضرورت

شریعت نے خلاف واہارت کے تذکورہ جارابواب(مظالم، صدود، قضایا اور جباد) کے اصول وکلیات کو منصبط کیا ہے۔ اور جزئیات کو ضفاء کی آراء پر جچھوڑ دیا ہے۔اورا جمالاً یہ ہدایت کی ہے کہ خلقاء جماعت کمین کے ساتھ اچھاسلوک کریں۔ اوراصول وکلیات کے انصباط کی ضرورت بچند وجوہ چیش آئی ہے:

مینی وجہ — خلفاء کوضوا بط کا پایند بنانا — بار ہاای ابوتا ہے کہ عکومت کا ذمددار ظالم و جابرخض ہوتا ہے۔ وہ اپنی وخر ہوا ہش کی پیروی کرتا ہے۔ وہ اپنی کرتا۔ ایسے امراء لوگوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور لوگوں کے تن میں ان کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ تخت ہوتا ہے۔ اور جب ایسے خلیفہ کو کی بات پرٹو کا جاتا ہے تو وہ اپنے تعلی کی بید لیال پیش کرتا ہے کہ اس نے برتن کام کیا ہے۔ اور انکی صلحت بھی وہ بی ہے جواس نے کیا ہے۔ ایسے خلیفہ کو تو اعدوضوا بط کا پابند بنانا ضرور کی ہے تا کہ ان کی خلاف ورزی پر کئیر کی جاسکے، اور ان تو اعد کے ذریعہ اس کی دارو گیر کی جاسکے۔ اور لوگ خلیف کے خلاف دلیل قائم کرنا چا ہیں تو ان اصول موضوعہ سے قائم کر کئیں۔

دومرى وجه -خليفه كے خلاف عضر پريداند جو -خليف كے دويا تيس ضرورى بين:

ا بیک :کسی طالم کومزا دینو پہلے لوگوں کے سامنے اس کے طلم کومیج دلائل سے ثابت کرے۔اور بیجی ثابت کرے کہ جومزااس کودی جار بی ہے وہ ضرورت کی مقدار ہے زائد نبیں ہے۔

دوم: نزاعات کاجو فیصلہ کرے اس کے بارے ہیں بھی بیٹا بت کرے کہاں نے حق کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

اگر بیدوہ با تیں نہیں ہوگی تو خلیفہ نے لوگوں کواختلاف بیدا ہوگا۔ اور جس شخص کوسزادگ ٹئی ہے اور جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے: وہ اور اس کے جمایتی اپنے دلوں میں ایسا غیظ و خصب یا کمیں گے جو بعناوت تک رہنچا کے گا۔ وہ لوگ خلیفہ کے خلاف اپنے دلوں میں کینہ کہت چھیا کئیں گے ، اور اس معاملہ میں خودکوئی بجانب جھیں گے۔ اور بیٹ خت خرانی کی بات ہے۔

اپنے دلوں میں کینہ کہت چھیا کئیں گے ، اور اس معاملہ میں خودکوئی بجانب جھیں گے۔ اور بیٹ خت خرانی کی بات ہے۔

تیسری وجہ سے خلفاء کے فیصلے ایک نہج پر صاور ہوں سے بہت سے خلفاء یہ بات سے حضے سے قاصر ہوتے ہیں کہ نظام حکومت کے لئے کیا بات مناسب ہے؟ ایس وہ اجتماد کرتے ہیں اور دا کیں یا کمیں ڈ گیس بھرتے ہیں۔ یعنی غلط سعط فیصلے کرتے ہیں۔ اور خلفاء کے مزاج مختلف ہوتے ہیں ، مثلاً:

- ا ــــــ کوئی خلیفه کر اسخت مزاج ہوتا ہے: وہ جرم کی انتہائی سز اکو بھی معمولی سمجھتا ہے۔
  - ۲ کوئی مہل گیرزم مزاج ہوتا ہے: وہ تھوڑی سز اکو بھی بہت بچھتا ہے۔
- سے کوئی خلیفہ کان کا کی اور ہرایک کی ہاں میں ہال ملاتے والا ہوتاہے: وہ ہراس دعویدار کی بات مان لیتا ہے جواس تک ایمی بات پہنچادیتا ہے۔

سے کوئی حاکم ضدی اڑیل ہوتا ہے: دہ لوگوں کے بارے می طرح طرح کی بدگمانیاں کرتا ہے۔

اور نظام حکومت کے سلسلہ کی تمام جزئیات کا احاط ممکن نہیں۔ بیمال جیسی بات ہے۔ پس اصول وکلیات کا انضباط ضروری ہے تاکہ خلفاء کے فیصلے ایک نج پرصادر ہوں۔ اور اختلاف ہوتو قروع میں ہو، اصول میں نہ ہو۔ کیونکہ فروع میں اختلاف: اصول میں اختلاف ہے ہل ہے۔

چوتھی وجہ ۔۔ ارتفا قات کوعباوت بنانا ۔۔ نظام حکومت بظاہرا یک دنیوی معالمہ ہے۔ اگر اس کے لئے بھی شریعت قواعد وضوابط وضع کرے گی تو وہ نماز روز ہے کی طرح عبادت بن جا کیں گے۔ان ارتفا قات ( دنیوی معالمات ) کے ذریعہ بھی انڈد کا تقرب حاصل کیا جا سکے گا۔اوروہ بھی دین کی دعوت کا ذریعہ بن جا کیں گے۔ صحابہ کے نظام حکومت ہے جو شریعت کے اصول کے مطابق تھا۔۔ متاثر ہوکرایک خلقت مسلمان ہوئی ہے۔

حاصل کلام: بیہ ہے کہ عیاش اور درندہ خوباد شاہوں کے لئے بھی اور نیک سیرت انصاف پرور حاکموں کے لئے بھی نظام حکومت کے سلسلہ میں تو اعدوضوا بط ضروری ہیں۔ ورنداول: رعایا کا ناس ماریں سے، اور ثانی کے کو نسے فیصلے ظلم ک حدود کو چھو گئے ہیں ان کا پہند چلانامشکل ہوگا۔

ملحوظہ: نظام حکومت کے سلسلہ میں آئندہ ابواب میں جواصول وکلیات بیان کئے جائیں سے ان کے علاوہ پہلے جو قانون سازی اور مقادیر کے انضباط کے اصول بیان کئے گئے ہیں: امراء و حکام کے لئے ضروری ہے کہ ان کو بھی چیش نظر رکھیں۔ بیمباحث رحمۃ اللہ جلدوم منحہ ۲۲۲۱۳۱۳۸ میں یا نچ ابواب میں بیان ہوئے ہیں۔

ثم وقعت الحاجة إلى ضبط كلياتِ هذه الأبواب، وتركِ الجزئيات إلى رأى الأئمة، و وَصِيِّتِهم بالجماعة خيرًا، وذلك لوجوه:

منها :أن متولى الخلافة كثيرًا ما يكون جائرًا ظالمًا، يتبع هواه، ولا يتبع الحق، فَيُفْسِدُهم، وتكون مَفْسَدَتُه عليهم أشدً مما يُرْجى من مصلحتهم، ويَحتجُ فيما يفعل أنه تابع للحق، وأنه رأى المصلحة في ذلك؛ فلا بد من كلياتٍ يُنكرُ على من خالفها، ويُواخذُ بها، ويرجع احتجاجهم عليه إليها.

ومنها: أن المخليفة يجب أن يصحِّح على الناس ظلمَ الظالم، وأن العقوبة ليست زائدة على قدر الحاجة؛ ويُصَحِّحَ في فصل القضايا: أنه قضى بالحق، وإلا كان سببا لاختلافهم عليه، وأن يحد الذي كان الضررُ عليه وأولياؤه في أنفسهم وَحَرَّا، راجعًا إلى غَدَرٍ، ويضمروا عليه حِقدًا يرون فيه أن الحق بأيدهم، وذلك مفسدة شديدة.

ومنها: أن كثيرًا من الناس لايدركون: ماهو الحق في سياسة المدينة؟ فيجتهدون فَيَخْطُوْن

يسمينا وشسمالاً: فسمن صُلْبِ شديديرى البالغ في المزجرة قليلاً، ومن سَهْلِ لَيْنِ يرى القليل كثيرًا، ومن أَذُن إِمُّعَةٍ يرى كلَّ ما أنهى إليه المدعى حقا، ومن ممتنع كَوُّرُدٍ يظن بالناس ظنونا فاسسدة؛ ولا يمكن الاستقصاء فإنه كالتكليف بالمحال، فيجب أن تكون الأصول مضبوطة، فإن اختلافهم في الأصول.

ومنها: أن القوانين إذا كانت ناشئة من الشرع: كانت بمنزلة الصلاة والصيام في كونها قُربةً إلى الحق، وأَلْسِنَةً تُذَكِّرُ الحقَّ عند القوم.

وبالجملة: فالاسمكن أن يفوَّض الأمر بالكلية إلى أولى أنفس شهوية أو سبعية، ولا يمكن معرفةُ العصمة والحفظ عن الجور في الخلفاء؛ والمصالحُ التي ذكرناها في التشريع وضبط المقادير كلُها مُتَاتِّيَةٌ ههنا، والله أعلم.

ترجمہ: پھرضرورت پیش آئی اُن ابواب اربعہ کے کلیات کو منضبط کرنے کی ،اور جزئیات کو خلفاء کی رائے پرچھوڑنے کی ،اوران کو جماعت کمین کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے کی وصیت کرنے کی۔ادروہ بات لینن کلیات کے انضباط کی ضرورت بچند وجوہ ہے: از انجملہ: بیہ ہے کہ خلافت کا ذمہ دار بار ہا طالم جفاچشہ وتا ہے۔ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور حق کی ہیروی نہیں کرتا ، پس وہ رعایا کو بگاڑ ویتا ہے۔اورلوگوں کے جن میں خلفاء کا بگاڑ زیادہ سخت ہوتا ہے لوگوں کی ایم سلحت ہے جس کی امید با ندهی گئی ہے۔اوروہ جست چیش کرتا ہے اس کام میں جووہ کرتا ہے کہ ووق کی تابعداری کرنے والا ہے،اور ید کداس نے اس بیٹ کسلست دیمھی ہے۔ پس ایسے قواعد کلیہ ضروری ہیں جن کی مخالفت کرنے والے پرنگیر کی جائے ،اور جن ے ذریعہاس کی دارو گیرکی جائے۔اوراد نے لوگوں کا دلیل پکڑتا خلیفہ کے خلاف ان کلیات کی طرف — اوراز انجملہ : بیہ ہے کہ خلیفہ: (۱)ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ظالم کے ظلم کوچے ثابت کرے۔ اور بدیات ثابت کرے کہ جوسزااس کو دی جارہی ہے وہ ضرورت کی مقدار سے زیادہ نہیں ہے(۴) اور سیح ثابت کرے جھڑوں کے فیصلول میں کہاس نے حق كِمطابق فيعلدكيا ب - ورنديه باتمل خليفت لوكول كاختلاف كاسب بوكى، اوراس بات كاسب بوكى كه يائ و المحص جسے نقصان کہنچاہے،اوراس کے جماحی اسپے دلوں میں ایساغیظ وغضب جو بغاوت کی طرف لوٹے والا ہے۔اوروہ دلوں میں پوشیدہ رکھیں خلیفہ کے خلاف کیتہ اس کیتہ میں وہ خیال کریں کرحق ان کی جانب ہے یعنی ان کا کیندر کھنا درست ہے۔اور پیخت خرابی کی بات ہے ۔۔ اوراز انجملہ: بیہے کہ بہت ہے لوگ (خلفاء)اس بات کے بیجھنے سے قاصر ہوتے میں کہ نظام حکومت میں برحق بات کیا ہے؟ ہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ ہیں دہ دائیں اور بائیں قدم اٹھاتے ہیں ۔۔۔ ہیں (۱) کوئی سخت مضبوط ہوتا ہے جوانتہائی سز اکو بھی معمولی سمجھتا ہے (۲)اورکوئی آ سان نرم ہوتا ہے جوتھوڑی سز اکو بھی بہت سمجھتا ہے(٣)اوركوئى كان كا كيابرايك كى بال من بال ملانے والا ہوتا ہے جو ہراس بات كوجومدى اس تك پہنچا تا ہے ت تجھ ليتا ﴿ أَوْ مُؤْرِّ بِبَالْيِيْزُ ﴾ •

لغات: صَحْحَه الله من المؤجوة المرادينا، ورست ثابت كرنا .... خطا (ن) خطوا: چلنا، قدم الحانا ـ وَكَ بَحرنا .. المؤجوة الرجرة والمعانات المؤجوة المراب المراب المؤجوة المراب المرا

### 

### خلافت كابيان

ظافت كي تريف حضرت شاه صاحب قدى مرة في ازالة الخفاء كشرور عمل ميرك بنه المونساسة المعافمة في المتنسب الشعب قدى الإسلام، والقيام بالحهاد، وما يتعلق به من ترتيب الشعب وش، والفير ض المفات العلوم المدينية، وإقامة أركان الإسلام، والقيام بالحهاد، وما يتعلق به من ترتيب المسجب وش، والفير ض المفات المعمود في المفات المعمود في المنظالم، والأمر بالمعمود في والنهى عن المنكو، نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم شرجمة فلافت الموى مربراي ب اتامت وين كي لخ دري بون علوم ديني كورتده كرف ك دريد، الكان اسلام كوبريا كرف ك وريد، جباد كا استمام كرف ك دريد، جباد كا استمام كرف ك دريد بون كامول ك دريد جو جباد تعلق ركعة بين العني تشكرون كوتيار كرف بها برين ك لئ وظائف مقرد كرف مان كامول ك دريد بحو المعامول عن في في المنافق المسلم كرف مدود قائم كرف بالمام وزياد تي كالتي تين كائب بوت كي حيثيت المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على كائب بوت كي حيثيت المنافقة المنافقة على المنافقة الم

ہے۔آپ نے بعثت کے بعد تخلوق کے ساتھ بہت ہے معاطلات وتصرفات کئے ہیں۔ان معاطلات میں جب ہم غور
کرتے ہیں،اور جزئیات سے کلیات کی طرف، پھر کلیات سے ایک کلی کی طرف سے جوسب کوشائل ہو سے منتقل ہوتے
ہیں، توجنس علی: اقامت وہیں سطح ہوتی ہے، جو تمام کلیات کوشنسمن ہے۔ان میں سے ایک کلی: عدم دید کی اشاعت ب
یعنی قرآن وحدیث کی تعلیم دینا، اور وعظ وقیحت کرنا۔ دوسری کلی: ارکانِ اسلام کو قائم کرتا ہے۔ نبی سلائی آیے ہم بندات خود
نمازوں کی امامت کرتے تھے، زکوتی وصول کرتے تھے، اوران کے مصارف میں خرج کرتے تھے وغیرہ ۔اور آنحضرت
میان آئی جہادکو قائم کرتا، قبائل پر سرداروں کو مقرر کرنا، بزے اور چھوٹے لشکروں کو ہمیجنا، خصومات میں فیصلے کرنا، بلاو
اسلامیہ میں قضع ل کومقرر کرنا، حدود کو قائم کرنا، ایجھے کا مول کا تھم دینا اور برے کا مول سے روکنا جی جیان نہیں ۔اور یہ
سب اقامت و بن کی جزئیات ہیں۔

خلافت وعامہ آور خاصہ: پھر خلافت کی وقیمیں ہیں: عامہ اور خاصہ خلافت عامہ: فرکورہ تفصیل کے مطابق عمومی سربراہی کا نام ہے۔ اس کا زمانہ نبوت سے اتصال ضروری نہیں۔ اور خلافت خاصہ: خلفائے راشدین کی خلافت ہے۔ اور خلافت میں بنیا دی بات بیہ کہ خلیفہ کے ذہن میں ملکیت کا کوئی تصور نہ ہو، وہ خلافت کو ایک امانت ہجھتا ہو۔ پھراگر اس میں ملکیت کا تصور نہ ہو، وہ خلافت کو ایک امانت ہجھتا ہو۔ پھراگر اس میں ملکیت کا تصور سے ساتھ ظلم وزیادتی بھی ہوتو وہ ملک عِفوض اس میں ملکیت کے تصور کے ساتھ ظلم وزیادتی بھی ہوتو وہ ملک عِفوض (کٹ کھنی حکومت کی سربراہی خلافت ہے، خواہ اس کی جو بھی توعیت ہو۔

کی جو بھی توعیت ہو۔

### خلیفہ کے لئے ضروری اوصاف

خلیفہ: بعنی اسلامی حکومت کے سریراہ کے لئے درج ذیل اوصاف ضروری ہیں:

بہلا وصف: خلیفہ عاقل بالغ ہو، مجنون اور نابالغ نہ ہو۔ کیونکہ مجنون اور نابالغ اپنے معاملات میں بھی تضرف کا نمجاز نہیں۔ اس کے کا موں کی انجام دہی کے لئے ولی مقرر کیاجا تا ہے۔ پس وکا ملمانوں کے جان و مال میں بدرجہ اولی تصرف کا مجاز نہ ہوگا۔ نیز خلیفہ بنانے سے جومقا صد مقصود ہیں: وہ بھی مجنون اور نابالغ کوخلیفہ بنانے سے حاصل نہیں ہوسکتے ،اس لئے خلیفہ کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔

دوسرادصف: خلیفہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ کیونکہ غلام: مقدمات میں گواہی دینے کے قابل نہیں ،اوروہ عام لوگوں کی نظر میں ذلیل وحقیر ہوتا ہے۔ نیز اس پراپنے آقا کی خدمت میں مشغول رہتا واجب ہے، پس وہ بھی مقاصد خلافت کی انجام دہی سے قاصر ہے، اس کے خلیفہ کا آزاد ہوتا شرط ہے۔

تیسرا وصف: خلیفہ مرد ہو، عورت نہ ہو۔ کیونکہ عورت عقل ووین میں کمزور ہوتی ہے۔ میدانِ جنگ کے لئے بے کار
ہوتی ہے۔ اور مجالس ومحافل میں جانے کے قابل نہیں ، اس لئے وہ حکومت کی ذمہ دار یوں سے عہدہ برآ نہیں ہو یکتی۔
بخاری کی روایت ہے کہ جب ایران کے لوگوں نے کسری کی بیٹی کو بادشاہ بنایا تو رسول اللہ مٹائنہ آئیل نے فر ، یا:''وہ تو م ہرگز
فلاح نہیں یا یکتی جس نے اسپنے امور کا ذمہ دار کسی عورت کو بنایا!'' (مشکوۃ صدیت ۳۲۹۳ کتاب الامارۃ)

چوتھا وصف: خلیفہ بہاور ہو، ہر دل نہ ہو۔ ڈی رائے ہو، بے وتوف اور نا تجرب کار نہ ہو۔ کیونکہ مہمات سلطنت کی انجام دہی کے لئے بیاوصاف ضروری ہیں۔خاص طور پر جباد کا فریض: بردل خلیفہ جباد قائم نہیں کرسکتا۔ حالا نکہ وہ مقاصد خلافت میں سب سے اہم مقصد ہے۔

پانچواں وصف: خلیفہ شنوا، بینااور گو یا ہو۔ بہرہ، اندھااور گونگانہ ہو۔ کیونکہ خلیفہ پرلازم ہے کہ جوتکم دے: ایساواضح ہو کہ اس کا مقصد سیحنے میں لوگول کو اشتباہ نہ ہو۔ نیز ریبھی ضروری ہے کہ مدگی مدگی علیہ کو، مقرمقر لئہ کو اورش ہدو مشہود کو پہچانے، اور ان لوگوں کے بیانات سے۔ نیز خلیفہ پرلازم ہے کہ بلادمحروسہ میں قاضیوں اور حاکموں کو مقرر کرے اور لشکروں کو جنگ کی تربیت دے۔ اور بیسب با تیں اعضاء مذکورہ کی دریکی کے بغیر ممکن نہیں ،اس لئے خلیفہ کا سمیج وبصیراور مشکلم ہونا شرط ہے۔

چھٹا وصف: خلیفہان لوگوں میں ہے ہو: جس کی اور جس کی قوم کی بزرگی لوگوں نے شنگیم کررتھی ہو، تا کہلوگ اس کی فرما نبرداری سے نفرت نہ کریں۔

ساتوال وصف: خلیف کے بارے بیں اوگول کواعتان ہو کہ وہ فظام حکومت بیں تن کی پیروی کرے گا۔ من مائی نہیں کرے گا۔

یہ سب اوص ف عقل کی راہ نمائی ہے ثابت ہیں۔ اور دنیا کے تمام لوگ سر براہِ مملکت ہیں: ان کے شرط ہونے پر شفت ہیں۔ ہولانکہ ان کے ملک ایک دوسرے ہے دور ہیں۔ اور ان کے قدا ہب مختلف ہیں۔ اور اس اتفاق کی وجہ ہے کہ سب لوگ جانے ہیں کہ بادشاہ مقرر کرنے ہے جو مصلحت مقصود ہے: وہ ان اوصاف کے بغیر تحمیل پذیر نہیں ہو کتی۔ چنا نچا گر لوگ جانے ہیں کہ بادشاہ میں کی دیکھتے ہیں تو وہ اس بادشاہ کوتا مناسب تصور کرتے ہیں۔ اور اس کو لوگ ذکورہ اوصاف میں ہے کی دصف کی بادشاہ میں کی دیکھتے ہیں تو وہ اس بادشاہ کوتا مناسب تصور کرتے ہیں۔ اور اس کو ان کے دل نا پہند کرتے ہیں۔ اور اس کو عصد کے ساتھ تھا موش رہتے ہیں۔

اورملت ِ اسلامیہ نے خلافت بنوت مینی خلافت ِ راشدہ کے لئے چنداوراوصاف کا بھی لحاظ کیا ہے:

آ تھوال وصف: خلیفه مسلمان ، ذی علم (مجتهد) اور متقی ہو۔ کیونکہ ملی مصالح بالبداہت ان امور کے بغیر تحمیل پذرتہیں

ہوسکتے۔ اوراس پرمسلمانوں کا اجماع ہے۔ اوراس کی دلیل سورۃ النورکی آیت ۵۵ ہے۔ ارشاد پاک ہے: "اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے تم بیس سے الن لوگوں سے جوابمان لائے اور جنھوں نے نیک کام کئے کہان کوز بین بیس حکومت عطافر مائے گا، جیسا الن سے پہنے والوں کو حکومت وی تھی۔ اور جس دین کواللہ تعالی نے الن کے لئے بیند کیا ہے! س کوان کے نفع کے لئے جمادے گا۔ اور الن کے موجودہ خوف کو ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے۔ میرے ساتھ کسی کوشریک نہیں کھرائیں گے۔ اور جو محص ظہور وعدہ کے بعد ناشکری کر سے گاوئی لوگ اطاعت سے باہر ہونے والے ہیں"

نوال وصف: خلیفه راشد کا قریشی ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں ہے: ''انکہ قریش میں سے ہیں'' اور خلیفہ راشد کا قریشی ہونا تنین وجوہ سے ضروری ہے:

پہلی وجہ ۔۔۔ قریقی فلیفراشد کے ذریعہ دین کی تمکین خوب ہو سکتی ہے ۔۔۔ وہ دین حق جواللہ تعالیٰ نے نمی منالیہ ایک فرا یا ہے، وہ قریش کی زبان ہیں اوران کی عاوتوں ہیں آیا ہے یعنی قرآن کریم قریش کی زبان ہیں اوران کی عاوتوں ہیں آیا ہے یعنی قرآن کریم قریش کی زبان ہیں اوران کی عاوتوں ہیں آیا ہے یعنی قرآن کریم قریش کی اور بیس نازل ہوا ہے، اور قوا نین شرعیہ کا مواد بھی قریش کی عادیمی ہیں۔ اور بیش میں رائج تھیں مثل قبل کی دیت سواوٹ حضرت عبد المطلب نے مقرر کی تھی، جس کو اسلام نے باتی رکھ ۔ اور احکام کے بہت سے معد اس البقد اسباب) بھی وہ باتیں ہیں جوقریش میں موجود تھیں ۔ اس لئے وہی دین کوسب سے زیادہ قائم کرنے والے ، اور وہی لوگوں ہیں دین اسلام سے سب سے زیادہ تمسک کرنے والے ہیں۔ پس اگر فلیفہ راشد زیادہ قائم کرنے والے ہیں۔ پس اگر فلیفہ راشد میں اشدہ بادر آخری فلیفہ راشد میں موجود تھیں کرنے والے ہیں۔ پس اگر فلیفہ راشد میں جوز میں کوعدل وانصاف ہے ہودی ہیں، اور ہوتے رہیں گریال بالاکریں گیا ا

ع سن بہلی (۱۲ ا۱۲) حافظ ابن جمر فرماتے ہیں: بیرحدیث چالیس محابہ سے مروی ہے۔ اور انھوں نے ایک رمالہ میں س کے طرق ترجع کئے ہیں (فتح الباری ۳۲،۷) شاہ صاحب فرماتے ہیں: اس حدیث برامت کا اعماع ہے (ازالہ: الحقاء)

قرنىشى ہوگا تو دىن كى تمكين خوب ہوگى\_

دوسری دجہ ۔۔ قریش خلیفہ راشد دین کی سب سے زیادہ تفاظت کرےگا۔ قریش نبی سِلون عَلَیْم کی تو مادر آپ کی جماعت ہے۔ ان کے لئے سب سے بڑا افخر حضرت محمد مِنالِنَهُ وَلَيْم کی سربلندی میں ہے۔ سور قوالز خرف آیت ۲۳ میں ارشاد یا ک ہے: ﴿ وَإِنّهُ لَه لَه لِهُ وَلِقُومِكَ ﴾ اور بیشک قرآن آپ کے لئے اور آپ کی توم کے سے بڑے شرف میں ارشاد یا ک ہے: ﴿ وَإِنّهُ لَه لَه وَ لِقُومِكَ ﴾ اور بیشک قرآن آپ کے لئے اور آپ کی توم کے سے بڑے شرف کی جیز ہے۔ پہل قریش میں دی جمیعت جمع ہوگئیں ، اس لئے وہ احکام شرعیہ کی حفاظت وصیانت اور تمسک کی احتمالی جگہ ہیں۔

تیسری وجہ قریش میں حکومت کرنے کی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہے۔ خلیفہ بی تین ہاتیں ضروری ہیں:

ا سے خلیفہ ان لوگوں میں سے ہوٹا ضروری ہے جس سے لوگ نفرت نہ کریں جس کی لوگ حسب ونسب کی جلالت وعظمت کی وجہ سے انہا گریں۔ کیونکہ جس کے لیے سبی شرافت نہیں: لوگ اس کو حقیرو ذکیل سمجھتے ہیں۔

ا سے خلیفہ ان لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جوریاست وعظمت کے مالک دہے ہوں۔ جن کولشکر جمع کرنے کی

۲ --- خلیفهان لوگون میں سے ہونا ضروری ہے جوریاست وعظمت کے ما لک دہے ہوں۔ جن کو کشکر جمع کرنے کی اور جنگ و پریکار کی مہارت حاصل ہو۔

سے خلیفہ ایسے لوگوں میں سے ہونا ضروری ہے جوطا تتور ہوں۔ تا کہ دودین کی نصرت وحمایت کریں ،اوراس کے لئے جان کی بازی لگانے کے لئے تیار دہیں۔

اور بیر تنیوں با تیں صرف قریش میں مجتمع تھیں۔خاص طور پر نبی مَیٹائیمَائیکِمْ کی بعثت کے بعد۔ کیونکہ نبی مَیٹائیکِمْ کے ذریعہ قریش کی عظمت دو ہالا ہوگئ تھی۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عشہ نے ابس کی طرف اشارہ فرمایہ ہے کہ بیہ معاملہ (حکومت) نہیں بہچانا گیا ،گر قریش کے لئے: وہ نسب ووطن کے اعتبار سے اشرف ہیں (بخاری حدیث ۱۸۲۳) یعنی ان کا نسب عرب میں عالی ہے۔اوران کا وطن کہ کرمہ ہے، جوعریوں کی عقیدت کا مرجع ہے۔

### ﴿ الخلافة ﴾

اعلم: أنه يشترط في الخليفة: أن يكون عاقلاً، بالغاً، حرًا، ذكرًا، شجاعًا، ذار أي وسمع وبصرو نُطق، وممن سَلَمَ الناسُ شرفَه وشرفَ قومه، ولا يستنكفون عن طاعته، قد عُرفَ منه أنه يَتَبع الحقّ في سياسة المدينة؛ هذا كُلُه يدل عليه العقل، واجتمعت أممُ بني آدم \_ على تباعد بلدانهم واختلاف أديانهم \_ على اشتراطها، لِمَا رَأُوا أن هذه الأمور لاتتم المصلحة المقصودة من نصب الخليفة إلا بها؛ وإذا وقع شيئ من إهمال هذه رأوه خلاف ما ينبغي،

له حفرت ابوبكرصديق رضى الله عندكانيةول عديث الاثمة من قريش كيام منى بيري يعديث كويا بخارى كى بوكن ١٢



وكرهه قلوبهم، وسكتوا على غيظ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الفارس لَمَّا وَلُوْا عليهم امراةً:" لن يَفلَح قومٌ وَلُوْا أمرهم امرأةً"

والملة المصطفوية اعتبرت في خلافة النبوة أمورًا أخرى:

منها: الإسلام، والعلم، والعدالة؛ وذلك: لأن المصالح الملية لاتتم بدونها ضرورة : اجمع المسلمون عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللّهُ الّذِيْنَ آمَنُوا مَنْكُمْ وعمِلُوا الصّالحاتِ للسّتخلِفَةُ إلى الأرضِ كَمَا اسْتَخَلَفَ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ﴾ ليستخلِفتَهُمْ فِي الأرضِ كَمَا اسْتَخَلَفَ الّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ﴾ ومنها: كونه من قريش "

والسبب المقتضى لهذا: أن الحقّ الذي أظهره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إنسا جاء بلسان قريش، وفي عاداتهم، وكان أكثرُ ما تغيّن من المقادير والحدود؛ ماهو عندهم، وكان المُعِدُّ لكثير من الأحكام: ماهو فيهم، فهم أَقْوَمُ به، وأكثرُ الناس تمسكا بذلك, وأنضًا: فإن المُعِدُّ لكثير من الأحكام: صلى الله علمه وسلم، وحاله مع في الناس تمسكا بذلك.

وأيضًا: فإن القريش قومُ النبي صلى الله عليه وسلم، وحِزُبُه، ولا فخر لهم إلا بعلوٌ دينٍ محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع فيهم حميةٌ دينية، وحميةٌ نسبيةٌ، فكانوا مظنة القيام بالشرائع والتمسك بها.

وأيضًا: فإنه يجب:

[۱] أن يكون الخليفة ممن لايستنكف الناس من طاعته، لجلالة نسبه وحَسَبه، فإن من لانسب له يراه الناس حقيرًا ذليلًا.

[٢] وأن يكون ممن عُرِف منهم الرياسات والشرف، ومارَس قومُه جمعَ الرجال ونصب القتال.

[٣] وأن يكون قومُه أقوياءً يَحْمُونَه وينصرونه، ويبذلون دونه الأنفس.

ولم تسجتمع هذه الأمور إلا في قريش، لاسيما بعد ما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم، ونَبُهُ بِهِ أَمْرُ قريشٍ، وقد أشار أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى هذه، فقال: ولن يُعْرَفَ هذا الأمرُ إلا لقريش: هم أوسط العرب نسبًا و داراً إلخ.

تر جمہ: خلافت کا بیان: جان لیس کہ خلیفہ کے لئے شرط ہے کہ وہ عقل مند، بالغ ،آزاد، ندکر، بہاور، ذی رائے ، سننے والا ، دیکھنے والا اور ہو لئے والا ہو۔اوران لوگوں میں ہے ہوجس کی اورجس کی قوم کی بزرگی لوگوں نے سلیم کر کھی ہو،اورلوگ اس کی اطاعت سے نفرت ندکرتے ہوں۔اس کے بارے میں بیہ بات معلوم ہو کہ وہ نظام حکومت میں حق کی بیروی کرے گا۔اوران سب باتوں پرعقل دلالت کرتی ہے۔اوران باتوں کے شرط ہونے پر،انسانوں کے تمام گروہوں نے اتفاق کیا

ہے، ان کے ملکول کے ایک دوسرے سے دور ہونے ، اور ان کے قدا ہب کے مختلف ہونے کے یا وجود ، بایں وجہ کہ دیکھا انھول نے کہ یہ چیزیں : خلیفہ مقرر کرنے سے جومصلحت مقصود ہے : وہ ان چیزوں کے بغیرتا مہیں ہوتی۔ اور جب واقع ہوتی ہے کوئی چیزان اوصاف کورا نگال کرنے ہے تو لوگ اس کو نامناسب بھے ہیں۔ اور اس کو ان کے دل ناپند کرتے ہیں۔ اور وہ خاموش رہے جی فصر کے ماتھ۔ اور وہ تی منطق ایک کا ارشاد ہے ایران والوں کے بارے ہیں، جب انھوں نے ہیں۔ اور وہ خاموش رہے جین فصر کے ماتھ۔ اور وہ تی منطق کی وہ تو مجس نے اپنے معاملے کا ذمہ دار کسی عورت کو بنایا''

اور المت مصطفویہ نے خلافت بنوت یعنی خلافت براشدہ کے لئے چنداور باتوں کا بھی لحاظ کیا ہے: ۔۔۔۔ از انجملہ:
اسلام علم اور عدالت ہے، اور وہ بات یعنی ہے اوساف اس لئے بڑھائے ہیں کہتی مسلمین بالبداہت ان اوساف کے بغیر عمل پڑ رہنیں ہوئئیں مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اور اس کی اصل اللہ پاک کا ارشاد ہے ۔۔۔۔۔ اور از انجملہ:
ظیفہ کا قریش ہے ہونا ہے۔ بی خلافی نے بی خلافی کیا ہے۔ اور اس کی اصل اللہ پاک کا ارشاد ہے۔۔۔ بی خلافی کیا ہے۔ اور اس کی اصل اللہ پاک کا ارشاد ہے۔۔۔ بی خلافی کیا ہے اور اللہ ہے اور اس کی عادلوں میں آبا ہے کہ وہ دین حق جس کو اللہ تعالی نے بی سیالی کی زبان پر خلاجر کیا ہے: وہ قریش کی زبان اور ان کی عادلوں میں آبا ہے۔۔ اور بیشتر وہ مقدار یں اور صدیں جو متعمل ہوئی ہیں: وہ وہ بیں جو ان کے پاس تھیں۔ اور تھیں تیار کرنے والی بہت ہے۔ اور بیشتر وہ مقدار یں اور صدیں جو متعمل ہوں کا زیادہ اجتمام کرنے والے، اور لوگوں میں اس سے زیادہ تمسک کرنے والے، اور لوگوں میں اس سے زیادہ تمسک کرنے والے (جننے والے) ہیں۔

اور نیز: پس بینک قریش نبی میلانتیانی کی قوم اور اُن کی جماعت تنے۔ اور ان کے لئے کوئی فخر نیس بجر جمد میلانیکی ک دین کی سربلندی کے۔ اور تخفیق اکٹھا ہوگئی ان میں دین حمیت اور نسبی حمیت ۔ پس وہ احکام شرعیہ کی حفاظت اور ان سے جمننے کی احتمالی مجکہ نتھے۔

اور ثیر: پس بیشک ضروری ہے: (۱) کہ ظیفہ ان اوگوں میں ہے ہوجس کی اطاعت ہے اوگ نفرت نہ کریں ،اس کے نسب اور حسب کی جالات کی وجہ ہے۔ پس بیشک وہ خص جمل کے نسب بیس: اس کولوگ تقیر وؤلیل بیجے ہیں (۲) اور یہ کہ ہووہ ان کولوگ میں ہے۔ جن ہے جانی گئی ہور یاست وعظمت ،اور مہارت رکھتی ہواس کی قوم کو کول کو اکٹھا کرنے میں اور لا انی کھڑی کرنے میں اور لا انی کھڑی کے اور ان کی مور یاست وعظمت ،اور مہارت رکھتی ہواس کی آور ملوکوں کو اکٹھا کرنے میں اور لا انی کھڑی ہوا ہے کہ مور یاس کی ،اور اس کے لئے اپنی کرنے میں (۳) اور مید کہ اس کی ،اور اس کے لئے اپنی جن قربان کریں ۔ اور نہیں اکٹھا ہو کیس ہے باتیں گر بان کریں ۔ اور نہیں اکٹھا ہو کیس ہے باتیں گر بان کریں ہوں میں ان کی طرف بیس فرمایا: ''

اور ہر گر نہیں جانا گیا ہے معاملہ گر قربیش کے لئے۔ وہ عربوں میں نسب اور طن کے اعتبارے افعال ہیں انی آخرہ۔ اور ہر گر نہیں جانا گیا ہے معاملہ گر قربیش کے لئے۔ وہ عربوں میں نسب اور طن کے اعتبارے افعال ہیں انی آخرہ۔

- السَّوْرَ لِبَالْيِكُرُ

## خلیفہ کے لئے ہاشمی ہونا شرط نہ ہونے کی وجہ

شیعوں کے نز دیک : خلیفہ راشد کا ہاتھی بلکہ علوی ہونا شرط ہے۔ان کا خیال سیح نہیں۔خلیفہ کا ہاتھی وغیرہ ہونا دو وجہ سے شرط نہیں :

میم وجہ برگانی دور کرنا ۔ اگر فلیفہ راشد کے لئے ہائی یا علوی ہونا شرط ہوگا، اور نبی شالیقی کے فات کے بعد خاندان بنو ہائم سے خلیفہ فتخب کیا جائے گاتو لوگ شک میں پڑیں گے، اور کہیں گے کہ بید نیا دین اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے کے لئے ہے، جیسے دوسر بے بادشاہ کرتے ہیں! پس بیشہ لوگوں کے لئے ترکید مین کا سبب بن جائے گا۔ اور اس کی نظیر: کعب کی کمیم کے مسلمہ ہے۔ فتح مکہ کے موقعہ پر حضرت علی رضی اللہ عند نے کئی ما تکی، اور عرض کیا کہ ہمارے لئے ساتھ جیا بد (کعب کی کلید برداری) کو بھی جمع کر دیا جائے تو آپ ہمارے لئے ساتھ جیا بد (کعب کی کلید برداری) کو بھی جمع کر دیا جائے تو آپ ہمارے لئے تو انہیں کیا۔ اور عثمان بن طلح کو، جس کے پاس پہلے سے جائی تھی، اور جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یڈر ، کر جائی پر دکر دی کہ: 'آتے کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے!'' بلکہ یہ بھی فر ما یا کہ: '' اسے ہمیشہ پمیش کے لئے لوہتم سے طالم ہی اس کو چھنے گا!'' (زادالمعاد ۴۰۰۳) اس کی دوسری نظیر: خاندان نبوت کے لئے صدقات کی حرمت ہے۔ تفصیل کا بالز کو ق (رحمۃ اللہ ۴۰٪) میں گذر چکی ہے۔

دوسری وجہ سے تنگی ہٹانا سے خلافت کے لئے اہم بات یہ ہے کہ خلیفہ ایسا شخص ہوجس سے لوگ خوش ہوں،جس کے گرد جمع ہوں، جس کے گرد جمع ہوں، جس کی تعظیم کریں، اور خلیفہ حدود قائم کرے، ملت کا دفاع کرے اور احکام شرعیہ نافذ کرے۔ اور یہ اوصاف کسی میں جمع ہوتے ہیں۔ آسانی ہے ایک آ دمی میں جمع نہیں ہوتے:

ہزاروں سال نرگس اپنی بے توری پر روتی ہے۔

پس اگر خلیفہ کے لئے کئی خصوص خاندان ہے ہونے کی شرط لگائی جائے گی تو حرج اور تھی پیدا ہوگا۔

ہس ایر خلیفہ کے لئے کئی خصوص خاندان ہیں ہو۔اور قریش بہت بڑا قبیلہ ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی ان صفات کا حال ہوگا۔

میں ایر آدمی نہ ہو،اور دوسر سے خاندان ہیں ہو۔اور قریش بہت بڑا قبیلہ ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی ان صفات کا حال ہوگا۔

اور اس کی نظیر: تیج سلم کا معاملہ ہے۔ اگر مُسلَم فیہ یعنی تیج سلم میں جیج کے بارے میں بیہ طے پائے کہ وہ فلال گاؤل کی بیدا وار ہو،اور وہ گاؤل چھوٹا ہوتو بیشرط جائز جیس کے کیونکہ امکان ہے کہ اس گاؤں میں کئی کے بیمال ہوتا گیہوں یا جیال وہ چیز کی بیدا ہوں۔ البت اگر وہ گاؤل بڑا ہے تو ایک شرط لگاٹا جائز ہے، کیونکہ بڑے گاؤل میں کئی کے بیمال وہ چیز خرور بیدا ہوگی۔

ضرور بیدا ہوگی۔

وإنما لم يُشترط كونُه هاشميا -- مثلاً - لوجهين:

أحدهما: أن لا يقع الناس في الشك، فيقولوا: إنما أراد مُلُّكَ أهلِ بيته كسائر الملوك،

في كون سببًا للارتداد؛ ولهذه العلة لم يُغطِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المفتاح لعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.

والثانى: أن المهم في الخلافة رضا الناس به، واجتماعُهم عليه، وتوقيرُهم إياه، وأن يقيم المحدود، ويُناضلُ دون الملة، ويُنَفِّذُ الأحكام؛ واجتماعُ هذه الأمور لايكون إلا في واحد بعد واحد؛ وفي اشتراط أن يكون من قبيلة خاصة تضييقٌ وحرجٌ، فربما لم يكن في هذه القبيلة من تبحتمع فيه الشروط، وكان في غيرها؛ ولهذه العلة ذهب الفقهاءُ إلى المنع عن اشتراط كون المُسْلَم فيه من قرية صغيرة، وجوزوا كونه من قرية كبيرة.

مر جمہ: اور بیس شرط کیا گیا خلیفہ کا ہاشمی ہونا۔ مثال کے طور پر ۔۔۔ دووجہ ہے: ایک: یہ کہ لوگ شک میں نہ پزیں پس کہیں: آپ نے اپنے گھرانے کی حکومت ہی کا ارادہ کیا ہے، دیگر بادشا ہوں کی طرح ، پس وہ شبہ لوگوں کے ارتداد کا سبب بن جائے۔اوراسی علمت کی وجہ ہے ٹی سُلائنہ کا بیٹ جا بی عباس بن عبدالمطلب رضی انڈ عنہ کوئیس دی (سیر ت ابن بشام میں حضرت علی رضی انڈ عنہ کے جائی ما تکنے کا تذکرہ ہے)

اوردوسری وجہ: یہ ہے کہ خلافت میں اہم ہات: لوگوں کا خلیفہ سے خوش ہونا ،ادرلوگوں کا اس کے گردجم ہونا ،اورلوگوں کا اوراد کا م شرعیہ کون فذ
اس کی تعظیم کرنا ہے۔ اور بیہ بات ہے کہ خلیفہ صدود کو قائم کرے، اور است کی طرف سے دفاع کرے اوراد کا م شرعیہ کون فذ
کرے۔ اوران باتوں کا اجتماع نہیں ہوتا اس قبیلہ میں ۔ ووراس بات کے شرط کرنے میں کہ خلیفہ مخصوص قبیلہ کا ہوتی گی اور حرج ہے۔ پس کم می نہیں ہوتا اس قبیلہ میں وقع میں ہوتا اس قبیلہ میں وقع میں ہوتا سے شمنگم فیدر نیج سلم میں ہوجے کا ہونے کی شرط لگانے کے عدم جواز کی طرف ۔ اور ای علم میں ہوجا کو قبیل ہوئے گاؤں سے شمنگم فیدر نیج سلم میں ہوجے کی شرط لگانے کے عدم جواز کی طرف ۔ اور جائز قرار دیا ہے انھوں نے کسی بڑے کا وال سے شمنگم فید ہونے کی (شرط لگانے کو )

### انعقادِخلافت كعِنْلف طريق

العقاد خلافت كي وارطريقي بن:

مہلاطریقہ: ارباب مل وعقد لیعنی علاء، قبائل کے سرداراور فوج کے امراء کے بیعت کرنے سے فلیفہ تعین ہوتا ہے۔
یہ حضرات اصی ب الرائے اور مسلمانوں کے خیر خواہ بین (اور سب کا موجود ہوتا ضروری نہیں۔ جولوگ باسانی موجود
ہوسکیں ان کا بیعت کرنا کافی ہے) حضرت صدیق اکبر ضی اللہ عنہ کی خلافت ای طرح منعقد ہوئی ہے۔
وہمراطریقہ: موجودہ خلیفہ بعدوالے خلیفہ کو تا عزد کرے۔ اور لوگوں کو اس کی اتباع کی وصیت کرے۔ حضرت عمر ضی

اللہ عنہ کی خلافت اسی ظرح منعقد ہوئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو نامزد کیا تھا۔ اور ایک تحریر کے ذریعہ مسلمانوں کوان کی انتاع کی تا کید کی تھی۔

تنیسرا طریقہ: خلیفہ ایک جماعت میں خلافت کو دائر کرے، اور کہہ دے کہ ان میں ہے ایک کو منتخب کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت ای طرح منعقد ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چیر شخصوں میں خلافت دائر کی تھی۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا۔

حضرت على رضى الله عنه كى خلافت: اورحضرت على كى خلافت كسطرح منعقد موتى؟ اس ميس اختلاف ب:

ا۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ اُن مہاجرین وانصار کے بیعت کرنے سے خلیفہ ہوئے ہیں جو برونت مہینہ ہیں۔ موجود تھے۔ یعنی پہلے طریقہ پر آپ کی خلافت منعقد ہوئی ہے۔ آپ نے جوخطوط اہل شام کو کیھے ہیں وہ اس پر شاہد ہیں۔ ازالۃ الحقامیں شاہ صاحب قدس سرونے اس رائے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس لئے بہی رائے جے ہے۔

۲ ۔۔۔۔ دومری رائے ہے ہے کہ حضرت علی رکن اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد بذر بعیہ شوری ہوا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ حضرت عمرض اللہ عنہ کے بعد مشورہ بیل ہے بات طے پائی تھی کہ خلیفہ حضرت عثمان ہوں یا حضرت علی ۔۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے داختی ہوئے۔ ہی جب جب جب حضرت عثمان ندر ہے تو حضرت علی خلافت کے لئے متعین ہو گئے۔ کے راضی ہو ۔۔ پھر حضرت عثمان خلیفہ ہوئے ۔ پس جب جفرت عثمان ندر ہے تو حضرت علی خلافت کے لئے متعین ہو گئے۔ گرشاہ صاحب قدس سرہ نے از اللہ الخفا بیل اس تول کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیونکہ اس مشورہ بیل حضرت طافت کے بعد دیگر نے خلیفہ ہوں گے۔ بلکہ مشورہ بیل صرف ہے بات طے ہوئی تھی کہ بالفعل حضرت عثمان خلیفہ ہوں گے۔ بگائے بعد دیگر نے خلیفہ ہوں گے۔ بلکہ مشورہ بیل صرف ہے بات طے ہوئی تھی کہ بالفعل حضرت عثمان خلیفہ ہوں گے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بیباں بھی تول ذکر کیا ہے۔ گریہ ضعیف تول ہے۔

چوتھا طریقہ:استیلاء ہے بینی ایسانتھ جوخلافت کی شرطوں کا جامع ہے،لوگوں پرغلبہ پالےاور حکومت پر قبعنہ جمالے، تو اس سے بھی خلافت منعقد ہوجاتی ہے۔خلفاء داشدین کے بعد کے تمام خلفاء کی خلافتیں اس طرح منعقد ہوئی ہیں۔ فائندہ: حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے ازالۃ الحفاجیں چو تنصطریقہ پر بننے والے خلفاء کی دوشتہ ہیں کی ہیں:

ایک: بیرکہ قابض خلافت کی شرطوں کا جامع ہو،اور کسی ناجائز امر کے ارتکاب کے بغیر مسلح وید بیر سے لوگول کواپنے ساتھ کر لے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہاوت اور حضرت حسن کی مصالحت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس

طرح خلیفہ ہوئے ہیں۔ بیصورت پوقت ِضرورت جائز ہے (اورخلیفہ داشدہی کی طرح اس کی پیروی ضروری ہے)
دوسری قسم :حکومت پر قبضہ جمانے والاخلافت کی شرائط کا جامع نہ ہو،اورحکومت میں نزاع کرنے والوں کولل وقال اور
ارتکا ہے جرام کے ذریعے ذریع کرے عبدالملک بن مروان اور پہلے عباسی خلیفہ کی خلافت کا انعقاداسی طرح ہوا ہے۔ بیصورت
جائز نہیں۔ اور ایسا کرنے والا عاصی ہے لیکن اس کے بھی وہ احکام تیول کرنا واجب ہے جوشرع کے موافق ہوں۔ اس کے عامل ذکو ہ وصول کریں گے تو مالکان اموال ہے ذکو ہ ساقط ہوجائے گی۔ اس کے قاضیوں کے فیصلے نافذ ہوں گے، اور اس

### کے ساتھ مل کر جہاد کرنا درست ہے۔اورا پسے خلیفہ کومعز ول نہیں کیا جائے گا جیسا کیآئندہ عنوان کے تحت آر ہاہے۔

### وتنعقد الخلافة بوجوه:

[۱] بيعةِ أهل الحل والعقد: من العلماء، والرؤساء، وأمراء الأجناد، ممن يكون له رأى ونصيحة للمسلمين، كما انعقدت خلافة أبي بكر رضى الله عنه.

[٢] وبأن يُوْصِي الخليفةُ الناسُ به، كما انعقدت خلافةُ عمر رضي الله عنه.

[٣] أو يجعل شورى بين قوم، كما كان عند انعقاد خلافة عثمان، بل عليّ أيضًا، رضى الله عنهما.

[٤] أو استيلاءِ رجلٍ جامع للشروط على الناس، وتسلُّطِه عليهم، كسائر الخلفاء بعد خلافة النبوة.

ترجمہ: اور خلافت چند طریقوں ہے منعقد ہوتی ہے: (۱) ارباب مل وعقد کی بیعت کے ذریعہ یعنی علماء بھیلوں کے سرداراور فوج کے امراء ، ان بیس ہے جن کے رائے اور مسلمانوں کے لئے خیر خوائی ہولیتی ہرعالم ، ہرمرداراور ہرامیر مرادیس ، بلکہ جوذی رائے اور جماعت بین کا خیر خواہ ہوای کی بیعت سے خلیفہ نامزد ہوگا۔ جبیبا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے (۲) اور بایں طور کہ خلیفہ لوگوں کو بعد کے خلیفہ کے بارے بیس وصیت کرے۔ جبیبا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے (۲) اور بایں طور کہ خلیفہ لوگوں کو بعد کے خلیفہ کے بارے بیس وصیت کرے۔ جبیبا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اللہ عنہ کی خلافت کے دریعہ جو شرائط کا انتہ دونوں ہے راضی ہو (۳) یا کسی ایسے آدمی کے غلبہ پانے کے ذریعہ جو شرائط کا جامع ہو، اور لوگوں پراس کے تسلط کے ذریعہ جیسے خلفاء راشدین کے بعد کے تمام خلفاء۔

### منخلّب كااقتداركب تك برداشت كياجائ؟

اگر کوئی ایسا شخص زبردی حکومت پرغلبہ حاصل کرلے جوشرا نظر خلافت کا جامع ندہو، تو اس کی مخالفت میں جلدی ندگی جائے۔ کیونکہ اس کومعزول کرنے میں مسلمانوں کی جانبیں تلف ہوگئی۔ اور سخت فتنہ بریا ہوگا۔ اور یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہوسکتا ہے اس ہے بھی بدتر کوئی شخص غالب آجائے۔ پس ایک موہوم کمحت کے لئے ایسے امر کا ارتکاب ندکیا جائے جس کی قباحت بھینی ہے۔

حدیث — رسول الله میلانفائیدم نے فرمایا: ''بہترین پیشوادہ ہیں جن سےتم محبت کرو،اور جوتم ہے محبت کریں۔اور جن کے کے لئے تم محبت کریں۔اور جن کے لئے تم محبت کریں۔اور جن کے لئے تم دعا کریں۔اور بدترین پیشواوہ ہیں جن سےتم بغض رکھو،اور جوتم سے بغض رکھیں۔ اور جن برتم لعنت بھیجو،اور جوتم پرلعنت بھیجیں'' صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله! تو کیا ہم الی صورت ہیں ان سے ترک تعلق اور جن برتم لعنت بھیجو،اور جوتم پرلعنت بھیجیں' صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله! تو کیا ہم الی صورت ہیں ان سے ترک تعلق

ندکرلیں؟ آپ نے فرمایا: ' جہیں! جب تک وہتمہارے اندر نماز قائم کریں۔ سنو! جس پرکوئی حاکم مقرر کیا گیا، پس اس نے دیکھا کہ وہ کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ اس معصیت کونا پیند کرے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ اور ہرگز اپناہاتھ اس کی اطاعت سے نہ کھنچے! (رواہ سلم، مشکو قاحدیث ۳۷۷)

حاصل کلام: جب خلیفه ضرور بات دین میں سے کسی ضروری امر کے انکار کی دجہ سے کا فرہو جائے ،مثلاً نماز کی فرضیت کا انکار کرد سے با بائخ نماز ول کی فرضیت کا قائل نہ ہو، تواس سے جنگ کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ ور نہیں۔ اور جواز یا وجو ب سال کے ہے کہ ایسی صورت میں خلیفہ مقرر کرنے کی جو صلحت ہے لینی اقامت دین وہ فوت ہو جائے گی۔ بلکہ وہ بوری تو م کو سے دین وہ فوت ہو جائے گی۔ بلکہ وہ بوری تو م کو سے ڈو بے گا ،اس لئے اس سے بر سر پر کار ہونا راہ خدا میں جباد کرتا ہے۔

ثم إن استولى من لم يَجْمعِ الشروطَ: لاينبغي أن يُبادر إلى المخالفة، لأن خَلْعَهُ لا يُتصوّر غالبًا إلا بحروب ومضايقاتٍ، وفيها من المفسدة أشدُّ مما يُرجى من المصلحة.

وسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: أفلا ننا بذهم؟ قال: " لا، ماأقاموا فيكم الصلاة" وقال: "إلا أن تروا كفرًا بَوَاحًا، عندكم من الله فيه برهان"

وبالجملة: فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين: حلَّ قتالُه، بل وجب، وإلا لا؛ وذلك: لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبِهِ، بل يُخاف مفسدتُه على القوم، فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله.

تر جمہ: بھرا گرغلبہ حاصل کرلیا استخص نے جوشرا لطاکوا کشھانہیں کرتا تو مناسب نہیں کہ مخالفت کی طرف سبقت کی جائے اس لئے کہاس کی برطر فی عام طور پرمتصور نہیں گرجنگوں اور تنگیوں کے ذریعہ۔ اور ان میں خرابی میں سے زیاوہ بخت ہاس مصلحت سے جس کی امید کی جاتی ہے۔

اورحاصل کلام: پس جب خلیفہ کافر ہوجائے ضرور بات دین ہیں ہے کمی ضروری بات کے انکار کی وجہ ہے تواس سے جنگ کرنا جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ ورنہ بیس۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ اس وفت خلیفہ کو مقرر کرنے کی مصلحت فوت ہوجائے گی۔ بلکہ توم پراس کی خرابی کا اندیشہ کیا جائے گا۔ پس اس سے جنگ کرنا راہِ خدامیں جہاد ہوگا۔

لغات: نَابَذَ فلانًا : كي عافتلاف يا بغض كي يتارِر كتعلق كرنا من الباح والبوح : كلا ، طاهر من ضروريات

دین ( دین کی بدیری با تنیں ) وہ بیں جن کودین سے واقف ہر مسلمان جانتا ہے،ان سے کوئی مسلمان ناوا تف شہیں۔ کہے

## اميركي اطاعت دعدم اطاعت

حدیث --- رسول الله مینانیم نیز از مرکی بات سننا اوراس کی اطاعت کرنا برمسلمان پرلازم ہے،خواہوہ بات اس کو پہند ہویا تا پہند، جب تک وہ کی بات کا تھم نددے۔ پس جب وہ معصیت کا تھم دیے تو ندستنا ہے نہ اطاعت کرنا'' (مفکوۃ حدیث ۱۲۳۳)

تشری : امیری اطاعت ورحقیقت رسول الله میلانیکی اطاعت ہے۔ اور رسول الله میلانیکی کی اطاعت ورحقیقت الله میلانیکی کی اطاعت ورحقیقت الله میلانیکی کی اطاعت کی ۔ اور الله تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے الله کی اطاعت کی ۔ اور جس نے میری اطاعت کی اس نے الله کی اطاعت کی ۔ اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے الله کی نافر مانی کی ۔ اور جو میں امیر کی اطاعت کرتا ہے، اس نے یقینا میری اطاعت کی ۔ اور جو میرے امیر کی نافر مانی کرتا ہے، اس نے یقینا میری نافر مانی کی ' (مکان قاحد بین ۱۳۲۱)

اور باب اول میں یہ بات گذر رہی ہے کہ نبی سیالتہ ایک بعثت دومقاصد کے لئے ہوتی ہے: آیک: ملت کی شان بلند
کرنا۔ دوم: مملکت کی تنظیم کرنا۔ پس نصب امام کے بھی بہی دومقاصد ہیں۔ کیونکہ خلیفہ نبی منالی آئے آئے ہے اور آپ کے معاملہ کوآ گے بڑھانے والا ہے۔ پس رسول اللہ ملی آئے ہے کہ اطاعت کی طرح امام کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور رسول کی نافر مانی کی طرف امام کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور رسول کی نافر مانی کی طرف امام کی نافر مانی بھی حرام ہے۔

البنة اگرامام کسی گناہ کے کام کا تھم دینو اس میں اطاعت جائز نہیں۔ کیونکہ وہ اللہ ورسول کی اطاعت نہیں۔ اور گناہ کے کام میں وہ رسول اللہ میلائندین کا نائب نہیں، نہ وہ اللہ کا تھم ہے۔ پس اس میں اس کی اطاعت جائز نہیں۔

### امام ڈھال ہے

حدیث --- رسول الله مظالفتی آخر مایا: "امام و هال باس کی آشی اراجاتا براوراس کے وربعہ بچاؤکیا جاتا ہے۔ پس اگر دہ اللہ بے ڈرنے کا حکم دے ، اور انصاف کرے تو یقینا اس کے لئے اس کی وجہ سے تو اب ہے۔ اور اگر دہ اس کے علادہ بات کے تو یقینا اس پر اس کا دیال ہے "(مشکلوة حدیث ۳۲۱۱)

تشریخ: امام کے ڈھال ہونے کی وجہ اس حدیث میں بیان کی گئے ہے کہ ڈھال کی طرح امام کی آڑ میں اڑا جا تا ہے۔ اور ڈھال کی طرح امام کے ذریعہ بچاؤ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ امام مسلمانوں کے کلمہ کے اکٹھا ہوئے، اور مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کا ذریعہ ہے۔



وضاحت: سورة الانفال آیت ۱۱ میں وشن سے مقابلہ کے وقت پیٹے پھیر نے پر سخت وعید آئی ہے۔ مگر دوصورتوں کا استثناء کیا گیا ہے: ایک: لڑائی کیلئے پیئتر ابد لنے کا دوم: ہماعت کی طرف پٹاہ لینے کا ۔۔ اورا ہام مسلمانوں کی جماعت ہے۔ حدیث میں بیواقعہ مروی ہے کہ نبی میٹائیڈ کیٹے نے ایک سریہ بھیجا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو (وشن کی کثرت کی وجہ سے) مسلمانوں کی قوج میں بھگدڑ رہے گئی۔ وہ لوگ مدینہ والیس آئے، اور رسول اللہ میٹائیڈ کیٹے کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور ول شکت کی سے عرض کیا کہ ہم بھگوڑ ہے ہیں! آپ نے فرطایا: "نہیں! تم پلٹ کر حملہ کر ہے والے ہو! اور میں تہماری جماعت ہوں' اور ایک روایت میں ہے: "میں مسلمانوں کی جماعت ہوں! "(مقلوۃ حدیث ۱۹۵۸) یعنی اسم مسلمانوں کی جماعت ہوں!" (مقلوۃ حدیث ۱۹۵۸) یعنی اسم مسلمانوں کی رز آتی ہے تو وہ مدافعت کرتا ہے۔ ایس وہ مسلمانوں پر زوآتی ہے تو وہ مدافعت کرتا ہے۔ ایس وہ مسلمانوں کی ڈھال ہے۔

## ملت سے جدا ہونے والا جا ہلی موت مرنے والا ہے

## رعیت کی حفاظت نہ کرنے پر وعید

حدیث — رسول املہ میلائی آیا ہے۔ فر مایا:''اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی رعایا کی حفاظت سونہیں ، پھروہ فیرخوا ہی کے ساتھ اس کی حفاظت ندکرے تو وہ جنت کی خوشبونین یائے گا!'' (مشکوۃ صدیث ۳۷۸۷)

تشری شارع کاریطریقد ہے کہ جومعاملہ دوفریقوں مے علق ہو: اس معاملہ میں دونوں فریقوں کوان کی ذ مہداریا بادولائی جاتی ہیں۔ چنانچے جب رعایا کو علم دیا کہ وہ امیر کی اطاعت کریں تو امیر کو بھی تھم دیا کہ وہ اپنی ذ مہداری بجالائے ، ذراکوتا ہی نہ کرے ، درنہ وہ جنت سے محروم ہوگا۔ اس طرح فریقین کواحکام دینے سے جانبین سے تیں کمیل پذیر ہوتی ہیں۔

[١] قال صلى الله عليه وسلم: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبُّ وكر ، مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع والطاعة "

أقول: لما كان الإمام منصوبًا لنوعين من المصالح، اللذّين بهما انتظامُ الملة والمدن، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجلهما، والإمامُ ناتيه، ومُنْفِذُ أمرِه: كانت طاعته طاعة رسول الله، ومعصيته معصية رسول الله؛ إلا أن يأمر بالمعصية، فحينتذ ظهر أن طاعته ليست بطاعة الله، وأنه ليس نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك قال عليه السلام: "ومن يُطع الأمير فقد أطاعنى، ومن يعص الأمير فقد عصانى"

[٣] قبال صلى الله عبليه وصلم: "إنما الإمام جُنَّة: يُقاتلُ من ورائه، ويُتَّفَى به، فإن أمر بتقوى
 الله وغذل: فإن له بذلك أجرًا؛ وإن قال بغيره فإن عليه منه"

أقول: إنما جعله بمنزلة الجُنَّةِ: لأنه سبب اجتماع كلمة المسلمين، والدُّبُّ عنهم.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: " من رأى من أميره شيئًا يكرَّهُه فليصبِرْ، فإنه ليس أحدُّ يفارق الجماعة شبرًا، فيموتُ، إلا مات مِيْتَةُ جاهليةٌ"

أقول: وذلك لأن الإسلام إنما امتاز من الجاهلية بهذين النوعين من المصالح، والخليفةُ نائبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فإذا فارق مُنفَّذُهما ومُقيمهما أشبه الجاهلية.

[1] قال صلى الله عليه وسلم: " ما من عبد يسترعيهِ الله رعية، فلم يُحُطّها بنصيحة، إلا لم يجد رائحة الجنة"

أقول: لـما كان نصب الخليفة لمصالح: وجب أن يؤمر الخليفة بإيفاء هذه المصالح، كما أمر الناسُ أن يَنْقَادوا له، لتتم المصالح من الجانبين.

تر جمہ: (۱) جب امام ایک دوسم کی صلحتوں کے لئے مقرر کیا ہوا تھا جن کے ساتھ ملت اور مملکت کانظم وانتظام وابستہ ہے۔ اور نبی میلانیکی آئی انہی دومصالح کے لئے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اور امام آپ کا نائب ہے۔ اور آپ کے معاملہ کو آگئے ہیں۔ اور امام آپ کا نائب ہے۔ اور آپ کے معاملہ کا آگئے ہیں کا طاعت برحول اللہ میلائیکی آئے کی اطاعت ہے۔ اور امام کی نافر مانی رسول اللہ میلائیکی آئے کی اطاعت ہیں۔ اور نافر مانی ہے۔ مگر یہ کہ دوم معصیت کا تھم دے۔ بس اس وقت میہ بات ظاہر ہوگ کہ امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہوگ کہ دور سول اللہ میلائیکی آئے کے کا نائب نہیں۔ اور اس وجہ ہے آئے ضرت میلائیکی آئے کے فرمایا ای آخرہ (شرح میں ترسیب بدلی ہوئی کہ دور سول اللہ میلائیکی آئے کے کانائی نہیں۔ اور اس وجہ ہے آئے ضرت میلائیکی گئے ہے فرمایا ای آخرہ (شرح میں ترسیب بدلی ہوئی کہ دور سول اللہ میلائیکی کے کانائی نہیں۔ اور اس وجہ ہے آئے ضرت میلائیکی کے فرمایا ای آخرہ (شرح میں ترسیب بدلی ہوئی ہوئی ہوئی۔)

(٣) امام كوبمنزلة وْهال اى لتے بنايا كه وه مسلمانوں كے كلمه كے اكتھا ہوئے ،اورمسلمانوں كى طرف ہے و فاع كرنے

کاسبب ہے۔



(۳) اوروہ بات لیعنی جابلی موت مرٹا: اس لئے ہے کہ اسلام اِن دوسم کی صلحتوں کے ذریعہ ہی جاہلیت سے ممتاز ہوا ہے۔ اور ظیفہ ان دونوں محتوں میں رسول اللہ میں الل

☆ ☆ ☆

### عملہ کی تنخواہ گورنمنٹ کے ذمہ

چونکہ خلیفہ ہذات خودز کا توں کی وصولی ، عشر کی فراہمی اور ملک کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے نزاعات کے ایسلے نہیں کرسکتا ، اس لئے عمال و قسصات کا بھیجنا ضروری ہے۔ اور چونکہ بیٹملہ عام لوگوں کی صلحتوں میں شغول ہوگا اس لئے ان کی تنخواہ حکومت کے دمہ ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر منی اللہ عند نے جب وہ خلیفہ نتخب کئے گئے فرما یا کہ میری تو م ایس کے اس کی تنخواہ حکومت کے دمہ ہوگا۔ حضرت میں اللہ عیال کا بارا تھانے سے قاصر نہیں۔ مگر اب جس مسلمانوں کے کام میں مشغول کردیا گیا ہوں۔ اس میر سے گھر کا خرچہ بیت المال کے ذمہ ہوگا ، اور میں بیت المال کے مفاد کے لئے کام کرونگا (مشکول کردیا گیا ہوں۔ اس میر سے گھر کا خرچہ بیت المال کے ذمہ ہوگا ، اور میں بیت المال کے مفاد کے لئے کام کرونگا (مشکول تو مدیث سے سے المال کے مفاد کے لئے کام کرونگا (مشکول تو مدیث سے 10 اور میں میں اللہ کے تنہ المال کے مفاد کے لئے کام

## عمال اورصارفین زکوۃ کے لئے ہدایات

چونکہ زکوۃ کی دصولی دوفریقوں مینطاق تھی، اس لئے شارع نے دونوں کوالیں ہدایات دیں جن سے بیکام آسان ہوجائے۔ عال کو حکم دیا کہ دہ زکوۃ کی دصولی میں آسانی کرے۔ اور حکومت کے مال میں خیانت نہ کرے۔ اور ارباب انموال سے رشوت نہ لے۔ اور لوگوں کو بیتھم دیا کہ دہ عالی اطاعت کریں اور اس کوخوش کر کے دالیس کریں۔ دونوں کو بید ہدایتیں اس لئے دی ہیں کہ صلحت مقصودہ تھیل یڈ برہو۔ اس سلسلہ کی روایات بیر ہیں:

صدیت ۔۔۔ رسول اللہ مُنالِنْ اَلَیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِلْمِ اللّٰہِ

حدیث ۔۔۔ رسول الله مَالِنَّهِ اَلَّهِ مِنَالِنَّهِ اَلَٰهِ مِنْ اللهِ مِنَالِنَّهِ اَلَٰهِ مِنْ اللهِ مِنَالِن دی،اب جو چھاس کے بعد لےگا: خیات ہے!''(مقلوة حدیث ۳۷۳۸)

حديث \_ رسول القدمين يَوْيَم في رشوت وين والارشوت لين والعينة فرما لَي " (مشكوة حديث ٢٢٥٣)

لعنت بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے کسی بھی معاملہ میں رشوت ویتایا لینامصلحت مقصودہ کونوت کرویتا ہے۔اور مفاسد کا درواز ہ کھولتا ہے۔

حدیث ۔۔ ایک واقعہ میں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی عملنا من أدادہ : ہم ہر گزات شخص کو سرکاری کا منبیں ویتے جواس کو چاہتا ہے ( بخاری حدیث ۱۲۲۱) کیونکہ عہدہ کا طالب، خاص طور پر مالیات سے متعلق کا م کا خواستگار نفسانی واعیہ سے خالی بہوتا، وہ ضرور بدعنوانی کرے گا۔ اس لئے طلب گارکوکام نددیا جائے۔

حدیث ۔۔۔ رسول الله منطالقة مَنْ الله منطالقة مَنْ الله منطقة الله الله منطقة الله منظمة وهو عنكم داخس: جب تمہارے پاس زكوة وصول كرنے والا آئے تو چاہئے كه وہ تمہارے پاس سے لوٹے، درا انحاليك وہ تم سے خوش بو (مفتوة صديث ٢٥٤) كتاب الزكوة)

## منخواہ ایسی مقرر کی جائے جس میں سے پچھن کے رہے

سرکاری عمد کی تنخواہ کے لئے گریڈ مقرر کرنا ضروری ہے۔ تاکہ امام اس سے تجاوز نہ کرے۔ اس میں کمی کرے نہ زیادتی ۔ اورعال خود بھی اس سے تجاوز نہ کر سے یعنی نہ ذیادہ کا مطالبہ کرے، نہ خیانت کرے۔ پھرا گرمان زم سال بھر کا ہوتو اتنی تنخواہ مقرر کرے جواس کے مصارف کے لئے کافی ہو، اور پچھڑ بھی رہے۔ تاکہ اندو خنہ سے وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرے۔ کیونکہ لگوری لگوری (LUXURY) ضروریات کے لئے تو کوئی حدیش ۔ اور طابق زیادتی کے بغیر تنخواہ مقرر کی جائے گوتو کوئی حدیش ۔ اور طابق زیادتی کے بغیر تنخواہ مقرر کی جائے گوتو علی محنت نہیں کرے گا، اور نہ وہ ایسی ملازمت پہند کرے گا۔ اور بنیادی ضروریات کا تذکرہ درت ذیل صدیث میں ہے:
حدیث سے رسول اللہ مینائی تیکئی نے فرمایا: ' دیون میں ہمارے لئے عامل ہو لیعنی سرکاری ملازم ہوتو وہ یہوی حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گور نہ ہوتو گور حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گور نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ، اور اگر اس کے لئے گھر نہ ہوتو گھر حاصل کرے ،

شم إن الإمام لما كان لا يستطيع بنفسه أن يباشر جِبَايَة الصدقاتِ، وأخذَ العشور، وفصل القضاء في كل ناحية: وجب بغثُ العمال والقضاة؛ ولما كان أولئك مشغولين بأمر من مصالح العامَّة: وجب أن تكون كفايتُهم في بيت المال، وإليه الإشارةُ في قول أبي بكر الصديق رضى الله عنه لَمَّا استُخلف: "لقد علم قومي أن حِرفتي لم تكن تَعْجِزُ عن مَوْونة أهلي، وشُغِلْتُ بأمر المسلمين، فسيأكل آلُ أبي بكر من هذا المال، ويَحْتَرِفُ للمسلمين فيه" ثم وجب أن يؤمر العاملُ بالتيسير، ويُنهى عن الغلول والرشوة، وأن يُؤمر القومُ بالانقياد له، لتسم المصلحةُ المقصودةُ، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: "إن رجالاً يَتَحَوَّضُوْنَ في مال الله لتسم المصلحةُ المقصودةُ، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: "إن رجالاً يَتَحَوَّضُوْنَ في مال الله

بغير حق، فلهم النباريوم القيامة" وقال صلى الله عليه وسلم:" من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول".

ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشيّ والمرتشيّ: والسر في ذلك: أنه ينافي المصلحة المقصودةُ، ويفتح بابّ المفاسد.

وقال صلى الله عليه وسلم: " لانستعمل من طلب العمل"

أقول: وذلك: لأنه قلما يخلو طلبُه من داعية نفسانية.

وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء كم العامل فَلْيَصْدُرُ وهو عنكم راضٍ "

ثم وجب أن يُقَدَّرَ القدرُ الذي يُعطَى العمالُ في عملهم، لتلا يُجاوزُه الإمامُ، فَيُفُرط أو يُفَرِّطُ، ولا يعدوه العاملُ بنفسه، وهو قوله ضلى الله عليه وسلم: "من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجةً، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا"

فياذا بعث الإمام العامل في صدقاتِ سنةٍ: فليجعل له فيها مايكفي مؤونَتُه، ويَفْضُلُ فضلٌ يَتُعَانَىٰ لها يَتَعانَىٰ لها يَتَعانَىٰ لها العامل، والمؤونةُ بدون زيادة لا يتعانىٰ لها العامل، والايرغَب فيها.

ترجمہ: پھر پیٹک امام: جب وہ پذات خودطا قت نہیں رکھتا کہ خود کرے صدقات کی دصولی ،اور عشرول کی فراہمی ،اور ملک کے ہرگوشہ میں جھکڑوں کے فیصلے کرے تو ضروری ہوا محال وقضات کا بھیجتا۔ اور جب یہ لوگ عام اوگوں کی صلحتوں کے معاملہ میں مشغول ہیں تو ضروری ہوا کہ ان کی تنخو او بیت المال ہیں ہو ۔ پھر ضروری ہے کہ مال کو آسانی کرنے کا تھم و یا جائے۔ اور علی مشغول ہیں تو ضروری ہے کہ لوگوں کو تھم دیا جائے عال کی اطاعت کا ، تا کہ صلحت بہ تقصودہ کھیل پذیر ہوں۔ پھر ضروری ہے کہ اندازہ کیا جائے اس مقدار کا جو ماز مین ان کے عال کی اطاعت کا ، تا کہ صلحت بہ تقصودہ کھیل پذیر ہوں۔ پھر ضروری ہے کہ اندازہ کیا جائے اس مقدار کا جو ماز مین ان کی کام پر دیئے جائمیں گے ، تا کہ امام اس سے تجاوز ندکر ہے ۔ پس جب امام عال کو سال کے صدقات کی وصولی کے لئے بھیج یعنی وہ مستقل سال بحرکا بھی اس سے تجاوز ندکر ہے ۔ پس جب امام عال کو سال کے صدقات کی وصولی کے لئے بھیج یعنی وہ مستقل سال بحرکا کہ بھی اور بہوان حوائح ہیں ہو ۔ اور پالکل ) زیادتی کے دریو دو قادر ہوان حوائح ہیں ۔ اور (یالکل ) زیادتی کے یغیر شخواہ نہیں مشقت پرواشت کرے گائی ہو ، اور دو اس میں رغبت کرے گائی ۔ کہ اور نہ وہ اس میں رغبت کرے گا۔

## مظالم كابيان

## ظلم وزیادتی کےسلسلہ میں اصولی بات

انبیا بیہم الصلوٰۃ وانسلام کی بعثت کے مفاصد میں سب سے بردامقصد علم وزیادتی کا ازالہ ہے۔ ناانصافیاں نظام زندنی و درہم برہم کردیتی ہیں۔اورلوگوں کوئٹکوں میں بہتلا کردیتی ہیں۔اور بیات آئی واضح ہے کے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اور ظلم وزیادتی تین تشم کی ہے: جان پر زیادتی ،اعضاء انسانی پر زیادتی اورلوگوں کے اموال پر زیادتی۔ پس تحمیت خداوندی نے چاہا کہ ان سب مظالم پر ایس بخت تنبید کی جائے کہ لوگ آئندہ السی حرکتوں سے باز آجائیں۔

اوریہ ہات مناسب نہیں کہ تبیبہات ایک درجہ کی ہوں۔ کیونکہ جرم جرم جرا برنہیں جنل اعضاء کا شنے کی طرح نہیں ،اور اعضاء کا شنا کی طرح نہیں ،اور اعضاء کا ثنا مال ہلاک کرنے کی طرح نہیں۔اور جن جذبات سے بیمظالم وجود میں آتے ہیں وہ بھی ایک درجہ کے نہیں۔ جان ہو جھ کرتل کرناء اور لا ہروائی برتنا جس سے تل ہوجائے کیسالی نہیں۔

اور مظالم میں سب سے تقین قبل ہے۔ وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تمام فداہب کے لوگ اس پر منفق ہیں۔ اور اس کی عظیمین کی وجہ ہیے کو قبل ہے۔ وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی وجہ ہیے کو قبل ہیں ہخت فساد ہر یہ ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ ہیے کو قبل میں ہخت فساد ہر یہ ہوتا ہے۔ وہ تخلیق الہی میں تبدیلی ، اللہ کی ممارت کو گرانا اور نوع انسانی کے بھیلئے کا جوفیصلہ خداوندی ہے اس کوتو ژنا ہے۔ ہے۔ وہ تخلیق الہی میں تبدیلی ، اللہ کی ممارت کو گرانا اور نوع انسانی کے بھیلئے کا جوفیصلہ خداوندی ہے اس کوتو ژنا ہے۔

### والمظالم

اعلم: أن من أعظم المقاصد التي قُصدتُ ببعثة الأنبياء عليهم السلام: دفع المظالم من بين الناس، فإن تظالمهم يُفسد حالَهم، ويُضَيِّقُ عليهم، ولاحاجة إلى شرح ذلك.

والمنظالم على ثلاثة أقسام: تَعَدِّ على النفس، وتعدِّ على أعضاء الناس، وتعدِّ على أموال الناس، فاقتنضت حكمة الله أن يُزْجَرَ عن كل نوع من هذه الأنواع بزواجر قوية تُرُدَعُ الناس عن أن يفعلوا ذلك مرة أخرى.

ولا ينبغى أن يُجعل هذه الزواجرُ على مرتبةٍ واحدةٍ: فإن القتل ليس كقطع الطرف، ولا قطعُ الطرف، ولا قطعُ الطرف كاستهلاك المال؛ وإن الدواعي التي تنبعث منها هذه المظالم لها مراتب: فمن البديهيُّ أن تَعَمَّدَ القتل ليس كالتساهل المُنْجرِّ إلى الخطأ.



فأعظمُ المظالم القتلُ، وهو أكبر الكبائر، أجمع عليه أهل الملل قاطبتُهم؛ وذلك: لأنه طاعةُ النفس في داعية الغضب، وهو أعظمُ وجوهِ الفساد فيما بين الناس، وهو تغييرُ خلق الله، وهدمُ بُنيانِ الله، ومناقضةُ ماأراد الحقُّ في عباده من انتشار نوع الإنسان.

ترجمہ واضح ہے۔لغات الزواجو جمع الزَّاجِو: دھمکانے والا، جھڑکی ہتنہیہ انعجوَ کھیا ہم منارترجمہ:اس لاپروائی کی طرح جوچوک تک کھٹنے والی ہے۔ یعنی جس کے تیجہ میں چوک ہوجاتی ہے و ہو تنعیسو سے آخر تک۔ سب جمہوں کا ایک مطلب ہے۔

قل کی تین قتمیں

من تین تسموں کا ہوتا ہے جمل عمر جمل خطااور قبل شہر عمر :

قتل عد: وہ قتل ہے جو (بظاہر) جان سے تم کرنے کے ارادہ سے کسی ایسے آلدسے کیا گیا ہو، جس سے عام طور پر آدمی مرجا تا ہے، خواہ وہ زخمی کرنے والا ہتھیار ہو، خواہ کوئی وزنی چیز جیسے برا پھر۔

تعلَّ خطا: وقل ہے جس میں آکہ قل مارنے کا ارادہ نہ ہو تلطی سے لگ جائے ،اور مرجائے۔ جیسے کوئی کسی پر گر پڑے اور وہ مرجائے۔ یا کوئی درخت کو تیر مارے اور وہ آ دمی کولگ جائے اور وہ مرجائے۔

تنل شِنہ عمد: ووقل ہے جس میں کسی شخص کو کوئی ایسا آلہ مارا جائے جس سے عام طور پر آ دی نہیں مرتا، پس وہ مرجائے۔ جیسے کوڑا ایالائفی ماری پس وہ مرگیا۔

اور تل کی بیتن تسمیں اس لئے ہیں کہ ابھی بید بات بیان کی گئے ہے کہ تل کی سرزالی ہوئی جا ہے جو داغیر تل اوراس کی بیدا کی ہوئی خرابی کی مقاومت (مقابلہ، برابری) کر ہے۔ اور جذبہ اور خرابی کے درجات ہیں۔ پس چونکہ تل عدمیں خرابی زیدہ اور جذبہ نہ بہت تہتے ہے، اس لئے ضروری ہے کہ برزاالی سخت دی جائے کہ نانی یا وا جائے۔ اور تل خطا کی خرابی کم اور داعیہ بلکا ہوتا ہے، اس لئے سرزا میں تخفیف ضروری ہے۔ اس طرح قبل کی دوسمیں ہو کئیں۔

خطا کا تذکرہ کیا ہے۔ای تی خطا کی ٹی میانی تیکی ہے۔ نزدیک عمر ہے۔امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک شبہ عمر ہے۔

والقتلُ على ثلاثة أقسام: عمد، وخطا، وشِبَّهُ عمد:

فالعمد: هو القتل الذي يُقْصَدُ فيه إزهاقُ روحه، بما يَقْتُلُ غالبًا، جارحًا أو مُثَقَّلًا.

والخطأ : مالا يُسقىصد فيمه إصابتُه، فيصيبُه فيقتُله، كما إذا وقع على إنسان، فمات، أو رمى شجرةً فأصابه، فمات.

وشِبهُ العمد: أن يَقصد الشخص بمالا يُقتلُ غالبًا، فيقتله، كما إذا ضرب بسوط أوعصا، فمات. وإنسما جُعل على ثلاثة أقسام لِمَا أشرنا من قبلُ: أن الزاجر ينبغى أن يكون بحيث يقاوم الداعية والسمفسدة، ولهما مراتب، فلما كان العمدُ أكثرَ فسادًا، وأشدُ داعيةً: وجب أن يُعَلَظ فيه بسما يُحصّلُ زيادة الزجر؛ ولما كان الخطأ أقلُ فسادًا، وأخفُ داعيةً: وجب أن يُخفّف في جزائمه؛ واستنبط النبئ صلى الله عليه وسلم بين العمد والخطأ نوعًا آخر، لمناسبة منهما، وكونِه برزخًا بينهما، فلا ينبغى أن يُدخل في أحدهما.

تر جمہ: اور آن بین قسموں پر ہے: تنزر (میم کے سکون کے ساتھ ) اور خطااور شِنہ عمر ۔ پس عمر: وہ آل ہے جس میں (بطاہر حال) ارادہ کیا گیا ہوآ دی کی روح نکا لئے کا بعثی جان ہے ہار ڈالئے کا ،ایسے آلہ کے ذریعہ جو عام طور پر ،ر ڈالٹا ہے ، خی کرنے والا بعنی اعتصاء جدا کرنے والا ہو یا کوئی بھاری چیز ۔ اور خطا: وہ آل ہے جس میں آ دی کوئی بختے کا ارادہ نہ کیا گیا ہو ، پس وہ اس کو ہار ڈالے ، جیسیا کہ جب کوئی شخص کی انسان پر گر پڑ ہے ، پس وہ مرکبیا ، یا کسی درخت کو تیم اور اس کو پہنے جو بھی وہ مرکبیا ، یا کسی درخت کو تیم ادا اس کو پہنے گئی ہے ۔ اور شہر عمر: وہ ہے کہ ارادہ کرے آ دی کسی شخص کا ایسی چیز کے ڈریعہ جو عام طور پر مارنیس ڈالتی ، پس وہ چیز اس شخص کو مار ڈالے ، جیسیا کہ جب کوڑے یا لاٹھی سے مارا ، پس وہ مرکبیا ۔ پر مارنیس ڈالتی ، پس وہ چیز اس شخص کو مار ڈالے ، جیسیا کہ جب کوڑے یا لاٹھی سے مارا ، پس وہ مرکبیا ۔

رونوں کے درمیان برزخ ہونے کی وجہ ہے، پس مناسب نہیں کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں داخل کی جائے۔

ہے

# قتل عمد كابيان

## قتل عمد قابل معافی کبیره گناه ہے

مورة النساء آیت ۹۳ میں ارشاد پاک ہے: ''اور جو تخص کسی مسلماں کو قصد آقل کرے تو اس کی سزاجہنم ہے۔وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔اور اللہ تعالی اس پرغضبنا ک ہوئے ،اور اس کوائی رحمت سے دور کر دیں گے،اور اس کو ہز اسخت عذاب دیں گئے''

تفسیر: اس ارشاد پاک سے بظاہر بیمغبوم ہوتا ہے کے عدا کسی مؤمن کوئل کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔اور یہی حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما کا مسلک ہے۔ گرجمہور کے نزد یک قل عدیمی دیگر کمبائز کی طرح ہے۔ جو تچی توبہ سے معاف ہوسکتا ہے۔ ظاہرا حاویث ہے۔ بہی بات مفہوم ہوتی ہے۔

(۲) حدیث ش ایک اسرائیلی کا واقعد آیا ہے جس نے ننانو ہے تھے۔ پھراس کوندامت ہوئی۔اس نے ایک عابد سے دریافت کیا کہ میری تو بقول ہو سکتی ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔اس شخص نے اس عابد کو بھی نمٹا دیا،اورسو کی تعداد پوری کردی۔ پھراس کوندامت ہوئی،اوراس نے ایک عالم سے دریافت کیا کہ کیا میری تو بہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا:نعم! و من یحول بینه و بین التو بلا : تی ہال قبول ہو سکتی ہے!اور بندے اور تو بہ کے درمیان بھلاکون حائل ہو سکتا ہے؟! (مسلم شریف کا:۱۳۸ معری کتاب التوبة)

آیت کی تاویل: اور آیت پاک میں جووعیدیں ہیں وہ زجر وتو نیخ کے لئے ہیں۔ اور ظود نے مراد: مدت ِ دراز تک جبنم میں رہنا ہے۔ یا ظوداس کے لئے ہے جومؤمن کے آل کو حلال سجھتا ہے، یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ قاتل مستحق تواس مزاکا ہے، آگے اللّٰہ مالک ہیں، جوجا ہیں کریں!

ابن عباس كمسلك كى حقيقت: اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهما مصلحة بخي كرتے تھے۔ روايت ب كه حضرت



ابن عبائ فر ، یا کرتے تھے کہ جومومن کولل کرے اس کی تو بہ مقبول ہے۔ رادی کہتے ہیں: پھر آپ کے پاس ایکٹی آیا،
اور دریافت کیا: کیا اسٹی کے لئے جو کسی مؤمن کولل کر ہے تو ہے؟ آپ نے فر مایا: ' منہیں! مگر دوز خ!' جب دہ چلا گیا
تو حاضرین نے عرض کیا: آپ ہمیں یہ فتو کی تو نہیں دیا کرتے تھے! آپ تو ہمیں یہ فتو کی دیا کرتے تھے کہ جومومن کولل کرے اس کی بھی تو بہ مقبول ہے۔ پھر آج کیا بات ہوئی؟ این عبائ نے فر مایا: ' میراخیال ہے کہ فیم کسی بر خضبنا ک ہے وہ کی کولل کرنا چاہتا ہے' کہ فیم کسی بر خضبنا ک ہے وہ کسی کولل کرنا چاہتا ہے' چنا نچے تھے اس کے جھے ایک آدمی جھیجا گیا تو ایسانی ٹکلا (درمنثور ۱۹۸۰)

کفارہ کا مسلہ بھل خطائی طرح قمل عمر میں بھی کفارہ (مسلمان غلام آزاد کرنا اور وہ نہ ملے تو دو ماہ ہے متواتر روز بے رکھنا) واجب ہے یا بیس ؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک واجب ہے۔ کیونگر آئی تین ائمہ کے نزد یک کفارہ واجب بیس ۔ دیتو میں کفارہ واجب بیس ۔ دیتو میں کفارہ واجب بیس ۔ دیتو میں کفارہ واجب بیس ۔ دیتو بیس کو کہ اور باتی تین ائمہ کے نزد یک کفارہ واجب بیس ۔ دیتو بہتر ہے۔ کیونکہ دہ ہاکا گناہ ہے۔ بہتر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے آئی عمر میں کفارہ کی صراحت نہیں کی ۔ اور آئی خطابی قیاس درست نہیں ۔ کیونکہ دہ ہاکا گناہ ہے۔ کفارہ سے اس کی معافی ہو گئی ہوگئی ہو گئی ہو گ

فالعمد: فيه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُقَتَلْ مُوْمِنًا مُتَعَمّدًا فَجَزَاءُ وَجَهَنّمُ، خَالِدًا فِيهَا، وَغَطِبَ اللّهُ عَلَيْهِ، وَلْعَنهُ، وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴾ ظاهره: أنه لايُغفر له، وإليه ذهب ابن عباس رضى الله عنهما، لكنّ الجمهور وظاهر السنة: على أنه بمنزلة سائر الذنوب، وأن هذه التشديداتِ للزجر، وأنها تشبية لطولِ مكنه: بالخلود؛ واختلفوا في الكفارة: فإن الله تعالى لم يُنصُ عليها في مسألة العمد.

ترجمہ، الیکن جہوراوراحادیث کا ظاہرائ پرہے کہ(۱)وہ بمزلددیگر گناہوں کے ہے(۱)اور یہ کہ بیدو عیدی جمزک نے کے لئے جی (۳)اور یہ کہ دوعید بین اس کے لیے زمانہ تک مخبر نے کوخلود (جمیشہ دہنے) کے ساتھ تغییہ وینا ہے۔ اور علماء نے کھارہ بین اس کے لیے زمانہ تک مخبر نے کوخلود (جمیشہ دہنے) کے ساتھ تغییہ وینا ہے۔ اور علماء نے کھارہ بین اختلاف کیا ہے۔ اس بیشک اللہ تعالی نے آئی تھ کے مسئلہ میں (سورۃ النہاء آیت ۹۳ میں) کفارہ کی صراحت نہیں کی۔ کھارہ بین بیشک اللہ تعالی نے آئی تھ کے مسئلہ میں (سورۃ النہاء آیت ۹۳ میں) کفارہ کی صراحت نہیں کے میں کھارہ کی میں اختلاف کیا ہے۔ کہا

### قصاص کے معنی برابری کرنا

سورة البقرة آیت ۸ سایس ارشاد پاک ہے: "اے ایمان والوائم پرمقتولوں میں برابری کرنا فرض کیا گیا ہے: آزاد "زاد کے بدل، اورغلام: غلام کے بدل، اور عورت: عورت کے بدل "الی آخرہ۔



شانِ نزول: اسلام سے کچھ پہلے عرب کے دوقبیلوں میں جنگ ہوئی۔ طرفین کے بہت سے آدمی: آزاد، غلام اور عورتیں قل ہوئیں۔ ابھی ان کے معاملہ کا تصفیہ بیس ہوا تھا کہ اسلام کا زمانہ آگیا۔ اور دونوں قبیلے مسلمان ہوگئے۔ پھران میں قصاص کی گفتگو شروع ہوئی۔ جوقبیلے توت وشوکت والا تھا، اس نے کہا: '' ہم ضرور غلام کے بدلے ہیں آزاد کو، اور عورت کے بدلے میں مردکو قبل کریں گے۔ اورزخم بھی آیک کے بدل چندلگا تیں گے' اس پریآیت کریمہ نازل ہوئی۔ اوران کا مطالبہ ردکردیا گیا (ابن کئیر دورمنثور)

آیت کا مطلب: عام طور پرفصاص کے اصطلاحی منی مراد لئے جاتے ہیں۔ قصاص کے اصطلاحی معنی ہیں: قو دیائین مقتول کے بولہ میں قاتل کو آئی کرنا فرض ہے۔ گرشاہ صاحب رحمہ النہ اس کے نعوی معنی مراد لیتے ہیں۔ قصاص کے نعوی معنی ہیں: برابری کرنا۔ مجرم سے برابر کا بدلہ لینا۔ ذیاد تی شکر نا۔ اور آیت کا مطلب ہیہ کہ مقتولوں کے خصوص اوصاف: جیسے قال وہم محسن و جمال، جھونا برا ابونا مقتول کا معزز یا الدار ہونا و غیرہ امور کا لحاظ ہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ سب جانیں برابر ہیں۔ بلکہ وہم محسن و جمال، جھونا برابر ہون اعتبار کیا جائے گا۔ پس مروم و برابر ہیں۔ اور فلام غلام برابر ہیں۔ اور خورت عورت برابری کرنا۔ یعنی دو خصوں کو چنا نچے ہیں۔ اور فلام غلام برابر ہیں۔ اور خورت عورت برابری کرنا۔ یعنی دو خصوں کو چنا نچے سب عورتوں کی ایک و بہت ہے، اگر چاوصاف میں تفاوت ہو۔ پس تصاص کے مقتی ہیں: برابری کرنا۔ یعنی دو خصوں کو ایک تھی ہیں۔ برابری کرنا۔ یعنی دو خصوں کو فائدہ دو۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرائیس۔

قائدہ دو۔ حضرت شاہ صاحب قدس سراف نے الفوز الکبیر میں اس تغییر کا فائدہ میں بیان کیا ہے کہ الانسی بالانسی میں تاویل سے بالہ نوسی میں اس تفیر کے نزد یک : غیر کے غلام کے بدلہ میں آزاد کو تا اس کے ندلہ میں آزاد کو تا کہ برابر ہیں۔ الانسی ہیں آزاد کو جائے ہیں غلام کے بدلہ میں آزاد کو بدلے ہیں غلام کے بدلہ میں آزاد کو تو کہ برابر ہیں۔ کہ امام شافعی دے بھر جب الانسی ہیں مقبوم مخالف لینے کا نم برآبیا تو شوافع کے بدلہ میں غلام کو تی کیا جائے گا۔ کونکہ بیر آنی ہو بند کا فہر آبا یا تھا کا کہ برابیا ہو گئی کیا جائے گا۔ اور شوافع کے لئے چارہ کا زند رہا۔ کیونکہ بیر آنی جس مردکو بالا جماع کئی کیا جائے گا۔ اور اور کیا دیا تھا کہ کی کو دورت کے بدلے میں مردکو بالا جماع کئی کیا جائے گا۔ اور افراد کیا بین کو دورت کے بدلے میں غلام کو تورت کے خورت کے بدلے میں مردکو بالا جماع کئی کیا جائے گا۔ اور افراد کیا بیر کو تورت کے بدلے میں مردکو بالا جماع کئی کیا جائے گا۔ اور اور دیند کردیا کہ افراد کیا گئی کیا جائے گا۔ اور اور دیند کیا کیا جائے گا۔ اور اور دیند کیا کو دورت کے مصرف کو تورت کے بدلے میں مردکو بالا جماع کئی کیا جائے گا۔ اور اور دیا کہ کو کو کو کو کورت کے بیا تھا کیا گئی کیا تھا۔ کورک کیا کورک کیا کورک کیا کورک کیا کورک کیا کورک کیا کیا کورک کیا کورک کیا کیا کورک کیا گئی کورک

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى: أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ، وَالْعَبُدُ بِالْعَبْدِ، وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى ﴾ الآية: نزلت في حَيَّيْنِ من أحياء العرب: أحدهما أشرف من الآخر، فقتل الأوضع من الأشرف قتلى، فقال الأشرف: لنقتلن الحرَّ بالعبد، والذكر بالأنثى، ولنضاعِفَنَّ الحرَّ بالعبد، والذكر بالأنثى، ولنضاعِفَنَّ الحرَّ بالعبد، والذكر بالأنثى،

آيت من برابرى كرف كابيان ب-اور الحو بالحوالخ اى برابرى كى مثالين بين مدائل نبين بين جومفهوم

خالف لينے ندلينے كاسوال بيدا مو (الخيرالكثير ص١٢٣)

ومعنى الآية — والله أعلم — أن خصوص الصفات الأيعتبر في القتلى، كالعقل، والجمال، والمصغر والكبر، وكونِهِ شريفًا، أو ذامال، ونحو ذلك؛ وإنما تُعتبر الأسامي والمظانُ الكلية: فكل امسرأةٍ مكافئة لكل امرأةٍ، ولذلك كانت دياتُ النساء واحدةٌ، وإن تفاوت الأوصاف؛ وكذلك الحرُّ يكافئ الحرَّ، والعبدُ يكافئ العبد؛ فمعنى القصاص: التكافئ، وأن يُجعل اثنان في درجة واحدة من الحكم، الأَفضَلُ أحدهما على الآخر، الا القتلُ مكانه ألبتة.

تر چمہ: یہ آیت عرب کے قبائل میں سے دو قبیلوں کے یارے میں نازل ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک قبیلہ دو مرسے سے معزز تھا۔ پس فرور قبیلہ نے معزز قبیلہ کے چند آ دمیوں کو آل کیا۔ پس معزز نے کہا: ''ہم ضرور غلام کے بدلہ میں آزاد کو گل کریں گے، اور گورت کے بدلہ میں مردکو۔ اور ہم ضرور ذخوں کو دو چند کریں گئ ۔ اور آیت کے معنی ۔ اور اللہ تعالیٰ بہتر جائے ہیں ۔۔۔ یہ ہیں کہ مقتولوں میں مخصوص اوصاف معتزز میں۔ جیسے عقل ، جمال ، چھوٹا ہزا ہونا ، اور مقتول کا معزز یا مالدار ہونا۔ اور اس کے مائند اوصاف ۔ اور اعتبار ناموں اور کلی احتالی جگہوں ہی کا کیا جائے گا۔ پس ہر عورت : ہر عورت کے برابر ہے۔ اور اس حجہ ورتوں کی دیت ایک ہے، اگر چداوصاف میں نفاوت ہو۔ اور اس طرح آزاو: آزاو کے برابر ہے۔ اور اس حجہ برابر ہے۔ اور اس کے برابر ہے۔ پس قصاص کے معنی: '' دو چیز دن کا برابر ہونا'' ہیں۔ اور یہ عنی کہ میں دولوں ایک درجہ میں ہیں۔ ان میں سے ایک کو دو سرے پر ترجی نہ دی جائے نہیں ہیں معنی نائن کی معافی درست ہے کرنا'' (کیونکہ قصاص حذییں ، اس کی معافی درست ہے)

قوله: المظانُّ الكلية أي ما صدقت عليه الأسماء صدقًا كليا، كاسم العبد مثلًا، فإنه يصدق على كل إنسان مملوك صدقا كليا، لاتفاوت فيه، بخلاف العاقل، والجميل، والشريف مثلًا (سنديّ) حلى حمل

## مسلمان کوکا فرکے بدلہ میں قتل نہ کرنے کی وجہ

كافرجارين:

ذمی: وہ غیرسلم ہے جس کو اسلامی ملک کی شہریت (NATIONALITY) حاصل ہے۔ وہ ذمی اس لئے کہلاتا ہے کہ اس کی جان، مال اور آ ہروکی تفاظت کی ذمہ واری اسلامی گورشٹ نے لی ہے۔ حضرت عمروضی اللہ عنہ نے اپنے بعد ہونے والے فلیفہ کو وصیت کی ہے: اُو جینہ بلعہ اللہ و ذعہ رسولہ صلی اللہ علیه و سلم اُن یُو فلی لہم بعهد هم اِلنے لیمی میں بعد والے فلیفہ کو وصیت کرتا ہول کہ وہ غیرسلم رعایا کے ساتھ کی ہوئی اللہ ورسول کی ذمہ داری پوری کرے (بخاری حدیث ۱۳۹۲) مستأمن: (امن طلب کرنے والا) وہ غیرسلم ہے جوویز الے کراسلامی ملک میں آیا ہے۔

مُعامد : (عهدو بیان کرنے والا) وہ غیرسلم ہے جس کے ماتھ اسلامی مملکت نے ناجنگ معاہدہ کرر کھا ہے۔ حربی : وہ غیرسلم ہے جو دارالحرب کا باشندہ ہے۔

مُستَأْمِنَ ، معاہد اُور حربی کے بارے میں اتفاق ہے کہ اس کے بدلہ میں مسلمان کو آنہیں کیا جائے گا۔ اور ذمی میں اختلاف ہے: احتاف کے زویے آنہیں کیا جائے گا۔ اور انکہ ثلاثہ کے زویک آنہیں کیا جائے گا۔ بلکہ آسکی ویت اواکی جائے گا۔ اختلاف ہے: احتاف کے بلکہ آسکی ویت اواکی جائے گا۔ انکہ ثلاثہ کی ولیل: بخاری شریف کی روایت (حدیث ۱۱۱) ہے: لایُ قتل مسلم بکافی جسی کا فرکے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ اس میں "کافر" عام ہے۔ جارول قسموں کوشامل ہے۔

اوراس کی وجہ میہ ہے کہ شریعت کا ایک اہم مقصد: ملت اسلامیہ کی شان بلند کرنا ہے۔ اور بیہ مقصداس وقت حاصل ہوسکتا ہے جب مسلمان کو کا فر پرتر جیج وی جائے ، اور دونوں میں برابری نہ کی جائے۔ پس اگر کا فر کے بدلہ میں مسلمان گونل کیا جائے گا تو تھوڑے کدھے برابر ہوجا کمیں گے۔اور شریعت کا ایک اہم مقصد فوت ہوجائے گا۔

فا کدہ: اوراحناف کے زویک بیصدیت ذمی کوشامل نہیں، کیونکہ متعدہ معیف روایات میں بید بات مروی ہے کہ رسول اللہ میلائی آئی اور خلفا وراشدین میں نے حضرات محروعتان وعلی رضی اللہ عظام نے ذمی کے بدلہ میں مسلمان کوئل کیا ہے، یااس کا عظم دیا ہے۔ بیروایات اعلاء السنن (۱۰۵۹–۱۰۵۵) میں جیں۔اوران کی سندوں تفصیلی کلام بھی ہے۔ بیروایات اگر چیکلم فیہ بیں، مرسب مل کرتوی قابل استدلال ہیں۔اوراتن بات جانے کے لئے کافی ہیں کہ فدکورہ روایت ذمی کوشامل نہیں۔ اوراتن بات جانے کے لئے کافی ہیں کہ فدکورہ روایت ذمی کوشامل نہیں۔ اوراتن بات جانے کے لئے کافی ہیں کہ فدکورہ روایت ذمی کوشامل نہیں۔ اور سلمان سے ذمی کا قصاص دو وجہ سے لینا ضروری ہے:

مہلی وجہ: قصاص کی علمت: ابدا محقون الدم ہونا ہے بینی جس کا خون ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو، اس کواگر کوئی ہخض عمدا ہتھیار سے یاکسی ہماری چیز سے آل کر سے تو قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور ذمی بیس بیعلمت موجود ہے۔ جب اس کو اسلامی ملک کی شہریت حاصل ہے تو اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ پس اس کے قاتل کو حکومت قصاصاً قتل کر ہے گی۔

دوسری وجہ: ذمی کامسلمان سے قصاص شدلینا سیاست بدنیہ یعنی انظام کی روسے بھی درست نہیں۔ الی صورت میں کوئی بھی غیرسلم اسلامی ملک میں رہنا پہنوئیوں کرےگا۔ وہ خودکود وسرے درجہ کاشہری تصور کرےگا۔ اور ہر وفت اس کو دھڑکا لگا رہےگا کہ کوئی مسلمان اسے قتل کردے۔ رہی طت اسلام یہ کی شان بلند کرنے کی بات تو ایفائے عہد ہے بھی اسلام کی شان بلند ہوتی ہے۔

# آزادکوغلام کے بدلہ میں قبل نہ کرنے کی وجہ

گ۔البتہ انتظامی نقطہ نظرہے جومزامناسب ہوگی وہ دی جائے گ۔ حدیث میں ہے: جوابینے غلام کول کرے گا: ہم اس کول کریں گے۔اور جوابیئے غلام کےاعضاء کائے گا: ہم اس کےاعضاء کا ٹیس گے (ابوداؤد حدیث ۱۵۱۵) بیارش دیاب سیاست وتعزیر ہے۔۔

اوراگر دوسرے کے غلام کوعمرا قبل کرے تو اس میں اختلاف ہے: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک: آزاد کو قصاصاً قبل نہیں کیا جائے گا۔اوراس جائے گا۔اوراس جائے گا۔اوراس جائے گا۔اوراس مسلم مسلم میں حضرت علی اور حضرت این عمیاس رضی اللہ عنیف روایات بھی جی کے گئی آزاد کمی غلام کے بدلہ میں قبل نہ مسلم میں حضرت علی اور حضرت این عمیاس رضی اللہ عنیف موایات بھی جی کے گؤئی آزاد کمی غلام کے بدلہ میں قبل نہ کہا جائے (دیکھیں سٹن جیٹی میں میں جیٹی کے دوایات بھی جی کے گئی آزاد کمی غلام کے بدلہ میں قبل نہ کہا جائے (دیکھیں سٹن جیٹی کا کہ ۱۳۳۸)

اور حنفیہ کی دلیل حدیث: المسلمون تَنکافَأَدِهانَّهم ہے لینی تمام سلمانوں کے خون برابر میں (مقلوۃ حدیث ۵۷۳۳) اور مسلمان غلام ہمیشہ کے لئے محقون الدم بھی ہے۔ پس اس کے بدلہ میں آزاد کوتل کیا جائے گا۔ اور فدکورہ روایات ضعیف ہیں۔ نیز ان میں اپناغلام مراد ہونے کا احتمال ہے، اور مفہوم مخالف احناف کے نزدیک جست نہیں ، اس کے قصاص جاری ہوگا (شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں کچھیں کھا)

## مرد کوعورت کے بدلہ میں قبل کرنے کی وجبہ

اگرکوئی مردکی مورت کوعمرا قتل کر ہے تو مرد کو بالا تفاق تصاصا قتل کیا جائے گا۔ اوراس کی دلیل دوحد ثیں ہیں:

ہم کی حدیث ۔ ایک ہا ندی جنگل میں بکریاں جراری تھی۔ اس نے چا عدی کے زیورات پہن رکھے تھے۔ ایک یہودی نے زیورات کے لائے میں دو پھرول ہے اس کا مرکبل دیا۔ اور زیورات لیکر چل دیا۔ اتفاق ہے وہ بائدی مری نہیں تھی۔ اس کا نزی بیان لیا گیا۔ پوچھا گیا: کیا تھے فلال نے ماراہے؟ فلال نے ماراہے؟ یہاں تک کداس میہودی کا نام لیا گیا۔ ہا ندی نے اشارہ ہے کہا: ہاں۔ وہ میہودی پکڑا گیا۔ اس نے قل کا اعتراف کیا۔ اور وہ زیورات بھی اس کے پاس سے برآ مدہوئے۔ چن نچ دسول اللہ شائن آئے ہے کہ سے سے برآ مدہوئے۔ چن نچ دسول اللہ شائن آئے ہے کہ مارا کو تھرہ قبائل کے وابوں کو ایک تحریر ہے۔ جس میں فرائض، دومری حدیث ۔ سول اللہ شائن آئے ہے کہ نام ان وغیرہ قبائل کے وابوں کو ایک تحریر ہے۔ جس میں فرائض، سنن اوردیا ہے کا تذکرہ ہے۔ اس میں ہے کہ نام مرکبورت کے بدلہ میں آئی کیا جائے ' (نسائی ۱۵۸۸ کے اب القسامة، ذکر حدیث عمرو بن خوام فی العقول)

تشريح عورت من دوجهتين مين اوردونون كے تقاضي مختلف مين :

ایک جہت میہ کے گورت مرد کے برابرنہیں۔مردکو گورت پربرتری حاصل ہے۔ کیونکہ مردعورت پرحاکم بنایا گیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ گورت کے بدلہ میں مردکونل نہ کیا جائے۔ اوردوسری جہت: بیہ کے گورت مرددونوں ہرا ہر ہیں۔دونوں انسان ہیں۔اوردونوں ہیں صنفی تفاوت بس ایسا ہے جیسا بیخے اور ہوے کا تفاوت، یا موٹے اور دیلے کا تفاوت۔اورایے فرق کا تصاص ہیں کی ظرانا تخت دشوار ہے۔ بلکہ بعض عور تیں فصالی جیدہ ہیں مردوں ہے گے ہوتی ہیں۔اس کا تفاضایہ ہے کہ مرد سے قصاص لیا جائے۔

پرس دونوں جہتوں کوروبعمل لا ناضروری ہے۔ کی بھی جہت سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔اوراس کی شکل ہیہ کہ قصاص ہیں برابری کا اعتبار کیا جائے ،اورد یہ ہیں نابرابری کا۔ چنانچ عورت کی دیت: مردکی دیت ہے آدھی ہے۔

اور ایسا اس لئے کیا گیا کہ عورت پر مردوں کے ظلم کا دروازہ بند ہوجائے۔اگر مرد کو قصاصاً قبل نہیں کیا جائے گاتو وہ عورتوں پر فردوں کے ظلم کا دروازہ بند ہوجائے۔اگر مرد کو قصاصاً قبل نہیں کیا جائے گاتو وہ عورتوں پر نیادتی کریں گے۔ کیونکہ عورت تا تواں کمزور ہوتی ہے۔اس کوئل کرتا پھیم شکل نہیں۔ مردکا قبل کرتا مشکل ہے۔ وودو بدومقابلہ کرے گا۔عورت بے چاری کیا مقابلہ کر کتی ہے۔ پس مردکو قصاصاً قبل کرے: ان کوعورتوں پرظلم سے بازر کھنا موروں کے۔

ثم ألبتت السنة: أن المسلم لا يُقتل بالكافر، وأن الحر لا يُقتل بالعبد؛ والذكر يُقتل بالأنثى: لأن النبى صلى الله عليه ومسلم قتل اليهودي بجارية، وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أَقْيَالِ هِمدان: " ويُقتل الذكر بالأنثى"

و سِرُّه: أن القياس فيه مختلف:

[الف] ففضلُ الذكور على الإناث، وكونُهم قوّامين عليهن، يقتضي أن لايُقادَبها.

[ب] وأن البحنس واحد، وإنما الفرقُ بمنزلة فرق الصغير والكبير، وعظيم الجثة وحقيرِها، ورعايةُ مثل ذلك عسيرة جدًا، ورب امرأةٍ: هي أتم من الرجال في محاسن الخصال: يقتضي أن يُقاد.

فُوجِب أَن يُعمل على القياسين: وصورة العمل بهما: أنه اعتبر المقاصّة في القُودِ، وعدمُ المقاصّة في القودِ، وعدمُ المقاصّة في الدية.

وإنما فُعل ذلك: لأن صاحب العمد قَصَدَها، وَقَصَدَ التعدَى عليها، والمتعمَّدُ المتعدى ينبغى أن يُذَبَّ عنها أتمَّ ذَبَّ، فإنها ليست بذاتِ شوكة، وقتلُها ليس فيه حرجٌ، بخلاف قتل الرجال، فإن الرجل يُقاتِلُ الرجل، فكانت هذه الصورةُ أحقَ بإيجاب القَوَدِ، ليكون رَدْعًا وزجرًا عن مثله.

وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يُقتل مسلم بكافر"

أقول: والسر في ذلك: أن المقصودَ الأعظمَ في الشرع تنويهُ الملة الحنيفية، ولا يحصل إلا بأن يُفَضَّلَ المسلمُ على الكافر، ولا يُسَوِّى بينهما.

پس ضروری ہے کہ دونوں قیاسوں پر مل کیا جائے۔ اور دونوں پر عمل کی شکل ہیہ کہ قصاص میں برابری کا عتبار کیا جائے ، اور دیت میں نابرابری کا ۔ اور ایسااس لئے کیا گیا کہ بالقصد قل کرنے والاعورت کا قصد کرتا ہے ، اور اس پر زیادتی کا ارادہ کرتا ہے اور بالقصد زیادتی کرنے والا: مناسب ہیہ ہے کہ عورت سے بنایا جائے خوب بنانا۔ پس بیشک عورت موکرت اور بقت کو بنانا۔ پس بیشک عورت موکرت اور بقت کے دشواری نہیں ، برخلاف مرد کے، پس بیشک مردمرد سے جنگ کرتا شوکت ( زور بقوت ) والی نہیں ہے۔ اور اس کی کہ وقت اصاص قبل کرنا ذیادہ حقد ارتھی قصاص واجب کرنے کی تا کہ قصاص باز رکھنے والا اور جھڑ کنے والا ہواس کے مانشد سے میں کہتا ہوں : اور اس میں راز بیہ ہے کہشر بعت کے پیش نظر آبیل بردا مقصد : ملت و صیفیہ کی شان بلند کرنا ہے وار کے درمیان برابری نہ کی جائے (اس کوشر کے میں اور ایل گیا ہے) ور درمیان برابری نہ کی جائے (اس کوشر کے میں اور ایل گیا ہے)

☆

☆

☆

## باب سے بیٹے کا قصاص نہ لینے کی وجہ

حدیث ۔۔۔ رسول اللّٰہ مَنظِلِمَ بِنَا فِی مَنظِیمِ ہِنْ فِر مایا: ''اولا و کے بدلے میں ماں باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا'' (تر ندی ۱:۸۲۱مشکو ة حدیث ۳۲۷)

صدیث — حضرت سُراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے بید دوواتے ہیں آئے ہیں: (۱) رسول اللہ مِلْلَنْهَا اَیْلِیْ نَے باپ کے لئے اس کے بیٹے ہے قصاص لیا(۲) اور بیٹے کے لئے اس کے باپ ہے قصاص نہیں لیا(مفکوۃ حدیث ۳۲۷۲)

تشریخ: اگراولا د: مال باپ، دادا دادی، نانانانی کوعمراً قتل کرے تو اولا د کوقصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور مال باپ، دا دا

دادی، نان نانی اولاد کوعمراً قبل کریں تو قصاص جیس لیاجائے گا۔ البتدانظام مملکت کے تقاضے سے جوسر امن سب ہوگی وہ دی جائے گی۔ اور وجیفرق دو ہیں:

پہلی وجہ: اولا و پرآباء کی شفقت کامل، اور ان کی طرف میلان بے حد ہوتا ہے۔ پس آباء کے اولا دکوتل کرنے میں دو احتمال ہیں: ایک: یہ کہاں نے عمد آفل نہ کیا ہو، اگر چہ بظاہر تل عمد نظر آتا ہو، پس فیل در حقیقت قبل خطا ہے۔ ووم نہ کہ در پر دہ کوئی ایک وجہ موجو در ہی ہوجس سے قبل جائز ہو گیا ہو۔ پس فیل خطا بھی ندر ہا۔ اور سے علامات: شہر عمد کی علامات سے کم ترخبیں۔ شبر عمد: میں جس آلہ سے قبل کیا جاتا ہے: وہ صالح للقتل نہیں ہوتا۔ اس لئے قصاص نہیں لیا جاتا ہے بس یہاں ہمی تصاص مرتفع ہوجائے گا۔ کیونکہ ابوت وشفقت کی دلالت فروتر نہیں۔

وومری وجہ: آباء: اولا و کے وجود ظاہری کا سبب ہیں۔ پس اولا دان کے عدم کا سبب نبیس بن سکتی۔ یہ گفران لعمت ہے۔ اوراولا دی کے آباء کو آبا

وقال صلى الله عليه وسلم:" لايُقاد الوالد بالولد"

أقول: السبب في ذلك: أن الوالد شفقته وافرة، وحَذْبُه عظيمٌ، فإقدامُه على القتل مظنة: [الف] أنه لم يتعَمَّدُه، وإن ظهرت مخايلُ العَمْد.

[ب] أو كان لمعنى أياح قتلُه.

وليست دلالةُ هذه أقلُّ من دلالةِ استعمال مالا يَفْتُلُ غالبًا: على أنه لم يقصُّد إزهاق الروح.







# شِبْهِ عمداورتلِ خطاکےاحکام

شِبْهِ عمد: کےسلسلہ میں میرحدیث ہے:'' جو تحف بے بصیرتی میں مارا گیا: لوگوں میں پھر ،کوڑے اور لاٹھیاں چلیں: تووہ قتل خطا ہے،اوراس کی دیت جنل خطا کی دیت ہے'' (مقتلوۃ حدیث ۱۳۲۸)

تشریکی: قبل: شبه عمر ہے۔ اوراس کی دیت: خطا کی دیت ہے بھاری ہے۔ اور ندکورہ صدیت ہیں جواس کوتل خطا کہا گیا ہے: تو مقصود تل عمد کنفی کرتا ہے، اوراس کوتل خطا کے مشابہ قرار ویتا ہے۔ اور یہ جوفر مایا کہ 'اس کی دیت بنتی خطا کی دیت ہے' اس کے دیت ہونگہ دونوں کی دیت ہے' اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں: ایک: یہ کہ دراصل اس کی دیت بنتی خطا کی دیت ہے۔ کیونکہ دونوں کی دیت ہوسکتا سواونٹ ہیں۔ اور ہلکا بھاری ہونا اونٹوں کی صالت کے اعتبار ہے ہوتا ہے، جیسا کہ آگے آرہا ہے۔ دوسرا مطلب: یہ ہوسکتا ہے کہ دراہم و دنا نیر سے دیت اداکی جائے تو دونوں کی دیت کیساں ہے۔ ان میں دیت ہلکی بھاری نہیں ہوتی۔

اورويت معلقله يسروايات مخلف بين:

میملی روایت: حضرت ابن مسعود رضی الله عند کا قول ہے کہ دیت مغلظہ چہارگانہ ہے: ۲۵ جذبہ ۲۵ حقہ، ۲۵ بنت لبون اور ۲۵ بنت بون اور ۲۵ بنت بون اور ۲۵ بنت بخاص ( ابوداؤد صدیث ۲۵ میں قول حضرت علی رضی الله عند ہے بھی مردی ہے۔ ابوداؤد صدیث ۲۵۵۳) اس کوامام ابوصنیف اور امام ابویوسٹ رحم مما الله نے لیا ہے۔ بید وایت حکماً مرفوع ہے۔

دوسری روایت: صراحة مرفوع ہے۔ رسول الله میالاندیکی بیاز" سنو! اس قتل عمد میں جو خطا ہے: جو کوڑے اور التقی سے ہوا ہے: سواونٹ ہیں: ان میں سے جالیس حاملہ ہوں، جن کے پیٹ میں بیچے ہوں '(مقتلوۃ حدیث ۱۳۹۹) ہاتی ساتھ اس میں میک ہیں ہے۔ ہوں '(مقتلوۃ حدیث ۱۳۹۹) ہاتی ساتھ اس حدیث میں مسکوت عنہ ہیں۔ ان کا تذکرہ دوسری روایت میں ہے: '' ہماتھے ، مماخیذ سے، اور مہم حاملہ، یا وہ چیز جس برانھوں نے مصالحت کی ، پس وہ ان کے لئے ہے' (مقتلوۃ حدیث ۱۳۷۷)

مسككه: شبه عمدا ورقل خطاهي ديت عاقله (الل أصرت) برواجب بهوتي بــاورتين سال مي وصول كي جاتي بــ

وأما القتل شِبْهُ العمد : فقال فيه صلى الله عليه وسلم: " من قُتل في عِمَيَّةٍ، في رَمْي، يكون بينهم بالحجارة، أو جلدٍ بالسِّيَاطِ، أو ضربٍ بعصا، فهو خطأ، وعقلُه عقلُ الخطأ"

أقول: معناه: أنه يُشبه الخطأ، وأنه ليس من العمد، وأن عقلَه مثلُ عقله في الأصل، وإنما تمايزا في الصفة، أو أنه لافرق بينه وبينه في الذهب والفضة.

واختلفت الروايةُ في الدية المغلُّظةِ:

[الف] فقولُ ابن مسعود رضى الله عنه: إنها تكون أرباعًا: خمسًا وعشرين جَذَعَةُ، وخمسًا وعشرين حِقَّةُ، وخمسا وعشرين بنتَ لَبُون، وخمسًا وعشرين بنتَ مخاضٍ.

[ب] وعنه صلى الله عليه وسلم: " ألاً! إن في قتل العمدِ الخطأ: بالسوط والعصا: مائة من الإبل: منها أربعون خَلِفَة، في بطونها أولادُها" وفي رواية: " ثلاثون جَقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفَة، وما صالحوا عليه فهو لهم"

وأما القتلُ خطأ ً: فيفيه الديةُ المحقفةُ المحمَّسةُ: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابنَ مخاض، وعشرون بنتَ لبون، وعشرون خقة، وعشرون جذعة.

وفي هذين القسمين إنما تجب الدية على العاقلة، في ثلاث سنين.

ترجمہ: واضح ہے۔ لغات: عِمّیٰه: عَمیٰ ہے ہے: الأمر الذی الاستبین وجهد، والا یُعرف امرُه (مرقات) یعیٰ ہے ہے۔ بیسیرتی ہے آئی ہوا، جیرا بلود قسادی ہوتا ہے ۔۔۔۔فی رمی: حرف چار کے اعادہ کے ساتھ بدل ہے ۔۔۔۔ یعیٰ ہے ہیں گئی گئی ہوا، جیرا بلود قسادی ہوتا ہے ۔۔۔۔ بیناط: سُوط کی جُنع ۔۔۔۔فی قصل العمد العطا: العطا بدل ہے العمد ہے ای قصل ہو عَمْد صورة، خطا معنی، وهو المسمی بشبه العمد ۔۔ فی بطونها او الادها: بیان لِخَلِفَة، أو بدل منه.

## ☆ ☆ ☆

## انواع قل میں تغلیظ وتخفیف کی صورتیں اوران کی حکمتیں

قل کی تین تشمیں ہیں: عمد، شیرعمداور خطا۔ گناہ اور کوتائی کے اعتبار سے بیافسام ہلکی بھاری ہیں۔ شدید ترین جان بوجھ کرقل کرنا ہے۔ پھر شبہ عمد ہے، پھر قل خطا۔ اس لئے ان کے احکام بھی ملکے بھاری تجویز کئے گئے ہیں۔ اور تغلیظ وتخفیف تین ملرح سے کی گئے ہے:

پہلی صبورت بھی تھے میں تصاص واجب ہے، اور باتی دو میں دیت۔ پھر قصاص میں یہ تخفیف کی تی ہے کہ اس کو حد نہیں قرار دیا۔ حد میں معافی اور تبدیلی کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور قصاص میں معافی کی تخبائش ہے۔ وہ بالکل بھی معاف کیا جاسکتا ہے، اور اس کے بدل دیت بھی لی جاسکتا ہے۔

قصاص واجب کرنے کی حکمت قرآن کریم میں بیان کی گئے ہے کہ اس میں بڑی زندگانی ہے (سورة البقرة آیت ۱۷۱) لین گوقصاص بظاہر بھاری حکم معلوم ہوتا ہے، گراس میں بڑار جانوں کا بچاؤ ہے۔ اور قصاص میں تخفیف کا تذکرہ اس سے پہلی آیت میں ہے۔ یہ ہوات یہود کی شریعت میں نہیں تھی (بغاری حدیث ۱۹۳۹ ) اور اس تخفیف میں چند تیں ہیں۔ مقول کے وارث کی مصلحت یہ ہے کہ اس کے تق میں بھی دیت زیادہ سود مند ہوتی ہے۔ اور قاتل کی مصلحت یہ ہے کہ اس کی جن فی جو بھی ہے۔ اور قاتل کی مصلحت یہ ہے کہ اس کی جن فی جو بھی ہے۔ اور قاتل کی مصلحت یہ ہے کہ ایک مسلمان بندہ ذندہ درہ وجاتا ہے، جس سے نفع کی توقع کی جاسکتی ہے۔ ووسری صورت : تل عمر میں دیت خود قاتل کو اوار کرنی پڑتی ہے، کوئی دوسرااس میں حصد وار نہیں ہوتا۔ اور شبعہ اور خطا میں دیت عور قل اور دخطا میں مقابلہ علی اور اس کو بہت مالی خسارہ ہو، تاکہ آئندہ وہ اور اس کو بہت مالی خسارہ ہو، تاکہ آئندہ وہ اور اس کو بہت مالی خسارہ ہو، تاکہ آئندہ وہ اور اس کے ور ثاء کی تشفی ضروری ہے، ور ندان کے دول کی وجہ یہ ہے کہ کی خون کورائی کی کرتا پڑئی ہی جا کہ تاکہ ویک ہیں ہوا کی گرفت ہے۔ اور بیش اگر چہ عمراً نہیں ہوا، مرفق جسے تقین معاملہ میں اور وہ کوئی بھی حرکت کر شینص کے اور بیش اگر چہ عمراً نہیں ہوا، مرفق جسے تقین معاملہ میں اور دو کوئی بھی حرکت کر شینص کے اور بیش اگر چہ عمراً نہیں ہوا، مرفق جسے تقین معاملہ میں اور دو کوئی بھی حرکت کر شینص کے اور بیش اگر و دیت ضرور کی جا دیں گا

اوردیت عاقلہ بروووجہ ہے رکھی گئی ہے:

پہلی وجہ بنتی خطا میں لا پر وائی بر تنا اگر چہ قابل گرفت ہے، اور قاتل کواس کی سزا ملتی ضروری ہے۔ گراس سزا کوآخری درجہ تک پہنچا نالیعنی دیت ننجااس پر واجب کر تامناسب نہیں۔اس لئے اس میں قاتل کے دشتہ داروں کو بھی شریک کیا گیا۔
دوجہ تک پہنچا نالیعنی دیت ننجا اس کے خوگر سے کہ کھن حالات میں اپنے آدمی کی جان و مال سے مدد کریں۔وہ اس کوصلہ رحمی اور حق مؤکد سجھتے سے۔اور مدد نہ کرنے کو بدسلو کی اور قطع حمی تصور کرتے ہے۔ان کی اس عادت نے واجب ولازم جاتا کہ ویت کا بارعا قلہ برڈ الا جائے۔

تیسری صورت بیل عدمیں دیت فوری طور پرایک سال میں اوا کرنی پڑتی ہے۔اور باتی دوقلوں میں عاقلہ سے تین سال میں وصول کی جاتی ہے۔ می تغلیظ و تخفیف بھی قبل کی نوعیت کوچیش نظرر کھ کرکی گئی ہے۔

ولما كانت هذه الأنواع مختلفة المراتب، رُوعي في ذلك التخفيف والتغليظ من وجوهٍ:

منها: أنَّ سَفُكَ دم القاتل لم يُحْكم به إلا في العمد، ولم يُجْعَل في الباقيين إلا الدية؛ وكان في
شريعة اليهود القصاص، لاغير، فَخَفَفَ الله على هذه الأمة، فجعل جزاء القتل العمد عليها أحِدَ
الأمرين: القتل والمال، فلربما كان المال أنفع للأولياء من الثار، وفيه إبقاء نَسَمَةٍ مسلمةٍ.

ومنها : أَنْ كَانِتَ اللَّهِ فَي العمد واجبةً على نفس القاتل، وفي غيره تُؤخذ من عاقلته، لتكون مزجزةً شديدةً، وابتلاءً عظيمًا للقاتل، تَنْهِكُ مالَه أشدَّ إنهاكٍ.

وإنها تؤخذ في غير العمد من العاقلة: لأن هدر الدم مفسدةٌ عظيمةٌ، وجبرُ قلوبِ المُصابِينَ مقصودٌ، والتساهلُ من القاتل في مثل هذا الأمر العظيم ذنبٌ، يَستحق التضييق عليه، ثم لما كانت الصلةُ واجبةُ على ذوى الأرحام، اقتضت الحكمة الإلهية أن يوجب شيئٌ من ذلك عليهم، أشاء وا أم أبُوا.

وإنما تعين هذا لمعنيينِ: .

أحدهما: أن الخطأ وإن كان مأخوذًا بـه لـمعنى التساهل، قلا ينبغي أن يُبلغ به أقصى المبالغ، فكان أحقُّ ما يوجب عليهم عن ذي رحمهم: مايكون الواجب فيه التخفيفُ عليه.

والثاني: أنَّ العرب كانوا يقومون بنصرة صاحبهم بالنفس والمال عندما يَضِيْقُ عليه الحالُ، ويرون ذلك صلة واجبة، وحقًا مؤكدًا، ويرون تركه عقوقًا، وقطع رَحِم، فاستوجب عادتُهم تلك أن يعيَّن لهم ذلك.

ومنها: أن جعل دية العمد معجلةً في سَنَةٍ واحدة، ودية غيره مؤجلةً في ثلاثِ سنين، لِمَا ذكرنا من معنى التخفيف.

ترجمه: اورجب بيا تسام مختلف المراتب تعين نوان مين بچند وجوة تخفيف وتغليظ لمحوظ ركھي گئي ..... از انجمله: بيرے كه قاتل كاخون بهانا يعنى قصاصاً قمل كرنا: اس كافيصله بيس كياجائ كالمرتل عديس راور باقى ووقلوس بيس ديت بى متررى جائے گی۔اور بہود کی شریعت میں قصاص تھا،اور بس، پس اللہ تعالی نے اس امت برآسانی کی۔ پس اس امت بوش مرت جزاء دو چیزوں میں سے ایک چیز مقرر کی جنل یامال (واؤ جمعنی أو ہے ) پستم بھی اولیاء کے لئے مال یقینا انقام جان سے زیادہ مفیدہوتا ہے۔اور مال لینے میں ایک مسلمان کی جان کو ہاتی رکھنا ہے ۔ اور از انجملہ: بیہے کہ (اُن مخفقہ من المتعد ے اوراس کا اسم خمیرشان محدوف ہے ) قبل محدیس دیت خود قاتل برواجب تھی ،اوراس کے علاوہ بین اس کے عاقلہ سے رہ تی ہے، تا كدوه ديت خت جعزى اور قاتل كے لئے بھارى آ زمائش ہو، ديت كم كرے اس كے مال كوببت زياده كم كرنا۔ اور غیرعمرمیں دیت عاقلہ بی سے لی جاتی ہے: اس لئے کہ خون کورائگاں کرنا بردی خرابی کی بات ہے، اور دیت لینے ے مصیبت زدوں کے دلوں کی تشفی مقصود ہے۔ اور قبل جیسے امر عظیم میں قاتل کی لا پروائی گناہ ہے، وہ اس پر تنگی کرنے کا مستحل ہے۔ پھر جب ذوی الارحام (رشتہ داروں) برصلہ رسی واجب تھی تو حکست خداوندی نے جابا کہاس بیت بیس ےان برکوئی چیز واجب کی جائے۔ خواہ وہ جا ہیں یا اتکار کریں ۔ اور بیات دومعنی بی کی وجہ سے متعین ہوئی ہے: ان میں سے ایک: یہ ہے کہ خطا اگر چہ تسائل کی وجہ سے قابل گرفت ہے، یس مناسب نبیس کہ اس کو انتہائی ورجہ تک پہنچایا جائے۔ پس تھی زیادہ حقداراس بات کی جوان (رشتہ داروں) پرواجب ہو،ان کے رشتہ دار ( قاتل ) کی طرف ہے، وو جس میں قاتل پر تخفیف داجب ہے۔ لیعن آفل عمد کی دیت تو رشتہ داروں پرنہیں ڈالی جاسکتی۔ کیونکہ اس میں تغلیط پیمی نظر ہے۔ مگرشبہ عمدا ورخطا کی دیت قاتل کے رشتہ داروں پر ڈالی جاسکتی ہے، کیونکہ اس میں قاتل پر شخفیف مقصود ہے ۔۔۔ اور

دوسرے معنی : یہ بین کہ عرب کھڑے ہوتے تھے بینی تیارہ ہتے تھا ہے آدمی کی مدو کے لئے جان ومال کے ذریعہ ، جبکہ ان کے ساتھی پر بیعنی قبیلہ کے آدمی پر حالت تنگ ہوجائے۔ اور وہ اس کو ضروری صلہ رحی اور مؤکد حق بجھتے تھے۔ اور اس کے جھوڑ نے کو بدسلوکی اور قطع رحی جائے ہے بات کے چھوڑ نے کو بدسلوکی اور قطع رحی جائے ہے بات کی اس عاوت نے واجب ولازم جانا کہ ان کے لئے یہ بات (ویت) معین کی جائے ۔ اور اڑا تجملہ : یہ ہے کہ قل عمر کی دیت کو ایک سال میں مجل گرداتا ، اور اس کے علاوہ کی دیت کو تین سالوں میں مؤجل گرواتا: اس بات کی وجہ سے جوہم نے تخفیف کے معنی سے ذکر کیا ہے۔

کو تین سالوں میں مؤجل گرواتا: اس بات کی وجہ سے جوہم نے تخفیف کے معنی سے ذکر کیا ہے۔

ہے

# ويت كى تشكيل كس طرح عمل مين آئى؟

ویت: کا تذکرہ قرآن کریم (سورۃ النہاء آیت ۹۳) میں ہے۔ گراس کی تفعیلات احادیث میں ہیں۔ دیت کے سلسلہ میں بنیادی بات میہ ہے کہ وہ اتنازیادہ مال ہونا جائے جس کی ادائیگی لوگوں پر بھاری ہو، جوان کے اموال میں نمایاں کمی کرے۔ جس کی لوگوں پر بھاری ہو، جوان کے اموال میں نمایاں کمی کرے۔ جس کی لوگوں کے نزد کی بڑی اہمیت ہنو، اور جس کولوگ مشقت نرداشت کر کے ادا کریں، تا کہ وہ زاجر ہے۔ دیت معمولی مال مقرر کی جائے گی تو وہ ہے سود ہوگی۔

اورمال کی بیمقدارا شخاص کے اختلاف نے مختلف ہوتی ہے۔ زمانہ جالمبیت میں دیت دس اونٹ تھی۔ آنخضرت میں النہ آئیم کے جدام محد صفرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ لوگ اس ملکی دیت سے آل سے باز نہیں آتے تو انھوں نے دیت سواونٹ کردی۔ جس کو نبی مِنان بَهَا يَهِمْ نے برقر اررکھا (سمت بافقہ ۲۶۱۵)

اوراس کی وجہ میہ ہے کہ عرب اس زمانہ میں اونٹ پالتے تھے۔اونٹوں کی ان کے یہاں فراوائی تھی۔ چنانچے اونٹوں سے دیت مقرر کی گئی۔ مگر آپ میلائنگر گئی ہے۔ اور دنیا میں سب دیت مقرر کی گئی۔ مگر آپ میلائنگر گئی ہے۔ اور دنیا میں سب لوگ اونٹ نہیں پالتے ،اس لئے آپ نے دیگراموال ہے بھی دیت مقرر فرمائی :سونے سے ایک بزار دینار، جاندی ہے دی برار دینار، کا بول سے دو ہزار کریاں تجویز کیں۔ (مظافرة حدیث ۲۵۰ و۲۵۹ میں اور بکریوں سے دو ہزار کریاں تجویز کیں۔ (مظافرة حدیث ۲۵۰ و۲۵۹ میں)

اوراتی دیت مقرر کرنے کی وجہ بیہ کردیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے۔ اور عرب میں اہل تناصر آدمی کا بنا قبیلہ ہوتا تھا۔ کیونکہ ان سے گاؤں آباد ہوجا تا ہے (اور ان پر تھا۔ اور قبائل جھوٹے بڑے شخصہ جھوٹا قبیلہ پچاس آدمیوں کا ہوتا تھا۔ کیونکہ ان سے گاؤں آباد ہوجا تا ہے (اور ان پر جعد واجب ہوجا تا ہے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۹۹۳) اور قسامہ میں بھی پچاس آدمیوں سے قسمیں لی جاتی ہیں۔ اور بڑا قبیلہ اس کا دو چند لیمن سوآدمیوں کا ہوتا ہے۔ چنا نچے دیت سواونٹ مقرر کی ، تا کہ اگر قبیلہ چھوٹا ہوتو ہر شخص کے ذمنے دواونٹ پڑیں۔ اور قبیلہ بڑا ہوتو ایک اونٹ اور ہوں گا۔ اور بیاس اور قبیلہ بڑا ہوتو ایک اونٹ اور پھی حصہ میں آئے گا۔ اور بیاس ورت ہے جبکہ قبیلہ درمیانی حالت کا ہوءا گر بہت بڑا یا پچاس سے چھوٹا ہوتو کم وثیش اونٹ اور پھی حصہ میں آئے گا۔ اور بیاس

التَّزَرُبَيَالِيَّرُدِ اللهِ اللهِ

اور ہزار وینارسوآ دمیوں سے تین سال میں وصول کئے جائیں تو ہر شخص کوسالانہ تین دیناراور تہائی دیناراوا کرنا پڑے
گا(۱۰۰۰+۱۰۰+۱۰۰+۳۳۳) اور دس ہزار درہم وصول کئے جائیں تو ہر شخص کوسالانہ ۱۳۳۳ درہم اور تہائی درہم اوا کرنا پڑے
گا(۱۰۰۰+۱۰۰+۱۰۰+۳۳۳۳) اور یہ مال کی اتن مقدار ہے جس کی لوگوں کے نزد یک اہمیت ہے واس لئے سونے جاندی میں سے یہ ویت مقرر کی ۔

سوال حضرت عبداللہ بن تمرو بن العاص رضی اللہ عنها کی روایت ہے کہ جب اونٹ ارزاں ہوتے تو نبی مَنْ اللهُ عَنْهَ اَدِیْجَ دیت کم کرویتے ۔اور جب گران ہوتے تو دیت بڑھادیتے (مقلوۃ حدیث ۳۵۰۰)اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اونٹوں کی دیت ہے۔ پھرسونے جاندی کی دیت کوستقل دیت قرار دینا کیے درست ہوسکتا ہے؟

جواب: اس حدیث کا مطلب بیہ کہ اونٹول والے اگر سونے چا ندی سے دیت اداکرنا چاہتے تو ان کے حق میں تیمت کا اعتبار کیا جا تا دسب لوگوں کے لئے نہیں۔ و نیاجی سب لوگ اونٹ نہیں پالتے۔ آپ می لک کا جائز ولیس تو لوگ و وطرح کے نظر آئیں گئے اور مولیٹی پالنے والے۔ بید یہاتی ہیں۔ عام طور پر وطرح کے نظر آئیں گئے اور بیاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ ان وقعموں سے تنجاوز نہیں کرتے۔ اس لئے اول کے لئے سونے چا ندی سے دیت مقرر کی اور دائی کے لئے مولیش سے ، اور بیسبنقانی اندازے ہیں۔

فا کدہ: دومسکوں میں اختلاف ہے: (۱) ویت صرف اونٹوں ہے مقرر کی گئے ہے یا دیگر اموال ہے بھی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا تول جدید ہے کہ صرف اونٹوں ہے مقرر کی گئے ہے۔ ویگر اموال میں قیمت کا اعتبار ہے۔ اور امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تین اصناف ہے لین اونٹ ، سونے اور جاندی ہے دیت مقرر کی گئے ہے، باتی اموال میں قیمت کا اعتبار ہے۔ اور امام ابویوسف اور امام محمد رحم مما اللہ کے نزدیک دیکر اموال ہے بھی ویت مقرر کی گئی ہے۔ اور بیست قال اندازے ہیں۔ قیمت کا اعتبار ہیں۔ قیمت کا اعتبار کی ہے۔ اور بیست قال اندازے ہیں۔ قیمت کا اعتبار تبیں۔ شاہ صاحب قدس مرہ نے صاحبین کا قول لیا ہے۔

(۲) جا ندی ہے دیت کی مقدار کیا ہے؟ اہام شافتی رحمہ اللہ کا قول قدیم اور اہام مالک رحمہ اللہ کے نزویک ہارہ ہزار درہم ہیں۔ اور احناف کے نزدیک دس ہزار درہم ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے معلوم ہیں کس کا قول لیا ہے۔ آپ کی عبارت غیرواضح ہے۔ تفصیل ترجمہ کے بعد آرہی ہے۔

والأصل في الدية: أنها تجب أن تكون مالاً عظيما، يغلبُهم وينقِص من مالهم، ويجدون له بالاً عندهم، ويكون بحيث يُوَّدُوْنَه بعد مقاساة الضيق، ليحصل الزجر.

وهذا القدرُ يختلف باختلاف الأشخاص، وكان أهل الجاهلية قَدَّروها بعشرة من الإبل، فلما رأى عبد المطلب أنهم لاينزجرون بها بلغها إلى مائة، وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن العرب يومئذ كانوا أهلَ إبل، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن شرعه لارم للعرب والعجم وسابر الناس، وليسوا كلُّهم أهلَ إبل، فقدَّر من اللهب ألف دينار، ومن القصد الله عشر ألف درهم، ومن البقر ما تتى بقرة، ومن الشاء ألفي شاة.

والسبب في هذا: أن مائةً رجل: إذا وُزِّعَ عليهم ألفُ دينار في ثلاث سنين: أصابَ كلَّ واحد منهم في سنة: ثلاثةُ دنانير وشيئ، ومن الدراهم ثلاثون درهمًا وشيئ، وهذا شيئٌ لا يجدون لأقل منه بالاً.

والقبائل تتفاوت فيما بينها: يكون منها الكبيرة، ومنها الصغيرة، وضُبطَتِ الصغيرة بخمسين، فإنهم أدنى ما تَتَقَرَّى بهم القرية ، ولذلك جُعل القسامة خمسين يمينًا، مُتَورَّعَة على خمسين رجالًا؛ والكبيسرة ضِغف خمسين، فجعلت الدية مائة ، ليصيب كل واحد بعيرٌ أو بعيران، أو بعير وشيئ في أكثر القبائل عند استواء حالهم.

والأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رَجُصَتِ الإبلُ خَفَضَ من المدية، وإذا غَلَتْ رفع منها، فسمعناها عندى: أنه كان يقضى بذلك على أهل الإبل خاصة، وأنت إن فَتَشْتَ عامَّة البلاد وجدتهم ينقسمون إلى أهل تجاراتٍ وأموالٍ، وهم أهلُ الحضر، وأهلٌ رعي، وهم أهل البدو، لا يُجاوزُهم حالُ الأكثرين.

تر جمہ: اور دیت بیس بنیادی بات: بیہ کہ دیت: ضروری ہے کہ بردامال ہو، جوان پر غالب آئے۔ اور ان کے بال کو گھٹائے، اور دو اس بال کے لئے اپنے نز دیک بری اہمیت پاتے ہوں۔ اور جووہ مال بایں طور کہ لوگ اس کو اداکریں تگی برداشت کرنے کے بعد بنا کہ جھڑ کنا حاصل ہو۔ اور بی مقدار ختلف ہوتی ہے شخاص کے فتلا ف سے۔ اور زمانہ جا بلیت کے لوگ دیت کا انداز و مقرر کرتے تھے دی اونوں ہے، ہیں جب عبدالمطلب نے ویکھا کہ لوگ اس دیت کی وجہ با انہیں آتے تو انھوں نے اس کو موتک پہنچاد یا۔ اور ای برائی تھی جا کہ باتی رکھا۔ اس لئے کہ عرب اس زمانہ بیس آتے تو انھوں نے اس کو موتک پہنچاد یا۔ اور ای برگئے تھی بات ہوئے دیت کو باتی رکھا۔ اس لئے کہ عرب اس زمانہ بیس اوٹوں والے تھے۔ البت ہے کہ نبی مطابق بی شرایا کہ آپ کی شریعت عرب وجھم اور سب لوگوں پر لازم ہے۔ اور اس لوگ اور نور اس بارہ ہزار درہ ہم، اور مسب لوگ اور نور کی ہوئے کہ اور درہ ہم، اور مسب لوگ اور درہ ہم ہوئے کی جو اور اس کی وجہ بینے گا۔ اور درہ ہم ہوئے گا۔ اور درہ ہم ہوئے گا۔ اور درہ ہم اور بھی سے ہم اور کی جو نا تھا۔ اور درہ ہم اور بھی خوا ہیں درہ می اور بھی کے اس میں بیا ہی ہم متفاوت تھے۔ ان میں سے کوئی بڑا اور کوئی جھوٹا تھا۔ اور چھوٹا تھیں کو کہ بیا ہم سے کوئی بڑا اور کوئی جھوٹا تھا۔ اور چھوٹا تھیں کوئی بیا اور کوئی جھوٹا تھا۔ اور چھوٹا تھیں کوئی بیا اور کوئی جھوٹا تھا۔ اور چھوٹا تھا۔ اور چھوٹا تھیں کوئی بیا بیاس کے ذر لوید۔ پس بیاس کم سے کم تھوٹا دیا ہم متفاوت تھے۔ ان میں سے کوئی بڑا اور کوئی جھوٹا تھا۔ ایس بیا سے کہ کوئی بیا بیاس کے ذر لوید۔ پس بیاس کم سے کم تعداد ہے جس سے گا کوئی آیا دور تا ہے۔ اور ای وجہ سے قسا مہ الی بیا تھیں سے اس بیا بیاس کے در اور جس بیاس کم سے کم تعداد ہے جس سے گا کوئی آیا دور تا ہے۔ اور ای وجہ سے قسا مہ الیں ہیں تھیں کہ سے کہ تعداد ہے جس سے گا کوئی آیا دور تا ہے۔ اور ای وجہ سے قسا مہ الیں بیا تی ہو سے تھا مہ الیں ہو تھیں کوئی ہوئی تھیں سے تھا مہ الیں بیا تھیں کوئی ہوئی تھا کہ بیا ہوئی کوئی تھا ہمیت کوئی ہوئی تھا کہ بیا کوئی تھا ہمیت کوئی ہوئی تھا کہ بیا کہ بیا کہ کوئی تھا ہمیت کوئی ہوئی تھا کہ بیا کہ کوئی تھا کہ بیا کہ کوئی تھا کوئی تھا کوئی تھا کہ کوئی تھا کوئی تھا کوئی تھا کوئی تھا کوئی تھا

گردانا گیاہے جو پچاس آومیوں پر تقسیم ہونے والی ہیں۔اور ہڑا قبیلہ پچاس کا دوگناہے۔ پس دیت سواونٹ مقرر کی گئی،

تاکہ ہرایک کوایک یا دواونٹ پہنچیں۔ یا ایک اونٹ اور پچھ پہنچے،اکٹر قبائل میں:ان کا حال معتدل ہونے کی صورت میں۔

اور وہ حدیثیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تبی طالقی کی جب اونٹ ارزاں ہوتے تھے قو دیت پست کردیت تھے۔

اور جب گرال ہوتے تھے قو دیت اونجی کردیا کرتے تھے۔ پس اس کے معتی میرے نزدیک: یہ ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ فرمایا

اور جب گرال ہوتے تھے قو دیت اونجی کردیا کرتے تھے۔ پس اس کے معتی میرے نزدیک: یہ ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ فرمایا

کرتے تھے ف ص طور پر اونٹ والوں پر۔اورا گرآپ تفتیش کریں عام ممالک کی تو آپ لوگوں کو پائیں گے کہ وہ نقسم

ہوتے ہیں: (۱) تجارتوں اور اموال والوں میں ، اور وہ شہری ہیں (۱) اور رپوڑ پالنے والوں میں ، اور وہ دیماتی ہیں۔ اکثر

لوگوں کا معاملہ اس سے متجادز نہیں ہوتا۔

ملحوظہ: قبو للہ: ثلاثون در هدما و شیع : تمام شخوں میں عبارت ای طرح ہے۔ گربیعبارت سیح نہیں۔ کیونکہ ہارہ بزار توسیم کرتے ہیں تو فی نفر پورے چالیس درہم بیٹے ہیں۔ پس اگر یہ خیال کیا جائے کہ سیح آربعو ن ہوگا ہتو شیعی رہ جاتا ہے۔ اس سے خیال یہ ہے کہ سیح ثلاثاہ و ثلاثون و شیع ہے۔ اوراو پر بارہ بزارتسام ہے۔ وس بزار کوشیم کریں گے تو فی نفر سام اور تہائی: بیٹے گا (۲۰۰۰؛ ۱۰۰۱=۱۰۰=۱۳۳۳) اوراس کا قرید ہے کہ جب شاہ صاحب نے پہلے مسئلہ میں صاحبین کا مسلک ایا ہوگا۔ واللہ اعلم ۔ او پر مسئلہ کی تقریرای خیال پر کی ہے۔ اور عبارت میں نقتہ یم وتا خیر بھی ہے۔

☆

7

### كفارة لل كي حكمت

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ ﴾ الآية.

أقول: إنما وجب في الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، أو إطعام ستين مسكينا: ليكون طاعةٌ مُكُفُرَةٌ له فيما بينه وبين الله؛ فإن الديةَ مَزْجَرَةٌ، تورث الندم بحسب تضييق الناس عليه، والكفارة فيما بينه وبين الله تعالى.

ترجمہ: کفارہ میں ایک سلمان پردہ کا آزاد کرتا ، یا ساٹھ مسکینوں کو کھلا نا (یہ سائے ہے) ای لئے واجب ہوا ہے کہ وہ

یا اطعام ) اس کے لئے گناہ مٹانے والی عبادت بن جائے ، اس کے اور اللہ کے ماجین ۔ پس بیٹک دیت زجر کا ذریعہ ہے، وہ
پیمانی پیدا کرتی ہے اس پرلوگوں کے نئی کرنے کے اعتبار سے ۔ اور کفارہ (پشیانی پیدا کرتا ہے) اس کے اور اللہ کے ماجین ۔

ملحوظہ باتو له: أو إطعام ستین مسکینا: تمام شخوں میں ای طرح ہے گریتسائے ہے ۔ ساٹھ مسکینوں کو کھلا ناظہاد کے کفارہ
میں ہے ۔ قبل کے کفارہ میں بردہ نہ طفے کی صورت میں دوماہ کے متواتر روز ہے ہیں ۔ پس آو (حرف تخبیر ) بھی سے جہا ہے۔

میں ہے ۔ قبل کے کفارہ میں بردہ نہ طفے کی صورت میں دوماہ کے متواتر روز ہے ہیں ۔ پس آو (حرف تخبیر ) بھی سے کہا۔

میں ہے ۔ قبل کے کفارہ میں بردہ نہ طفے کی صورت میں دوماہ کے متواتر روز ہے ہیں ۔ پس آو (حرف تخبیر ) بھی سے میں ۔

### بنت تین ہی صورتوں میں جائزہے

کیونکہ قصاص کے خوف سے ہرکوئی کسی کوئل کرنے ہے ڈک جائے گاہی دونوں کی جان محفوظ رہے گی۔ اور قصاص کے سبب قاتل دمنقول کے قبائل بھی محفوظ و مطمئن رہیں گے۔ کیونکہ لوگ قاتل غیر قاتل کا لحاظ ہیں کرتے ، جو بھی ہاتھ آتا ہے اس کونمٹا دیتے ہیں۔ اور جواب اور جواب الجواب کا بیسلم چلتا رہتا ہے، اور فریقین کی ہزاروں جانیں چلی جاتی ہیں ، پس ایک قصاص میں ہزاروں جانوں کا بچاؤے۔ ای مصلحت کلید کی وجہ نے قصاصاً قتل کرنا جائز ہے۔

ووسری صلحت — شادی شده زنا کارکوسنگهارکرنا — زناتمام ندا ببیس بهت بزی گنابوں میں شار ہے۔ اور شاوی شده زانی کولی کرناانسانی فطرت کا نقاضا ہے۔ انسان اگر سلیم المز اج بوتو وہ اس پر غیرت کھا تا ہے کہ اس کی بیوی میں کوئی اس کے ساتھ مزاحمت کرے، جیسے دوسرے جو پایوں کا حال ہے۔ گر جانو را بسے مواقع میں لڑتے ہیں۔ اور مرتے مارتے ہیں۔ اور انسان جانتا ہے کہ باہم لڑنامملکت کو ویران کرتا ہے، اس لئے وہ قانون کا سہارالیتا ہے۔ چنانچہ ان پر بید مارتے ہیں۔ اور انسان جانتا ہے کہ باہم لڑنامملکت کو ویران کرتا ہے، اس لئے وہ قانون کا سہارالیتا ہے۔ چنانچہ ان پر بید بات واجب کی گئی کے صون زائی کو صفح ہوں جانے والے قبل کرتا ہے مرقد: الاند کے دین کے مقابلہ میں ہے باکی اختمار کرتا ہے۔ اور دین کے قیام اور دسولوں کی بعثت میں جو صلحت طوظ رکھی گئی ہے اس کو پامال کرتا ہے۔ پس اس کو چلاا کرناا یک اجماعت ہے۔ اور دین کے قیام اور دسولوں کی بعثت میں جو صلحت طوظ رکھی گئی ہے اس کو پامال کرتا ہے۔ پس اس کو چلاا کرنا ایک

فا مدہ: فقہ میں اِن تین مخصول کے علاوہ بھی چندلوگوں کا آئل جائز رکھا گیا ہے۔ مثلاً جملہ اَ ورکوئل کرنا جائز ہے۔ اورامام
مالک رحمہ الله کے نزدیک اس راہ زن کو بھی جس نے کسی کوئی نہیں کیا ۔ ٹل کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اِن کے نزدیک امام کوا حتیار
ہے کہ چاروں سراؤں میں سے جوسر امناسب خیال کرے، وے (رحمۃ اللہ ۱۵۳۵) ای طرح جادوگراوراغلام کرنے والے کو
مقل کرنے کا احادیث میں ذکر آیا ہے: پس ان کوتاویل کے ذریعہ فرکورہ تین مصالح کلیے کی طرف لوٹایا جائے گا۔ مثلاً: حملہ میں ان کوتاویل ہے اوراہ زن: مرقد کے ساتھ کمی توریخ الناس بیس شامل ہے۔ آدمی اپنی جان بچانے کے لئے حملہ آورکوئل کرتا ہے۔ اوراہ زن: مرقد کے ساتھ کمی ہے، کیونکہ دونوں فقنہ پرداز ہیں (بیدفا کرہ کہا ہیں ہے)

فا کدہ: مرتد کا آئی مض ارتداد کی وجہ سے تبیں ہے۔ بلکہ اس کی فتنہ پردازی کے اندیشہ سے ہے۔ چنا نچے مرتد ہ کوآئی نہیں کیا جا تا نظر بند کردیا جا تا ہے۔ اور دومری عورتوں کواس سے ملنے ہے روک دیا جا تا ہے۔ اور مرد کو نظر بند نہیں کیا جا سکتا۔ بیہ بات مرد کے موضوع کے فلاف ہے۔ اور جب اس کو گھو سنے پھرنے کی آزادی ہوگی تو وہ لوگوں کے ذہن بگاڑے گا ، اور فتنہ میں جنلا کرے گا، اس کے اس کو آئی کرنا ضروری ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دمُ امرِيَ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله والله الله والنه والتيبُ الزاني، والمفارِقُ لدينه: التاركُ للجماعة "رسول الله والمفارِقُ لدينه: التاركُ للجماعة "أقول: الأصل المُجْمَعُ عليه في جميع الأديان: أنه إنما يجوز القتلُ لمصلحةِ كليةٍ، لا تتأتى

بدونه، ويكون تركها أشدَّ إفسادًا منه، وهو قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِن الْقَتْلِ ﴾

وعندما تصدق النبى صلى الله عليه وسلم للتشريع وضرب الحدود: وجب أن يَضْطَ المصلحة الكلية المُسَوِّعَة للقتل؛ ولو لم يَضْبطُ وترك سُدى: لقتل منهم قاتلٌ من ليس قتله من المصلحة الكلية، ظنًا أنه منها، فضبط بثلاث:

[١] القصاصُ: فإنه منزجرة، وفيه مصالحُ كثيرة، قد أشار الله تعالى إليها بقوله: ﴿وَلَكُمْ فِيْ الْقِصَاصِ حَيَاةً يَّا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

[۲] والثيب الزانى: لأن الزنامن أكبر الكبائر فى جميع الأديان، وهو من أصل ما تقتضيه المجبلة الإنسانية، فإن الإنسان عند سلامة مزاجه يُخلق على الغيرة: أن يُزاحمَه أحدٌ على موطوء ته كسائر البهائم، إلا أن الإنسان استوجب أن يَعلم ما به إصلاح النظام فيما بينهم، فوجب عليهم ذلك.

[٣] والمرتد: الجَتَرَأُ على الله ودينه، وناقض المصلحة المرعية في نصب الدين وبعثِ الرسل. وأما ماسوى هؤلاء الثلاث: مما ذهبت إليه الأمة، مثلُ الصائل، ومثلُ المحارب، من غير أن يَقْتُلُ أحدًا، عند من يقول بالتخيير بين أَجْزِيَةِ المحارب: فيمكن إرجاعُه إلى أحد هذه الأصول.

مترجمہ: تمام فداہب میں شفق علیہ اصول ہے کہ قتل کی ایٹ صلحت کلیہ ہی کی جہ سے جائز ہے جو بدول قتل حاصل شہوسکتی ہو۔ اور ایٹ میں افرائی بیدا کرنے کے اعتبار سے قل سے زیادہ بخت ہو ۔ اور جب نبی سالتی بیکی تا تو ان سازی اور مزائیں مقرر کرنے کے در بے ہوئے تو ضروری ہوا کہ آ ب اس مصلحت کلیکو منضبا فرما کمیں جو قتل کو جا کہ وا آئل کرتا او گول جا کرنے والی ہے۔ اور آگر آ ب اس کو مجمل چھوڑ دیتے تو قتل کرنے والی کرتا او گول میں سے اس خص کو جس کا قبل کرنا مصلحت کلی جب ہوئے تو شری کے دو قبل کر کا او گول میں سے اس خص کو جس کا قبل کرنا مصلحت کلی جب ہیں ہے ، گمان کرتے ہوئے کہ وہ قبل کر کا صلحت ہیں ہے۔ بہ آ ب نے تین فرمائی: ۔ (۱) قصاص: اپن بیٹ کہ وہ شعبہ کا ذرائیہ ہے ، اور اس میں بہت کی جس سے بہ را) اور مشادی شدہ نرنا کا راس لئے کہ زنا تمام غدا ہیں بیٹ کے دہ شاہوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور وہ اس بات کی اصل سے ہمس کوان نی جب نہ ہو گئی کی صورت میں اس بات پر غیرت کھانے پر پیدا کی ہے جس کوان نی جب نہ تھا ہی ہوگی مزاحت کرے۔ جسے حیوانات کا حال ہے۔ مگریہ بات ہے کہ ان ن واجب کی اس خواج ہوگی مزاحت کرے۔ جسے حیوانات کا حال ہے۔ مگریہ بات ہے کہ ان ن واجب کیا ہی ہو بات ہے کہ ان ن واجب باین دیا گیا ، تا کہ ہدوں مزاحمت مسئلہ وارن ہو جائے ہوگی ان پر یہ بات لیتی ان کے لئے قتل زنانی کا قانون بنادیا گیا ، تا کہ ہدوں مزاحمت مسئلہ حل ہو ج کے ۔ (۳) اور مرتہ: دلیری کی اس نے اللہ اور اللہ کے دین کے خلاف ، اور اس مسلحت کو تو ڈراجو محوظ رکھی ہوئی حال ہے۔ دور اس موج بے ۔ (۳) اور مرتہ: دلیری کی اس نے اللہ اور اللہ کو دین کے خلاف ، اور اس محلت کو تو ڈراجو محوظ رکھی ہوئی ۔

ہے دین کے قیام اور رسولوں کی بعثت میں ۔۔۔ (فائدہ) اور رہے وہ آل جوان تین کے علاوہ ہیں: ان قلوں میں ہے جن کی طرف امت گئی ہے، جیسے حملہ آور، اور جیسے راہ زن ، بدوں اس کے کہوہ کی آفل کرے، اس امام کے نز دیک جوراہ زنوں کی سزاؤں میں تخییر کے قائل ہیں: یس ممکن ہے اس کولوٹاٹا اُن اصولوں میں سے کسی ایک کی طرف۔
حرب حرب

#### قسامه كي حكمت اوراس كاسبب

صدیت - حضرت ابن عباس رضی الله و نهر کرد این جاہیت بیل گذات جاہیت بیل قسا مدکا پہلا واقعہ بنو ہاشم بیل پیش آیا تھا۔ ایک ہا ٹی کو قریش کی ایک دوسری شاخ کے آدئ نے مزدور رکھا۔ اور سفر بیل کے گیا۔ مزدور نے اونٹ کے پیر ہاند ھنے کی رشی ایک دوسرے ہائی کو دیدی۔ اس پر مزدور رکھنے والے نے اس کو آل کردیا، اور معالمہ چمپادیا۔ مگر مرنے والے نے ایک بینی کو وسیت کی کہ دو اس کی اطلاع ہوئی تو و و قاتل کے پاس گئے۔ ایک بینی کو وسیت کی کہ دو اس کی افران کی اطلاع ہوئی تو و و قاتل کے پاس گئے۔ اور کہا: تین باتوں میں سے ایک بات پند کرنیا تو دیت کے سواد نے ادا کر کہ تو نے ہمارے آدی کو آل کیا ہے۔ یا تیری قوم کے اور کہا: تین باتوں میں کھا تیں کہ تو نے اس کو آل بیا ہم تھے اس کے بدلہ میں قبل کریں گے۔ اس نے اپنی قوم سے اس کا تیار ہوگئی۔ گرا کی جورت نے اپنی ترک کے لئے ابوطالب سے معافی لے تیار ہوگئی۔ گرا کی جورت نے اپنی تو میوں نے جموثی تشمیں کھا تیں ۔ ابن عباس تشم کھا کی درائی کو اس کے بدلہ میں کو تیمیں کھا تیں ۔ ابن عباس تشم کھا کی درائی کو ایک کر بیان کرتے ہیں کہ ال یور انہیں ہوا تھا کہ سب کے سب مرکنے ( بخاری صدیف میں گھا تیں ۔ ابن عباس تشم کھا کہ کہ کہاں کہ کہاں کہ کر بیان کرتے ہیں کہ مال یور انہیں ہوا تھا کہ سب کے سب مرگنے ( بخاری صدیف ۱۳۸۵)

 تشری : قسامہ اور سم کے معنی ہیں : حلق برداری لیعنی اگر کوئی محف کی جگہ متول پایا جائے۔ اور ہر چند کوشش کے باوجود قاتل کا پید جان نے گی آخری صورت سے کہ جہاں لاش ملی ہو ہاں کے بچاس آ دمیوں سے فتم لی جائے کہ نہ انھوں نے تل کیا ہے، نہ وہ قاتل کو جانے ہیں۔ اگر وہ تسمیں کھالیس تو بستی والوں پر دیت لا زم ہوگ۔ قسامہ کا روائ زمانہ جا بلیت سے چلا آر ہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عتما کا بیان ہے کہ سب سے پہلے ابوطالب نے قسامہ کے ذریعے جھڑ انمٹایا ہے۔ اور قسامہ میں بڑی مصلحت ہے۔ کیونکہ قل بھی جگہ ہیں یا تاریک رات میں ہوتا ہے، جہال کوئی گواہ نہیں بوتا، ایسی صورت میں قاتل کا پید چلانے کی ایک صورت قسامہ ہے۔ کیونکہ مقتول کے ورثاء تشمیل جہال کوئی گواہ نہیں بوتا، ایسی صورت میں قاتل کا پید چلانے کی ایک صورت قسامہ ہے۔ کیونکہ مقتول کے ورثاء تشمیل کھائے گا۔ اورا گراس شم کھائے گا۔ اورا گراس شم کے فتی گری تعداد ہے۔ اس سے گاؤں آباد وہوتا ہے۔ کیفنی قاتل سے واقف ہوگا تو وہ خرور نشا ندہی کرے گا۔ چھوٹی شم نہیں کھائے گا۔ اورا گراس شم کے فتی گل کو یہ کہ کرچھوڑ دیا جائے کہ گواہ نہیں لہذا معاملہ رفع دفع! تو لوگ قبل پردلیم جو جائیں گا، اور بھائی موری کا دوری تھوک دیا گا، اس لیے ضروری ہے کہ سے فیصلہ کیا جائے کہ گواہ نہیں لیا جائے ، تو ہرکوئی ایٹے دشن پردعوی ٹھوک دیگا، اس لیے ضروری ہے کہ قسامہ سے فیصلہ کیا جائے۔

قسامہ کی علت: قسامہ کے سبب میں اختلاف ہے کہ سصورت میں قسامہ ہوگا ، اور سصورت میں نہیں ہوگا؟:

احناف کے نزدیک: اگر کوئی ایسی لاش ملی ہے جس پر زخم کا نشان ہے، مثلاً اس کو بیٹیا گیا ہے یا گلا گھونٹا گیا ہے، اور وہ

لاش ایسی جگہ ملی ہے جو کسی تو م کی حفاظت و گھرانی میں ہے، جیئے محلّہ یا مسجد یا کسی گھر میں ملی ہے ( یابستی سے اتنی قریب ملی

ہے کہ فریاد کرنے والے کی آواز لوگوں تک پہنچ سکتی ہے ) تو قسمیں کھلائی جا کیں گی۔ اور اگر لاش پر کوئی نشان نہیں ، اور ڈاکٹری رپورٹ بھی طبعی موت کی ہے یا گاؤں سے بہت دور ویرانہ میں ملی ہے تو قسامہ نہیں ہوگا۔ احناف نے بیعلمت عنبدالقد بن مہل کے واقعہ سے اخذ کی ہے۔ کیونکہ وہ واقعہ زبانہ اسلام کا ہے۔

اور شوافع وغیرہ کے نزد میک: اگر کوئی مقتول پایا گیا ہے، اور کسی شخص پر شبہ ہے کہ اس نے تن کیا ہے۔ اور بہ شبہ یا تو مقتول کے نزعی بیان سے بیدا ہوا ہے، یا ناتمام شہادت (ایک شخص کی گواہی) سے، یا اس تنم کی کسی اور ہات ہے، مثلاً تل کی جگہ ہے ایک شخص خون آلود تیخر کیکر بھاگا تو قسامہ ہوگا۔ اورا گر کسی پر کوئی شبہ بیس تو قسامہ نہیں ہوگا۔ ان حضرات نے بید علت: ابوطالب کے فیصلہ والے واقعہ سے اخذ کی ہے۔ اس واقعہ میں ایک شخص نے تبردی تھی ، جس سے شبہ بیدا ہوا تھا۔

واعلم: أنه كان أهل الجاهلية يحكمون بالقسامة، وكان أولُ من قضى بها أبو طالب، كما بين ذلك ابن عباس رضى الله عنهما، وكان فيها مصلحة عظيمة: فإن القتل ربما يكون في الممواضع الخفية وَاللّهُ على الله عنهما، وكان فيها مصلحة عظيمة: فإن القتل ربما يكون في الممواضع الخفية وَاللّهُ الله المطلمة، حيث لاتكون البينة، فلو جُعل مثلُ هذا القتل هدرًا، لاجترأ الناس عليه، وَلَعَمَّ الفسادُ؛ ولو أُخذ بدعوى أولياءِ المقتول بلاحجة، لادّعى ناسٌ على

كل من يُعَادُونَه، فوجب أن يؤخذ بأيمان جماعةٍ عظيمةٍ، تَتَقَرَّى بها قريةٌ، وهم خمسون رجلًا، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبَتَهَا.

واختلف الفقهاء في العلة التي تُدار عليه القسامة:

فقيل: وجودٌ قتيل، به أثرُ جراحةٍ، من ضرب أو خَنِقٍ، في موضع هو في حفظ قوم، كمحلة، ومسجد، ودار، وهذا مأخوذ من قصة عبد الله بن سُهل، وُجد قتيلًا بخيبر، يَتَشَحَّطُ في دمه.

وقيل: وجودُ قتيلٍ وقيامٍ لوثٍ على أحدٍ أنه القاتل، بإخبار المقتولِ، أو شهادةٍ دون النصاب، ونحوه، وهذا مأخوذ من قصة القسامة التي قضي بها أبو طالب.

☆ ☆

# ذمی کی نصف دیت ہونے کی وجہ

صدیت - حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عنم وی ہے کہ ' کافر (ؤی) کی ویت: مسلمان کی ویت اسلمان کی ویت اسلمان کی ویت اسلمان کی ویت سلمان کی ویت سلمان کی ویت سے آدھی ہے' (مفکلو قصدیت ۱۳۳۹) اور نسائی اور ترقری کی روایت میں ہے نصف عقل العالم المدمن و ویت سے آدھی ہے (جائع المسلمین و وہم الیہو و والنصاری : ومیوں کی لیمن میہودونصاری کی ویت بمسلمانوں کی ویت ہے آدھی ہے (جائع المسلمین و وہم الیہو و والنصاری : ومیوں کی لیمن میہودونصاری کی ویت بمسلمانوں کی ویت سے آدھی ہے (جائع

الاصول مديث ٢٨٩٨ كماب الديات)

تشریح: زمیوں کی دیت بمسلمانوں کی دیت ہے آدھی دووجہ ہے:

ہم وجہ: پہلے بیان کی جانچک ہے کہ اسماام کی عظمت ظاہر کرتا ضروری ہے۔اور وہ اس طرح ظاہر ہوگی کہ مسلمان کو کا فریرتر جے دی جائے ،ورنہ صدف اورخز ف ایک مول ہوجا تیں گے۔

ووسری وجہ: ذمی کے آل ہے مسلمانوں میں بہت کم یگاڑیدا ہوتا ہے، اوراس میں گناہ بھی زیادہ نہیں۔ کیونکہ کافر در حقیقت مبائ الدم ہے۔اس کاخون عارض طور پر عقد ذمہ کی وجہ ہے محفوظ ہوا ہے، بس اس کا آل بخس کم جہاں پاک کی مثال ہے۔ مگر بایں ہمہ ذمی کا قبل گناہ منطعی اور زمین میں فساد پھیلا تا ہے۔اس لئے اس کی ہلکی ویت بینی آ دھی ویت ادا کرنی ضروری ہے۔

قائدہ: بی حکمت اوم مالک رحمہ اللہ کے مسلک پر بیان فرمائی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کنزویک ذمی کی ویت اور بھی م ب بھی آم ہے: اگر وہ میبودی یا عیسائی ہے تو اس کی دیت چار ہزار درہم بیتی مسلمان کی تہائی دیت ہے، اور مجوی یا ہندو ہے تو کل آٹے سودرہم ہیں۔

اوراحناف کے نزدیک: ذمی اورمسلمان کی دیت ایک ہے۔ اورروایات اس باب میں مختلف ہیں۔احناف کی دلیل درج ذیل دوروایتیں ہیں:

ربیلی روایت: مراسل افی واوو (سسالهاب دیده الذمی) بیل حضرت معید بن مسیتب رحمه الله سے مروی ہے: دیده کلّ دی عهد فی عهده الف دیناد : رسول الله سائن ملیّا بنے قرمایا: "مبروه محص سے عبدویان موز زمانه عبد میں اس کی ویت ایک برار ہے''

دوسری روایت: ترفدی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سیدواقعد روایت کیا ہے کہ قبیلہ بنی عامر کے دوفعی نمی مطالخة فینا ہے عبد و بین کرکے قبیلہ بنی قاریخ و بن اُمین تھا۔ چنانچہ انھوں نے ان کول کر دیا۔ نبی سیال میں گئا۔ جنانچہ افھوں نے ان کول کر دیا۔ نبی سیال کی مسلمانوں والی دیت اوافر مائی (جامع الاصول حدیث ۲۳۹۳ کتاب الدیت) اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ذمی کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لی ہے۔ پس حکومت اس ذمہ داری سلامی حکومت نے لی ہے۔ پس حکومت اس ذمہ داری سلامی حکومت میں ویت بھی مسلمانوں داری سے ای وقت عبد و برآ ہو کئی جان و مال کی حیان کا مسلمان سے قصاص لیا جائے واوراس کی ویت بھی مسلمانوں والی اداکی جائے۔ فیرسلم ای صورت بیس اسلامی حکومت بیس اسلامی کی عظمت تو و و ایفائے عبد سے بھی طاہر ہوتی ہے۔

قال صلى الله عليه وصلم: " دية الكافر نطوب دية المسلم"

أقول: السبب في ذلك ماذكرنا قبل. أنه بجب أن يُنوَّهُ بالملة الإسلامية، وأن يُفَصَّلَ

المسلمُ على الكافر، ولأن قتل الكافر أقلُ إفسادًا بين المسلمين، وأقلُ معصيةً، فإنه كافر مباحُ الأصل، يُندفع بقتله شعبةٌ من الكفر، وهو مع ذلك ذنبٌ وخطيئةٌ وإفساد في الأرض، فناسب أن تخفف ديته.

ترجمہ زمیں کہتا ہوں: سبب ( حکمت ) اس میں وہ بات ہے جس کوہم نے قبل ازین ذکر کیا ہے کہ (۱) ضروری ہے کہ ملت اسلامیہ کی شان بلند کی جائے۔ اور یہ بات ہے کہ مسلمان کوکا فر پرترجیح دی جائے (۱) اور اس لئے کہ کا فرکا آئل: بہت کم ہے مسلمانوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے اعتبار سے لیعن مسلم محاشرہ پر ابن کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اور بہت کم ہے مسلمانوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے اعتبار سے لیعن مسلم محاشرہ پر ابن کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اور وہ آئل ہے گئری ایک شاخ۔ اور وہ آئل ہے دفع ہوتی ہے کفری ایک شاخ۔ اور وہ آئل بیں ہمد گناہ اور فیل میں بگاڑ پھیلاتا ہے ، پس مناسب ہے کہ اس کی دیت بلکی کی جائے۔

#### بُتنین میں پُر دہ واجب ہونے کی وجہ

حدیث .... ووجورتین ازیں۔ایک نے دوسری کوچھریاڈ نڈامارا۔جس سے اس کا پید کا بچر کر کیا۔ ہی میالانتھ آئیل نے اس میں بُردہ: غلام بابا ندی کا فیصلے فرمایا (مشکوۃ احادیث ۲۳۸۹ تا ۳۳۸۹)

تشری بختین (پید کے بچہ) میں دوجہتیں ہیں: ایک ال کے ستقل جان ہونے کی۔ اس لحاظ ہے جان کے بدلہ میں جان ہونی جان ہونی جان ہونی کا جزء اورعضو ہونے کی۔ کیونکہ ابھی وہ مال کے تابع تھا ہستقل نہیں۔ اس لحاظ ہیں جان ہوئی جا ہے۔ دوم اس کے تابع تھا ہستقل نہیں۔ اس لحاظ سے جنین کو مجروح (زخموں) کے بمنزلہ قرار دینا جا ہے۔ چنانچہ ہی سالقہ کیا ہے دونوں جہنوں کا لحاظ کر کے بردہ واجب کیا، جوجان بھی ہے ادر مال بھی۔ پس قربان جا ہے اس عدل وانصاف کیا ا

وقضى صلى الله عليه وسلم في الإملاص بِعُرَّةٍ: عبد أو أمةٍ.

اعلم: أن الجنين فيه وجهان:

[١] كونه نفساً من النفوس البشرية، ومقتضاه: أن يقع في عوضه النفس.

(٣] وكونه طرفًا وعضوًا من أمه، لا يستقل بدونها، ومقتضاه: أن يُجعل بمنزلة سائر الجروح
 في الحكم بالمال، فَرُوْعِيَ الوجهان: فَجُعل دِيتُه مالاً: هو آدمي، وذلك غاية العدل.

تر جمہ: جان لیں کہ جنین میں دو پہلو ہیں: (۱) اس کا جان ہونا انسانی جانوں میں ہے۔اوراس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بدلہ میں نفس واقع ہو(۲) اوراس کا اپنی مال کا نکر ااور عضو ہوتا۔وہ اپنی مال کے بغیر مستقل نہیں۔اوراس کا تقاضا یہ ہے۔ سے بدلہ میں نفس واقع ہو (۲) اوراس کا اپنی مال کا نکر ااور عضو ہوتا۔وہ اپنی مال کے بغیر مستقل نہیں۔اوراس کا تقاضا یہ ہے۔ که گردا ناجائے وہ دیگرزخموں کے بمنزلہ، مال کے ذریعہ فیصلہ کرنے میں ۔ پس دونوں جہتوں کی رعایت کی گئی: پس اس کی دیت ایسا ہ ل گردانی گئی جو کہ وہ انسان ہے۔اور بیانتہائی درجہ کا انصاف ہے!

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# زخمول کے احکام اور ان کی حکمتیں

جوظلم وتعدّی انسان کے اعضاء پر کی جائے بیٹن جان کریا غلطی ہے کوئی عضو کا ٹ دیا جائے ، یازخم لگایا جائے ، اوراس سے آ دمی کی موت واقع نہ ہوتو اس کا تھم تین اصولوں پڑنی ہے :

دانت کا قصاص: رین (رئدے) کے ذریعدلیاجائے ۔۔۔ اگر کسی نے دوسرے کا دانت توڑ دیا توسوہن ہے اس کا دانت ریت دیاجائے ،اکھاڑانہ جائے کہ اس میں زیادہ تکلیف ہے (گمراب انجکشن دیکراکھاڑٹازیادہ آسمان ہے)

دیگرزخمول کا قصاص: جوزخم موضحہ جیسے بیں لیعنی ان بین مساوات ممکن ہے توان بین بھی قصاص واجب ہے۔ اوران بیل قصاص کاطریقہ ہیہ کہزخم کی گہرائی کا اندازہ کر کے اس کے بقدر چھری پکڑی جائے۔ پھرا تنازخم لگایا جائے ۔ اوراگرزخم ایس کے افادر چھری پکڑی جائے۔ پھرا تنازخم لگایا جائے ۔ اوراگرزخم ایس لگایا ہے کہ بڈی ٹوٹ کی ہے تو قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ ویت واجب ہوگی، کیونکہ بڈی ٹوٹ ٹے بیں بلاکت کا اندیشہ ہے۔ تھیٹرا ورچنگی کا قصاص: اگر کسی کوطمانچہ مارا یا چنگی بھری ٹو بعض تا بعین کے زویک قصاص ہے۔ مگرائمہ اربعہ کے نزدیک یہ چیزیں قابل قصاص نہیں۔ کیونکہ طمانچہ مارتا اورچنگی بھرنا کیسان نہیں ہوتا۔ ضعیف اور ٹوک کا معاملہ مختلف ہے۔ اس لئے دیت واجب ہوگی۔ اس لئے دیت واجب ہوگی۔

ح لوَسُوْرَ بِيَالِيْرَ لِيَ

اصل دوم — زخم ملطی سے لگاہو، مازخم میں برابری ممکن نہو، تو زخم کے لخاظ سے دیت واجب ہوگی — اوراس کی چند صور تیں ہیں:

پہلی صورت: زخم ایسالگایا ہو کہ اس سے انسان کی کوئی قوت نافعہ، مثلاً پکڑنا، چلنا، دیکھنا، سننا، عقل اور قوت باہ زائل ہوگئی ہو، اور اس درجہ زائل ہوگئی ہو کہ وقض لوگوں پر بار ہوگیا ہو، اپنے دینوی کام خودانجام ندد سے سکتا ہو، اس زخم کی وجہ سے لوگوں کے درمیان آنے میں اس کوعار محسوس ہوتا ہو، اس کی شکل پکڑگئی ہو، اللہ کی بناوٹ میں فرق آگیا ہو، اور اس زخم کا اثر اس کے جسم میں زعد کی مجرباتی رہنے والا ہو، تو پوری دیت واجب ہے۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ ایساز خمطم عظیم ہے۔اللہ کی بناوٹ بھی تبدیلی،شکل بگاڑ نا،اوراس کے ساتھ عار لاحق کرنا
ہے۔اورلوگ زخموں سے بچانے میں ولی ولچی نہیں لیتے جیسی قبل کے معاملہ میں لیتے ہیں۔لوگ مظلوم کو تس سے لیے ہیں، محرز خموں سے بچانے کے لئے کوئی نہیں آتا۔ حاکم ، ظالم اور اس کا جتھہ، بلکہ مظلوم کا جتھہ بھی اس معاملہ کو بہت ہی معمولی بجت ہے۔ اور اس میں آخری ورجہ کی مزا بہت ہی معمولی بجت ہے۔ اس لئے زخموں کے معاملہ کو غیر معمولی اجمیت دینی ضروری ہے۔اور اس میں آخری ورجہ کی مزا مقرر کرنی ضروری ہے۔ اس لئے جنس منفعت فوت ہونے کی صورت میں پوری دیت واجب کی گئی۔

اوراس کی بنیاد: وہ نامہ مبارک ہے جو یمن والوں کولکھا گیا تھا۔اس میں ہے: '' ناک میں جبکہ وہ جڑ ہے کا ف دی
جائے پوری دیت ہے۔اور دائنوں میں پوری دیت ہے۔اور دو ہونؤں میں پوری دیت ہے۔اور دو خصیوں میں پوری
دیت ہے۔اور مردکی آلیتناسل میں پوری دیت ہے۔اور پشت (بیکار کردیے) میں پوری دیت ہے۔اور آتھوں میں
یوری دیت ہے' (مکنو ہ صدیف ۳۷۹۲) اور فر مایا: ''دعقل (زائل کرنے) میں پوری دیت ہے' (بیمی ۸۲:۸)

دوسری صورت: اگرزخم لگانے ہے آدمی جنس منفعت زائل ہوئی ہوتو اس میں آدعی دیت ہے۔ مثلا ایک پیر میں آدمی دیت ہے۔اورایک ہاتھ میں آدمی دیت ہے۔

تیسری صورت: اگرزخم سے جنس منفعت کا دسوال حصہ تلف ہوا ہو، تو دیت کا دسوال حصہ واجب ہے۔ جیسے ہاتھوں کی یا پیروں کی ایک انگلی کا ث دی تو دس اونٹ واجب ہوں گے۔

چوتھی صورت: اورا گرایک دانت یا ایک ڈاڑھ تو ڈری تو دیت کا بیسواں حصہ یعنی پانچے اونٹ واجب ہوں گے۔
اوراس کی وجہ یہ ہے کہ دانتوں کی اولا دو تسمیس جیں: ایک: عارضی یعنی کچے اور دودھ کے دانت ۔ یہ بیس ہوتے جیں۔
اور عام طور پر چید ماہ کی عمر سے لیکر پانچ برس کی عمر تک نگل آتے جیں۔ دوم: مستقل اور پکے دانت ۔ یہ سات برس کی عمر سے اور عام طور پر چید ماہ کی عمر سے بھر اس کی عمر سے بھر وی عمر سے بھر اس بھی برس کی عمر تا ہے ہوں ہو جاتے جیں۔ اور بدانت بالعموم اسا ہوتے ہیں۔ بعض کے اس بعض کے اس بعض کے اس بعض کے اور بعض کے اس بعض کے اس اور بعض کے اس بعض کے اس بعض کے اور بعض کے بیں، مگر ۱۹ سے کم اور ۱۳ سے ذاکہ جی ہوتے ۔ اور بیا فتلا فی عقل اور ۱۳ سے ذاکہ جی بیں۔ مورج کے اور بیا فتلا فی عقل ور ۱۳ سے ذاکہ جی مواد نا قاری محمد طاہر رحیمی)

اوران اعداد کے امتبار سے دیت کے سواونٹول میں ہے ایک دانت کا حصہ نکالنا وشوار ہے، حساب کی گہرائی میں اتر نے کامختاج ہے۔اس لئے ہیں کی تعداد لے لی۔اور دیت کا بیسوال حصہ: یا تچے اونٹ واجب کئے۔

اصل سوم فرن سندمل اور بحرجانے والے زخموں کا حکم ۔ اگر زخم ایبائے جس سے کوئی مستقل توت ضائع نہیں ہوئی۔ نہ آدھی توت ختم ہوئی ہے اور اس سے شکل بھی نہیں بگڑی۔ وہ زخم بس متدل ہوجانے والے ،اور بھر جانے والے ہیں تو ان کو بمز لفس قرار وینا، اور پوری دیت واجب کرنا مناسب نہیں۔ اور ایک ہاتھ اور ایک بیر کے بمز لے قرار دیکر آدھی دیت واجب کرنا بھی مناسب نہیں۔ اور ان کو بالکل راکگال کر دینا، اور ان کے مقابلہ میں کچھ واجب نہ کرنا بھی مناسب نہیں۔ اس سئے ایسے زخموں کے احکام درج فریل ہیں:

ا۔۔۔ موضی کا تکم : موضی ایسے زخموں کا اوئی درجہ ہے۔ موضی میں ہڈی کھل جاتی ہے، اور نظر آنے گئی ہے۔ اس سے کم خَدُش (خراش) اور خُسش (رگڑ) کہلاتا ہے۔ جُرح (زخم) نہیں کہلاتا۔ اس لئے موضی میں دیت کا ہیںواں حصہ: پانچ اونت واجب ہیں۔ کیونکہ ہیںواں حصہ ہی وہ کم از کم حصہ ہے جوحساب کی گہرائی میں انزے بغیر جانا جاسکت ہے۔ نیسواں، چالیسواں حصہ نکالیں گے تو کسر آئے گی۔ مثلاً سو کا چالیسواں ڈھائی اونٹ ہیں۔ اور توانین شرعیہ کا مدار ایسے سہام (حصوں) پر ہے جن کی مقدار حساب دال اور غیر حساب دال یکسال طور پر جان سکیں۔

۲ ۔۔۔ منقبلہ کا تھم: وہ زخم ہے جس میں ہڑی کھل بھی جاتی ہے، ٹوٹ بھی جاتی ہے، اور ہت بھی جاتی ہے۔ پس وہ تین موضحہ زخموں کے برابر ہے۔اس لئے اس میں پندرہ اونٹ واجب ہیں۔

#### سب انگلیال اورسب دانت برابر ہونے کی وجہ

حدیث — رسول الله میکانیمائیلیم نے فرمایا: 'میاوریه یکسال بین' بیخی جیموٹی انگلی اورانگوٹھا (مشکلوٰ قاصدیث ۳۸۹) حدیث — رسول الله میکانیمائیلیم نے فرمایا: 'انگلیال یکسال بیل راوردانت یکسال بیل، انگلیوانت اورڈا اُرد یکسال میں ، میاور میہ (حیموٹی انگلی اورانگوٹھا) یکسال بیل' (مشکلوٰ قاصدیث ۳۳۹۵)

یں بھی اور ہر دانت کا اگر چہ ایک مخصوص فائدہ ہے۔ مگراس کی تعیمین مشکل ہے۔ اس لئے تھم نام اور نوع پر دائر کیا گیا ہے۔ یعنی چھوٹی انگلی بھی انگلی کہلاتی ہے، اور انگوٹھا بھی، دونوں کی نوع ایک ہے۔ اس طرح دانت بھی دانت کہلاتا ہے، اور ڈاڑھ بھی، اور ان کی نوع بھی ایک ہے۔ پس سب کا تھم ایک ہے۔



وأما التعدّي على أطراف الإنسان: فحكمه مبنى على أصول:

أحدها: أن ماكان منها عمدًا ففيه القصاص، إلا أن يكون القصاص فيه مُفضيا إلى الهلاك، فلذلك مانع من القصاص، وفيه قوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْس، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْف، وَالْأَذُنَ بِالْمِالِدُ، وَالسِّنُ: بِالْمِالِدُ، وَالسُّنُ: بِالْمِالْرُدِ، وَالسُّنُ: بِالْمِالِدُ، وَالسُّنُ: بِالْمِالِدُ، وَالسُّنُ: بِالْمِالِدُ، وَالسَّنُ: بِالْمِالِدُ، وَلَا تُشَلِّعُ لَا فَي القلع خوف زيادةِ الأذى. وفي الجروح --- إذا كان كالموضِحة -- القصاص: لأنه القصاص: يُعاف منه الهلاك، وجاء عن بعض التابعين: لطمةً بلطمة، وقَرْضَةً بقرصة.

والثانى: أن ماكان إزالة لقوة نافعة في الإنسان، كالبطش، والمشى، والبصر، والسمع، والسمع، والسعد والسعف والعقل، والبساء ة، ويكون بحيث يصير الإنسان به كَلَّا على الناس، ولايقدر على الاستقلال بأمر معيشته، ويَلحق به عار قيما بين الناس، ويكون مُثْلَة، يتغير بها خلق الله، ويبقى أثرها في بدنه طول الدهر، فإنه يجب فيها الدية كاملةً.

وذلك: لأنه ظلم عظيم، وتغيير لخلقه، ومُلثة به، وإلحاق عارِ به، وكان الناس لا يقومون بنصرة المظلوم بأمثال ذلك، كما يقومون في باب القتل، ويُحَقَّرُ أمرَه الظالم والحاكم، وعصبة الظالم وعصبة المظلوم، فاستوجب ذلك أن يُؤكّد الأمرُ فيه، ويُبَلّغَ مَزْجَرَتُه أقصى المبالغ.

والأصل فيه : قوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى أهل اليمن: " في الأنف إذا أوعب جذُّه الدية، وفي الأسنان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي اللكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية " وقال عليه السلام: " في العقل الدية "

ثم ماكان إتى الفا لنصف هذه المنفعة: ففيه نصفُ الدية: في الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصفُ الدية، وماكان إتلافا لِعُشْرِها — كأصبع من أصابع اليدين أو الرجلين — ففيه عُشر الدية؛ وفي كل سِنَّ نصفُ عُشر الدية.

وذلك: لأن الأسنان تكون ثمانية وعشرين، أو ستة وثلاثين؛ والكسر الذي يكون بإزاء نسبة الواحد إلى ذلك العدد خفي، محتاج إلى التعمق في الحساب، فأخذنا العشرين، وأوجبنا نصفَ عُشر الدية.

والثالث: أن البحروحَ التي لاتكون إبطالًا لقوة مستقلة، ولالنصفها، ولا تكون مُثْلَة، وإنما هي تُبْرَأُ وتَنْدَمِلُ: لاينبغي أن تُجعل بمنزلة النفس، ولا بمنزلة اليد والرَّجل، فَيُحكم بنصف

الدية، ولا ينبغي أن يُهْدَر ولا يُجعل بإزائه شيئ:

فأقلها الموضحة: إذ ماكان دونها: يقال له خَدَشٌ وَخَمْشٌ، لا جرحٌ؛ والموضحة — ما يوضح العظم — ففيه نصفُ العُشر: لأن نصفَ العشر أقلُّ حصةٍ يُعرف من غير إمعان في الحساب، وإنما يُبنى الأمر في الشرائع على السهام المعلوم مقدارُها عند الحاسب وغيره.

والمنَقَّلةُ: فيها خمسة عشر بعيرًا: لأنها إيضاحُ وكسرٌ ونقلٌ، فصار بمنزلة ثلاثة إيضاحات. والجائفة والآمَّة :أَغْظَمَا البجراحات، فمن حقهما: أن يُجعل في كل واحدة منهما ثُلُثُ الدية؛ لأن الثلث يُقدر به مادون النصف.

قبال رسبول الله صلى الله عبلينه وسلم: "هذه وهذه سَواءً" يعنى الخِنصر والإبهام، وقال: "التَّنِيَّةُ والضِرْسُ سواء"

أقول: والسبب: أن المنافع الخاصة بكل عضو عضو لمَّا صعب ضبطُها: وجب أن يدار الحكمُ على الأسامي والنوع.

تر جمہ: اور رہی اعضائے انسانی پر تعدی (زیادتی) تواس کا تھم چند ضابطوں پر بنی ہے: ان بیس سے آبیہ: بیہ ہے کہ جوز خموں میں سے عمداً ہوتو اس میں قصاص ہے۔ گربید کہ اس عضو میں قصاص ہلا کت تک پہنچانے والا ہو۔ پس وہ افضاء قصاص سے مانع ہے ۔.... پس آئی : گرم کئے ہوئے آئینہ کے ذریعہ، اور دانت ریتی کے ذریعہ۔ اور وہ اکھ ڈانہ جائے۔ اس سے کہ اکھاڑنے میں تکلیف کی زیادتی کا اندیشہ ہے۔ اور زخموں میں ۔۔۔ جبکہ زخم موضحہ جیسا ہو ۔۔ قصاص ہے۔ پر کی تو ڑ دی ہوتو قصاص نہیں ۔ اس لئے کہ ہڈی تو ڑ نے سے پکڑی جائے چھری موضحہ کی گہر ائی کے بقدر۔ پھر اگر زخم نے ہڈی تو ڑ دی ہوتو قصاص نہیں ۔ اس لئے کہ ہڈی تو ڑ نے سے ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اور بعض تا بعین سے مروی ہے: '' طمانچہ کے بدلے طمانچہ، اور چنگی کے بدلے چنگی'' (انگو شھے اور انگل سے بدن کے حصہ کو پکڑ کر دبانا)

اوردومراضابط: یہ ہے کہ جوز خم انسان میں کی مفید قوت کوزائل کرنا ہو، جیسے پکڑنا، اور چانا، اورد کھنا، اور سننا، اور عقل اوردومراضابط: یہ ہے کہ جوز خم انسان میں کی حجہ سے انسان لوگوں پر ہو جھ ہوجائے۔ اوروہ مستقلاً اپنی معیشت کے معاملہ میں قادر ندر ہے، اوراس کی وجہ سے عارالاتن ہولوگوں کے درمیان، اوروہ زخم شکل بگاڑتا ہو، بدل جائے اس کی وجہ سے انسان کی بناوٹ اور باتی رہے اس کا اثر اس کے جسم میں زندگی بھر، پس بیشک ان زخموں میں پوری دیت واجب ہے۔ اوروہ بات رپوری دیت واجب ہے۔ اوروہ بات (پوری دیت کا وجوب) اس وجہ ہے کہ دہ بڑا بھاری ظلم ہے۔ اوروہ اس کی بناوٹ کو بدلن ہے۔ اوراس کی شکل بگاڑتا ہے، اور اس کے ساتھ عار لاتن کرنا ہے۔ اور لوگ نہیں کھڑے ہوا کرتے مظلوم کی مدد کے لئے اس قسم کی زیادت ہوں میں، جیسا کہ وہ قبل کے معاملہ بیں کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور زخم کے معاملہ کومعمولی مجھتا ہے ظالم اور حاکم، اور

ظالم کا گروہ اور مظلوم کا گروہ۔ پس اس بات نے واجب ولازم جانا کہ زخم میں معاملہ ( دیت کا وجوب ) پختہ کیا جائے۔ اور زخم کے ذریعہ زجر کو پہنچنے کی جگہ کی انتہاء تک پہنچایا جائے۔ یعنی پوری دیت واجب کی جائے۔

پھر جوزخم اس منفعت کے نصف کو تلف کرنا ہوتو اس میں آوھی دیت ہے۔۔۔۔۔اور جوزخم معفت کے دسویں حصہ کو تلف کرنا ہو ۔ جیسے دو تو ل ہاتھوں اور دو تو ل پیرول کی انگلیوں میں سے ایک انگلی ۔ تو اس میں دیت کا دسوال حصہ ہے۔ اور ہر انت میں دیت کا بیسوال حصہ اس لئے ہے کہ دانت ۲۸ یا ہر دانت میں دیت کا بیسوال حصہ اس لئے ہے کہ دانت ۲۸ یا ۲۳ ہوتے ہیں۔ اور وہ کسر جو ایک کی بہت کے مقابلہ میں ہوتی ہے اس عدد کے ساتھ: پوشیدہ ہے، حساب میں گہرائی میں اتر نے کی محتاج ہیں۔ اور وہ کسر جو ایک کی بہت کے مقابلہ میں ہوتی ہے اس عدد کے ساتھ: پوشیدہ ہے، حساب میں گہرائی میں اتر نے کی محتاج ہیں ہوتی ہے۔ اور ایک میں ۲۹ دائت ہیں۔ ان میں سے ایک کس نے تو ڑ دیا۔ پس ۲۹ میں تو پوری دیت واجب ہے۔ اور ایک میں ۲۹ دال حصہ واجب ہے۔ پس جب سوکو ۲۹ پڑھسیم کریں گے تو تین صحیح اور پھر کسر آئے گی جو بہت فنی حساب ہے ) پس ہم نے ہیں کولیا (اس لئے کہ ۲۰ سے کم دانت نہیں ہوتے ۔ کے بھی نہیں ہوتے ) اور ہم نے دیت کا بیسوائی حصہ واجب کیا جو یا بھی اور شدہ ہیں۔

اور تبسرا ضابطہ: یہ ہے کہ وہ زخم جو کی مستقل قوت کو پاطل نہیں کرتے ، اور نہ اس کے آدھے کو، اور وہ شکل نہیں ہوائے اور وہ ٹھیکہ بی ہوجاتے ہیں، اور مندال ہوجاتے ہیں: مناسب نہیں کہ وہ بھز لہ نفس کے گروانے جائیں، اور ان کے بمغز لہ ہاتھ اور پاؤں کے ، کہ فیصلہ کیا جائے آدھی ویت کا۔ اور مناسب نہیں کہ وہ را نگاں کرویے جائیں، اور ان کے مقابلہ ہیں بچر بھی مقرر نہ کیا جائے ۔ پس ان زخوں کا اونی ورجہ موضحہ ہے: کیونکہ جوزخم اس سے کم ہاس کوخراش اور رگر کہا جاتا ہے، زخم نہیں کہا جاتا ۔ اور موقعہ: وہ زخم ہیں ان زخوں کا اونی ورجہ موضحہ ہے: کیونکہ جوزخم اس سے کم ہاس کوخراش اور رگر بیسواں کم سے کم وہ حصہ ہے جوحساب کی گہرائی ہیں اُڑے بینے جاتا ہے۔ اور تو انہیں شرعیہ ہیں معاملہ کا مدارا لیسے سہام بیسواں کم سے کم وہ حصہ ہے جوحساب کی گہرائی ہیں اُڑے بینے جاتی ہوئی ہو۔ اور منقلہ: پس اس ہیں بندرہ اونٹ بیسواں کم سے جن کی مقدار حساب وانوں اور ان کے علاوہ کے نزویک جائی ہوئی ہو۔ اور منقلہ: پس اس ہیں بندرہ اونٹ جیں۔ اس لئے کہ وہ بٹری کھوئنا، اور تو رُز نا ، اور ہٹری کو اس کی جگہ سے بڑانا ہے۔ پس وہ تین موضحہ زخموں کے بمنز لہ ہوگی۔ اور جا کھا وہ کے دونوں ہیں سے ہرایک ہیں تہائی ورجا کھا وہ اور منتا ہیں ہوئی جائے۔ کیونکہ نصف سے کم کا تہائی سے اندازہ کیا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں: اور وجہ میہ کہ ہر ہرعضو کے ساتھ مخصوص منفعت: جب اس کا انضباط دشوار ہوتو ضروری ہے کہ تھم ناموں اور توع پر دائر کیا جائے۔

تصحیح: أوستة وثلاثین مطبوعه میں وستة وعشرین تھا۔ مخطوط کرا پی میں واؤکی جگه أو ہے، اور وہی سیح ہے۔ البتہ ثلاثین کی جگہ مخطوط کرا چی میں بھی عشرین ہے۔ گریہ سبقت قلم ہے۔ کیونکہ وائٹ ۲۸ سے کم نہیں ہوتے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ ۳۲ ہوتے ہیں۔ پس اگر سیح عشرین ہوتا تواس کو شعائیة و عشوین سے پہلے آنا چاہتے تھا۔

# وه ل يازخم جورا نگال ہيں

بعض قبل اور بعض رخم را نگال ہوئے ہیں۔اور ایسادوصور توں میں ہوتاہے:

مہلی صورت: کسی ایسے شرکوہ ضع کرنے کے لئے آل کیا ہو، یا زخم لگایا ہو کہ اگر وہ اس طرح مدافعت نہ کرتا تو وہ شراس کو پہنچتا لیعنی جان یا مال کی حفاظت کے لئے اقدام کیا ہوتو قصاص یا دیت واجب نہیں ۔اور اس کی دلیل درج ذیل تین حدیثیں ہیں:

وں اس سے جو کا نا کیا تھا اپنا ہا تھ اس کے منہ سے تعلیجا۔ بس سے اس کا سامنے کا دانت کر کیا۔ وہ بی جس تعلیج کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے اس کا دانت را کگال کردیا،اور فرمایا:'' کیاوہ اپناہاتھ تیرے منہ میں دیئے رہتا کہ تو اس کوسانڈ کی طرح چہاتار ہتا؟!''(مظلوٰۃ حدیث ۱۳۵۱)

حدیث — رسول الله مینالاتی آیام نے فرمایا: 'اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھا تھے،اور تونے اس کوا جازت نہیں دی پس تونے اس کوئنگری ماری برس سے اس کی آئکھ چھوٹ گئی بتو تھھ پر کوئی گناہ نہیں' (مفکلوۃ مدیث ۳۵۱۳)

تشری : انسان کے نفس، یا عضو، یا مال پر جو جمله آور ہو، اس کو ہر مکن طریقہ سے ہٹا تا جا ترز ہے۔ اور اگر قبل کی نوبت آ جائے تو اس میں کوئی گناہ ہیں۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ در ندہ خو یار ہاز بین بیں اپناز ور چلاتے ہیں۔ پس اگر ان کو ہٹ یا نہیں جائے گا تو آفت آ جائے گی اور مدافعت بیل یاز خم لگانے کی نوبت آسکتی ہے، اس لئے اس کورائگاں کر دیا۔ موسری صورت: کسی ایسب سے مراہو یا زخمی ہوا ہو، جس میں کسی کی زیادتی شدہو، بلکہ وہ ایک طرح کی ساوی آفت ہوتو وہ رائگاں ہے۔ اور کان آخضرت مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَ مدیث اللَّهُ لَهُ اللَّهُ ال

تشری بین یا زخم را نگال اس لئے ہے کہ چو یائے چرنے کے لئے چھوڑے جاتے ہیں۔ پس اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا ئیں ، تو وہ اس کے یا لک کافعل نہیں ، اس لئے اس پرضان واجب نہیں۔ ای طرح کسی کے کنویں میں کوئی گر کر مرجائے ، یا کان بیٹھ جائے اور مز دور دب کر مرجائے ، تو اس میں کان اور کنویں والے کا پچھ تصور نہیں ، اس لئے اس پرضان واجب نہیں۔

جو فرکز فرکز کر بیکائیں کے ا واعلم: أن من القتل والجَرْح مايكون هدرًا؛ وذلك لأحد وجهين:

[١] إما أن يكون دفعًا لشرِّ يَلحق به؛ والأصل فيه:

[الد] قولُه صلى الله عليه وسلم في جواب من قال: يارسول الله! أرأيتَ إن جاء رجلٌ يريد أخذَ مالى؟ قال: " فلا تُعطه" قال: أرأيتَ إن قاتلنى؟ قال: " قَاتِلْه" قال: أرأيتَ إن قتلنى؟ قال: "فأنت شهيد" قال: أرأيتَ إن قتلتُه؟ قال: " هو في النار!"

[ب] وعَـضَّ إنسانًا إنسانًا، فانتزعَ المعضوضُ يدَه من فمه، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّته، فأهدرها صلى الله عليه وسلم.

فالحاصل: أن الصائل على نفس الإنسان، أو طرقه، أو ماله: يجوز ذَبُّه بما أمكن، فإن انْجَرُّ إلى القتل: لا إثم فيه؛ فإن الأنفسَ السبعية كثيرًا ما يتغلّبون في الأرض، فلو لم يُدفعوا لضاق الحال.

[ح] وقال صلى الله عليه وسلم: "لو اطلع في بيتك أحدٌ، ولم تأذَنْ له، فخذفته بحصاة، ففقاتَ عينه: ماكان عليك من جناح"

[٢] وإما أن يكون بسبب ليس فيه تعدِّ لأحد، وإنما هو بمنزلة الآفات السماوية؛ والأصل فيه قولُه صلى الله عليه وسلم:" العجماءُ جُبَارٌ، والمعدِنُ جبار، والبنر جبار"

أقول: وذلك: لأن البهائم تُسرح للمرعى، فإذا أصابتُ أحدًا، لم يكن ذلك من صُنع مالكها، وكذلك إذا وقع في البئر، أو انطبق عليه المعدِن.

تر جمہ: اور جان لیں کمل وزخم میں ہے بعض وہ جی جورا نگاں ہوتے جیں۔اور وہ (را نگاں جانا) دو وجہوں میں ہے کسی ایک وجہ ہے ہوتا ہے ۔ (۱) یا تو بیک دوہ (قل یا زخم) کسی ایسی برائی کی مدافعت کے طور پر ہو جواس کولائق ہورہی ہو۔ اور بنیا داس میں ... .. بی حاصل بیہ ہے کہ انسان کے قض، یا اس کے عضو، یا اس کے مال پرحملہ کرنے والا: اس کو دفع کرنا جائز ہے، جس طرح بھی حمکن ہو۔ بس اگروہ دفع کرنا قل تک تھنے جائے تو اس میں کچھ گن ہیں۔ بس بیشک در ندہ صفت لوگ بار ہاز مین میں زور چالتے ہیں۔ بس اگروہ نہ ہٹائے جائیں تو حالت تنگ ہوجائے گ۔ (اس کے بعد تیسر می حدیث ہوجائے گرا گیا ہے)

(۲) اور یا یہ کہ وہ آل یازخم کسی ایسے سبب سے ہوجس میں کسی کی زیادتی نہیں۔اور وہ بمزل آ سانی آفتوں کے ہے۔ میں کہن ہوں:اور وہ بات اس لئے ہے کہ چو یائے چرنے کے لئے چھوڑے جاتے ہیں۔پس جب وہ کسی کوز دیہنچ کیں تو یہ بات اس کے مالک کے عل سے نہیں،اورا می طرح جب کویں میں گر پڑا، یااس پر کان ڈھہ پڑی۔



#### بتصيارون مين احتياط برتنا

نی سلائی آئی نے لوگول کونہایت تاکید کی ہے کہ وہ جھیاروں میں احتیاط برتیں ، تاکی نظمی ہے کوئی زخمی نہ ہوجائے۔ حدیث میں ہے: مین الفَرَف التلف: نزو کی میں ہلاکت ہے (ابوداؤوحدیث ۳۹۲۳) نیعنی دوری میں سلامتی ہے! درج زبل روایات میں اس احتیاط کی تعلیم ہے:

حدیث (۱) - حضرت عبداللہ بن المغفل رضی اللہ عنہ نے ایک فخف کو کنگری بھینکتے ہوئے دیکھا تواس کومنع کیا۔اور فرمایا کہ نبی مطالفہ نے کنگری بھینکتے ہوئے دیکھا تواس کومنع کیا ہے،اور فرمایا ہے: اس سے نہ تو کوئی شکار کیا جاسکتا ہے،اور نہاس کے ذریعہ دشمن کوزخمی کیا جاسکتا ہے،اور آ کھے چھوڑ دیتی فرریعہ درخمی کوزخمی کیا جاسکتا ہے باور آ کھے چھوڑ دیتی ہے۔اور آ تکھے چھوڑ دیتی ہے۔اور آ تکھے کھوڑ دیتی ہے۔اور آ تکھے کھوڑ دیتی ہے۔اور آ تکھے کھوڑ دیتی ہے۔

صدیت (۲) --- رسول الله میلانیکی از جبتم میں سے کوئی شخص مسجدیا بازار میں بینی لوگوں کے جمع میں گذرے، اور اس کے ہاتھ میں تیر ہو، تو جا ہے کہ وہ اس کو پریکان (پھل) سے پکڑے۔ کہیں ایسانہ ہو کہ اس سے کوئی مسلمان دخمی ہوجائے!''

صدیت (۳) — رسول الله میلانیکی نیز نیز مایا: "تم میں سے کوئی محف اپنے بھائی کی طرف (نداق کے طور پر) ہتھیا رہے اشارہ نہ کرے۔ کیونکہ وہ نہیں جانیا: ہوسکتا ہے شیطان تیراس کے ہاتھ ہے چھین لیے (اوروہ اس کو ماروے لینی لگ جائے) پس وہ جہنم کے کھڑ میں جا کرے!"

حدیث (۴) — رسول الله مقالاتنوانی الله عند فرمایا: ' جس نے ہم پر ہتھیا را تھایا: وہ ہم میں ہے ہیں!' حدیث (۵) — حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہی مقالاتی کے اس بات سے منع کیا کہ آلوار موثق ہوئی دی جائے'' بلکہ اس کومیان میں بند کر کے دینا جائے۔

حدیث (۱) - حضرت سمرة رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی منظانی کیا نے دوالکیوں کے درمیان تسمہ (رکھ کر) کا منے سے منع کیا۔

توث : يرسب حديثين مشكوة ، كماب القصاص، باب مالا يضمن من الجنايات من بيل.

ثم إن النبئ صلى الله عليه وسلم سَجَّلَ عليهم أن يَحتاطوا، لئلا يُصيب أحدًا منهم بخطأ، فإن من القَرَفِ التلفَ، ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الخَذْفِ، قال: "إنه لا يُصاد به ضيد، ولا يُنكأ به عدوَّ، ولكنه قد يَكسر السنَّ، ويفقأ العينَ "وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا مر أحدُكم في مسجدنا، أو في سوقنا، ومعه نَبلُ: فليمسك على نِصَالِها: أن يُصيب أحدًا من المسلمين منها

شيئ!" وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يُشير أحدُكم إلى أخيه بالسّلاح، فإنه لا يدرى لعل الشيطانَ بنزع من يده، فيقع في حفرة من النار!" وقال صلى الله عليه وسلم: " من حمل علينا السّلاح فليس منا" ونهى عليه السلام أن يُتعاطى السيفُ مسلولًا، ونهى أن يُقَدَّ السَّيْرُ بين أصبعين.

ترجمه: واضح بـ لغات: سَجَل عليه: كي بات كى خت تاكيدكرنا .....الْفَرَف: نزد كى ، الخذف: ككرى وغيره كالمناسنة كالناسسة كالمناسنة كالناسسة كالناسة كالناسسة كالناسة كالناسسة كالناسة كالناسة كالناسة كالناسسة كالناسة كالناسسة كالناسسة كالناسة كالناس

☆ ☆ ☆

### غصب اورا تلاف میں سزائیں نہ ہونے کی وجہ

اموال پرزیادتی چند سم کی ہوتی ہے۔ جیسے خصب ، اتلاف ، چوری اور لوٹ ۔ چوری اور لوٹ کا بیان آئندہ باب میں آئے گا: اور خصب : کے لغوی معنی ہیں : کسی کی کوئی چیز جبراً قبراً لے لینا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں : کسی بوٹس شبہ کی وجہ ہے ، جو شرعاً غیر معتبر ہے ، کسی کی کوئی چیز ہتھیالین ، یا مطلق شبہ کے بغیر زبردی قبضہ کر لینا ، یہ خیال کر سے کہ مالک اپناحی ٹابت نہیں کر سکے گا، اور دیام کو حقیقت حال کا پیتر ہیں جلے گا۔ یا ایس ہی کسی اور وجہ سے غیر کے مال پر قبضہ کر لینا۔

غصب میں سزانہ ہونے کی وجہ:غصب کومعاملات میں شامل کرنا ضروری ہے،اس پر حدود قائم نہیں کی جاسکتیں اور اس کی وجہ آئندہ باب کے شروع میں آرہی ہے۔ چنانچہ ہزار درہم غصب کرنے میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔اور تین درہم (یادس درہم) گڑائے میں ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

ا اللاف میں سزانہ ہونے کی وجہ: مال برباد کرناعمراً بھی ہوتا ہے، عمر جیسا بھی ہوتا ہے، اور نلطی ہے بھی ہوتا ہے۔ گر چونکہ اموال جانوں ہے کم درجہ ہیں، اس لئے کسی بھی طرح ہے مال برباد کرنے پرکوئی سزامقر رئیس کی گئی۔ زجر وتو نئے کے لئے تا وال واجب کرنے کوکافی سمجھا حمیا۔

#### زمین غصب کرنے پرایک خاص سزا کاراز

حدیث — رسول الله مِنْ اللهِ مِن

صورت اختیار کرتی ہے۔ چنانچے زمین غصب کرنے کی سزامیں زمین ہی کا طوق پہنایا جائے گا۔ اور ایک زمین کانہیں، ساتوں زمینوں کا!

#### غصب وعاريت كے ضان كا ضابطہ

صدیت --- رسول القد میلانتیکی نے قرمایا: ' ہاتھ پروہ چیز لازم ہے جواس نے لی ہے۔ یہاں تک کہ ہاتھ اس چیز کو (مالک تک) پہنچادے' (مفکلوۃ مدیث ۲۹۵۰ ہاب النصب)

تشری غصب وعاریت کے ضمان کا بہی ضابطہ ہے کہ بیعینہ اس چیز کولوثا نا واجب ہے۔ اور اگر چیز ہلاک ہونے کی وجہ سے بیہ بات ممکن نہ ہوتو اس کامثل (مانند ) کوٹا ناضروری ہے۔

فائدہ بخصب میں ضان مطلقا واجب ہے۔ اور عاریت میں اگراس کو ہلاک کیا ہے تو بالا جماع ضان واجب ہے۔ اور اگر بغیر تعدی کے چیز ہلاک ہوگئی ہے تو احمناف کے نز دیک ضان واجب نہیں۔ ان کے نز دیک مستعار چیز بمستغیر کے پاس اما نت ہوتی ہے۔ پس اس پر اما نت کے احراک ہوں گے اور دیگر ائمہ کے نز دیک اس صورت میں بھی ضان واجب ہے۔ ان کے نز دیک مستعار چیز بہر حال مضمون ہے۔

اور صفان کا مسئلہ صدیت کے عموم سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور حدیث کا ماسین لاجلہ انکلام: آیک معاشرتی خرابی کی اصلاح ہے۔ لوگ عام طور پر بر سنے کے لئے چیزیں لیتے ہیں۔ پھرر کہ چھوڑتے ہیں۔ فائدہ اٹھانے کے بعد واپس نہیں کرتے۔ یہ برس خرابی کی بات ہے۔ لوگ ای وجہ سے جھوٹ بول کر عاریت دستے سے پہلو تھی کرتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عاریت پر لی ہوئی چیز کو واپس پہنچانے کی ذمہ واری مستعیر کی ہے۔ اس کو چا ہے کہ فائدہ اٹھانے کے بعد فور اواپس پہنچادے۔

### ضمان بالمثل كابيان اورمثل ميس وسعت

حدیث - حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ ایک دن ہی سِنگانِیَ اَیْمُ کی باری حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے بہاں تھی۔ حضرت زینب بنت جش رضی الله عنہا نے ایک کئڑی کے بیالے جس عَنیس ( تحجور ، ستق اور تھی ملا کر بنایا ہوا کھانا) بھیجا۔ جب خادم کیکر پہنچا تو حضرت عائشہ نے خادم کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جس سے بیالہ گر پڑا، اور ٹوٹ گیا۔ نبی میان عائی بھری دم کو سیان عائم بھری دم کو اور اس میں کھانا چنا شروع کیا، اور فرمایا: "تمہاری مال کو غیرت آگئ!" بھری دم کو روک لیا۔ اور اس میں دو سالم بیالہ دوک لیا دور حضرت عائشہ رضی الله عنہا کے گھر سے بیالہ لایا گیا۔ اور اس ٹوٹے ہوئے بیالہ کے بدلے میں وہ سالم بیالہ دی اور نوٹا ہوا بیالہ دوک لیا ( بخاری حدیث ۱۳۸۸ مشکل قاحدیث ۱۹۵۰)



تشری بخصب وا تلاف میں منیان کا ضابط میہ کو اگر ہلاک شدہ چیز کا مثل صوری ومعنوی ہوتو صان میں مثل دیا جائے گا۔ اور مثلیات: تمام مکیلی اور موزونی چیزیں جیں۔ اور جس چیز کا مثل صوری ومعنوی شہو، جیسے جانو رتو ان میں مثل معنوی یعنی قیمت صان میں دی جائے گی۔ ایسی چیزیں متفو مات اور ذوات القیم کہلاتی جیں۔ شاہ صاحب قدس مرافر ماتے ہیں:

ا تلاف میں ضان کا بہی ضابطہ ہے کہ مثلیات میں ولی ہی چیز ضان میں دی جائے۔گرا حادیث سے بظاہر یہ ہات مفہوم ہوتی ہے کہ ذوات القیم میں بھی ایک چیز تاوان میں دی جاستی ہے جو عرف میں ہلاک شدہ چیز کے مانند بھی جی ہی ہو، جیسے بیالہ کے بدلے بیالہ کے مدر وری نہیں۔عرف عام ہو، جیسے بیالہ کے بدلے بیالہ لیجنی مثلیت میں وسعت ہے۔ بالکل ایک ہی طرح کی چیز ہونا ضروری نہیں۔عرف عام میں جو چیز مثل (مانند) بھی جاتی ہے، وہ صان میں دی جاسکتی ہے۔

حضرت عثمان رضی الله عند کے دور خلافت میں بیدواقعہ پیٹی آیا کہ ایک بائدی نے خود کو آزاد ظاہر کیا۔ ایک شخص نے اس
سے نکاح کر لیا۔ اور اولا دہوئی۔ پھراس بائدی کے آقائے وعوی کیا۔ بائدی کی ایولا داس کے آقا کی غلام ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی الله عند نے صحاب کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا کہ بائدی تواس کا آقائے، گراولا دغلام نہیں ہوگی۔ البتہ باپ اولا و کا ان
کے مائند کے ذریعہ فیدید دے لیمن لڑکے کے بدلے غلام ، اور لڑکی کے بدلے بائدی دے (سنن بینی کے اوا) حالانکہ حیوان ذات القیم ہے۔ جس میں ضان میں قیمت دی جاتی ہے۔ گرعرف کا لحاظ کر کے حضرت عثمان رضی الله عند نے غلام بائدی کو اولا دکا مثل آخر اردیا۔ معلوم ہوا کہ مثلیت میں وسعت ہے۔

فا كدود شاه صاحب قدس مره نے فرمایا ہے: "اعادیث سے بظاہر یہ بات مفہوم ہوتی ہے " بیتجیراس لئے افتیار فرمائی ہے کہ حدیث سے استدال میں احتال ہے۔ کیونکہ وہ ضان کا واقع نہیں۔ وونوں ہی گھر ٹی سیافیتی ہے تھے۔ اور دونوں ہی پیالے آپ کے تھے۔ چنا نچی ٹوٹا ہوا بیالہ چا ندی کے تار سے نجو وادیا گیا تھا۔ اور آپ کی وفات کے بعد محرت ابو یکر رضی اللہ عند نے آپ کے متر وکات تمرکات میں تقدیم کے تصفو یہ بیالہ حضرت انس خادم رسول اللہ سیافیتی کے ودیا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ بیالہ آپ کا مملوکہ تقا۔ اور اس کے وفس میں جو بیالہ بیجیا گیا تھا وہ بھی آپ کا تھا۔ کیونکہ دسمان میں غیر کی چیز نہیں وی جاتی ۔ بیالہ آپ کا مملوکہ تقدیمی لڑ کے کے بدلے میں دوغلام اور لڑکی کے بدلے میں دوبا ندیاں دلوائی تی تھیں (مصند عبد افرزاق کے: 24 صدے نمبر کے 1700 موسومی آٹار السحاب حدے شعر وہا نہ بیاں دلوائی گئی تھیں (مصند عبد افرزاق کے: 24 صدے نمبر کے 1700 موسومی آٹار السحاب حدے نہ کی طرف در اچتا ہے۔ بیعن ضان میں غلام با ندی: اولا و کی المفہ حدہ المند کی طرف در ایج ہے۔ بیعن ضان میں غلام با ندی: اولا و کی بیس یہ فیصلہ منان بالقیمت کی طرف در ایج میں میں کہ خواط سے نہیں۔ کیونکہ غلام: شرق آزاد کے برابر ہوسکتا، نہ قریب قریب قریب کیں یہ فیصلہ منان بالقیمت کی طرف در ایج ہے۔ (سن بین کا کہ اور سن بین کے دولائی میں بین کے اور سال بالقیمت کی طرف در ایج ہے۔ (سن بین کے 18 کے اور سن بین کے دولائی ہوں کو اور کی کیا کہ میں بین کے دولائی ہوں کیا کہ کیا کہ میں بین کے دولائی کی میں بین کے دولائی کیا کہ کیا تھا ہے نہ کا کہ کیا کہ کوئلہ خوال کے اور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئلہ خوالم کے دولائی کیا کہ کوئلہ خوالم کیا کہ کوئلہ خوالم کے دولائی کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ خوالم کے دولائی کے دولائی کیا کہ کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کی کوئلہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کوئلہ کی کوئلہ کوئلہ

وأما التعدى على أموال الناس: فأقسام: غصبٌ، وإتلاف، وسرِقةٌ، ونَهُبٌ. · أما السرقة والنهب فستحرفهما. وأما الغصب: فإنما هو تسلّط على مال الغير، معتمدًا على شبهة واهية، لا يُثبتها الشرع، أو اعتمادًا على شبهة واهية، لا يُثبتها الشرع، أو اعتمادًا على أن لا يظهر على الحكام جلِيّة الحال، ونحو ذلك، فكان حربًا أن يعد من المعاملات، ولا يُبتنى عليه الحدود، ولذلك كان غصب ألف درهم لا يوجب القطع، وسرقة ثلاثة دراهم توجبه.

وأما الإتلاف: فيكون عمدًا، وشِبه عمدٍ، وخطأ ، لكن الأموال لما كانت دون الأنفس: لم يُجعل لكل واحد منها حُكما، وكفي الضمانُ عن جميعها زاجرًا.

[١] قبال رسول الله صلى الله عبليه وصلم: " من أخذ شِبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يُطوِّقُه يوم القيامة من مبع أرضين"

أقول: قد علمت مراراً: أن الفعلَ الذي يَنقض المصلحةَ المدنية، ويحصل به الإيذاءُ والتعدّى: يستوجب لعنَ الملا الأعلى، ويَتَصور العذاب بصورة العمل، أو مُجاوره.

[٣] وقال صلى الله عليه وصلم: "على اليدما أخذتُ!"

أقول: هذا هو الأصل في باب الغصب والعارية، يجب ردُّ عينه، فإن تعدُّر فردُّ مثله.

[٣] ودفع عليه السلام صَحْفَةً في موضع صحفةٍ كُسرَتْ، وأمسك المكسورة.

أقول : هذا هو الأصل في بساب الإتبلاف؛ والنظساهر من السنة: أنه يجوز أن يُغْرِمُ في المتقومات بما يَخْكُمُ به العامُّةُ والخاصةُ أنه مثلُها، كالصحفة مكان الصحفة.

وقسى عثمانُ رضى الله عنه بمحضرٍ من الصحابة رضى الله عنهم على المغرور: أن يُفْدِيُ بمثلِ أولاده.

مر چھہ: اور دی لوگوں کے اموال پر زیادتی: تواس کی ٹی قسمیں ہیں بخصب، اتلاف، چوری کرنااورلونا — رہاچوری کرنااورلونا تو آپ دونوں کو خفریب جانیں گے — اور دہا خصب: تو وہ دومرے کے مال پر قبضہ کرنا ہے، تکمیہ کرتے ہوئے کہ کہ اللہ پر بحس کو شریعت تعلیم نہیں کرتی ۔ یا اس بات پر تکمیہ کرتے ہوئے کہ دکام پر حقیقت حال ظاہر نہیں ہوگ ۔ اور اس کے مانند (سمی بنیاد پر قبضہ کرتا) پس خصب اس بات کے لائق تھا کہ وہ معاملات میں شارکیا جائے (جرائم میں شارنہ کریا جائے ) اور اس پر حدود تقمیر نہ کی جا تیں ۔ اور ای وجہ سے ہزاد درہم خصب کرنا قطع مید کو واجب نہیں کرتا ۔ اور تھی ورائم کو جا تھی ۔ اور ای اس پر حدود تقمیر نہ کی جا تھی ۔ اور ای وجہ سے ہزاد درہم خصب کرنا قطع مید کو واجب نہیں کرتا ۔ اور تھی ورائم کو جا تھی ۔ اور مال بال ہر بادکرتا: تو وہ جا ان کر ہوتا ہے ، اور جا نے جیسا ہوتا ہے ، اور قلطی سے ہوتا ہے ۔ لیکن جب اموال جانوں سے کم تر تھے تو نہیں مقرر کیا گیا ان (عمر ، شبہ بھر اور خطا) میں سے کسی کے لئے بھی کوئی تھم ۔ اور ضائن (تا وان)

اس کی وجہ سے ایڈ ارسانی اور زیادتی حاصل ہوتی ہے: وہ فعل واجب ولازم جاتا ہے ملا اعلی کی لعنت کو، اور متصور ہوتا ہے عذا ب بھل کی صورت میں سے بڑوت کی صورت میں سے (۲) میں کہتا ہوں: یہی بات ضابطہ ہے غصب وعاریت کے سلسلہ میں: بعینہ اس چیز کولوٹا تا واجب ہے۔ پس اگر دشوار ہوتو اس کے مانند کولوٹا نا ضروری ہے ۔ (۳) میں کہتا ہوں: یہی ضابطہ ہے اتلاف کے سلسلہ میں ۔ اور احادیث سے بظاہر مید بات مفہوم ہوتی ہے کہ جائز ہے کہ تا وان دیا جائے ، متقوم چیز وں میں (بھی) اس چیز کے دریعہ جس کے بارے میں تواص فیصلہ کریں کہ وہ اس کے مانند ہے، جسے بیا لے کی چیز وں میں (بھی) اس چیز کے دریعہ جس کے بارے میں واقع میں فیصلہ کریں کہ وہ اس کے مانند ہے، جسے بیا لے کی جب بیا لے کی کہ بیالہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیارے میں فیصلہ کیا فریب خوردہ پر کہ وہ فدید دے اپنی اولا دے شل کے دریعہ۔

☆ ☆

# جوا پنامال بعینہ کس کے پاس پائے: وہ اس کا زیادہ حقدار ہے

صدیت ۔۔۔ رسول اللہ سلائی آئی نے فرمایا: ''جس نے اپنامال بعینہ کس کے پاس پایا: وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور خریداراس کا پیچھا کرے جس نے اس کو بچاہے' (منحکوۃ حدیث ۲۹۳۹)

تشری جگرہ مال بعید کہ ہوگیا، یا کسی نے خصب کرلیا، یا کم ہوگیا۔ پھرہ مال بعید کسی کے پاس ملا، اس میں کوئی اس برلی ہوگیا۔ پھرہ مال بعید کسی کا کوئی مال چوری ہوگیا، یا کسی نے بہاں استحقاق ٹابت کر کے وہ مال لے سکتا ہے۔ اور جس کے پاس وہ مال ملا ہے: اگروہ کیے کہ اس نے اس کسی میں اشکال بید ہے: اگروہ کیے کہ اس نے اس کسی میں اشکال بید ہے کہ اس میں مشتری کے نقصان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ ممکن ہوہ بائع کونہ پائے پس اس کا نقصان ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:

جب الك صورت بيش آئة عقلاً دوى نصل موسكت مين:

پہلافیصلہ: مشتری کومہلت دی جائے بیٹی مال اس کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ اور مالک خود بالغ کو تلاش کرے، اور اس کو قاض کے پاس جھوڑ دیا جائے۔ اور مالک کا نقصان ہے:
قاض کے پاس حاضر کر کے پنااستحقاق ٹابت کرے، پھرمشتری ہو وہ مال لے۔ تواس میں بچند وجوہ مالک کا نقصان ہے:
پہلی وجہ: ممکن ہے بہی شخص جس کے پاس مال ملاہے: چور، غاصب یا گم شدہ چیز پانے والا ہو۔ اور جب اس کی خیانت طشت از بام ہوئی تو وہ کہنے لگا: میں نے یہ چیز کی سے خربدی ہے۔ اس طرح وہ اپنا بچاؤ کرتا ہو۔ پس اگر مالک دیا جا ہے گا کہ وہ بائع کو تلاش کرے، تو وہ کہاں یائے گا؟

دوسری وجہ: بھی چوراور غاصب کسی کوال چیز کے بیچنے کا وکیل بتاتے ہیں۔ تا کدوہ پکڑے جا کیں نہ وکیل۔وکیل میہ کہد کرنج جائے گا کہ جھے کس نے بیمال بیچنے کے لئے دیا ہے۔اور چوراور غاصب میہ کہرچھوٹ جا کیں گے کہ ہم کیا جانیں؟! جس نے بیچاہاں کو پکڑو۔ پس حقوق ضائع ہو نگے۔اور مالک کا نقصان ہوگا۔

تیسری وجہ:اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک نے جب باقع کو تلاش کرلیا تو مشتری غائب ہو گیا۔ جب اسے ڈھونڈ ھانکالا تو سامان ندار د! پس نامراوی کے سوامالک کے ہاتھ کیا آئے گا؟

دوسرا فیصلہ: بیکیا جاسکتا ہے کہ مالک اپنااستحقاق ٹابت کر کے وہ چیز فورانیلے۔اورمشتری ہے کہا جائے کہ وہ بائع کو پکڑے اس میں بچند وجوہ مشتری کاضررہے:

پہلی وجہ: کبھی مشتری بازارے ایک چیز تربیات، اورائے کھے پیتنیں ہوتا کہ بائع کون ہے؟ اور کہاں رہتا ہے؟
پس اگروہ مال شخل لے گا ، اور مشتری کو بائع نہیں ملے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ تامرادی بی اس کے نصیب ہیں آئے گی!
و دسری وجہ: اور کبھی مشتری کوسامان کی فوری ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً وہ کھانے پینے یا پہننے کی چیز ہے۔ پس اگر مالک وہ چیز لے ایک ، اور مشتری بائع کے پیچھے جائے گا تو اس کی حاجت فوت ہوجائے گی۔

غرض دونوں صورتوں میں ضرر ہے۔ اور ایک ندایک کو ضرر برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر فیصلہ ممکن ہیں۔ پس جو
بات اوگوں کے نزویک واضح اور کھلی ہوئی ہے، جس کو اُن کے اذبان بے گھئک قبول کرتے ہیں اس کی طرف رجوع کیا
جائے۔ اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اور بہاں واضح بات یہ ہے کہ وہ مال مالک کے حوالے کیا جائے۔ کیونکہ جب
اس نے اپنا استحقاق ٹا بت کرویا تو اس کا حق اس چیز کے ساتھ متعلق ہوگیا۔ کورٹ ہیں بھی گواہوں کے ذریعہ جب کوئی شخص
کسی چیز میں اپنا حق ٹابت کرتا ہے، اور معاملہ بالکل صاف ہوجاتا ہے، کوئی اشتباہ باقی شہیں رہتا تو مدی کے حق میں فیصلہ
کردیا جاتا ہے۔ اور مال اس کو دلواویا جاتا ہے۔ مدی علیہ کے ضرر کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ سارے ہی فیصلہ اس انداز پر ہوتے
ہیں۔ اس لئے یہ فیصلہ می اُس طرح کیا گیا ہے۔

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: " من وجدَ عينَ مالِه عند رجل فهو أحقُ به، ويتبع البَيِّعُ من باعه" أقول: السبب المقتضى لهذا الحكم: أنه إذا وقعت هذه الصورةُ، فيحتمل أن يكون في كل جانب الضررُ والجَوْرُ؛ فإذا وجدَ متاعَه عند رجل:

[١] فإن كانت السنة أن يُهمله حتى يجد بالغه، ففيه ضرر عظيم لصاحب الحق:

[الف] فإن الغاصب، أو السارق إذا عُثِرَ على خيانته: ربما يحتجُ بأنه اشترى من إنسان، يُذُبُّ بذلك عن نفسه.

[ب] وربسما يكون السارق والغاصبُ وَكُلَ بعضَ الناس بالبيع، لتلايؤ اخذ هو و لا البائع، وفي ذلك فتحُ بابِ ضياع حقوق الناس.

[ح] وربما لايجد البائع إلا عند غيبةِ هذا المشترى، فيؤاخِذُه، قلا يجد عنده شيئًا، فيسكت

السَوْرَبِيالْيَدَلِ ا

على خيبة.

[٢] وإن كانت السنة أن يقبضه في الحال، ففيه ضرر للمشترى:

[الف] لأنه ربما يبتاع من السوق: لايدرى من البائع؟ وأين محله؟ ثم يُستَحقُ مالُه، ولايجد البائع، فيسكت على خيبة.

[ب] وربما يكون له حاجةٌ إلى المتاع، ويكون في قبض المستجلّ إياه، وحوالتِه على البائع: فوتُ حاجته.

فلما دار الأمر بين ضررين، ولم يكن بدّ من وجود أحلهما: وجب أن يُرجع إلى الأمر الظاهر الذي تقبله أفهام الناس من غير رِيبة، وهو هنا: أن الحقّ تعلّق بهذه العين، والعينُ تُحبس في الحق المتعلّق بها، إذا قامت البينة، وارتفع الإشكال؛ وعلى هذا القياس ينبغي أن تُعتبر القضايا.

تر چمہ: میں کہتا ہوں: اس محم کو چاہنے والا سب یعنی وجہ یہ ہے کہ جب بیصورت پیش آئے تو احتمال ہے کہ ہر جانب ضررا ورظم ہو۔ پس جب ہا لک نے اپنا سامان کمی محض کے پاس پایا: (۱) تو اگر طریقہ ہو یعنی یہ فیصلہ کیا جائے کہ مالک مشتری کو مہلت دے، بیمال تک کہ مالک اس کے بائع کو پائے تو اس میں بھاری ضرر ہے صاحب حق کا: (انب) پس بھیک فاصب باچور جنب اس کی خیانت کا پینہ چل جاتا ہے قو وہ بھی جت پکڑتے ہیں کہ اس نے ایک مخض سے خریدا ہے۔ بھیک فاصب باچور جنب اس کی خیانت کا پینہ چل جاتا ہے قو وہ بھی جو راور غاصب کی مخفی کوفر وخت کرنے کے لئے ویل بناتے ہیں۔ تاکہ نہ وہ اس طرح آپی ذات سے مدافعت کرتا ہے (ب) اور بھی چورا ورغاصب کی مخفی کوفر وخت کرنے کے لئے ویک بناتے ہیں۔ تاکہ نہ وہ اس مشتری کو پکڑتا ہے، پس وہ ہیں۔ تاکہ نہ وہ اس مشتری کو پکڑتا ہے، پس وہ اس مشتری کا فرر سے خریدتا ہے: ووقت ہیں جانا کہ کے جاتھ خاموش رہتا ہے: اور وہ بائع کو بین جانا کہ بیجنے والاکون ہے؟ کر این جانا ہیں جانا ہیں کہ کہ بان اس کے کہ وہ بھی بازار سے خریدتا ہے: وہ نیس جانا کہ بیجنے والاکون ہے؟ اور اس کی جگر کہنا ہے: وہ نیس جانا کہ بیجنے والاکون ہے؟ اور اس کی جگر کہنا ہے: وہ نام اور کی کے ساتھ خاموش رہتا ہے: اور وہ بائع کو نیس باتا کہ بیجنے والاکون ہے: اور اس کی جگر کہنا ہا تا تو وہ نام اور کے ساتھ خاموش رہتا ہے: اور مشتری کی جانست فوت ہوجاتی ہوتا ہے۔ اور مشتری کی جانست کی خوالے کے بین ہوتا ہے۔ اور مشتری کی جانست فوت ہوجاتی ہے۔

پس جب معاملہ دو ضرروں کے درمیان دائر ہوا۔ اور ان دویس سے ایک کے بائے جانے سے کوئی چارہ نہیں تو ضروری ہوا کہ اس امر ظاہر کی طرف رجوع کیا جائے جس کولوگوں کے اذبان بے کھٹک قبول کریں۔ اور وہ یہاں ہے کہ مالک کاحق اس چیز کے ساتھ متعلق ہوگیا ہے ( کیونکہ اس نے قاضی کے یہاں اپنا اتحقاق ٹابت کرویا ہے ) اور چیز روک جاتی ہونے والا ہے۔ جب گواہ ہیں ہوجا کمیں ، اور اشتہا ہ ختم ہوجائے یعنی جب

گواہوں کے ذریعہ مدعی ابنا وعوی ثابت کردے، اور بات بالکل واضح ہوجائے، توجس چیز میں اس کا دعوی ہے وہ مدعی علیہ سے لیکراس کودیدی جاتی ہے۔ اوراس انداز پر مناسب ہے کہتمام قضایا کو قیاس کیا جائے۔ لینی سارے فیصلے اس انداز پر ہوتے ہیں۔ پس یہ فیصلہ بھی اس انداز پر کمیا گیا ہے۔

تصحیح: قوله: والعین تُحبس فی الحق المتعلق بها مطبوعش والمعین تُحبس فی العین المتعلق به تصحیح: قوله: والعین تُحبس فی العق المتعلق به تقاران شرو در کی جداور به کو بها شارح نے کیا تقاران شری دو رکی جداور به کو بها شارح نے کیا ہے۔ کیونکو شمیر العین کی طرف عائد ہے۔ اور المتعلق کو اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں پڑھ کتے ہیں۔

ہے۔ کیونکو شمیر العین کی طرف عائد ہے۔ اور المتعلق کو اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں پڑھ کتے ہیں۔

ہے۔ کیونکو شمیر العین کی طرف عائد ہے۔ اور المتعلق کو اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں پڑھ کتے ہیں۔

# موليثي كحيتول كانقصان كرين تواس كاحكم

حدیث --- حضرت براء بن عازب رمنی الله عند کی اونتی ایک باغ میں تھس کی ،اوراس نے نقصان کردیا۔ ہی میالانہ بنام م نے اس واقعہ میں دو باتوں کا فیصلہ کیا: ایک بیر کہ دن میں باغوں کی حفاظت کی ذرمہ داری باغ والوں کی ہے۔ دوم: بیر کہ دات میں مویش جونقصان کریں اس کا تا وال مویش والوں پر ہے (مشکل قصدیت ۲۹۵ موطا۲: ۲۵۵)

تشری : بدنیلے اس وجہ سے کئے ہیں کہ جب مولیٹی لوگوں کے تھینوں میں نقصان کرتے ہیں تو ہرا یک دوسرے کو الزام دیتا ہے،اورا بی صفائی چیش کرتا ہے:

جانور کا مالک: کہتا ہے: جانوروں کو چراگاہ میں چھوڑ نا ضروری ہے۔ ورندوہ بھو کے مریں گے۔ اور ہر جانور کے ساتھ رہے ساتھ رہے میں اوراس کی حفاظت کرنے میں حرج ہے۔ اس صورت میں جانور والا اپنا کوئی کا م بیس کر سکے گا۔ اور جانور نے جونقصان کیا ہے اس میں مالک کا کیا تصور ہے؟ کھیت والے ہی نے کوتا ہی کی ہے کہ اس نے اپنے کھیت کی حفاظت نہیں کی۔ اور اس کو ہر بادی کے لئے چھوڑ ویا!

اور کھیت والا: کہتا ہے: کھیت بستی سے باہر ہوتے ہیں۔ان کی حفاظت کرنا،لوگوں کے جانوروں کوان سے رو کتا،اور ان کی حفاظت کرنا،لوگوں کے جانوروں کوان سے رو کتا،اور ان کی حکمرانی کرنا کھیت والے کے بس میں ہیں۔اس صورت میں وہ اپنا کوئی کا مہیں کرسکے گا۔ یس کوتا ہی جانوروالے کی ہے۔اس نے خود جانورکھیت میں چھوڑ دیتے ہیں، یاان کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہے۔

پس جب صورت حال بہ ہے تو ضروری ہے کہ عرف وعادت کا اعتبار کیا جائے۔اوراس سے تجاوز کوظلم وزیادتی قرار دیا جائے۔اوراس سے تجاوز کوظلم وزیادتی قرار دیا جائے۔اوراس پر حکم مرتب کیا جائے۔اوراس کی عادت میں ہوتا ہے۔ جو کھیت کا کا م کرتا ہے۔اس کوسنوار تا ہے اوراس کی حفاظت کرتا ہے، رات میں بیلوگ گھر چلے آتے ہیں۔اور جانور والوں کی عادت میں ہے کہ وہ رات میں مولی گھر لے تی ہیں۔اور جانور والوں کی عادت میں ہے کہ وہ رات میں مولی گھر لے تی ہیں۔ پس اگر دن میں جانورنقصان کرتے ہیں تو اس میں کھیت والے کی کوتائی ہے۔ اس لئے ضان واجب نہیں۔اوررات میں نقصان کرتے ہیں تو اس ہیں تو اس میں جانوروالے کی کوتا ہی ہے، اس لئے تا وان واجب ہے۔

[٥] وقضى صلى الله عليه وسلم: أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدتِ المواشى بالليل، ضامِنٌ على أهلها"

أقول: السبب المقتضى لهذا القضاء: أنه إذا أفسدت المواشى حوائطَ الناس، كان الجورُ والعذرُ مع كل واحد:

فصاحب الماشية: يبحتج بأنه لابدأن يَسْرَخ ماشيته في المرعى، وإلا هلكت جوعًا، واتباعُ كلَّ بهيمة وحفظها يُفسد عليهم الارتفاقاتِ المقصودة، وأنه ليس له اختيار فيما أتلفته بهيمتُه، وأن صاحبَ الحائط هو الذي قَصَّرَ في حفظِ ماله، وتَرَكَه بمَضْيَعَةٍ.

وصاحب الحائط: يحتج بأن الحوائط لاتكون إلا خارج البلاد، فحفظها والدّبُ عنها والإقامةُ عليها: يُفسد حاله، وأن صاحب الماشية هو الذي سَرَحَهَا في الحائط، أو قَصْرَ في حفظها.

فلما دار الأمر بينهما، وكان لكل واحد جورٌ وعدرٌ: وجب أن يُرْجع إلى العادة المألوفة المفاشية بينهم، فَيُبنى الجورُ على مجاوزتها؛ والعادة: أن يكون في كل حانط في النهار من يعمل فيه، ويُصلح أمرَه، ويحفَظُه، وأما في الليل فيتركونه، ويبيتون في القرى والبلاد؛ وأن أهل المماشية يجمعون ماشيتهم بالليل في بيوتهم، ثم يُسْرِحونها في النهلو للرعى، فاعتبر الجورُدُ: أن يجاوز العادة الفاشية بينهم.

ترجمہ: (۵) اور رسول اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں باغ والوں کے ذمہ باغوں کی حفاظت ہے (۲) اور
یہ کہ رات میں مونیٹی جونقصان کریں ، مولیٹی والوں پراس کا تاوان ہے ۔ میں کہتا ہوں: اس فیصلہ کو چاہنے والا سبب: یہ
ہے کہ جب مولیٹی لوگوں کے باغوں میں نقصان کریں توظم اور عذر ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ہرا یک اپنی صفائی پیش
کرے گا ، اور دوسرے کومور دِ الزام میم ہرائے گا ۔ پس جانو روالا: جمت پیش کرے گا کہ ضروری ہے کہ وہ اپنے جانو رول کو
چراگاہ میں چھوڑ ہے، ورنہ وہ بحوک سے مرجا کہ س کے ۔ اور ہر جانور کے پیچے رہنا ، اور اس کی تفاظت کرنا: لوگوں پر ان
کے ضروری و نیوی کا موں کو خراب کردے گا۔ اور یہ کے گا کہ اس کا کوئی اختیار نہیں اس چیز میں جس کو اس کے جانور نے
خراب کیا ہے۔ ۔ اور یہ کے گا کہ باغ والا ہی وہ ہے جس نے اپنے مال کی تفاظت میں کو تا ہی کی ہے۔ اور اس کو ہلاکت کے

کے جھوڑ دیا ہے ۔۔۔ اور باغ والا: جمت پیش کرے گا کہ باعات آبادیوں سے باہر ہوتے ہیں۔ پس ان کی حفاظت کرنا، اور ان سے ہٹانا، اور ان کی تخرائی کرنا: باغ کے مالک کے حال کو بگاڑ دے گا۔ اور بیہ کہے گا کہ جانور والا ہی وہ ہے جس نے اس کو باغ میں چھوڑ ا ہے، یااس کی حفاظت میں کوتا ہی کی ہے۔

پس جب معامدہ وضحصوں کے درمیان دائر ہوا،اور ہرایک کے لئے ظلم اور عذرتھا، تو ضروری ہے کہ لوگوں کے درمیان مالوف و مشہور عاوت کی طرف اوٹا جائے ۔ پس اس عادت سے تجاوز کرنے بیظلم کی محارت کھڑی کی جائے ۔ اور عادت سے کہ دن میں ہر باغ میں وہ خض ہوتا ہے جواس میں کام کرتا ہے، اور اس کے معاملہ کو سنوارتا ہے، اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور رہا رات میں: تو لوگ ہاغ کو جھوڑ و ہے ہیں۔ اور لوگ گاؤں اور شہروں میں رات بستر کرتے ہیں۔ اور عادت سے کہ جالوروا کے رات میں اپنے گھروں میں اپنے جائوروں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ پھران کو دن میں چرنے کے عادت یہ ہوروا کے رات میں اپنے گھروں میں اپنے جائوروں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ پھران کو دن میں چرنے کے لئے کھولتے ہیں۔ پس یہ ہات ظلم قرار دی گئی کہ وہ آپسی محاملات میں عادت مشہورہ کی خلاف ورزی کریں۔ لغات: حدیث میں صاحب بی المنظنی تھے والمنظنی تھے المنظنی تھے المنظنی مان اس میں مانسا عت وا تلاف۔

### کھل کھانے کا حکم اوراس کی وجہ

صدیث — نی مظالفیکی این میلی از میں انکائے ہوئے کھلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا: '' جس حاجت مند نے اپنے منہ سے کھایا، پالے تبیس مجراتو اس پر کچھتا وال تبیس۔ اور جو بھلوں میں سے کچھ کیکر نکالتو اس پراس کا دُونا: تاوان اور مزاہے۔ اور جس نے بھلوں میں سے کچھ چرایا، کھلیان میں محفوظ ہوجائے کے بعد، پس وہ دُ حال کی قیمت کے بقدر ہو گیاتو اس کا ہاتھ کا ناجائے گا' (ابوداؤدحدیث اے ایکتاب اللّفطة)

صدیت - حضرت رافع بن عُمر وغفاری رسی الله عند کہتے ہیں کہ میں اڑکا تھا ،انسار کے باغوں پر پھر پھینکا کرتا تھا۔
وہ جھے نی میل تُنگر کے پاس لے گئے۔ آپ نے فرمایا: ''لڑ کے! تھجور کے درختوں پر ڈیصلے کیوں پھینکا ہے؟'' میں نے عرض کیا: کھا تا ہوں! آپ نے فرمایا: '' ڈیصلے نہ پھیزا کر، جو نیچے گری ہوئی ہوں ان کو کھا'' پھر میر ہے مر پر ہاتھ پھیرا ،اور دعادی: 'اے اللہ!اس کو شکم میر قرما!'' (مشکوۃ صدیت ۲۹۵۷)

تشری طریقه بیتها که جب مجود کے خوشے پکنے پرآتے توان کو کاٹ کرا تارلیا جاتا۔اور باغ ہی میں لکڑیاں گاڑ کر ان پرلٹکا دیا جاتا۔ جب وہ دھوپ میں پک کراورسو کھ کرچھو ہارے بن جا تیں توان کو کھلیان میں جمع کرلیا جاتا۔اور کوٹ کر کوڑا نکال کر بوروں میں مجرلیا جاتا۔

اب پھل کھانے کی چندصورتیں ہیں: حاجت مند کا کھانا، اور بے ضرورت کھانا۔ پھر برایک کی جارصورتیں ہیں:

وتنزكر ببنايتز

درختوں کے بینچ گراہوا پھل کھانا، درختوں پر ہے تو ڑکر کھانا، لکڑیوں پرسو کھنے کے لئے باغ بیں لٹکایا ہوا پھل کھانا، اور کھلیان میں محفوظ کیا ہوا پھل کھانا: پھر ہرایک کی دوصور تیں ہیں: ما لیک کی اجازت سے کھانا اور بغیرا جازت کے کھانا۔ پس کل سوئے صور تیں ہیں۔

اورطام ب كدير صرورت اورب اجازت كها تأكس صورت من درست بيس حديث من ب الا الانظاموا، الا الايحل مالُ امرىءِ إلا بسطيب نفس منه بسنواظلم وزيادتي مت كروسنواكس يحض كامال اس كي خوش دني كي بغير طلال بيس (مشكوة حدیث۲۹۲۲باب الغصب)اور بیجوعام خیال ہے کدرخت کے نیچ گراہوا پھل کھانامطلقا جائز ہے: بیخیال درست نہیں۔ البتة حاجت منداور فاقه مست كے لئے لوگ چیتم پوشی كرتے ہیں۔حصرت رافع رض اللہ عنہ فاقد ہی كی دجہ سے كھ تے تھے۔ پس بونت واجت ورخت کے بینچ کرے ہوئے پھل کھاناجائز ہے۔ گر لے ہیں جاسکتا۔ یہی تھم سو کھنے کے لئے باغ میں لٹکائے ہوئے مچلوں کا ہے۔اورورخت پرے توڑ کر کھانا، درختوں پر پتھر کچینکنا، جیب یا پلنہ میں بھرکر نے جانا، یا کھلیان میں محفوظ کیا ہوا پھل کھانا یا لیے جانا جائز نہیں۔ بلکہ جو پھل کھلیان وغیرہ میں محفوظ کردیا گیا ہے،اس میں سے نصاب سرقہ کے بفذر کھانا پالے جاناموجب صد باوراس سے كم مين تاوان اور سزاب يهي باتين حضرت شاه صاحب قدس سره كالفاظ مين برهين: ایک دوسرے پرظلم وزیادتی رو کنے کا طریقہ بیہ ہے کہ استحض کا ہاتھ پکڑا جائے جولوگوں کونقصان پہنچ تاہے۔اوران مر زیادتی کرتا ہے۔لوگول کومطلق العنان چھوڑ دینااورمن مانی کرنے دیناظلم وجور کا علاج نہیں۔پس اگر کوئی فاقہ ز دہ ہے، اور پاغ میں لٹکائے ہوئے بھلول سے جوغیر محفوظ ہیں اور وافر مقدار میں ہیں، پیٹے بھر کر کھائے تو لوگ اس میں تنگی نہیں کرتے۔بشرطیکہوہ حدسے تجاوز نہ کرے میلّہ بھر کرنہ لے جائے ،اور درختوں پر پیھرنہ بھینگے۔عرف میں ایسی صورت میں چیتم ہوتی برتی جاتی ہے۔ پس ایس صورت میں اگر کوئی باغ والا دعوی کرے کہ کھانے والے نے حرص وآزے پھل کھائے ہیں، پانقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے تواس کی بات نہیں مانی جائے گی۔اور کھانے والے کوکوئی سرزنش نہیں کی جائے گی۔ البتة الركيل توڑا ہو، بايلة بمركر لے كيا ہو، يا در شت پر ڈھلے مارے ہوں، ياكسى بھی طرح کيل فراب كرنے ميں صديے تجاوز کیا ہو،تو سز ااور تاوان دو**نوں واجب ہیں**۔

 [٦] وسئل صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلّق، فقال: " من أصاب بفيه، من ذى حاجة، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةٌ، فلاشيئ عليه"

اعلم: أن دفع التظالم بين الناس: إنما هو أن يُقبض على يدمن يَضُرُّ بالناس، ويتعدى عليهم، لا أن يُتَبَعَ شُحُهُم وغِمَّرُ نفوسِهم: ففي صورة الأكل من الثمر المعلَّق، غيرِ المُحْرَزِ، الكثير الذي لا يُشَحُّ منه بِشِبَعِ إنسان محتاج، إذا لم يكن هناك مجاوزة حدَّ العرف، ولا اتخاذ خُبنةٍ، ولا رمي الأشجار بالحجارة: فإن العرف يوجب المسامحة في مثله؛ فمن ادَّعي في مثل ذلك:

أنه اتبع الشُّحُ وقصد الضرار فلا يُتَبع.

وأما ماكان من ثمر مُشْفُوهِ، أو اتخاذِ خُبنةٍ، أو رمي أشجارٍ، أو مجاوزة الحد في الإتلاف بوجه من الوجوه: ففيه التعزير والغرامة.

تر جمہ: (۱) نی مناف نیک اور ان اللہ وہ بلہ جو نے کھلوں کے بار سے بیس دریافت کیا گیا: ایس آپ نے فرایا ان جس صاحت مند نے اپنے مند سے کھایا ، درانحالیہ وہ بلہ بھرنے والانہیں ، تو اس پر پھر ( سرزش یا تا وان ) نہیں ۔ جن لیس کہ لوگوں کے درمیان ایک و وسرے پر زیادتی کو جٹانا: وہ کہی ہے کہ اس خص کا ہاتھ دیکڑا جائے جولوگوں کو نقص ن پہنچا تا ہے۔ اوران پر زیادتی کرتا ہے۔ پیطر یقہ نہیں ہے کہ ان کی حرص و آز کی اوران کے دلوں کی کھوٹ کی پیروئی کی جائے۔ پس اُن لٹکائے ہوئے کھوٹ کی پیروئی کی جائے۔ پس اُن لٹکائے ہوئے کھول سے کھانے کی صورت میں جو محقوظ کئے ہوئے نہیں ہیں ، جواشنے زیادہ ہیں کہ اس سے کوئی ہوئان ان لٹکائے ہوئے کھول سے کھانے کی صورت میں جو محقوظ کئے ہوئے نہیں ہیں ، جواشنے زیادہ ہیں کہ اس سے کوئی ہو اور نہ درختوں پر پھر کھانے و اس میں نجوی نہیں کی جائی ، جبکہ وہاں عرف و عادت کی حد سے تجاوز کرنا نہ ہو ، اور نہ پہنے کو واجب کرتا ہے۔ پس جو محق و کوئی کر سے اس جیسی صورت میں کہ کھانے والے نے حرص و آز کی ہیروئی کی ہے ، اور نقصان پہنچانے کا ادادہ کیا ہے تو وہ ہیروئی نہیں کیا اس جسی صورت میں کہ کھانے والے نے حرص و آز کی ہیروئی کی ہے ، اور نقصان پہنچانے کا ادادہ کیا ہے تو وہ ہیروئی نہیں کیا ہو کہ کیا ہو کہ سے کا ادادہ کیا ہو اور نہ کہ کھول تو زا ہو ، با پلہ ہجرنا ہو ، با تیر پھینکنا ہو ، با سے کھی شکل سے صد سے تجاوز کرنا ہو ، پھل ہو اگر نے میں : تو اس میں مز ااور تا وال ہے۔

لغات: النُعبَنة وامن يانتي كومور كريمًا يا موايد المَشْفُوف التحورُ البجاموا مشفوه اكثير الورود يا في ـ حرا

# دوده نكالنے كا حكم اوراس كى وجبہ

صدیت — رسول الله منظانیم الله منظر مایا: ' کوئی شخص کسی کے جانور کا دودھاس کی اجازت کے بغیر ہر گرنہ نکا لے۔
کیاتم میں سے کوئی میہ بات پند کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کے کمرے میں آئے ،اس کی المماری تو ڑے، اوراس کا کھانا لے
جائے؟ لوگوں کے لئے ان کے مولیثی کے تھن ہی ان کی غذاؤں کو جمع کرتے ہیں' لیعنی دودھ مولیثی کے مالکان کے
زد یک قیمتی چیز ہے (مشکل قدم ہے۔ ۲۹۳۹)

صدیت ۔ رسول اللہ مَالِنَّهُ مَالِیَّ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِن

تشریح: جنگل میں چرنے والے جانوروں کا دودھ نکال کر استعمال کرنے کے سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ پہلی



روایت میں تھن کے دودھ کواس سامان کا تھم دیا گیا ہے جو گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے۔ جسے اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ پس بے اجازت جانورکودو جنا بھی جائز نہیں۔

اور دوسری حدیث بین اس کو باغ مین افکائے ہوئے غیر محفوظ بھلول کے تھم میں رکھا ہے، اور بودت حاجت بقدر حاجت استعال کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ بکر یول کے ساتھ رکھوالانہ ہو۔ اوراگر مالک موجود ہوتو اجازت لینا ضروری ہے۔ اور رفع تعارض کا ضابطہ بیہ ہے کہ اگر روایات میں اختلاف ہو، اور تھم کی وجہ بیان کی گئی ہو، تو اس کا کیا ظاکر کے حدیثوں کو جمع کیا جبال جبال بہلی حدیث میں ممانعت کی وجہ بیان کی گئی ہے، دود دھلوگوں کے زود یک فیتی چیز ہے۔ پس عرف میں جبال وسعت برتی جاتی ہو، اور حاجت بھی ہو، تو جائزہ، ور نہیں۔ ور نہیں۔ یہی ضابطہ دواور مسلوں میں بھی طوظ رکھنا چا ہے: ایک: بیوی شو ہر کے مال میں سے کیا خرج کر سکتی ہے؟ دوسرا: غلام کی جاتی حال میں سے کیا خرج کر سکتی ہے؟ دوسرا: غلام آتا کے مال میں سے کیا خرج کر سکتی ہے، اور نبوی اور تھی ہیں۔ آتا کے مال میں سے کیا خرج کر سکتی ہے، اور نبوی اور شہیں۔ کی جاتی ، اور شو ہر اور آتا ہے، اور نبوی اور شہیں ہے، اور خرج کر کے جی مور درت ہے تو خرج کر کے جی مور درت ہے تو خرج کر کے جی میں ور نہیں۔ کی جاتی ، اور شو ہر اور آتا ہے اجازت لینے کا موقع نہیں ہے، اور خرج کرنے کرنے کی ضرورت ہے تو خرج کر کے جی مور درت ہے تو خرج کر کھتے ہیں، ور نہیں۔ کی جاتی ، اور شو ہر اور آتا ہے اجازت لینے کا موقع نہیں ہے، اور خرج کرنے کرنے کی ضرورت ہے تو خرج کر کے جی میں ور نہیں۔

[٧] وأما لبنُ الماشية: فالأقيسةُ فيه متعارضة، وقد بينها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: فقاسها تارةً على المتاع المخزون في البيوت: فنهى عن حلبه؛ وتارةً على الثمر المعلَّق، والأشياءِ غيرِ المحرزة: فأباح منه بقدر الحاجة لمن لم يجد صاحبَ المال ليستأذنه.

والأصل فيما اختلف فيه الأحاديث، وأظهرتِ العللُ: أن يُجمع باعتبار تلك العلل فحيثما جرتِ العادة ببذل مثله، وليس هناك شُعِّ وتضييق، وكانت حاجة: جاز، وإلافلا.

وعلى مثل ذلك: ينبغي أن يُعتبر تصرف الزوجة في مال الزوج، والعبد في مال سيده.

ترجمہ: (2) اور رہا جانوروں کا دودھ: پس قیاس اس میں متخالف ہیں۔ اور ان مخلف قیاسوں کو ہی میالائیکی ہے۔

بیان کیا ہے: پس بھی ان کو قیاس کیا اس سامان پر جو گھروں میں فرخیرہ کیا ہوا ہے، پس دودھ دو ہے ہے منع کیا۔ اور بھی

لٹکا ئے ہوئے بچلوں پر اور غیر محفوظ چیزوں پر قیاس کیا۔ پس اس میں سے بقدر صاحب کی اجازت دی ، اس محتص کے لئے
جو مال دالے کونہ یائے کہ اس سے اجازت ہے۔

اور ضابطه اس میں جس میں اصادیث مختلف ہوں ، اور وجوہ ظاہر کی گئی ہوں: یہ ہے کہ ان وجوہ کا لحاظ کر کے روایات میں تطبیق دی جائے۔ پس جہاں عادت جاری ہواس جیسی چیز کے خرج کرنے کی ، اور وہاں بخیلی اور تنگی نہ کی جاتی ہو، اور حاجت ہوتو جا تزہے ، ور نہیں — اور اس کے مائند پر مناسب ہے کہ شوہر کے مال میں بیوی کے تصرف کا ، اور آقا کے مال میں غلام کے تصرف کا لحاظ کیا جائے۔ یعنی وی تھم یہاں بھی جاری کیا جائے۔ باب\_\_\_م

حدودكابيان

حدود کے سلسلہ کی عمومی باتیں

وه جرائم جن میں بخت سزائیں ضروری ہیں

صدوو: و مرزائیں ہیں جوقر آن مدیث یا اجماع سے ثابت ہیں ، اور جوتن اللہ کے طور پر واجب ہوتی ہیں: عقوبة مقدرة ، و جبت حقّا للّه تعالى (ور حقار) اور ' حق الله' کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ مزائیں مفاد عامہ کے لئے مشروع کی گئی ہیں۔ یعنی لوگوں کے انساب ، اموال ، عقول اور اعراض (آبرو) کی حفاظت کے لئے مقرر کی گئی ہیں۔ بیسزائیں گناہ سے ہیں۔ یعنی لوگوں کے انساب ، اموال ، عقول اور اعراض (آبرو) کی حفاظت کے لئے مقرر کی گئی ہیں۔ بیسزائیں گئاہ ہے۔ پہلے گناہ سے روکنے والی ، اور گناہ کے بعد سرزنش ہوتی ہیں۔ بینہ معاف کی جاسکتی ہیں ، ندان میں سفارش کی مخبائش ہے۔ شاہ صاحب قدس سرۂ فرماتے ہیں :

چند جرائم ایسے ہیں جن کے لئے اللہ تعالی نے سزائیں مقرر قرمائی ہیں۔ چنانچہان ہیں کسی قتم کی تبدیلی کا کسی کوجن نہیں۔ بیدہ جرائم ہیں جن ہیں مختلف جبتوں سے مفاسد جنع ہیں۔ ان سے زہن ہیں بگاڑ پھیلیا ہے۔ مسلمانوں کا چین سکون غارت ہوتا ہے۔ ان جرائم کے جذبات لوگوں کے دلوں ہیں برابرا بجرتے رہتے ہیں۔ وہ انسان پر حملہ کرتے ہیں۔ جب وہ دل ہیں رہے بس جاتے ہیں تو لوگ ان سے بی نہیں سکتے۔ ان ہیں ایسا ضرر ہے کہ مظلوم اس کو اپنی ذات سے بہنا نہیں سکتا۔ اوروہ جرائم کثیر الوقوع ہیں۔

اس منتم کے جرائم میں عذاب آخرت سے ڈرانا کانی نہیں۔ان پر بخت ملامت اور دردنا ک سزاضروری ہے۔تا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے۔اور دوان کوار تکاب جرم سے بازر کھے۔

الي علين جرائم بان جين

حا لَشَوْمَ بَبَالِيَرُ لِ ◄

پہلا جرم: زنا ہے۔ بیگناہ شہوت کی زیادتی اور حورتوں کی خوبصورتی میں دلچیسی سے صادر ہوتا ہے۔ بدکاروں کے دلوں میں اس کی آ زہوتی ہے۔ عورت کے خاتھان کے لئے اس میں سخت عار ہے۔ اور بیوی میں دوسر سے کی مزاحمت انسانی فطرت کے فلاف ہے۔ اس سے قبل وقبال اور جنگ وجدال کا دروازہ کھاتا ہے۔ اور ذنا عام طور پر با جمی رضا مندی اور ننہائی میں ہوتا ہے، جس سے عام طور پر لوگ واقف نہیں ہوسکتے کہ وہ روک ٹوک کریں۔ پس آگراس کے لئے دردناک مزامقر بنیں کی جائے گی تولوگ اس سے باز بیس آئیں گیا۔

دوسراجرم: چوری ہے۔بار ہاانسان اجھا پیشر ہیں پاتا تو وہ چوری کا دھندا شروع کردیتا ہے۔اور یہ جذبہ بھی انسان پر حملہ کرتا ہے۔اور چوری اس طرح مخفی طور پر ہوتی ہے کہ لوگ اس کوئیس دیکھتے کہ روکیں۔اس لئے اس جرم کی بھی سخت سز ا ضروری ہے، تا کہ لوگوں کے اموال محفوظ رہیں۔

چوری اور غصب میں فرق بخصب الی ولیل اور بوس جحت کی بنیاد پر ہوتا ہے جس کوشر بعت تسلیم نہیں کرتی۔ اور غصب: فریقین کے درمیان معاملات کے عمن میں ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو نجملہ معاملہت قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے لئے کوئی عدمقر زنہیں گئی۔ غاصب پرتاوان لازم کیا گیا ہے۔ اور اس کو مناسب سزادی جائے گی۔ اور چوری نفی طور پر ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی روک تھام ممکن نہیں ،اس لئے اس کی سخت سزامقرر کی گئی ہے۔ جائے گی۔ اور چوری نفی طور پر ہوتی ہے۔ اس لئے اس کی روک تھام ممکن نہیں ،اس لئے اس کی سخت سزامقرر کی گئی ہے۔ تئیسرا جرم: راہ زنی ہے۔ راہ زنی میں مظلوم راہ زن کو اپنی ذات اور اپنے مال سے ہٹانہیں سکتا۔ کیونکہ راہ زنی مسمانوں کے شہروں میں اور ان کے دید ہوا لے علاقوں میں نئیس ہوتی کہ پولس مدد کرے۔ اس لئے ڈاکہ زنی کے لئے مسمانوں کے شہروں میں اور ان کے دید ہوا لے علاقوں میں نئیس ہوتی کہ پولس مدد کرے۔ اس لئے ڈاکہ زنی کے لئے چوری سے بھی بھاری سز اضروری ہے۔

چوتھ جرم: شراب نوشی ہے۔ شرابی: شراب نوشی کا رسیا ہوتا ہے۔ اس سے زمین میں بگاڑ پھیلتا ہے۔ اور لوگوں کی عقلیں از کاررفتہ ہوجاتی ہیں، جبکہ عقل ہی پر دنیاؤ آخرت کی صلاح موقوف ہے۔ اس لئے بیہ جرم بھی قابل سزا ہے۔
پانچواں جرم: زنا کی تہمت لگانا ہے۔ کیونکہ جس پر زنا کی تہمت لگائی جاتی ہے: اس کو سخت اف بہت پہنچتی ہے۔ اور وہ تہمت نگائی جاتی والے وقع کرئے پر قادر نہیں۔ کیونکہ اگر وہ اس کوتل کرے گا تو قصاصاً مارا جائے گا۔ اور ضرب وحرب کرے گا تو تصاصاً مارا جائے گا۔ اور ضرب وحرب کرے گا تو تصاصاً مارا جائے گا۔ اور ضرب وحرب کرے گا تو تصاصاً مارا جائے گا۔ اور ضرب وحرب کرے گا تو تصاصاً مارا جائے گا۔ اور ضرب وحرب کے لئے بھی شخت سزا ضروری ہے۔

فائدہ: شراب نوشی کی سزاحدیثوں سے ثابت ہے۔ ہاتی حدود قرآن کریم میں مذکور ہیں۔اور یہی چند جرائم ہیں جن کی سزائیں'' حدود'' کہلاتی ہیں۔ ہاتی مچھوٹے بڑے جرائم کی سزائیں'' تعزیرات'' کہلاتی ہیں۔ جو قاضی کی صوابد بدپر موتوف ہیں۔اور قصاص میں چونکہ معاف کرنے کا اختیار ہے،اس لئے وہ'' حدود' میں شامل نہیں۔

#### ﴿ الحدود ﴾

اعلم: أن من المعاصى ما شرع الله فيه الحدّ؛ وذلك: كل معصية جمعت وجوها من الممفسدة: بأن كانت فسادًا في الأرض، واقتضابا على طُمَأْنينة المسلمين، وكانت لها داعية في نفوس بني آدم، لاتزال تَهيجُ فيها، ولها ضَرَاوَةٌ لايستطيعون الإقلاع منها، بعد أن أشربت قلوبُهم بها، وكان فيه ضررٌ لايستطيع المظلومُ دفعَه عن نفسه في كثير من الأحيان، وكان كثير الوقوع فيما بين الناس.

فَـمِشُلُ هذه المعاصى: لايَكفى فيها الترهيب بعذاب الآخرة، بل لابد من إقامة مَلامةٍ شديدة عليها وإيلام، ليكون بين أعينهم ذلك، فَيَرْدَعُهم عما يريدونه:

كالزنا: فإنها تَهِينجُ من الشبق والرغبة في جمال النساء، ولها شِرَة، وفيها عار شديد على أهلها، وفي منزاحمة النساس على موطواة تغييرُ الجبلة الإنسانية، وهي مَظِنَّةُ المقاتلات والمحاربات فيما بينهم، ولايكون غالباً إلا برضا الزانية والزاني، وفي المخلوات، حيث لا يطلعُ عليها إلا البعضُ، فلو لم يُشرع فيها حدَّ وجيع لم يخصل الردعُ.

وكالسوقة: فإن الإنسان كثيرًا منا لا يجد كُنبا صالحًا، فَيَنْحَدِرُ إلى السوقة، ولها ضواوة في نفوسهم، ولا يكون إلا اختفاء، بحيث لا يواه الناس، بخلاف الغصب: فإنه يكون باحتجاج وشبهة، لا يُثبتها الشرع، وفي تضاعيفِ مُعاملات بينهما، وعلى أعين الناس، فصار معاملة من المعاملات. و كقطع الطريق: فإنه لا يستطيع المظلومُ ذَبّه عن نفسه وماله، ولا يكون في بلاد المسلمين

وكشرب الخمر: فإن لها شرَهًا، وفيها قسادًا في الأرض، وزوالاً لِمُسْكَةِ عقولهم التي بها صلاح معادِهم ومعاشهم.

وتحت شوكتهم، فَيَذْفعوا، فلا بد لمثله أن يُزَاد في الجزاء والعقوبة.

وكالقذف: فإن المقذوف يتأذّى أذّى شديدًا، ولا يقدر على دفعه بالقتل و نحوه، لأنه إن قَتَلَ قُتل به، وإن ضَرب ضُرب به، فوجب في مثله زاجر عظيم.

تر جمہ: صدود کا بیان: جان لیس کہ بعض گناہ وہ جین: جن جس اند تعالیٰ نے سزامقرر کی ہے۔ اور وہ: ہروہ گناہ ہو۔ اور اس خرابی کی مختلف صور توں کو اکٹھا کرتا ہے۔ با ہی طور کہ وہ زیمن جس انساد ہو، اور سلمانوں کے سکون کو غارت کرنا ہو۔ اور اس معصیت کے لئے تملہ ہو، معصیت کے لئے تملہ ہو، معصیت کے لئے تملہ ہو، ایس گناہ کو چھوڑ نے کی طاقت شدر کھتے ہوں، اس کے بعد کہ لوگوں کے دل وہ گناہ پلا دیے گئے ہوں۔ اور اس گناہ لوگ اس گناہ کو چھوڑ نے کی طاقت شدر کھتے ہوں، اس کے بعد کہ لوگوں کے دل وہ گناہ پلا دیے گئے ہوں۔ اور اس گناہ لوگ اس گناہ ایس ضرر ہو کہ مظلوم اس ضرر کوا بی ذات سے ہٹانے کی طاقت در کھتا ہو، اوقات جس سے اکثر اور وہ گناہ اور وہ گناہ اور وہ کہ ہو۔ اور اس گناہ ان میں عذاب آخرت سے ڈراٹا کا نی نہیں۔ بلکہ ضرور ک بول کے در میان کی آئے موں کے سامت میں ہو گئاہ ان کی آئے موں کے سامت میں ہو کہ ہواں کو اس جی سے موال کی آئے موں کے سامت میں ہو کہ ہو سے باران کی آئے موں کے سامت میں ہو کہ ہوں ہو ہوں کے در میان کو اس جی سے موال کی ہو بھور تی جس دی ہوں ہوں کے سے داور اس میں ہو ہوں کے موال کی خوبھورتی جس دور ہیں ہو گئی ہے۔ اور اس جس جو سے در اس میں ہو گئی جاتی ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اور وہ با ہی تش میں فطرت انسانی کو بدلنا ہے لیت کی ہے۔ اور وہ با ہی تش میں فطرت کے خلاف ہے۔ اور وہ با ہی تش میں فطرت انسانی کو بدلنا ہے لیت کی ہے۔ اور وہ با ہی تش میں فطرت انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اور وہ با ہی تش میں فطرت انسانی کو بدلنا ہے لیت کی ہو بات جاتوروں میں پائی جاتی ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اور وہ با ہی تش

و قمّال اور جنگ وجدل کی احتمالی جگہ ہے۔اور زناعام طور پرنہیں ہوتا، گرزانی اور زانید کی رضامندی ہے،اور تنہائیوں میں ہوتا ہے، جہال معصیت پرمطلع نہیں ہوتے مگر بعض لوگ۔ پس اگر اس میں در دناک سزامقرر ندی جائے گی تو باز رہنا حاصل نہ ہوگا ۔۔۔ اور جیسے چوری: پس بیٹک انسان بار ہائیس یا تاانچھا پیشہ یس وہ چوری کی طرف ڈ ھاتا ہے۔اور چوری كے لئے لوگوں كے دلوں ميں حملہ ب (مشہور ب:"چورچورى سے جاتا ہے،ايرا پھيرى سے بيں جاتا" يعنى توبركرنے کے بعد بھی ول اس کاہو کا کرتا ہے، پس توبہ ہے پہلے کا حال نہ یو چھا!)اور چوری نہیں ہوتی محر مخفی طور بر، بایں طور کہبیں د کیھتے اس کولوگ (پس کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں ہوتا، اس لئے بخت سزا دہی کے ذریعہ رو کنا ضروری ہے ) برخلاف غصب کے: پس بیتک وہ ہوتا ہے دلیل قائم کرنے اور کمز ور دلیل کے ذریعہ جس کوشریعت ٹابت نہیں کرتی یعنی وہ دلیل سی جہنیں ہوتی۔ اور غصب دونول کے درمیان معاملات کے من میں ہوتا ہے، اور نوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ پس غصب معاملات میں ہے ایک معاملہ ہو گیا (تغصیل گذشتہ باب میں گذریکی)۔ اور جیسے راوزنی: پس بیشک شان بہے کہ مظلوم راہ زن کواپنی ذات اورائے مال سے ہٹانے کی طاقت نبیس رکھتا۔اور راہ زنی:مسلمانوں کے شہروں میں اور ان کے دید ہدوالے علاقوں میں نہیں ہوتی کہ وہ ان کو دفع کریں۔ پس ضروری ہے اس جیسے گناہ کے لئے کہ جزا کا سزامی اضافہ کیا جائے ۔۔۔۔ اور جیسے شراب نوشی: پس بیٹک اس مصیت کے لئے حرص وشوق ہے۔ اور اس میں فساد فی الارض ہے۔اورلوگوں کی محتول کوزائل کرناہے،وہ محتول جن کے ذریعہ لوگوں کی آخرت اوران کی دنیا سنورتی ہے ۔۔ اور جیسے تہمت لگانا: پس بیشک وہ مخفص جس برتہمت لگائی گئی ہے سخت تکلیف اٹھا تا ہے۔ اور قا درنہیں قاذف کو ہٹانے برقمل وغیرہ کے ذریعہ: اس لئے کہ اگر دہ آل کرے گا تو اس کی وجہ ہے آل کیا جائے گا۔ اور اگر مارے گا تو وہ اس کی وجہ سے مارا جائے گا۔ پس اس جیے جرم میں بدی جمز کی ضروری ہے۔

لثات: الخسطة الشيئ الحيضابا: كاثابة رئاسه المصراوة: مند بنونواري ساسم إرت مي بعض ذكر ضميري المعصية كاطرف تناويل الإنع لوثائي بين -

☆ ☆ ☆

### حدود میں جسمانی ایذاء کے ساتھ عار کی بات ملانے کی وجہ

حدود میں جسمانی ایذاء کے ساتھ عار کی بات بھی ملائی گئے ہے۔اوراس کی وجہ بیہے کی تفس دو طرح ہے متاثر ہوتا ہے: ا — جوننس بہیمیت میں غلطال و بچاں ہوتا ہے:اس کوجسمانی ایذاء جرائم کے ارتکاب ہے روکتی ہے، جیسے مندز ور نیل اورا دنٹ کو سخت مارشرارت سے روکتی ہے۔

ا ۔ ۔۔۔ اور جونٹس جاہ پینداور عزت کا طالب ہوتا ہے: اس کوالی عارجو گلے کا ہارین جائے: جسمانی ایذاء ہے بھی



زیادہ گناہ ہےروکتی ہے۔

اور جشخص پر صد جاری کی جاتی ہے: اس کا حال معلوم ہیں کہ اس کا قلس کستم کا ہے؟ اس لئے صدود ہیں جسمانی تکایف کے ساتھ عار کی بات بھی ملائی گئی ہے، تا کہ کی کو یہ چیز گناہ ہے رو کے اور کی کو وہ چیز ۔۔۔ اور حدود (مزائیس) تین ہیں:

ا حقل یعنی جان ہے تم کرنا قبل عمر میں قاتل تصاصاً قبل کیا جاتا ہے۔ اور راہ زن کو ایک صورت میں قبل کیا جاتا ہے، اور ایک صورت میں سوئی دی جاتی ہے۔ اور شاوی شدہ زائی کو سنگ ارکیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی عار کی ہات ہیں ملائی گئے۔ کیونکہ قبل ایک سے تصدیق خمت ہاتا ہے۔

میں سوئی دی جاتی ہے۔ اور شاوی سر انہیں قبل سے قصدی خمت ہاتا ہے۔

میں کوئی حصر کا نما: چور کا باتھ رکوئی سر انہیں قبل سے قصدی خمت ہاتا ہے۔

میں ایک باتھ اور ایک ہیر مخالف جانب

۲ — جم کا کوئی حصہ کا نیا: چور کا ہاتھ کا ناجاتا ہے۔ اور راہ زن کا بھی ایک صورت ہیں ایک ہاتھ اور ایک پیرخالف ہانب سے کا ناجاتا ہے۔ اور قطع ید سے بحرم کو تخت جسم انی تکلیف جینے تی ہے۔ یہ جسم انی ایڈا ہودی ہے۔ اس کے ساتھ عار کی بات یہ مائی گئی ہے کہ قطع ید سے زندگی جرکے لئے ایک ایک تو سے کا از الہ ہوجاتا ہے جس کے بغیر وہ بذات بخودا مورمعاش انجام بیس دے سکتا۔ اور اس سے جسم بدنما ہوجاتا ہے۔ اور وہ ایک ایک عار کی بات ہے جس کا اثر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ ایک ایک عار کی بات ہے جس کا اثر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ ایک ایک عار کی بات ہے جس کا اثر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ ایک ایک عار کی بات ہے۔ سے کوڑوں کی مارنے ہوئی جس کے دائر ہوگا ہے بھوری کی ہے۔ سے انہ از لازم ہے جو بھی خوری کی ہے۔ سے مارجسمانی ایڈا ادر سانی ہے۔ اس کے ساتھ عار کی بات یہ ملائی گئی ہے کہ غیرشا دی شدہ زائی کو سال بھر کے لئے جلاوطن کر دیا جاتا ہے۔ اور تہمت لگانے والے گوائی قبول نہیں کی مائی گئی ہے کہ غیرشا دی شدہ زائی کو سال بھر کے لئے جلاوطن کر دیا جاتا ہے۔ اور تہمت لگانے والے گوائی قبول نہیں کی جاتی ۔ اور شراب کی سزاد سے کے بعد اس کو خت ڈائنا جاتا ہے۔ اور شراب کی سزاد سے کے بعد اس کو خت ڈائنا جاتا ہے۔

ثم الحدُّ: إما قصلُ، وهو زجر الأزجرَ فوقه؛ وإما قطعٌ، وهو إيلام شديد، وتفويتُ قوق الاستقلال بالمعيشة دونها طولَ عُمُرِه، ومُثْلَةٌ، وعارٌ، وظاهرٌ أثرُه بمرأى الناس، لا ينقضى، فإن النفس إنما تتأثر من وجهين: النفس الواغلة في البهيمية: يمنعها الإيلامُ، كالبقر والجمل، والتي فيها حُبُ الجاهِ: يردعها العارُ اللازمُ له، أشدُ من الإيلام؛ فوجب جمعُ هذين الوجهين في الحدود. ودون ذلك: إيلامٌ بضرب، يُضِمَّ معه مافيه عارٌ، وَظَهَرَ أثرُه، كالتغريب، وعدم قبول الشهادة، والتبكيت.

ترجمہ: پر صد(۱) یا تو تق ہے۔ اور وہ الی سرزش ہے جس کے اوپر کوئی سرزش ہیں (اس لئے اس کے ساتھ عار کی بات نہیں ملائی گئی (۲) اور یا کا ٹما ہے۔ اور وہ تخت تکلیف پہنچا تا ہے (بیجسمانی ایذاء ہے ) اور زندگی بھر کے لئے ایسی قوت کو ضائع کردینا ہے جس کے بغیرا مورمعاش بالاستقلال تکمیل پذیر نہیں ہوتے۔ اور وہ شکل بگاڑتا ہے۔ اور ایساعار ہے جس کا اثر لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے والا ہے۔ جو اثر کم می شم ہونے والانہیں (بیعار کی بات ہے جو قطع پد کے ساتھ ملائی گئی ہے ) ہیں بیشک لفس دوہی صورتوں میں متاثر ہوتا ہے: (اف ) بیمیت میں دورتک نکل جانے والانفس: اس کو تکلیف دی روک ہے۔ جیے بیل اور اونٹ (ب) اور وہ تفسیجس میں حب جاہ ہے: اس کو وہ عارکی بات جواس کے ساتھ لازم ہو: تکلیف دہی ہے بھی زیادہ باز رکھتی ہے۔ پس حدوو میں ان دونوں صورتوں کو جمع کرتا لازم ہے (۳) اُن سے کم تر: مار کے ذریع تکلیف بہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ چیز ملائی جائے گی جس میں عار ہو، اور جس کا اثر ظاہر ہو۔ جیسے جلاد طن کرتا۔ اور گواہی قبول نہ کرتا۔ اور خوب ڈائٹ بیا تا (وَعَلَ يَعِلُ وُعُولًا فِي الشيئ کی چیز میں آ کے تک نکل جاتا، دورتک چلے جاتا بھلوکرتا۔ حد سے بڑھ جاتا)

## حدود کی تشکیل کس طرح عمل میں آئی ہے؟

گذشتہ شریعتوں میں تین صدور تھیں جن ش قصاص، زنا میں رجم ، اور چوری میں ہاتھ کا فنا۔ یہ تین سزائیں آسانی شریعتوں میں بطور قدارت جلی آرہی ہیں۔اوران پرتمام انہیا ،اورامتین فق ہیں۔اوراس شم کی ہات کوڈ اڑھوں ہے مضبوط پکڑ ناضروری ہے کسی حال میں بھی اتی رکھی گئیں۔ پکڑ ناضروری ہے کسی حال میں بھی اتی رکھی گئیں۔ البتہ ہماری شریعت نے ان میں تین تقرفات کے ہیں۔ایک: سخت سز اول میں تخفیف کی۔ووم: مزید چند جرائم کے لئے بہی سزا کیں تجویز کیس۔سوم: ڈاکہ زنی کی سزا سخت کردی۔تفصیل درن ذیل ہے:

بہلاتصرف: ہاری شریعت نے اولا فرکور وسر اکس کے دوور ہے مقرر کئے:

ایک: وہ مزاجو تی کی انتہاء کو پینی ہوئی ہے یعنی آئی اور سنگ ارکرنا۔ان سزاؤں کو تقین جرائم کے لئے بیجو یز کیا۔ ووم: وہ مزاجو کم درجہ کی ہے،اس کو قر وتر درجہ کے جرائم کے لئے مقرر کیا۔ مجر بخت سزاؤں میں درج ذیل تخفیف کی:

ا ۔ قبل عمر میں خور پر قصاص واجب ٹیس کیا۔ بلکہ اس میں معافی اور ویت کی تخبائش رکھی۔ سورۃ البقرۃ آ ہے۔ ۸ کا میں قصاص کا تھم بیان کرئے کے بعدارشاد پاک ہے: ''نہیں جس کواس کے بھائی (مقتول کے وارث) کی طرف سے پچھ معافی مل جائے: تو معقول طور پر خون بہا کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور قاتل کے ذیح و بی کے ساتھ خون بہااس بھائی کے پاس معافی مل جائے: اور معنول طور پر خون بہا کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور قاتل کے ذیح و بی کے ساتھ خون بہااس بھائی کے پاس بہنچانا ہے۔ یہ (عفوود بت کی گنجائش) تمہارے پر وردگار کی جائیہ ہے سزا میں تخفیف اور مہر بانی ہے' ۔۔۔۔ اور حضرت ابن عباس رضی الند عنہا نے یہ بات بیان کی ہے کہ بنی اسمرائیل میں قصاص بی تھا، ویت نہیں تھی۔ ہماری شریعت میں جو دیت کی گنجائش رکھی گئی ہے، وہ گذشتہ امتوں کے اعتبار ہے تخفیف ہے (بخاری مدیت ۱۳۹۸ سے باب الفسیر)
۲ ۔۔۔ زنا کی سزا گذشتہ امتوں میں سنگیار کے تخفیف ہے (بخاری مدیت اسمرف شاوی شدہ زانی کے لئے رکھی گئی،

۲ ۔۔۔ زنا کی سزا گذشتہ امتول میں سنگساری تقی۔ ہماری شریعت میں بیسز اصرف شادی شدہ زانی کے لئے رکھی گئی، اور غیر شادی شدہ زانی کے لئے سوکوڑے تجویز کئے گئے۔ بیاس امت کے لئے تخفیف ہے۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ یہود کی شریعت میں ہرزانی کے لئے رجم کی سزاتھی۔ تمریدبان کی شوکت ختم ہوئی، اور حکومت کمزور بڑی، اور وہ زانی کوسنگسار کرنے پر قاور ندر ہے، تو انھوں نے رجم کی سزاموقوف کردی۔ اوراس کی جگہزانی زانید کا مند کالا کر کے، گدھے پراوند ھے منہ بٹھا کرلیستی میں تھمانے کی سزا تجویز کی۔ اوراس طرح انھوں نے اپنی شریعت میں گذشتہ شریعت میں گذشتہ شریعت کی دونوں سزاؤں: اصلی اور بدگی کو جمع کیا گیا۔ اورشادی شدہ زانی کو ندہ درکھا گیا۔ اوراس کے لئے برسرعام کوڑے مارنے کی سزا تجویز کی کی سرتا ہو کی مزاتہ ہو پر

۳ — اورچوری کی سزامیں بینصرف کیا کہ سزائے علاوہ مسروقہ مال کا دوگنا تاوان داجب کیا۔ابودا دُد کی صدیث (نہر ۱۷۱۰) میں ہے:و مین خوج بیشین مند فعلیہ غوامۃ مثلیہ و العقوبة لیتی جو یاغ میں لٹکائے ہوئے پہلوں میں ہے پچھ کیکر نکلے تواس پراس کا دوگنا تاوان اور سزاہے۔

دوسرا تصرف: ہماری شریعت نے متعدد جرائم کو ندکورہ تین جرائم پر محمول کیا۔اوران کے لئے بھی وہی سزا کیں تجویز کیس۔ جیسے تہمت لگانے اور شراب پہنے کی سزااتی ور سے تجویز کی۔ کیونکہ یہ گناہ بھی خرابی پیدا کرنے میں ندکورہ تین گناہوں کے برابر ہیں۔اس لئے ان کے لئے بھی سزاضروری ہے۔

تنیسرا نضرف: ہماری شریعت نے ڈاکہ زنی کی سزاسخت کردی۔ کیونکہ ڈاکہ زنی کا معاملہ آل اور چوری سے تقیین ہے،اس لئے اس کی سزاسخت ہونی ضروری ہے۔

فا كده: چورى كى سزامين جس تصرف كا تذكره كيا به اوراس كى دليل مين جوحديث فيش كى به اس كى تقريب تام خبين - كيونكه باغ مين الزكائ موت كيلول كولي جا تا چورى نبين وه كيل محفوظ مال نبين بين اورحديث مين المعقوبة مطلق سرزنش مراد ب قطع بدمرانبين -

واعلم: أنه كان مِن شريعة مَنْ قُبْلَنَا: القصاصُ في القتل، والرجمُ في الزنا، والقطعُ في السيرقة؛ فهذه الثلاث كانت متوارثة في الشرائع السماوية، وأطبق عليها جماهير الأنبياء والأمم؛ ومِثْلُ هذا يجب أن يؤخذ عليه بالنواجذ، ولا يُترك، ولكن الشريعة المصطفوية تصرفت فيها بنحو آخر:

[١] فجعلتُ مَزُجرُةَ كلُّ واحد على طبقتين:

إحداهما: الشديدةُ البالغةُ أقصى المبالغ. ومن حقها: أنْ تُجعل في المعصية الشديدة.

والثانية: دونَها، ومن حقها: أن تُجعل قيما كانت المعصية دونها:

[الد] في في القتل: القَوَدُ والديةُ، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبُّكُمْ ﴾ قال ابن

عباس رضى الله عنهما: كان فيهم القصاصُ، ولم يكن الدية.

[ب]وفى الزنا: الجَلْد؛ وكان اليهودُ لما ذهبت شوكتُهم، ولم يقدروا على الرجم، ابتدعوا التَّخبِيَةَ والتَّسْحِيْمَ، فصار ذلك تحريفًا لشريعتهم، فَجُمعتُ لنا بين شرِيْعَتَى مَنْ قبلَنا المسماويةِ والابتداعية؛ وذلك غايةُ رحمةِ الله بالنسبة إلينا.

[ج] وفي السرقة: العقوبة وغرامة مثليه، على ماجاء في الحديث.

[٧] وأن حَمَلَتْ أنواعًا من الظلم عليها، كالقذف والخمر، فجَعَلَتْ لهما حدًّا، فإن هذه أيضًا بمنزلة تلك المعاصي.

[٣] وأن زادتُ في عقوبة قطع الطريق.

تر جمیہ: اور جان لیں کہم سے پہلی شریعتوں میں جمل میں قصاص ، زنا میں رجم ، اور چوری میں ہاتھ کا شاتھا۔ پس میہ تين سزائيس آساني شريعتوں ميں بطور توارث چلي آر جي تقي \_اوران پرتمام انبياءاورامنيں متفق تھيں \_اوراس تتم كي بات: ضروری ہے کہاس کوڈ اڑھوں سے پکڑا جائے۔اورنہ چھوڑی جائے۔ گرشریعت مصطفویہ نے ان میں دوسرے انداز سے تصرف کیا: (۱) پس ہرایک کی جعرکی کا ذریعہ یعنی سرا دو درجوں برگر دانی — ان میں سے آیک: وہ سخت سرا ہے جو تحق کی انتہاء کو پنجی ہوئی ہے۔اوراس کے تن سے ہے یعنی اس کے لئے سزاوار بیہے کہوہ سخت معصیت میں مقرر کی جائے -اور دوسری: جواس سے کم تر ہے۔اوراس کے تق ہے ہے کہ وہ ان جرائم میں مقرر کی جائے جو پہلی تشم کے جرائم سے کم درجیہ کے ہیں ۔۔۔ (الف) پی فقل میں قصاص اور دیت ہے۔اوراس کی بنیا واللہ تعالیٰ کابیار شاوہ:" ہے ہمارے پروروگار کی طرف سے آسانی کرناہے''ابن عباس نے فرمایا:''بنی اسرائیل میں قصاص تھا، اور دیت نہیں تھی'' ۔۔۔ (ب) اور زنامیں کوڑے مارنا ہے۔اور بہودنے جبان کی شوکت ٹیم ہوئی ،اوروہ سنگ ارکرنے پر قا در نہیں رہے تو انھول نے اوند ھے منہ بٹھانا، اور منہ کالا کرنا ایجاد کیا۔ پس یہ چیزان کی شریعت میں تحریف ہوگئی۔ پس ہمارے لئے جمع کیا گیا ہم سے پیشتر لوگوں کی دونون شریعتوں: آسانی اورایجادی کے درمیان ۔اوربیاللّٰدی انتہائی رحمت ہے ہماری برنسبت — (ج) اور چوری میں سزا،اور چرائی ہوئی چیز کا دو گنا تاوان ہے،جیسا کہ صدیث میں آیا ہے ۔۔۔ (۲) (اورشر بعت مصطفویہ نے مذکورہ بالا تین سزاؤں میں تصرف کیا) ہایں طور کے شریعت مصطفویہ نے ظلم ( جرائم ) کی متعددا نواع کوان تین سزاؤں پرمحمول کیا۔جیسے ا نہام اور شراب ۔ پس شریعت مصطفویہ نے ان دونوں کے لئے ( بھی ) سز امقرر کی ۔ کیونکہ بیا گناہ بھی اُن گناہوں کے بمزله ہیں ۔ (٣)اور ہایں طور کہ شریعت مصطفوبیے نے اضافہ کیاڈا کہ زنی کی سزامیں۔

لغات: مَسَعَم الشبیعُ : کالا کرنا..... جَنِی: اوندها کرنا۔ زانی زانیہ کامنہ کالا کرکے گدھے پراس طرح ہٹھاتے تھے کہ مندا یک دوسرے کے خلاف رہیں۔ پھران کورسوا کرنے کے لئے بہتی اور ہازار میں پھراتے تھے۔ ☆

تركيب:أن حملت اورأن زادت كاعطف نحوٍ آخو يرب لين تقدير عبارت بيب:و تنصوفت فيها بأن حملت اوربأن زادت.

☆

☆

#### غلامول كوحد مارنے كاحق مولى كودينے كى وجيہ

غلام باندی کو حد مارنے کا حق صرف حاکم کا ہے یا آقا کو بھی ہے ق حاصل ہے؟ اس میں اختلاف ہے: احذاف کے نزدیک: بیق خزدیک: بیق خزدیک: بیق مرف حاکم کا ہے۔ البند حاکم کی اجازت سے آقا بھی حدجاری کرسکتا ہے۔ اورائمہ ثلاثہ کے نزدیک: بیق آقا کو بھی حاصل ہے۔ گراس کے لئے چند شرائط ہیں (مغنی ۱۰:۱۳۵۱) مثلاً: آقا زنا، شراب اور تہمت میں کوڑے مارسکتا ہے۔ اورار مدادمیں آن اور چوری میں ہاتھ نہیں کا ٹ سکتا۔ ان کے نزدیک بھی بیتن صرف امام کو حاصل ہے۔

احناف کے مسلک پروجہ فرق بیان کرنی ضروری نہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک تمام حدود کا اختیار ۔ خواہ آزاد کی ہویا غلام کی ،اورخواہ کوڑوں کی سزاہوہ یا تن وغیرہ کی ۔ حاکم ہی کو ہے۔ البتہ ائمہ ثلاثہ کے مسلک پردوفرق بیان کرنے ضروری ہیں: ایک: آزاد کوٹو حاکم ہی حد جاری کرسکتا ہے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ ووسرا: آقا صرف ہیں: ایک: آزاد کوٹو حاکم ہی حد مارسکتا ہے، اور غلام پر آقا بھی حد جاری کرسکتا ہے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ ووسرا: آقا صرف کوڑے مارسکتا ہے، قبل اور ہاتھ نہیں کا ٹ سکتا۔ وجہ فرق کیا ہے؟ شاہ صاحب قدس سرۂ بیدوٹوں فرق بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی غلاموں کی سزا ہیں تنصیف کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں:

لوگوں کے دوطبقات میں۔اور دونوں کی سیاست بعنی اصلاح کاطریقہ مختلف ہے:

پہلاطریقہ: آزادلوگوں کا ہے۔ بیرہ ہلاگ ہیں جو مستقل بالذات ہیں۔ جن کا معاملہ خودان کے ہاتھ ہیں ہے۔ ان پر کی اصلاح کا طریقہ بیہ کہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ان کی دارو گیر کی جائے۔ برسرعام ان کوسر ادی جائے۔ ان پر صدود سخت عار لازم کیا جائے۔ اوران کی تحقیر و تذکیل کی جائے۔ ظاہر ہے کہ بیکام حاکم ہی کرسکتا ہے۔ پس وہی ان پر حدود جاری کرنے کا مُجاذہے۔

دومراطبقہ:غلام باندیوں کا ہے۔ بیدہ لوگ ہیں جود دمروں کے ہاتھوں میں قید ہیں۔ان کی اصلاح کا طریقہ بیہ ہے۔
کہ ان کے آقا کو تھم دیا جائے کہ دہ ان کو برائی سے تحفوظ رکھے۔ کیونکہ آقا ان کو برائی سے روکنے کا بہتر طریقہ جانتا ہے۔
اس لئے ان کومز ادیے کا اختیار آقا کو دیا گیا۔اوراس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے:

صدیت — رسول الله مینالندیکی این جبتم میں ہے کسی کی باندی زنا کرے، اور اس کا زنا واضح ہوجائے، تو جائے ، تو جائے کہ مولی اس کو صد مارے، اور اس کو طلامت نہ کرے لیعنی اس پراکتفانہ کرے۔ پھراگروہ زنا کرے تو اس کو صد مارے، اور اس کو صد مارے، اور اس کو طلامت نہ کرے، اور اس کو الناواضح ہوجائے تو اس کو نیج دے، اگر چہ بالوں کی رسی

الاَوْرُوْرُبِيَالْيَهُ لَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

كعوض موان (منفق عليه مشكوة حديث ٣٥٦٣)

اور فروخت کرنے کا تھم اس لئے دیا ہے کہ بیآ قااس پر کنٹرول نہیں کرسکتا، اور اس کو برائی ہے نہیں بچاسکتا۔ دوسرے آق

کے پاس جائے گی تو وہ اس کوسیدھا کردے گا۔ درج ذیل صدیث میں بھی ای مسلحت سے غلام کو نیچ دیے کا تھم دیا ہے۔
حدیث سے رسول اللہ میں اللہ میں آئے فرمایا: ''جبتم میں سے کسی کا غلام چوری کرے تو اس کو نیچ دے، چاہے آدھے اُوقیہ (۲۰ورہم) کے عوض فروخت ہو!'' (منداح ۱۳۷۷)

اور بعض آقا غلاموں پر ظلم کرتے تھے۔اور جب ان کوٹو کا جاتا تھا تو بہانہ بتائے تھے کہ غلام زنایا چوری وغیرہ کا مرتکب
ہوا ہے۔اس صورت حال سے خمٹنے کے لئے دوبا تیں ضروری ہو کیں: ایک: غلام کے لئے آزاد ہے کم سزار کھی جائے۔
تاکہ اس فتم کے ظلم کی جڑ کٹ جائے۔ووسری: آقا کو آل اور قطع پد کا اختیار نہ دیا جائے۔اس سے کم سزایعن کوڑے مار نے
ہی کا ان کو اختیار دیا جائے۔

و اعلم: أن الناس على طبقتين، ولسياسة كلِّ طبقة وجه خاص:

[١] طبقة: هم مستقلون: أمرُهم بأيديهم؛ وسياسةُ هؤلاء: أن يُؤاخذوا على أعين الناس، ويُوْجَعوا، ويُلْزَمَ عليهم عارٌ شديد، ويُهَانوا، ويحقَّروا.

[۲] وطبقة: هم بأيدى ناس آخرين، أسراء عندهم؛ وسياسة هؤلاء: أن يُؤمر سادتُهم: أن يُحفظوهم عن الشر، فإنه يَظهر لهم وجة، فيه حبسُهم عن فعلهم ذلك، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "إذا زنتُ أمة أحدكم فليضربها" الحديث، وقولُه عليه السلام: "إذا سرق عبدُ أحدِكم فبيعوه، ولو بنَشّ!"

فَضُبطَتِ الطبقتان بوصفٍ ظاهر، فالأولى: الأحرار، والثانية: الأرقّاء.

ثم كان من السّسادة: من يتعدى على عبيده، ويحتجُّ بأنه زنى أو سرق ونحو ذلك، فكان الواجب في مثله: أن يُشرع على الأرقاءِ دونَ ماعلى الأحرار، لِيُقطع هذا النوعُ؛ وأن لا يُخَيَّرُوا في القتل والقطع، وأن يُخَيَّرُوا فيما دون ذلك.

ترجمہ: اور جان لیس کہ لوگوں کے دو طبقے ہیں۔ اور ہر طبقہ کی اصلاح کا الگ طریقہ ہے: (۱) ایک طبقہ: وہ مستقل لوگ ہیں۔ ان کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور ان لوگوں کا انتظام: یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ان کی دارو گیر کی جائے۔ اور وہ ذلیل کئے جائیں۔ اور ان کی تحقیر کی جائے۔ اور وہ ذلیل کئے جائیں۔ اور ان کی تحقیر کی جائے۔ اور وہ ذلیل کئے جائیں۔ اور ان کی تحقیر کی جائے (۱) اور دوسر اطبقہ: وہ لوگ ہیں جو دوسر ہے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ قیدی (غلام) ہیں ان کے پاس۔ اور ان کے جائیں۔ اور ان

☆

لوگوں کا انتظام بیہ ہے کہ ان کے آتا تھم دیئے جا کیں کہ وہ ان کو برائی سے محفوظ رکھیں لیعنی ان کی اصلاح کا ذیمہ دار آتا وا ک کو بنایا جائے۔ پس بیٹک شان بیہ ہے کہ آتا وال کے لئے ایک ایسی صورت ظاہر ہوتی ہے جس میں ان کوان کے اس فعل سے روکنا ہے بینی آتا ان کی اصلاح کا بہتر طریقہ جانتا ہے (اس کے بعد دو حدیثیں ہیں) ہیں دوتوں طبقے ایک واضح وصف کے ذریعہ تعین کئے گئے۔ پس پہلا طبقہ: آزاد لوگوں کا ہے۔اور دوسرا: غلاموں کا۔

پھر بعض آقا اپنے غلاموں پرظلم کیا کرتے ہے۔اوریہ جست پیش کیا کرتے سے کے غلام زنایا چوری یا اس کے مانند کا مرتکب ہوا ہے۔ پس اس جیسی صورت میں ضروری تھا کہ(۱) غلاموں پر مشروع کی جائے اس سے کم مزاجو آزادوں کے لئے ہے، تاکہ اس قسم کے ظلم کی جڑکٹ جائے (۲) اور یہ کہ آقا اختیار نہ دیئے جاتھی قبل کرنے اور ہاتھ دکا نئے کے۔اور یہ کہ آقا اختیار دیئے جاتھی ان مزاؤں کے جوان ہے کم ہیں۔

#### حدکے کفارہ ہونے کی وجہ

صدیث ... رسول الله سِلَانِیَوَیِّا بِنَے قر مایا: " جس نے کوئی گناه کیا، پس اس پراس گناه کی حدجاری کی بخی او وه صد اس گناه کا گفاره ہے: من أصباب ذنباء أقيم عمليم حدة ذلك الذنب، فهو كفارته (مكنوة حدیث ۲۲۸ باب مالا يُدعى على المحدود)

حديث - رسول الله صَلَيْنَ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَا عَلَى عَا

تشريح: حدود: دوصورتول من سے كى ايك صورت مي كفاره بنتى بين:

جانی ہو، جسمانی ہو، یا مالی ہو۔ پس حاکم وقت جوسزاد یتاہے: وہ سزادینے میں اللّٰد کا ٹائب ہے۔ اس کا سزاد ینا الله ہی کا سزا و بناہے۔ پس اگراس کوآخرت میں بھی اس گناہ کی سزا سلے تو گویا الله تعالیٰ نے ایک گناہ کی سزاد و سرتبددی! یہ بات الله تعالیٰ کے ایک گناہ کی سزاد و مرتبددی! یہ بات الله تعالیٰ کے عدل وافصاف ہے بعید ہے! اس وجہ می خور کرلیں۔ اس میں کوئی اشکال تونہیں؟!

قا کدہ: اس میں اشکال بیہ ہے کہ سورۃ الفرقان آیات ۱۸ – ۱۷ میں شرک قبل اور زنا کے لئے توبضروری قراردی گئی ہے۔ نیز اس پراجماع ہے کہ کیبرہ کی معافی کے لئے توبیضروری ہے۔ اگر چہوہ توبہ فعلی ہو بیعنی آئندہ اس کی زندگی سنور جائے۔ اور حضرت ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ شالیقی آئیل نے فرمایا نصا اور ی المحدود کفارات ام لا؟ میں نہیں جانتا کہ حدود ہے گناہ معاف ہوتے ہیں یانہیں؟ (جمع الزوا کہ ۲۱۵: ۲۱۵) اور حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کورجم کے بعد ایک فیصل نے کوسل تعاقو آپ نے اس کوان کی توبہ کا حوالہ دے کرروکا تھا۔ حدجاری کرنے کومما لعت کی بنیاد ہیں بنایا تھا۔ بیس آگر صدے ساتھ توبہ جمع ہو، گونعلی ہو، تو وہ ضرور کفارہ ہوگی۔ ورنہ طعی فیصلہ شکل ہے۔

والحدُّ يكون كفارةً لأحد وجهين: لأن العاصِيَ:

[١] إما أن يكون منقادًا لأمر الله وحكمِه، مُسْلِمًا وجهَه لله؛ فالكفارة في حقه: توبة عظيمة، وهو حديث: " لقد تاب توبة لو قُسَمَتْ على أمةِ محمدٍ لَوَسِعَتْهم"

[۲] وإما أن يكون إيبلامًا له وقسرًا عليه؛ وسر ذلك: أن العمل يقتضى في حكمة الله: أن يجازى في نفسه أو ماله، فصار مقيمً الحد خليفة الله في المجازاة؛ فتدبر.

ترجمہ: اور حد کفارہ ہوتی ہے دووجہ وس میں ہے کی آیک وجہ ہے: اس لئے کد گئے گار: (۱) یا تو یہ کہ وہ تا بعدار ہوگا اللہ کے امر کا ، اور اس کے تھم کا ، پر دکر نے والا ہوگا پی ذات اللہ کو ، پس کفارہ اس کے تقی میں: بردی تو بہ ہے بعنی اس کا اپنی علی ذکہ کی کوسنوار لیٹا ہی بردی تو بہ ہے، وہی گناہ کا کفارہ ہے۔ اور وہ حدیث ہے: ''البتہ واقعہ یہ ہے کہ اس ( ماعز ) نے الی تو بہ کہ اگر وہ محمد ( مین الیہ تو بہ کہ اگر وہ محمد ( مین الیہ تیک کی است پر بائٹ دی جائے تو وہ سب کے لئے کافی ہوجائے'' ( اس صدیث میں اسم شریف محمد یا ذہیں پر تا ۔ حدیث کے تعظوہ ہیں جواو پرشر میں لکھے گئے ہیں۔ اور لفظ اُمہ تفوی میں میں ہے۔ لیمن گروہ ، جماعت ) ۔ (۱) اور یا یہ کہ وہ میز ااس کے لئے تکلیف پہنچاتا ، اور اس پر زبردی کرنا۔ یعنی صدے ساتھ تو بہ مقتر ان نہ ہو۔ اور اس کا راز یہ ہے لیمن اس صورت میں بھی گناہ معاف ہوجائے کی وجہ یہ ہے کمل یعنی گناہ اللہ کی حکمت مقتر ان نہ ہو۔ اور اس کا راز یہ ہے لیمن اس مورت میں بھی گناہ معاف ہوجائے کی وجہ یہ ہے کمل یعنی گناہ اللہ کی حکمت مقتر اللہ کا نائب ہوجائے کی موجہ ہے کمل یعنی گناہ اللہ کی مال میں ۔ پس ہوگیا حدقائم کرنے والا ( حاکم ) سزاد ہے میں اللہ کا نائب ہوجائے کہ گنا کی مال میں ۔ پس ہوگیا حدقائم کرنے والا ( حاکم ) سزاد ہے میں اللہ کا نائب ہوجائے کہ گنا کی موجہ ہے۔ کمل کو کا نائب ہوجائے کی موجہ ہے۔ کمل کو کہ کو کہ کہ کہ کا اللہ کی ۔ پس ہوگیا حدقائم کرنے والا ( حاکم ) سزاد ہے میں الشد کا نائب ہے کہ گنا کا نائب ہے۔ کہ کہ کو کہ کو کو کھر کے اللہ کا نائب ہوجائے کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کی کو کو کو کھر کے کا کہ کو کھر کے کا کہ کو کھر کی کو کھر کے کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کھر کی کو کو کھر کے کا کھر کے کا کھر کو کھر کے کا کھر کو کھر کے کا کھر کے کو کھر کے کا کھر کو کھر کے کو کھر کے کا کھر کے کا کھر کے کا کھر کو کھر کی کر کی کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کے کہ کی کو کھر کے کھر کو کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کے کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کھر کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر کے کہ کو کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کہ کو کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے







#### حدرنا كابيان

## تحصن کے لئے رجم اور غیر محصن کے لئے دُر وں کی سزاکی وجہ

سورة النورآ بت اللي ارشاد پاک ہے: '' زنا کرنے والی مورت اور ذنا کرنے والا مرد بتم ان میں سے ہرا یک کوسوؤرے مارو۔ اور تم کوان دونوں پر اللہ کے معاملہ میں ڈرار حم نہ آنا چاہئے ، اگر تم اللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہو۔ اور دونوں کی سزاکے دفت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہئے'' تا کہ مزاکی تشہیر ہو، ادراوگوں کو عبرت ہو۔

تفسیر: بیسزااس زانی اورزائیدی ہے جوآ زاد، عاقل، پانغ ہوں۔اورزکاح کے ہوئے نہ ہوں۔ یا نکاح تو ہوگیا ہوگر ہمستری نہ ہوئی ہو۔اور جوآ زاد نہ ہواس کی سزا پچاس ڈرے ہے۔اور جو عاقل یا بالغ نہ ہووہ مکلف نہیں۔اور جومسمان آ زاد، عاقل، بالغ ہو،اوروہ سلمان، آ زاد، عاقلہ، بالغورت سے نکاح سیح کر کے ہم بستری کرچکا ہو،وہ مصن ہے،اس کی سزار جم ہے۔اور جو ہی ری کی وجہ سے کوڑوں کا متحمل نہ ہواس کی صحت کا انظار کیا جائے گا۔

تشريح جمس كے لئے رجم اور غير مصن كے لئے كوڑوں كى سزاتين وجوه سے ب

پہلی دجہ: بجین اور بلوغ کے احکام مختف ہیں: بلوغ سے پہلے عقل ناتمام اورجہم ٹاتواں ہوتا ہے۔ اور انسان بچہ شار کیا جاتا ہے، مرذہیں ہوتا، اس لئے وہ احکام شرعیہ کام کلف نہیں۔ اور بلوغ کے بعد عقل تام اورجہم طاقتور ہوجا تا ہے۔ اور انسان مرد کہلانے لگتا ہے، اس لئے اس پر احکام شرعیہ لازم ہوتے ہیں۔ اس طرح شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے احوال مختلف ہیں۔ شادی سے پہلے اگر چہ آدمی: عاقل بالغ اور مروجوتا ہے، گرتا تجربے کا راور دوسرے کے ماتحت ہوتا ہے۔ اور شادی کے بعد کے معاملات میں تنقل اور خور مختار ہوجاتا ہے، اور اپنے معاملات میں تنقل اور خور مختار ہوجاتا ہے۔ اس کئے دونوں کے احکام متفاوت ہیں۔ غیرشادی شدہ کا زنا بھی اگر چہرم ہے گر ہلکا۔اس لئے اس کے لئے کوڑوں کی سزا تجویز کی گئی۔اور شادی شدہ کا زنا تھین جرم ہے،اس لئے اس کی سزا سنگ ارمقرر کی گئی۔

دوسری وجہ: آزادشادی شدہ: کالل انسان ہے۔اور آزاد غیرشادی شدہ ناقص، اور غلام انقص۔پس آزاد غیرشادی شدہ درمیانی حالت کا ہوا۔اس لئے اس کی سرا بھی درمیانی ہے۔ آزاد متروج سے بلکی ،اور غلام سے بھاری۔

وضاحت: غلام کا انقص ہونا تو بدیمی ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو آزادیدا کیا ہے۔ اور غلام وصف حریت کے فقدان
کی وجہ سے مملوک ہوا ہے۔ اور آزاد غیر محروح ناقص اس لئے ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چزکو ' زوج '' پیدا کیا ہے (بنس آبت ۲۳۱ لسداریسات آبت ۲۹) اور زوج کے معنی چین: جوڑا۔ فرد کی ضدیعی ہم جنس دو چیزیں۔ اورائی ہی دو چیزیں زوجین کہلاتی جیس کے محتل ہیں۔ کو متلہ دو سرے کو جوڑا بنائی ہے۔ پس انسان کا مجرد ہونا ناقص حالت ہے۔ کیونکہ وہ خلاف فطرت ہے۔ سی اس کا کی خود وی میں میں مراکس میں کیوں نہیں کیا گیا؟ ان میں سرائی موال ناس کا کی میں اور چوری وغیرہ کی سراؤں میں کیوں نہیں کیا گیا؟ ان میں سرائی ووٹوں کے لئے کیسال کیوں ہیں؟

جواب: اس تفاوت کا لحاظ صرف رجم میں کیا گیا ہے۔ کیونکہ رجم سخت ترین سزا ہے، اور حق اللہ کے طور پر مشروع ہوئی ہے۔ اور تصاص میں اس کا لحاظ اس لئے نہیں کیا کہ وہ حق العبد ہے۔ اور بند ہے تاج ہیں۔ اور اللہ تعالی غن (ب نیاز) ہیں۔ اس اگر قبل عہد میں غیر مشروح کی سزا کم کروی جائے گی تو بندہ کا حق ضائع ہوگا۔ اور بند ہے کی حق تمانی اس کی احتیاج کی وجہ سے مناسب نہیں۔ اور رجم اللہ کا حق ہے۔ اس میں شخصف میں کچھ حرج نہیں۔ اور چوری، شراب نوشی اور تہمت کی سزا کمیں رجم کے بحز النہیں۔ اس لئے ان میں خیر مشروح کے لئے تخفیف نہیں کی گئے۔

تیسری وجد: آزادشادی شده کازنا کرناجس پراندتعالی نے انعامات کے جیں، اوراس کواپی گلوق جی بہت موں پرفوقیت دی ہے: نہایت تیجے اور گھنا وَنافعال ہے۔ اور شدیدترین کفران فیمت ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی سزایس اضافہ کیا جائے۔ وضاحت: انسان کے لئے انسانیت ہی سب سے بردا شرف ہے۔ پھر آزاد متزوج کواللہ تعالی نے پاٹج مزید فویوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس کوآزادی بھی عنایت فرمائی سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس کوآزادی بھی عنایت فرمائی جس کی محبت سے سیری ہوجاتی ہے۔ پھر میں کا حرمت خداوندی کی پردہ دری کرنا کھتا بردا کفران فیمت ہے؟! ہی ایس فیمن کوشی مناسب ہے۔

#### كنوار كى مزامين سو كےعدد كى حكمت

اور کنوارے کی سز اسوکوڑے اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ یہ بہت اور متعین عدد ہے۔ اس کے ذریعے زجروا یلام کا مقصد حاصل ہوجا تا ہے ، اور متعین ہونے کی وجہ سے اس پڑمل کرنا بھی آسان ہے۔ وضاحت عربوں کے بہال جاری اعداد منتعل تھے: اکائی (ایک تانو) دہائی (وس تانوے) سیره (ایک سوتانوسو) اور بزار۔اس ہےاو پران کے بیہاں کوئی عد ذہیں تھا۔اور کنوارے کی سزامیں اکائی متعین کرنا تو لا حاصل تھا۔البتہ ہاتی تین عدد لئے جاسکتے ہیں، کیونکہ وہ سب '' کثیر'' ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان میں ہے درمیانی عدد تبویز فرمایاس لئے کہ درمیانی چیز بہتر ہوتی ہے۔اورسکڑہ میں ہے بھی پہلاسکڑہ لیا۔ کیونکہ اس سے زجر وتو نیخ خوب ہوجاتی ہے،اور بیخ کی نہیں ہوتی۔

#### کنوارے کوجلا وطن کرنے کی حکمت

كنوارے كوسوۇزے ماركرسال بھركے لتے جلاولمن كيا جائے گا۔ بيسزااس لئے دى گنی ہے كەمزا دوہى طرح مؤثر موتی ہے: ایک: جسمانی تکلیف پہنچانا۔ دوم: حیا،شرم اور عار لائن کرنا اورنس کو مالوف ومانوس سے محروم کرنا۔ وُرّے مارنا: مہانتم کی سزاہے،اورجلاوطن کرنا: دوسری شم کی ،اورسزاای وفت تام ہوتی ہے جباس میں دونوں ہی باتیں جمع ہوں۔ فا كده: كنوار \_ كوذر \_ ماركرسال بجرك لتے جلاوطن كرنا حد كا جزء ب ياية عزير بربنائے مسلحت ہے؟ اس ميس اختلاف ہے: ائمہ الاند کے نزویک: بیرحد کا جزء ہے۔ اور عورت کے ساتھ اس کا ولی جائے گا۔ البت غلام باندی کوجلا وطن نہیں کیا جائے گا۔اورامام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کو بھی جلاوطن نبیں کیا جائے گا۔ش وصاحب قدس مرہ نے جلاوطن کرنے کی بہاں حکمت بیان کی ہے۔ مگر آ سے قرمائیں سے کہ جلاوطنی کی سزا معاف بھی کی جاسکتی ہے۔اس کا مطلب بیہ کے ریرود کا جز مہیں۔ کیونکہ صدمعاف نہیں کی جاسکتی۔

اوراحناف کے نز دیک: جلاوطنی حدیث شامل نبیں۔ کتوارے کی پوری سزاسوکوڑے ہیں۔اور جلاوطنی سی مصلحت کی بنا پرتغز رہے، جومعاف بھی کی جاسکتی ہے۔اور دہ کحت ہیہ کہ اسلامی معاشرہ میں، جہاں حدود نافذ ہوں۔ خبط نفس کی بنا برزنا کا صدورنا در ہے۔ بیچرکت معاشقہ کے بتیجہ میں وجود میں آسکتی ہے۔ پس اگر حد جاری کرنے کے بعد دونوں ایک جكدر بنے ديا جائے كاتو كناه كاامكان باقى رہے گا۔اس لئے زانى كوسال بعركے لئے جلاوطن كرديا جائے تا كدرشة جاه ٹوٹ جائے ۔ رہاسزا کے ساتھ عارکوملانا: توسزا کے دفت مسلمانوں کی ایک جماعت کوحاضرر ہے کا جو تھم دیا گیا ہے اس کاایک مقصدیہ میں ہے کہ مجرم کی رسوالی ہو۔

[١] قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحدٍ مُّنَّهُمَا مِانَّةَ جَلَّدَةٍ ﴾ الآية.

وقال عمر رضي الله عنه: إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنول الله آيةُ الرجم: رَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ورجمُنا بعده؛ والرجمُ في كتاب الله حقٌّ على من زني: إذا أخْصَن من الرجال والنساء. أقول: إنما جُعل حدُّ المحصن الرجمَ، وحدُّ غير المحصن الجَلْدَ:

[۱] لأنه كما يَتِمُّ التكليفُ ببلوغ خمس عشرة سنةً، أو نحوه؛ ولا يتم دون ذلك لعدم تمام العقل، وتسمام المحتة، وكونِه من الرجال، فكذلك ينبغي أن تتفاوتَ العقوبةُ المترتبةُ على التكليف: بأتمية العقل، وصيرورتِه رجلاً كاملاً، مستقلا بأمره، مستَبدًّا برأيه.

[۲] ولأن المحصن كامل، وغير المحصن ناقص، فصار واسطة بين الأحرار الكاملين
 وبين العبيد.

ولم يُعتبر ذلك إلا في الرجم خاصةً: لأنه أشدُّ عقوبةً، شُرعت في حق الله؛ وأما القصاص؛ فحقُّ الناس، وهم محتاجون، فلا يُضَيَّعُ حقوقهم؛ وأما حدُّ السرِقة وغيرِها: فليس بمنزلة الرجم.
[٣] ولأن المعصية ممن أنعم الله عليه، وفضَّله على كثير من خلقه: أقبحُ وأشنعُ، لأنها أشدُّ الكفران، فكان من حقها: أن يُزاد في العقوبة.

وإنما جُعل حدَّ البكر مائة جَلدة: لأنه عدد كثيرٌ مضبوطٌ، يحصل به الزجرُ والإيلامُ.
وإنما عوقب بالتغويب: لأن العقوبة المؤثرة تكون على وجهين: إيلامٍ في البدن، وإلحاقِ
حياء وخجالة وعارٍ، وفقدِ مألوفِ في النفس؛ والأول: عقوبةٌ جسمانية، والثانية: عقوبة نفسانية، ولاتتم العقوبةُ إلا بأن تَجمع الوجهين.

ترجہ: میں کہتا ہوں: شادی شدہ کی صد سنگ ارکرنا، اور غیر شادی شدہ کی صدور سے مارنا: اس وجہ ہے مقرر کی گئی ہے کہ(۱) جس طرح مکلف ہونا تحمیل پذیر ہوتا ہے پندرہ سال عمر ہوجانے ہے، اوراس کے ماند (بلوغ کی دوسری علامتوں) ہے، اوراس ہے کم میں تکلیف تام نہیں ہوتی بقتل پوری شہونے کی وجہ ہے، اوراس کے مردوں میں ہونے کی وجہ ہے، اوراس کے مردوں میں ہونے کی وجہ ہے، اوراس کے مردوں میں ہونے کی وجہ ہے۔ پس ای طرح مناسب ہے کہ وہ سز امتفاوت ہوجو مکلف ہونے پر مرتب ہونے والی ہے، عقل کے زیادہ تام ہونے کی وجہ ہے، اورا پی والی ہے، عقل کے زیادہ تام ہونے کی وجہ ہے، اورا وی کے مردکائل ہونے کی وجہ ہے، اورا پنی ستقل ہونے کی وجہ ہے، اورا وی کے مردکائل ہونے کی وجہ ہے، اورا پنی ستقل ہونے کی وجہ ہے، اورا پنی معاملہ میں ستقل ہونے کی وجہ ہے، اورا پنی اور تیرشادی شدہ کائل ہے۔ اور غیرشادی شدہ کو اسط: اتراد کاملین اور غلاموں کے درمیان ہے۔ (سوال کا جواب) اور تیس اعتبار کیا اس بات ( تفاوت ) کامر خاص طور پر رجم میں، اس لئے کہوہ شدید ترین سز آہے جواللہ کے تی بما پر مشروع کی بما ہونے کی کوت ہے، اور او گیاج ہیں، پس ان کے حقوق ضا کو نہیں کئے جا کمیں گے۔ اور رہی کی کی ہما ہما ہوں کا حق ہے، اور او گیاج ہیں، پس ان کے حقوق ضا کو نہیں کئے جا کمیں گے۔ اور رہی کی کوت میں ہما کی بر اللہ نے انعام کیا ہما ہوں ان بھت ہوں کی بماری تی خوات میں ہما کی کر جمہ واضح ہے۔ پس اس کے کہوں میں جو اللہ کی اس کرت میں سے جو کہوں کا خواجہ کی جہور کی بر ای اور اس کے کرت میں سے جو کہوں کی مزامی اضافہ کیا جائے۔ آگر جمہ واضح ہے۔ پس اس کے کرت میں سے جو کہوں کی بر ایس اضافہ کیا جائے۔ آگر جمہ واضح ہے۔

نوٹ:قولد: لعدم تمام العقل مخطوط کراچی شن:لمعنی تمام العقل ہے۔ گرجومطبوعہ میں ہےوہ واضح ہے۔ اس لئے اس کو ہاتی رکھا گیا ہے۔

☆ ☆ ☆

#### زنامیں غلاموں کے لئے آ دھی سزاہونے کی وجہ

سورة النساء آیت ۲۵ میں ارشاد پاک ہے:'' پھر جب وہ ہائد یال منکوحہ بنائی جا تھیں: پھراگر وہ بڑی بے حیائی کا کا م (زنا) کریں توان پراس سزا کا نصف ہے جوآ زاد مورتوں پر ہے'' نشرتے: زنامیں غلام ہاند یوں کی سزاد ووجہ ہے آدھی رکھی گئی ہے: ۰

میہلی وجہ: باب کے شروع میں عمومی بائوں کے عمن میں بہ بات آن کی ہے کہ غلام باند بوں کی سزادہی کا معاملہ ان کے آقاؤں کے حوالے کیا گیا ہے۔ پس اگران کے حق میں انتہائی درجہ کی سزامشروع کی جائے گی توظلم دعدوان کا دروازہ کھل جائے گا۔ مولی اپنے غلام کوئی کرے گا، اور جب اس کو پکڑا جائے گا تو جبت پیش کرے گا کہ وہ زنا کا رتھ۔ اور اس کی وارو گیرمکن نہ ہوگی۔ اس لئے تل کرنے اور ہاتھ کا شنے کا اختیارتو ان کو دیا ہی نہیں گیا، کوڑوں کی سزامیں بھی کی گئی، اور انٹی مقدار جو یزکی ٹی جو ہلاکت تک مفصی نہ ہو۔

دوسری وجہ: ابھی اوپر بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ آزاد شادی شدہ کامل، غیر شادی شدہ ناقص ، اور غلام اُنقص ہے۔ چنا نچے ناقص کی سزا کا نصف اُنقص کے لئے تبویز کیا گیا۔

فَا كُده: حَصُّن () حَصَانَةً كِ اصلَ عَن بِين: مضبوط وتحفوظ بونا ـ اور حَصَّنَتِ المراقُ اور أَحْصَنَتِ المراة ك تين معنى بين: (۱) شادى شده بونا ـ جيب ﴿ وَ الْمُحْصَنَتُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ اوروه عورتيل جوشو بروالى بين (النساء آيت ٢٣) (١) پاک وامن بونا ـ جيب ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَوْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ الآية: بينك جولوگ تبهت لگاتے بين ان عورتول كوجو پاک دامن بين (سورة النور آيت ٢٣) (٣) آزاد بونا ، جيب ﴿ مَاعَلَى الْمُحْصَنَاتِ ﴾ جن آزاد عورتين مراد بين ـ بينيون صورتين مضبوط وتحفوظ بونے كى بين ـ

[٢] قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُخْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ أقول: السرفى تنصيف العقوبة على الأرقاء: أنهم يُفَوَّض أمرُهم إلى مواليهم، فلو شُرع فيهم مزجرة بالغة أقصى المبالغ، لفتح ذلك باب العدوان، بأن يقتل المولى عبده، ويحتج بأنه زان، ولايكون سبيل المواحدة عليه، فَنُقِص من حدهم، وجعل ما لايقضى إلى الهلاك؛ والذى ذكرناه في الفرق بين المحصن وغيره يتأتى هنا.



ترجمہ: واضح ہے۔ آنہم مصوص جبی شخوں میں ضمیر جمع کے ساتھ ہے۔ اور ضمیر اُد قداء کی طرف عا کہ ہے۔ اور اظہر اُنٹ نمیرشان کے ساتھ ہے۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

#### رجم کے ساتھ وُر سے مارنے کی ،اوروُر وں کے ساتھ جلاوطن کرنے کی روایت

حدیث ۔ حضرت عبادة بن الصامت رضی الله عندے مروی ہے کہ ٹی ﷺ نے قر مایا: '' مجھ ہے لوا مجھ ہے لوا بعجھ ہے لوا بعض ہے کہ ٹی ﷺ نے قر مایا: '' مجھ ہے لوا بعض ہے کہ بی ﷺ نے قر مایا: '' مجھ ہے لوا بعض ہے کہ بی شال ہے گئے ہے کہ کی ہے کا اس کے ان مورتوں کے لئے (جن کوسورة النساء آیت ۱۵ میں گھروں میں مقیدر کھنے کا تھم دیا ہے تا آئکہ اللہ تعالی ان کے لئے کوئی اور راہ تجویز فر مائیں ) راہ تجویز کردی: کنوارا کنواری زنا کریں تو سوکوڑے اور سال میں کوٹرے اور سنگساری ہے' (رداہ سلم مفلوۃ مدیث ۲۵۵۸)

اورحضرت على رضى الله عند تراحه تامى تورت كو بهلے كوڑ ، مار ، پھراس كوستگار كيا۔ اور قرما يا: جلد فها بكتاب الله ورجه منتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : بيل في اس كوكتاب الله (سورة النورة يت) كى وجهت كوڑ ، مارے۔ اور رسول الله مثالت كمطابق رجم كيا (مغنى ابن قدامه ۱۲۳۱)

تشری : حضرت امام احمد رحمه الله کی ایک روایت بیه به که حصن محصنه کو پہلے وُرّے مارے جا کیں ، پھران کورجم کیا ا جائے ۔ باتی اتمہ کے نز دیک : صرف رجم کیا جائے گا۔ وُرّے نہیں مارے جا کیں گے۔ کیونکہ نبی میلانیکائیلئے نے اوراکش خلفائے راشدین نے صرف رجم کیا ہے ، کوڑے نہیں مارے۔ اور کنوارے کنواری کو وُرّے مارنے کے ساتھ جلاوطن کرنے میں بھی اختلاف ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا۔ حضرت شاہ صاحب قدی مرف فرماتے ہیں:

بیروایت جمہدین کے لئے باعث البحض ہوگئی ہے۔ ان کے خیال میں بیروایت فعل نبوی ہے متعارض ہے۔ اس لئے انھوں نے اس کے اس لئے انھوں نے اس کے اس کے انھوں نے اس دوایت فولی میں کوئی شخالف نبیس ۔ اور سورة النور کی آیت ۲ ہرزانی زانید کے لئے عام ہے۔ لیکن طریقہ بیرائج کیا گیا کہ جب دونوں مزائیں واجب ہوں تو صرف رجم کیا جائے۔ دُرُوں سے درگذر کیا جائے۔ بھرقصر مسنون ہے۔

اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ رجم بڑی سزاہے،اور دُرّے مارنا چھوٹی۔اور بیرچھوٹی سزابڑی سزاکشمن میں پائی جاتی ہے۔ پس بڑی سزاجاری کرنا کافی ہے۔اور بیرتول نبوی (حضرت عبادة کی ندکورہ روایت)اور فعل کے درمیان،اور فعل نبوی اور فعل ان اور فعل نبوی اور فعل ان اور فعل ان فعل نبوی اور فعل اکثر خلفاء بڑی سزا پراکتفا کیا کرتے تھے، اور حضرت میلی تیکی آنخضرت میلی تیکی آنخضرت میلی تیکی آنکو کی میزا پراکتفا کیا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عندنے چھوٹی سزامجی جاری کی۔

اوررجم کے ساتھ دُرّے مارنے کا جواز ایک اورروایت ہے بھی مفہوم ہوتا ہے۔ وہ روایت بہے:

صدیث - حفرت جابر منی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ نی میالاند ایک ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ نی میالاند ایک ایک ایک تو آپ نے اس نے آدمی کو کوڑے مارے گئے۔ پھر آپ کو بتلایا گیا کہ وہ مصن ہے۔ تو آپ نے اس کوسنگسار کرنے کا تھم دیا۔ اور ووسنگسار کیا گیا (مفکلوة حدیث ۳۵۷۳)

میصدیث ال پرولالت کرتی ہے کہ ہرزانی کوؤڑے مارنا جائزہ۔ ورندآپ میلائیڈیڈیٹر تفتیش کرکے ذرے مارنے کا تھم دیتے۔ای طرح میرے نزویک جلاوطن کرنا بھی معافی کا اختال رکھتا ہے۔اس سے آٹار کا اختلاف بھی دور ہوجائے گا۔

[٣] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذواعنى! خذوا عنى! قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر: جَلْدُ مائة، وتغريبُ عام، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم" وعمل به على رضى الله عنه. أقول: اشتبه هذا على الناس، وظنوه مناقضًا مع رجمه الثيب وعدم جَلْده. وعندى: أنه ليس مناقضًا له، وأن الآية عامة، لكن يُسَنُّ للإمام الاقتصارُ على الرجم عند وجوبهما؛ وإنما مُثلُه مثل القصر في السفو، فإنه لو أتمَّ جاز، لكن يُسَنُّ له القصر.

وإنسا شُرع ذلك: لأن الرجم عقوبة عظيمة، فتضمُّنَتْ ما دوبُها؛ وبهذا يُجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا، وعمل على رضى الله عنه، وبين عمله صلى الله عليه وسلم، وأكثرِ الخلفاء في الاقتصار على الرجم.

وحديث جابر:" أمر بالجَلْدِ، ثم أخبر أنه محصِن، فأمر به فرجم": يدل عليه، فإنه ما أقدم على الجَلْد إلا لجواز مثله مع كلزان.

وعندى: أنَّ التغريب يحتمل العفوء وبه يُجمع بين الآثار.

المُتَوْمَرْبِبَالِيَدُوْكِ

قَا مَده: فإنه ما أقدم إلخ بِرُخُطُوط كُرا بِكَ شَل بِيعاشيب: أى ما أقدم على الجَلْد قبلَ تفتيش حاله، إلا لجواز فعله مع كل زان لعموم الحكم في آية: ﴿ الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِلُوا كُلَّ وَاجِدٍ مِّنْهُمَا مَانَةَ جَلْدَةِ ﴾ اى بكوا كان أو ثيبًا.

#### اقرار کی صورت میں حدجاری کرنے میں احتیاط

صدیت ۔۔۔۔ جب حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عندنے کہا: یس نے زنا کیا ہے، جمعے پاک کرد بہتے! آپ نے فرمایا: "شاید تو نے چوما ہوگا؟" انھوں نے کہا: ہیں، بارسول اللہ! آپ نے فرمایا: "شاید تو نے چوما ہوگا؟" انھوں نے کہا: ہیں، بارسول اللہ! آپ نے پوچھا: "کیا تو نے اس کو چودا ہے؟" کتابیہ ہیں کیا۔ انھوں نے کہا: ہاں! تب آپ نے ان کور جم کرنے کا تھم ویا (رواہ ابغاری مشکو قاصد بے اس کو جودا ہے؟" کتابیہ ہیں کیا۔ انھوں نے کہا: ہاں! تب آپ نے ان کور جم کرنے کا تھم ویا (رواہ ابغاری مشکو قاصد بے اس کو جودا ہے؟"

تشری : یہاں بیضلیان ہوسکتا ہے کہ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ نے زنا کا اقر ارکیا ہے۔ اور زنا واضح لفظ ہے۔ پھر نبی م مثلاثی کیا ہے ہال کی کھال کیوں نکالی؟ شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حد جاری کرنے ہیں احتیاط ضروری ہے۔ اور زنا خاص لفظ نبیس ہے۔ اس کا اطلاق بھی شرمگاہ کے علاوہ ہے فائد واٹھانے پر بھی ہوتا ہے۔ حدیث ہیں ہے: ذن المعین النظر ، و ذفا الملسان النّعظی: آئکی کا زناد کھنا ، اور زبان کا زنابات چیت کرنا ہے (مکنو قاصدیث ۸ ہاب الا بمان ہالقدر) ہیں زناجیے معاملہ میں ضروری ہے کہ احتیاط ہے کام لیاجائے۔ اور جب بات یقینی ہوجائے جسی صدحاری کی جائے۔

[٤] لما قال ما عِزُبنُ مالكِ: زنيتُ فَطَهَرْنى، قال له صلى الله عليه وسلم: "لعلك قَبُلْتُ، أو غَمَرْتَ، أو نظرتَ؟ قال: لا، يارسول الله! قال: "أَنِكْتهَا؟ "قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه. أقول: المحد موضِعُ الاحتياط، وقد يُطلَق الزنا على مادون الفرج، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فزنا اللسان كذا، وزنا الرَّجُل كذا" فوجب التنَبُّتُ والتَّحَقُّقُ في مثل ذلك.

## جب اقرارزنا توبه ہے چرحد کیوں معاف نہیں ہوتی ؟

سوال: اپنی ذات پرزنا کا اقرار کرنا، اورخود کو صد جاری کرنے کے لئے پیش کردینا: توبہ ہے۔ اور صدیث میں ہے:
''توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں!' (مشکوۃ صدیث ۲۳۷۳ کتاب الدعوات، باب الاستغفار) ہیں ایسا شخص اس امر کا
مستحق ہے کہ اس پر صد جوری نہ کی جائے اس کومعاف کردیا جائے۔ حالا نکہ اس پر بھی حد جاری کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟
جواب: توبہ کرنے والے پر بھی بچند وجوہ حد جاری کرتی ضروری ہے:

پہلی وجہ: اگرا ظہارتو بداور اقر ارزناکی وجہ سے حداثھادی جائے گی تو ہر خص آسانی سے اعتر اف زنا کو حیلہ بنا لے گا۔ جب بدکار کواحساس ہوگا کہ اس کے جرم کا پیتہ چل گیا ہے۔ اور پائس ہاتھ ڈالنے والی ہے، تو وہ حاکم کے پاس حاضر ہوکر جرم کا اعتر اف کر لے گا۔ اور سز اسے نکے جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات مصلحت اقامت حدود کے خلاف ہے۔ اس لئے تو ہرکرنے والے پر بھی حد جاری کرنی ضروری ہے۔

دوسری وجد: تمامیت توب کے لئے ضروری ہے کہ سی شاق عمل سے اس کی تائید ہو۔ ورندز بائی جمع خرج کر لیما تو ہمت آسان ہے۔ مثلاً: توب کے ساتھ کفارہ اواکر ہے، کوئی براصد تدکر ہے، اپی زندگی کی ڈگر بدل دے، یا جرم کی سزا پائے۔ اور بیکام وہ بی کرتا ہے جو توب شن موتا ہے۔ چنا نچے جب حضرت ماعز رضی اللہ عند نے خود کوسنگساری کے لئے پیش کیا تو آپ نے فرمایا: ''اس نے ایسی توب کے گائی وہ ایک گروہ کے درمیان بانٹ دی جائے تو سب کے لئے کافی ہوچا ہے! '' (مکلو قصد یہ ایسی توب کی ہے گائی کروہ کے درمیان بانٹ دی جائے ایسی توب کی لئے کافی ہوچا ہے!'' (مکلو قصد یہ ایسی توب کی بیش کی گورت کے بارے میں فرمایا: ''اس نے ایسی توب کو بیم مقام اس کھا گرفیکس وصول کرنے والا ایسی توب کو بیم مقام اس کھا گرفیکس وصول کرنے والا ایسی توب کو بیم مقام اس کے لئے تعد بود کے بعد اجرائے عد: توب کے منائی نہیں، بلکہ مقوی ہے۔

مكرباي بمداتين بالتي مستحب بين:

ا۔ جو خص زانی کے بڑم ہے واقف ہو: اس کے لئے مستحب سے کہ پردہ پوٹی کر ہے۔ حضرت ماعز رضی القدعند نے معضرت برّ ال کی باندی سے زنا کیا تھا۔ اور ہزال نے ماعز کوا قرار زنا پر آمادہ کیا تھا۔ چنا نچہ وہ رہم کئے گئے۔ بعد میں جب نبی سیالنظائیل کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے ہزال سے فرمایا: ''اگر تو اس کوا پنے کپڑے میں ڈھا تک لیتا تو تیرے لئے بہتر ہوتا!''(مظلوٰۃ مدیث ۲۵۲۷)

۲ – زانی اگر کسی سے مشورہ کر ہے تو اس کو میمشورہ دیا جائے کہ وہ اپنے طور پر تو بہ کرے ، قاضی کے سامنے نہ جائے۔ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللّٰہ عنہمانے ایک شخص کو بہی مشورہ دیا تھا (تر تدی اجماعه)

ه افت فرکز میبایسترانه ه

"— حاكم كے لئے متحب بيہ كر مدہ ثانے كے لئے حيلہ كرے كيس ميں كوئى بھى كمزورى پيدا ہوجائے تو حدجارى نه كرے حديث ميں ہے: إِفْرَءُ وَا المحدودَ عن المسلمين ما استطعتُم: جہال تك ممكن ہومسلمانوں سے حدودكو ہٹاؤ! (مفكلوة حديث ٤٣٥٠)

[ه] واعلم: أن السُقِرِّ على نفسه بالزناء المُسْلِمُ نفسَه لإقامة الحد: تانب، والتانب كمن لاذنب له، فمن حقه: أن لايُحَدُّ! لكن هنا وجوهٌ مقتضية لإقامة الحد عليه:

منها: أنه لوكان أظهارُ التوبة والإقرارُ ذَرْء أَ للحد، لم يَعْجِزْ كُلُّ زَانِ أَن يحتال، إذا استشعر بمؤاخذة الإمام: بأن يعترف، فيندرئ عنه الحدُّ،وذلك مناقضة للمصلحة.

ومنها: أن التوبة لاتتم إلا أن يعتنضد بفعل شاق عظيم، لا يتأتى إلا من مخلص، ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم في ماعز، لمّا أسلَم نفسه للرجم: "لقد تاب توبة لو قُسّمَتُ بين أمة محمد لَوَسِعَتْهم!" وقال عليه السلام في الغامدية: "لقد تابت توبة لوتابها صاحبُ مكس لَغُفر له" ومع ذلك: فيستنجب الستر عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لِهَزّالٍ: "لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك" وأن يؤمرهو أن يتوب فيما بينه وبين الله، وأن يحتالَ في درء الحد.

تر جمہ: اور جان لیں کہ اپنی وات پر زنا کا اقر ارکرنے والا ، اپنی جان کو صدقائم کرنے کے لئے سپر دکرنے والا: تو بہ

کرنے والا ہے ۔ اور تو بہ کرنے والا اس فض جیسا ہے جس نے گناہ کیا بی نہیں ۔ پس اس کے تن سے یہ بات ہے کہ وہ صد
شہارا جائے ۔ لیکن یہاں چند (اور) وجو ہات جی جواس پر صد جاری کرنے کو چاہے والی جی : ۔۔۔ از انجملہ: یہ ہے کہ تو بہ
تام نہیں ہوتی گر بایں طور کہ تو کی ہووہ کسی بڑے دشوا عمل ہے ، جونہ پایا جاسکتا ہوگر تو بہ شمخلص سے ، ، ، اور بایں جمہ،
پس مستحب ہے اس پر پر دہ ڈالتا ۔۔۔۔ اور یہ کہ خود زائی کو تھم دیا جائے کہ وہ اپنے اور اللہ کے درمیان میں تو بہ کرے۔ اور یہ
کہ جائم صد فع کرنے کا حیلہ کرے ۔

☆

☆

\*

#### باندى كومزاد يخ كااختيار:مولى كودين كى وجه

کی رسی کے عوض فروخت ہو' (مفکوۃ حدیث ۳۵۶۳) بیحدیث باب کے شروع میں بھی گذر چکی ہے۔

تشری : باندی کوزتا کی سزادینے کا اختیار مولی کودینے کی وجہ بہہ کہ انسان شرعاً مامورہے کہ اپنے گھر والوں کو گناہ
ہے محفوظ رکھے۔ بیانسان کے خمیر میں گوندھی ہوئی بات ہے۔ اور بائدی بھی گھر کا فروہہ بیس اگر باندی کو سزاوینے کا
اختیار حاکم ہی کو ہوگا ، اور مولی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا ، تو بہت می صورتوں میں آقا اپنی بائدی پر حدقائم نہیں کرواسکے گا۔ وہ
بدنا می کے خوف سے معاملہ و بائے رہے گا۔ حاکم تک ٹہیں لے جائے گا۔ اور فساد بر معتارہے گا۔ اور وہ اپنی قابل حف ظت
چیز ہے و فاع نہیں کریائے گا۔

رہا بیا ندیشہ کہ مولی غصہ بیں مار مارکر باندی کا بھرکس نکال دےگا: درست نہیں۔ کیونکہ آقا جنتی جا ہے سز انہیں دے سکتا۔ شریعت نے باندی کی سزامتعین کردی ہے۔اتنے ہی وُڑے مارسکتا ہے۔حدکی بیعیین اسی حکمت سے ہے کہ تجاوز کرنے والا حدے آگے تہ بڑھے،اور ہلاکت تک یا حدے زائد ایڈا دہی تک نہیج جائے۔اسی نئے رسول اللہ عظالیہ اللہ عظالیہ نے فرمایہ:''اس کو بگاڑنہ دے' بیعن تباہ نہ کردے۔

فا کدہ: تشویب کے دومعنی بیں: (۱) ملامت کرنا۔ اس صورت میں حدیث کے دومطلب بیان کے گئے ہیں۔ ایک: یہ کہ طامت پراکتف نہ کرے، بلکہ حد جاری کرے۔ دوم: یہ کہ حد جاری کرنے پراکتفا کرے۔ اس کے بعد کوستانہ رہے کہ اس سے باندی ڈھیٹ ہوجائے گی (۲) بگاڑ دینا اور ہر پادکرنا: الإفساد و التخلیط (لسان العرب) شاہ صاحب قدس سر فی نے بین معنی کئے ہیں۔ نے بہی معنی کئے ہیں۔ مرعام طور پر پہلے معنی کئے جاتے ہیں۔

[٦] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنتُ أمةُ أحدِكم، فَتَبَيَّن زناها، فَلْيُجْلِدُها الحدَّ، ولا يُقَرِّبُ"

أقول: السرفي ذلك: أن الإنسان مأمور شرعًا أن يَذُبُّ عن حريمه المعاصى، ومجبولً على ذلك خلقة، ولو لم يُشرع الحدُّ إلا عند الإمام: لَمَا استطاعَ السيدُ إقامتَه في كثير من الصور، ولم يتحقق الذب عن الذمار؛ ولو لم يُحَدُّ مقدارٌ معين للحد: لتجاوزُ المتجاوزُ إلى حد الإهلاك، أو الإيلام الزائد على الحد، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُثرِّبُ"

ترجمہ: میں کہتا ہوں: رازاس میں لیعنی بائدی کی سزا کا اختیار مولی کودیے میں: یہ ہے کہ انسان شرعاً مامور ہے کہ ا اپنے حرم (بیوی) سے گنا ہوں کو دفع کر ہے۔ اور وہ اس پر فطری طور پر بیدا کیا ہوا ہے۔ اورا گرحد شروع نہیں کی جائے گ مگراہ م کے پاس ، تو یقینا آقا بہت می صورتوں میں حدکو قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اور قابل حف ظت چیز (بیوی باندی) ہے دفع کرنا محقق نہیں ہوگا۔ اورا گرنہ متعین کی جاتی حدے لئے کوئی معین مقدار: تو یقینا تجاوز کرنے والا: تجاوز



#### کرتا ہلاک کرنے کی صدتک، ما صدے زائد ایذاء دہی تک پس ای دجہ سے نبی میلائیڈیڈیٹر نے فرمایا: ''ہلاک نہ کرے'' کہ

#### حدود کے علاوہ سزاؤں میں آبرودار کے ساتھ رعایت کی وجہ

حدیث -- رسول الله میالاتیم آیا بیشند فرمایا: ''حدود کےعلاوہ باحیثیت لوگول کی لغزشیں معاف کرو' (مفکو 5 حدیث ۳۵۹۹) تشریخ :عزت ووجاہت دیلی بھی ہوتی ہےاور دنیوی بھی :

دین وجا بہت: اگر کسی مخص کے بارے بیل معلوم ہو کہ وہ دیندار ہے۔ اگر اس سے خلاف عادت کوئی لغزش صادر ہوجائے ،اوروہ اس پر پشیمان ہو،تو اس سے درگذر کرنا جاہئے ،کوئی سز انہیں دین جاہئے۔

د نیوی و جاہت: بہاور بنتظم اور شان و مرتبدوالے لوگوں سے لفزش مرز د ہو، تو اس سے بھی درگذر کرنا چاہئے۔ کیونکہ
ایسے لوگوں کو اگر ہر چھوٹے بڑے گناہ پر سزادی جائے گی، تو با ہمی بغض وعدادت، حاکم کی مخالفت اور بغاوت کا دروازہ کھل
جائے گا۔ کیونکہ بہت سے نفوس ایسی بات برداشت نہیں کرتے سر ہی صدود: تو وہ بہر حال ٹافذ کی جا کیں گی۔ان کورائگاں
کرنا مناسب نہیں۔البت اگر کوئی سبب شرعی پایا جائے جس سے کیس کمز ورجو جائے تو صدم تفع ہوجائے گی۔اور صدود رائگاں
کرنا نامناسب اس لئے ہے کہ یہ بامیصلحت بعدود کے خلاف ہے۔اوراس سے صدود کا فائدہ شتم ہوجا تا ہے۔

[٧] قال صلى الله عليه وسلم: " أقيلوا ذوى الهيئات عثراتِهم، إلا الحدودُ"

أقول: المراد بذوى الهيئات: أهلُ المروءات:

[الف] إما أن يُعلم من رجل صلاحٌ في الدين، وكانت العثرةُ أمرًا فَرَطَ منه على خلاف عادته، ثم ندم، فمثلُ هذا ينبغي أن يُتجاوز عنه.

[ب] أو يمكونوا أهلَ نجدة وسياسة و كُبُرٍ في الناس، فلو أقيمت العقوبة عليهم في كل ذنب، قليلٍ أو كثيرٍ، لكان في ذلك فتح بابِ التشاحنِ واختلافٍ على الإمام وبغي عليه، فإن النفوس كثيرًا مًّا لاتحتمل ذلك.

وأما الحدود: فلا ينبغي أن تهمل، إلا إذا وُجد لها سببٌ شرعى تندري به، ولو أهملتُ لتناقضت المصلحة، وبطلت فائدةُ الحدود.

اس طرح کی بات: مناسب بیہ ہے کہ اس سے درگذر کیا جائے ۔ (ب) یاار باب مرقت بہادر (فوجی) ہنتظم (سیاسی) اور شان ومر تبدوالے لوگ ہوں ایر ایر ای آفران کو ہرگناہ کی سزادی جائے گی بخواہ چھوٹا ہو یا بڑا ، تو اس سے باہمی بخض وعداوت، اور ام سے اختلاف، اور اس سے سرکشی کا وروازہ کھلے گا۔ کیونکہ بار ہا نفوس اس چیز کو برواشت نہیں کر سکتے ۔ اور رہی حدود: پس مناسب نہیں کہ وہ دا کگال کی جائیں ۔ گر جب یائی جائے ان کے لئے کوئی ایسی شرعی وجہ جس کی بنا پر صدود مند فع ہو جاتی پس مناسب نہیں کہ وہ درا کگال کی جائیں ۔ گر جب یائی جائے ان کے لئے کوئی ایسی شرعی وجہ جس کی بنا پر صدود مند فع ہو جاتی ہیں ۔ اور اگر صدود درا کگال کی جائیں گی تو وہ مصلحت کے خلاف ہوگا ، اور صدود کا فائدہ باطل ہو جائے گا۔

لغات: اَفَالَ الله عَنُولَه : الله كاكسى كى لغزش عُلطى كومعاف كرنا .....العثر ات: اگرعام بِتواسَنْناء منصل بِ اور اگرمعمولی غلطیال مراد بین تواسَنْناء منقطع بے سے حدیث ضعیف ہے۔ گرمتعدد طرق سے مردی ہے۔ اور مخطوط كرا چی كے حاشيہ على معلوم نہیں كس نے لكھا ہے : هذا حدیث ضعیف جدًا، يُسقط من الكتاب.

 $\diamond$   $\diamond$   $\diamond$ 

## جو تفض حد کاتخل نه کرسکے، اس برحد جاری کرنے کی صورت

حدیث — حضرت سعد بن عبادة رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک پیار پنم انسان نبی میلانیکی کی خدمت میں الایا گیا، جو قبیلہ کی آئیں اللہ کی خدمت میں الایا گیا، جو قبیلہ کی آیک ہا تھا۔ آپ نے تھم دیا: ''تم اس کے لئے محجود کا آیک بردا خوشہ لو، جس میں سوچھوٹی شاخیں ہوں، پس اس سے ایک مرتبہ مارو'' (مفلوة حدیث ۲۵۷)

تشری بیخص پیدائش ناقص الخلقت بود اوروه حد کاتم ل ندکرسکتا بوزاس پر بھی حدقائم کرنی ضروری ہے۔ اگراس کوحد مستقلی کیا جائے گا تو یہ بات حدود کی ابھیت کے خلاف بوگ ۔ اوروه احکام جن کو اللہ تعالی نے طبعی المور کی طرح لا زم کیا ہے: ان کے لائق یہ بات ہے کہ ان کومو ثر بالخاصیت بنایا جائے ، اور ان پڑھی ضرور عمل کیا جائے ۔ یعنی حدود قائم کرنا فطری امور کی طرح لازم ہے، پس کسی بھی صورت سے حدقائم کی جائے۔ اور یہ خیال کہ ایسا حیلہ کر کے حدقائم کرنے میں کیا قائدہ؟ تواس کے دوجواب ہیں:

میہلا جواب: حدقائم کرنا بہرحال مفید ہے۔خواہ حیلہ بی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ کیونکہ حدایی خاصیت سے اثر انداز ہوتی ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۳۲۱)

دوسراجواب: فدكوره طريقة پرعدجارى كرنے سے بھى مجرم كو كچھ تكليف ضرور پہنچ كى۔ اور قاعدہ ب: مسالا يُدوك كا كُندوك كا يُدوك كا يُدوك كله لا يُتوك كلّه بين جنتى بات آسان ہے اس كور كرنے كى ضرورت نبيس۔

فا کدہ: اگر بیاری وغیرہ کی وجہ سے مجرم کمزور ہو، اور اندیشہ ہوکہ صد جاری کرنے سے ہلاک ہوجائے گا، اور امید ہوکہ وہ آئندہ تندرست ہوجائے گا تو اس کی حدمو خرکی جائے۔ حدیث میں ہے کہ تی مظالیّہ اللّیٰ اللّیٰ اللّیٰ اللّیٰ اللّ

-- التوزيكين ا

کا حضرت علی رضی الله عند کو تھم دیا۔ حضرت علی نے دیکھا کہ اس کو ابھی ولا دت ہوئی ہے۔ آپ نے اس حال میں حد جاری نہ کی ،اور واپس آ کرصورت حال عرض کی ، تو نبی مَاللَّهُ اَلَيْمَا لَيْمَالُ کَاللَٰ عَلَيْمَالُ کَا تَحْسِین فرمائی (مقتلوۃ حدیث ۳۵۲۳)

اغلام کا تھم: اغلام کے تھم میں اختلاف ہے: امام مالک، امام شافعی اور صاحبین کے زدیک وہ زنا ہے۔ گراس کواؤز ما سنگسار کیا جائے گا۔ کوڑوں پراکتفانبیں کیا جائے گا۔ اور امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک: وہ بخت قابل تعزیر جرم ہے۔ بس دونوں کوئل کیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے: ''جس کوئم قوم لوط والا کام کرتے دیجھو، تو کرنے والے کواور جس کے ساتھ کیا گیا: دونوں کوئل کرؤ' (مفکل ہ حدیث میں ہے)

[4] قال صلى الله عليه وسلم في مُخْدَج يَزنى: "خذوا له عِثْكَالًا، فيه مائة شِمْواخ، فاضربوه به ضربة" اعلم: أن من لا يستطيع أن يقام عليه الحدود، لضعف في جبلته: فإن تُرك سُدى كان مناقضًا لتأكّد الحدود، فإنما اللائق بالشرائع اللازمة التي جعلها الله تعالى بمنزلة الأمور الجبلية: أن يُحعل كالمؤثر بالخاصية، ويُعَضَّ عليها بالنواجذ. وأيضًا: فإن فيه بعض الألم، والميسورُ لاضرورة في تركه.

[٩] واختُلف في حد اللواطة: فقيل: هي من الزنا، وقيل: يقتل، لحديث: " من وجدتموه يعمل عملَ قوم لوط: فاقتلوا الفاعل والمفعول به"

ترجمہ: (۸) جان لیں کہ جُون طافت نہیں رکھتا کہ اس پر صدود قائم کی جا کیں۔ اس کی پیدائش میں کمزوری کی وجہ سے: تواگروہ مہل چھوڑ دیا جائے گا تو وہ بات صدود کی اہمیت کے ظاف ہوگی۔ پس ان احکام کے لائق جن کو التد تعالیٰ نے طبعی امور کے بمز لہ لازم کیا ہے: (۱) یمی بات ہے کہ اس تھم کو خاصیت کے ذریعیا تر انداز ہونے والی چیز کی طرح گروانا جائے ، اور ان کو ڈاڑھوں سے مضبوط کیڑا جائے (۲) اور نیز: پس اس میں پھے تکلیف ہے۔ اور جو آسان بات ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں (باتی ترجمہ واضح ہے)





#### حدقتذف كابيان

سورۃ النورآ مات اوھ میں ارشاد یا ک ہے:'' اور جولوگ پا کدامن مورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پھر چار گواہ پیش نہ کریں،توان کواشی کوڑے مارو،اوران کی کوئی گواہی بھی قبول نہ کرو۔اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ بھر جولوگ اس کے بعد تو بہ کرلیں،اورا پی حالت سنوارلیں،تواللہ تعالی بخشنے والے مہر ہانی فر مانے والے ہیں''



اس آیت کے ذیل میں شاہ صاحب قدی سرہ نے سات ہاتیں بیان کی ہیں: ا مردوں پر تہمت لگانے کا بھی وہی تھم ہے، جو عور توں پر تہمت لگانے کا ہے۔ احصانِ قذف کیا ہے؟ اور محصن کون ہے؟ سے جبوت زنکے سئے چور گواہ کیوں ضروری ہیں؟ سے ایک سوال کا جواب ۵ سے صدفذف اسٹی کوڑے ہونے کی وجہ ۱ سے محدود فی القذف کے مردودالشہادة ہونے کی وجہ 2 سے تو بہ کے بعد محدود فی القذف کی شہادت کا تھم

# مردول پرتہمت لگانے کا بھی وہی تھم ہے، جو عورتوں پرتہمت لگانے کا ہے

آیت کریمی خاص شان نزول کی بنا پر لین حضرت عائشهمد یقدرضی الله عنها کے واقعد کی بنا پر جمت زنا اورائی مراکا ذکراس طرح کیا گیا ہے کہ جہت لگانے والے مرد ہول ،اورجس پر جمت لگائی گئی ہو وہ پاک دائن عورت ہو، مرحکم اشتراک علمت کی بنا پر عام ہے۔ عورت : عورت پر یا مرد پر یا عورت پر ذنا کی تہمت لگائے ، پھر شری اشتراک علمت کی بنا پر عام ہے۔ عورت : عورت پر یا مرد پر یا عورت بر ذنا کی تہمت لگائے ، پھر شری شوت (چارگواو) نہیں کر سکے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی ۔اور تھم کا بیع دم اجماع امت سے ثابت ہے ، جو قطعی دلیل ہے ۔ اور اجماع کا مستند: ایک ووسرے معاملہ بیس ضلفائے راشدین کا عمل ہے۔ سورة النساء آیت تا میں ارشاد پاک ہے ۔ اور اجماع کا مستند: آیک ووسرے معاملہ بیس ضلف ماعلی الله حصنات مِنَ الْعَدَابِ پھاس آیت میں بائد یول ہے ۔ اور اجماع کا مشتد کا جو تھم ہے ، وہ غلاموں کو بھی عام ہے۔ چنا نچہ ظلفائے راشدین غلاموں کو بھی بچاس کوڑے مارت ہے ۔ ای طرح حدقذف کی آیت بھی مردوں کو شامل ہے۔

#### احصانِ فنذف كياب؟

احسان کی دو تسمیں ہیں: احسان رجم اور احسان قذف۔ احسان رجم کا تذکرہ پہلے آچکا ہے کہ مرواور عورت: دونوں عاقل، بالغ، آزاداور سلمان ہوں، اور زکاح سیج کر کے ہم بستر ہو چکے ہوں، تو وہ جھن اور محصنہ ہیں۔ اور زنامیں ان کی سزا رجم ہے۔ اوراحسان اور عصنہ ہیں۔ اور زنامیں ان کی سزا رجم ہے۔ اوراحسان اور عقیف (پاک والمن) مولین پہلے بھی اس پر زناکا شہوت نہ ہوا ہو۔ ایسام داور الی عورت یاب قذف میں محصن اور محصنہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہولین پہلے بھی اس پر زناکا شہوت نہ ہوا ہو۔ ایسام داور الی عورت یاب قذف میں محصن اور محصنہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی زنائی بات کر ہے قرش می شہوت ہیں کرے، ورنہ حدقذ ف کے گے۔ اور اگر کوئی خص پاگل، بیچ ، غلام، غیرسلم یا غیر عفیف پر تہمت لگا کے تو حدقذ ف جاری نہ ہوگی۔

### ثبوت زنا کے لئے جارگواہ کیوں ضروری ہیں؟

زنااورتہمت زناکے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں۔ زنامجی کبیرہ گناہ ہے۔ اس کومٹانا، اس پرحد جاری کرنا، اوراس کی وجہ



ے دارو کیر کرنا ضروری ہے۔ ای طرح زنا کی تہت لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے مقد دف کی سخت بدنا می ہوتی ہے، پس اس پر بھی دارو کیرضروری ہے۔

اورزنا کی تبهت اورزنا کی گواہی کی سرحدیں بھی ملی ہوئی ہیں۔ اگر تبهت لگانے والے کی گرفت کی جائے ، تا کہ اس پر حد جاری کی جائے گا۔ اور اگر کوئی حد جاری کی جائے گا۔ اور اگر کوئی حد جاری کی جائے گا۔ اور اگر کوئی زنا کی گواہی دیا ہے گا۔ اور اگر کوئی زنا کی گواہی دیا ہے گا۔ اور اگر کوئی زنا کی گواہی و سے تو مشہود علیہ بیر کہ کر اپنی مدافعت کرے گا کہ: ' بیتهت لگار ہا ہے ، اس کو صدقتذ ف ماری جائے' ہوں وہ صدر تا ہے تا کے گا۔

پس جب حکام کے زویک بید دونوں پاتیں متثابہ ہیں، تو ضروری ہے کہ کی' واضح بات' کے ذریعہ دونوں میں امتیاز کیا جائے۔ اور وہ مخبرین کی کثرت ہے۔ جب کی بات کی خبر دینے والے زیادہ ہوتے ہیں تو گوائی اور سپائی کا گمان قو کی ہوتا ہے، اور تبہت کا گمان ضعف ہوتا ہے۔ یعنی جب بہت سے لوگ زنا کی خبر دیں گے تو ظن غالب بیرقائم ہوگا کہ بیلوگ گواہ ہیں، تبہت لگانے والے میں وو ہوگا کہ بیلوگ گواہ ہیں، تبہت لگانے والے میں وو ہوگا کہ بیلوگ گواہ ہیں، تبہت لگانے والے میں وین بین جبوٹ نہیں ہیں۔ کیونکہ تہمت لگانے والے میں وو باتیں پائی جاتی ہیں: وین کی کمزوری، اور مقد وف سے دشنی ۔ یعنی وجدار آدمی اتبہا میر اثنی نہیں کرتا۔ بیر کمت بدوین لوگ کرتے ہیں۔ اور وہ بھی اس وقت کرتے ہیں جب ان کے دل میں مقذ وف سے کینہ ہو۔ اور ان دونوں ہاتوں کا گوگ کرتے ہیں۔ اور وہ بھی اس وقت کرتے ہیں جب ان کے دل میں مقذ وف سے کینہ ہو۔ اور ان دونوں ہاتوں کا مسلمانوں کی جماعت میں جمع ہوناعقل سے بعید ہے۔ یس چار شخصوں کی گوائی میں تبہت کا اختال ہاتی نہیں رہتا، گوائی کا کہالوشھین ہوجا تا ہے۔

## ايك سوال كاجواب

سوال: ثبوت زنا کے لئے دوگوا ہوں کی عدالت پر کیوں اکتفائیں کیا گیا؟ نصاب شہادت کو دُونا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب کو اہوں کی عدالت میں ضروری ہے۔ اس کے ذریعہ زنا اور تہمت زنا میں امتیاز نہیں ہوسکتا۔ اشتباہ دور کرنے کے لئے کوئی اور امر ظاہر ضروری ہے۔ اوروہ مخبرین کی کثرت ہے۔ اس کے نصاب شہادت دونا کیا گیا ہے۔ اشتباہ دور کرنے کے لئے کوئی اور امر ظاہر ضروری ہے۔ اوروہ مخبرین کی کثرت ہے۔ اس لئے نصاب شہادت دونا کیا گیا ہے۔

#### دوسر مصوال كاجواب

سوال: جب ثبوت زنا کے لئے جاری گواہی شرط ہوگی ، تو مجرموں کو کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ وہ زنا کریں گے۔اور اس کا ثبوت دشوار ہوگا۔ کیونکہ جارعینی مشاہد ملنا سخت دشوار ہے۔اور اس کے بغیر زبان کھو لئے پر حد قذف لگے گی ، تو مجروں کے مزے آئیں گے!

جواب: بدخیال می نیس کونکدز تاکی حد شری جاری کرنے کے لئے تو بیشک چار گواہ ضروری ہیں۔ مگر غیرمحرم



مردوزن کو یکجا قابل اعتراض حالت میں دیکھنے کی ، پاپے حیائی کی باتیں کرنے کی گواہی دینے میں چار کی گواہی شرط نہیں۔
اور ایسے تمام امور جوزنا کے مقدمات ہیں: وہ بھی قابل سزاگناہ ہیں۔قاضی اپنی صوابد بدسے ان کی بھی سزادے گا۔ پس السی صورت میں لفظ زنا سے شہادت نہ دے ، بلکہ ناجائز تعلقات اور بے تجابانہ میل جول کی گواہی دے ، تا کہ قاضی ان ک علاج کرے ۔اس صورت میں گواہوں پر حدفتہ فرنہیں لگے گی (بیسوال وجواب شارح نے بردھایا ہے)

#### حدقتذف التي كوزے بونے كى وجه

تنہمت زنا سے فاحشد کی تشہیر ہوتی ہے (سورۃ التورآیت ۱۹) اور زناخود فاحشہ ہے (بنی اسرائیل آیت ۳۲) ہی دونوں کا درجہ مساوی نہیں ،اس لئے مناسب بیہ کہ حد قذف: حدزنا سے کم ہو۔اور کی پانچوال حصہ (۴۰ کوڑے) اس لئے کی گئی کہ یہی سب سے چھوٹا حصہ ہے جوآ سانی سے نکالا جاسکتا ہے۔

#### محدود فی القذف کے مردودالشہادہ ہونے کی وجہہ

حدقذف کا تکملے رقشہادت کو بنایا گیاہے۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کہ تکلیف و بینے کی دوصور تیس ہیں: جسمانی اور نفسانی۔
کوڑے جسمانی سزاہیں۔ اور گواہی قبول نہ کرنا نفسانی۔ اور شریعت نے تمام حدود میں دونوں شم کی سزاؤں کوجمع کیا ہے:

(الف) حدزنا کے ساتھ جلا وطنی کو ملا یا ہے۔ کیونکہ اسلامی معاشرہ بیس جہاں حدودنا فذہوں۔ اور اولیاء میس نمیرت ہاتی ہو: زنا جیسا گنا و معاشقہ کے نتیجہ ہی میں سرز دہوسکتا ہے۔ اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ مروکوسال بھر کے لئے وطن سے دورکر دیا جائے ، تاکہ رشتہ تو ب اورآئندہ یہ گنا و صادر نہ ہو۔

(ب)اور حدقذف کے ساتھ روشہادت کوجمع کیا گیا ہے۔ کیونکہ تہمت لگانا بھی خبر وینا ہے،اور گوا ہی بھی خبر دینا ہے۔ پس قاذف کوابیسے عار کے ذریعہ مزادی گئی جو گناہ (تہمت لگانے) کی جنس ہے۔ سوال: فاسق کی گواہی بھی تو قبول نہیں کی جاتی ، پھر قاذف کی کیا خصوصیت رہی ؟

جواب: قاذف کی گواہی قبول نہ کرنا اس کے گناہ کی مزاکے طور پر ہے۔ یہی اس کی خصوصیت ہے۔ اور دوسرے گناہ گاروں کی گواہی قبول نہ کرنا وصف عدالت نہ ہونے اور پسندیدہ گواہ نہ ہونے کی بنا پر ہے۔ عدالت کی شرط سورة الطلاق آیت ۲ میں ہے: ﴿ وَأَشْهِ لُمُواْ فَوَى عَدْلِ مِّنْ کُمْ ﴾ اورائيوں میں ہے دومعتبر شخصوں کو گواہ کرلو۔ اور سورة المرئدہ آیت ۲۰۱میں ہے: ﴿ إِنْ نَانِ فَوَا عَدْلِ مِّنْ کُمْ ﴾ تم میں ہے ایسے دوشن جود بندار ہوں۔ اور پسندیدہ گواہ ہونے کا تذکرہ سورة البقرة آیت ۲۸۱میں ہے: ﴿ مِنْ فَوْ ضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ ﴾ ایسے گواہوں میں ہے جن کوتم پسند کرتے ہو۔ سورة البقرة آیت ۲۸۱میں ہے: ﴿ مِنْ الشَّهَدَاءِ ﴾ ایسے گواہوں میں ہے جن کوتم پسند کرتے ہو۔ (خ) اور شراب کی سزا کے ساتھ ڈانٹ ڈیٹ کو ملایا گیا ہے۔ جیسا کہ آگے دوایت میں آرہا ہے۔

## توبه كے بعد محدود فی القذف كی شہادت كا حكم

محدود فی القذف آگرگناہ سے توبہ کرلے، اور مقذ وف سے معافی عاصل کرئے وبی پیجیل کرلے، تو اب اس کی گواہی تبول کی جائے گی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے: امام اعظم کے نزد یک: اب بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ وہ آب کہ امر دودالشہاد ق ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک قبول کی جائے گی۔ کیونکہ جب توبہ سے اس کافتی ختم ہو گیا، تو ضروری ہے کہ اس کا اثر اور اس کی سزا بھی ختم ہو جائے ۔ اور اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اسٹناء ہو الا الّٰہ نین کی سمانقہ دونوں جملوں کی طرف راجع ہے۔ اور جملوں کی طرف راجع ہے۔ اور احتمال کی طرف راجع ہے۔ اور احتمال کی طرف راجع ہے۔ اور امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ کے نزد یک دونوں جملوں کی طرف راجع ہے۔ اور امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ کے نزد یک دونوں جملوں کی طرف راجع ہے۔ اور امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ کے نزد یک دونوں جملوں کی طرف راجع ہے۔

[ ١٠] قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمُّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رُجِيمٌ ﴾ وفي حكم المحصنات المحصنون بالإجماع؛ والمحصن: حراء مكلف، مسلِم، عقيفٌ عن وطْءٍ يُحَدُّ به.

واعلم: أن ههنا وجهين متعارضين: وذلك: أن الزنا معصية كبيرة، يجب إخمالها، وإقامة الحد عليها، والمواخذة بها. وكذلك القذف معصية كبيرة، وفيه إلحاق عارٍ عظيم، يجب إقامة الحد عليها.

ويشتبهُ القذف: بالشهادة على الزنا:

[انف] فلو أخذنا القاذف لنقيم عليه الحدُّ، يقول: أنا شاهد على الزنا؛ وفيه: بطلانٌ لحد القذف. [ب] والذي هو شاهدٌ على الزنا: يَذُبُه عن نفسه المشهودُ عليه: بأنه قاذف يستحق الحدُّ.

فلما تعارض الحدّان في هذه الجملة عند سياسة الأمة: وجب أن يفرّق بينهما بأمر ظاهر، وذلك: كنسرةُ المخبرين: فإنهم إذا كثروا قوى ظن الشهادةِ والصدق، وضَعُفَ ظن القذف؛ فإن القذف؛ فإن القذف؛ فإن القذف، ويبعُد أن فإن القذف يستدعي جمع صفتين: ضعفٍ في الدين، وغِلِّ بالنسبة إلى المقذوف، ويبعُد أن يجتمعا في جماعة من المسلمين.

وإنما لم يكتف بعدالة الشاهدين: لأن العدالة مأخوذة في جميع الحِقوق، فلا يظهر للتعارض أثر.

وضبطت الكثرة بضعف نصاب الشهادة.

وإنسا جُعل حد القذف ثمانين: لأنه ينبغي أن يكون أقلُ من الزنا، فإن إشاعةَ فاحشةِ ليست بمنزلة فعلها، وضُبطَ النقصانُ بمقدار ظاهر، وهو عشرون، فإنه خُمس المائة.

وإنسا جُعل من تمام حلّه عدم قبول الشهادة: لِمَا ذكرنا: أن الإيلام قسمان: جسماني، ونفساني، وقد اعتبر الشرع جمعهما في جميع الحدود، لكن:

[الف] جُمِعَ مع حد الزنا التغريب: لأن الزنا عند سياسةِ وُلاةِ الأمور وغيرة الأولياء لا يتصور إلا بعدَ مخالطةٍ، ومما زجةٍ، وطول صحبةٍ، وائتلاف، فجزاؤه المناسبُ له: أن يُجْلَى عن محل الفتنة.

[ب] وجُمع مع حد القذف عدم قبول الشهادة: لأنه إخبارٌ، والشهادةُ إخبارٌ، فجوزى بعار من جنس المعصية، فإن عدم قبول الشهادة من القاذف عقوبة، وعدم قبولها من سائر العصاة لفوات العدالة والرضا.

[ج] وجمع في حد الخمر التبكيت.

واختلفوا في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ ﴾ هل الاستثناء راجع إلى عدم قبول الشهادة أم لا؟ والنظاهر مما مَهَّذُنا: أن الفسق لما انتهى وجب أن ينتهى أثرُه وعقوبتُه؛ وقد اعتبره الخلفاءُ لحد الزنا في تنصيف العقوبة على الأرقاء.

مر جمہ: (۱) اور پارساعورتوں کے علم میں پارسامرد (جمی) ہیں بدا جماع امت (اس کی دلیل بالکل آخر میں ہے) (۱)
اور حصن: آزاد، مکفف (عاقل بالغ) مسلمان ،الی دطی ہے یائی آوی ہے جس کی وجہہ صحد ماری جاتی ہے ۔ (۲) اور
جان لیس کہ یہاں (حدقذف میں) دو مخالف جہتیں ہیں۔ لینی دوالی با تیں جیس جس حق تقاضے مختلف ہیں۔ اور اس کی
تفصیل: یہ ہے کہ ذنا ہیرہ گناہ ہے، اس کو کم کرنا ، اور اس پر حدقائم کرنا ، اور اس کی بنا پر دارو گیر کرنا ضروری ہے۔ اور ای طرح
تہمت لگانا کہیرہ گناہ ہے۔ اور اس میں بڑا عار لاحق کرنا ، اور اس کی بنا پر دارو گیر کرنا ضروری ہے۔ اور زنا کی تہمت
لگانا: زنا کی گوائی کے ساتھ مشتبہ ہے: (الف) پس آگر تہمت لگانے والے کو پکڑیں ، تا کہ اس پر حدقائم کریں تو وہ کہت ہے۔
لگانا: زنا کی گوائی کے ساتھ مشتبہ ہے: (الف) پس آگر تہمت لگانے والے کو پکڑیں ، تا کہ اس پر حدقائم کریں تو وہ کہت ہے۔
"میں ذنا کا گواہ ہوں' اور اس میں حدقذف کا بطلان ہے لینی سے کہر کروہ حدقذف سے چی جائے گا(ب) اور وہ خض جوزنا کا
گواہ ہے ، اس کو مشہود علیہ پنی ذات سے ہٹائے گا ، بایس طور کہ وہ تہمت لگانے والا ہے ، سرزا کا ستحق ہے (یہ وہ تو تو الوں کی کثر ت
ہمر دری ہوا کہ دونوں سے درمیاں تقریق کی جائے ، کی واضح بات کے ذریعہ اور وہ وہ قالے ہے ، اور تہمت کا گمان کرور پڑتا
ہے۔ پس بیشک جب خبر و سے والے تریادہ ہوتے ہیں تو گوائی اور سے ان کا گمان تو کی ہوتا ہے ، اور تہمت کا گمان کرور پڑتا
ہے۔ پن بیشک جب خبر دینے والے تریادہ ہوتے وہ جاتے ، کی واضح بات کے ذریعہ اور وہ وہ کا کہ اور تھوں کی بذیب کینہ جس بر تہمت

لگائی گئے ہے۔اور بعید ہے کہ میددونوں با تیں اکٹھا ہول مسلمانوں کی جماعت میں ۔۔۔ (سوال کا جواب) اور شامدین کی عدالت براس وجہ ہے اکتفانبیں کیا گیا کہ عدالت (تو) مجمی حقوق میں لی ہوئی ہے بینی ضروری ہے۔ بس تعارض کا کوئی اثر ظا برئيس ہوگا يعني زنامين تجي دوعادل گواه کافي ہوں گے تو تہمت زنااورشہاوت زناميں تعارض کا پچھاٹر ظاہر نہ ہوگا ۔ کثرت کا انضباط: نصاب شہادت کے دونے ہے کیا گیاہے ۔ (۵)اور تہمت نگانے کی سز ااسی کوڑے اس وجہ سے مقرر کی گنی کہ مناسب بات بیہ ہے کہ وہ سزاز تا کی سزاہے کم ہو۔ کیونک فاحشہ کی تشہیر: فاحشہ کے ارتکاب کے بمنز لنہیں ۔اور کمی کا انضباط ایک واضح مقدار کے ذریعہ کیا گیا۔اوروہ میں جیں۔پس وہ سوکا یا نچواں ہے ۔ (۱)اور قذف کی حدکی تمامیت ہے: گواہی کا قبول نہ کرنا تجویز کیا گیا۔اس بات کی وجہ سے جوہم نے ذکر کی کہ تکلیف پہنچانے کی ووصور تیس ہیں: جسمانی اور نفسانی۔اورشریعت نے تمام ہی حدود میں دونوں کوجمع کرنے کا اجتمام کیا ہے۔لیکن:(انف) حدز نا کے ساتھ جلا وطنی جمع کی محنی ہے۔اس کئے کدز نا: معاملات کے ذمہ داروں کے انتظام اور ادلیاء کی غیرت کے دفت :متصور نہیں مرمیل جول ممل ال، درازی رفاقت وموافقت کے بعد۔ پس اس کے لئے مناسب سزایہ ہے کہ وہ ( زانی ) فتندی جگہ ہے دور کر دیا جائے ( یعنی زانیہ کوجلاوطن نبیس کیا جائے گا۔ یہی امام مالک رحمہ اللہ کامسلک ہے ) ۔۔۔ (ب)اور حدقذ ف کے ساتھ جمع کیا گیا گوابی قبول نہ کرنے کو۔ کیونکہ تبہت لگا ناخبر دینا ہے، اور گوابی (مجمی )خبر دینا ہے،اس لئے ووایسے عار کے ساتھ مزاویا گیا جوگناہ کی جنس ہے ہے ۔ (سوال کا جواب) پس قاذف کی گوائی قبول نہ کرناایک سزاہے۔اور دوسرے گنہ گاروں کی گواہی قبول نہ کرنا: عدالت اور پیندیدہ نہ ہونے کی وجہ ہے ہے ۔۔ (عَ)اورشراب کی سزامیں ڈانٹ ڈپٹ کو ملایا گیا ۔۔ (ع)اور مجتهدين ني اختلاف كيا م الله كارشاد: ﴿إِلَّا الَّهَ فِينَ كَهِ مِن كَداسَتْنَاء كُوابَى قبول ندكر في كلرف ( بهي ) لوشخ والا ہے یائیس؟ اورہم نے جو ہاتیں بیان کی بین ان سے ظاہر بیہے کہ جب فسق ختم ہوگیا، تو ضروری ہے کہ اس کا اثر اوراس کی سزاہمی ختم ہوجائے ۔۔۔ اور تحقیق اغتبار کیا ہے اس کا یعنی مرد کوعورت پر قیاس کیا ہے خلفائے راشدین نے زنا کی سزا کے وقت: غلامول برسزاكوآ دهاكرفي مين (اس كاتعلق سب يبلى بات عيب)

 $\Rightarrow$ 

## چوری کی سزا کا بیان

## چوری کی حقیقت کیا ہے؟ اور کتنی چوری پرسز ادی جائے گی؟

مورۃ المائدہ آیت ٣٨ میں ارشاد پاک ہے: "جوری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی عورت: وونول کے ہاتھ کا فیان کی بدکرواری کا بدلہ ہے، اللہ کی طرف ہے جبرتناک سزاہے۔ اوراللہ تعالی غالب، حکمت والے ہیں''

تفسیر: قرآن کریم دین وشریعت کی اصل واساس ہے، گراس میں عام طور پراصول فرکور ہیں۔ اور بعض باتیں وضاحت طلب بھی ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ' ویت' کا ذکر ہے، گرقرآن میں اس کی تفصیل نہیں اور رسول القد میں ان آئی آئی ہے۔ کی بعث کے مقاصد میں قرآن کی وضاحت اور بیان بھی ہے۔ سورۃ المحل آیت ۱۳۳ میں ارشاد پاک ہے: ﴿وَ أَنْوَ لُنَا إِلَيْكَ اللّٰهُ نَحْدَ لِلْبَيْنَ لِللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَ اللّٰهُ نَحْدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

چوری کی سز الفظ سارتی بول کربیان کی گئی ہے۔ اور جب اسم شتق پر گوئی تھم مرتب کیا جاتا ہے تو وصف عنوانی تھم کی علات ہوتا ہے۔ پس حدسرقد کی علت وصف سرقد ہے۔ گراس وصف کی جامع مانع تعریف ہم کو معلوم نہیں کہ چوری کیا چیز ہے؟ کیونکہ دوسر سے کا بال لینے کی گئی صورتیں ہیں۔ اور ان کے لئے عربی ہیں الگ الگ الفاظ ہیں۔ مثلاً: سرقد (چوری) تطع طریق (ڈاکرزنی) اختطاف (جھیٹا مارنا) خیانت (بدویائتی) التقاط (پڑی ہوئی چیز اٹھ الینا) خصب (زبروتی لے لینا) قلمت مبالات اور قلت ورع (لا پروائی اور ہے احتیاطی) ہے سب صورتیں ملتی جلتی ہیں۔ پس ضروری ہے کہ نبی بالنظ الینا ایک الینا کا طریق نبیہ کی متعبد ہوائی فراس سے متاز ہوجائے۔ پس ضروری ہے دوروری کی متعبد ہیان فرما کیں۔ اور اس طری بیان فرما کیں کہ وہ دوسری چیز وں سے متاز ہوجائے۔ اور انتیاز کا طریقہ: بہت کہ پہلے سرقہ کے علاوہ دیکر الفاظ کی ذاتیات ہیں خور کیا جائے ، جواضی ہیں پائی جاتی ہیں ، اور جن کے ذریعہ سرقہ ہیں انتیاز ہوتا ہے۔ پھر سرقہ کی ذاتیات ہیں خور کیا جائے ، تا کہ وہ دوسری چیز وں سے مرتبط کیا جائے ، تا کہ وہ دوسری چیز وں سے جن کو اہل عرف افظ سرقہ سے بھر جی جی سرب کے دریعہ مرسرقہ کی دائیا جائے ، تا کہ وہ دوسری چیز وں سے جن کو اہل عرف افظ سرقہ سے بی ہو ہے۔ پیر سرقہ کی ذاتیات ہیں خور کیا جائے ، تا کہ وہ دوسری چیز وں سے جن کو اہل عرف افظ سرقہ ہیں آخیات ہیں جی کے جس کے بیال ہوئے ، تا کہ وہ دوسری چیز وں سے جن کو اہل عرف افظ سرقہ ہیں آخیات ہیں جو کی خور کی جیز وں سے جن کو اہل عرف افظ سرقہ ہیں ۔ تا کہ وہ دوسری چیز وں سے جن کو اہل عرف افظ سرقہ ہیں افران عرف کو جند معلوم امور کے ذریعہ منتبط کیا جائے ، تا کہ وہ دوسری چیز وں سے جن کو اہل عرف کی دوسری چیز وں سے دیس افران عرف کو جند معلوم امور کے ذریعہ منتبط کیا جائے ، تا کہ وہ دوسری چیز وں سے سرفہ کو میں میں کو کی دوسری کی خور کیس منتبط کیا جائے ، تا کہ وہ دوسری چیز وں سے میں کو کیا کی دوسری کی کو کیا گوری کو کی کو کی کو کیا گوری کیا کو کی کی کور کی کور کو کی کی کور کیا گوری کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کی کور کی

ا۔ قطع طریق (راوزنی) نئب (لوث)اور جرابہ (لڑائی) ایسے الفاظ ہیں جن سے پید چانا ہے کہ ظالموں کے پاس مظلوموں کی برنسبت طاقت زیادہ ہے۔ اور وہ کارروائی کے لئے ایسی جگہ اور ایسا وقت منتخب کرتے ہیں جس میں مظلوموں کو جماعت بلمین کی طرف سے مددنہ بینج سکے۔اس طرح وہ بے بس لوگوں کولوث لیتے ہیں۔

۲۔ اخترس (ربودگی) میہ ہے کہ مالک کی آنکھوں ہیں دھول جمو تک کر اوگوں کے دیکھتے سنتے مال اڑالیا جائے۔
۳ سے خیانت : خبر دیتی ہے کہ پہلے مالک اور خائن ہیں تجارت وغیرہ میں ساجھار ہا ہوگا ،یا دونوں میں ہے تکافی ہوگ ، یا مالک نے خائن کو چیز میں تصرف کی اجازت دی ہوگی ، یا یونہی اس کے پاس تفاظت کے لئے چھوڑ دی ہوگی ،جس میں اس نے خیانت کی ،اوروہ اس چیز ہے مگر گیا۔

٧ — النّفاط (زمين سے اٹھانا) آگا ہى ديتا ہے كہ كوئى چيز غير محفوظ جگہ سے لى گئى ہے۔ جيئے كرى پڑى چيزا ٹھالى -۵ — غصب: سے مظلوم كى بەنسبىت خلالم كاغالب ہونا تمجھا جاتا ہے۔ غاصب لڑتا بھڑتا اور بھا گئے نہيں جاتا، بلكہ جھگڑا

ح (وَرُورَ بِبَالِيَرُورَ الْ

متاز ہوجائے۔ ہیں:

کر کے ہتا مارتا ہے۔اور خیال کرتا ہے کہ معاملہ حکام تک نہیں پنچےگا ،اوران کوحقیقت حال کا پیتنہیں جلےگا۔ ۲ — قلت مبالات (لا پروائی) اورقلت ورع (بےاحتیاطی) کا اطلاق معمولی چیز وں پر ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے کا پانی اور سوختہ نے لیا۔ جنہیں لوگٹ خرچ کیا کرتے ہیں۔اور جن کے ذریعہ باہمی تعاون کی عادت ہے۔الیی معمولی چیز مسی نے بےاعتنائی اور بےاحتیاطی ہے اٹھالی ہوتو وہ مرقہ نہیں۔

پس چونکدووس کا مال لینے کی بہت کی صور تھی ہیں، اس لئے تی ﷺ نے درج ذیل احادیث میں سرقہ کو شبت وفق پہلوؤں سے منصبط کیا ہے، تاکہ چوری کی حقیقت واضح ہوجائے ، اور نہ کورہ شتبہ چیزوں سے احتراز بھی ہوجائے۔ صدیث سے (۱) رسول اللہ سِلگائیکیٹے نے فر مایا: ' چور کا ہاتھ دند کا ٹاجائے گر چوتھائی ویٹار میں، یا سے زیادہ میں ' اور مروی ہے کہ استے مال میں ہاتھ کا ٹاجائے جو ڈھال کی قیمت کو گئے جائے اور روایات میں آیا ہے کہ آپ نے ڈھال جو رسی ہاتھ کا ٹاجس کی قیمت تین ورہم تھی ۔ اور حضرت عثان رضی اللہ عند نے مالئا (ایک مشہور پھل جو رش و شیریں ہوتا ہے) چرائے میں ہاتھ کا ٹاجس کی قیمت تین ورہم تھی ، ہارہ ورہم کے چینج سے لینی ہارہ ورہم مساوی ایک دیٹار کے مساب روایات میں ہاتھ کا ٹاجس کی قیمت تین ورہم تھی ، ہارہ ورہم کے پینج سے لینی ہارہ ورہم مساوی ایک دیٹار کے حساب سے (بیسب روایات میٹاؤ قیاب قطع السرقہ میں جیس البت آخری روایت موطامیں ہے۔ جامع الاصول ۱۳۳۳) کرنے میٹر سے البت آخری روایت موطامیں ہے۔ جامع الاصول ۱۳۳۳) کرنے میٹر سے کی میٹر کی میٹر کی ایک ویک کے بعد انداز سے (چوتھائی ویٹار اور ٹین ورہم کی روایات میں اختلاف ہوا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے چوتھائی ویٹار نے اس کے بھر تین کرام میں چوتھائی ویٹار اور ٹین ورہم کی روایات میں اختلاف ہوا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے چوتھائی ویٹار نے اس کے بھر تین روایات میں اختلاف ہوا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے چوتھائی ویٹار نے اس کے میٹر کیا۔ اور امام احمد حمد اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ دونوں میں سے اور ٹی کو باتھ کو کا تاجائے گا۔ یہی دائے حضرت شاہ صاحب رحمد اللہ کے دوری کی مالیت ورنوں میں سے اور ٹی کو باتھ کو کا تاجائے گا۔ یہی دائے حضرت شاہ صاحب رحمد اللہ کے درجوری کی مالیت وونوں میں سے اور ٹی کو گئے جائے تو ہاتھ کا کھر حمد اللہ کی ایک وحد تشاہ صاحب رحمد اللہ کے دونوں میں سے اور ٹی کو گئے جائے تو ہاتھ کا کا جائے گا۔ یہی دائے حضرت شاہ صاحب رحمد اللہ کے درخوں کے دونوں میں سے دونو

فا كده: اورامام ابوضيف رحمه الله كنزويك: نصاب مرقة: ايك ديناريا ول درجم بيل اس مم ماليت بيل باتونيس كا نا جائ گا ـ اوران كى دليل بيب كدؤ حال كى قيمت كا نا داد في مصابي بيل اختلاف مواب : چوقفا كى ، تبه كى ، آوها اور بورا دينارا ندازه كيا كيا بيه ، اورقو كى روايت به كدول ورجم سه كم بيل باتحد شكا نا جائ (بيسب روايات صى حى كى بيل اور جامح الاصول ٣٠١٦ ١١٣ بيل مذكور بيل) بيروايات كوائل دوجه كى نيس ، گرمعا مله حدود كاب ، جس بيل احتياط خرورى بيل مدوايات كوائل دوجه كى نيس ، گرمعا مله حدود كاب ، جس بيل احتياط خرورى بيل مدوايات كوائل دوجه كى نيس ، گرمعا مله حدود كاب ، جس بيل احتياط خرورى بيل احتياط خرورى الدول تعنياط خرورى المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مَخْوَجٌ فَخُلُوا سبيله ، فإن الإمام أن يُخطِئ في العقو خيرٌ من أن يُخطِئ في العقوبة : جهال تكمكن بوسلمانول سے حدود كو بثا وَ، ليل اگر بحم كے كے ان يُخطِئ في العقو خيرٌ من أن يُخطِئ في العقوبة : جهال تكمكن بوسلمانول سے حدود كو بثا وَ، ليل اگر مم كے كے كوئى : يجهال تكمكن بوسلمانول سے حدود كو بثا وَ، ليل اگر بحم كے كے كوئى : يجهال تكمكن بوسلمانول سے كدود من او بيخ بيل خلطى كرے بيد بهتر ہال سے كدود من او بيخ بيل خلطى كرے (مثلوة حديث من اس كوچور دور كوئك ما كم معاف كر في بين خلطى كرے بيد بهتر ہال سے كدود من او بيخ بيل خلطى كرے (مثلوة حديث من اس كو احتاف نے دى درجم نصاب تجويز كيا ہے (فائده تمام بوا)

نفتر کے ذریعہ نصاب سرقہ کی تعیین کی وجہ: اور ہی سیکھی آئے نے چوتھائی دیناریا تمین درہم کے ذریعہ نصاب سرقہ اس لئے کہ اجتاس (اشیاء) کے ذریعہ نمازہ مقرر کرنے میں دخواری ہے۔ اس لئے کہ اجتاس (اشیاء) کے ذریعہ نمازہ مقرر کرنے میں دخواری ہے۔ دخواری ہے۔ اجتاس کے نرخ مختلف شہروں میں مختلف ہوتے ہیں۔ اور نظاست اور کھا ہونے میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ایک چیز ایک قوم کے نزد یک یا ایک علاقہ میں معمولی اور مباح ہوتی ہے، وہی چیز دوسروں کے نزد یک یا دوسرے علاقہ میں بیارامال ہوتی ہے۔ اور ایک رائے (امام احمدر حمداللہ کی) ہے میں بیارامال ہوتی ہے۔ اس کے نوٹوں کا لحاظ کیا جائے۔ اور دوسری وجہ نفذ سے تعیین نصاب کی ہیں ہے کہ ہرجنس کے ذریعہ اندازہ مقرر نہیں کیا جاسکی ہوئے ہیں۔ اس کی ، لیت دی اندازہ مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً : سوختہ (جلائے کی ککڑی) چانے میں ہاتھ نہیں کا نا جائے گا، چاہے اس کی ، لیت دی درہم سے زیادہ ہو۔ حالا نکہ لوگوں کے نزدیک اس کی اجمیت ہے۔ لؤگ اس کو گھریں بھر کرد کھتے ہیں۔ پس کس جنس کو معیار درہم سے زیادہ ہو۔ حالانکہ لوگوں کے نزدیک اس کی اجمیت ہے۔ لؤگ اس کو گھریں بھر کرد کھتے ہیں۔ پس کس جنس کو معیار بنا تا ضروری ہے۔

صدیت — (۳)رسول الله سلالغَه بین می میں سو کھنے کے لئے لئکائے ہوئے مجلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا:''جو پھل میں سے پچھ چرائے ان کے کھلیان میں آجانے کے بعد، پس وہ ڈھال کی قیمت کے بقدر ہو، تواس میں ہاتھ کا ٹاجائے گا''(مکلؤ ہوریٹ ۲۵۹۳)

تشری : ان روایات میں ہی میال بھی ہے ہے ہے ہات سمجھائی ہے کہ چوری کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز محفوظ عکد سے لی جائے۔ اس مورت میں ہاتھ کا تاجائے گا۔ اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ غیر محفوظ مال لیما سرقہ بیس، بلکہ التقاط (پڑی چیز اٹھا لیما) ہے۔ پس اس سے احتر از ضروری ہے بینی منفی پہلو سے سرقہ وہ ہے جوالتقاط ندہو۔

حدیث — (۳)رسول الله طالعتانیم نے فرمایا: "خیانت کرنے والے ، مال لوٹے والے ، اور جھیفا مار کرینے واسے کا ماتھ بیس کا ٹاجائے گا'' (مشکوۃ حدیث ۲۵۹۷)

تشری اس صدیت میں انتہاب واختلاس کی نفی کے ذریعہ نی میں گئی گئے نے بیات سمجھائی ہے کہ چوری جب ہے کہ خفیفہ طور پر مال لیاجائے ، ورنہ لوٹنا اور جھپٹا مارتا ہے۔ اور خیانت کی نفی کے ذریعہ یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر پہلے ہے کہ خفیفہ طور پر مال لیاجائے ، ورنہ لوٹنا اور جھپٹا مارتا ہے۔ اور خیانت کی نفی کے ذریعہ یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر پہلے ہے جرائے ہوئے وہ جوری نہیں۔ بلکہ خیانت یا بناحق وصول کرتا ہے ، پس اس میں ہاتھ نہیں کا ناجائے گا۔

سے لوکزوکر بیکافیکرنے ۔۔

روایت: ایک این این اعلام کیر حضرت عمرض الله عند کے پاس آیا۔ اور کئے لگا: اس کا ہاتھ کا شے ، اِس نے میری بیوی کا آئید چرایا ہے؟ حضرت عمر این الله علیه ، وهو خادم کم ، اخذ متاعکم : اس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ وہ تمہارا فادم ہے۔ اس نے تمہارا سامان لیا ہے (مفکوة حدیث ۳۲۰۸)

تشری : چونکہ عرف میں غلام کو گھر میں آنے کی اجازت ہوتی ہے، اس لئے گھر میں ہے اس کا کوئی چیز لیمنا تحفوظ جگہ سے لیمنانہیں، پس اس میں ہاتھ نہیں گاٹا جائے گا۔ اس طرح میاں ہوی ایک دوسرے کی چیز چرا کیس تو بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اس طرح میاں ہوی ایک دوسرے کی چیز چرا کیس تو بھی ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ اس میں بے تکلفی ہونے کی وجہ ہے۔

فا کدہ: خلاصۂ کلام: بیہ ہے کہ عرف میں جس کو چوری کہا جاتا ہے: وہ ایک عام اور وسیع مفہوم ہے۔اس کی تمام صورتوں میں ہاتھ نہیں کا نا جائے گا۔ بلکہ حدشری صرف اس صورت میں نافذی جائے گی: جب سرقہ کی حقیقت پائی جائے ،اوراس کی شرائط تحقق ہوں۔اوروہ یہ ہیں:

ا - مال مسروقه كسى فرويا جماعت كى ذاتى ملكيت مو، چرانے دالے كى نداس ميں ملكيت مو، ندملكيت كاشب

٣- مال محفوظ مو مقفل موريا الي جكه موجهال آف كي اجازت موند ليني .

س- باجازت لے۔ اگراجازت كاشبيمى بيدا موجائ كاتو حدجارى شموكى۔

ا - جنك سے لے علائيدليماس قديس عصب ہے۔

۵ - قیمتی چیز لے۔شرعاً یا عرفاجو چیزیں معمولی مجی جاتی ہیں ،ان کالیما سرقہ نہیں۔

٧ - بقدرنساب چرائے۔اس ہے کم میں ہاتھ نیس کا ٹاجائے گا۔

فائدہ: جن صورتوں میں چوری کی حد جاری نہیں ہوتی: اس کا بیمطلب نہیں کہ مجرم کوچھٹی مل گئی۔ بلکہ حاکم اپنی صوابد ید کے مطابق اس کونتحزیری سزاد ہے گا۔اور نہاس کا بیمطلب ہے کہ وہ چیز اس کے لئے جائز وحلال ہوگئی۔کسی کا کوئی بھی مال بےاجازت لینا حرام ہے۔

[١١] قال الله تعالى: ﴿ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا آيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا، نَكَالًا مِّنَ اللَّه، وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴾

واعلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم بُعث مُبَيّنًا لِمَا أُنزل إليه، وهو قوله تعالى: ﴿لِتُبَيّنَ لِمَا أُنزل إليه، وهو قوله تعالى: ﴿لِتُبَيّنَ لِلمّاسِ ﴾ وكان أخذُ مالِ الغير أقسامًا: منه السرقة، ومنه قطع الطريق، ومنه الاختلاس، ومنه الخيانة، ومنه الالتقاط، ومنه الغصب، ومنه مايقال له: قلة المبالاة والورع، فوجب أن يُبَيّن النبى صلى الله عليه وسلم حقيقة السرقة، متميزة عن هذه الأمور.

وطريقُ التميَّزُ: أَنْ يُنْظر إلى ذاتياتِ هذه الأسامي، التي لاتوجد في السرقة، ويقع بها التفارق في عرف الناس؛ ثم تُضبط السرقة بأمور مضبوطة معلومة، يحصل بها التمييز منها، والاحتراز عنها.

فقطعُ الطريق، والنهبُ، والجرابة: أسماءٌ تنبئ عن اعتماد القوة بالنسبة إلى المظلومين، واختيار مكانو أو زمانو لايلحق فيه الغوثُ من جماعة المسلمين.

> والاختلاس: ينبئ عن اختطافٍ على أعين الناس، وفي مرأى منهم ومسمَع. والخيانة: تنبئ عن تقدُّم شركةٍ، أو مباسطةٍ وإذن بالتصرف قيه، ونحو ذلك.

> > والالتقاط: ينبئ عن وجدان شيئ في غير جرُّزٍ.

والغصب: ينبئ عن غلبة بالنسبة إلى المظلوم، لا معتمدًا على الحرب والهرب، ولكن على الجدل، وظنَّ أن لا يُرفع قضيتُه إلى الولاة، ولايتكشف عليهم جليةُ الحال.

وقبلة السمبالاة والورع: يقال في الشيئ التافة، الذي جرى العرف ببذ له، والمواساةِ به بين الناس. كالماء والحطب.

فضبط النبيُّ صلى الله عليه وسلم الاحترازَ عن ذاتياتِ هذه الأسامي:

[انم] قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتقطع يدُ السارق إلا في رُبع دينار" ورُوى القطع فيما بَلغ ثمنَ المِجَنَّ؛ ورُوى أنه قطع في مِجَنَّ ثمنُه ثلاثةُ دراهم؛ وقطع عثمان رضى الله عنه في أَتْرُجَّةٍ ثمنها ثلاثةُ دراهم، من صرف اثنى عشر درهما.

والحاصل: أن هذه التقديرات الشلاث كانت منطبقة على شيئ واحد في زمانه صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفت بعده، ولم يصلُح المِجَنُّ للاعتبار، لعدم انضباطه، فاختلف المسلمون في المحديثين الآخرين: فقيل: ربع دينار، وقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: بلوعُ المالِ إلى أحدِ القدرين، وهو الأظهر عندى.

وهذا شرعه النبئ صلى الله عليه وسلم فرقًا بين النافه وغيره، لأنه لا يصلُح للتقدير جنس دون جنس، لاختلاف الأسعار في البُلدان، واختلاف الأجناس نفاسة و خساسة، بحسب اختلاف البلاد، فمباح قوم وتافِهُهم مالٌ عزيز عند آخرين، فوجب أن يُعتبر التقدير في الثمن، وقيل: يُعتبر فيهما؛ وأن الحطب وإن كان قيمتُه عشرة دراهم لا يُقطع فيه.

[ب] وقال صلى الله عليه وسلم: " لاقطع في ثمر معلَّق، ولا في حريسة الجبل، فإذا آواه

السُراح والجَرِيْنُ، فالقطع فيما بلغ ثمنَ المِجَنِّ وسئل عن الثمر المعلَّق، فقال عليه السلام: "من سرق منه شيئًا بعدَ أن يُوُّوِيَهُ الجرين، فبلغ ثمن المِجَنَّ فعليه القطع"

أقول: أفهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن الحِرْزَ شرطُ القطع؛ وسببُ ذلك: أن غير المحرز يقال فيه الالتقاط، فيجب الاحتراز عنه.

[ح] قال صلى الله عليه وسلم: "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس: قطع" أقول: أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد في السرقة من أخذ المال مختفيا، وإلا كان نهبة، أو خطفة، وأن لا يتقدمها شركة، ولزوم حق، وإلا كان خيانة، أو استيفاء لحقه. وفي الآثار: في العبد يَسْرِقُ مالَ سيده: إنما هو مالُكَ: بعضُه في بعض.

مرجمہ:اس عبارت کاشروع کا حصہ: متم اول مبحث الباب ارحمۃ الله (۲۷۹:۲ - ۲۷۹) میں گذرچکا ہے۔ وہاں ترجمہ ہے۔ ضرورت ہوتو وہان و کھے لیاجائے ، باقی عبارت کا ترجمہ رہے۔

پس پی علی بھی انداز نے ان تامول کی قاتیات سے احر از کو منطبط کیا: (اف )اور ماحصل: یہ ہے کہ یہ تیوں انداز سے ایک چیز پر شطبق تھے ہی سے انداز نے انداز سے آپ کے اعداد نف ہوگئے۔ اور ڈھال لحاظ کے قابل نہ رات ،اس کی قیمت کی تعییں ندہونے کی وجہ ہے۔ پس مسلمانوں نے باتی ووجد بیوں میں اختلاف کیا: پس کہا گیا: چوتھائی و بیارہ اور کہا گیا: تمین ورہم ،اور کہا گیا: مال مسروقہ کا دوا نداز وں بی سے ایک کو پہنچنا۔ اور وہ میر نے کے نیادہ فالم بر ویت کا دوا نداز وں بی سے ایک کو پہنچنا۔ اور وہ میر نزد کی زیادہ فلا بر سے اور اس کو پی شائل تیکئی نے مشروع کیا: معلولی چیز اور اس کے علاوہ کے درمیان تفریق کی جب اور اجتاب کے لئے کہ تقدر کی صلاحیت نہیں رکھتی آیک جن شروں کیا ختلاف کی وجہ سے۔ اور اجتاب کے لئے کہ تقدر کی صلاحیت نہیں رکھتی آیک جن شہروں کے اختلاف کی وجہ سے۔ اور اجتاب کی وجہ سے۔ اور اجتاب کی وجہ سے اور اور کہا گیا کہ ورک کی وجہ سے اور اس کے کہ خلاف کی وجہ سے کہ ایک تو کہ ایک تو کہ ایک تو کہ ایک تو کہ اور کہا گیا کہ ورک کی وجہ سے اور اس کے کہ خلائے کی کنٹری اگر چاس کی قیمت میں انداز سے کا خلا خلا کیا جائے۔ اور اس کی باتھ نہیں کا نا کی اور کہا ہو کے۔ اور اس کے کہ جلائے کی کنٹری اگر چاس کی قیمت وی درہم ہو، اس میں باتھ نہیں کا نا جائے۔ اور اس کے کہ جلائے کی کنٹری اگر چاس کی قیمت وی درہم ہو، اس میں باتھ نہیں کا نا می وجہ سے ہی کہ خیار میں ہوا ہے تھا کہ کہ ہم ہم اور تی کی خلاف کی کر تھا ہم نہ ہو اس میں ہوا ہے تھا کہ کا خلال ہو کہ اور کی اور کہ کہ وی کہ کا خطف لاند لا یصلے میں اندر ہمی ان کا میں کہ ان المحطب کا عطف لاند لا یصلے میں اندر ہمی ان کا کہ کا کا کا کا کا کا ال جرا تا ہے: وہ تیر امال ہے بعض در بعض (ربعض کر تک کی آئی کا کا طف لاند لا یصلے میں اندر ہمی اندر ہمی اندر ہمیں اندر ہمی اندر سے ان کا میال جرا تا ہے: وہ تیر امال ہو کہ دون کر ان کی کو میال کیا کہ میں اندر ہمی ان کا کو می دونہ تیر امال ہے: میں کو میں کو میں کو کو کی کو کو کی کو کر تھی کیا کہ کو کر کے کو کو کر کے کہ کو کر کے کو کر کے کہ کو کر کے کو کر کے کہ کو کر کے کر کو کر کے کہ کو کر کے کی کر کر کی کر کر کر کر کے کر کر







# ہاتھ کا نے کے بعد زخم داغنے کی وجہ

حدیث ۔۔۔۔ چورکا ہاتھ کا شنے کے بارے میں نبی مطالقی کیا ہے مروی ہے کہ:''اس کا ہاتھ کا تو ، پھراس کو داغ دو'' (مشکوة حدیث ۱۳۹۰)

تشری : ہاتھ کا شنے کے بعد اگر زخم کو داغانبیں جائے گا تو اندیشہ ہے کہ زخم سرایت کرے اور آ دمی ہلاک ہوجائے۔ جبکہ ہلاک کر نامقصور نبیس۔اور زخم کو داغناعدم سرایت کا سبب ہے۔ پس بیسب اختیار کیا جائے گا (بلکہ اب تو اس سے بہتر طریقے وجود میں آ گئے ہیں۔ وہ اختیار کئے جا نمیں۔خون کا دوران روک کر، جگر سُن کرکے ہاتھ کا ٹا جائے۔ پھر علاج کرے اچھا ہوئے کے بعدرخصت کیا جائے)

## کٹے ہوئے ہاتھ کا ہار پہنانے کی وجہ

حدیث — نی مُنالِنَهُ اَیُنَا کے پاس ایک چورالایا گیا۔ پس اس کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ پھر نبی مِنالِنَهُ اِیَّا نے تھم کی گردن میں لٹکا یا جائے (منتلوٰ قاحدیث ۳۶۰۵)

تشریخ: یک دومقاصدے کیا گیا ہے: ایک: اس کے مل کی تشہیر کرنے کے لئے ، تا کہ لوگ جان لیس کہ وہ چور ہے۔ دوم:ظلماً ہاتھ کا شنے اور مزاکے طور پر ہاتھ کا شنے کے درمیان امتیاز کرنے کے لئے (مگریہ حد کا جز منہیں۔تعزیہے اور قاضی کی صوابد ید پر موتوف ہے)

## نصاب سے کم چوری میں دُونا تاوان واجب ہونے کی وجہ

صدیث — ابوداؤد (مدیده ۱۳۹۹) کے حوالے ہے پہلے بیصدیث آپکی ہے کہ رسول اللہ میالی آئی آئی ہے یا تعمیل الکائے ہوئے کا اللہ میالی آئی ہے اور پلنے میں افرائے ہوئے کا اور پلنے میں اور جوال کی اور جوال میں ہے کے لیکر باغ ہے نکلے تواس پراس کا دُوٹا تا وان اور سزاہے۔ اور جو کا سے جائے ہیں ہوتا ہے گائی ہوتا ہے۔ اور جو کا بیان میں آئی جائے کے بعد پھل میں ہے کے گئر ائے ، پس وہ ڈھال کی قیمت کے بقدر ہوتواس کا ہاتھ کا تا جائے گا'' کا میں ہوتا ہے ۔ پس دونوں سے دوکر نا ضروری ہے۔ کیونکہ تشریح ، دونا تا وان واجب کرنے کی وجہ بیرے کہ چورکو مالی اور بدنی سزاد یکر چوری سے روکنا ضروری ہے۔ کیونکہ کمیں مالی سزا: بدنی سزا سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔ اور بھی معالمہ برتا ہے۔ پس دونوں سزاوں کو جمع کیا گیا۔ کیونکہ اگر چوری کے بقدر تا وان واجب کرتے تو وہ کوئی سزانہ ہوتی۔ اتنا ضان تو بہر حال واجب ہے۔ اس لئے ایک گونہ اور برحایا ، تا کہ وہ مالی سزا ہو، اور اس کو چوریاں کرنے ہے دو کے۔

فاكده: اس صديث مس عقوبت سے ہاتھ كاشا مرادبيس ہے۔ بلكددوكنا تاوان ى عقوبت ہے، اور عطف تفسيرى



#### ہے۔ کیونکہ باغ سے پڑا تا مال محفوظ پُڑا تانہیں ہے۔

### چوری کا اقر ارکرنے والے کورجوع کی تلقین کرنے کی وجہ

حدیث ۔ رسول اللہ مطابق اللہ میں ایک چورالیا گیا۔ جس نے اپ طور پر چوری کا افر ارکیا۔ اوراس کے پاس چوری کا سامان نہیں پایا گیا۔ آپ نے فرمایا: 'میرا خیال بیہ کو نونے چوری نہیں کی!''اس نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ نے بیات دوباریا تیمن بارؤ و ہرائی۔ اس نے ہر بارافر ارکیا۔ بس آپ نے تھم دیا ،اوراس کا ہاتھ کا ٹاگیا۔ پھراس کوآپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے فرمایا: ''اللہ سے خشش طلب کرتا ہوں۔ لایا گیا۔ آپ نے تیمن بارفرمایا: ''اللہ اس کی تو برول فرما!'' (رواوالوداؤدوالنسائی، جامع الاصول مدیث ۱۸۷)

تشری جوجرم نادم ہوکر جرم کا اعتراف کرے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حدکو دفع کرنے کے لئے حیلہ کیا جائے۔ کیا جائے۔ کیا گئے۔ کیا جائے۔ کیونکہ ندامت اور توبہ سے اس کا گناہ معاف ہوگیا ہے، جبیا کہ باب کے شروع میں گذرا اور رجوع کی تلقین بھی ایک حیلہ ہے۔ جسے آپ نے اختیار فرمایا۔

[١٢] وقال صلى الله عليه وسلم في سارق:" اقطعوه، ثم احسِمُوه"

أقول: إنما أمر بالحَسْمِ لنالا يُسْرِي فَيَهْلِكَ، فإن الحَسْمَ سببُ عدم السراية.

[١٣] وأمر عليه السلام باليد، فَعُلَّقَتْ في عنق السارق.

أقول: إنما فعل هذا للتشهير، وليعلم الناس أنه سارق، وفرقًا بين ما تُقطع اليدُ ظلما، وبين ما تُقطع حدًا.

[15] وقال صلى الله عليه وسلم في سرقة مادون النصاب: "عليه العقوبة وغرامة مثليه" أقول: إنما أمر بغرامة المثلين: لأنه لابد له من رَدْع، وعقوبة مالية وبدنية، فإن الإنسان ربما يرتدع بالمال أكثر من ألم الجسد، وربما يكون الأمر بالعكس، فجمع بين ذلك؛ ثم غرامة مثله يُجعل كان لم يكن سرق، وليس فيه عقوبة، ولذلك زيدت غرامة أخرى، لتكون مناقضة لقصده في السرقة.

[١٥] وأتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلِصّ، قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال: "ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ!" قال: بلى! فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فقطع، وجيئ به، فقال: استَغْفِر الله؛ وتُبُ إليه!" فقال: أستغفر الله! وأتوب إليه! قال: " اللهم تب عليه!" ثلاثا.

أقول: السبب في ذلك: أن العاصي المعترف بذنبه، النادم عليه، يستحق أن يحتال في درء الحد عنه، وقد ذكرنا. ترجمہ: (۱۲) واغنے کا علم اس کئے ویا تا کرزم سرایت نہ کرے، یس وہ ہلاک ہوجائے۔ پس بیشک واغن سرایت نہ کرنے کا سبب ہے ۔ (۱۳) یکم تشمیر کی غرض ہے کیا ہے، اور تا کدلوگ جان لیس کہ وہ چور ہے (عطف تغییری ہے) اور انتیاز کرنے کے لئے کیا ہے: اس ہاتھ کے درمیان جو ظلماً کا ٹاجا تا ہے، اور اس ہاتھ کے درمیان جو سزا کے طور پر کا ٹا جا تا ہے، اور اس ہاتھ کے درمیان جو سزا کے طور پر کا ٹا جا تا ہے، اور اس ہاتھ کے درمیان جو سزا کے دیا گئر ان ان ان جو ان کا علم اس لئے دیا کہ ضروری ہے چور کو ہازر کھنا، اور مالی اور بدنی سزاوینا۔ پس انسان کم میں مال کے ذریعی معالمہ برعکس ہوتا ہے۔ پس وونوں کے درمیان جمع کیا گئی معالمہ برعکس ہوتا ہے۔ پس وونوں کے درمیان جمع کیا گئی مال کے ذریعی معالمہ برعکس ہوتا ہے۔ پس وونوں کے درمیان جمع کیا گئی میں ہوتا ہوں تو گئی ہائی نیمیں۔ اور اس میں پھیس اور اس میں سبب ہے کہ وہ گئی دو کیا ہائی ہوں اس کے چوری کے ارادہ کو ۔ (۱۵) اس میں سبب ہے کہ وہ گئی وہ کے دائی کا حملہ کیا جائے۔ گار جوا ہے گئاہ کا اقر ارکرنے والا ہوں اس پر ٹاوم ہوں وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی صدکو دفع کرنے کا حملہ کیا جائے۔ اور ہم یہ یات ذکر کر ہے جو ہیں۔

5∕2

☆

W

# راه زنی کی سزا کابیان

سورۃ المائدۃ آیت ٣٣ میں ارشاد پاک ہے: ''جولوگ اللہ ہاوراس کے رسول ہے لڑتے ہیں، اور ملک میں فساو (بدائنی) کھیلاتے ہیں: ان کی سزایمی ہے کہ وہ قل کئے جائیں، یا سولی دیئے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پیر مخالف جانب سے کا ف دیئے جائیں، یا وہ زمین سے دور کر دیئے جائیں یعنی قید کر دیئے جائیں۔ بیمزاان کے لئے دنیا میں بخت رسوائی ہے۔ اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے''

اس آیت کے تحت شاہ صاحب قدس سرۂ نے تین با تیل بیان کی ہیں: ا ۔۔۔ جر ابے کے معنی ، اور محارب اور مقاتلہ میں فرق ۲۔ راہ زن کی مزا: چور کی سزائے تی دونے کی دوجہ ۳۔ سزاؤں میں تقسیم ہے یا تخییر ؟

#### جرابه كيمعنى اورمحاربه ومقاتله مين فرق

حرابہ: ان لوگوں کی بہتب جن برظام وعدوان واقع ہوا ہے: قال ہی پراعتا وکرنے والا ہے۔
وضاحت: حرابہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے۔ اور تحریب سے ماخوذ ہے۔ جس کے اصلی معنی: سلب کرنے اور چھین لینے
کے ہیں۔ کہا جاتا ہے: حَریبُ ماللہ: بیس نے اس کا مال چھین لیا۔ اور کہا جاتا ہے: حُدیب ماللہ: اس کا مال لوٹ میا گیا۔
خرب: سُلم کی ضد ہے۔ جس کے معنی ہیں: امن وسلامتی ۔ پس محاربہ کے معنی ہیں: لوٹ کھسوٹ کرنا، اور بدامنی پھیلان ۔۔
اور مقاتلہ: قبل ہے ہے، جس کے معنی ہیں: مارڈ النا۔ گرمحاربہ میں قبل کامفہوم اور مقاتلہ میں مال لینے کامفہوم بھی شامل

ہے۔ محاربہ میں بھی ان لوگوں کو آل کرنے کی نوبت آئی ہے جن کوراہ زن لوشتے ہیں۔ اور مقاتلہ خون ریزی کے لئے ہوتا ہے، کوکوئی آل نہ ہو، اوراس میں ضمنا مال غیمت بھی نوٹا جاتا ہے۔ پس آیت کریمہ میں جنگ جوئی کا بیان نہیں، بلکہ راہ زنی کا بیان ہے۔

# راہ زن کی سزا: چور کی سزا ہے بخت ہونے کی وجہ

راہ زن کی سزا: چور کی سزا سے بخت اس لئے تجویز کی گئی ہے کہ راہ زن اٹکا دکا نہیں ہوتے۔ ان کا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔
اور جہاں فسادیوں کا بھاری اجتماع ہوں کچھلوگ درندہ نوضر ورہوتے ہیں۔ ان میں دلیری و بے ہاکی ، مارکاٹ کا جذب اور شکھن ہوتا
ہے۔ اس لئے وہ بے پر داہ ہو کر قبل وقبال اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں دو طرح سے چوری سے بڑی خرابی ہے۔
اول: مالدار: چور چکار سے تو اسپنے اموال کی حقاظت کر کئے ہیں ، گر راہ زو: ڈاکو کو سے اپنا بچاؤٹیس کر سکتے ، نداس جگہ اور اس وقت میں پولس اور مسلمان مدد کو پہنچ کتے ہیں۔

ووم:چورکی برنسبت ڈاکومیں لوٹ کھسوٹ کا جذبہ بخت اور بھاری ہوتا ہے۔ کیونکہ ڈاکو جری اور تو می ہوتے ہیں۔ اور ان کا پختھا اور انتحاد وا تفاق ہوتا ہے۔ اور چوری کرنے والوں میں بیاب نہیں ہوتی ۔ پس ضروری ہے کہ ڈاکو کال کی سزا: چورون کی سزاسے بھاری ہو۔

# ڈاکووں کی سزاؤں میں تقتیم ہے یاتخبیر؟

آیت کریمہ میں راہ زنول کی چار سرزائیں فرکور ہیں: ان کوئل کیا جائے۔سولی دی جائے۔ مخالف جانب سے ہاتھ پیر کاٹے جائمیں۔اور زمین سے دور کرد سیئے جائیں: امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ کے نزد یک: قید کرد سیئے جائیں، تا آٹکہ تو بہ کریں،اورا مام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک: جلاوطن کئے جائیں۔

ان چاروں سزاؤں کے درمیان حرف اُو لایا گیاہے، جوتقیم کار کے لئے بھی استعال کیاجا تا ہے، اور چند چیزون میں اختیار میں اختیار دینے کے لئے بھی۔امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اُو: تسخیب و کے لئے ہے۔ان کے نزدیک:امام کواختیار ہے: ڈاکوؤں کی قوت دشوکت اور جرم کی شدت و نظت پر نظر کر کے جومناسب سمجھ سزادے۔اوران کی دلیل ہے ہے کہ اُو کے بہی حقیقی معنی جیں۔اور تمام کفارات میں اُو کے بہی معنی مراد میں (نورالانوارس ۱۳۵) پس راہ زنوں کی سزاؤں میں بھی بہی معنی مراد میں (نورالانوارس ۱۳۵) پس راہ زنوں کی سزاؤں میں بھی بہی معنی لئے جا کیں گئی ہے۔

اور باتی ائمہ کے فزد کید :أو تقلیم کار کے لئے ہے۔ پس اگرراوزنوں نے صرف قل کیا ہے، مال نہیں اوٹا تو ان کول کیا جائے۔ اور اگر صرف مال اوٹا ہے تو مخالف جانب سے ہاتھ پیر کائے جائے۔ اور اگر صرف مال اوٹا ہے تو مخالف جانب سے ہاتھ پیر کائے



جائیں۔اورصرف ڈرایا دھمکایا ہے تو قید کیا جائے۔ یا ملک بدر کیا جائے۔ان حضرات کی دلیل شانِ نزول کی روایت ہے جوابن عباس رضی الله عنہما سے مروی ہے (معارف القرآن ۱۲۱:۳)

اب حضرت شاه صاحب قدس سرهٔ کی بات ملاحظ فرمائیں:

اکٹر مجہتدین کے نزویک بیسزائیں بالترتیب ہیں۔اوراس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ صرف تین ہی وجوہ سے کسی مسلمان کا قل جائز ہے۔ پس جن راہ زنوں نے قل کیا ہے یا مال بھی لوٹا ہے:ان کوتو قتل کیا جاسکتا ہے۔ تکریاتی ووقسموں کوتل کرنے کا کوئی جواز نہیں۔

اورامام ما لک رحماللہ کی رائے تخیر کی ہے۔ اور بدائے لفظ او کے حقیق معنی کے موافق ہے۔ اور جمہور کے استعدال کا جواب بیہ کہ نہ کورہ صدیث کا آخری جملہ: المصارِق لمدینه، المفارِق للجماعة علی آل کی دوعلتوں کوجمع کیا گیاہے۔ اور الل عیس سے جرا کیک مفید تم ہے لین اس کی وجہ سے آل کیا جا سکتا ہے۔ المحارِق للبجماعة ہی ترایک مفید تم ہے اور والوں علی ہے جو بھی علت پائی جائے آل کرنا جائز ہوگا۔ اور اس کی نظیر بیحد یہ ہے ۔ الایسخو ج المدود جلان یعنسو بان الغائط، کا شفین عن عور تھما، یتحدثان، فإن الله یعقت ذلك (مشارة تحدیث ۲۳۵ آداب المحالاء) لین سر کھولنا بھی المدی شخص نارائم کی کا سبب ہے، اور اس حالت علی بات پائی کرنا بھی۔ ووثوں علی سے ایک بھی بات پائی جائے آل کی رحماللہ کی رائے جی کہا گیا ہے۔ اس امام جائے آل کی رحماللہ کی رائے اس مدیث سے رفیص ہوئی۔

[١٦] قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ ﴾ الآية.

أقول: الحرابة لاتكون إلا معتمِدة على القتال بالنسبة إلى الجماعة التي وقع العدوال عليها. والسبب في مشروعية هذا الحد أشد من حد السرقة: أن الاجتماع الكثير من بني آدم لا يخلو من أنفس تغلب عليهم الخصلة السبعية، لهم جرأة شديدة، وقتال، واجتماع، فلا يبالون بالقتل والنهب، وفي ذلك مفسدة أعظمُ من السرقة:

[الف] لأنه يسمكن أهل الأموال من حفظ أموالهم من السُّرَّاقِ، ولايتمكن أهل الطريق من السُّرَّاقِ، ولايتمكن أهل الطريق من السُّرُ افِي ولايتمكن أهل الطريق، ولايتيسر لِوُلاةِ الأمور وجماعة المسلمين نصرتُهم في ذلك المكان والزمان.

[ب] ولأن داعية الفعل من قطاع الطريق أشدُّ وأغلظ، فإن القاطع لايكون إلا جرىءَ القلب قوى الجُثمان، ويكون فيما هنالك اجتماعٌ واتفاق، بخلاف السراق: فوجب أن تكون عقوبته أغلظ من عقوبته.

والأكثرون على أن الجزاء على الترتيب، وهو الموافقُ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يُقتل المؤمنُ إلا لإحدى ثلاث " الحديث. وقيل: على التخيير، وهو الموافقُ لكلمة: " أو ".

وعندى: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "المفارقُ للجماعة" يحتمل أن يكون قد جمع المعلمين، والمرادُ: أن كلَّ علة تفيد الحكم، كما جمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين العلمين، فقال: "لا يخرج الرجلان، يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما، يتحدثان" فكشفُ العورةِ سببُ اللعن، والتحديثُ في مثل تلك الحالة أيضًا سبب اللعن.

ترجمہ:(۱) جسوابة (لرائی) نبیس ہوتا مگراع آو کرنے والاقال پر:اس جماعت کے تعلق ہے جس پرعدوان (ظلم) واقع ہواہے بیتی جن کونوٹا کیا ہے بیتی ڈ اکو ہاتھ میں ریوالور لے کرلوشتے ہیں۔ادرضرورت پڑنے پراتو قتل بھی کر دیتے ہیں — (۲)اور حدسر قد ہے سخت:اس حد کی مشروعیت کی وجہ بیہ ہے کہ انسانوں ( فسادیوں ) کا بھاری اجتماع خالی ہیں ہوتا ایسے لوگول سے جن پر درندگی کی خو غالب ہو۔ جن میں سخت بے باکی اور پر کیاراور انتحاد ہو۔ پس وہ قتل اور لوث کی مرواہ ہیں كرتے۔اوراس ميں چورى سے برخى فرانى ہے: ۔ (الله)اس كئے كه ثان بيہ كه مال والے چوروں سے اينے مالوں کی حفاظت کرنے پر قادر ہیں۔اور راستہ چلنے والے ڈاکوؤں ہے بیاؤ کرنے پر قادر نہیں۔اور معاملات کے ڈیمہ داروں كے لئے يعنى يونس كے لئے اور مسلمانوں كى جماعت كے لئے آسان بيسان كى مدوكر نااس جگداوراس وقت ميس - (ب) اوراس کئے کہڈا کوک میں عمل کا داعیہ زیادہ بخت اور زیادہ گاڑھا ہوتا ہے۔ پس بیٹک ڈاکوئیں ہوتا مگر دل کا بہاوراورجسم کا طاقتور۔اوراس چیز میں جوو ہاں ہوتا ہے لیعنی ڈا کہ ذنی میں اجماع اور اتفاق ہوتا ہے، برخلاف چوروں کے لیعنی ان میں یہ سب باتیس بین بوتیں۔پس ضروری ہے کہ ڈاکو کی سزاچور کی سزاسے زیادہ بھاری ہو ۔۔ (۳)اورا کٹر حضرات اس پر ہیں ك مزا بالترتيب ہے۔ اور بيرائے تي مَلائنمَائيل كاس ارشاد كے موافق ہے ( روايت بالمعنى كھى ہے ) اور كہا حميا بخير ہے۔اوروہ لفظ أو كے موافق ہے ۔ اور مير يزو يك نيه كرآ پكاار شاو: المفارِق للجماعة: احمال ركمتا ہے كه اس نے دوعلتوں کو جمع کیا ہو۔ اور مراد بیہوکہ ہرعلت مفید تھم ہے۔ جبیا کہ نبی مظالفیا قیام نے دوعلتوں کے درمیان جمع كياب، اور فرمايا ہے كە" نەكلىلى دوخص، درانحاليكه دونول تضائے حاجت كے لئے جارب ہول، دونول اپنے ستر كھولے ہوئے ہوں، دونوں باتیں کررہے ہوں اس بیٹک اللہ تعالی اس کو بخت نا پند کرتے ہیں ' پس ستر کا کھولنا لعنت کا سبب ے، ادراس جیسی حالت میں یا تیس کرتا بھی لعنت کا سبب ہے (بیا یک دومری روایت کی طرف ذہن چلا گیا ہے لین انتقوا السملاعن الثلاثة إلى كاطرف، جوم فكاوة مين اس روايت ساويرين آئى بيكونك اس مديث مين صرف مقت كاذكر ے بلعنت کاذکرنہیں)

☆

₩

公

# شراب نوشی کا بیان

#### شراب کےمفاسد: دبنی اور دنیوی

سورۃ المائدہ آیات ۹۰ وا میں ارشادیا کے بے: 'اے ایمان والوا خمراور میسو (جُوا) اور غیراللہ کے لئے قربانی کے تھان اور فال کے تیر: گندی چیزیں، شیطانی کام جیں، پس تم ان سے بچوہ تاکیم کامیاب ہو و۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ خمر اور میسر کے ذریعہ تم میں عداوت اور شدید بغض پیدا کرے، اور تم کواللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آگئے!)
آگے؟!''(اے پروردگار! ہم ان سب چیزوں ہے بازآگئے!)

تفسير: دوسري آيت مين الله تعالى في شراب كي دوخرابيان بيان فرمائي مين: دين اور د نيوي:

و نیوی خرابی: شراب میں بیہ بے کہ شرابی لوگوں ہے جھکڑتا ،اوران پر زیادتی کرتا ہے بینی جباس کی عقل ماری جاتی ہے تو ووگالی کلوچ کرتا ہے۔اوروزگا فسادمچا تا ہے۔ووسروں کا مال ضائع کرتا ہے،اور بھی نوبت فیل تک پہنچ جاتی ہے۔

اور دین خرانی: شراب میں بیہ کے شرائی نفس کے تقاضوں میں گھستا جلا جاتا ہے۔اس کونماز یا درہتی ہے نہ وہ استد کو کر کرتا ہے۔ کیونکہ شراب سے وہ عقل ہی ناکارہ ہو جاتی ہے جونیکیوں کی بنیاد ہے۔

#### برنشه ورچيز حرام ہے

نظی چیزوں میں بیرخاصیت ہے کہ ان کاتھوڑا زیادہ کی دعوت دیتا ہے۔ جب اس کا چسکا پڑجا تا ہے تو آ دمی تھوڑ ہے پر منیں رُکتا۔ اس نے سیاست و ملیہ ( فرجی راہ تمائی ) میں ضروری ہے کہ حرمت کا مدار' نشرآ ور' بونے پر رکھا جائے۔ اور جو بھی چیز نشرآ ور بواس کو حرام قرار دیا جائے۔ اورقلیل وکثیر: ہر مقدار کو نا جائز تھ ہرایا جائے۔ حرمت کا مدار' نشر ہونے' پر نہ رکھا جائے کین نشرآ ور چیز کی اتنی مقدار کھا نا چینا جس سے نشر ہوجائے: اس کو حرام ندکیا جائے۔ یہ یات ملت کے مفاویس منبیل ہے۔ چنانچہوری ذین احاد ہے جس شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے:

حدیث \_ رسول الله طِلْنَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَعَلِيهُمْ فَ فَرِما مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ فَقَلِيلُهُ حوام : جس کی زیاده مقدار نشه کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے (مشکلوۃ حدیث ۳۲۴۵)

حدیث ۔۔ رسول الله مَشِلائِیَا اَیْمُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَ وس لینر ) نشه کرے اس کاچلو مجرم ہے (مشکلوة حدیث ٣٦٣٦)



مدیث ضعیف ہے)

#### خمرکیاچیز ہے؟

صدیت — رسول الله میلانیکی نظر مایا: "برنشه ورچیز اخرب اور برنشه ورچیز حرام ب (مشکوة حدیث ۳۱۸۸) حدیث — رسول الله میلانیکی نظر مایا: "خران وودرختول سے بینی تھجور کا درخت اورانگور کا درخت "(مشکوة مدیث ۳۲۳۳) بیان میں ان دو کی تحصیص اس وجہ سے کی ہے کہ عرب میں یمی دوشر ابیس رائج تھیں۔

حدیث - رسول الله مَالِنْهَ اَللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ م فهو حوام: جوبمی شراب نشه آور بودوه وحرام ب(مفلوة مدیث ۳۹۱۷)

حدیث ۔ ایک مخص یمن ہے آیا، اور اس نے کمی کی شراب کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے بوجھا:''کیاوہ نشہ آور ہے؟''اس نے کہا: ہاں! آپ نے فرمایا:''ہرنشہ آور چیز حرام ہے''(معلوۃ مدیث ٣١٣٩)

تشری : بیروایا مستنفیض (مشہور) ہیں۔ جو ہرنشہ آور چیز کوحرام قرار دے رہی ہیں۔ اورروایات مشہورہ سے کماب اللہ پراضافہ جائز ہے (نورالانوارس سے اباب اقسام السنة ) لیس حنفیہ جوانگوری شراب اور دوسری شرابوں میں فرق کرتے ہیں : میں اس کی وجہ بیس مجھ سکا! جب خمر کی تحریم ان دووجوہ سے نازل ہوئی ہے جوقر آن کریم میں ندکور ہیں : تو بیفرق بے معنی ہے۔ وہ مفاسدانگوری اور غیرانگوری شرابوں میں بکسال طور پر پائے جاتے ہیں۔

فا کرہ: احتاف نے نجاست، سر ااور کفر کے معاملات میں انگوری اور غیر انگوری شراب میں تین وجہ نے فرق کیا ہے:
اول: قرآن کریم نے لفظ خمر استعال کیا ہے۔ اور خمر: لفت میں انگوری شراب می کو کہتے ہیں۔ اور احادیث نے دوسری شرابوں کو خمر کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ لیس ملحق اور کھی ہمی فرق طحوظ رکھنا ضروری ہے۔ دوم: دیگر شرابوں کی حرمت کی روایات: مشہور نہیں ہیں، بلکہ اخبار آحاد ہیں۔ لیس ان سے کتاب اللہ پرزیادتی ان کے مرتب می میں ورست ہے، قرآن کے مرتب میں درست نہیں۔ چنانچہ پیٹے کے معاملہ میں احتاف نے پہو فرق نہیں کیا۔ فتوی مطلقا شراب کی حرمت پر ہے، خوام کی چیز کی ہو، فرق صرف ان امور میں کیا ہے جن میں احتیاط مطلوب ہے۔ سوم: قد کورہ روایات میں خمر کی حقیقت کا میان ہے یا وہ الحاق کے لئے ہیں؟ احتاف کے مزد یک: وہ سب روایات بیانِ الحاق کے لئے ہیں۔ خمر کی حقیقت کا راہیت ) کے بیان کے لئے ہیں؟ احتاف کے مزد یک: وہ سب روایات بیانِ الحاق کے لئے ہیں۔ خمر کی حقیقت کا راہیت ) کے بیان کے لئے ہیں؟ اس ان شیوں یا توں کی تفصیل درج ذیل ہے:

الانسباء (اسان) ابن سیدہ نے کہا: میرے خیال میں بیابوطنیفہ دینوری کا آسائے ہے۔ اس لئے کہ تمرے حقیقی معنی انگوری شراب ہی کے ہیں۔ دوسری چیزوں کی شرامی ٹر ایس نیور ایس اور سورۃ پوسف آ ہے۔ ۳۱ میں ہے: ﴿ قَالَ اَحَدُهُما: إِنِی اُرانی اَعْدِی کَ ہِیں۔ دوسری چیزوں کی شرامی ٹر ایس نود کود کھتا ہوں کہ انگور نجو ڈر ماہوں۔ اس آ بیت میں انگور برخم کا اطلاق کیا گیا ہے، کیونکہ دہ آئندہ خمر بنے والے ہیں۔ اور بلاقریۃ خمرے انگورای وقت سمجھا جاسکتا ہے، جب لفظ خمرانگوری شراب کے لئے خاص ہو۔ اور لسمان العرب میں بیواقعہ بھی فہ کور ہے کہ ایک می انگور لئے جارہا تھا کی نے اس سے پوچھا: سکو انگور کے جارہا ہے؟ اس نے جواب دیا: خمر ایعنی انگور۔ اور عربی میں دوسری شرابوں کے لئے دوسرے الفاظ ہیں۔ مثلاً: سکو انگورکی شراب اپنے انگور کی شراب اس طرح اور چیزوں کی شراب اور سے کور می شراب کی بنا پرخمرے ساتھ لائن کیا۔ اور سب کورام قرار دیا۔ اگر سب مسمرات خمرکا مصداق ہوں کو افتراک علت (نشہ) کی بنا پرخمرے ساتھ لائن کیا۔ اور سب کورام قرار دیا۔ اگر سب مسمرات خمرکا مصداق ہوں خوان روایات کی چی خور اور کیا ہیں۔ میں مسب مسمرات خمرکا مصداق ہوں تھے۔ پس مختلف شرابوں کے بارے میں تھم دریافت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خمرے تھی مصداق نہیں ہیں۔

ا صدیمیشہور: وہ صدیث ہے جودور صحابہ میں تو خبر واحد ہو، مگر زمانہ تا بعین میں اور اس کے بعد اس کے روایت کرنیں۔
کرنے والے استے ہوجا کیں کہ ان کے جھوٹ پر اتفاق کرنے کا احمال ندر ہے۔ اس کے بعد کی شہرت کا اعتبار نہیں۔
کیونکہ زمانہ ما بعد میں تو بیشتر اخبار آ حاد مشہور ہوگئی تھیں ،کوئی روایت خبر واحد باتی نہیں روی تھی (نورالانوار ۱۲ ۱۷) اب آپ و گیرشر ابوں کی حرمت کی روایات کا جائزہ لیس بصرف ایک روایت متنفق علیہ ہے۔ باتی روایات الم شریف یا دیگر کہ بوں کی بیٹی ہے۔
ہیں بیروایات اخبار آ حاد بی ہیں۔ درجہ شہرت کوئیس بیٹی ہے۔

— اوردیگرشرابوں کی حرمت کی روایات بیان الحاق کے لئے ہیں: اُس کا قریداُن روایات ہی ہیں ہے۔ مثلاً؛

اس حضرت عبدائقہ بن تُم ورضی اللہ عنہا ہے مروی ہے: نصبی النبی صلی الله علیه و سلم عن العَحَمُو، و المعبسو،
والمحوّنة، و العُبُورَاء، و قال: کل مسکو حوام: نبی صِلاَئَیْوَیَا ہے نِتر کی میسر کی مسارقی وغیرہ آلات عنا کی ،اور کمک کی شراب کی مساکو عوام: اُس صِلی الله علیہ کی مساکو عوام ہے۔ '(معلوم اللہ عند کری میسر کی مساکر کے تعدیم کی شراب کا تذکرہ اس بات کی ممانعت فرمائی۔ اور قرمایا: 'مرشر آور چیز حرام ہے' (معلوم سے معلوم سے تعدیم کی شراب کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ خراس کوشائل نہیں۔

۲۔ بیحدیث ابھی گذری ہے کہ ' خمر: ان دودرختوں یعنی مجوراورا تگورے ہے' اس حدیث کا مقصد بھی مجور کی شراب کو انگور کی شراب کو انگور کی شراب کو انگور کی شراب کے ساتھ ملانا ہے۔ احوالی دیار کی بنا پران دو چیز دل کی تخصیص نہیں گی۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنی تقریر میں بانچ چیز دل کی شراب کا رواح تف: انگور، مجور، اپنی تقریر میں بانچ چیز دل کی شراب کا رواح تف: انگور، مجور، گیہوں ، بو اور شہد کی شراب کا رواح تفی: انگور، مجور کے بھی ایک کی بھی

﴿ (وَسُوْرَ بِيَالِيْسَرُدُ ﴾

تخصيص نبين:) الحمو ماخامو العقل: بروه شراب جو قل كوچميائي تركيم من ب(مكوة مديد ٣١٣٥)

قاعدہ نے آن کریم میں جس لفظ کے ساتھ تھم بیان کیاجا تا ہے، اس کے ساتھ دوسری چیز وں کو لاحق کرنے کے لئے قاعدہ یہ ہے کہ اتو ی چیز کے لئے تو صراحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اٹل لسان و لالة اص بے خود ہی بجھ لیتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کو اُف کہ کہنے کی ممانعت کی گئی ، تو حرست شتم وضرب کے لئے کسی صراحت کی ضرورت نہیں۔ یا جیسے اس آ بیت میں انصاب کو بخس قرار دیا ، تو اصنام کی حرمت کی صراحت ضروری نہیں ، یا جیسے احصار (یماری وغیرہ مانع چیش آ نے کی صورت) میں احرام کھولنے کی اجازت دی ، تو حضر (وثمن کے دو کئے کی صورت) میں صراحت کی ضرورت نہیں۔ نی خلافتہ آئے ہما کا ممل اس کے لئے کا فی ہے۔

البنداضعف کو تھکم میں شامل کرنے کے لئے صراحت ضروری ہے۔ جیسے زنا کی حرمت میں دواعی زنا کو شامل کرنے کے لئے صراحت ضروری ہے ، اسی طرح ویکر شرابوں کو، جو خمر سے اضعف ہیں ، خمر کے تھم میں شامل کرنے کے لئے صراحت ضروری ہے۔

نوٹ: چونکہ بیمسکد طلباء کے لئے مشکل تھا، اس لئے تفصیل کی ٹی۔ ورند شاہ صاحب کے کلام کو بیجھنے کے لئے اتی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ اور بیمسئلہ آ گے معیشت کے بیان میں بھی مسکرات کے باب میں آئے گا۔

[١٧] قال الله تعالى: ﴿ يُنَايُّهَا الَّذِيْنِ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ قَالَ اللهُ يَعْدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وَيَصُدُّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ؟ ﴾

أقول: بين الله تعالى أن في الخمر مفسدتين: مفسدةٌ في الناس: فإن شاربُها يُلاحى القوم، ويُعُدُو عليهم، ومفسدة فيما يرجع إلى تهذيب نفسه: فإن شاربُها يغوص في حالة بهيمية، ويزول عقلُه الذي به قِوام الإحسان.

[١٨] ولما كان قليلُ الخمر يدعو إلى كثيره: وجب عند سياسة الأمة: أن يُدار التحريمُ على كونها مسكرةُ، لا على وجود السكر في الحال.

[19] ثم بين النبى صلى الله عليه وسلم أن الخمر ما هى؟ فقال: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" وقال: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعِنَبة" وتخصيصهما بالذكر: لِمَا كان حال تلك البلاد. وستل عليه السلام عن العِزْرِ والبِتْعِ؟ فقال: "كل مسكر حرام" وقال صلى الله عليه وسلم: "ما أمكر كثيره فقليله حرام"

أقول: هذه الأحاديث مستفيضة، ولا أدرى أيُّ فرق بين العنبيَّ وغيرِه؟ فلأن التحريم ما نزل إلا للمفاسد التي نص القرآن عليها، وهي موجودةٌ فيها وفيما سواها سواءً.

تر چمہ: (۱) اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ شراب میں و دخرابیاں جیں ( بہی دونوں خرابیاں جو ہے میں بھی جیں ) ایک خرائی: لوگوں میں ( رونما ہونے والی ہے ) پس بیٹک شرائی لوگوں ہے جھڑتا ہے، اوران پر ذیا و تی کرتا ہے۔ اور دوسری خرائی: اس چیز میں ( رونما ہوتی ہے) جواس کے نفس کوسٹوار نے کی طرف لوق ہے یعنی اس کی ویٹی حالت خراب کرویت خرائی: اس چیز میں ( رونما ہوتی ہے) جواس کے قسم کوسٹوار نے کی طرف لوق ہے۔ پس جیک شرائی ہیں مالت میں گھتا ہے، اوراس کی وعقل ذائل ہوجاتی ہے جس کے ذریعہ نیکوکار کی کا وجود ہوتا ہے۔ پس جیک شرائی ہی جب تھوڑی شراب: زیادہ شراب کی طرف بلایا کرتی تھی توامت کے تھم وصبط کے وقت ضروری ہوا کہ تحریم اس کے نشر آ ورہونے پر دائر کی جائے ، نہ کہ ٹی الحل نشہ پائے جانے پر سے (۱۹) پھر پی میلائیڈیڈائے بیان کیا کہ ٹر کیا ورخت ' اور ہمایا: ' ہم شراب کی خور اورا گور کے چیز ہے؟ پس فر مایا: ' ہم شراب اور جرام ہے' اور فر مایا: ' ہم شراب اور جرام ہے' اور نمی سے بات کہ کیا فرق ہوں کہ تا ہوں ، سے میں کہتا ہوں ، سے حدیثی سے توان بلاد کی تھی۔ اور نمی میں ہیں ہوں ، سے حدیثی سے اور جس نہیں جانا کہ کیا فرق ہا گوری شراب اوراس کے علاوہ کے درمیان؟ پس اس لیے کہ تر کم کے میں نازل ہوئی ، گران مفاسد کی وجہ ہے جن کی قرآن نے صراحت کی ہے۔ اوروہ مفاسدا گوری شراب میں اوراس کے علاوہ میں بکیال ہوجود جن (الا خاہ مُلاحاۃ وَ اُخاءَ : چھڑاکرتا)

تصحیح: آخری جملہ طبوعہ میں موجودہ فیھما وفیما سواھما سواءً: تثنیہ کی خمیروں کے ساتھ تھا۔ تھے۔ مخطوط کراچی ہے گئے۔



## شرانی شراب جنت سے محروم!

حدیث — رسول الله مَنِالْتَهَ مِنَالِنَهُ مِنَالِنَهُ مِنَالِهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنَالِمِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ ال

تشریخ: شرانی شراب جنت سے محروم تمین وجوہ ہے ہوگا:

کہنی وجہ: یہ ہے کہ شرابی جنت کی بھی تعمتوں ہے محروم ہوگا۔ اس کو جنت میں دخول اَقلی نصیب نہیں ہوگا۔ کیونکہ جنت اور اس کی نعمتیں متعقیوں کے لئے ہیں۔ جوشخص نفس کے تقاضوں کی پیروی کرتا ہے، اور نیکوکاری ہے اعراض کرتا ہے: اس کا جنت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حدیث شریف میں کلی تھم بصورت جزئی بیان کیا گیا ہے۔ شراب پہینہ اس کا عادی ہوئے ، اور اس سے تو بہ نہ کرنے کو بہیمیت میں خوط زؤ، کی علامت قرار دیکر اس پر تھم مرتب کیا گیا ہے۔ یہی تھم ہر مرتکب بگیا ہوں اور جنت کی نعمتوں میں ہے کہ خور جان لے کہ وہ دنیا گی مرتب کیا گیا ہے۔ یہی کی گئی ہے کہ مور جان لے کہ وہ دنیا کی گئی ہے کہ مور جان لے کہ وہ دنیا کی گئی ہے کہ مور جان لے کہ وہ دنیا گی گئی ہے کہ مور جان لے کہ وہ دنیا گی گئی ہے کہ مور جان سے کہ وہ دنیا گی گئی ہے کہ مور جان سے کہ وہ دنیا ا

دوسری وجہ: بیہ ہے کہ جو محف نفس کے تقاضے ہے کسی خاص گناہ میں منہمک رہتا ہے، اوراس کی لذت سے سرش ررہتا ہے۔ مثلاً شراب کا عادی ہے۔ یا زنا کا خوگر ہے اور یہی تصورات ہر وفت اس کے دماغ پر چھائے رہتے ہیں۔ اور ایجھے خیالات کے لئے اس کے دماغ کے تمام در ہی بند ہوجائے ہیں۔ تو جب وہ مرتا ہے تو بھی یہی صورت حال باتی رہتی ہے۔ اس کو دنیا کی گندی شراب کا نصور ہی گھیرے رہتا ہے۔ جنت کی پاکیزہ شراب کا اے خیال ہی نہیں آتا ہ اس لئے وہ اس سے محروم رہتا ہے۔

تیسری وجہ: یہ ہے کہ آخرت کی جزاء میں مما نگت کھوظ رہتی ہے۔ اور مما نگت شبت پہلو سے یہ ہے کہ جوکرے وہ یائے۔ غریبول کو کھلایا بلایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بیمال بھی تعتیب ملیس گی۔ اور منفی پہلو سے مما نگست یہ ہے کہ وہ گناہ کے مماثل (ہم شکل) نعمتوں سے محروم رہے گا جبکہ وہ ان نعمتوں کا مختاج اور شدید مشتاق ہوگا۔ یس جس نے و نیا ہی شراب پی کر اللہ کی نافر مانی کی اس کی مزایبی ہے کہ آخرت میں جب وہ جنت کی شراب کا مختاج اور سب صدمشتاق ہواس نعمت ہے کہ اس کی مزایبی ہے کہ آخرت میں جب وہ جنت کی شراب کا مختاج اور سب صدمشتاق ہواس نعمت ہے کہ اس کی مزایبی ہے کہ آخرت میں جب وہ جنت کی شراب کا مختاج اور سب صدمشتاق ہواس نعمت ہے کہ اس کی مزایبی ہے کہ آخرت میں جب وہ جنت کی شراب کا مختاج اور سب صدمشتاق ہواس نعمت ہوا سے مخروم رکھا جائے۔

[ ، ٢] قال صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر في الدنياء فمات وهو يُذْمنُها لم يتُبُ: لم يَشُرَبْهَا في الآخرة"

أقول : وسبب ذلك: أن الغائصَ في الحالة البهيمية، والمُذْبِرَ عن الإحسان: ليس له في لذات الجنان نصيب، فَجُعل شربُ الخمر وإدمانها، وعدمُ التوبة منها: مظنةُ للغوص، وأدير الحكمُ عليها؛ وخُصَّ من لذاتِ الجنانِ الخمرَ، ليظهر تخالف اللذتين بادى الرأى. وأيضًا : إن النفس إذا انهمكَّتُ في اللذة البهيمية في ضمن فعلٍ: تمثَّل هذا الفعلُ عندها

شَبْحًا لتلك اللذة، يتذكرها بتذكرِه، فلا يستحق أن تتمثل اللذة الإحسانية بصورتها.

وأيضًا : فأمر الجزاءِ على المناسبة، فمن عصى بالإقدام على شيئ، فجزاؤه أن يؤلم بفقد مثل تلك اللذة، عند طلبه لها، واستشرافه عليها.

تصحیح: فوله: یتذکرها بتذکره: تمام خون ش بتذکره اللم مرد مرد من مرد مرد من کے ساتھ تھا۔ سے میں نے ک ہے۔ کیونکہ شمیر الفِعُل کی طرف عائد ہے۔

# شرابی کوجہنمیوں کی پیپ بلانے کی صورت



گا:اس كوز برآ نودمثى بلائيس ك\_اورز برآ لودمثى: دوز خيول كا دُهووَن بي (مشكوة صديث ٣٦٣٩)

تشری : انسانوں کے زود میک سیال چیزوں میں پیپ اورخون : فیج ترین اور بدترین چیزیں جیں۔ طبائع سلیمان سے سخت نفرت کرتی ہیں۔ اور شراب بھی ایک سیال چیز ہے۔ پس اس کے مناسب سرزاز ہرناک مٹی ہے، جو پیپ کی صورت میں نمودار ہوگی۔ اور وہ مٹی اِس صورت میں اُس وجہ سے طاہر ہوگی جو منکر کیر کے نہلی پیلی آنکھوں کے ساتھ مقبور کے سامنے آنے کی روایت میں بیان کی گئی ہے کہ عربوں کو ٹیلا رنگ نالپند تھا۔ اس لئے فرشتے اس نامانوس صورت میں ممودار ہول گئی ہے کہ عربوں کو ٹیلا رنگ نالپند تھا۔ اس لئے فرشتے اس نامانوس صورت میں ممودار ہول گئی ہے کہ عربوں کو ٹیلا رنگ نالپند تھا۔ اس لئے وہ ذہر باک مٹی اس صورت میں نمودار ہوگی۔ ای طرح انسانوں کو بھی پیپ اورخون سے نفرت ہے ، اس لئے وہ ذہر باک مٹی اس صورت میں نواقعات تمثیل ہوگی۔ اور یہ بات کتاب کی شماول ، مجھٹ ٹانی ، باب چہارم (رحمۃ اللہ اندانا ۲۰۰۷) میں گذر بھی ہے کہ تخرت میں واقعات تمثیل رنگ میں طاہر ہوں کے ، جیسے خواب میں طاہر ہوتے ہیں۔ پس دنیا کی شراب آخرت میں جہنہوں کے زخموں کی دھو قان کی صورت میں متمثل ہوگی۔ آغا ذَنَا اللّٰهُ منها!

[٢١] قال صلى الله عليه وسلم: " إن على الله عهدًا لمن يشربُ المُسْكِرَ: أن يسقِيَه من طِيْنَةِ الخَبال؛ وطينةُ الخبال: عُصارةُ أهل النار"

أقول: السر في ذلك: أن القَيْحَ والدمَ أقبحُ الأشياء السيَّالة عندنا، وأَحقرُها، وأشدُها نفرةً بالنسبة للطبائع السليمة؛ والخمرُ شيئ سيَّال، فناسب أن يتمثل مقرونا بصفة القَيْح في صورة طيئة الخبال؛ وذلك كما قالوا في المنكر والنكير: إنهما إنما كانا أزرقين: لأن العرب يكرهون الزُّرْقَة؛ وقد ذكرنا أن بعضَ الوقائع الخارجية بمنزلة المنام في ذلك.

ترجمہ:(۱۱)رسول اللہ میں اور نہر ایا: 'بیٹک اللہ تعالیٰ کے فقے اس محص کے لئے عہد ہے جونشہ ور چیز بیتا ہے کہ اللہ اس کوز ہرناک مٹی پلائیں۔اور نہر آلوو ٹی دوز خیوں کا نچوڑ ہے' ۔۔۔ میں کہتا ہوں: اس میں رازیہ ہے کہ پیپ اورخون ہمارے نزدیک یعنی انسانوں کے نزدیک سیّال چیز ول میں: فیج ترین اور بدترین چیزیں ہیں۔اورطبائع سلیہ کے تعلق سے شدیدترین ففرت کی چیزیں ہیں۔اورشراب ایک سیّال چیز ہے۔ پس متاسب ہے کہ وہ ممثل ہوز ہرناک مٹی کی صورت میں، پیپ کی صفت کے ساتھ ۔ اوریہ بات و لی بق ہوں ہے کہ عرب نیلا رنگ تا پند کرتے ہیں۔اورہم نے یہ بارے میں کہ وہ دونوں نیلی پیلی آنکھوں والے اس لئے ہوں سے کہ عرب نیلا رنگ تا پند کرتے ہیں۔اورہم نے یہ بت و کرکی ہے کہ وہ دونوں نیلی پیلی آنکھوں والے اس لئے ہوں سے کہ عرب نیلا رنگ تا پند کرتے ہیں۔اورہم نے یہ بت

## شرابی کی نماز قبول نہ ہونے کی وجہ

صدیت --- رسول الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الله

تشری : نماز کا تبول نہ ہونا: نماز کااس کے تق میں نفع بخش نہ ہونا ہے۔ جس طرح صاف برتن پر العی کھلتی ہے، اور میلے برتن پر کارگرنہیں ہوتی۔ اس طرح نیو کاری کی حالت میں عبادت سود مند ہوتی ہے۔ اور نفس کے گذرہ ہونے کی حالت میں نفع بخش نہیں ہوتی۔ پس جب آ دمی معصیت پر مشلا شراب پینے پر اقدام کرتا ہے، اللہ کے سامنے بے باکی اور دلیری دکھا تا ہے، اور اس کانفس رذیل حالت میں خوطرز ن ہوتا ہے تو بہیریت کا ملکت پر غلبہ ہوجا تا ہے۔ اور نفس کی حالت میں نماز وغیرہ بدکاری کی میالت میں نماز وغیرہ عبدات سود مند ہوتی ہیں، اور دوسری نیکیوں کاشوق ہیدا کرتی ہیں: تلویہ فیس کی اس حالت میں اثر نہیں کرتیں۔ اور جب عبدات سود مند ہوتی ہیں، اور دوسری نیکیوں کاشوق ہیدا کرتی ہیں: تلویہ فیس کی اس حالت میں اثر نہیں کرتیں۔ اور جب تک نفس کی بی حالت رہتی ہے۔ اور نماز نفع بخش ہونے گئتی ہے۔ البند آگراس گناہ سے تاس کرتی ہے، اور نماز نفع بخش ہونے گئتی ہے۔ البند آگراس گناہ سے یاس کو جب کے جرافۃ کران گناہ کا اثر زاکل ہوجا تا ہے۔ اور نماز تجول ہونے گئتی ہے۔ اور بار بار تو برکر نا اور گناہ کرنا ایک کھیل ہے یاس میں کھیل کا اختال ہے، اس لئے تو بر قبول نہیں ہوتی۔

[٢٧] وقال صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر، لم يقبل الله له صلاةً: أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه"

أقول: السرفى عدم قبول صلاته: أن ظهورَ صفة البهيمية، وغلبتها على الملكية، بالإقدام على الملكية، بالإقدام على المحصية، المحصية، المحصية، المحصية، المحتوراة على الله، وغوص نفسه في حالة رذيلة: تنافى الإحسان وتُضادُه، ويكون سببًا لفقد استحقاق أن تنفع الصلاة في نفسه نفع الإحسان، وأن تنقاد نفسه للحالة الإحسانية.

ترجمہ:شرابی کی نماز قبول نہ کرنے بین رازیہ ہے کہ صفت ہیمیت کاظہور، اور ملکیت پراس کا غلبہ، گناہ پر اقدام میں میں میں اور ملکیت کے اس کا علیہ، گناہ پر اقدام کرنے کی وجہ ہے،اللہ کے سمامنے دلیری کرتے ہوئے،اور دذیل حالت پیل نفس کے تو طہ لگاتے ہوئے: نیکوکاری کے منافی اوراس کے مخالف ہے۔اور میظہور سبب ہوجاتا ہے اس بات کے استحقاق کے نقدان کے لئے کہ نماز نفع بخش ہواس کی ذات میں: نیکوکاری کے نفع کی طرح ،اور اس بات کے استحقاق کے نقدان کے لئے کہ اس کانفس تا بعداری کرے نیکوکاری کی حالت کی بیتی اس میں نیک کا موں کا شوق ہی باتی نہیں رہتا۔

 $\triangle$   $\triangle$ 

# شراب نوشی کی سزاد وسری سزاؤں ہے بلکی ہونے کی وجہ

صدیت ۔ نی سِنَالِنْتَوَائِیم کی خدمت میں شراب پیا ہوا تحص لایاجا تا تو آپ فرمائے: ''اس کو مارو' چنا نچے کوئی چپلوں سے مارتا ، کوئی چا دروں سے ، اور کوئی ہاتھ ہے ، یہاں تک کہ مارچا لیس تک پہنچتی ۔ پھرآپ نے فر ، یا: ''اس کو سرزلش کرو' پس لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ، اور کہنے گئے: تو اللہ سے نہیں ڈرا! تو نے اللہ کا خوف نہیں کھایا! سجھے رسول اللہ سِلانَا اللہ علیٰ اللہ کا خوف نہیں کھایا! سجھے رسول اللہ سِلانَا اللہ علیٰ اللہ اللہ اللہ میں اس کے خلاف شیطان کی شرم نہیں آئی! یہاں تک کہ ایک نے کہا: مجھے اللہ رسوا کریں! آپ نے فرمایا: ''ایسامت کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدومت کرو، ہلکہ کہو: اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس پر رحم فرما! (منظرہ قصدیت اس)

حدیث ۔ ایک اور روایت میں اس مضمون کے بعد ہے: '' پھررسول اللہ مِنالِنَدَیَّ اِنْ مِن سے مٹی لی اور اس کے منہ برچینکی' (مکلوة حدیث ۳۱۲۰)

تشری :شراب نوشی کی مزاد وسری مزالاں ہے جائی: اس لئے ہے کہ دیگر حدود میں خرابی پافعتل پائی جاتی ہے: چوری، راہ زنی اوراتہام سر دست پایا جاتا ہے۔ اورشراب نوشی میں فساد کا اختال ہوتا ہے کہ شرابی نشہ میں کوئی حرکت نہ کر بیٹھے۔ اس کے اس کی سزاسوکوڑوں ہے ایک خمس کم کردی گئی۔

اوردورنبوی میں چالیس مرتبہ ہی اس لئے ماراجاتا تھا کہ شراب نوشی جہت لگانے کی احتالی جگھی۔اوراحتالی جگہ میں واقعی جہت لگانے کی آدھی سرزائی مناسب ہے۔ پھر جب خرابی یو ھگئی لیتی شے ایمان لانے والوں میں شراب نوشی کا رحجان بردھتا نظر آیا، تو صحابہ نے اس کو ڈے سرزا تجویز کی۔وور قاروتی میں اس سلسلہ میں محتورہ کیا گیا او دو بہ تیں سامنے آئیں:
ایک: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عتہ نے فر مایا کہ قر آن کر پیم میں جوسب ہے بھی سرزا ہے، وہ وی جائے۔ کیونکہ شراب نوشی کی سرزا قرآن میں منصوص تہیں ۔ پس اس کو منصوص ہے بیس برحانا چاہئے۔ووسری بات: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی کہ شرائی جب مخدورہ وتا ہے تو اُول بکتا ہے،اور بھی نوبہ تبہت لگانے کی بھی آ جاتی ہے،البندا اس کو اس کو وزی کو برت جہت لگانے کی بھی آ جاتی ہے،البندا اس کو اس کو وزی کی مارے جا کیں۔ اختلاف صرف تخری کی میں۔ اور می بی سرزا با جماع امت جاری ہوگئی۔اور سرزنش: سرزا کے ساتھ ملامت کو جس کرنے کے لئے ہے، مقا۔ چنا نچے دور فاروتی ہے بہی سرزا با جماع امت جاری ہوگئی۔اور سرزنش: سرزا کے ساتھ ملامت کو جس کرنے کے لئے ہے، مقا۔ چنا نچے دور فاروتی ہو تکہ کو بی اس کو میں کو بی اور سرزنش: سرزا کے ساتھ ملامت کو جس کرنے کے لئے ہے، میں۔ اختلاف صرف تخری ہوگئی۔اور سرزنش: سرزا کے ساتھ ملامت کو جس کرنے کے لئے ہے، ورفاروتی ہو تکی سرزا کے ساتھ ملامت کو جس کرنے کے لئے ہے، میں۔

جيهاكه يبلخ كذرابه

فاکرہ: اب اس مسئلہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ذراسا اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شراب نوشی کی صدقو چالیس وُرّے ہی ہے۔ باتی چالیس تعزیر ہیں۔ اور قاضی کی صوابدید پر موقوف ہیں۔ اور دیگر ائمہ کے نزدیک اسی کے اسی صد ہیں ، ان میں کمی کرنا جا رَنبیں۔

[٣٣] وكان الشاربُ يؤتى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فيأمر بضربه، فيُضرب بالنعال والأردية واليد حتى يبلغ أربعين ضربة، ثم قال: " يَكُتُوه!" فأقبلوا عليه، يقولون: ما اتُقيت الله! ما خشيتَ الله! ما استَحُيَيْتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم! ورُوى أنه صلى الله عليه وسلم اخد ترابا من الأرض، قرمى به في وجهه.

أقول: السبب في نقصان هذا الحد بالنسبة إلى سائر الحدود: أن سائر الحدود لوجود مفسدة بالفعل: أن يكون سرق متاعًا، أو قطع الطريق، أو زنى، أو قذف؛ وأما هذا: فقد أتى بمظنة الفساد، دون الفساد، فلذلك نُقص عن المائة.

وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أربعين: لأنه مظنة القذف؛ والمظنة ينبغي أن تكون أقلَّ من نفس الشيئ بمنزلةٍ نصفه.

ثم لما كثر الفسادُ جَعل الصحابةُ رضى الله عنهم حدّه ثمانين: لأنه أخفُ حدِ في كتاب الله، فلا يُجَاوَزُ غيرُ المنصُوص عن أقل الحدود؛ وإما لأن الشارب يقذف غالبًا، إن لم يكن زنى، أو قتل، والغالبُ حكمُه حكمُ المتيقن؛ وأما سر التبكيت: فقد ذكرنا من قبلُ.

- ﴿ لَا تَوْرَبَ الْمِيْدَارُ ﴾

اخمالی جگہہے۔ اوراخمال: مناسب ہے کہ کم ہونفس گناہ ہے، اس کے آدھے کے بھنزلہ ۔۔۔ پھر جب فساد زیادہ ہوگیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ منے شراب نوشی کی حداشی کردی۔ اس لئے کہ وہ (استی درّے) اللہ کی کماب بیس سب ہائی حدہ ہے۔ پس غیر منصوص حد: اقل حدود ہے بڑھائی نہیں جائے گی۔ اوراس لئے کہ شرابی عام طور پر تہمت رگا تا ہے: اگراس نے زنا نہیں کیا یقتی نہیں کیا وہ عالی اور عالب کا تھم متیقن کے تھم کی طرح ہے بینی تہمت لگانا غالب نہیں کیا یقتی تہمت لگانا غالب کا جم متیقن کے تھم کی طرح ہے بینی تہمت لگانا غالب ہے ہیں۔ پس کو یا واقعہ تہمت لگائی۔ اور رہا سرزنش کرنے کا راز: تو ہم اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔

ملحوظہ :قولہ: أن سائر الحدود (إلى قوله) دون الفساد : يوعبارت سب شخوں بيس اى طرح ب، اور سيح بيمگر اس ميں تعقيد ہے۔

☆

7

### حدود میں سفارش ممنوع ہونے کی وجبہ

حدیث — مکہ تمرمہ ابھی ابھی فتح ہواتھا کے قرایش کی ایک عورت کی چوری بکڑی گئی۔ قرایش نے سوچ: اگر آج قرایش عورت کا ہاتھ کٹ گیا تھو کٹ گیا تو سب کی ناک کٹ جائے گی۔ چنا ٹچا تھوں نے حضرت اسامۃ بن زیدرضی اللہ عہما ہے اس معاملہ میں سفارش کروائی۔ آپ نے پہلے تو حضرت اسامہ کوڈا ٹنا۔ اور قربایا: اُقتُ فع علی حدِ من حدود اللہ! کیا تم حدود شرعیہ میں سفارش کرتے ہو! پھر عام خطاب قرمایا کہ: '' گذشتہ لوگ ای وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف آ دمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے ہے ہم بخدا! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے ہے ہم بخدا! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے ہے ہم بخدا! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے ہے ہم بخدا! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے ہے ہم بخدا! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو بھی اس کا بھی ہاتھ کا شا!'' (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۱)

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ مِنَالِنَهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ م نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی!''(مشکوة حدیث ۱۳۲۱)

تشری : نبی مطالعت این جانے تھے کہ شرفاء کے مرتبہ کا تحفظ ، ان کے ساتھ چیٹم پوٹی ، ان کی طرف سے مدافعت ، اوران کے معاملہ میں سفارش : ایک ایسی بات ہے جس پرتمام تو میں شفق ہیں۔ اورا گلے پچھلے تمام ان کے لئے سفارش کرنے کے خوکر ہیں۔ مگر حدود ہر کہ ومہ پر جاری کرنی ضروری ہیں ، کے خوکر ہیں۔ مگر حدود ہر کہ ومہ پر جاری کرنی ضروری ہیں ، جسی ان کافائدہ ہے ، اس لئے آپ نے خطاب عام فرما کرلوگوں کو تاکید کی اور بات مضبوط کی کہلوگ ایسا ہرگز نہ کریں۔

[٢٤] قال النبى صلى الله عليه وسلم: "إنما أهلك الذين قبلَكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدّ، وأيم الله! لو أن فاطمة بنتَ محمدٍ سرقتُ لقطعتُ يدها!" وقال صلى الله عليه وسلم: "من حالتٌ شفاعتُه دون حد من حدود الله،

فقد ضَادَّ اللَّهُ!"

أقول: عَلِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن حِفظَ جاهِ الشرفاء، والمسامحةَ معهم، والذَّبُ عنهم، والشفاعة في أمرهم: أمرَّ توارد عليه الأمم، وانقادَ لها طوائفُ الناس من الأولين والآخرين، فأكَّدَ في ذلك وسَجُلَ، فإن الشفاعة والمسامحة بالشرفاء مناقَضَةٌ لِشرْع اللهِ الحدودَ.

ترجمہ: واضح ہے۔ یہ خیال رہے کہ فتح کمہ تک آپ کی صاحبزاد یوں میں سے صرف حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنہا حیات تھیں۔ دیگر بنات طیبات اس سے پہلے وفات پا چکی تھیں ،اس لئے آپ نے ان کا نام لیا ہے۔ شیعوں کا میہ کہنا غلط ہے کہ آپ کی میں ایک صاحب زاد کی تھی۔

## محدود دولعن طعن کرنے کی ممانعت کی وجبہ

حدیث — رسول الله مینالنیکی نیم کی دود (جس پر صد جاری کی گئی) کلعنت کرنے کی اوراس کی برائی کرنے کی ممانعت فرمائی (اس سلسلہ میں متعددروایات ہیں جومفیکو ق کتاب الحدود باب مالایُدعی علی المع حدود میں ندکور ہیں) تشریح: محدود کودووجہ سے لعن طعن کرنا جائز تہیں:

کہلی وجہ:ابیا کرنے میں اندیشہ ہے کہ لوگ جرم کا اعتراف کرنے ہے زک جائیں، یہ خیال کرکے کہ بدنام ہو گئے، اور لوگ براکمیں گے۔پس یہ بات مشروعیت صدود کے مناقض ہوگی۔

دوسری وجہ: حد کفارہ ہے لینی حد جاری ہوجائے سے گناہ معاقب ہوجاتا ہے۔ اور جب کسی گناہ کا کفارہ کے ذرایعہ تدارک کردیا گیا تو وہ گناہ ندرہا۔ پس اس پرلفن طعن کیسے روا ہوسکتا ہے؟! حضرت ماعز رضی اللہ عند پر حد جاری ہوجائے کے بعد: جب ان کوکسی نے کوسا تو آب نے اس کو بخت ڈانٹا۔ اور فر مایا: '' وہ اب جنت کی نہروں میں نمو طے لگار ہاہے!'' (مکلؤة حدیث کی نہروں میں نموط لگار ہاہے!'' (مکلؤة حدیث کا معاف ہوگیا ، گر تیرے نزدیک وہ اب بھی مجرم ہے!

[70] ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعن المحدود، والوقوع فيه، لئلا يكون سببًا لامتناع الناس من إقامة الحد، ولأن الحدّ كفارة، والشيئ إذا تُدورك بالكفارة صار كأن لم يكن؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسى بيده! إنه الآن لفي أنهار الجنة، يُنْغُمِسُ فيها"

ترجمه: اوررسول الله مظاللة يَكِيمُ في عدود كولعنت كرنے كى اوراس كى برائى كرنے كى ممانعت كى: (١) تاكه وه لوگول ك



کئے (اپنفس پر) حدقائم کرنے ہے دکئے کا سب نہ ہوجائے (۲)اوراس کئے کہ حد کفارہ ہے۔اور جب کسی چیز کا کفارہ کے ذریعہ قدارک کرلیا گیا تو وہ چیز ایسی ہوگئی گویا ہاتی ہی نہیں۔اوروہ نبی مبالی آبائے کا ارشاد ہے:..

# ارتداداور بغاوت كي مزائمين

دواورسزائیں حدود کے ساتھ ملائی گئی ہیں۔ یعنی وہ حدوداللہ تو نہیں ہیں، گر حدود ہے کم بھی نہیں ہیں۔ بیسزائیں بھی لاز ما دی جائیں گی۔ایک بملت کی ہے ترمتی یعنی ارتدادی سزا۔ دوسری: امامت یعنی خلافت کبری سے بغاوت کی سزا۔ ارتداد کی سزاکی بنیاد: رسول اللہ میں ہیں گئے ہے کا بیارشاو ہے: ''جو خص اپنادین یعنی دین اسلام بدل دے یعنی اس کو چھوڑ دے اس کو تل کردؤ' (رواہ ابنجاری معکلؤ قاحدیث ۳۲۳۳)

تشری : ارتداد کی بیرزااس لئے ہے کے ملت کوچھوڑنے پر بخت نکیر ضروری ہے، در نہ ملت کی بے حرمتی کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور اللہ کی مرضی بیہ ہے کہ دین سادی لوگوں کے لئے اس فطری امر کی طرح ہوجائے، جس سے جدانہیں ہوا جاتا ۔ لینی جو فض اسلام قبول کر ہے دہ دل وجان سے قبول کر ہے۔ اور فطری امور کی طرح اس کوا بنائے رہے۔ پس جواللہ کی مرضی کی خلاف ورزی کرے، وہ مخت سز انگاستی ہوگا۔

اورار تداو کے تحقق کی صورتیں: یہ ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا(۲) رسولوں کا انکار کرنا(۲) نبی میں النہ آئیل کی تکذیب کرنا(۳) نصداً کوئی ایسانعل کرنا جس ہے دین کا کھلا استہزاء ہو (۵) دین کی موثی موثی یا توں کا انکار کرنا۔ ولائل: ارتداد کی پہلی تین صورتیں بدیجی ہیں۔ دلائل کا تھاج نہیں۔ چوشی صورت کی ولیل یہ ہے:

سورۃ التوبۃ آیت المیں ارشاد پاک ہے: ''اگروہ لوگ عبد کرنے کے بعدا پی قسموں کوتو ڑ ڈالیں ، اور تہارے وین میں طعن کریں تو تم کفر کے سرخنوں سے لڑ ڈ'اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اسلام پرطعن کرنے والا: اگر ذمی ہوتو اس کا عبد و پیان فحتم ہوجا تا ہے۔ اور مسلمان ہوتو اس کا قبل واجب ہے۔ یہی بات درج ذیل حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔

حدیث - حضرت علی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی مَیالِنَهَا کَیْمُ کَالیاں دیا کرتی تھی۔اور آپ کی برائی کیا کرتی تھی۔ایک شخص نے اس کا گلا دبایا، یہاں تک کہ دہ مرکن، پس نبی مَیلِیْ تَبَایِیْ نے اس کا خون را نگال کردیا" (مفکلوة حدیث ۳۵۵)

تشری: دین اسلام بطعن کرنے، نی میلائی کو گالیاں دینے، اور سلمانوں کو برطا تکلیف پہنچانے کی وجہ ہاں عورت کا عقد ذمہ باطل ہو گیا۔ اور اس کو آل کرنا جائز ہو گیا۔ اس لئے نداس کا قصاص دلوایا، نددیت اوا کروائی۔ بہی تھم مسلمان کا بھی ہے۔ اس کا ایمان ہی ختم ہوجا تا ہے۔ اور اس کا آل واجب ہوجا تا ہے۔

الْكُوْلِيَّالِيْلِكِ الْكَالِيِّلِيِّ الْكِلِيِّةِ الْكِيْلِيِّ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلِيِّةِ الْكِلْمِيةِ الْكِلْمُ لِلْكِلْمِيةِ الْكِلْمِيةِ الْكِلْمِيمِ الْكِلْمِيةِ الْكِلْمِيةِ الْكِلْمِيةِ الْكِلْمِيةِ الْكِلْمِيمِ الْكِلْمِيةِ الْكِلْمِيةِ الْكِلْمِيةِ الْكِلْمِيةِ الْكِلْمِيةِ الْكِلْمِيةِ الْكِلْمِيةِ الْمِيمِيةِ الْمِيمِيةِ الْمِيمِيمِ الْمِيمِيةِ الْمِيمِيمِ الْمِيمِيمِيمِ الْمِيمِيمِ الْمِيمِيمِيمِ الْمِيمِيمِ الْمِيمِيمِيمِيمِ ال

بلکہ درج ذیل حدیث میں تو مشرکین کے ساتھ اختلاط اور ان کی تعداد بر حانے کو بھی ایک طرح سے ان کی مدد قرار دیا گیا ہے "اور مسلمانوں کوان سے علیدہ رہنے کا تھم دیا ہے:

صدیت — نی میلانیکی نی فیلی نی میلانیکی نی میلی کی طرف ایک سرید بھیجا۔ جنگ شروع ہوئی تو بچھلوگوں نے مجدہ کر کے اپنا بچاؤ کرنا چاہا۔ مگروہ بھی قبل ہو گئے۔ جب نی میلانیکی کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کی آ دھی دیت ادا کرنے کا تھم دیا۔ اور عام اعلان کردیا: 'میں ہراس مسلمان ہے ہری ہوں جو مشرکین کے در میان اقامت پذیر ہے!'' پوچھا گیا: کیوں اے اللہ کے رسول ؟ فرمایا: ''وونوں کی آگیں ایک دوسرے کوند دیکھیں'' (مشکلوۃ حدیث ۲۵۴۷)

تشری : مسمان مشرکین سے استے دور رہیں کہ اگران کے شہر میں یاان کے مخلہ میں کسی او نجی جگہ پرآگ روش کی جائے تو وہ دوسری جگہ میں کے خلہ میں کہ جب مسلمانوں کے جائے تو وہ دوسری جگہ سے نظر نہ آئے۔ جب مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مشرکین سے استے فاصلہ پر رہیں تو جوشص اسلام ادر مسلمانوں سے نکل کر کفار میں ل جاتا ہے، اور ان کی تعداد بڑھا تا ہے، اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کیا تعلق رہ جاتا ہے! ایسافخص وا جب القتل ہے۔

بغاوت کی سزاکی بنیاد:سورۃ المجرات آیت ۹ میں ارشاد پاک ہے: ''اگرمسلمانوں کے دوگرہ ہ آ بیس میں از میں تو ان کے درمیان سلح کراؤ۔ پھراگران میں ہے ایک گروہ دوسرے پر زیاد تی کر نے تو اس گروہ سے لڑو جوزیاد تی کرتا ہے، یہاں تک کہ دہ خدا کے تھم کی طرف اوٹ آئے''

صدیت ۔ رسول الله میلائیکیلیز نے فرمایا: "جب دوخلیفوں سے بیعت کی جائے توان میں سے بعدوا لے کول کردؤ" (مفکلوة حدیث ۳۷۷۱)

تشری عکومت اور بادشاہت فطری طور پر مرغوب فیہ ہے۔ اور بڑے ملکوں میں جہاں لوگ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔
ہیں: بعض لوگ عکومت حاصل کرنے کے لئے تق وقبال ہے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور ان کو مددگار بھی ٹل جاتے ہیں۔
پس اگر بعدوالے بادشاہ کوتن نہیں کیا جائے گا تو وہ پہلے بادشاہ کوتل کردےگا۔ پھرکوئی اور اس دوسرے کوتل کردےگا۔ اور
پرسلسلہ چل پڑےگا۔ اور اس میں مسلمانوں کی تباہی ہے۔ اور اس کے سد باب کی مجی صورت ہے کہ بیطریقہ رائج ہوکہ
جب ایک خلیفہ کی خلافت کھ کی ہوجائے تو جو بھی اس سے مزاحت کرے اس کوتل کردیا جائے۔ بہی اس کی سزا ہے۔ اور
مسلمانوں پر داجب ہے کہ وہ اس سلسلہ میں پہلے خلیفہ کی مدوکریں۔

بغاوت كى دوصورتنس اوران كاحكام: بحربغاوت كرنے والےدوطرح كوك مين:

ایک: وہ لوگ ہیں جو کسی تاویل کی بنا پر بغاوت کرتے ہیں۔مثلاً:

(الف)ان کا خیال ہے کہان پر ماان کی قوم پر خلیفہ مظلم کررہاہے۔ بعاوت سےان کا مقصد: خلیفہ کے ظلم کو اپنی و ات سے یا اپنی قوم سے ہٹانا ہے۔

﴿ الْتَوْرَبِيَالْيَدَارُ ﴾

(ب) یا وہ لوگ اس لئے بغاوت کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ میں کوئی کی پاتے ہیں۔اور وہ اس کی ججت ہیں کرتے ہیں۔
اگر چہدہ ولیل عام مسلمانوں کے نزویک قابل پذیرائی نہیں ہوتی ،اور قرآن وصدیث ہے اس کی کوئی الی مضبوط ولیل نہیں ہوتی جس کی تر دیدنہ کی جاسکے۔مثلاً خوارج نے بغاوت کی۔ان کی دلیل بیٹی کہ قضیصفین میں علم بنانا ورست نہیں تھا۔اللہ باک کا ارشاد ہے: ﴿إِنِ الْمُحْکُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کے سواتھم کسی کا نہیں (سورۃ الانعام آیت کے سورہ بوسف آیت ہم) پس حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انے تھم مقرر کر کے اس تھم قرآنی کی تخالفت کی ،اس لئے دونوں کا فرہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی میں اللہ تا ہے۔ وہ تلوار دوسرا: وہ مخص ہے جوز میں میں بھاڑ بھیلانے کے لئے یا حکومت حاصل کرنے کے لئے بغاوت کرتا ہے۔ وہ تلوار سے فیصلہ کرنا جا بتا ہے، شریعت سے فیصلہ کرنا جا بتا ہے۔

ان دونول سم کے باغیوں کا حکم مکسال ہیں:

پہلی تئم کے باغیوں کا تھم: بیر ہے کہ امیر المؤمنین ان کے پاس سی تظمند خیر خواہ عالم کو بھیج، جوان کے شہبات کو دور کر ہے، یا ان سے ظلم کو ہٹائے۔ جیسے حصرت علی رضی اللہ عند نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کوخوارج کے پاس بھیج تھا۔ پھرافہ م تفہیم سے باغی مطبع ہو جائیں تو فبہا، ورندان سے جنگ کرے، تمروایس جانے والوں کو، قید یوں کواور زخیوں کوئل نہ کرے۔ کیونکہ مقصد شرد فع کرنا، اوران کی جمعیت کوئنتشر کرنا ہے، جو حاصل ہوگیا۔

اور دوسری شم کے باغیوں کا تھم: میہ کہ وہ در حقیقت راہ زن ہیں۔ پہلے راہ زنوں کے جواحکام گذرے ہیں وہی ان کے احکام ہیں۔

[٢٦] ويُلحق بالحدود مزجرتان أخريان: إحداهما: عقوبةُ هتكِ حرمة الملة، والثانية: الذُّبُّ عن الإمامة:

والأصل في الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينَه فاقتلوه" وذلك: لأنه يجب أن يبقام اللائمة الشديدةُ على الخروج من الملة، وإلا لانفتح بابُ هتكِ حرمةِ الملة؛ ومرضِى اللهِ تعالى أن تُجعل الملةُ السماوية بمنزلة الأمر المجبول عليه، الذي لاينفك عنه.

وتُنْبُتُ السردةُ بقولٍ يدلُّ على نفي الصانع، أو الرسل، أو تكذيبِ رسولِ، أو فعلِ تُعُمَّدَ به اسْتِهْزَاءً صريحا بالدين وكذا إنكار ضروريات الدين؛

[الف] قبال الله تعالى: ﴿وَطَعَنُوا فِيْ دِيْنِكُمْ ﴾ وكانت يهوديةٌ تَشْتِمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وتقع فيه، فَخَنَقَهَا رجلٌ حتى ماتت، فأبطل النبيُّ صلى الله عليه وسلم دمَها.

وذلك: لانقطاع ذمة اللمي بالطعن في دين المسلمين، والشتم والإيداء الظاهر.

[ب] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا برىءً من كل مسلم مقيم بين أظهر

المشركين، لا تتراءاي ناراهما"

أقول: السبب في ذلك: أن الاختلاط معهم، وتكثيرَ سوادهم: إحدى النصرتين لهم؛ ثم ضبط النبيُّ صلى الله عليه وسلم البُعْدَ من أحياء الكفار: بأن يكون منهم بحيث لو أوقدت نار على أرفع مكانٍ في بلدهم، أو حِلَّتِهم، لم تظهر للآخرين.

والأصل في الثانية : قـولُـه تـعالى: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّهِ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخِر منهما"

أقول: السبب في ذلك: أن الإمامة موغوب فيها طبعًا، ولا يخلو اجتماع الناس في الأقاليم من رجلٍ يجترئ لأجلها على القتال، ويجتمع لنصرته الرجال، فلو تُرك، ولم يُقتل، لقتل النخليفة، ثم قاتله آخر فقتله، وهلم جرًّا، وفيه فساد عظيم للمسلمين، ولا يُنسَدُّ بابُ هذه المفسدة إلا بأن تكون السنة بين المسلمين: أن الخليفة: إذا انعقدتُ خلافتُه، ثم خرج آخرُ ينازعُه: حلَّ قتله، ووجب على المسلمين نصرةُ الخليفة عليه.

ثم الذي خرج بتأويل:

[الف] لمظلمة: يريد دفعَها عن نفسه وعشيرته.

[ب] أو لنقيصة: يُثبتُها في الخليفة، ويحتج عليها بدليل شرعي، بعدَ أن لايكون مسلّما عند جمهور المسلمين، والايكون أمرًا من الله فيه عندهم برهان، لايستطيعون إنكاره.

فأمره دون الأمر الذي خرج يُفسد في الأرض، ويحكُّمُ السيفَ دون الشرع، فلا ينبغي أن يُجعلا بمنزلةٍ واحدة:

فلذلك كان حكم الأول: أن يبعث الإمامُ إليهم فَطِنًا ناصحًا عالمًا يكشف شبهتهم، أو يدفع عنهم مظلمتهم، كما بعث أمير المؤمين على رضى الله عنه عبد الله بن عباس رضى الله عنه إلى الحَرُورِيَّة؛ فإن رجعوا إلى جمّاعة المسلمين فيها، و إلاقاتلهم، ولا يقتل مُدبرَهم، ولا أسيرَهم، ولا يُجهِزُ على جريحهم، لأن المقصودَ: إنما هو دفعُ شرهم، وتفريقُ جمعهم، وقد حصل. وأما الثانى: فهو من المحاربين، وحكمُه حكمُ المحارب.

ترجمہ: اور ملائی جاتی ہیں حدود کے ساتھ دوسری دوسرائیں: ایک: ملت کی بے حرمتی کی سزا، اور دوسری: امامت کی میزا، اور دوسری: امامت کی میزا، اور دوسری: امامت کی مدافعت راور پہلی سزا کی بنیاد: نبی مَنالِنَیْمَا کَیْمَارِشُاد ہے: ''جوابنادین بدل دے اس کول کر دو''اور وہ سزااس لئے ہے کہ ملت سے نکلنے پرسخت ملامت بریا کر ناضروری ہے۔ورنہ ملت کی ہے حرمتی کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور القد کی پہندیہ ہے۔

كة سانى دين كواس امرى طرح بنايا جائے جس برة وى پيدا كيا كيا ہے، جس سے وى جدانہيں ہوتا ہے ــــــــــاورار تداو ثابت ہوتا ہے الی بات کے ذریعے جوصانع کی یارسولوں کی نفی پر دلالت کرتی ہو، یا ( ارتداد ثابت ہوتا ہے ) رسول کی تكذيب كے ذريعه، ياكس ايسے كمل كے ذريعه جس كوتصدا كيا كيا ہو، دين كاصراحة نداق كرنے كے طور پر۔اوراس طرح وین کی بدیری باتوں کا اٹکار ۔۔ ( آیت اور صدیث کے بعد )اوروہ بات یعنی خون کارا نگال کرنا: ذمی کا ذمیر طلع ہونے کی ر وجہ ہے۔ ہے، مسلمانوں کے دین پرطعن کرنے ،اورشتم کرنے ،اور برملا نکلیف پہنچانے کے ذریعہ \_\_(حدیث کے بعد ) میں کہتا ہوں: اس کا سبب بیہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ اختلاط اور ان کی جماعت کو بڑھا تا: ان کی دو ہدووں میں ہے ایک مدو ہے (ایک طاہری مدد، دوسری در پر دہ کے شیرسواد: در پر دہ مدو ہے) پھر نبی منالاندَ مَیْلِ نے کفار کے محلوں ہے دوری کو منصبط کیا:اس طرح کہ ہومسلمان ان ہے اسی جگہ کہ اگر آگ جلائی جائے ان کے شہریا ان کے محلّہ میں کسی او نجی جگہ پر تو وہ دوسرے کونظرندآئے ۔ اور دوسری سزاکی بنیاد: (آیت اور حدیث کے بعد) میں کہتا ہوں: اس کا سبب بیہے کہ اہامت فطرى طور پرمرغوب فيدب-اورمما لك بيس لوگول كا اجتماع خالى بيس موتا ايسة دى سے جوامامت كے لئے قال يرد ليرى كرے۔اوراس كى مددے لئے آ دى اكٹھا ہوجا ئيں۔پس اگروہ چھوڑ ديا جائے ،اورفنل نەكيا جائے تو ابدتہ وہ خليفه كونل كردے كا\_پس اس سے دوسرا هخص ازے كا بتو وہ اس كوتل كردے كا\_اور يونبى سلسلہ چلتارہے كا\_اوراس ميس مسلمانوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔اوراس خرابی کا درواز ہ بند ہیں ہوسکتا مگریہ کہ ہومسلمانوں کے درمیان طریقتہ کہ جب ایک خلیفہ کی خلالت منعقد ہوجائے ، پھرووسرانگلے جواس ہے جھڑے تو اس کول کرنا جائز ہو، اورمسلمانوں پرواجب ہو، اس دوسرے کے خلاف خلیفہ کی مدوکر تا ۔ پھروہ مخص جس نے خروج کیا ہے سی تاویل کی بنایر: (الف)سی ظلم کی وجہ ہے جس کووہ اپنی ذات اورائے خاندان سے ہٹانا جا ہتا ہے(ب) یا کسی کی دجہ ہے: جس کووہ خلیفہ پس ٹابت کرتا ہے۔اوراس کی کودلیل شرعی سے ثابت کرتا ہے، بعدازیں کدوہ دلیل جمہورلمین کے نز دیک مانی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی الیمی ولیل بھی نہیں جس کے انکار کی مخبائش ندہو ۔ ہیں ایسے یا فی کامعاملہ اس یا فی کےمعاملہ سے کم ترہے جو بعناوت کرتا ہے ورانحاليكه وه زمين ميں بگاڑ پھيلانے والا ہے۔اور ملواركوثالث بناتاہے، ندكه شريعت كو، پس مناسب تبيس كه دونوں كوايك درجه میں رکھا جائے ۔ پس ای وجہ سے پہلے کا تھم بیہ ہے کہ امام ان کی طرف عقل مندخیر خواہ عالم کو بھیجے جوان کے شبہ کودور كرے، ياان عظم كو ہٹائے۔جيبا كه امير المؤمنين على رضى الله عنه نے عبد الله بن عباس رضى الله عنه كوحروريد كى طرف بھیجا۔ پس اگروہ جماعت مسلمین کی طرف لوٹ جائیں تو کیا ہی خوب! درندان سے لڑے، اوران میں سے پیٹھ پھیرنے والے کول نہ کرے۔ اور شدان کے قیدی کو، اور ان کے زخمیوں کوجلدی سے لل نہ کرڈالے۔ اس لئے کہ مقصود: ان کے شرکو دفع کرنا،ادران کی جمعیت کومنتشر کرنا ہی ہے۔اوروہ مقصد حاصل ہوگیا ۔ اور رہادوسرا: تووہ محاربین میں ہے ہے۔اور اس کا تھم محارب کا تھم ہے۔

#### باب ــــه

## نظام عدالت كابيان

لوگول کے درمیان نزاعات بھٹرت پیش آتے ہیں، جو بخت ضردرساں ہوتے ہیں۔ وہ بخض وعداوت بیدا کرتے ہیں، اوران سے آپی تعنقات تراب ہوتے ہیں۔ حقوق کی پاملی کی شدید ترص پیدا ہوتی ہے۔ اوروہ اس بات برا بھارتی ہے کہ ہر علاقہ ہیں ایسے حضرات ہیں جو بی کی جو بی کے ساتھ لوگوں کے مقدمات کے نیسلے کریں۔ اور طاقت کے فر بعد لوگوں کے مقدمات کے نیسلے کریں۔ اور طاقت کے فر بعد لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ ان فیصلوں پھل کریں۔ خواہ فیصلے ان کو پہند ہوں یا نہ ہوں۔ چنا نی بی بیانی آئی ہی مسلمان ہرا ہراس کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ موس چنا نی بی بی بیانی آئی ہی ہوئی گا ہتمام فرماتے ہے۔ اور بعد ہیں بھی مسلمان ہرا ہراس کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ وضاحت : نظام عدالت انسانی معاشرہ کی ایک ناگز برضرورت ہے۔ دسول الله سلائی آئی ہے۔ جرت کے دوسر سالواب کی طرح اس باب ہیں بھی اپنے عمل اور ارشا وات کے ذریعہ پوری راہ نمائی فرمائی ہے۔ جرت کے بعد جب اجتماعیت کی طرح اس باب ہوئی تو آپ نے نظام عدالت قائم فرمایا۔ آپ فرائی موتا ہے کہ حضرت عرضی اللہ عنہ ہی مدید طبیب ہیں قاضی ہوتا ہے کہ حضرت عرضی اللہ عنہ ہی مدید طبیب ہیں قاضی کی حیثیت سے مقدمات کے فیصلے فرماتے ہے۔ پھر بعد ہیں کا علاقہ اسلامی قلم دو ہیں آگیا تو آپ نے حضرت علی رضی کی حیثیت سے مقدمات کے فیصلے فرماتے ہے۔ پھر بعد ہیں بھی پر سلسلہ جاری رہا۔ خلقا کے داشدین نے ہمیشہ ہی نظام صدالت کی طرف خصوصی توجہ مبذول ہوئی ہی ہیں سلسلہ جاری رہا۔ خلقا کے داشدین نے ہمیشہ ہی نظام صدالت کی طرف خصوصی توجہ مبذول دکھی ہے کہ دعوت کے دھوت کی دیشہ ہی کی میں اس کے خوال کے داشہ میں نے ہمیشہ ہی نظام صدالت کی طرف خصوصی توجہ مبذول دکھی ہے کہ دھوتی کے دھوت کی دیں دھوت کی معاملات کے جو دو میں آگیا تو آپ نے دھوت کی دھوت کی دیں ہیں کہ دو میں آگیا تو آپ نے دھوت کی دھوت کی

## قضاء کے لئے مدایات وقوانین

لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے میں چونکہ ظلم وجود کا احتمال ہے، اس لئے نبی شائیج کیے نے قاضوں کو سخت تا کیدفر مائی ہے کہ وہ قضا کی ذمہ داری امکان بجرعدل وانصاف اور خداتری کے ساتھ انجام دیں۔ اور جانبداری اور ناانصافی کرنے والوں کو القد کی پکڑ ہے ڈرایا، اور سخت وعیدیں سنا کمیں۔ اور الیں ہدایات اور ایسے تو انہین بتائے جو فیصلوں کے لئے بنیاد بنیں۔ درج ذیل روایات اس سلسلہ میں وار وہوئی ہیں:

الے۔ قضاء بھاری ذمہ داری ہے۔۔ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

تشری اس صدیث کا مطلب بیدے کہ قضاء گرانبار ہو جھاور بھاری ذمہداری ہے۔اور یہ بات بھی بیان کی ہے کہ

قضاء پر پیش قدمی کرنے جس ہلا کت کا اندیشہ ہے۔اللہ تعالی جس کی مدداور حفاظت فرما کمیں: وہی قضاء کی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برآ ہوسکتا ہے(اور' بغیر چیری کے' بعنی چیری کے علاوہ کسی اور چیز سے: بیر کی محاورہ ہے۔اردومحاورہ: الٹی چیری سے،جدھردھار نہیں ہوتی ذرج کرتا ہے۔ پینی وہ خت اذیت و تکلیف پیس جتلا کردیا گی)

تشری : جو مخص عبدہ کا طلب گار ہوتا ہے: وہ عام طور پر کوئی پنہاں خواہش رکھتا ہے۔مثلاً ہال ومنال یا جاہ ومرتبہ حاصل کرنا ، یا اس عبدہ کے ذریعہ اپنے کسی وثمن سے انتقام لینے کا جذبہ یا ایسی ہی کوئی اورخواہش رکھتا ہے۔ پس نیت میں اخلاص ندر ہا جو ہر کتوں کے نز ول کا سبب ہے۔نفس کے سپر دکرنے کا یہی مطلب ہے۔

— ویندارخداترس عالم بی قاضی بنایا جائے — رسول الله مینالینه آیا ہے۔ فرمایا: "قاضی تین قتم کے ہیں: ان میں سے ایک جنت کا تخق وہ قاضی ہے۔ سے ایک جنت کا تخق وہ قاضی ہے۔ سے ایک جنت کا تخق وہ قاضی ہے جس نے حق کو جانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور وہ آ دمی جس نے حق جائے کے باوجود ناحق فیصلہ کیا وہ دوزخی ہے۔ اسی طرح وہ آ دمی جو بے علم ہونے کے باوجود ناحق فیصلہ کیا وہ دوزخی ہے۔ اسی طرح وہ آ دمی جو بے علم ہونے کے باوجود ناحق فیصلہ کیا وہ دوزخی ہے۔ اسی طرح وہ آ دمی جو بے علم ہونے کے باوجود نیسلے کرتا ہے: وہ بھی جہنمی ہے "(مکلؤ قاحدیث ۲۵۲۷)

تشری :اس صدیث میں بیہ بات بیان کی گئی ہے کہ قضاء کا مستی وہ مخص ہے جس میں دو با تیں ہوں: ایک: دیدار، ظلم وجور کے جذبے بے گئی ہوں کی بیخو بی لوگ بخو بی جانتے ہوں۔ دوسری: عالم ہو، جوتن بات کو جان سکتا ہو، فاص طور پر قضاء کے مسائل ہے بخو بی داقف ہو۔ اور ایسا بی مخص قضاء کا اہل کیوں ہے: یہ بات واضح ہے۔ کیونکہ قاضی کے تقررے جومقصد چیش نظر ہے: وہ ان دو باتوں کے ذریعہ بی بیکیل پذیر ہوسکتا ہے۔

— غصر کی حالت میں میں فیصلہ بیس کیا جاسکتا۔ رسول الله طلان فیصلہ '' دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے دالا: مرکز غصر کی حالت میں فیصلہ نہ کریے' (مفکوۃ حدیث ۳۷۳)

تشری غصری حالت میں چونکہ وہنی تواز ن سیح نہیں رہتا، اس لئے قاضی دائل وقر ائن میں غور کرنے پر، اور حق بات کو پہچا نے پر قادر نہیں ہوتا، لہٰ دااس حال میں قاضی کو فیصلہ نہیں کرتا جا ہے۔ اعتدال وسکون کی حالت میں غور وفکر کر کے دائے قائم کرے ، اور فیصلہ کرے۔ اور اگر غصہ مقدمہ کے کی فریق پر آیا ہے ، تب تو اور بھی خطرہ ہے کہ ناانصافی ہوجائے۔ ہیں ایسی صورت میں فیصلہ مؤخر کردے۔

© — قاضی کی اجتہادی غلطی بھی ہاعث اجر ہے — رسول اللہ میلانی کیے ہے فرمایا: 'جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ
 کرے، پس وہ خوب غور ولکر کرے، اور سی فیصلہ کرے تو اس کے لئے وُ وہرا اجر ہے۔ اور جب فیصلہ کرے، اور خوب
 — ﴿ اَرْسَا وَ اَرْسَالَ اَلَهُ مِنْ اَلَهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ الللّٰمِي مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللللّٰمِ مِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِيْ

غور وفكركر \_ ، مم غلطى موجائة اس كے لئے ايك اجرب " (مشكوة مديث ٣٢٢)

تشریکے:اس حدیث میں اجتہاد کے معنی: دلیل کی پیروی میں اپنی طافت خرج کرتا ہیں۔لیعنی قرآن وصدیث میں غور کرکے حکم شرکی نکالتا مرادنہیں۔ بلکہ مقدمہ کا فیصلہ فقہ کے جس جزئید ہے ، اور مقدمہ میں پیش ہونے والے جن دلائل وقر ائن سے کرے اس میں خوب غور وفکر کرنا مراد ہے۔

اورقاضی کی اجتبادی تلطی میں بھی اجراس کے مانا ہے کہ تکلیف یقدروسعت ہوتی ہے: ﴿ لَا يُسْحُلُفُ اللّٰهُ نَفْسا إِلاَّ وَسُعَهَا ﴾ اورانسان کے بس میں صرف یہ بات ہے کہ وہ تن کو پائے کے لئے انتہائی کوشش کر ے۔ بالیقین تن کو پالینااس کے بس کی بات نہیں۔ پس وواس کا مکلف بھی نہیں۔ اور جب قاضی نے اپنی فر مدداری پوری کر لی تو وہ اجر کا مستحق ہے اور جن پائے وہ کے جو تاکہ قاضی جن پائے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے ) فاکھ دائس صدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ سائل خلافیہ صری تائس الامر میں ایک ہے۔ جس جبھد نے اس کو فاکھ دائس صدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ سائل خلافیہ صری تائس الامر میں ایک ہے۔ جس جبھد نے اس کو استعلا و ایس سے اجر کا مستحق ہے۔ شامی میں ہے: المعنواد: ان حکم الله فی کل مسئلة واحد معین، و جب طلبہ: فیمن اصابہ فہو المصیب، و من لا فہو المعنولی (۱: ۳۱) البنائم کی کے اختبار سے تن متعدد ہیں۔ کیونکہ جبھدین الشر جبھدین کا تواب محلی نفاذ کے اعتبار سے برابر ہیں، ای طرح جبھدین کی مختلف ہوگا۔

عبی ۔ کیونکہ جبھدین کا تواب محلی ہیں کی مختلف ہوں کے عتبار سے کیساں ہیں، البنہ جبھدین کا تواب مختلف ہوگا۔

فا مدہ:السمجتھد ینحطی ویصیب:کوئی صدیت بیس، بلکہ ندکورہ صدیث سے بنایا ہواضا بطہ ہے، جوحدیث کے طور مِشہور ہوگیا ہے۔

﴿ فَرِيقِين كَى بِاتَ مَن كُر فِيصلَهُ كَرِب إِسولَ اللهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مِن كَرِبُ وَمِن اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### ﴿ القضاء ﴾

اعلم: أن من الحاجات التي يكثر وقوعُها، وتشتد مفسدتُها: المناقشاتُ في الناس؛ فإنها تكون باعثةُ على العداوة والبغضاء، وفسادِ ذات البين، وتُهيَّجُ الشَّعُ على غَمْطِ الحق، وأن لا يسقاد للدليل، فوجب أن يُبعث في كل ناحية من يفصل قضاياهم بالحق، ويَقْهَرُهم على العمل

السَوْرَبِهِ لِيَرَالِهِ الْعِ

به، أشاء وا أم أبوا؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني ببعث القضاة اعتناء شديدًا، ثم لم يزل المسلمون على ذلك.

ثم لما كان القضاء بين الناس مظنة الجور والحيف: وجب أن يُرَهَّبَ الناسُ عن الجور في القضاء، وأن يُضَبَطَ الكلياتُ التي يرجع إليها الأحكام.

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جُعل قاضيًا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين" أقول: هذا بيانُ أن القضاء حملٌ ثقيل، وأن الإقدام عليه مظنةً للهلاك، إلا أن يشاء الله.

[٢] وقال صلى الله عليه وسلم: " من ابتغى القضاء وسأل، و كُل إلى نفسه، ومن أكره عليه انزل الله عليه مَلَكًا يسدُده"

أقول: السر فيه: أن الطالب لا يخلو غالباً من داعية نفسانية من مال أو جاهٍ، أو التمكنِ من التقام عدو ، و نحو ذلك، فلا يتحقق منه خلوص النية، الذي هو سببُ نزول البركات.

(٣) قال صلى الله عليه وسلم: " القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأما الذي في الله الله عليه وسلم: " القضاة ثلاثة: واحد في الجنة: فرجل عرف الحكم فهو في النار، ورجل الله الله الله على جهل فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار،"

أقول: في هذا الحديث: أنه لايستوجب القضاء إلا من كان عدلاً برينًا من الجور والميل، قد عُرف منه ذلك؛ وعالمًا يعرف الحق، لاسيما في مسائل القضاء؛ والسر في ذلك واضح، فإنه لايتصور وجودُ المصلحة المقصودة إلابهما،

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: " لايقضِينُ حَكَّمٌ بين اثنين وهو غضبانٌ "

أقول: السبب المقتضى لذلك: أن الذي اشتغل قلبُه بالغضب، لايتمكن من التأمل في الدلائل والقرائن، ومعرفة الحق.

[ه] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران؛ وإذا حكم، فاجتهد، فأخطأ قله أجر واحد"

أقول: اجتهد يعنى بذل طاقتُه في اتباع الدليل. وذلك: لأن التكليف بقدر الوسع، وإنمافي وسع الإنسان أن يجتهد، وليس في وسعه أن يصيب الحق البتة.

[٦] وقال صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء"

أقول: وذلك: لأنه غند ملاحظة الحجتين يظهر الترجيح.

ترجمہ: جان لیس کدان حاجات میں ہے جن کا بکٹرت وقوع ہوتا ہے، اور جن کے مقاسد سخت میں: لوگوں کے با ہمی جھکڑے ہیں۔وہ عداوت دبغض اور باہمی تعلقات کے بگاڑ کا باعث ہوتے ہیں۔ادر حق کی یا مالی کی شدید حرص کو ابھارتے ہیں۔اوراس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ کسی ولیل کی تابعداری شکرے۔ بیس ضروری ہے کہ ہر علاقہ میں ان لوگوں کو بھیجا جائے جو حق کے ساتھ لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کریں۔اوراس فیصلہ پڑمل کرنے پرلوگوں کومجبور کریں، خواہ وہ جا ہیں یاا نکارکریں۔اورای وجہ ہے نی مِنگِیْنَا اہتمام کیا کرتے تھے قاضع ں کو بھیجے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا۔ پھر مسلمان برابريكام كرتے رہے ۔ پھر جب لوگول كے درميان فيصله كرناظلم وجوركي احتمالي جگه تفاتو ضروري ہواكہ لوگول کوخوف زوہ کیا جائے فیصلہ میں ظلم کرنے ہے۔اور میمی ضروری ہوا کہا یسے قواعد کلیہ متعین کئے جا ئیں جن کی طرف احکام لوٹیں۔(۱)میں کبتا ہوں: بیاس امر کا بیان ہے کہ قضا گرانبار ہو جھ ہے۔ اور اس بات کا بیان ہے کہ قضاء پر پیش قدى كرنا بلاكت كى احتمالي حكريد كرالله تعمالي حاجين --- (١) يش كبتا مون: رازاس مين بدي كه طلب كاراكثر خالی میں ہوتا نفسانی جذبہ سے بینی مال یا مرتبہ یا (خالی میں ہوتا) دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہونے کے جذبہ سے ، اور اس کے مانند ہے، پس اُس سے وہ خلوص نیت نہیں پایا جاسکتا جو کہ وہ برکتوں کے فزول کا سبب ہے ۔۔۔ (۲) میں کہتا ہوں:اس صدیث میں یہ بات ہے کہ قضاء کامستی نہیں ہے، گر:(۱) جود یندارظلم وجور سے یا ک ہو،اس کی یہ بات جانی بیجانی ہوئی ہورا)اور عالم ہوجوج بات کوجان سکتا ہو،خاص طور برقضاء کے مسائل بیں ۔اوراس کی حکمت واضح ہے، پس بيتك شان يهب كنبيل تصور كياجا سكم مسلحت مقصوده كايابانا بكران دوباتول كذريعد (بهدما مطبوعه بس بهاتفا يسج مخطوط کراچی سے کی ہے ) ---(۴) میں کہنا ہوں: اس بات کوجا ہے والاسب بیہ کے جس کا ول غصہ میں مشغول ہوتا ہے، وہ قا درئیس ہوتا دلائل وقر ائن میں غور کرنے پر ،اور حق یات کو پہچائے پر — (۵) میں کہتا ہوں: اجتہا و کے معنی ہیں: ولیل کی پیروی میں اپنی طانت خرج کرنا۔اوروہ بات اس لئے ہے کہ تکلیف بفقر وسعت ہوتی ہے۔اورانسان کی وسعت ميں يبى بات ہے كما نتائى كوشش كرے۔اوراس كى وسعت من بيس ہے كميقنى طور برحق كو يالے ــــ(١) ميس كبتا ہوں: اوروہ ہات اس کئے ہے کہ دونوں دلیلوں کو پیش نظر لانے کے وقت ترجی ظاہر ہوجاتی ہے۔

☆ ☆

# قضاء ميں دومقام

## حقيقت حال جانناا درمنصفانه فيصله كرنا

سی مقدمه کا فیصله کرنے میں دوباتوں کی ضرورت پیش آتی ہے: ایک: جس چیز میں نزاع ہے اس کی حقیقت حال جاننا۔ دوسری: منصفانہ فیصلہ کرنا۔قاضی بھی دونوں باتیں جانے کافتاج ہوتا ہے،اور بھی ایک کا۔مثلاً:

- ﴿ لَوْسَوْرَ بَبَالِيْسَ لِلْ ﴾ -

۱- اگرکوئی شخص دوسرے کے خلاف کسی چیز کے خصب کا دعوی کرے اور دوسراا نگار کرے۔ اور مغصوب چیز کی حالت بدل کئی ہو، مثلاً گیہوں پیوالیا ہو، تو قاضی کے لئے دو با تیس جانئی ضروری ہوگی: ایک: حقیقت حال جانئی ضروری ہوگی کہ خصب کا واقعہ پیش آیا بھی ہے یا نہیں؟ دوم: مغصوب چیز بعینہ لوٹانے کا فیصلہ کیا جائے یااس کی قیمت دلوائی جائے!

۲ — دشخص کسی جانور کا دعوی کریں۔ اور ہرایک سے کہے کہ میں جانور میرے قبضہ میں پیدا ہوا ہے۔ یاکسی پھر کا دعوی کریں، اور ہرایک سے کے کہ میں جانور میرے قبضہ میں پیدا ہوا ہے۔ یاکسی پھر کا دعوی کریں، اور ہرایک سے کے کہ دو اس کوفلاں پہاڑے لایا ہے۔ تو اس صورت میں صرف حقیقت حال جانے کی ضرورت ہوگی ، کیونکہ فیصلہ واضح ہے۔

۳ — اور حضرات علی وزیر وجعفر رضی النّد عنهم میں حضرت جمزة رضی النّد عند کی صاحب زادی کی پر ورش کے سلسلہ میں جوز اع واقع ہوا تھا، اس کی حقیقت حال معلوم تھی ۔ صرف منصفانہ فیصلہ کی ضرورت تھی ( بخاری حدیث ۲۹۹ تفصیل آ گئے آرہی ہے) نہی مَنالِنَهُ اَلِیْمُ نَے قضاء کے ان دونوں ہی مقامات کو تو اعد کلیے کے ذریعہ منضبط کیا ہے۔ تفصیل آ گے آرہی ہے۔

واعملم أن القضاء فيه مقامان: أحدهما: أن يعرف جليَّة الحال التي تشاجرا فيه؛ والثاني: الحُكمُ العَدْلُ في تلك الحالة.

والقاضي قد يحتاج إليهما، وقد يحتاج إلى أحدهما فقط:

[١] فبإذا ادَّعي كلُّ واحد: أن هذا الحيوان - مثلًا - مِلكُه، قد وُلد في يده، وهذا الحَجَرُ التَّقَطُه من جبل: ارتفع الإشكالُ لمعرفةِ جلية الحال.

[۲] والقبضية التي وقعت بين على وزيدٍ وجعفرٍ - رضى الله عنهم - في جضانة بنتِ حمزة
 رضى الله عنه، كانت جلية الحال معلومة، وإنما كان المطلوب الحكم.

[٣] وإذا ادَّعنى واحد على الآخر الغصب، والمالُ متغير صفتُه، وأنكر الآخَرُ: وقعت الحاجة أولا: إلى معرفة جلية الحال، هل كان هناك غصبُ أولا؟ وثانياً: إلى الحكم، هل يُحكم بردِّ عين المغصوب، أو قيمته.

وقد ضبط النبي صلى الله عليه وسلم كلا المقامين بضو ابط كلية.

تر جمہ: اور جان لیں کہ قضاء میں دومقام ہیں: ان میں سے ایک: یہ ہے کہ قاضی اس حال (واقعہ) کی حقیقت جانے،
جس میں ان دونوں میں جھکڑا ہے۔ دومرا: اس حالت میں منصفانہ فیصلہ ہے ۔۔۔۔ اور قاضی بھی دونوں باتوں کوجائے کامخاج
ہوتا ہے۔ اور بھی دونوں میں سے صرف ایک بات کوجائے کامخاج ہوتا ہے (پھر تین مثالیں ہیں۔ مران میں لف ونشر مشوش
ہے۔ اور تقریر میں ان مثالوں کومرتب ذکر کیا ہے )(۱) ہیں جب ہرا یک دعوی کرے کہ یہ جانور ۔ مثال کے طور پر اس کی

ملک ہے، وہ اس کے تبضہ میں جنا گیا ہے، اور اس پھر کووہ کی پہاڑ ہے اٹھا کر لایا ہے، تو اشتباہ او پر ہوجا تا ہے حقیقت مال کو جانے کے لئے (یعنی اس صورت میں شیچ والی بات (منصفانہ فیصلہ) جانی ضروری نہیں، وہ تو واضح ہے صرف او پر والی بات یعنی حقیقت مال جانی ضروری ہے" او پر ہوئے" کا یہی مطلب ہے) (۲) اور وہ جھڑ اجو حضرات علی وزید وجعفر رضی اللہ عنہ میں پیش آیا تھا، حضر سے جز ہ رضی اللہ عنہ کی صاحبز اوک کی پر ورش کے سلسلہ میں: اس کی حقیقت معلوم تھی ۔ اور مطلوب صرف عظم تھا (کہوہ نیکی کس کی تربیت میں وی جائے ) (۲) اور جب ایک شخص نے دوسر سے کے خلاق خصب کا دعوی کیا۔ اور مال مغصو بہ چیز ) کی جا اس میں تبدیلی آچک ہے، اور دوسر اغصب کا انکار کرتا ہے، تو اولاً: ضرورت پیش آئے گی حقیقت میں کو جائے یا اس کی جانے کی کہا بعینہ مخصو بہ چیز کولوثا نے کا فیصلہ کیا جائے یا اس کی جانے کی کہا بعینہ مخصو بہ چیز کولوثا نے کا فیصلہ کیا جائے یا اس کی جانے کی کہا بعینہ مخصو بہ چیز کولوثا نے کا فیصلہ کیا جائے یا اس کی قیمت کا؟ ۔۔اور شیش نہی میں تابی کی قیمت کیا جائے کی کہا بعینہ مخصو بہ چیز کولوثا نے کا فیصلہ کیا جائے یا اس کی قیمت کا؟ ۔۔اور شیش نہی میں تابیل کی کہا تھا کہا ہے۔ کہ در بعد منظم طفر مایا ہے۔

☆ ☆ ☆

# ببلامقام

#### حقيقت ِ حال کي معرفت

## گواهیاں اور قتم

حقیقت ِ حال جانے کا بہترین ڈریعہ گواہیاں اور شم ہے۔ کیونکہ صورت ِ حال کا پیتا یا تو اس شخص کی اطلاع ہے ہوسکتا ہے جو واقعہ میں حاضر تھا۔ بہی گواہ ہے۔ یا جو خص حال ہے واقف ہے وہ تم کھا کراطلاع دے۔ کیونکہ جب وہ تم کھا کر بات بتلائے گا تو ظن غائب ہوگا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ چنانچہ ورج ذیل حدیث میں فیصلہ کا مدار انہی وو باتوں پر کھا گیا ہے:

حدیث — رمول الله منال بی بختیج نے فرمایا: ''اگرلوگ (صرف) دعوے پردیئے جا کی تو وہ لوگوں کے خون اوراموال کا دعوی کریں گے، بلکہ مدی کے ذمہ گواہ ہیں،اور مدی علیہ کے ذمہ شم (منتلوۃ حدیث ۲۷۵۸)

تشری : مدی : وہ ہے جو خلاف طاہر بات کہتا ہے ، اور کوئی زائد چیز ثابت کرتا ہے۔ اور مدی علیہ : وہ ہے جواپنی بات کے جاویس اصل کو لئے ہوئے ہوئے ہے ، اور امر طاہر کو ولیل میں چیش کرتا ہے۔ مثلاً ایک مکان زید کے قبضہ وتصرف میں ہے۔ ووسر اضحاں کہتا ہے : بدمیر اہے۔ پہلا اس کا انکار کرتا ہے ، وہ اس کو اپنا بنلاتا ہے۔ اور اپنے قبضہ کو دلیل میں چیش کرتا ہے۔ تو مدی ہے اور زید مدی علیہ ہے۔

اور گواہ مدی کے ذمداور مل ملی علیہ کے ذمہ: اس لئے ہے کہ یہی بات انصاف کی ہے۔ جب مدی خلاف ظاہر



بات کہتا ہے تو وہ ثبوت چیش کرے۔اگروہ ثبوت چیش نہ کرسکے تو مدعی علیہ سے قتم لی جائے۔اس کو کواہ چیش کرنے کا مکلف نہ بنایا جائے۔ کیونکہ ظاہر حال اس کے لئے گواہ ہے۔ پھروہ کسی بات کا دعویدار بھی نہیں۔ وہ تو دوسرے کا دعوی اپنی ذات ہے ہٹار ہاہے۔ پس وہ گواہ کس بات برچیش کرےگا؟

اور مدی گواہ پیش کرے، ورند مدی علیہ کی تتم پر فیصلہ کیاجائے: اس ضابطہ کی وجہ حدیث میں مصرح ہے۔ اور وہ بیہ کہ اگر بے ضابطہ فیصلے کئے جائیں گے توظلم کا در دازہ کھل جائے گا۔ اس لئے ظلم کے مدّباب کے لئے بیضابط تجویز کیا گیا ہے۔

أما المقام الأول: فبلا أحقّ فيه من الشهادات والأينمان؛ فإنه لايمكن معرفةُ الحال إلا بإخبار من حضرها، أو بإخبار صاحب الحال مؤكّدًا بما يُظَنُّ أنه لايكذِبُ معه.

قال صلى الله عليه وسلم: "لو يُعطَى الناسُ بدعواهم، لاَدُعيْ ناسٌ دِمَاءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكن البينةَ على المدعى، واليمينَ على المدَّعيْ عليه"

فالمدَّعي: هو الله يَدَّعي خلاف الظاهر، ويُثْبِتُ الزيادة؛ والمدعى عليه: هو مُستَضحِبُ الأصلَ والمتمسك بالظاهر.

ولا اعبدلَ ثَمَّ مِنْ أَنْ يُعتبر فيمن يَدَّعي: بينةُ، وفيمن يتمسك بالظاهر، ويدرأ عن نفسه: اليمينُ، إذا لم تَقُمُّ حجةُ الآخر.

وقد أنسار النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى سبب مشروعية هذا الأصل، حيث قال: " لو يُعطَى الناسُ" إلخ يعني كان سببًا للتظالم، فلا بد من حجةٍ.

ترجمہ: رہا پہلامقام: پس اس میں (پینی حقیقت حال کی معرفت میں کوئی چیز) زیادہ حقد ارئیس گواہیوں اور قسمول سے بعنی معرفت کے بہترین فر رائع ہی ہیں۔ کیونکہ حالت کا جا نائمکن نہیں گر اس شخص کی اطلاع سے جو واقعہ میں حاضر ہور کہی گواہ ہے ) یا حالت سے واقف کی اطلاع سے درانحالیہ وہ اطلاع کو پختہ کرنے والا ہوائی بات (قشم ) کے ساتھ کہ گمان کیا جائے کہ وہ اس بات (قشم ) کے ساتھ حالے کہ گمان کیا جائے کہ وہ اس بات (قشم ) کے ساتھ حوث نہیں ہولے گا ( بعنی مدعی علیہ شم کھا کر جو بات کہے وہ مان لی جائے ۔ حقیقت حال کی معرفت کے بہی وہ بہترین قرائع ہیں۔ اس لئے شریعت نے ان کا اعتبار کیا ہے ) (حدیث کے بعد ) کہی مدعی دو ہے جو خلاف فا ہر کا دعوی کرتا ہے، اور زیادتی خابت کرتا ہے بعنی جو ملکیت بظاہر ٹابت نہیں: اس کو ٹابت کرتا ہے۔ اور مدگی علیہ: وہ ہے جو اصل کے ساتھ لینے کو چاہئے والا ہے بعنی اس کی بات کے جلو میں اصل بھی ہے بعنی مدعی علیہ: وہ ہے جو اصصحاب ہے دلیل پکڑتا ہے۔ اور طاہر سے تمسک کرنے والا بعنی دکیل پکڑنے والا ہے سے اور نہیں مدعی علیہ: وہ ہے جو اصصحاب سے دلیل پکڑتا ہے۔ اور طاہر سے تمسک کرنے والا بعنی دلیل پکڑتا ہے۔ اور طاہر سے تمسک کرنے والا بعنی دلیل پکڑنے والا ہے سے اور نہیں اس کی بات وہ بال ( بعنی حقیقت حال کی معرفت میں یا تجوت دعوی میں یا اقتضاء تھم میں، جو چاہیں کہیں ) اس خرات میں اس کے ساتھ کیا گھڑتا ہے۔ اور طاب کے بیا تھوت دعوی میں یا اقتضاء تھم میں، جو چاہیں کہیں ) اس

سے کہ(۱) گواہوں کا اعتبار کیا جائے اس مخص کے تق میں جود توی کرتا ہے یعنی گواہ چیش کرنا اس کے ذمہ ہونا جا ہے (۷)اور قسم کا اعتبار کیا جائے اس مخص کے تق میں جو طاہر ہے تمسک کرتا ہے،اورا پی ذات سے ہٹا تا ہے، جبکہ دوسرے کی دلیل قائم نہ ہولیعنی مدعی گواہ چیش نہ کر سکے۔

اور نبی میلندنگیز نے اس اصل بینی مدمی سے گواہ کیکر، ورنہ مدمی علیہ کی قتم کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی مشروعیت کے سبب کی طرف اشارہ فر مایا ہے بایں طور کہ فر مایا: ''اگر لوگ دیئے جائیں''الی آخرہ بینی وہ (بے دلیل) دینا ایک دوسرے پرظلم کرنے کا سبب ہوگا، پس فیصلہ کے لئے کوئی ولیل ضروری ہے۔

تصحیح: ولا أعدل ثُمَّ من إلى تمام تنول ميں ولا عَدْل إلىنے ہے۔ يوسی شارت نے کی ہے۔ من تفضیلیداسم تفضیل کا واضح قرینہ ہے۔

☆ ☆ ☆

#### گواہوں کے اعتبار کے لئے چنداوصاف

پھر ضروری ہے کہ گواہ پہندیدہ اور معتر لوگ ہوں۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۲ میں ارشاد پاک ہے کہ گواہ ایسے لوگ ہوں جن کوئم پسند کرتے ہو۔ اور گواہوں کی پسندیدگ ان کی چند خوبیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلاً عظمند ہونا، پوری عمر کا ہونا، معاملہ نہم ہونا، قوت گو یائی کا مالک ہونا، مسلمان ہونا (جبکہ مدمی علیہ مسلمان ہو) دیندار ہونا، ہامروت ہونا، اور متبم نہ ہونا وغیرہ۔ اوران اوصاف کا لحاظ درج ذیل صدیث و آیت سے ثابت ہے:

حدیث ۔ رسول الله بنائی بی نے فرمایا: "خائن، خائن، خائد، زانی ، زائیہ، اورائے (مسلمان) بھائی سے عداوت رکھنے والے کی شہردت مقبول نہیں!" اور آپ نے کسی گھر والوں کے ساتھ قناعت کرنے والے (طفیلی) کی گواہی ردفر مادی (مفکوة حدیث ۱۳۷۸)

آیت کریمہ: سورۃ النورۃ بات ۱۹ وہ میں تہمت لگانے والوں کے بارے میں ارشاد پاک ہے: ''اوران کی گوائی بھی تبول نہ کرو،اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ گرجواس (تہمت لگانے) کے بعد توبر کیس اورا پنی اصلاح کرلیس تو اللہ تعالیٰ عفور ورحیم ہیں 'اور تہمت وزنا کے تھم میں دیگر کہائر ہیں۔ یعنی ہر کیپر و کے ارتکاب سے عدالت (وینداری) باتی نہیں رہتی،اس سے ان کی گوائی معتبر نہیں۔

اور گواہوں کے معتبر ہونے کے لئے بیادصاف اس لئے ضروری ہیں کہ خبر فی نفسہ صدق وکذب کا اختال رکھتی ہے بعنی ان کی بتلائی ہوئی بات ہی بھی ہو عتی ہے اور جھوٹی بھی ۔ پس کسی قرید ہی سے کسی ایک اختال کور جھے حاصل ہوگ ۔ اور قرید بیات کی بتلائی ہوئی بات کے علاوہ میں ۔ اور مخبر کی صفات کے قرید یا تو مخبر (خبرد بینے والے) میں ہوگا، یا مخبر عند (بیان کی ہوئی بات) میں ، یا ان کے علاوہ میں ۔ اور مخبر کی صفات کے ۔

< *(وَسَوْرَ رَبَيْلِشِيَرُ*لِ €

علاوہ دوسری کوئی الیم متعین چیز نبیں ہے جس پر فیصلہ شرعی کا مدار رکھا جا سکے۔ چنانچہ گواہی کے معتبر ومقبول ہونے کے لئے مخبر کی ندکور ہ صفات ہی کوشر طقر اردیا گیا۔

اور مخبر ( گواہ ) کی صفات میں ظاہر واعصحاب کا اعتبار نہیں۔ لیعنی اگر وہ اس بنیاد پر گواہی دیتا ہے کہ ' پہلے ہے ایسہ ی ہے'' تو سے کواہی معتبر نہیں۔ کیونکہ اس صفت کا ایک بار مدعی علیہ کے تن میں اعتبار کیا جاچکا ہے۔ یس دوسری مرتب مدعی کے گواہوں میں اس صفت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

ثم إنه يُعتبر في الشاهد صفة كونه مرضيًا عنه، لقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ﴾ وذلك: بالعقل، والبلوغ، والضبط، والنطق، والإصلام، والعدالة، والمروء ق، وعدم التهمة. قال صلى الله عليه وسلم: "لاتجوز شهادة خائن، ولاخائنة، ولازان ولازائية، ولا ذى غمر على أخيه، وتُرَدُّ شهادة القانع لأهل البيت" وقال الله تعالى في القَذَفَةِ عُلَوْ وَلاَ تَفْبَلُوا لَهُمْ شهادة أبدًا، وَأَوْلِيْكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ، إِلاَ اللهِيْن تَابُولُ الآية، وفي حكم القذف والزنا سائر الكبائر. وذلك: لأن النجر يحتمل في نفسه الصدق والكذب، وإنما يترجَّح أحد المحتملين بالقرينة؛ وهي: إما في المُخبِر، أو في المُخبِر عنه، أو غيرهما؛ وليس شيئ من ذلك مضبوطا يَحِقُ أن يُدارَ عليه النحكمُ التشريعيُ إلا صفاتُ المُخبِر، غيرَ ماذكرنا من الظاهر يَحِقُ أن يُدارَ عليه النحكمُ التشريعيُ إلا صفاتُ المُخبِر، غيرَ ماذكرنا من الظاهر

والاستصحاب؛ وقد اعتبر مرة: حيثُ شُرِعَ للمدعي البينةُ، وعلى المدعى عليه اليمينُ.

تر چمہ: پھر بیشک یہ بات ہے کہ گواہ میں لحاظ کیا جائے گا اس کے پندیدہ ہونے کی حالت کا (آیت) اور وہ پندیدگی عقل سے ہائی ترہ ور حدیث میں لفظر ڈے یعن پرجز بول نہیں، بلک عل نبوی ہے) ۔۔۔ اور وہ بات یعن اوصاف کا اعتباراس لئے ہے کہ خبر فی نفسہ صدق و کذب کا اختال رکھتی ہے۔ اور قرید بی کے ذریعہ دواختالوں میں سے ایک اختال ترجیج پاتا ہے۔ اور وہ قرید: یا تو خبر دینے والے میں ہوتا ہے یا مخرعند یعنی بتلائی ہوئی بات میں، یاان دولوں ایک اختال ترجیج پاتا ہے۔ اور وہ قرید: یا تو خبر دینے والے میں ہوتا ہے یا مخرعند یعنی بتلائی ہوئی بات میں، یاان دولوں کے علاوہ میں۔ اور ان میں سے کوئی چیز تعین نبیل جو اس بات کے لائق ہوکہ اس پر تھم تشریق کا مدار رکھا جائے ، سوائے خبر دینے والے کی صفات کے۔ ان کے علاوہ جن کوہم نے ذکر کیا ہے لیتی ظاہر واست حاب (یدونوں ایک بی چیز بیں) اور حقیق اعتبار کیا گیا ہی مرجبہ بایں طور کہ شروع کیا گیا ہدی کے گواہوں کو اور مدی علیہ برقتم کو (طاہر واست حاب کے معنی بین نہیلے سے ایسانی ہو کہ الفقیاء)

ملحوظہ: قبول شہادت کے لئے مثبت ومنفی پہلوؤں ہے ہیں سے زیادہ شرائط ہیں۔جوفقہ میں کتاب الشہادات میں

بیان کی گئی ہیں۔ شاہ صاحب نے ان شرا نظ کا استقصا جیس کیا۔ کیونکہ آپ کے پیش نظر عکمت کا بیان ہے۔ اور اس سوال کا جواب و بنا ہے کہ شریعت نے مخبر عنہ وغیرہ میں بائے جانے والے قرائن صدق کا اعتبار کیوں نہیں کیا، مخبر (گواہ) کی صفات ہی کا اعتبار کیوں کیا ہے؟ اور یہ بات بیان کرنے کے لئے بطور مثال چنداوصاف کا بیان کرنا کافی ہے۔ حہم ہے

## مختلف معاملات میں گواہوں کی مختلف تعداد کی وجہ

مجرمختلف معاملات میں گواہوں کی مختلف تعداد مطلوب ہوتی ہے:

ا — زنااور تہمت زنا میں چارمرد گواہ ضروری ہیں۔ سورۃ النور آیت المیں ارشاد پاک ہے: "اور جولوگ پاک دامن عورتوں کو تہمت لگا ئیں، پھروہ چار گواہ ندلا کی " آخر آیت تک اوراس کی وجدگذشتہ باب میں بیان کی جا پھی ہے۔

۲ — صدودوقصاص میں مردوں ہی کی گواہی ضروری ہے۔ عورتوں کی گواہی معتبر ہیں۔ امام زہری رحماللہ کا بیان ہے کہ:
"رسول اللہ شِنالِنَّ اِیْنِیْ کے عہدے بیطریقہ چلا آر باہے کہ صدود میں عورتوں کی گواہی معتبر ہیں۔ امام نہری رائد و نہ الکہ و اللہ ایک اللہ کا ایک ہوں کا گواہی تبول ندکی جائے "(الحدوث الکہ وی اس میں اس اللہ سے اللہ میں ایک مرداوردو عورتوں کی گواہی معتبر ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۲ میں ارشاد پاک ہے: "لیں اگر دومرد نہ ہوں تو ایک مرداوردو عورتوں کی گواہی اور ایک مردکی جگہ دوعورتوں کی ضرورت کی وجہاسی آیت میں دومرد نہ ہوں تو ایک مرداوردو عورتوں کی آئر ان دوعورتوں میں ہے کوئی بھی ایک بھول جائے تو ان میں ہے ایک اللہ پاک نے بیان کردی ہے۔ فرمایا: " تا کہ اگر ان دوعورتوں میں ہے کوئی بھی ایک بھول جائے تو ان میں ہے ایک دومری کو یا ددلا کے "ایک بھول جائے تو ان میں ہے ایک دومری کو یا ددلا کے "ایک گورتوں کی تو جہا و کی تو ایک بھول جائے تو ان میں ہے ایک حدورتوں کی جدائی عدوکی زیادتی ہے گئی ہے۔

ثم اعتبر عدد الشهود على أطوار، ووَزَّعَهَا على أنواع الحقوقِ:

فَالْزِنَا: لاَيَنْهِمَ إلا بِالبِعة شهداء، والأصل فيه قوله تَعالى: ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ الآية، وقد ذُكر سببُ مشروعيةِ هذامن قبل.

ولا يُعتبر في القصاص والحدود إلا شهادة رجلين، والأصل فيه قولُ الزهرى رحمه الله تعالى: "جرتِ السنةُ من عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن لاتُقبل شهادة النساء في الحدود" ويُعتبر في الحقوق المالية شهادة رجل وامرأتين، والأصلُ فيه قولُه تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُوٰنَا رَجُلَيْسَ فَرَجُلٌ وَّامْرَأْتَانِ ﴾ وقد نَبَّهَ الله تعالى على سبب مشروعية الكثرة في جانب النساء، فقال: ﴿ أَنْ تَضِلُ إِحْدَاهُمَا اللهُ خُرى ﴾ يعنى هن ناقصات العقل، فلابد من جبر هذا النقصان بزيادة العدد.

ترجمه: پھرلحاظ کیا گواہوں کی تعداد کا مختلف طریقوں ہے،اوران طریقوں کوحقوق کی انواع پرتقبیم کیا یعنی



عورتیں ناقص العقل میں بینی ان کی باوداشت کمرور ہے۔ پس ضروری ہےاس کی کی تلافی کرنا تعداد کی زیاوتی کے ذریعہ۔ کھی

# ایک گواہ کے ساتھ مدعی کی شم کے ذریعہ فیصلہ کرنے کی وجہ

حدیث ۔۔۔ حضرت این عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مِنالِیْنَیَائِیمْ نے شم اور گواہ کے ذریعہ فیصلہ فر مایا (رواہ مسلم ، مشکلو قاصدیث ۳۷۱۳)

تشری نمری کے پاس ایک ہی گواہ ہوتو اموال میں فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ بہتی ہے کہ دوسرے گواہ کی جگہ مدی سے فتی الجملہ دعوی سے تشری کی جائے ، اوراس کے حق میں فیصلہ کیا جائے ۔ کیونکہ اس کے پاس ایک معتبر گواہ تو ہے ، جس سے فی الجملہ دعوی ثابت ہوتا ہے ۔ پس جنب گواہ کے ساتھ اس کی قسم مل جائے گی تو دعوی مضبوط ہوجائے گا۔ اور مدی کے حق میں فیصلہ کرنا درست ہوجائے گا ۔ اور مدی ہے واس کا جواب بیہ کہ درست ہوجائے گا ۔۔ رہا میں اور ت کی تر آن کریم کی صراحت کے ہموجب دوگواہ ضروری ہیں؟ تو اس کا جواب بیہ کہ حدیث نے اس معاملہ میں تو تع کیا ہے ۔ یعنی قسم کے ساتھ ایک معتبر گواہ بھی کا فی ہے۔

فا کدہ: فیصلہ کا بیطر یقد اسمہ اللہ کے نزویک صرف حقوق وا موال میں معتبر ہے۔نکاح وظلاق اور حدود وقصاص میں معتبر نہیں۔اور احزا درا حیات ہے۔اور بیخبر واحد معتبر نہیں۔اور احزا درا حیات ہے۔اور ایخبر واحد ہے۔اور احزا درا حیات ہے۔اور احد ہے۔اور احد ہے۔اور استحمت ہے۔اور کہ ہم آ ہنگ ہے۔اور حدیث:البینة عیلی المدعی، و الیمین علی من أنکو کے بھی خلاف ہے۔اورا س حکمت ہے بھی ہم آ ہنگ نہیں جے شاہ صاحب بھی بیان کر بھی جی کہتم ظاہر واحصحاب بی پرکھائی جاتی ہے۔اوراس کا ایک مرتب مدعی علیہ کے حق میں اعتبار کیا جا سکتا۔

#### گواہوں کا تز کیہضروری ہونے کی وجہ

تعامل بہ چلاآ رہاہے کہ جب کوئی شک کی بات ہوتو دونوں گواہوں کا تزکیہ کیا جائے۔ لیعنی ان کا عدل ( دیندار ) اور صادق ہونامعلوم کیا جائے۔ کیونکہ گواہوں کی گواہی ان کی ان صفات کی وجہ ہی سے معتبر قر اردی گئی ہے جوصدتی کو کذب پرتر جیجے دینے والی ہیں۔ پس شک کی صورت میں ان کی تحقیق ضروری ہے۔

## فتم کو بھاری کرنے کا طریقہ اوراس کی وجہ

اور یہ بھی تق مل چلا آرہا ہے کہ اگر کوئی شک کی بات ہوتو زبان ومکان اور الفاظ کے ذریعی تم کو بھاری کیا جائے۔
کیونکہ تم کے ساتھ مرعی علیہ کی بات اس لئے قبول کی جاتی ہے کہ وہ صدق خبر کا ایک قرینہ ہے۔ کیونکہ و بندار مسلمان جھوٹی مناسب ہے۔ اور اس کی مت نہیں کرسکتا۔ پس جب کوئی شک کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیٹا مناسب ہے۔ اور اس کی سے کھانے کی ہمت نہیں کرسکتا۔ پس جب کوئی شک کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیٹا مناسب ہے۔ اور اس کی سے کہ مت نہیں کرسکتا۔ پس جب کوئی شک کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیٹا مناسب ہے۔ اور اس کی سے کہ مت نہیں کرسکتا۔ پس جب کوئی شک کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیٹا مناسب ہے۔ اور اس کی سے کہ مت نہیں کرسکتا۔ پس جب کوئی شک کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیٹا مناسب ہے۔ اور اس کی مناسب ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیٹا مناسب ہوتو کی شک کی بات ہوتو اس قرینہ کو مناسب ہوتو کی مناسب ہوتو کی شک کی بات ہوتو اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیٹا مناسب ہوتو کی مناسب ہوتو کی مناسب ہوتو کی شک کی بات ہوتو اس قرینہ کو مناسب ہوتو کی میٹر کی مناسب ہوتو کی سے کہ کو مناسب ہوتو کی سے کہ کو مناسب ہوتو کی سے کا کو مناسب ہوتو کی مناسب ہوتو کی ہوتو کی سے کہ کو مناسب ہوتو کی ہوتو کی سے کوئی شک کی بات ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کر ہوتو کر ہوتو کی ہوتو کر ہوتو ک

صورت ين ب كديم كو بعارى كياجائ يان

ا — الفاظ کے ذریعی محاری کرنے کا طریقد میہ کہتم میں اساء وصفات کا اضافہ کیا جائے۔ اوراس کی دلیل میہ حدیث شریف ہے:

حدیث — حضرت ابن عباس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی مَثَلِیْمَ آئِیلِائے آبیک خص کوشم کھلائی۔ فرمایا: ''اس الله کی شم کھاؤ جس کے سوا کوئی معبود نبیس کہ مدعی کے لئے تیرے پاس کوئی چیز نبیس' (مفتلوۃ حدیث ۲۷۷۳) اور اس کے مانند دیگر صفات کا اضافہ کیا جائے۔

۲ — اوروقت کے ذریعیتم بھاری کرنے کاطریقہ بیہ کے عصری نماز کے بعدتم کھلائی جائے۔اوراس کی دلیل سورة المائدہ آبت ۲ اوروقت کے ذریعیتم بھاری کرنے کاطریقہ بیہ کے عصر کی نماز کے بعد روکو 'اور نماز کی تغییر عصر سے کی گئی ہے۔اور حضرت الممائدہ آبیت ۲ ۱ میں ارشاد پاک ہے۔ اور حضرت الموموی الله عربی رضی اللہ عند نے بھی ایک واقعہ جس عصر کے بعدتم کھلائی ہے (درمنثور ۲۳۳۳)

"ا — اورجگہ کے ذریعیتم بھاری کرنے کاطریقہ بیب کہ مکہ مکرمہ بیں ججراسوداور مقام ابرا جیم کے درمیان شم کھلائی جائے ، مدینہ منورہ میں منیر نبوی کے پاس ، اور دیگر شہروں میں جامع مسجد کے منبر کے پاس شم کھلائی جائے۔ کیونکہ پہلی دو جگہوں کی فضیلت وار دہوئی ہے۔اوران جگہوں میں جھوٹ بولٹا بھاری گناہ ہے۔

وقسى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشاهدويمين؛ وذلك: لأن الشاهذ العدلَ، إذا لَجِقَ معه اليمينُ تأكَّدُ الأمرُ؛ وأمرُ الشهادات لابد فيه من توسِعَة.

وجرتِ السنةُ: أنه إذا كان رَيْبٌ زُكِّيَ الشاهدان؛ وذلك: لأن شهادتُهما إنما اعتبرت من رَجهة صفاتهما المرجِّحةِ للصدق على الكذب، فلا بد من تُبَيِّنِهَا.

وجرت السنة: أنه إذا كان رَيْبٌ عُلَظَتِ الأيمانُ بالزمان، والمكان، واللفظ؛ وذلك: لأن الأيمان إلى المنان إلى المنان إلى الله المنان إلى المنان إلى المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان المنان على أنه المنان على المنان المنان

فاللفظ: زيادةُ الأسماء والصفات، والأصلُ فيه قولُه صلى الله عليه وسلم: "احْلِفُ بالله الذي لا إِنَّه إلا هو، عالمُ الغيب والشهادة" ونحوُ ذلك.

و الزمانُ: أن يحلُّف بعد العصر، لقوله تعالى: ﴿ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَغْدِ الصَّلَاةِ ﴾

والمكانُ: أن يقام بين الركن والمقام، إن كان بمكة؛ وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان بالمدينة؛ وعند المنبر في سائر البلدان، لورود فضل هذه الأمكنة، وتغليظِ الكذب عندها.

التَوْرُرُبَيكِيْرُلِ ◄ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ: زیادہ تر واضح ہے۔ ایک جملہ کا ترجمہ رہے: اوروہ بات یعنی تنم کو بھاری کرنا اس لئے ہے کہ تسمیں دلیل بی بین خبر کے ہے ہونے کی: کسی ایسے قرینہ کے ملنے کی جہت ہی ہے جواس بات پر دلالت کرتا ہو کہ وہ ( قسم کھانے والا ) حجوث پراقد ام نہیں کرے گا اُن قسموں کے ساتھ ۔ پس قسموں کا تن تھا۔ جب شک زیادہ ہو ۔ قرائن کی قوت طلب کرنا لیمن اس قرینہ کو مزید مضبوط کر لیمنا۔

# احكام قضاء كي خلاف درزي پرسخت وعيدين اوراس كي وجه

الله تعالیٰ نے مقد مات فیصل کرنے کے لئے ،اور واقعہ کی حقیقت جائے کے لئے جواحکام مقرر کئے ہیں،ان کی خلاف درزی پر سخت وعیدیں سنائی ہیں وہ خلاف درزیاں اوران پر دعیدیں درج ذیل ہیں:

- الے ۔ "اور گواہی میں چھپاٹا سخت گناہ ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۸۳ میں ارشاد پاک ہے: "اور گواہی مت چھپاؤ ،اور جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا ول مجرم ہوگا' بیعنی بیرکوئی سرسری گناہ ہیں ، بلکہ دل کی صالت بگاڑ وینے والا کہیرہ گناہ ہے۔ جو شخص کسی معاملہ کی حقیقت سے واقف ہے ،اور وہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے، اور صاحب حق کا حق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تواس پر گواہی دینا واجب ہے۔
- مدى عليد كا جمو في قتم كمانا بهى تباه كردين والاكناه ب- بي مَلاَنهَ يَلِيَّمُ كارشاد ب: "جسشخص في روكى بوئى قتم كمانى بعن جب مقدمه بين مدى عليه كي طرف قتم متوجه بوئى تواس في كمانى ورائحاليه وه اس بين بدكار (جمونا) ب، قتم كمانى بعن جب مقدمه بين مدى عليه كي طرف قتم متوجه بوئى تواس في مله كراليه وه قيامت كون الله تعالى سه اس كا كه ده اس كه ذريع كم مسلمان كاحق مار لي يعني اين قتى فيمله كرالي ، تووه قيامت كون الله تعالى سه اس عال بين ملاقات كريب كا كه ده اس برغفيناك بوئي "(مشكوة حديث ٥٩ سام)
- ے جھوٹادہوی دائر کرناحرام ہے۔ دسول اللہ مِنظِیْنَدِیْ کا ارشاد ہے: ' جس نے کی ایس چیز کادہوی کیا جواس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں ہے نہیں! اور چاہئے کہ وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالے ' (سفلو تصدیث ۲۵ میں) رسول اللہ مِنظِیْنَدِیْ کا بیفر مانا کہ وہ ہم میں ہے نہیں بعنی ہماری جماعت ہے فارج ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے: بردی بخت وعیدیں ہے۔ اللہ کی پناہ!

  (اسم میں نے نہیں بعنی ہماری جماعت ہے فارج ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے: بردی بخت وعیدیں ہے۔ اللہ کی پناہ!

  (اسم میں نے نہیں بعنی ہماری ہماعت ہے فارج ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے: بردی بخت وعیدیں ہے۔ اللہ کی پناہ! فی سے فیصلہ کی وجہ ہے وہنی ہما اور حرام کھانا ہے۔ قاضی کے فیصلہ کی وجہ ہے ہوئی۔ نہیں اور جن میں ایک انسان ہی ہوں لیعنی مجھے یوشیدہ چیزوں فیصلہ ہے وہ چیز اس کے لئے جائز نہیں ہوگئی۔ نبی میں ایک انسان ہی ہوں لیعنی مجھے یوشیدہ چیزوں

کاعلم نہیں۔ اورتم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو۔ اور ہوسکتا ہے کہتم میں سے کوئی شخص چرب زبانی سے اپنی دلیل پیش کرے۔ اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دول ، توجس کے لئے میں نے اس کے بھائی کی چیز کا فیضلہ کیا ہے: وہ اس کو ہرگز نہ لے۔ میں نے اس کوجہتم کا ایک بکڑا ہی کاٹ کر دیا ہے!'' (مشکلوۃ حدیث ۲۷۱۱)

﴿ جھڑے کی عادت اور مقدمہ بازی کی خوخت مبغوض خصلت ہے۔ اس ہے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں رسول اللہ صالحت کے است باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں رسول اللہ صالحت کے اس میں جھڑا اور اللہ علی ہے اللہ علی اللہ اللہ علی الل

احكام قضاء كى مْدُكور وبالاخلاف ورزيوں پرتمن وجوه ـــوعيديں سنائي كئي بين:

کہل وجہ: ایسے عمل پراقد ام کرنا جس سے اللہ تعالی نے روکا ہے، اور جس کی سخت ممانعت آئی ہے: پر ہیز گاری کی کی اور اللہ کے سارت کی ولیل ہے۔ اور بیا یک جذب پنہائی ہے، جس کی ترجمانی بیفلاف ورزیاں کرتی ہیں۔ اس لئے مظید کواصل علمت کی جگہ دکھ کراس پر عظم دائر کیا گیا ہے۔ اور بے باکی اور جسارت کی جوسز اسے وہ ان خلاف ورزیوں کے لئے مابت کی گئی ہے۔ اور وہ سرزادخول نار کا وجوب اور جنت سے محرومی وغیرہ ہے۔

دوسری وجہ: بیخلاف ورزیاں لوگوں پرظلم کی کوشش ہیں۔اور چوری اورڈا کہ زنی کے مترادف ہیں۔ یا چور کو چوری کرنے کے سے بال ہتلانے جیس ہیں، یاراہ زنوں کا تعاون کرنے کی طرح ہیں۔ پس نظام عالم خراب کرنے والوں پرجو امتد تعالی، ملا تکہ اور نیک لوگوں کی گعنتیں برتی ہیں وہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں،اوران کودوزخ کا مستحق بناتی ہیں۔

تنیسری وجہ: الندتی کی نے بندوں کے لئے جواد کام شروع کئے ہیں: پی خلاف ورزیاں ان کی مخالفت ہیں۔ اور الندتی الی نے جوشر بعت نازل فرمائی ہے، اور ان کے ذریعہ جن احکام کورواج دیا ہے: بیا عمال ان ہیں روڑ اا ٹکاتے ہیں۔ مثلاً مقدمات میں گواہیاں اور شمیں ای نئے شروع کی گئی ہیں کہ تقیقت حال کا پیتہ جلے اور صورت حال واضح ہو۔ پس اگر جھوٹی گواہی اور جھوٹی قشم کارواج چل پڑے گاتو شریعت نازل کرنے کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا، اس لئے ایسے لوگوں کو تحت وعیدیں۔ منائی گئی ہیں۔ نوٹ: شرح میں متن کے مضامین میں تقدیم وتا خیر کی گئی ہے۔ اس کا خیال رکھیں۔

ثم وقعت الحاجةُ أن يُرَهَّبَ الناسُ أشدَّ ترهيبِ من أن يَجْتَرِءُوا على خلاف ما شرع الله لهم لفصل القضايا ومعرفةِ جلية الحال؛ والأصلُ في تلك الترهيبات ثلاثةُ أشياء: أحدها: أن الإقدام على فعلٍ نَهى اللَّهُ تعالى عنه، وغَلَّظُ في النهى: دليلُ قلةِ الورع، والاجتراءِ على الله، فأدير حكمُ الاجتراء على هذه الأشياء، وأثبت لها أثرُه، مثلَ وجوب دخول النار، وتحريم الجنة، ونحوِ ذلك.

والثانى: أن ذلك سعّى في الظلم، وبمنزلة السرِقة وقطع الطريق، أو بمنزلة دَلالةِ السارق على الشعاة في على السّعاة في المرات السّعاة في الأرض بالفساد: إلى هذا العاصى، فامنتُحِقَّ النارَ.

والثالث: أنه مخالفة لما شَرَعَ الله لعباده، وسعى في سدّ جَرَيَانِه على ما أراد الله في شرائعه، فإن السمين إنما شُرعت مُعَرَّفَة للحق، والبينة إنما شُرعت مُبَيِّنة لجلية الحال؛ فإن جرت السنة بزور الشهادة والأيمان انْسَدَّ بابُ المصلحةِ المرعية.

فمن ذلك: كتمان الشهادة، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكُتُمْهَا فَإِنَّهُ آلِمٌ قَلْبُهُ ﴾ ومنها: شهادة الزور، لِعَدَّهِ عليه السلام من الكبائر شهادةُ الزور.

و منها: اليمينُ الكاذبةُ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمينِ صبرٍ، وهو فيها فاجر، ليقتطع بها حقَّ امرىءِ مسلم: لقى الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان"

ومنها: الدعوى الكاذبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من ادعى ماليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار"

ومنها: الأخذ لقصاء القاضى، وليس له الحقّ ، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصِمون إلى "الحديث.

ومنها: الاعتباد بالمعادلة ورفع القضية، فإن ذلك لا يخلو من إفساد ذات البين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أبغض الرجال إلى الله الألدُّ الحَصِمُ"؛ ورَغَبَ لمن ترك المخاصمة في المحق والباطل جميعاً، فإن ذلك مُطَاوَعَةٌ لداعية السماحة؛ وأيضًا: كثيرًا مَّالايكون الحقُّ له، ويَظُنُّ أن الحقَّ له، فلا يخرج عن العهدة باليقين، إلا إذا وَطُنَ نفسَه على ترك الخصومة في الحق والباطل جميعًا.

تر جمہ: پھرضرورت پیش آئی کہ لوگ خوف زوہ کئے جائیں بہت زیادہ خوف زدہ کرنا: اس بات سے کہ وہ جسارت کر ہیں۔ اس بات سے کہ وہ جسارت کر ہیں اس بات سے کہ وہ جسارت کر ہیں اس بات سے خلاف جواللہ نغالی نے ان کے لئے مشروع کی ہے تضیوں کے فیصلے اور حقیقت حال کو جانے کے لئے لیعنی جموثی گوائی اور جھوٹی قسم کھانے پروعیدیں سناناضروری ہے۔اوران ڈراؤں میں بنیاوی چیزیں تین ہیں یعنی وہ وعیدیں

تین وجوہ سے سائی گئی ہیں۔ اور بیتین وجوہ اہم وجوہ ہیں۔ اوران کے علاوہ بھی وجوہ ہیں۔ ان میں سے ایک: بیہ کہ ایسے کام پر اقدام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور روکتے میں تخق کی ہے: پر ہیزگاری کی کی اور امند کے سامنے جسارت کی دلیل ہے۔ پس ان چیزوں پر جسارت کرنے کا حکم دائر کیا گیا۔ اور ان چیزوں کے لئے جسارت کرنے کا اثر اخیجہ ) ثابت کیا گیا، جید وخول نا رکاوجوب، اور جنت کو جرام کرنا ، اور اس کے مائند ۔ اور ثانی: بیہ کہ بیکا ظلم کی کوشش میں۔ اور چوری اور ڈاکہ زنی کے بمزلہ ہیں، یا چور کی مال پر راہ نمائی کرنے جیسا ہے تا کہ وہ چور کی کرے، یا ڈاکو کا مد دگار بنے جیسا ہے تا کہ وہ چور کی کرے، یا ڈاکو کا مد دگار بنے جیسا ہے تا کہ وہ چور کی کرے، یا ڈاکو کا مد دگار بنے ووروز نے کا حقد ارتقی ہوائی اللہ کی اور ڈوٹستوں کی اور لوگوں کی لوٹ تربین میں بیگا ڈیجسیلانے والوں پر: اس گندگاری طرف، پس ووروز نے کا حقد ارتقی ہوائی ہیں۔ پس بیگات ہے بندوں کے لئے مشروع کے جے ہے۔ اور اس بات کے برخلاف ہیں جواللہ نے اپنی شریعتوں میں چاہے۔ پس بیگات ہے، جس کی کوشش ہے جس کو انٹر بھی توں میں چاہے۔ پس بیگات ہے، جس اگر رہے جھوٹی گواہی اور تم کے کو گوشش ہے جس کو انٹر بھی توں میں جو باہے۔ پس بیگات ہے، جس اگر رہے جھوٹی گواہی اور تم کے کو گواہی ہو تو مصلحت مقصورہ کا دوروز نیز برد جو بالے گا (اس کے بعد ترجمہ آسان ہے) کی معرفت ہیں۔ پس اگر رہے تا ہوں گئے ہیں۔ پس اگر کو خان کی کی میں حضرت مولی علیہ اسلام کا تول ہے: ﴿ اَنْ بِا کَ مِیْنَ صِیْنِ صِیْنِ وَاللہ کا تول ہے: ﴿ اَنْ اِللہ کُوا اُس کے بعد ترجمہ آسان ہے) در آن کی کے سے الکا گول ہے: ﴿ اَنْ بِا کَ مِیْنَ صِیْنَ صِیْنَ صِیْنِ صِیْنِ وَاللہ کو اُنْ کُول ہے: ﴿ اَنْ اِلْ کُول ہے اُنْ اِلْ کُول ہے: ﴿ اَنْ اِلْ کُول ہے: ﴿ اَنْ اِلْ کُول ہے: ﴿ اَنْ اِلْ کُولُول ہے: ﴿ اِلْ اِلْ کُول ہے: ﴿ اَنْ اِلْ کُولُول ہے: ﴿ اِلْ اِلْ کُول ہے: ﴿ اَنْ اِلْ کُولُول ہے: اِلْ اُلْ کُول ہے: ﴿ اَنْ اِلْ کُولُول ہے: اِلْ اِلْ کُولُول ہے: اللّٰ اُلْ کُولُول ہے: ﴿ اِلْ اِلْ کُلُولُ اِلْ کُولُول ہے: اِلْ اُلْ کُولُ اِلْ کُولُ اِلْ کُولُ اِلْ کُولُول ہے: ﴿ اِلْ اِلْ کُولُ اِلْ کُولُولُ کُولُ اِلْ کُولُ اِلْ کُولُ اِلْ کُول

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

# تبھی قبصہ وجہ ترجیح ہوتا ہے

حدیث - حضرت جابرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ دو قضوں نے ایک جانور (اونٹنی) میں دعوی کیا۔ اور ہرایک نے گواہ قائم کئے کہ دہ اس کا ہے، اس نے اس کوجوایا ہے۔ لیعنی اس کی مال کواس نے گا بھن کرایا ہے اور وہ اس کے مملو کہ جانور سے بیدا ہوا ہے۔ پس نبی مَسَالِنَیمَائِیمِ نے اس کوجوایا ہے۔ لیعنی اس کی اس کو ایس نے گا بھن کر ایا ہے اور وہ اس کے معارض سے بیدا ہوا ہے۔ پس نبی مَسَالِنَیمَائِیمِ نے اس کے لئے اس کا فیصلہ کیا جس وہ نوں دلیلیں (گوا ہیاں) ایک دوسر سے کے معارض انشری دونوں دلیلیں (گوا ہیاں) ایک دوسر سے کے معارض ہوئیں تو دونوں بیکار ہوگئیں۔ پس جانور حسب سابق قابض کے پاس باتی رہا۔ کیونکہ کوئی چیز اس کے قبضہ کی تر دید کرنے والی نہیں۔ دوم: دود لیلوں میں سے ایک دلیل یعنی قابض کے پاس باتی دبار سے قبضہ سے مؤید (قوی) ہو گئے ، پس اس کو والی نہیں۔ دوم: دود لیلوں میں سے ایک دلیل یعنی قابض کے گواہ دلیل ظاہر لیعنی قبضہ سے مؤید (قوی) ہو گئے ، پس اس کو ترجیح دی گئی۔

۔ فاکرہ: دعوی نتاج کی صورت میں مسکلہ اجماعی ہے۔ باقی صورتوں میں اختلاف ہے۔ تقصیل کے لئے ریکھیں شامی ( ۲۹۰۴ کتاب الدعوی، باب دعوی الرجلین)



وفي الحديث: " أن رجلين تُـدَاعَيا دابةً، فأقام كلُّ واحد منهما البينة: أنها دابتُه، نَتَجُها، فقضى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للذي في يده"

أقول: والسر في ذلك: أن الحجتين لما تعارضتا تساقطتا، فبقى المتاع في يد صاحب القبض، لعدم ما يقتضى ردَّه، أو نقول: اعتضدت إحدى البينتين بالدليل الظاهر، وهو القبض، فَرُجُحَتْ.

تر جمد: اوررازاس فیصلہ میں یہ ہے کہ(۱) دونوں دلیلیں جب ایک دوسرے کے معارض ہو کمیں تو دونوں ساقط ہو گئیں۔ پس سمان قابض کے ہاتھ میں بانی رہا، اس چیز کے ندہونے کی وجہ سے جو قبضہ کے ردکو چاہتی ہے (۲) یا ہم کہیں: دونوں گوائیوں میں سے ایک گواہی دلیل ظاہر (استصحاب) سے قومی ہوئی۔اور دلیل ظاہر قبضہ ہے، پس وہ ترجیح دی گئی۔ حیاجہ میں ہے کہا

# دوسرامقام منصفانہ فیصلوں کے لئے اصول

مباح الاصل چیزوں میں وجہ ترجیح تلاش کی جائے ،اور معاملات میں عرف وعادت کالحاظ کیاجائے۔
مباح الاصل چیزوں میں وجہ ترجیح تلاش کی جائے ،اور معاملات میں عرف وعادت کالحاظ کیاجائے بینی
منصفانہ فیصلہ کرنے کے لئے بھی نی بیٹائیڈ کیئے ہا کیں۔اور ان اصولوں کا خلاصہ بیہ کہ جب واقعہ کی حقیقت معلوم
ہوجائے تو غور کیا جائے کہ معاملہ کی نوعیت کیا ہے؟ کیونکہ نزاعات ووطرح کی چیزوں میں چیش آتے ہیں: مباح الاصل
چیزوں میں اور ایسی چیز میں جس میں کوئی عقد ہوا ہو۔ ہیں:

ا۔۔۔اگرززاع کسی ایسے امر میں ہواہے جودراصل مباح ہے قود جرجے تلاش کی جائے۔اوراس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔اوروجوہ ترجیح تین ہو کتی ہیں:

(الف) کسی ایسے دصف زائد کو بنائے تھم بنایا جائے جس میں مسلمانوں کا اور اس چیز کا فائدہ ہو۔ جیسے حضرات علی وزید وجعفر رضی التہ عنہم میں حضرت جمز ہ رضی اللہ عند کی صاحب زادی کی پرورش میں نزاع ہوا آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ عند کے گھر میں بچی کی ماس (ماں جیسی) ہونے کی وجہ ہے ، پرورش کا حق ان کو دیا۔ بیدوصف بچی کے لئے مفید ہے۔ اور مسلمانوں کے لئے بھی اس میں بہتری ہے۔ (ب) یا سبقت (پہلے قبضہ کرنے) کو پناء تھم بنایا جائے۔ حدیث میں ہے بمینی مُناخ من سَبَق بَمنی میں جو پہلے پہنچ کرجگہ پکڑ لے وہ اس کی قیام گاہ ہے (ترفدی) اور حدیث میں ہے بمن أَذَّنَ فہو یہ قیسم: جس نے اذان دی وہی تکبیر کے (مفکلوۃ حدیث ۲۲۸)

(ن) یا قرعداندازی کی جائے تا کہ کسی کادل نہ دُ کھے۔ حدیث میں ہے کہ اگر لوگ اس ثواب کو جان لیس جواذ ان ویئے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں ہے، پھر قرعداندازی کےعلاوہ کوئی ترجیج کی صورت نہ ہوتو وہ ضرور قرعداندازی کریں (مفکلوۃ حدیث ۱۲۸) اور حدیث میں ہے کہ جب نبی مظالفہ کی سفر کا ارادہ فرماتے تو از واج میں قرعہ ڈ الے، جس کانام نکاتیا اس کوساتھ لے جاتے (مشکلوۃ حدیث ۳۲۳۳ باب القسم کیاب الزکاح)

ا اورا گرنزاع کسی الی چیز میں ہوا ہے۔ سیس پہلے کوئی معاملہ ہو چکا ہے، مثلاً بھی پانچصب ہوا ہے۔ اور ہرفریق دع میں پہلے کوئی معاملہ ہو چکا ہے، مثلاً بھی پانچصب ہوا ہے۔ اور ہرفریک کے پاس بوگس ولیل بھی ہے تو الیں صورت میں عرف وعادت کو دیکے کر فیصلہ کید جائے ۔ اور کون جائے ۔ اور کون عادت کے مطابق کی جائے ۔ اور کون عفر رہبنچا تا چاہتا ہے یا دوسر ہے کیا جائے اس کا فیصلہ بھی عرف کوسا سنے رکھ کر کیا جائے ۔ مثلاً حضرت براءرضی اللہ عند کی اور کئی ایک انسیاری کے باغ میں کھس کی ، اور اس میں نقصان کر دیا ہرا کیدا پی صفائی پیش کرتا تھا، اور دوسر ہے کوالزام دیتا کی اور کی سے باغ میں گھس گئی ، اور اس میں نقصان کر دیا ہرا کیدا پی صفائی پیش کرتا تھا، اور دوسر ہے کوالزام دیتا تھی، جس کی نفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ چنا نچے نبی سالٹے تی کرتا تھا۔ کریں (موطا ۲ دی میں اپنے اموال کی حق ظت کریں ۔ اور جانور والے دات میں اپنے مواثی کی تفاظت کریں (موطا ۲ دی می کا تفسید مدیث ۲۲)

وأما المقام الثاني : فشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصولاً يُرجع إليها. والجملة في ذلك: أن جلية الحال إذا كانت معلومة، فالنزاع يكون:

[١] إما في طلب كل واحد شيئًا هو مباح في الأصل، وحكمُه: إبْدَاءُ الترجيح:

[الف] إما بزيادة صفةٍ، يكون فيها نفعٌ للمسلمِين ولذلك الشيئ.

[ب] أو سَبُقِ أحدهما إليه.

[ح] أو بالقرعة.

مثالُه: قبضيةُ زيد وعلى وجعفرِ رضى الله عنهم في حِضَانة بنتِ حمزة رضى الله عنه، فقضى بها لِحعفرِ رضى الله عنه، فقضى بها لِحعفرِ رضى الله عنه، وقبال: "الخبالة أم!". وقولُه صلى الله عليه وسلم في الأذان: "لاَسْتَهَمُوْا" وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه.

[٢] وإما أن يكون هنالك سابقةٌ من عقد، أو غصب: يدُّعي كلُّ واحد أنه أحقُّ، ويكون لكل واحد شبهةٌ؛ وحكمُه: اتباع العرفِ والعادةِ المسلَّمة عند جمهور الناس، يُفَسَّرُ الأقاريرُ وألفاظُ العقود بما عند جمهورهم من المعنى، ويُعَرِّفُ الإضرارَ وغيره بما عندهم.

مثاله: قضية البراء بن عازب: دخلت ناقته حائطا، فأفسدت فيه، وادعى كل واحد أنه معذور، فقضى بما هو المعروف من عادتهم: من حفظ أهل الحوائط أموالهم بالنهار، وحفظ أهل المواشى مواشِيهم بالليل:

ترجمہ: اور رہا دوسرا مقام: پس نی میلانی آئے اس مقام میں چندا ہے اصول مشروع فر مائے جن کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور اس سلسلہ میں خلاص کام ہے کہ جب حقیقت حال معلوم ہو، پس نزاع ہوتا ہے: (۱) یا تو ہر ایک کے طلب کرنے میں کی ایسی چز کوجو کہ وہ در حقیقت میاح ہے (جیسے آنے والی مثال میں پکی کی تربیت کا دراصل ہر ایک کوش ہواب کا ادراس کے خلاجر کرتا ہے: (الف) یا تو کس صفت کی زیادتی ہے جس میں مسلمانوں کا ادراس چز کا نفع ہو (ب) یا اُن دونوں میں سے چیز کی طرف ایک کے سبقت کرنے کی وجہ سے (ج) یا قرعہ کے ذریعہ (اس کے بعد مثالیس ہیں۔ گر ان میں ایک شی کی طرف شبقت کی مثال ہے، اور ایک شین کے ان میں ایک شی کی طرف شبقت کی مثال ہے، اور ایک شین کے جاور کی طرف شبقت کی مثال ہے، اور ایک شین کے مجاور کی طرف سبقت کی ہے اور کی مثال ہے، اور ایک شین کے جاور کی طرف سبقت کی ہے اور ایک کا مقد یا غصب ہر ایک مثال ہے، اور ایک کی مثال ہے، اور ایک کے خوب کر کے دور ایک کا مقد یا غصب ہر ایک نزد یک مسلم عادت کی چیروں کر نا ہے جو اقر ار اور الفاظ عقود کی تفسیر کرے، اور اس کا تام عزف اور عام لوگوں کے کے نزد یک میں ، اور چونقصان پنچائے اور اس کے علاوہ کو پیچا ٹو انسی اس بات کے ذریعہ جو جمہور کے پاس ہر نیے ہوات کے جہور کے پاس ہر نیے ہوات کے بات واضح ہو)

# يانج بمد كيرعدالتي ضابط

چند ہمہ کیرعدالتی ضوابط ہیں جن پر بہت سے احکام کامدار ہے۔وہ درج ذیل ہیں:

مہلا ضابط ۔ نفع بعوض تا دان ہے ۔ اس کی اصل بی صدیث ہے: حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک فخص نے غلام خریدا۔ وہ اس کے پاس عرصہ تک رہا۔ پھراس میں کوئی عیب ظاہر ہوا۔ مشتری نے اس کو والیس کرنا چاہا۔ یہ مقدمہ در بار نبوی میں آیا۔ آپ نے والیس کا فیصلہ فر مایا۔ بائع کمنے لگا: یارسول اللہ! مشتری نے میرے غلام کے ذریعہ کمائی کی ہے ہیں وہ آمدنی بھی جھے لئی چاہے۔ آپ نے فر مایا: '' آمدنی نقصان برداشت کرنے کے وض میں ہے' فر ریعہ کمائی کی ہے ہیں وہ آمدنی بھی جھے لئی چاہے۔ آپ نے فر مایا: '' آمدنی نقصان بوتا، پس اس زمانہ کی آمدنی بھی اس کی سے اس کی اور اس کی وجہ میہ ہے کہ منافع کی تعین میں بڑی دشواری ہوگی۔ اور ایک نیا جھڑ اکھڑ اکھڑ ا

ہوج ئے گا۔اس لئے منافع مشتری کاحق قراردیئے گئے (تفعیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱،۵۹۰)

دوسراضابطہ۔۔۔جومیراث وغیرہ زمانۂ جاہلیت میں تقسیم ہو پیکی ہےاورز مانۂ جاہلیت میں جوخون ہوئے ہیں ،اور زمانۂ جاہلیت کےالیے ہی دیگر معاملات ہے اسملام کے بعد تعرض نہیں کیا جائے گا۔ان کواس طرح برقر اررکھا جے گا۔ اوراسلام کے بعدمعاملات:از سرنوشروع ہوں گے۔اس کی اصل دوجدیشیں ہیں:

صدیث (۱) - رسول الله سِلَانَدَ اَلَهُ سِلَانِدَ اَللهِ سِلَانِدَ اللهِ سِلَانِدَ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاء اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاء اللهِ اللهِ اللهِ المُلاء المُلاء اللهِ اللهِ المُلاء المُلهِ اللهِ المُلاء المُلاء المُلاء المُلاء المُلاء المُلاء المُلاء

یکی ضہ بطراست است الکہ کا تاہے۔ است حاب کے عنی بیں: بقاء ماکان علی ماکان اور المحکم علی امر قابتِ فی وقت آخو لین جو چیز پہلے ہے ثابت ہو، اس کوای حال پر برقر اررکھا جائے (تفصیل کے لئے ویس شیخ احمد زرقا ورحمہ اللہ کی کراب مشرح القواعد الفقهیدة قاعدہ نمبری)

چوتھاضابط۔۔۔ اگر کسی معاملہ میں تفتیش کی راہ مسدود ہوجائے یعنی گواہ نہ ہوں ،اور حقیقت حال جانے کی کوئی صورت نہ ہو، تو ہات صاحب الی مائی جائے ، ورند دونوں فریق اپنی چیزیں پھیرلیں۔اوراس کی دلیل بیرحدیث ہے: البیّه عان إذا الحت لما، والمہ بعینه، ولیس بینهما بینة: فالقول ماقال البائع، أو یَتَوَادًانِ البیعَ یعنی ہائع اور مشتری میں احت لمانی مقدار میں ) اختار ف ہو،اور می بحالہ قائم ہولیجی ختم ہوگئی ہونداس میں تبدیلی واقع ہوئی ہو،اور کسی کے پاس مجمع کی اور مشتری اس کی بات مائے کے لئے تیار نہ ہوتو دونوں نیج ختم کردیں (معنو قامد بدوں ، تو ہائع کا تول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا۔اوراگر مشتری اس کی بات مائے کے لئے تیار نہ ہوتو دونوں نیج ختم کردیں (معنو قامد بدوں ، تو ہائع کا تول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا۔اوراگر مشتری اس کی بات مائے کے لئے تیار نہ ہوتو دونوں نیج ختم کردیں (معنو قامد بیٹ کا تول قتم کے البیوع) تفصیل پہلے رحمۃ الڈیم: ۵۹۰ میں گذر دیکی ہے۔

پانچواں ضابطہ:عقد میں فریقتین کوان کاحق پورا پورا وراد یا جائے اور دونوں کوعقد کی ذمہ داریاں بھی پوری پوری اوڑھائی جائیں۔البتہ جو ہات نثر بعت کے خلاف ہوؤہ تی ہے۔اوراس کی دلیل بیرحدیث ہے:''مسلمان اپنی طے کر دہ دفعات پر ہیں ،مگر وہ دفعہ جو کسی حلال کوحرام یا کسی حرام کوحایال کرے'' (تفصیل رحمۃ اللہ ۲۰۲۴ میں گذر چکی ہے)

- ﴿ نُوْزُرُ بِبَالْشِرَارِ ﴾

#### یہ چندعدالتی ضابطے ہیں جورسول اللہ سِاللَّهِ اللهِ عَمقد مات كامنصقانہ فیصلہ كرنے كے لئے مشروع فرمائے ہیں۔

ومن القواعد المبنية عليها كثيرٌ من الأحكام:

[١] أن الغُنَّمَ بِالغُرِّمِ، وأصلُه ما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الخَواج بالطَّمان، وذلك: لِعُسُّر ضبطِ المنافع.

[٢] وأن قَسْمَ الجاهلية و دماءً ها، وماكان فيها، لا يُتَعَرُّضُ بها، وأن الأمر مستأنَفٌ بعدُها. [٣] وأن اليدَ لاتُنقض إلا بدليل آخر، وهو أصلُ الاستصحاب.

[٤] وأنه إن انسدَّ بابُ التفتيش، فالحكمُ أن يكون مايريده صاحبُ المال، أو يَتَرَادًا، والأصلُ فيه قولُه صلى الله عليه وسلم: " البَيَّعَان إذا اختلفا بينهما، والسلعة قائمة" الحديث.

[ه] وأن الأصل في كل عقد: أن يُوفِى لكل أحد، وعلى كل أحد، ما التزمَه بعقده، إلا أن يكون عقدًا نهى الشرع عنه، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم:" المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالاً"

فهذا نَبْذُ مِما شرع النبيُّ صلى الله عليه ومبلم في المقام الثاني.

يانج نبوی فيصلے

☆

احادیث میں چندوا قعات اوران میں رسول الله منالیتی کیا کے فصلے مروی ہیں، جودرج و بل ہیں.



☆

نی سالنیکی نے اس واقعہ میں پی کی پرورش کا فیصلہ حضرت جعفر رضی اللہ عند کے لئے کیا۔ اور وجہ ترقیح یہ بیان کی کہ
'' خالہ مال ہی ہے!' اور حضرت جعفر کے حق میں قربایا: آشبہت بحلقی و خُلُقی: آپ حلیہ اورا خلاق میں میرے مشابہ
میں! اور حضرت علی کے حق میں قربایا: آنت صنبی و آن منك بتم میرے ہم مزاج ہو، اور میں تمہارے مزاج کا ہوں! اور
حضرت زید کے حق میں فربایا: آنت انھون و صولان : آپ ہمارے دین بھائی اور ہمارے آڑاوکر دو ہیں! نتیوں خوش ہوگئے ، اور حبشہ والا آیک ہیرکا ٹاجی ناہے! ( بخاری حدیث ۱۵۲۱م حالقتی )

دوسراوا قعہ: نسب کے دعوی کے سلسلہ میں زمعہ کی ہا ندی کے لڑکے کا ہے: حضرت سعد بن افی و قاص اور عبد بن زمعہ اس لڑکے کا جھٹر الیکر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سعد نے کہا: یارسول اللہ! بیمیر ابھینیا ہے۔ میرے بھائی تکنہ کا لڑکا ہے۔ انھوں نے جھے اِس کے لینے کی وصیت کی ہے اور عبد نے کہا: یارسول اللہ! بیمیر ابھائی ہے۔ جب میرے اُبا اس کی ماں کو بیوی کے طور بررکھتے تھے اس وقت بیدا ہوا ہے۔

اس واقعد میں رسول الله مظالفَقَائِلِ نے بد فیصلہ فر مایا: "اے عبد! وہ تیرے کئے ہے۔نسب صاحب فراش سے ٹابت ہوتا ہے۔ اور زنا کی بنا پرنسب کا دعوی کرنے والے کے لئے پھر ہے! "(بخاری مدیث ۲۲۱۸)

تیسراواقعہ: حضرت زبیراورایک انصاری کے درمیان حرقہ کتا نے کے پانی کا ہے: آپ نے پہلے ایہ فیصد کیا جس میں دونوں کی رعایت تھی۔ فرمایا: '' زبیر! سینچائی کرویعنی اپنے کھیت میں پانی پھرالو، پھر پڑوی کی طرف پانی جانے دو' انصاری کہنے لگا: یہ فیصلہ آپ نے اس لئے کیا کہ زبیر "آپ کے پھوٹی زاد بھائی ہیں! نی آپ نے جانب داری سے کام لیا۔ اس پرآپ کو خصر آیا۔ اور حضرت زبیر "کوان کا پوراحق دیتے ہوئے فرمایا: '' نر ہیر! سینچائی کرو، پھر پانی ردکو، یہاں تک کہ کھیت مَن تک بھر جائے، پھر پڑوی کی طرف جانے دو' (مشکوقة صدیت ۲۹۹۳)

چوتھا واقعہ: حضرت براءرضی اللہ عنہ کی اوٹٹی کا ہے: وہ ایک انصاری کے باغ میں تھس کی ،اوراس نے نقصان کیا۔ نبی

مِنْ النَّيَاكِيْنِ نَهُ فَيصَلَهُ فَرِمَالِياً "ارباب اموال (جاكدادوالول) بردن مِن ان كاحفاظت ضروري ب،اورار باب مواشى بررات مِن أَن كاحفاظت ضروري بي "(موطاع: ٢٥٤)

پانچواں واقعہ: شفعہ بین نزاع کے سلسلہ بین میں میں کی میں کا تھے یہ فیصلہ فرمایا کہ شفعہ کاحق صرف اس جا کداد میں ہے جس کا ابھی بٹوارہ نہ ہوا ہو۔ پس جب بٹوارہ ہوجائے: سرحدیں قائم ہوجا کیں، اور راہیں جدا جدا کردی جا کیں تو اب شفعہ کاحق نہیں (اس فیصلہ کی مراد بچھنے میں اختلاف ہوا ہے۔ تفصیل رحمۃ اللہ ۱۹۳۳ میں گذر پھی ہے) شاہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں: ہم نے ان سب فیصلول کی وجوہ پہلے بیان کردی ہیں۔

ومن القضايا التي قضي فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

[۱] قصيةُ بنتِ حمزةَ رضى الله عنه في الحِضانة؛ حيث قال على رضى الله عنه: بنتُ عمى، وأنا أخدتها؛ وقال زيد رضى الله عنه: بنتُ عمى، وخالتُها تحتى؛ وقال زيد رضى الله عنه: بنتُ عمى، وخالتُها تحتى؛ وقال زيد رضى الله عنه: بنتُ اخى، فقضى بها لجعفر رضى الله عنه. وقال:" الخالة بمنزلة الأم"

[٢] وقعضية ابنِ وليدةِ زمعة في الدُّغَوَة: حيث قال سعد! إن أخى قد غهِدَ إِلَى فيه؛ وقال عبد بن زمعة: ابنُ وليدةِ أبى، وُلد على فراشه؛ فقال صلى الله عليه وسلم:" هو لك يا عبدَ بنَ زمعةَ، الولد للفراش، وللعاهر الحجر"

[٣] وقضية الزبير رضى الله عنه والأنصارى في شِرَاجِ الحَرِّةِ: فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أمر لهما فيه سَعَةُ: " اسْقِ يا زبير، ثم أرسل إلى جارك" فعضب الأنصارى، فاستوعىٰ للزبير حقه، قال: " احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر"

[1] وقطية ناقة براء بن عازب رضى الله عنه: دخلت حائطًا لرجل من الأنصار، فأفسدت فيه، فقطى صلى الله عليه وسلم:" أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشى حفظها بالليل"

[٥] وقطى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِفت الطرق، فلاشفعة، وقد ذكرنا فيما سبق وجوه هذه القضايا.

## راسته سات ہاتھ چوڑ اچھوڑ نے کی وجہ

صدیث ۔۔۔۔ رسول الله صلافقائیم نے فرمایا: "جب راستہ کے بارے میں تم میں اختلاف ہو، تو اس کی چوڑ ائی سات ہاتھ رکھی جائے'' (مشکوۃ حدیث ۲۹۲۵ بیاب الشفعة )

تشری جب لوگ کسی مباح زمین کوآ باد کریں ،اور و ہاں شہر بسائیں ،اور دان میں راستہ کے بارے میں اختلاف ہو۔
بعض چاہیں کہ راستہ تنگ رکھا جائے ،اور وہ اپنی تعمیر آگے ہوھا تا چاہیں ،اور دومرے انکار کریں ،اور کہیں کہ راستہ کشادہ
رکھنا ضروری ہے ، تو اس اختلاف کی صورت میں راستہ کم از کم سمات ہاتھ چوڑ اچھوڑ ا چائے ۔اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ بھی دو
سواریاں (ٹرک ، بوگ اور ہار برداراونٹ) آمنے سامنے آجاتی ہیں ۔ پس اگر راستہ سمات ہاتھ چوڑ اہو گا تو دونوں سواریاں
ہمہولت گذرجا کیں گی ،ورنہ تنگی ہوگی ۔

# غصب کی زمین میں کاشت کرنے کا حکم

حدیث ۔۔ رسول اللہ مِنْ الله الله من الله الله من الله الله من الله من

والے کا مزدور ہے۔ پس اس کومز دوری اور دیگر مصارف ( پیج کھا دوغیرہ) ملیں گے۔

فا کدہ: بید مفرت امام احمد رحمد اللہ کی رائے ہے۔ اور امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک پیداوار کا شتکار کی ہے، اور زمین والے کوزمین کا کرا بید ملے گا۔ اور کا شتکار کے لئے زمین کے کرایے اور دیگر مصارف کے بفتدر پیداوار حلال ہے۔ باقی پیداوار میں ملک خبیث ہے، اس لئے اس کا تقیدتی واجب ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل: حضرت مجاہد رحمہ اللہ کی آیک مرسل روایت ہے (اور حضرت مجاہد کی مرسل روایتیں بالا تفاق مقبول ہیں) فرماتے ہیں: نبی سِلَا تَفَاقَ مَن مِن اللهِ عَلَى اللهِ مَن مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ



اور فذکورہ حدیث اولا مشکلم فید ہے۔ ابن التر کمانی نے الجو ہرائتی ہیں اس کے طرق پر مفصل بحث کی ہے (دیمیس سنن بیعق ۱۳۹۰) ٹا نیآ: اس میں ملک طبیب سے تعرض ہے۔ '' اوراس کے لئے بیداوار میں سے پہتھ ہیں'' کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لئے بیداوار میں سے پہتھ ہیں'' کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے لئے اس کا خرچہ ہے'' کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے کرایداور دیگر مصارف کے بیندر بیداواراس کے لئے حلال وطیب ہے، باتی اس کے لئے حلال نہیں ،اس کوصدقہ کردے۔

اورا فتلاف کی بناءاس پر ہے کہ پیداوارز بین کا نماء ہے یا جے کا؟ امام احمد رحمہ انلند کے فزد کیے زبین کا نماء ہے،اس کے ان کے فزد کی بناءاس پر ہے کہ پیداوارز بین والے کی ہے،اوران کے فزد کی ندکورہ صدیث کا مطلب وہ ہے جو شاہ صاحب قدس سرہ نے بیان کیا ہے۔اورامام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے فزد کی پیداوار ناج کا نماء ہے۔اوران کے فزد کی ندکورہ صدیث کا مطلب وہ ہے جوہم نے بیان کیا ہے۔واللہ اعلم

وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلفتم في الطريق، جُعِلَ عرضُه سبعةَ أذرع"

أقول: وذلك: أن النساس إذا عَمَّرُوا أرضًا مباحةً، فَتَمَصَّرُوْا بها، واختلفوا في الطريق، فأراد بعطُهم أن يُنضَيِّقَ النظريقَ، ويَبْنِيَ فيها، وأبي الآخرون ذلك، وقالوا: لابد للناس من طريق واسعةٍ: قُضى بأن يُجعل عرضُه سبعةَ أذرع.

وذلك: لأنه لاب من مرور قطارين من الأبل، يمشى أحدهما إلى جانب، وثانيهما إلى الآخر، وإذا جاء ت زَامِلَةٌ من ههنا، وزاملةٌ من هنالك، فلابد من طريق تَسَعُهُما، وإلا كان الحرج، ومقدارٌ ذلك سبعة أذرع.

وقبال صلى الله عليه وسلم: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيئ، وله نفقتُه"

أقول: جعله بمنزلة أجير، عَمِلَ له عملًا نافعًا؛ والله أعلم.

ترجمہ: یں کہتا ہوں: اور وہ بات (سات ہاتھ چوڑ اراستہ چھوڑ نا)اس لئے ہے کہ جب نوگ کی مباح زمین کوآباد کرتے ہیں، اور وہ وہاں بستے ہیں۔ اور ان میں راستہ کے متعلق اختلاف ہوجائے: پس ان کے بعض چاہیں کہ راستہ تک کیا جائے ، اور وہ اس راستہ میں تقمیر کریں، اور دوسرے اس بات کا اٹکار کریں، اور کہیں: لوگوں کے لئے کشاوہ راستہ ضروری ہے تواس بات کا فکار کریں، اور وہ بات اس لئے ہے کہ ضروری ضروری ہے تواس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ راستہ کی چوڑ ائی سات ہاتھ دکھی جائے ۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ ضروری ہے اونٹوں کی دوقعاروں کا گذر نا، ایک: ایک جانب سے، اور دوسری جانب سے۔ اور جب ایک جانب سے ایک بانب سے ایک بانب سے ایک بانب سے ایک کا فی بار پر دار اونٹ آھے ، اور دوسر نیار پر دار اونٹ دوسری جانب سے آئے توضروری ہے کہ اتناراستہ وجود دنوں کے لئے کا فی

ہوجائے،ورنہ کی بیش آئے گی،اوراس کی مقدارسات ہاتھ ہے۔

میں کہتا ہوں: نبی مطالبہ کے کاشتکار کواس مزدور کے بمنز لہ گردانا جوز مین والے کے لئے مفید کام کرتا ہے۔ باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔

# جہاد کا بیان

#### مشروعيت جهاد کی سختیں مشروعیت جہاد کی

تمام ساوی شریعتوں میں جہاد کا تھم رہاہے۔ کیونکہ اتم واکمل شریعت وہی ہے جس میں جہاد کا تھم ہو۔ اور اللہ کی تمام شریعتیں کامل وکمل تھیں۔ اس لئے جہاد کا تھم تمام ساوی شریعتوں کا مشترک تھم ہے۔ اور جہاد کا تھم تین سلحت ہے۔

پہلی مسلحت سے جہادا بیمان کا فرریعہ ہے ۔ اللہ تعالی بندوں کو جواحکا مات دیتے ہیں۔ اور ان کی تھیل کا مکلف بنانے ہیں تو اس کی مثال ایس ہے کہ کسی آتا کے غلام بیمار پڑیں ، اور وہ اپنے کسی مخصوص آدی کو تھم دے کہ ان کو دواء پلاا کہ پس اگر وہ ان کو دواء پلاا کہ پس اگر وہ ان کو دوا پیغے پر مجبور کر ہے ، اور ذہر دستی دواء ان کے منہ ہیں ڈالے تو وہ حق بجانب ہوگا۔ مگر رحمت خداوندی نے چاہا کہ دواء کے خوا کہ بیمار عرب سے تھی ، اور دواء کے ساتھ شہد بھی ملایا جائے ، تا کہ دواء کی عقلی عجبت اور شہد کی فطری رغبت ایک دومرے کے لئے باز و بن جا کہیں۔

اورلوگوں کی صورت حال بیہ ہے کہ بہت سے نوگوں پر گھٹیا خواہشات، در ندگی والی صفات اور حب ریاست کے شیطانی خیان ت غالب آ جاتے ہیں۔اوران کے دلوں کے ساتھوان کے اسلاف کی ریت رواج چے ہے ہیں۔اس لئے ایمان لانے کے فوائدان کی بچھ ہے نہیں آتے ۔اور نبی سے گھٹی ہے ان کو بچو تھم ویتے ہیں: وہ اس کی تابعداری نہیں کرتے، شدوہ اسلام کی خویوں میں غور کرتے ہیں۔ایہ اور وی سے نوگوں کے ساتھ مہر یائی پیٹیس ہے کہ ان پر ججت قائم کر کے ان کو بچوڑ و یا جائے۔ ان کے ساتھ مہر یائی پیٹیس ہے کہ ان پر ججت قائم کر کے ان کو بچوڑ و یا جائے۔ ان کے ساتھ مہر یائی پیٹیس ہے کہ ان پر ججور کیا جائے۔ دواء کا کر وا گھون نے زبردتی ان کو بلا یا جائے۔ دواء کا کر وا گھون نے زبردتی ان کو بلا یا جائے۔ دواء کا کر وا گھون نے زبردتی ان کو بلا یا جائے۔ بہی ان کے جی میں مفید ہے۔اوراس کا طریقہ بیہ ہے کہ جوان میں خت گیراور طاقتور ہیں ان کو بیت ہے کہ دوان میں سے گھوں کو نے بیان کا شیراز و منتشر کر دیا جائے اور ان کے اموال چھین لئے جائیں، تا کہ ان کی طاقت ٹوٹ جائے اور وہ ہوں کے امتاع واقد ناب اور ان کی آل اولا دائیان کی طرف اور وہ بیل ہوگا ،اور اطاعت تیول کر ہے۔رسول اللہ میں اللہ میں اللہ می ہو والا نامہ تحریر قرمایا تھا اس میں بیات ہے کہ میال ہوگی ،اور اطاعت تیول کر ہے۔رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اس میں بیات ہے کہ اس کی اور اطاعت تیول کر ہی ۔رسول اللہ میں اللہ کو گھوں اور اطاع میں تیا کہ اس میں بیات ہے کہ میں اس میں بیات ہے کہ اس کی میں اس میں بیات ہے کہ اس کی اور اطاع عت تیول کر ہے۔

﴿ الْوَسُّوْرَ لِبَنَالِيَدَ لِهِ ﴾ -

''اگرتونے ایمان قبول ندکیا تو کاشتکاروں بینی رعیت کا گناہ تیرے سر ہوگا!'' ( بخاری مدیث ے ) کیونکہ وہی ان کے ایمان کی راہ میں روڑ اہوگا۔اور آیک دوسری مدیث میں جہادی اشکامت کی طرف اشارہ آیا ہے۔ارشاد فر مایا:'' القد تعالیٰ کوان لوگوں پر جیرت ہوتی ہے جوز نجیروں میں جنت میں داخل کئے جا کیں گے!'' (مفکلہ قصدیث ۳۹۲) بینی وہ لوگ جہاد میں گرفتار ہوکر اسلامی معاشرہ میں آئے ہیں، اور اسلام کی خوبیوں سے آشنا ہوکر دولت ایمان سے بہرور ہوتے ہیں، اور اسلام کی خوبیوں سے آشنا ہوکر دولت ایمان سے بہرور ہوتے ہیں، اور جنت سے ہم کنار ہوتے ہیں، معلوم ہوا کہ جہادلوگوں کے لئے ایمان کا ذریعہ ہے۔

دوسری صلحت \_\_\_ جہاد کے ذریعہ اللہ تعالی ونیا کوسنوار تے ہیں \_\_ انسانوں پراللہ تعالیٰ کی سب ہے بردی مہر یانی ہے ہے کہ ان کوئیکوکاری کی راہ دکھا تیں۔ ظالموں کوظلم سے روکیں ۔ لوگوں کے دنیوی معاملات ، ان کی گھر بلوزندگی اور ملکی نظام کوسنواریں ۔۔۔ جن علاقول پرخونخوارلوگ قابض ہوتے ہیں ،اور دہ سخت جنگو بھی ہوتے ہیں ، وہ پورے علاقہ کا ناس ماروسیتے ہیں۔ بیلوگ اس آفت رسیدہ عضو کی طرح ہیں جس کو کائے بغیرجسم درست نہیں ہوسکتا۔ جو مخص جسم کی صحت كافكرمند ب:اس برلازم بك كماس عضوكوكات د \_ \_ كيونكه برى منفعت كى خاطر چهوا ضرر برواشت كياجا تا ب\_ اور بد بات سجھنے کے لئے قریش کی اور ان کے اردگرد کے عربوں کی مثال کافی ہے۔طلوع اسلام کے وقت وہ ایمان واحسان سے کوسول دور منصے۔ کمزوروں پرستم و حاتے متھے۔ باہم برسرِ پرکارر ہے متھے۔اورایک دوسرے کوقید کرتے متھے۔ان میں سے بیشتر اسلام کے دلائل میں غور کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ نہ مجزات سے متاثر ہوتے تھے۔اس صورت حال میں ا گرنبی مظالمنتیکینمان سے جہادنہ کرتے ،اور سخت گیراورشر برلوگوں تولل نہ کرتے تو دہ دین اسلام سے بے بہرہ رہتے ،عرب میں امن وامان قائم ندہوتا۔اوران کے گھر بلیواور کمکی احوال نہ سنورتے۔ پس جہادو نیا کے احوال کوسنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تبسری صلحت \_\_ جہاد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انقلاب رونما کرتے ہیں \_\_ بعثت نبوی کے وقت دنیا کی صورت حال وہ تھی جوسلم شریف (۱۷: ۱۹۷ممری) کی ایک روایت میں آئی ہے کہ "الله تعالی نے اہل زمین کی طرف نظر کی تو عرب وتجم سبحی برسخت ناراض ہوئے' کیبنی سارا جہاں گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا نقا۔ چنانچے فیصلہ ٔ خداوندی ہوا کہ عرب وعجم سبھی کی حکومت ختم کردی جائے۔اوران کی شہنشا ہیت پر ہر یک لگاوی جائے۔اس کئے نبی مِنالِنْتَوَائِیمْ کے ول میں ،اور آپ کے توسط سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلول میں میہ بات ڈالی کہ وہ اٹھیں اور راہِ خدا میں لڑیں ، تا کہ مراد خداوندی برآئے۔ چنانچے ریے حضرات ان ملائکہ کی طرح ہو گئے جواحکام الی کی تغیل کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ فرق اتنار ہا کہ ملائکہ كسى نظام كلى كوليكرنبيں حلتے ،اور بيد حضرات ايك منظم پروگرام ليكر جليے ،جوان پرالله تعالى نے نازل كيا تھا۔اس ليے ان كاعمل اعظم اعمال سے ہوگیا۔اوران كافتل كرناان كى طرف منسوب نہيں رہا، بلكه الله تعالى كى طرف منسوب ہوگيا۔ جيسے حاتم مجرم گفتل کروا تاہے تو وہ قل جلا دی طرف منسوب نہیں ہوتا ،۔ بلکہ آسر کی طرف منسوب ہوتا ہے۔اور وہی قاتل شار کیا جاتا ہے۔ چنانچیسورۃ الانفال آیت ہے امیں جنگ بدر کے سلسلہ میں ارشادیا ک ہے: ''لیس تم نے ان کو آنہیں کیا ، بلکہ اللہ

تعالی نے ان تول کیا' اوراس عالمی انتظاب کی طرف رسول الله طِلاَیَهِیَا نے اپنے ایک ارشاد میں اشارہ فر مایا ہے کہ 'جب کسری (شاہ ایران) ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا۔ اور جب قیصر (شام روم) ہلاک ہوگا، تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا ' (بخاری صدیت ۱۹۹۳) بعنی جا لمیت کے ادبیان کے مائے والے تم ہوجا کیں گے ان کا شہرہ اور دبد بہ ختم ہوجا کے گا۔ ختم ہوجا کے گا۔ ختم ہوجا کے گا۔

#### ﴿ الجهاد

اعلم: أن أتم الشرائع وأكمل النواميس هو الشرع الذى يُؤمر فيه بالجهاد؛ وذلك؛ لأن تكليف الله عباده بسما أمر ونهى: مَثَلُه كَمثَلِ رجل مَرض عبيده، فأمر رجلاً من خاصّتِه: أن يُسقِيَهم دواء ، فلوأنه قَهَرَهم على شرب الدواء، وأو جَرَه في أفواههم لكان حقًّا، لكنّ الرحمة الحست أن يُبيّنَ لهم فوائدُ الدواء، ليشربوه على رغبة فيه، وأن يُخلط معه العسل، ليتعاضد فيه الرغبة الطبيعية والعقلية.

ثم إن كثيرًا من الناس يَعلب عليهم الشهوات الدّنِيّة والأخلاق السّبُعية ووساوسُ الشيطان في حب الرياسة، ويلصّق بقلوبهم رسومُ آبائهم فلايسمعون تلك القوائد، ولا يُلْعنون لما يأمر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا يتأملون في حُسنه، فليستُ الرحمة في حق أولئك أن يُقتصر على إثبات الحجة عليهم، بل الرحمة في حقهم أن يُقهروا، ليدخلُ الإيمانُ عليهم على رغم أنفهم، بسمنزلة إيجار الدواء المُرْ، ولا قهرَ إلا يقتل من له منهم نِكايةٌ شديدة وتَمَنَّع قويِّ، أو تفريق مَنْ عَبِهم وسلبُ أموالهم، حتى يصيروا لايقدرون على شيئ، فعند ذلك يدخلُ أتباعهم وذراريهم في الإيمان برغبة وطوع، ولذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر: "كان عليك إثم الله إلى الله الله الله عليك إثم الله إلى الله الله عليك الله الله الله الله عليك الله الله الله الله الله عليه وسلم إلى قيصر:

وربسما كمان أسرُهم وقهرُهم يؤدي إلى إيمانهم، وإلى هذا أشار النبيُّ صلى الله عليه وسلم حيث قال: " عَجبَ اللَّهُ من قوم يَذْخُلُوْنَ الجنةَ في السلاسل!"

وأيضًا: فالرحمة التامة الكاملة بالنسبة إلى البشر: أن يَهديهم الله إلى الإحسان، وأن يَكْبَحَ ظالمَهم عن الظلم، وأن يُصلح ارتفاقاتِهم وتدبيرَ منزلهم وسياسة مدينتهم؛ فالمُدُنُ الفاسدةُ التي يَعلب عليها نفوسٌ سبُعية، ويكون لهم تمنعُ شديد، إنما هو بمنزلة الآكِلَةِ في بدن الإنسان، لايصح الإنسان إلا بقطعه، والذي يتوجه إلى إصلاح مزاجه وإقامة طبيعته لابد له من

القطع؛ والشرُّ القليلُ إذا كان مُفضيا إلى النحير الكثير: واجب فعلُه.

ولك عبرة بقريش ومن حولهم من العرب: كانوا أبعدَ خلق الله عن الإحسان، وأظلمهم على الضعفاء، وكانت بينهم مقاتلات شديدة، وكان بعضهم يَأْسِرُ بعضًا، وماكان أكثرهم متأملين في المحبحة، ناظرين في الدليل، فجاهدهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقتل أشدَّهم بطشا، وأحدُّهم نفسنًا، حتى ظهر أمر الله، وانقادوا له، فصاروا بعد ذلك من أهل الإحسان، واستقامت أمورهم، فلو لم يكن في الشريعة جهادُ أولئك لم يحصل اللطفُ في حقهم.

وأيضًا: فإن الله تعالى غَضِبَ على العرب والعجم، وقضى بزوال دولتهم، وكُبْتِ ملكهم، فنفث في رُوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبواسطته في قلوب أصحابه رضى الله عنهم: أن يقاتلوا في سبيل الله، ليحصل الأمر المطلوب، فصاروا في ذلك بمنزلة الملائكة، تسعى في إسمام ما أمر الله تعالى، غير أن الملائكة تسعى من غير أن يُعْقِدَ فيهم قاعدة كلية، والمسلمون يقاتلون لأجل قاعدة كلية علمهم الله تعالى، وكان عملهم ذلك أعظم الأعمال، وصار القتل لايُسنذُ إليهم، إنما يُسند إلى الآمر، كما يُسند قتل العاصى إلى الأمير، دون السياف، وهو قوله تعالى: ﴿ فَلَا الله عَلَه عليه وسلم حيث تعالى: ﴿ فَلَمُ مَ قَتُ عربَهم وعجمَهم "الحديث، وقال عليه السلام: "لاكسرى والمقيص" يعنى المعتذيّنين بدين الجاهلية.

پر جمت قائم کرنے پراکتفا کی جائے۔ بلکه ان کے تق بیس رحمت یہ ہے کہ وہ مجبور کئے جا کیں تا کہ ایمان ان میں واخل ہو
ان کی ناک خاک آلود ہونے کے ساتھ، جیسے کر وی دواء زبر دی منہ بیس ڈالنا۔ اور مغلوب کرنائیس ہے مگران لوگوں کوئل
کرنے کے ڈر لیو جن کے لئے ان میں تخت گر نداور مغبوط بچاؤ ہے باان کے طاقتوروں کو منتشر کرنے کے ذر لیو ، اوران
کے اموال چین لینے کے ذر لیو ، بیبال تک کہ وہ اس حال میں ہوجا کیں کہ وہ کی چیز پر قدرت ندر کھتے ہوں۔ پس اس
وقت ان کے پیروکاراوران کی اولا وایمان میں واغل ہوگی رغبت اور تا بعداری ہے۔ اوراک وجہ ہوں اللہ میال آئے ہے کہ وہ اس کے پیروکاراوران کی اولا وایمان میں واغل ہوگی رغبت اور تا بعداری ہے۔ اوراک میں ان کوقید کر تا اوراک کی طرف نبی میان آئے ہے ان کے ایمان تک ۔ اوراک کی طرف نبی میان آئے ہے اشارہ فر مایا ہے، چنا نچ آپ نے فر مایا: '' اللہ تعالیٰ تعجب کرتے ہیں ان لوگوں پر جو جنت میں زخیروں میں واغل ہوئے ہیں''

اور نیز: پس رہمت تامہ کا ملمان نوں کے تعلق سے بیہ کہ الند تعالی ان کو نیکو کاری کی راہ دکھا کیں۔ اور ان کے ملا کہ کو گلام سے روکیں۔ اور بید کہ سنواری ان کے معاشی امور کو، اور ان کی خاکی زندگی کو، اور ان کے ملکی انتظام کو۔ پس وہ گڑرے ہوئے ہما لک جن پرور ندہ صفت انسان عالب جیں، اور ان کے لئے سخت گزند ہے۔ ایر وہ خض بدن انسانی میں سرا کے ہوئے عضو کے بمزلد ہی ہے۔ انسان درست تبیں ہوتا گراس کو کاشنے کے ذریعیہ اور وہ خض جو اس کے مزاج کو سنوار نے کی طرف، اور اس کی طبیعت کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہے، ضروری ہے اس کے لئے کا نیا۔ اور تھوڑی برائی جب خیر کثیر کی طرف، اور اس کی طبیعت کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہے، اور ان کی طرف اور ان کی طرف اور ان کی طرف اور ان کی طرف اور ان کی اندان کو کا شنے اور تھی، اور ان جس سے نیاد قلم کرنے والے سے جو ان کے اردگر دیتے : وہ اللہ کی مخلوق میں نیکو کار کی سے نہایت دور تھے، اور ان میں سب سے زیاد قلم کرنے والے تھے کر دوروں پر۔ اور ان میں باہم شخت گر اگر ای کی جو ان کے جس میں موروں کے ساتھ تی ساتھ تی ساتھ تی ساتھ تی ساتھ تی سی کی الند کا معاملہ ظاہر ہوا۔ اور ان میں سب سے تیز مزاج والے گول کیا۔ یہاں تک کے الند کا معاملہ ظاہر ہوا۔ اور وہ اس کے بعد احسان والوں میں سے اور درست ہو گئے ان کے امور۔ پس اگر شریعت میں موروں ہوں سے جہادنہ ہوتا تو ان کے دوال کے حق میں موروں ہیں ماصل نہ ہوتی ۔ اور وہ سے جہادنہ ہوتا تو ان کے دوال کے حق میں موروں ہیں ماصل نہ ہوتی۔

اور نیز: پس بیشک اللہ تعالیٰ بخت غفیناک ہوئے عرب ویجم پر، اور فیصلہ کیا ان کی حکومت کے خاتمہ کا، اور ان کے ملک پر بریک لگانے کا۔ پس ڈائا رسول اللہ مِنالِنَہُ اَلَیْ کے دل میں، اور آپ کے توسطے آپ کے اصحاب کے دلوں میں کہ دوراہِ خدا میں لڑیں، تا کہ امر مطلوب حاصل ہو۔ پس وہ اس معاملہ میں ان فرشتوں کے بمز لہ ہو گئے جواس چیز کی تکمیل کی سعی کرتے ہیں۔ میں کا اللہ تعالیٰ نے تکم دیا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ فرشتے کوشش کرتے ہیں اس کے بغیر کہ ان میں کوئی قاعدہ کل میں معقد ہو۔ اور سنمان ایسے قاعدہ کل میں کو جہاد کرنا نہایت

التزور بتبليترا

مہتم بالشان اعمال بیں سے ہے۔ اور آل ان کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، وکام دینے والے ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مجرم کو آل کرنا امیر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، نہ کہ جلاد کی طرف اور وہ اللہ تھ اٹی کا ارشاد ہے: ' پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آل کی اور اس راز کی طرف نبی مطافیۃ کے اشارہ کیا ہے، چنا نچے فر مایا: '' سخت نا پہند کیا ان کے عرب وجم کو' اور آپ نے فر مایا: '' نہ کسری اور نہ قیصر'' بعنی جا لمیت کے دین کو دین بنانے والے۔

# فضائل جہادی جیمبنیادیں

نصوص میں جہاداور آلاستوجہاد کے جونصائل داردہوئے ہیں وہ چنداصول کی طرف راجع ہیں:

اصل اول: جہارتم خداوندی اوراس کے الہام کی موافقت ہے۔ تھم خداوندی سے مراددین اسلام ہے، جوانسانوں کی بھلائی کے لئے نازل کیا گیا ہے۔ اور موافقت کا مطلب وہ ہے جوابھی مشروعیت جباد کی دوسری صلحت میں گذر چکا کہ جہاد نظام اسلامی کے لئے راہ ہموار کرتا ہے۔ پس جولوگ یحیل جباد کے لئے منتقب کرتے ہیں: رحمت الٰہی ان کواپنے آخوش میں لے لیتی ہے۔ اور جواس کو را نگال کرنے کے دربے ہوتے ہیں: اللہ کی لعنت ان پر برستی ہے۔ اور اس پر برستی ہے۔ اور اس پر برستی ہے۔ اور اس

اصل دوم:جہاد پرمشقت کام ہے۔اس کے لئے شخت محنت اور جان و مال کی قربانی درکار ہوتی ہے۔اوراس کے لئے وطن اور حاجز و وطن اور حاجنوں کو چھوڑ تا پڑتا ہے۔ چنانچہ جہاد کے لئے وہی تیار ہوتا ہے جودین میں مخلص ہوتا ہے۔آخرت کو دنیا پرتر جے دیتا ہے۔اوراللہ کی ذات پر بورا مجروسہ رکھتا ہے۔

اصلی سوم: جہاد کا جذبہ اللہ تعالی ان لوگوں کے دلول میں ڈالتے ہیں جوفرشتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں سے مشابہت پیدا کرنے میں بڑا نصیبہ ور وہ کا ہے جو بہیمیت کی برائیوں ، اور دل میں زنگ جمنے سے کوسوں دور ہو۔اس طرح جہاد سلامتی صدر کی علامت بن جاتا ہے۔

مگر بیتیوں باتیں جب بیں: جب جہادای کی شرائط کے مطابق ہو، یعنی صرف اعلائے کلمۃ القد پیش نظر ہو، کوئی دوسری غرض ندہو۔ رسول اللہ عظافی آئے ہے۔ دربیافت کیا گیا کہ ایک شخص بہادری دکھانے کے لئے یا غیرت تو می ہے یا تام وقمود کے لئے لاتا ہے دان میں ہے راہ خدا میں لڑنے والا کوئسا ہے؟ آپ نے قرمایا: ''جواس لئے لاتا ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو: وہی راہ خدا میں لڑنے والا کوئسا ہے؟ آپ نے قرمایا: ''جواس لئے لاتا ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو: وہی راہ خدا میں لڑنے والا کوئسا ہے؟ آپ سے قرمایا: ''جواس لئے لاتا ہے کہ اللہ کا بول بالا ہو: وہی راہ خدا میں لڑنے والا ہے'' (تر ندی ادام)

اصل جہارم: قیامت کے دن جزاء بصورت عمل ظاہر ہوگی۔ حدیث میں ہے: ''جوہمی شخص راو خدا میں زخی کیا جاتا ہے، اور کون راو خدا میں زخی کیا گیا ہے، اس کواللہ تعالیٰ بخو بی جانے ہیں، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زخم ے خون بدر ہا ہوگا: رنگ خون کارنگ ہوگا ، مگراس میں مقل جیسی خوشبوہوگی (مقلوۃ حدیث ۲۸۰۱)

اصل پنجم: جہاد کاممل اللہ تعالیٰ کو پہند ہے۔ اور عادۃ اس کی تکمیل چند چیزوں کے ڈراییہ ہوتی ہے۔ مصارف درکار ہوتے ہیں۔ گھوڑے پالنے کی اور تیراندازی سکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لئے بیتمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہندیدہ قرار پائیں۔ کیونکہ وہ تخصیل مقصد کا ذرایعہ ہیں۔

اصل شیم: جہاد ہے ملت کی تکیل ہوتی ہے۔اور ملت کے کاموں کی شان بلند ہوتی ہے۔اور امر دین امرالازم ہوتا ہے۔ پس جومسلمان شعائر انتد کا انکار کریں ان کے ساتھ بھی جہاد لازم ہے۔

اگر آپ بیاصول محفوظ کرلیس تو فضائل جہاد کی روایات کی حقیقت جانے میں پہنے دفت بیش نہیں آئے گی۔سب فضائل بخو ٹی مجھ میں آجا تھیں سے۔

#### وفضائل الجهاد راجعة إلى أصول:

منها: أنه موافقةً تدبيرِ الحق وإلهامِه، فكان السعى في إتمامه سببًا لشمول الرحمة، والسعيُ في إبطاله سببًا لشمول اللعنة، والتقاعدُ عنه في مثل هذا الزمان تفويتًا لخير كثير.

ومنها: أن الجهاد عمل شاق، يحتاج إلى تعب، وبذل مال ومُهْجَة، وتركِ الأوطان والأوطار، فلا يُقْدِم عليه إلا من أخلص دينه لله، و آثر الآخرة على الدنيا، وصحَّ اعتمادُه على الله.

ومنها: أنَّ نفتَ مشلِ هذه الداعية في القلب لايكون إلا بتشبُّهِ الملائكة، وأحظاهم بهذا الكمال أبعدُهم عن شرور البهسمية، وأطرفُهم من رسوخ الرَّيْنِ في قلبه، فيكون معرَّفًا لسلامة صدره.

هذا كله: إن كان الجهاد على شرطه، وهو ماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حَمِيَّة، فأيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال:" من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"

ومنها: أن الجزاء يتحقق بصورة العمل يوم القيامة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يُكُلُمُ أحدٌ في سبيل الله - والله أعلم بمن يُكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجُرْحُه يَثْعبُ دمًا: اللونُ لونُ الدم، والريحُ ريحُ المِسْك"

ومنها :أن المجهاد لما كان أمرًا مرضيًا عند الله تعالى، وهو لايتم في العادة إلا بأشياء من المنفقات ورباط المحيل والرمى ونحوها: وجب أن يتعدى الرَّضا إلى هذه الأشياء، من جهة إفضائها إلى المطلوب.

ومنها: أن الجهاد تكميلُ الملة، وتنويهُ أمرِها، وجعلُه في الناس كالأمر اللازم. فإذا حفظتَ هذه الأصولَ انكشف لك حقيقةُ الأحاديث الواردة في فضائل الجهاد.

ترجمہ: اور جہاد کے فضائل چنداصول کی طرف راجع ہیں — اڑا تجملہ: یہ ہے کہ جہادا نظام البی اوراس کے البام
کی موافقت ہے۔ یس اس کے اتمام کی سی شمولِ رحمت کا سبب ہے، اوراس کے ابطال کی سعی شمولِ لعت کا سبب ہے۔
اوراس جیسے زمانہ میں جہاد کو چھوڑ جیٹھنا خیر کیٹر کوٹوت کرتا ہے — اورا ڈائجملہ: یہ ہے کہ جہادا یک دشوار کام ہے۔ وہ خت
مخت ، اور جان و مال خرج کرنے ، اور او طان و صاجات کوچھوڑ نے کامخارج ہے۔ پس اس کے لئے پیش قدمی و ہی شخص کرتا
ہے جس نے اپناوین اللہ کے لئے خالص کیا ہو۔ اور وہ آخرت کو دنیا پرترجے دے ، اور اللہ پراس کا اعتماد ورست ہو — اور
از انجملہ: یہ ہے کہ اس قسم کا جذبہ دل میں ڈالنا نہیں ہوتا گر طائکہ کی مشابہت پیدا کرنے کے ذریجہ۔ اور لوگوں میں بڑا
فیبہ وریہ کمال (فرشتوں کی مشابہت) حاصل کرنے میں: ان میں کا جبمیت کی برائیوں ہے بہت دور ، اور اس کے دل
میں ذیک کے جنے سے بہت برطرف شخص ہے۔ پس جہاداس کے سید کی سلامتی کو پیچاٹوانے والا ہوتا ہے — اور یہ سب

لغات: تقاعد عن الأمر: كن كام كونظراندازكردينا، حجوز بينهنا، وليس شدلينا المهنجة: روح، جان ..... الوطر: حاجت ..... أخطى: التم تفضيل حَظَّ (ف) حَظَّا: حُوْث تعيب بونا ..... أَظُرُ ف: التم تفضيل: بهت زياده دور حظرَ فه عنه: بازركهنا (رحمة الله الالاس) ..... كَذَنه: رَحْي كرنا ..... فَعَبُ (ف) فَعُبُهُ: بهانا ـ

تصحیح: من رسوخ الرین فی قلبه مطبوع شی من رسوخ الدین فی قلبه تفاریج تینول مخطوطول سے کی ہے۔

#### مجامدین کے لئے جنت کے سودرجات

حدیث — رسول الله فیالی آیا نے فرمایا: "جوالله تعالی پراوران کے رسول پرایمان الایا، اوراس نے نماز کا اہتمام کیا،
اوراس نے ماور مضان کے روز سے رکھے الله تعالی پڑا بت ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کریں۔ اس نے راو خدا میں جہاد کیا ہو با پی اس زمین میں بیٹھا رہا ہو جہاں وہ جنا گیا ہے "صحاب نے عرض کیا: ہم یہ خوش خبری لوگوں کو نہ سناویں؟
آپ نے فرمایا: "جنت میں سوور جات ہیں، جوالله تعالی نے راو خدا میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کے ہیں۔ ہردو درجوں میں آسان وزمین کے بقدر تفاوت ہے۔ یعنی آسان بعن از مین سے بلند ہے: اوپر کا ورجہ نے کے درج سے اتنا میں بلند ہے۔ اس جب کی محنت کرو۔ کیونکہ فردوس جنت کی نہریں چھوٹی ہیں "رواوالبخاری، فردوس جنت کی نہریں چھوٹی ہیں "رواوالبخاری، فردوس جنت کی نہریں چھوٹی ہیں "رواوالبخاری،

مفکوۃ صدیث ٢٧٨٤) حدیث کامطلب بیہ ہے کہ جنت اگر جدایمان وعمل پرضرور ملے گی ، مگربیہ بات عام طور پرلوگوں کونہ بتائی جائے ،ان کو جہاد میں مشغول رہنے دیا جائے ، تاکہ وہ جنت کے بلندور جات حاصل کریں۔

تشريح:ال حديث كونيل من شاه صاحب قدى مرة في تين با تين بيان فرمائي بين:

رہی بات — درجات کامطلب اوران کو حاصل کرنے کاطریقہ — آخرت میں جگہ کی باندی: اللہ تعالی کے برائی بات کے درجات کامطلب اوران کو حاصل کرنے کاطریقہ — آخرت میں جگہ کی باندی کا بیکر ہے۔ اس دیا میں بھی اسٹیج پر وہی لوگ بھائے جاتے ہیں جوعانی رہیہ ہوتے ہیں۔

اورالله كنزويك بلندر تبحاصل كرنے كے لئے دويا تين مرورى بين:

ایک: معرضت فداوندی۔ اوروہ اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ آدی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام کرے ، اور ذکر واکر کے ذریعہ نزدیکی حاصل کرے۔ چنانچ قر آن کی حلاوت کرنے والے کے حق میں آیا ہے کہ اس سے کہا جائے گا: '' پڑھتا جا اور چنا جا اور چنا جا۔ اور تفہر کھر پڑھ جیسا تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تیرا مرتبہ اس آخری آیت کے پاس ہے جس کو تو پڑھے گا'' (مفکو قاحدیث ۱۳۱۲ فضائل القرآن)

دومری: جہاد کرنا۔ تا کداس کے ذریعہ دین کی ، دین کی اخبیازی باتوں کی ، اور دیگران باتوں کی خوب شہرت ہو، جن کی شہرت اللہ تعالیٰ کو پہند ہے۔ فہ کورہ صدیث میں بہی بات ہے کہ جہاد رفع درجات کا سبب اس لئے ہے کہ وہ دین کی سر بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور جزاء جنس عمل سے ہوتی ہے۔ پس جہاد کا بدلداس کے مانشہ ہے۔ اور جس میں بیدونوں با تیں بائی جاتی جاتی جاتی ہیں وہ ان شاء اللہ ضرور جنت کے بلند درجات کا حقد ارہوگا۔

دوسری بات - مجاہدین کے لئے سودر جات ہونے کی وجہ - مجاہدین کو جنت میں جودر جات ملیں سے وہ فتلف وجوہ سے ہوئے۔ کیونکھٹلیں جہاد کی مختلف ایک شیسوار ہوتا ہے کوئی پیدل کوئی تیرا نداز ہوتا ہے کوئی شیسرزن ۔ کوئی ختلی میں از تا ہے کوئی شمسیرزن ۔ کوئی ختلی میں از تا ہے کوئی شمندر یا فضا میں کوئی معمولی دشمن کو مارتا ہے کوئی خطرناک آ دمی کو، اس لئے سب کے درجات مختلف ہول سے درجات مختلف ہول ہے۔ اور عمل کی ہر شکل الگ درجہ میں متمثل ہوگی۔

تیسری بات — نفاوت درجات کو بیان کرنے کے لئے آسان وزین کے نزکرہ کی وجہ سے انسانوں کے امراک میں زیادہ سے زیادہ بلندی آسان کی ہے۔ اور تفہیم کے لئے وہ پیرا بیا ختیار کیا جاتا ہے جو قابل فہم ہو۔ اس لئے ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی بلندی کی حقیقت الله ایک درجہ سے دوسرے درجہ کی بلندی کی حقیقت الله تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اور اس کی نظیر ﴿ مَا اَللَّهُ مَا وَاتُ وَ الْاَرْضُ ﴾ کا محاورہ ہے۔ کیونکہ انسان کے خیال میں جو بری سے بری مت آسکتی ہے وہ میں ہے۔ اور ﴿ إِلّا مَا اَسْدَاءُ وَ اَلّا رَضُ کَ کُلُا اسْتَنَاء کم کرنے کے لئے بیس ہے، بلکہ اضافہ کرنے کے لئے بیس ہے، بلکہ اضافہ کرنے کے لئے بیس کے اور واللا مَا اَسْدَاءُ وَ اَلّا وَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ چا ہیں (تفعیل کے لئے میری تغیر

بدايت القرآن ٢٠٠٠ ما ملاحظة فرما تمين)

[۱] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين" الحديث. أقول: سره: أن ارتفاع المكان في دار الجزاء تمثالٌ لارتفاع المكانة عند الله؛ وذلك بأن تكسب النفسُ سعادتها من التطلّع للجبروت، وغير ذلك، وبأن يكون سببًا لاشتهار شعائر الله، ودينه، وسائرِ مايَرْضي الله باشتهاره، ولذلك كانت الأعمالُ التي هي مظنة هاتين الخصلتين: جزاؤها الدرجات في الجنة؛ فورد في تالى القرآن أنه يقال له: "اقرأ، وارْتَقِ، وَرَتَلْ كما كنت تُرتَّل في الدنيا" وورد في الجهاد: أنه سببُ رفع الدرجات، فإن عملَه يفيد ارتفاع الدين، في جازى بمثل ما تضمّنه عملُه.

ثم إن ارتفاع المكانة يتحقق بوجوه كثيرة، فكل وجهٍ يتمثل درجةً في الجنة؛ وإنما كان كلُّ درجةٍ كما بين السماء والأرض: لأنه غايةً ما تمكن في علوم البشر من البُعد الفوقاني، فيتمثل في دار الجزاء كما تمكن في علومهم.

تر جمہ: ہیں کہتا ہوں: اس کا راز لیمن عالم بین کے لئے مخصوص درجات ہونے کی جدیہ ہے کہ دار جزاء میں جگہ کی بلندی: اللہ کے زود یک مرتبہ کی بلندی کا پیکر ہے۔ اور وہ بلندر تبد(۱) بایں طور حاصل ہوتا ہے کہ نفس اپنی نیک بختی کہ نے لیمن آ دمی سعادت حاصل کرے جروت (اللہ تعالی ) کی طرف جھا تھے اور اس کے علاوہ کے ذریعہ لیمن اللہ کی معرفت حاصل کرے ، اور خوب عمادت کرے (۱) اور بایں طور کہ وہ سب ہو، شعائر اللہ اور اللہ کے دین کوشم ہت دینے کا۔ اور دیگر ان چیز ول کی تشہیر کا جن کی تشہیر اللہ تعالی کو لیند ہے۔ اور اس جب وہ شعائر اللہ اور ان وہ باتوں کی احتمالی جات کا۔ اور دیگر ان کی تشہیر کا جن کی تشہیر کا جن کی تشہیر کا جن کی تشہیر کا لئہ تعالی کو لیند ہے۔ اور اس جب اور جہا دو وہری بات کا ) ہیں وار وہوا ہے تر آن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں کہ ''پڑھ ، اور چڑھ ، اور خشہر تھم کر پڑھ جب اور وہری بات کا کہ وہ دیتا ہے۔ کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں کہ ''پڑھ ، اور چہا دو خوب سب تو دیا میں پڑھا کرتا تھا'' اور جہا دیل بارے میں وار دہوا ہے کہ وہ درجات کا سب ہے۔ کیونکہ اس کا ممل جہا وہ بن کی بلندی کا فا کہ وہ دیتا ہے۔ لیس بدلہ دیا جا کے گا اس علی کے مات کے ذریعہ ہے۔ پس بردی میں تا کہ دو تیا ہے۔ پس بردی ہیں ہوگ کہ دو ذیا دیا تھا تا تان وز مین کا تفاوت اس جا کے گا اس علی کی موجود ہے۔ اور جروجہ میں آ سان وز مین کا تفاوت اس وجہ سے دو گا کہ دوہ ذیا دو سے ذیا دہ بلندی میں جگہ بنائی ہے۔ پس وہ بلندی میں گا دار جزاء میں جس جوگا کہ دوہ ذیا دو سے ذیا دہ بلندی میں جگہ بنائی ہے۔ پس وہ بلندی میں گا دار جزاء میں جس طرح اس نے ان کے علوم میں جگہ بنائی ہے۔







## مجاہد کوروزہ دارشب زندہ داراطاعت شعار کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ

تشری : یہاں ایک باریک سوال ہے کہ جب ایسا کھی دریافت کیا گیا ہے جو جہاد کے برابر ہے، تو جواب میں اس کمل کو مشہ اور جہاد کو مشہ بہ بنانا چا ہے۔ جبکہ حدیث میں بجابد کو مشہ اور حہاد کو مشہ بہ بنانا چا ہے۔ جبکہ حدیث میں بجابد کو مشہ اور حائم وقائم کو مشہ بہ بنانا چا ہے۔ اور جبابد کا حال زیادہ جو اب : تشہید کے لئے مشہ بہ کا اوسی ہونا ضروری ہے لئی وہ مشہ سے زیادہ واضح ہونا چا ہے۔ اور وہا ہد کا حال زیادہ واضح نہیں گرا جمالا جائے ہیں مراج کی واضح نہیں جائے۔ جیسے لوگ 'مزان '' پوچھے ہیں ، مراج کی حقیقت ہے ، تو پی واقف نہیں ہوتے مزاج کی ماہیت کیم می جانتا ہے۔ اور صائم وقائم کی برتری لوگ خوب جائے ہیں ، ایسے محمل کو ابنی برتری لوگ خوب جائے ہیں ، ایسے محمل کو ابنی برتری دو وجہ ہے ؛ اول: اس طرح عبادت میں لگار ہنا حقت دشوار عمل ہے ، جو عابد اللہ کو نوش کرتے ہیں ۔ اور اس کے وہ برتر مانا جاتا ہے ۔ ووم : عابد اس کی سے خو ن الم آلے کی و المنظم کرتے ہیں ، سے بیس پرتے و الانہ ہو تو تو ہوں کہ کہ کہ اس کے فرشتوں کے مطابق جہاد کرتا ہے ووہ اس عبادت گذار کی فرشتوں کے مطابق جہاد کرتا ہے وہ وہ اس عبادت گذار کی طرح ہوجاتا ہے ۔ لین کا جرب اس کی ہوتا ہے ۔ صدیف ہیں ہوتا ہی ہوتا ہو وہ اس عبادت گذار کی سب با عث اجرب (مکلوۃ حدیث ۱۳۸۲) ہو ہو متحق سویا بھی ہوتو بھی عبادت میں ہوتا ہے ۔ گرمی ہو کا یہ وہ اس کے نی سے منظم ہوتا ہے ۔ صدیف ہیں ہوتو بھی عبادت میں ہوتا ہے ۔ گرمی ہو کا یہ وہ اس بی جائے ہوں کی موادت میں ہوتا ہے ۔ گرمی ہو کا یہ وہ اس کے اس کو اس بی جائے ہو کیا ہم کے ماتھ تغیید دی تا کہ موال کا جواب بھی معلوم حال خواص تی وہا ہے ۔ اور خود کا ہم کے حال کی جوال کی بھی وضاحت ہوجا ہے۔ اور خود کا ہم کے حال کی بھی وضاحت ہوجا ہے۔ اس کے نی سے مقابد کی مصابح کی ماتھ تغیید دی تا کہ موال کا جواب بھی معلوم حال ہو جوائے۔ اور خود کیا ہم کے حال کی بھی دھا ہو۔ کیا تھی تغیید کی تا کہ حوال کا جواب بھی معلوم حوال ہے۔ اور خود کیا ہم کے حال کی بھی وضاحت ہو جوائے۔ اور خود کیا ہم کے حال کی بھی وضاحت ہو جوائے ۔ اور خود کیا ہم کے حال کی جوان دو جوائے ۔

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ المجاهدِ في سبيل الله كمثل القانت الصائمِ" أقول: سره: أن الصائم القانت إنما قُطَّلَ على غيره بأنه عمل عملاً شاقًا لمرضاة الله، وأنه صار بمنزلة الملائكة، ومتشبَّهًا بهم؛ والمجاهدُ إذا كان جهادُه على ما أمر الشرعُ به يُشْبِهُهُ



€ نوتوکریکافیترلی 🗷 —

في كل ذلك ـــغير أن الاجتهاد في الطاعاتِ يُسَلِّمُ فضلَه الناسُ، وهذا لايفهمه إلا الخاصة ــ فَشَبَّهَهُ به لينكشف الحالُ.

 $\Rightarrow$   $\Rightarrow$   $\Rightarrow$ 

## جہادی تیاری کرنے کی ترغیب کی وجہ

پھرضرورت فین آئی کہ جہادی تیاری کرنے کی ،اوراس کے لئے آلات واسباب جمع کرنے کی ترغیب دی جائے۔
کیونکہ سامان جرب کے بغیر عام طور پر جہاد ناممکن ہے۔اس لئے گھوڑ نے پالئے اور تیرا ندازی وغیرہ کے فضائل بیان کئے۔
اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سی چیز کا تھم دیتے ہیں ،اوراس سے خوش ہوتے ہیں ،اور جانتے ہیں کہ ان مقد مات کے بغیر جہادی تکی لئیس ہوسکتی ،تواس بات کا نقاضا یہ ہے کہ جہاد کے لئے تیاری کرنے کا تھم دیا جائے ۔اورسامان جرب پرخوش کا اظہار کیا جائے (چنا نچے سورة الانعال آیت ، ۲ میں تھم دیا کہتم سے جس قدر ہوسکے کفار کے لئے سامان جنگ تیار کرو، توت جمع کرواور کیے ہوئے گھوڑ ہے تیار رکھو۔اور نی میان آئی آئی نے قوت کی تفییر تیرا ندازی سے فرمائی ۔ پس ہردور سے مارکرنے والاکارگر جھیار قوت کا مصدات ہے )

نوث:آ کے دورتک مقدمات جہاد کی روایات اوران کی مکتیس بیان کی ہے۔

#### پېرە دىيئے كے فضائل

حدیث رسول الله مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ا

ے محفوظ ہوجاتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۷۹۳) اورایک روایت میں ہے: '' ہرمیت کے مل پر مہر کردی جاتی ہے، مگر جو شخص راہ خدامیں پہرہ دیتا ہوا مرجاتا ہے، اس کے لئے اس کا عمل قیامت تک بردھایا جاتا ہے، اور وہ قبر کی آڑ مائش ہے محفوظ ہوجاتا ہے' (مشکوۃ حدیث ۳۸۲۳)

تشريح: ان احاديث من جاريا تنس بيان كي كي جي جودرج ذيل جين:

سیلی بات ۔۔۔ راو خدایش بیبرہ و بتادنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔۔ راہ خدایش چوکیداری کرنا ایک دین مل ہے۔ جو آخرت میں باتی رہنے والا ہے۔ اور دنیا کی ہر نعت ختم ہونے والی ہے۔ اور باتی رہنے والی چیز اگر چقوڑی ہو، فنا ہونے والی چیز سے بہتر ہوتی ہے۔ بہتر ہونے کا فیر کی سنتوں کے تعلق ہے بھی بہی بات وار و الی چیز سے بہتر ہوتی ہے، اور اس کی بھی بہی وجہ ہے۔ ویکھیں رحمتہ اللہ (۱۲۳٪) وہاں فائدہ میں ایک سوال مقدر کا جواب بھی دیا میں ہے۔ سوال ہے ہے کہ بیوجہ تو ہر دینی کی اور اس کے تو اب میں گئی ہونی ہے۔ پھر بعض مخصوص اعمال ہی کے سلسلہ میں ہیا ہے۔ کیوں فر ، فی گئی کہ وہ دنیا و افیہا ہے بہتر ہیں؟ جواب بید یا ہے کہ بعض لوگ دنیا کے تھوڑے نفع کی خاطر سنتیں چھوڑ کر ، کی گئی کہ وہ دنیا و افیہا ہے بہتر ہیں۔ کہا گیا کہ دئیا کے چار پیبوں کے لئے ایسانہ کرو، شیش دنیا و افیہا ہے بہتر ہیں۔ بہتر ہیں ، اور وہ ایک طویل علی ہے جس کے لئے دنیا کے کاروبار چھوڑ نے پڑتے ہیں۔ اس لئے یہ بات فرمائی گئی کہ ان باتوں کا کہ چھم نہ کرو۔ ایک دن سرحد کا بہرہ دینا دنیا وہ فیہا ہے بہتر ہے۔

دوسری بات — چوکیداری کا ماہ رمضان کے روز دل اور نفلول سے پہتر ہونا — چوکیداری آیک وشواعمل ہے۔ اور روز دن اور نفلوں جیسی ریاضت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ۔ پس جس طرح اُن عبادات سے بہیمیت نا بود ہوتی ہے، راہِ خدا میں پہرہ دینے سے بھی بہیمیت فنا ہوتی ہے۔اور روز ول سے بہیمیت کا زور ٹوٹنے کی تفصیل رحمۃ اللہ (۱۰۴۰) میں ہے۔

سی پر روسی سے سی برہ دینے والے کے ملکوموت کے بعد جاری رکھنا ۔۔۔ جہاد کا حال تمارت کے حال جیسا تیسری بات ۔۔ بہرہ دینے والے کے ملکوموت کے بعد جاری رکھنا ۔۔۔ جہاد کا حال تمارت کے حال جیسا ہے۔ جیسے دیواری بہنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں،اور چھت دیواروں پر گئی ہے،اسی طرح جہاد کا بعض پر بہنی ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ہیہ کہا گئے مہاجرین وافسار: قریش اوران کے حوالی موالی کے اسلام کا سبب تھے۔ پھر اللہ تعی لی نے قریش کے ذریعہ عراق وشام کو فتح کرایا۔ پھر ان مسلمانوں کے ذریعہ فاری وروم کو فتح کرایا۔ پھر ان کے ذریعہ ہندوستان، ترکستان اور سوڈان فتح کرایا۔ اس طرح جہاد کا فائدہ دن بدن پڑھتا گیا۔ پس جہاد: اوقا ف مسافرہ نوں اور دیگر صد قات جاری جہاد اس کے موت کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔

۔ چوتھی بات — تبرکی آ زمائش سے حفاظت ۔۔ منگر ونکیر کی طرف ہے آفت اس منافق پر آتی ہے جس کا دل اسلام پر مطمئن نہیں ۔ اور وہ دینِ اسلام کی نصرت کے لئے آ مادہ نہیں ۔ اور پہرہ دینے والا ، اگر مقررہ شرط کے مطابق پہرہ دے ، تو

< (وَمُؤَوِّرُ بِهَالِمِيْرُ إِنَّهِ الْعِيْرُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْ

اس سے بردادین کی تقعد میں کرنے والاکون ہوسکتا ہے؟ نہاس سے کوئی بردادین کا ناصر دومددگار ہوسکتا ہے۔ پھرا سے منکر ونکیر سے کیا ڈر ہوسکتا ہے؟!

ثم مسّت المحاجة إلى الترغيب في مقدّمات الجهاد، التي لايتأتّى الجهاد في العادة إلا بها، كالرّباط والرمي وغيرهما: لأن الله تعالى إذا أمر بشيئ، ورَضِيَ به، وعَلِمَ أنه لايتم إلا بتلك المقدمات: كان من موجِبه الأمر بها، والرضا عنها.

[۱] ورد في الرِّباط أنه: " خير من الدنيا ومافيها" وأنه: " خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أُجْرِيَ عليه عملُه الذي كان عَمِلَه، وأُجرى عليه رزقُه، وأُمِنَ الفَتَّانَ"

أقول: أما سر كونه خيرًا من الدنيا ومافيها : فلأن له ثمرةً باقيةً في المعاد، وكلُّ نعيم من نِعَمِ الدنيا المحالة زائل.

وأما كونه خيرًا من صيام شهر وقيامه: فلأنه عملٌ شاق م يأتي على البهيمية لله وفي سبيل الله ، كما يفعل ذلك الصيامُ والقيامُ، بل أكثر من ذلك.

وسِرُ إجراء عمله: أن الجهادَ بعضه مبنى على بعض، بمنزلة البناء: يقوم الجدار على الأساس، ويقوم السقف على الجدار.

وذلك: لأن الأوليس من المهاجرين والأنصار كانوا سبب دخول قريش ومَن حَولهم في الإسلام، ثم فتح الله على أيدى هؤلاء الفارس والرسلام، ثم فتح الله على أيدى هؤلاء الفارس والروم، ثم فتح الله على أيدى هؤلاء الهند والترك والسودان، فالنفع الذي يترتب على الجهاد يتزايد حينًا فحينًا، وصار بمنزلة الأوقاف والزباطات والصدقات الجارية.

وأما الأمن من الفَتَّانِ يعنى المنكرَ والنكيرَ: فإن المهلكةَ منهما على من لم يطمئن قلبه بدين محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يَنْهَضْ لنصرته، أما المرابطُ على شرطه فهو جامع الهمة على تصديقه، ناهضُ العزيمة على تمشية نور الله.

تصحيح: بل أكثر من ذلك مخطوط كرا يي عيدهايا -

# جہاد کے لئے دی ہوئی چیز کوصدقہ کہنے کی وجہ

حدیث (۱) ۔۔ رسول اللہ مِتَالِلْفَیْوَلِیمُ نے قرمایا:''جس نے مجاہد فی سبیل اللہ کے لئے سامانِ جہاد فراہم کیااس نے جہاد کیا۔اور جس نے مجاہد کے گھر کی خیر گیری کی اس نے جہاد کیا'' (مشکلوۃ حدیث ۲۷۹۷)

حدیث (۲) — رسول الله مینالانته کیا یا نوز مایا: ''بهترین صدقات زاوخداهی خیمه کاسایه، راوخداهی خاوم کاعطیه، اور راو خدامیں جوان اونٹنی ویتا: بین' (مشکوة حدیث ۳۸۲۷) لیعنی جہاد کے چندہ میں بیہ چیزیں دینا بہترین خیراتیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں مجاہدین کے لئے بہت کارآ مد ہیں۔

تشری : یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح مجاہد کے لئے سامان جہاد فراہم کرنا اوراس کے گھر کی خبر گیری کرنا جہاد ہے،
اس طرح راوخدا میں خیمہ ، خادم اور سواری دینا بھی جہاد ہونا چاہئے ، پھر دوسری حدیث میں ان کو خبرا تیں کیوں کہا گیا ہے؟
جواب : پہلی حدیث میں مجاہد کے تعلق سے جو دو کام کئے گئے ہیں ، وہ چونکہ مجاہد کا راست تعاون ہیں ، اس سے ان کو جہاد قر اردیا۔ اور جو چیزیں جہاد کے چندہ میں دی جاتی ہیں ، ان پر پہلے حکومت قبضہ کرتی ہے ، پھر دہ مجاہد ین تک پہنچی ہیں۔
ادر ضروری نہیں کہ وہ ان تک پہنچیں ، حکومت مسلمانوں کی دیگر ضروریات میں بھی ان کوخرج کرسکتی ہے ، اس لئے ان کوصد قبہ اور نہوں کہ وہ ان تک ہے اس لئے ان کوصد قبہ کہا گیا۔ اس سے کہا گیا۔ کیونکہ جہاد کے مقصد سے یا صدقہ میں دی ہوئی چیز دی سے اصل مقصود مجاہد ین اور فقراء کی اعانت ہے۔ اس سے کھرت واعانت کے اشتر اک سے ان کوصد قد کہا گیا ہے۔

#### مجامد کا قیامت کے دن برے زخموں کے ساتھ آنا

حدیث — رسول الله میلانی کی این میلاند کی میان میلی کی کیاجاتا ہے — اور الله تعالی اس کو بخولی جانے بیل جوراہ خدا میں زخمی کیاجاتا ہے — اور الله میلی اس کو بخولی جانے بیل جوراہ خدا میں زخمی کیاجاتا ہے — وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون ہدر ہا ہوگا ، رنگ خون کا رنگ ہوگا ، مگلوۃ حدیث ۲۸۰۲)

تشری : قیامت کے دنشہید کے بیہ ہرے زخم اس کی جزائے خیر ہوں گے۔اور دوان سے لطف اندوز ہوگا۔''مشک جیسی خوشہو'' میں اس طرف اشارہ ہے۔اوراس بات کو سجھنے کے لئے تمین باتیں جانئی ضروری ہیں :

ا — انگی آبی بیئت وصورت کے ساتھ لینی کے ماتھ پینی کے ماتھ چیک جاتے ہیں۔ لہذا شہید کی'' صورت شہادت'' بھی اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہے۔ یہ ضعمون تفصیل ہے رحمۃ اللہ(۲۲۱۱) بیس گذر چکا ہے۔ شہادت'' بھی اس کے نفس کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہے۔ یہ ضعمون تفصیل ہے رحمۃ اللہ (۲۲۱۱) بیس گذر چکا ہے۔ ۲ — عمل اوراس کی جزاء میس تضا ایف ہے۔ لیعنی ایک کا بجھٹا ووسر نے پر موقوف ہے، جیسے لا ہے و بنوت (تفصیل معین الفلے شان میں جزاء کی شان بیدا ہوجاتی ہے، اور جزاء میں عمل کا اثر بینی جاتا ہے۔ اس کی حتی مثال

یہ ہے: ملازم کومہینہ ختم ہونے پر چوشخواہ لمتی ہے وہ اس کی مہینہ بھر کی محنت ہے۔اور وہ مہینہ بھر جو کام پر حاضری ویتا ہے وہ بامید شخواہ دیتا ہے۔ای طرح شہید کی صورت شہادت میں بھی جزاء کی شان جلوہ گرہوجاتی ہے۔

" - مجازات كامدارمما تكت يرب- آخرت بيل نعت وراحت عمل كى قريب ترين صورت بيس متمثل به وكل ـ صديث من ب كه جيها جانورقر بان كيابوگاويها بى آخرت ميں ملے گا (مقتلوة حدیث ۱۷۵ سه ۱۷ سه ۱۷ الاضه حيد ) البنة مما ثكت ميں آخرت كے احوال كالحاظ بوگا۔

جب یہ باتنیں جان لیں تو اب میہ بات آسانی ہے بھو میں آجائے گی کہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں شہید حاضر ہوگا تو اس پراس کاعمل ظاہر ہوگا، یعنی وہ ہرے زخموں کے ساتھ آئے گا،اور دہ ان سے لطف اندوز ہوگا۔

[7] قال صلى الله عليه وسلم: "من جَهَّرَ غازِيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا" وقال صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ الصدقة ظِلُ فسطاطٍ في سبيل الله" ونحو ذلك. أقول: السر في ذلك: أنه عملٌ نافع للمسلمين، يترتب عليه تصرتُهم، وهو المعنىُ في الغزو والصدقة.

[٣] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يُكُلّم أحد في سبيل الله \_ والله أعلم بمن يُكلم في سبيله \_ إلا جاء يوم القيامة و جُرحُه يَثْعَبُ دما: اللون لون الدم، والريح ريح المسك " أقول: العمل يلتصق بالنسبة إلى العمل، والمجازاة مبناها على تمثل النعمة والراحة بصورة أقرب ماهناك، فإذا جاء الشهيد يوم القيامة ظهر عليه عمله، وتنعم به بصورة ما في العمل.

مرجہ: (۱) رازاس میں بینی جہاد کے چندہ میں دی ہوئی چیز دن کوصدقہ کہنے میں ہے کہ وہ سلمانوں کے لئے ایک مفید کل ہے بعن وہ چندہ مجاہدین کے ساتھ خاص نہیں۔ اس پر سلمانوں کی نصرت (فتح ) مرتب ہوتی ہے۔ یعنی اگروہ سامان کو جاہدین کو طاہ اور اس کے ذریعیہ انھوں نے فتح پائی تو وہ بھی مسلمانوں کی فتح ہے۔ اور جہاد وصدقہ میں وہ (نصرت) توجہ دی ہوئی چیز ہے لینی دونوں میں اعانت پیش نظر ہوتی ہے۔ اس لئے اشتر اک علت کی وجہ ہے ان چیز وں کوصدقہ کہا گیا ہے۔ موئی چیز ہے لینی دونوں میں اعانت پیش نظر ہوتی ہے۔ اس لئے اشتر اک علت کی وجہ ہے ان چیز وں کوصدقہ کہا گیا ہے۔ رہی ہیں کہتا ہوں: (۱) میں کہتا ہوں: (۱) میں کہتا ہوں: (۱) میں کہتا ہوں: (۱) میں کہتا ہوں کے ساتھ بینی بھید نفس کے ساتھ چیکتا ہے (۲) اور وہ اس میں معنی کو کھنچتا ہے جواس ( جزاء ) میں جی سے اس کے ساتھ جو وہاں ( آخرت میں ) ہے ۔ بس جب قیامت کے دن شبید کے متمثل ہونے پر ہے اس قریب ترین صورت کے ساتھ جو وہاں ( آخرت میں ) ہے ۔ بس جب قیامت کے دن شبید آگا تو اس پر اس کا ممل ظاہر ہوگا۔ اور وہ اس ہے فق صال ہوگا ، اس جزاء کی صورت ہے جو مل میں ہے۔

لغت: معنی به (اسم مفعول) توجه طلب بات - عُنی بالاً مو عنایة : توجه وینا، پیش نظر رکھنا۔ ترکیب نیجو کافاعل هو ضمیر جمل کی طرف راجع ہے، اور صافیه معنی التضایف :مفعول بہ ہے۔ اور فید کی ضمیر جزاء کی طرف راجع ہے۔ اور صلہ کامِن محدوف ہے أی مافی الجزاء من معنی التضایف اللخ.

تصحیح: معنی النصایف مطیوع صدیقی وغیره شراه معنی النصاعف ہے، جس کے معنی ہیں: دوگنا ہونا۔ بیر تصحیح تینول مخطوطول سے کی ہے۔

☆ ☆ ☆

## شهداء کوروزی دینے کی وجہ

سورة آل عمران آبات ۱۷۹و ما میں ارشاد پاک ہے: ''جولوگ انڈ کی راہ میں مارے مکے ان کومرا ہوا خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں ،اپنے پر وردگار کے پاس روزی دیئے جارہے ہیں۔وہ اُن تعتوں پرخوشیاں منارہے ہیں جوان کوالڈنٹی کی نے اپنے فضل سے عطافر مائی ہیں''

حدیث ۔۔۔۔ ندکورہ آیت کی تغییر میں رسول اللہ مطالئۃ آئے ہے۔ نظر مایا:''ان کی رومیں سبزر نگ کے پرندوں کے پوٹو ں میں ہیں۔ان کے لئے عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے فانوس ہیں۔وہ جنت میں جہاں جا ہتی ہیں جاتی ہیں۔ پھران فانوسوں میں بسیرا کرتی ہیں''(مفکلۂ ۃ حدیث ۲۸۰۴)

تشری : بہاں ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد تو کھانے چنے کی حاجت نہیں رہتی۔ پھر شہدا ،کوروزی کیوں دی جاتی ہے؟ اوراگر حاجت ہے تو کم از کم بھی صالحین کوروزی دی جانی جا ہے ،شہدا ، کی تصیص کی وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب رحمہ القد فرماتے ہیں: جولوگ راہ خدا میں شہید کئے جاتے ہیں ان میں دویا تھی ایک ساتھ یائی جاتی ہیں:

پہلی بات موت کے بعد بھی ان کانسمہ (روح حیوانی جس کا کھانے پینے ہے تعلق ہے) کامل وکمل باتی رہتا ہے۔
دنیوی زندگی میں وہ جن (کھانے پینے کے) تصورات میں ڈو بے ہوئے تھے وہ باش پاش نہیں ہوجاتے۔ان کا حال ایسا ہے جیسے کوئی شخص کاروبار میں مشغول ہو،اور ڈراور کے لئے سوجائے ۔ اور دیگر اموات کی صورت حال اس سے مختلف ہے۔ وہ موت سے پہلے ایسے خت امراض میں جنال کئے جاتے ہیں جوان کے حزاج میں تبدیلی پیدا کرویے ہیں۔اور بہت سی دنیوی با تیں بھلا دیتے ہیں۔

دوسری بات: الله تعالی کی ده مهریانی جوانظام عالم کی طرف متوجه به اورجس سے حظیرة القدس اور ملائکه مقربین لبریز بین یعنی ده درحمت ان کا خاص حصه ہے: ده مهریانی شهید کواچی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اس لئے جب شهیدا تا مت دین کی محنت میں ہمہ تن مشغول ہونے کی حالت میں دنیا ہے گذرجا تا ہے تو بارگاہ عالی اورشہید کے درمیان ایک کشادہ راہ دین کی محنت میں ہمہتن مشغول ہونے کی حالت میں دنیا ہے گذرجا تا ہے تو بارگاہ عالی اورشہید کے درمیان ایک کشادہ راہ

< الرَّوْرَ بِيَالِيَدَلِ ﴾

کھول دی جاتی ہے۔اور بارگاہِ مقدس سے اس پڑھتیں اور راحتی تازل ہوتی ہیں۔اور اس پراللہ تعالیٰ کی مثالی رنگ میں خاص مہر بانی ہوتی ہے۔اس لئے شہید کے تصورات کے لحاظ سے جزاء تمثل ہوتی ہے۔

اوران دونوں باتوں کی ترکیب سے بخیب احوال رونما ہوتے ہیں۔مثلانہ

ا — شہید کی روح عرش البی کے ساتھ ایک خاص نوعیت سے نکی ہوئی ممثل ہوتی ہے۔ اور وہ نوعیت رہے کہ وہ حاملین عرش فرشتوں میں شامل کر لی جاتی ہے۔ اور بارگاوِ عالی کی ظرف اس کی خاص توجہ ہوجاتی ہے۔

٢ ــ ان كے لئے سبزرنگ كے يرندوں كے بدن ممثل ہوتے ہيں:

(الف)اور پرندوں کے بدن اس لئے متمثل ہوتے ہیں کہ فرشنوں سے ان کی نسبت ایس ہے، جیسے زمینی جانوروں کی نسبت پرندوں سے :اجمالی طور پرجنس کے احکام ظہور پذیر ہونے ہیں۔ حیوانیت کے احکام ہیں: موٹا ہونا ، خوب کھانا ،اور خوب کام کرنا وغیرہ ۔ جس طرح حیوانیت کے بیاحکام چو پایوں ہیں کاطل ظاہر ہوتے ہیں ، اور پرندوں ہیں ناتص ، اس طرح ملکیت کے احکام فرشنوں میں کامل ،اور شہداء میں ناقص ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ شہداء فرشتے نہیں ہیں ، بلکہ ان کے مشابہ ہیں ،اس لئے ان کو کم ترحیوانات (پرندے) سواری کے لئے ملتے ہیں۔

(ب)اوروہ پرتد سے مبزرنگ کے اس لئے ہوتے ہیں کہ بیخوشمارنگ ہے۔

۳ – اور جس طرح و نیا کی راحتیں اور نعمتیں میووں اور بھونے ہوئے گوشت کی صورت میں پائی جاتی ہیں ، شہداء کے لئے واقعتیں جنت کی روزی کی صورت میں متمثل ہوتی ہیں۔

[1] وقال عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَلَالَهُ مُنْ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللّهِ أَمْوَاتًا، بلُ أَخْيَاءٌ عِنْدَرَبّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴾ الآية: "أرواحُهم في جوف طير خُضْرٍ، لها قناديلُ معلّقة بالعرش، تَسْرح في الجنة حيث شاء ت، ثم تأوى إلى تلك القناديل"

أقول: الذي يُقتل في سبيل الله يجتمع فيه خصلتان:

إحداهما :أنه تَبقى نُسمتُه وافرةً كاملةً، لم تضمحلُ علومُها التي كانت منغمسةُ فيها في حياتها الدنيا، وإنما هو بمنزلة رجل مشغولِ بأمر معاشه، ينام نومةً، بخلاف الميت الذي ابتلى بأمراض شديدة، تُغَيِّرُ مزاجَه، وتُنْسِيه كثيرًا مماكان فيه.

والثانية: أنه شملتُ الرحمةُ الإلهية، المتوجهةُ إلى نظام العالَم، والممتلئ منها حظيرة القدس والملائكةُ المقربون، فلما زهقتْ نفسُه، وهي ممتلئةٌ من السعى في إقامة دين الله، فتح بينه وبين حظيرة القدس فَجُّ واسعٌ، ونزل من هناك الأنسُ والنعمةُ والراحةُ، وتَنَفَّسَتُ إليه حظيرةُ القدس نَفَسًا مثاليًا، فيتمثل الجزاءُ حسبما عنده.

فتركبت من اجتماع هاتين الخصلتين أمور عجيبةً:

منها: أنه تشمثل نفسُه معلقةً بالعرش بنحوٍ مَّا، وذلك: للدخوله في حملة العرش، وطموح همتِه إلى ماهنالك.

ومنها: أنه تمثّل له بدن طير أخضر: فكونُه طيرًا: لأنه من الملائكة بمنزلة الطير من دواب الأرض في ظهور أحكام الجنس إجمالًا؛ وكونُه أخضر: لحسن منظره.

ومنها: أنه تتمثل نعمتُه وراحتُه بصورة الرزق، كما كان يتمثل النعمةُ في الدنيا بالفواكه والشُّواءِ.

#### شرى اورغيرشرى جہادوں ميں امتياز

پھریہ بات ضروری ہے کہ شرعی اور غیر شرعی جہادوں میں امتیاز کیا جائے۔ کیونکہ دونوں بظاہر بکساں نظرآتے ہیں۔ حالانکہ شرعی جہادے نفس سنورتا ہے،اور غیر شرعی جہادے بگڑتا ہے۔

شرقی جہاددومقاصد کے لئے ہے: ایک: قبیلہ شہر جملکت اور ملّت کے نظم وانتظام کے لئے۔ دوم: مجاہدین کے نفول کی سخیل وتہذیب کے لئے۔ جس جنگ میں بیمقاصد نہوں وہ شرقی جہاد ہیں، جیسا کدوری ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے:
صدیب ہے لئے۔ جس جنگ میں بیمقاصد نہوں وہ شرقی جہاد ہیں، جیسا کدوری ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے:
صدیب ہے لئے۔ ایک صاحب نے ہو چھا: ایک شخص مال نفیمت کے لئے اثر تا ہے، دوسرا ناموری کے لئے ، اور تیسرا بہاوری کا جو ہردکھانے کے لئے: ان میں سے داو خدا میں اڑنے والا کون ہے؟ رسول الله مُنالِقَ اَلَّا اِنْ مَنالِقَ اِللَّهُ مَن اَوْ خدا میں اُڑتا ہے ' (ملکوة حدیث ۱۲۸۱)

تشری اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے جو جنگ کرتا ہے وہی شری جہاداس لئے ہے کہ اعمال آو ڈھانے ہیں۔ان میں جان نیون جان نیوں سے پڑتی ہے۔روح کے بغیر جسم لاش (الاشیسی) ہے۔ پس جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ پہلے تین شخصول کی نیت منتی نہیں،اس لئے وہ شرعی جہاد نیں۔اور جواللہ کا بول بالا کرنے کیلئے لڑتا ہے،اس کی نبیت سمجھے ہے،اس لئے وہی شرعی جہاد ہے۔

# محض نیت سے تواب کب ملتاہے؟

اوراً کرکوتا ہی کی وجہ ہے مل فوت ہوا ہے تو اجر کا مستحق نہیں۔ کیونکہ اس کی نیت کی نہیں۔ بھی نیت وہ ہے جس پڑمل مرتب ہو۔ ضعیف نیت پر اجز نہیں ملتا۔

ثم مست الحاجة إلى تمييز ما يُفيد تهذيبَ النفس ممالا يُفيدُه، وهو مشتبة به، فإن الشرع ألى بأمرين: بانتظام الحي والمدينة والملّة، وبتكميل النفوس:

قيل: الرجلُ يقاتل للمعنم، والرجلُ يقاتل للذّكر، والرجلُ يقاتل لِيُرى مكانُه، فمن يقاتل في سبيل الله الله على الله عليه وسلم: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " اقول: وذلك لما ذكرنا من أن الأعمال أجساد، وأن النياتِ أرواح لها، وإنما الأعمال بالنيات، ولا عبرة بالجسد إلا بالروح.

وربسما تفيد النيةُ فائدةَ العمل، وإن لم يقترن بها؛ إذا كان فوتُه لما نع سماوى، دون تفريطٍ منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة أقوامًا، ماسِرْتم مسيرا، ولا قطعتم واديا، إلا كانوا معكم، حَبَسَهم العلرُ "

وإن كان من تفريطٍ: فإن النية لم تُتِمَّ حتى يترتب عليها العمل.

ترجمه: واضح برهو مشعبه به ترجمه: اورتهذيب نفس كافائده دين والاجهاد ملتاجاتا بنه فائده دين والے جهاد سكة والے جهاد سكة والے جهاد سكة وان لم يقترن بها: اگرچكل سے ندملا بولين عمل وجود عن ندآيا بويصرف نيت كى بور

# جہاد جھوڑ دینا قوم کی ذلت کاسبب ہے

حدیث (۱) — رسول الله مِنْ اللهُ م حدیث (۲) — رسول الله مِنْ اللهُ م غنیمت!" (منکوة حدیث ۳۸۷۷)

حدیث (۳) — رسول الله مَلاَنْهُ مِنْهِ مِن ہوجا وَ اور جہاد نَجُ دو ، تو الله تعالیٰتم پر ذلت مسلط کر دیں گے ، جسے اس وقت تک نہیں ہٹا کیں گے جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹو!'' (ابوداؤد حدیث ۳۳۶۲)

تشری : نبی شانتیکی کے بعثت خلافت عامد کے لئے ہوئی ہے۔ سورۃ القف آیت میں ارشاد پاک ہے: ''اللہ وہی ہیں جنھوں نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچادین ویکر بھیجا، تا کہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیں ، گومشر کمین کمیے ہی ناخوش ہوں!'' اور آپ کے دین کا غلبہ دیگر ادیان پر جہادہی کے ذریعہ تحقق ہوسکتا ہے۔ اور جہاد اسباب کی فراہمی پر موتوف ہے۔ اور گھوڑ نے بہترین سامان جہاد ہیں، اس لئے ان کو تیار رکھنے کی ترغیب دی۔

اور جب مسمان جہاد چھوڑ ویں گے، بیلول کی ڈیلس کیڑلیس گے،اور مکارم اخلاق سے رشتہ تو ڑیس گے،غریوں کا تعاون کرنے کے بجائے ان کاخون چوسٹے گلیس گے توان پر ذلت مسلط کردی جائے گی۔اور دوسرے ندا ہب والے ان پرغالب آجائیں گے۔اور بیصورت حال اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک وہ وین کی طرف نہیں لوٹیس گے،اور جہاد شروع نہیں کریں گے۔

# گھوڑے کا جارہ یانی اور لید بیشاب تولا جائے گا

حدیث ۔ رسول اللہ مِنْالِنَهِ ﷺ نے فرمایا: ' جس نے اللہ تعالیٰ پرایمان رکھتے ہوئے،اوراس کے وعدہ کی تقعد بی کرتے ہوئے راوِ خدا میں کوئی گھوڑا پالا تو اس کی شکم سیری وسیرانی، اور اس کی لید پیشاب قیامت کے دن اس کی تر از و میں ہوگ' (مککوۃ صدیثے،۱۸۸۸)

تشری : بیجارہ پانی اور لید پیشاب د نیاوالانہیں، بلکہ اس کا جروثواب ہے۔ جب گھوڑ اپالنے والے نے ان چیزوں میں مشقت برداشت کی تواس کا بیٹل اس کے نفس کے ساتھ جیک گیا۔ پھڑ کمل اور اس کی جزاء میں اضافی تعلق ہونے ک وجہ سے صورت ممل میں جزاء کی شان بیدا ہوگئ۔ چٹانچہ قیامت کے دن اس کی جزاء بصورت ممل متمکن ہوگ (اس ک تفصیل ابھی شہید کے جرے ذخمول کے بیان میں گذر پھی ہے)

ح أَوَاوَرُ بِبَالِينَ لِ ﴾

# تیرسازی، تیراندازی اور مجامد کوتیردین کی فضیلت

حدیث (۱) — رسول الله مینانیمینی الله مینانیمی الیمی الله مینانیمی الله مینانیمی الله مینانیمی الله مینانیمی الله

حدیث (۲) ۔۔۔ رسول اللّٰہ مَالِلْهُ مَالِيَّةِ فِي مایا: "جس نے راہِ خدا میں تیرچلایا: وہ اس کے لئے غلام آزاد کرنے کے برابر ہے' (مفکلوۃ حدیث ۳۸۷)

تشری اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ ان چیز وں کے بغیر کفار کو دبایا نہیں جاسکتا۔ اور کفار کو زیر کرنا اور ان کے کفر وظلم کا خاتمہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پہند ہے۔ اس لئے اللہ کی وہ خوشنو دی ان چیز وں کے ساتھ متعلق ہوگئی۔ اور میکام بھی باعث اجر قرار یائے۔

قال صلى الله عليه وسلم:" البركة في نواصى الخيل" وقال عليه السلام:" الخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجرُ والغنيمة"

اعلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم بُعث بالخلافة العامة، وغلبة دينه على سائر الأديان لا يتحقق إلا بالجهاد، وإعداد آلاتِه، فإذا تركوا الجهاد، واتبعوا أذنابَ البقر: أحاط بهم الذل، وغلب عليهم أهلُ سائر الأديان.

قال صلى الله عليه وسلم: " من احتبس فرسًا في سبيل الله، إيمانا بالله، وتصديقًا بوعده، فإن شِبَعَه، وَرَيَّه، ورَوْنَه، وبولَه في ميزانه يوم القيامة"

أقول: ذلك: لأنه يتعانى في عَلَفه وشرابه، وفي رَوثه وبوله، فصار عملُه ذلك متصورًا بصورة ماتعانى فيه، فيظهر يوم القيامة كلُّ ذلك بصورته وهيئته.

قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعَه، يحتسب في صَنعه، والرامي به، ومُنبَّلَه "وقال عليه السلام: "من رمى بسهم في سبيل الله، فهو عِدْلُ مُحَرَّرٍ " أَوَل : لما غلِمَ الله تعالى أن كَبْتَ الكفار لايتم إلا بهذه الأشياء: انتقل رِضا الحق بإزالة الكفر والظلم: إلى هذه.

ترجمہ: اور وہ بات لیمنی فدکورہ چیز ول کامیزانِ کمل میں ہونااس لئے ہے کہ اس نے مشقت برداشت کی ہے گھوڑے کے چارے اور اس کے پانی میں ، اور اس کی لیداور بیٹنا ہے میں ، پس اس کے بیا محال خیال سے ہوئے ہوئے اس چیز ک صورت کے ساتھ جس میں اس نے مشقت برداشت کی ہے۔ پس ظاہر ہونگی بیسب چیزیں قیامت کے دن اپنی جیئت وصورت کے ساتھ ۔۔

☆

 $\stackrel{\wedge}{\Longrightarrow}$ 

#### اصحابِ اعذار کے لئے جہادمعاف ہونے کی وجہ

سورۃ الفتح آیت کا میں ارشاد پاک ہے: ''نہ اتد ھے پرکوئی گناہ ہے،اورنہ ننگڑے پرکوئی گناہ ہے،اورنہ بیار پرکوئی گناہ ہے' سورۃ التو ہدآیت ۹ میں ارشاد پاک ہے: ''نم طافت لوگوں پرکوئی گناہ بیں ،اورنہ بیاروں پر ،اورنہ ان لوگوں پر جن کو خرچ کرنے کومیسر نہیں''

#### جنگ میں بھا گنا کیوں حرام ہے؟ اور دس گناہے دو گنا تک تخفیف کی وجہ

سورۃ الانفال آیات ۱۵ و ۱۱ میں ارشاد پاک ہے: "اے ایمان والواجب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جو آتو ان سے پشت مت مجیر تا۔ اور جو تحض ان سے ال موقعہ پر پشت بجیر کا۔ گر جولڑ ائی کے لئے بیتر ابد لے بااپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آئے تو وہ مستنی ہے۔ وہ اللہ کے خضب میں آجائے گا ، اور اس کا ٹھکانہ دوز خے ہوگا ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے'

ح نوسور بباليترز ٢

اورسورة الانفال آیت ۲۵ میں دن گناہے مقابلہ ضروری قرار دیا گیاتھا، پھر آیت ۲۲ میں ارشاد فرمایا:'' اب اللہ تعالی نے تخفیف کردی ،اور جانا کہتم میں کمزوری ہے''

تفسير: جنگ ميس بها گنادووجه سے ترام ب:

کینی وجہ القدکادین ای وقت سربلندہ وسکت ہے جب مسلمانوں بیل بیات قدی اور بہادری کا جو ہر موجود بور اور وہ مبر وہمت سے جنگ کی ختیال جھیلیں۔ اگر میعادت چل پڑے کہ لوگ خطرہ کی بوخسوں کرتے ہی بھاگ کھڑ ہے ہول تو مقصود فوت جائے گا۔ بلکہ نوبیت بھی رسوائی تک پہنچ جائے گی۔ اس نے جب کا فروں سے دوبد و مقابلہ بوتو بھا گنا حرام ہے۔ دوسری وجہ: مقابلہ سے بھا گنا تا مردی اور کم وری ہے جو بدترین اخلاق ہیں۔ مسلمانوں کوان سے بالکل پاک ہونا چاہے۔ پھر ضروری ہے کہ وہ تعداد تعین کی جائے جس سے مقابلہ فرض ہے اور بھا گنا حرام ہے۔ اس سلسہ بیس اصولی بات پھر ضروری ہے کہ وہ تعداد جو انٹر دی ہی ہے کہ بہادری اور جوانمر دی ہی ہے کہ شکست کے اسباب: غلب کے اسباب سے زیادہ ہوں تب بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا مفروری ہے۔ چنا نچا ولا (جنگ بدر کے موقعہ پر) دی گنا سے مقابلہ ضروری قرار دیا گیا۔ کیونکہ اس وقت کفر بہت طاقتور ہوتا۔ اور اسلام کا نام ونشان مث جاتا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو تھم ہلکا کر دیا ، اور دو گئے سے مقابلہ ضروری قرار دیا ۔ کیونکہ اس سے کم بیس بہادری اور فایت قدمی کا تحق نہیں ہوتا۔

قَالَ الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ، وَلاَعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلاَ عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الصَّعَفَاءِ ، وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى ، وَلاَعَلَى الَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم لرجل: " ألك والدان؟" قال: نعم، قال: " ففيهما فجاهدً!"

أقول؛ لما كان إقبالُهم بأجمعهم على الجهاد يُفسد ارتفاقاتهم؛ وجب أن لايقوم به إلا السعضُ؛ وإنما تَعَيَّنَ غيرُ المعلولِ بهذه العلل: لأن على أصحابها حرجًا، وليس فيهم غُنية معتدٌ بها للإسلام، بل ربما يُخاف الضررُ منهم.

قَالَ الله تعالى: ﴿ آلَانَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾

أقول: إعلاءُ كلمة الله لايتحقق إلا بأن يوطنوا أنفسهم بالثبات والنجدة، والصبر على مشاقِّ القتال، ولو جرت العادةُ بأن يفروا إذا عثروا على مشقة: لم يتحقق المقصود، بل ربما أفضى إلى الخذلان.

وأيضًا: فالفرار جُبْنٌ وضعفٌ، وهو أسوأُ الأخلاق.

ثم لابد من بيان حدَّ يتحقق به الفرق بين الواجب وغيره، ولاتتحقق النجدةُ والشجاعة إلا

إذا كان أسبابُ الهزيمة أكثرَ من أسباب الغلبة، فقُدِّرَ أولاً بعشرة أمثال: لأن الكفر يومنذ كان أكثرَ، ولم يكن المسلمون إلا أقلَّ شيئ، فلم رُخص لهم الفرار لم يتحقق الجهاد أصلا؛ ثم خُفُفَ إلى مثلَين: لأنه لا يتحقق النجدة والثبات فيما دون ذلك.

ترجمہ: جب سارے ہی لوگوں کا جہادی طرف متوجہ ہونا ان کے امور معاش کو فاسد کرتا تھا، تو ضروری ہوا کہ نہ کھڑے ہول جہاد کے لئے گربعض۔ اور متعین ہوئے وہ لوگ جواعذار سے معذد رنہیں ،اس لئے کہ ان عذر والوں پر بی کھڑے ہوا نہ ہی اسلام کا کوئی معتد ہوفا کہ وہیں۔ بلکہ بھی ان کی شرکت سے نفسان کا اندیشہ ہے۔ ہیں کہتا ہوں: اعلائے کھرة اللہ حقق تنہیں ہوتا کر بایں طور کہ لوگ خود کو تو گر بھا تھی جینے اور بہادری کا ،اور جنگ کی مشقتوں پر صبر کا۔ اور اگر عادت کھرة اللہ تحقق تنہیں ہوگا، بلکہ بھی وہ رسوائی تک بھی پڑے کہ لوگ بھا گر ہے ہوں جب ان کو مشقت کا پیتہ چل جائے تو مقصود تحقق تبیں ہوگا، بلکہ بھی وہ رسوائی تک پہنچا وے گا ۔ اور نیز: ایس بھا گنا نامر دی اور کر وری ہے۔ اور وہ بدترین اطلاق ہیں ۔ پھر ضروری ہواوہ صدیبان کرن جس کے ذریعی فرواجب اور غیر واجب کے درمیان۔ اور نیمی شخق ہوتی بہادری اور جوانم دی گر جب شکست جس کے ذریعی تربید ہوں غلب اندازہ تھی ہوتی بہادری اور جوانم دی گر جب شکست کے اسباب زیادہ ہوں غلب (فتح ) کے اسباب سے ۔ پس اندازہ تھی ہرایا اولاً دس گنا تو سرے سے جہاد پایا ہی نہ جاتا۔ پھر اور مسلمان نہیں شخط کر بہت ہی تھوڑے۔ پس اگر ان کو بھا گئے کی اجازے دی جاتی تو سرے سے جہاد پایا ہی نہ جاتا۔ پھر عملم بلکا کہا دو گنا تک۔ اس لئے کہ بہادری اور جاب تیں اگر ان کو بھا گئے کی اجازے دی جاتی تو سرے سے جہاد پایا ہی نہ جاتا۔ پھر عملم بلکا کہا دو گنا تک۔ اس لئے کہ بہادری اور جاب تیں تو دی اس سے کم میں شختی شہیں ہوتی۔

. سرحدوں کی حفاظت ہنوج کی پیشی اورامراء کی تنصیب ضروری ہونے کی وجہ

اور

# غنیمت میں خیانت ،عہدشکی ،مُلماور بچوں کے آل کی ممانعت کی وجہ

جب جہاداعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر واجب ہوا ہے لینی کوئی ڈاتی یا مالی غرض پیش نظر نہیں ہے: تو ضروری ہوا کہ وہ کام واجب ہوں جواعلاء کلمۃ اللہ کا ذریعہ ہیں، جن کے بغیر اسلام کی عظمت ظاہر نہیں ہوتی۔ اور جن باتوں سے مقصد جہاد کو نقصان بہنچ سکتا ہےان کومنوع قرار دیا جائے۔ چٹانچے درج ذیل کام ضروری ہوئے:

پہلاکام - سرحدول کی حفاظبت - سرحد پرفوج مقرر کی جائے تا کہ دشمن ملک میں گفس نہ آئے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں ہے: ﴿وَدَ ابِطُوا﴾: مقابلہ کے لئے مستحدر ہولیعنی سرحد کا پہرہ دوتا کہ کفارے وارالاسلام کی حفاظت رہے۔ اوراحادیث میں ریاط کے جوفضائل آئے ہیں وہ اس باب کے شروع میں گذریجے ہیں۔

مع المعاور بتباليترار ا

الْ الْرَازِيَ لِيَالِيْرَارِ الْ

دوسراکام ۔ فوج کا جائزہ لیمنا۔ جنگ ہے پہلے فوج کا جائزہ لیاجائے۔ مجاہدین ایک ایک کر کے امیر کے سامنے چیش کئے جائیں، تاکہ وہ ان کی صلاحتیوں کا اندازہ کرے۔ درج ذیل دوروایتیں اس کی دلیل ہیں:

تیسراکام — امراء کی تنصیب — امام پرواجب ہے،اوررائج طریقہ بھی مہی ہے کہ برعلاقہ میں سرحد پر،اورفوج کا کوئی امیر مقرر کیا جائے۔رسول اللہ میالی تَوَائِیْ اور خلفائے راشدین سے اس سلسلہ میں مختلف طریقے مروی ہیں۔درج ذیل روایت اس سلسلہ کی ہے:

صدیت - رسول الله مظالته می بور الشکریا جیوف فیکر پرامیرمقرد کرتے واس کوخصوص طور پراللد تعالی اسے ڈرنے کی تاکید کرتے ، اور اس کے ماتحت جومسلمان کرتے ، ان کے ساتھ خیر خوابی کی ہدایت دیے۔ پھر فر ماتے:
''اللہ کے نام ہے ، اللہ کی راہ میں جباد کرو۔ ان لوگوں سے اڑو جواللہ تعالی کا انکار کرتے ہیں۔ جباد کرو، اور مال نیمت میں خیانت نہ کرو، اور عالی نہ کرو، اور تاک کان نہ کا ٹو، اور کی بچرکو آپی نہ کرو، اور عہد شکنی نہ کرو، اور تاک کان نہ کا ٹو، اور کی بچرکو آپی نہ کرو، (مشکنوة حدیث ۲۹۹۹ بساب المحتاب إلى المحفاد ) النع کتاب المجھاد )

تشريح:ال مديث من جارباتول كيممانعت كي كي ب:

کیملی بات — مال نفیمت میں خیانت کی ممانعت — میمانعت متعددوجوہ ہے ہے: (۱)اس ہے مسلمانوں کی دل ملکن ہوگ ۔ کیونکہ نفیمت میں خیانت کی ممانعت سے میں اور اس کے جوزکہ نفیمت میں ہوجائے گی (۲)اور ملکن ہوگ ۔ کیونکہ نفیمت میں ہوجائے گی (۲)اور فوج میں اختلاف رونما ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔محروم رہنے والے خیانت کرنے والوں ہے انجھیں گے (۲) اور فوج کا نے بیا ہے کے بیائے کے بیائے کی مورت میں تفاہر ہوگا۔

دوسری بات — عبد شکنی کی ممانعت — دشمن ہے کوئی معاہدہ کر کے اس کی خلاف درزی کرنا جائز نہیں ۔نہ کھارکوامن دینے کے بعدان پر ہاتھ اٹھا تا جائز ہے۔اگر عبد گئی کی جائے گی تومسلمانوں کے عبدو پیان اور ذرمہ داری لینے پرلوگوں کا اطمینان باتی نہیں رہے گا۔اوروہ یہ ہوگئ تو عظیم ترین فتح اور قریب ترین فتح ہاتھ ہے تکل جائے گا۔اوروہ یہ ہے کہ کھار عقد ذرمہ کر کے اسلامی حکومت میں شامل ہوں ، تا کہ ان کودولت ایمان نصیب ہو،ورنہ کم از کم مسلمانوں کو مالی فائدہ پہنچے۔

تیسری بات ۔۔ مُنگہ کی ممانعت ۔۔ وَثَمَن اُولِلَ كُرنا اَیک جُنگی ضرورت ہے، گراس کی لاش بگاڑ نااورنا ک کان کا ثا محض دل کی بحر اس نکالنا ہے جو جہاد کے مقاصد میں شامل نہیں ،اس لئے مُنگہ ممنوع ہے۔ نیز بیاللہ کی بناوٹ میں تبدیل ہے، جو شیطانی اغواء کا متیجہ ہے۔ سورۃ النساء آیت ۱۱۹ میں شیطان کا بیتول ہے کہ 'میں ان کو تعلیم دونگا جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے ''یس اللہ کی بناوٹ میں تبدیلی ممنوع ہے اور مطلقاً ممنوع ہے۔

چوتھی بات ۔ بچول کے آل کی ممانعت ۔ میمانعت دورجہ ہے ۔

مہلی وجہ: بچوں کو آل کرنامسلمانوں پڑنگی کرنا، اوران کو نقصان پہنچانا ہے۔ کیونکہ بچدا گرزندہ رہے گا تو مسلمانوں کا غلام ہنے گا۔اورجس کے یاس رہے گادین میں اس کی چروی کرے گا۔ پس بڑا ہوکردہ مسلمان ہوگا۔

دومری وجد: بچدندتو کسی کو مارتا ہے، نہ کی مدد کرتا ہے۔ پس اس کا کل جنگی ضرورت بیں۔

فا كد ه: يبي عَمْ عورت كا ہے۔ بلا وجاس كول كرنا جائز فيس ايك جنگ بيں رسول الله مِنْ النَّهِ مِنْ اللهِ عَلَى كول كسى چيز پر جمع بيں؟' بتايا گيا كه ايك عورت كى لاش ہے! آپ نے فر مايا:

" وولا تى تو نہيں تھى!' بھراسے كيوں لى كيا گيا! پھرآپ نے مقدمة الحيش كے امير حضرت خالد بن وليدرضى الله عند كے باس تھم بھيجا كہ كسى عورت اور مزدور كونل ندكيا جائے (مفكوة حديث ٣٩٥٥) اى طرح آپ نے نہا ہے بوڑھے آدمى كونل كرنے ہے ہے کہ منع كيا ہے (مفكوة حديث ٣٩٥٩) اى طرح آپ نے نہا ہے بوڑھے آدمى كونل كرنے ہے بھی منع كيا ہے (مفكوة حديث ٣٩٥٩)

ثم لما وجب الجهاد لإعلاء كلمة الله: وجب مالايكون الإعلاء إلا به؛ ولذلك كان سَدُّ الشعور وعَرْضُ المقاتلة ونصبُ الأمراء على كل ناحية وثغر واجبًا على الإمام، وسنة متوارثة؛ وقد سَنُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وخُلفاؤه وضى الله عنهم في هذا الباب سننًا.

وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّرَ أميرًا على جيشٍ أو سَرِيَّة: أوصاه في خاصَّته بشقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: " اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولاتَعُلُوا" الحديث

[أقول] وإنما نهي:

[۱] عن الغلول: لما فيه من كسر قلوب المسلمين، واختلاف كلمتهم، واختيارِهم النُهبي على القتال؛ وكثيرًا مًا يفضى ذلك إلى الهزيمة.

[٢] وعن الغدر: لشلا يسرته عالأمان من عهدهم وذمتهم، ولو ارتفع: ذهب أعظمُ الفتوح وأقربُها؛ وهي الذمةُ.

[٣] وعن المثلة: لأنه تغيير خلق الله.

[1] وعن قتل الوليد: لأنه تضييق على المسلمين، وإضرارٌ بهم، فإنه لوبقى حيا لصار رقيقا لهم، واتَّبَعَ السَّابِيَ: في الإسلام؛ وأيضًا: فإنه لايَنْكَأُ عدوًّا، ولا يتصر فنةً.

ترجمہ: پھرجب جہادواجب ہوااعلاء کھہ القد کے لئے تو دوبا تھی بھی واجب ہو کیں جن کے بغیراسلام کی سربلندی مہیں ہوکتی۔ اور ای دجہ سے سرحدول کی حفاظت، اور فوج کی چیشی اور اسراء کی تصیب ہرعلاقہ میں اور سرحد میں امام پر واجب اور رائج طریقہ ہے۔ اور رسول اللہ میں تین کے انہیں نے اس سلسلہ میں مختلف طریقے رائج کئے ہیں ۔ میں کہتا ہول: اور آپ نے عمائعت فرمائی: (۱) مالی فنیمت میں خیانت کرنے کی: اس لئے کہ اس میں مسلمانوں کے دلوں کو تو زنا ہے۔ اور ان کے کھم کا اختلاف ہے۔ اور ان کا لوٹ کو تیا ل پرترجی دیتا ہے۔ اور بار با بدیج تھک پہنچاتی ہے۔ اور ان کی کھم کا اختلاف ہے۔ اور ان کی کھم کا اور کی جہد اور ان کی ذمہ داری سے اطمینان ختم نہ ہوجائے۔ اور اگر وہ ختم ہوگیا تو عظیم ترین اور قریب ترین فتح ہاتھ ہے تک ہوگیا تو عظیم ترین اور قریب ترین فتح ہاتھ ہے۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں پڑتھی کرتا، اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہیں بیشک میں تیک کہ دوالے کی جروی کرے گا ۔ اور نیز: ہیں وہ دشمن کو وہ اگر زندہ رہے گا تو مسلمانوں کا غلام ہوگا، اور اسلام میں: قید کرنے والے کی چیروی کرے گا ۔ اور نیز: ہیں وہ دشمن کو وہ گری کہ دارتائیس، اور نہوں کہ جماعت کی مدور تا ہے۔

☆ . ☆ ☆

# جنگ سے پہلے تر تبیب وار تین باتوں کی دعوت دینے کی وجہ

صدیث - رسول الله منافق بی و و میان الله منافق بی از و جست بهاری لشکر کفار اید بیم برو ، تو آئیس تین با تو سی و و و دو و اگر و و برو و تبیل آئیس می و و دو اگر و و برو و تبیل ان می سے جو بھی بات وہ بان لیس تم بھی مان اور جنگ ہے اُک ہا اُن کے واقع اسلام کی دھوت دو اگر وہ برو تقی میں تبول کر لو ، اور جنگ ہے درک جا ک بھی اس کے واقع سے مہاج بین کے واقع الاسلام کی طرف منتقل ہونے کی دھوت دو اور آئیس بتلا کی اگر اُنھوں نے ایسا کیا تو ان کے لئے وہ حقوق ہو تنگے جو مہاج بین کے لئے بیس اگر وہ قتی ہو تنگے جو مہاج بین کے لئے جی اور ان کی دو ہونے کی دھوت دو اور آئیس بتلا کی کہا گر اور ایسا کیا تو ان کے لئے وہ حقوق ہو تنگے جو مہاج بین برجی سے انسان کر وہ اس بات سے انکار کریں کہ وہاں سے نشقل ہوں تو ان کو بتلا کی کہ دو صحر انشین مسلمانوں کی طرح ہو تئے ۔ اور ان کو بیاد کریں ہوگا جو مؤمنین پرجاری ہوتا ہے ۔ اور ان کو خلا کر دوہ جنگ بیس سے کو نہیں سے کو نہیں ہوگا وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں سے لیس اگر وہ انکار کریں تو انتد تعالی طلب کرو۔ اگر وہ جزید دیا منظور کرلیں تو تم بھی تبول کراو ، اور جنگ ہو گو سے دک جا و سے بیس اگر وہ انکار کریں تو انتد تعالی سے مدر طلب کرو، اور جنگ شیروع کرو' (مقلوۃ مدینہ ۱۹۵۳)

تشری جنگ شردع کرنے سے مہلے کفار کور تیب وار تین بالوں کی وجوت دی جائے:

اول —اسلام مع بجرت وجباد کی دعوت دی جائے بعنی وہ اسلام تبول کر کے ،اور بجرت نَر کے دارالاسلام میں آجا کیں۔ اور مجاہدین کے ساتھ ہوکر جباد کریں۔اس صورت میں ان کو مجاہدین کی طرح مال غینمت اور مال فن میں سے حصہ ملے گا۔

دوم — اسلام کی دعوت دی جائے ، ہجرت و جہاد کے بغیر۔ اس صورت میں ان پراحکام اسلام: نماز روز ہوغیرہ لازم ہوں گے۔اور مالی غنیمت فئی میں ہے ہجھیں ملےگا۔ ہال نفیر عام کی صورت میں لیعنی جب سب مسلمانوں پر جنگ میں شریک ہونالازم قرار دیا جائے ،اوروہ بھی شریک ہول تو غنیمت فئی میں سے حصہ ملےگا۔

اوراس دوسری صورت میں غنیمت وفئی میں سے ندو ہے کی وجہ یہ ہے کہ غنیمت مجاہرین کا مخصوص حق ہے۔اور مال فئی پہلے اہم کا موں میں خرج کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے درجہ کے کا موں میں خرج کیا جاتا ہے۔اور نام طور پر ہیت المال میں اتنی مخوائش نہیں ہوتی کہ مجاہدین کے علاوہ پر بھی خرج کیا جائے۔

سوال: حضرت عمرضی الله عند کے ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ مال فئی میں سب مسلمانوں کا حصہ ہے۔ آپ نے سورۃ الحشر کی آیت پاک۔ ﴿وَاللّٰهِ إِنْ جَاءُ وَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ کا مصداق تمام مسلمانوں کوقر اردیا ہے۔ اور فر مایا: ''اگر میں ایک سال زندہ رہا تو ایک چروا ہے کو درانحالیکہ وہ قبیلہ جمیر کے ثیلوں میں ( یمن میں ) بکریاں چرا رہا ہوگا: مال فئی میں سے ایک سال زندہ رہا تو ایک چروا ہے کو درانحالیکہ وہ قبیلہ جمیر کے ثیلوں میں ( یمن میں ) بکریاں چرا رہا ہوگا: مال فئی میں سے اس کا حصہ بہنچ گا، اس کے بغیر کہ اس کی پیٹانی اس کو حاصل کرنے کے لئے عمل آلود ہوئی ہو' (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۱)

جواب: ہماری بت میں اور اس بات میں کوئی اختلاف نبیں۔ وہ بات جب ہے کہ بیت المال میں گنجائش نہ ہو۔ اور بیات اس وقت ہے جب شاہوں کے خزائے فتح ہوکر آجا کیں۔ اور خراج پری مقدار میں وصول ہونے گئے تو مجاہدین وغیر ہم کودیے کے بعد بھی بچے گا، جوعام مسلمانوں کودیا جائے گا۔

سوم — ان کودعوت دی جائے کہ وہ اسلامی حکومت کی ماتحتی قبول کرلیں ، اور جزید بینامنظور کرلیں گیران کو بتایا جائے کہ یہ بات ان کے لئے ذکت کی ہے۔ ان کے ق میں بہتر پہلی دویا تنیں ہیں۔

تنزوں ہاتوں کے مصالح — پہلی بات میں دولحتیں ہیں: ایک: نظام عالم کی استواری ، اورلوگوں کے درمیان سے ظلم وستم کا خاتمہ۔ دوسری: ان کو دولت ایمان نصیب ہوگی ، اوران کے نفوس کی اصلاح ہوگی ۔ وہ اللہ کے دین کی اشاعت میں حصہ دار بنیں گے ، اور جنت کے بلند درجات حاصل کریں گے۔

اوردومری بات میں میلی ہے کہ وہ ایمان لاکر دوز نے سے نئی جائیں گے۔البتہ جنت کے بلندورجات ان کو حاصل خہیں ہونگے۔البتہ جنت کے بلندورجات ان کو حاصل خہیں ہونگے۔اور تنیسری بات میں بیاقائدہ ہے کہ کفار کا دبد بختم ہوگا۔اور مسلمانوں کی شوکت قائم ہوگ ۔اوران تینوں ہی مصالح کے لئے نبی میلائی تیکی کے بعثت ہوئی ہے، پس جو بھی مصلحت بدست آئے اس پر قناعت کرنی جائے۔

فا مکدہ: شارحین صدیث عام طور پرتیسری ہات: جنگ کرنا قرار دیتے ہیں۔اور دومری ہات کو پہلی ہات کا تمتہ بتاتے ہیں۔شاہ صاحب قدس مرۂ نے انوکھی ہات کھی ہے۔

- ﴿ لَوَ لَوَ لَوَ لَكُوا لِلْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

والدعوةُ إلى ثلاث خصالٍ مترتبةٍ:

الأول: الإسلام مع الهجرة والجهاد؛ وحينة له ما للمجاهدين من الحق في الفيء والمغانم. والثانية: الإسلام من غير هجسرة ولاجهاد، إلا في النفير العام: وحينة له نصيب في المغانم والفيء، وذلك: لأن الفيء إنما يُصرف إلى الأهم فالأهم؛ والعادة قاضية بأن لايسع بيت السمال الصرف إلى المتوطنين في بلادهم غير المجاهدين، فلا اختلاف بين هذا وبين قول عسر رضى الله عنه:" فلئن عشت فليأتين الراعي، وهو بِسَرْو حِمْيَر، نصيبه منها، لم يعرق فيها جبينه" يعنى إذا فُتح كنوزُ الملوك، وجُبِي من الخراج شيئ كثيرً، فيبقى بعد حظ المقاتِلة وغيرهم.

والثالثة: أن يكونوا من أهل الذمة، ويؤدوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون.

فبالأول: تحصل المصلحتان: من نظام العالَم ورفع التظالم من بينهم، ومن تهذيب نفوسهم، بأن يحصل نجاتهم من النار، ويكونوا ساعين في تمشية أمر الله.

وبالثانية: النجاة من النار، من غير أن ينالوا درجاتِ المجاهدين.

وبالثالثة: زوالُ شوكة الكفار، وظهورُ شوكة المسلمين ... وقد بُعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم لهذه المصالح.

ترجمہ: اور دعوت تین ہاتوں کی طرف تر تیب وارہے: مہلی ہات: اسلام عجرت وجہادہ، اوراس وقت اس کے لئے فئی اور فنیمت میں وہ تن ہے جو مجاہدین کے لئے ہے ۔ اور دوسری ہات: اسلام ہے بغیر بجرت اور بغیر جہاد کے بگر اعلانِ عام کی صورت میں ۔ اوراس وقت اس کے لئے فئیمت اور فئی میں حصہ ہے۔ اور وہ ہات: یعنی اس دوسری صورت میں فنیمت اور فئی میں حصہ ہے۔ اور وہ ہات: یعنی اس دوسری صورت میں فنیمت اور فئی میں حصہ نہ وہ الا ہم میں ۔ اور عاوت فیصلہ کرنے میں فالے ہم میں ۔ اور عاوت فیصلہ کرنے والی ہوائی میں ہے والوں پر فرج کرنے کی سوائے والی ہا ہوائی کہ بیت المال میں میجائش نہیں ہوتی مسلمانوں کے شہروں میں بنے والوں پر فرج کرنے کی سوائے مجاہدین کے لینی عام طور پر ہر مسلمان کو بیت المال ہے دینے کی مخوائش نہیں ہوتی (سوال کا جواب) کہی کوئی اختلاف مہیں اس بات کے درمیان اور عرف کے والے عامین دلی تھو ہے گئی تحوائی ترب شاہوں کے فزائے کھولے جا کیں ، اور مال گذاری میں بہت سارا مال وصول ہوتی مجاہدین و غیر ہم کے حصہ کے بعد مجمی باتی دہ ہے گا ۔ اور تیسری بات : یہ کہ دور مال گذاری میں بہت سارا مال وصول ہوتی مجاہدین و غیر ہم کے حصہ کے بعد مجمی باتی دہ ہے گا ۔ اور تیسری بات : یہ کہ دور اللی ذمہ میں ہوتی میں ۔ اور بدست خود جزید یویں در انحالیہ وہ ہے عزت ہوئے والے بول ۔ کردوائل ذمہ میں ہوتی میں ۔ اور بدست خود جزید یویں در انحالیہ وہ ہوئی میں اس کے درمیان ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا خاتمہ (۲) اور

ان کے نفول کی اصلاح بایں طور کہ ان کو دوز خ سے نجات ملے۔ اور وہ اللہ کے دین کے پھیلانے میں کوشش کرنے والے ہوجا کیں ۔ اور دوسری سے: کفار ہوجا کیں ۔ اور دوسری سے: کفار کی ہوجا کیں ۔ اور دوسری سے: کفار کی شوکت کا ظہور ۔ اور تحقیق نبی مطالفہ کی اللہ کے کہ دو کا اللہ کے کہ دو کا خاتمہ، اور مسلمانوں کی شوکت کا ظہور ۔ اور تحقیق نبی مطالفہ کی اللہ کا کھیا ہے گئے ہیں۔ کہا ہے گئے ہیں۔ کہا ہوں کی شوکت کا ظہور ۔ اور تحقیق نبی مطالفہ کی مطالفہ کی مسلمہ کو اس کے لئے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔

#### خليفه كے لئے حرفي بدايات

امام المسلمین پر واجب ہے کہ وومسلمانوں کی شوکت وہ بدیہ کے ظہور کے اسباب میں غور کرے۔ اور ان سے کفار
کے ہاتھ کا ان دینے کی تذبیر بی سو ہے۔ اس معاملہ میں انتہائی غور کرے اور خوب سو ہے۔ پھر وہ کام کرے جواس کی
رائے میں درست ہو، اور وہ بعینہ یا اس کی نظیر نبی مطافہ بی انتہائی غور کرے اور خوب سو ہے۔ اور امام کے ذمہ یہ بات اس
لئے واجب ہے کہ اس کا تقر رمصالح مسلمین کے لئے کیا گیا ہے۔ اور مصالح اس کے بغیر بھیل پذیر نبیس ہوتے۔
اور اسلام کے حربی نظام کی بنیاو نبی مطافہ کے حربی معاملات ہیں۔ ہم یہاں اس سلسلہ کی احادیث کا ماحصل ذکر
کرتے ہیں:

— اہم اسلمین پر واجب ہے کہ اسلامی ملک کی سرحدیں ایسے نشکروں ہے بھرد ہے جوان دشمنوں کے لئے کافی ہوجا کیں جو جو اگر متحصل ہیں۔ اور اس نشکر کا کسی بہا در ، ذی رائے اور سلمانوں کے لئے خیر خواو آ دمی کو امیر مقرر کرے۔ اور ملک کی حفاظت کے لئے خند ق کھودنی ضروری ہویا کوئی قلعہ تغییر کرنا ضروری ہوتو وہ بھی کرے۔ نبی میں النہ تاہیئے نے خزوہ وہ اس کے سے خند ق کھودی ہے۔ احزاب میں مدینہ کی حفاظت کے لئے خند ق کھودی ہے۔

﴿ ببامام المسلمين كوئى سريد (چيونالفنكر) رواندكر في المير افضل آدى كو يامسلمانوں كے تن ميں انفع فخص كومقرر كرے اوراس كوذاتى طور براللہ ہے ڈرنے كى تاكيدكرے اوراس كے ماتحت جونو جی كئے جارہے ہیں ان كے ساتھ بملائى كامعا لمدكرنے كى وصيت كرے وہيميا كدرسول اللہ منالة بين كياكرتے تنھے۔

— اور جب امام المسلمین کوئی بڑی مہم سرگرنے کے لئے خود نگلنے کا ارادہ کریے تواپے نشکر کامعا ئندگرے۔اور مواروں اور پیادوں کو دیکھے بھالے۔ جو جانور باانسان کمزور ہواس کونشکر میں نہ لے۔ای طرح ورج ذیل لوگوں کو بھی ساتھ نہ لے۔

(الف) کم عمر کولینی جس کی عمر پندرہ سال ہے کم ہواس کوفوج میں شامل نہ کرے۔ ٹی سُلِکٹِیکٹِیکٹِیکٹِیکٹِیکٹِیکٹِیک (ب) بے ہمت کرنے والے کولیعنی جوفوج کی ہمت تو ڑے،اوران کو جنگ ہے بٹھائے اور حوصلہ پست کرےاس کو ساتھ نہلے۔



(خ) بری خبریں پھیلانے والے کولیعنی جو کفار کی طافت کی با تیس کرے، اور لوگوں کوخوفز دہ کرے اس کو بھی ساتھ نہ لے۔ اور اس کی دلیل سورۃ النوبہ کی آیات ۲۳ و ۲۵ ہیں۔ ارشاد پاک ہے: ''اور اللہ تعالیٰ نے اُن (منافقین) کے (غزوہ تبوک میں) جانے کو پہند نہیں کیا، اس لئے ان کو توفیق بی نہیں دی۔ اور (تکوین طوریر) کہدویا کہ اپانچ لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو!۔ اگریہ لوگ تبہارے ساتھ شامل ہوجاتے تو سوائے اس کے کہ دُونا فساد کرتے کیا ہوتا!''

(۱) اور مشرک (غیرمسلم) کوساتھ نہ لے۔ نبی مطالقہ کا ارشادے: ''ہم کسی مشرک ہے مدد نبیں لیں گے' (اخرجہ مسم واصحاب اسنن، ننج ۱۲۲۲۳) البتہ ضرورت ہو، اور آ دمی قابل اعتماد ہوتو ساتھ لے سکتے ہیں۔

(۵) اور جوان عورت کوجس پر خطرہ ہوساتھ شہد لے۔ البتہ عمرر سیدہ عورت کواجازت دے۔ کیونکہ نبی میلئی آئی میں حضرت ام سکیم وغیرہ انصار کی خواتین کو ساتھ لے جاتے ہے۔ وہ فوجیوں کو پانی پلاتیں اور زخیوں کا علاج کرتی تھیں . (مفکوۃ عدیث ۱۳۹۴)

- ——اور نظیم کی تنظیم کرے۔اس کا دایاں بایاں باز و بنائے۔اور ہرگردہ کے لئے آیک جھنڈ انجو ہز کرے۔اور ہر جماعت کا ایک امیر یا پنتظم مقرر کرے۔جیسا کے رسول اللہ مِّلاَنْ تَیَائِیْ نِے فَعْ مَدے موقع پر کیا تھا۔منظم شکر کی دھاک زیادہ بیٹھتی ہے،اوراس کا انضباط بھی خوب ہوتا ہے۔
- ﴾ اورانوج کے لئے کوئی شعار (مخصوص لفظ) مقرر کرے، جس کووہ شب خون کے وقت استعمال کریں ، تا کہ اسپیغ ہی آ دی کوئل نہ کر دیں ۔ جیسا کہ رسول اللہ میلانیکا کیا کرتے تھے۔
- ﴿ ﴾ ﴿ اورسفر جمعرات ما پیر کے دن شروع کرے۔ان دودنوں میں بارگاہ خدادندی میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ اور ہم بیہ بات پہلے ذکر کر بیکے ہیں (دیممیں رحمۃ اللہ ۱۶۲۶)
- ے۔۔۔ اور انشکر کوالی رفتارے چلنے کا تھم دے جس کا کمز ور بھی تخل کر سکیں۔ البتہ ضرورت کے وقت برق رفتاری کا تھم دیا جا سکتا ہے۔ اور رائے کی منزلیں الیمی فنخب کرے جواجھی ہوں ، اور جہاں یا ٹی وافر مقدار میں ہو۔
  - ♦ اگردشن کی طرف نے خطرہ ہوتو پہرہ دینے والے اور خبریں لانے والے مقرر کرے۔
- -- اورامام اپنامقصد سفرتی الامکان مخفی رکھے۔اورتوریہ کرے۔البت تقلمندوں اور خیرخواہوں سے اپناار ادہ نہ چھپائے۔
  حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مَلِن تَعَلَیْ اللہ مِکان عُوْ وہ کا ارادہ فرماتے تو کسی اور سفر سے توریہ کرتے۔اور فرمایا کہ جنگ چال ہے!

  (ابودا وَدعدیث ۲۱۳۷)

میں خلل ڈ النے والا ہے۔

- ا جہاد: اہل کتاب اور مجوں بھی سے کیا جائے ، تا آئک وہ اسلام قبول کریں ، یار سوائی کے ساتھ جزید ینامنظور کریں۔
  اللہ جہاد: اہل کتاب اور مجور توں اور بہت بوڑھوں گوئل نہ کرے۔ البتہ ضرورت کے وقت قبل جائز ہے۔ جیسے شب خون مارنے کی صورت میں قبل جائز ہے۔
- اس کوئی کھل دار درخت نہ کائے ،اور نہ ان کوجلائے۔اور نہ جانوروں کی کوچیں کائے۔البتہ مصلحت کا نقاضا ہو تو جائز ہے۔ جیسے ،نونفیر کے گاؤں کو مرد کا معاملہ۔ جنگی ضرورت سے ان کے باغات کائے اور جلائے گئے تھے۔ سورۃ الحشر میں صحابہ کے اس عمل کو درست قرار دیا گیا ہے۔
  - اور كفارك ساتھ كئے ہوئے عبدو پيان كى خلاف ورزى نہرے۔
  - اور دشمن کے قاصدوں اور سفیروں کو ندرو کے ، تاکہ باہمی مراسلت کا درواز ہبند نہ ہوجائے۔
- (اسنن عدیمه ۱۹۳۹) جنگ چالیں چلے۔ بی مینالنبوکی اس مقصد ہے توریہ کرتے تھے، اور قرمایا: ''جنگ چال ہے!''(متنق عدیم ملکوۃ حدیث ۱۹۳۹) جنگ میں جوفض چال جائے اس موجاتا ہے وہ بی پالا مارلیتا ہے (گرجموٹ بولزااوردھوکہ وینا جائز نہیں) حدیث ۱۹۳۹) جنگ میں جوفض چال جائے میں بہتے جائے۔ اور دیم من پر گونسنیں (نمینک) چلائے۔ اور ان کا گھیرا ڈالے، اور ان پر عرصۂ حیات تنگ کرے۔ بیسب با تمیں رسول اللہ مَا گائیوکی است جیں۔ اور جنگی ضرور بات ہیں۔ جن کی وضاحت کی حاجت نہیں۔
- ﴿ اور جوفض خود پراعتما در کھتاہے، اس کے لئے امام کی اجازت سے میارزت طلبی جائز ہے۔ جنگ بدر میں تمین کا فرول نے حریف خود پراعتما در کھتا ہے، اس کے لئے امام کی اجازت سے میارزت طلبی کے تنے ، تو نبی میلانڈ آئیل نے حصرت مخرد، حصرت علی ، اور حصرت عبیدة بن الحارث رضی الله عنهم کو مقابلہ کے لئے نکلنے کا تھم دیا تھا (ابن ہشام)
- اہدین کے لئے جائز ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اور گھاس جارہ میں ٹمس نکا لے بغیر تصرف کریں ،
   تا کہ فوجیوں کے لئے نظی نہ ہو۔
- ال المنظم المنظ
- (ا) امام کے لئے جائز ہے کہ وہ سب دشمنوں کو باان میں ہے بعض کوامان دے۔ اوراس کی ولیل سورۃ التوبہ آیت ۲ میں بدارشاد پاک ہے: ''اورا گرکوئی شخص مشرکین میں ہے آپ ہے بناہ کا طالب ہو، تو آپ اس کو بناہ دید ہے تا کہ وہ کلام البی من لے، پھراس کواس کے امن کی جگہ میں بہنچاہ ہے ۔ بیٹھم اس وجہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جوجائے نہیں'' بیامن دینا دو کتوں ہے ہے: ایک: وہ جو آبت کریمہ میں بیان کی گئی کہ کفار پر قبول اسلام کی راہ اس وقت کھل سنتی

ہے، جب وہ سلمانوں سے ملیں جلیں، اور ان کے دلائل سیں اور ان کی زندگیاں دیکھیں۔ دوسری مصلحت: یہ ہے کہ تجارتی ضرور تیں چیش آتی ہیں۔ جن کے لئے امان دینا ضروری ہے۔

(۳) --- اورامام کے لئے جائز ہے کہ دشمن ہے مال کے بدل یا بغیر مال کے مصالحت کرے۔اور یہ جواز تین وجوہ سے ہے: اول: بہمی مسلمان کفار کے مقابلہ میں کمزور پڑجاتے ہیں۔اس وقت مصالحت ہی مصلحت ہوتی ہے۔ دوم بہمی مسلمانوں کو مال کی حاجت ہوتی ہے، تا کہ وہ اس کے ذریعہ مضبوط ہوجا ئیں۔سوم: بہمی پیصلحت ہوتی ہے کہ ایک توم کے شرے مطمئن ہوکر دوسری توم ہے نمٹا جائے۔ صلح حدیدیں بہی بات پیش نظر تھی۔

ويبجب على الإمام أن يَنظر في أسباب ظهور شوكة المسلمين، وقطع أيدى الكفار عنهم، ويبجب على الإمام أن يَنظر في أسباب ظهور شوكة المسلمين، وقطع أيدى الكفار عنهم، ويبجتهد ويتأمل في ذلك، فيفعل ما أدّى إليه اجتهاده، مما عُرِفَ هو أو نظيرُه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضى الله عنهم: لأن الإمام إنما جُعل لمصالح، ولاتتم إلا بذلك.

والأصل في هذا الباب سِيَرُ النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر حاصلُ احاديثِ الباب، فنقول:

[۱] يجب أن يَشْحَنَ ثغورَ المسلمين بجيوش يَكُفُونَ من يليهم، ويُؤمِّرُ عليهم رجلاً شجاعًا، فارأي، ناصحًا للمسلمين، وإن احتاج إلى حفرِ خندقٍ، أو بناءِ حصنٍ: فعله، كمافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الخندق.

 [٧] وإذا بعث سرية، أمَّرَ عليهم أفضلَهم، أو أنفعَهم للمسلمين، وأوصاه في نفسه، وبجماعة المسلمين خيرًا، كما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

[٣] وإذا أراد الخروج للغزو: عَرضَ جيشُه، ويتعاهد الخيلَ والرجالَ، فلا يقبل:

[الف] مَن دونَ خمس عشرة سنةً، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.

[ب] والمُخَذِّلًا: وهو الذي يُقْعِدُ الناس عن الغزوِ.

[ج] ولا مُرْجِفًا: وهو الذي يُحَدُّثُ بقوة الكفار، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿كُره اللّهُ الْبَعَاتُهُمُ فَنَبُطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ، لَوْ خَرَجُوا فِيْكُمْ مَازَادُوكُمْ إِلّا خَبَالاً ﴾

[د] والمشركا: لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنا النستعين بمشرك" إلا عند ضرورة، ووثوق به.

[م] ولا امراة شابة يُخاف عليها، ويأذنُ للطاعنة في السن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغزو بأم سُليم ونسوةٍ من الأنصار، يسقين الماء، ويداوين الجرحي.

ررب منيم رسروس معالمة وميسرة، ويجعل لكل قوم راية، ولكل طائفة أميرًا أو عريفًا، كما

فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، لأنه أكثر إرهابًا، وأقربُ ضبطًا.

[٥] ويُعَيِّنُ لهم شعاراً، يتكلمونه في البَيَاتِ، لئلا يقتل بعضُهم بعضًا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

[٦] ويَخْرُجُ يومُ النخميس أو الاثنين، فإنهما يومانِ يُعرض فيهما الأعمال، وقد ذكرنا من قبل.

[٧] ويكلّفهم من السير ما يطيقه الضعيف، إلا عند الضرورة، ويُتَخيّرُ لهم من المنازل اصلَحها وأوفرها ماءً.

[٨] وينصب الحُرَّسَ والطلاتِعَ إذا خاف العدرِّ.

[٩] ويُخفى من أمره ما استطاع ويُورّي، إلا من ذوى الرأى والنصيحة.

[١٠] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاتقطع الأيدى في الغزو" وسِرُه: مابينه عمر رضى الله عنه: أن لاتلحقه حمية الشيطان، فيلحق بالكفار؛ ولأنه كثيرًا مَّا يُفضى إلى اختلاف بين الناس، وذلك يُجِلُ بمصلحتهم.

[١١] ويقاتل أهل الكتاب والمجوسَ حتى يُسلموا، أو يعطوا الجزيةَ عن يدوهم صاغرون.

[١٢] ولايقتل وليدًا، ولا امرأةً، ولا شيخًا فانيًا، إلا عند ضرورة، كالبيّاتِ.

[١٣] ولا يقطع الشبجر ولا يُخرِق، ولا يَعْقِرُ الدواب، إلا إذا تعينت المصلحةُ في ذلك، كَالْبُوَيْرَةِ قريةِ بني النضير.

[11] ولايَخِيشُ بالعهد.

[10] ولايَحْبِسُ البُرُدُ: لأنه سبب انقطاع المراسلة بينهم.

[١٦] ويخدع، فإن الحرب خُدعة.

[١٧] ويهجم عليهم غارين، ويرميهم بالمنجنيق، ويحاصرهم، ويضيَّق عليهم؛ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلُّ ذلك، ولأن القتال، لا يتحقق إلا به، كما لاحاجة إلى شرحه.

[١٨] ويجوز المبارزة بإذن الإمام لمن وَثِقَ بنفسه، كما فعل على وحمزة رضى الله عنهما.

[١٩] وللمسلمين أن يتصرفوا فيما يجدونه هنالك من العلف والطعام، من غير أن يُخَمَّسَ، لأنه لو لم يُرَخُص فيه لضاق الحال.

[٧٠] فإذا أَسُرُوا أسراءً خُيَّرَ الإمامُ بين أربع خصال: القتل، والفداءِ، والمنَّ، والإرقاقِ؛ يفعلُ

من ذلك الأحَظُ.

[٢١] وللإمام أن يعطيهم الأمان، والآحادهم، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ﴾

وذلك: لأن دخولهم في الإسلام لايتحقق إلا بمخالطة المسلمين، ومعرفة حجتهم وسيرتهم، وأيضًا: فكثيرًا مًّا تقع الحاجة إلى تردد التجار وأشباههم.

[٢٢] ويصالحهم بسمال، وبغير مال: فإن المسلمين ربما يضعفون عن مقاتلة الكفار، فيحتاجون إلى الصلح، وربما يحتاجون إلى المال يَتَقَوُّوْن به، أو إلى أن يأمنوا من شر قوم فيجاهدوا آخرين.

#### غنیمت میں چوری: اُخروی سزا

تشرت ال مديث بن مال غنيمت من جوري كي تفن مزاكي بيان كي كي بين:

پہلی سزا: خائن: پُرائی ہوئی چیز کے ساتھ میدانِ قیامت میں آئے گا۔ اوراس کی وجہ یہ ہے کم لفس کے ساتھ چیک جاتا ہے۔ پھراس میں جزاء کی شان پیدا ہوتی ہے، اور مجازات کا مدار مماثلت پر ہے، اس لئے مالِ غنیمت میں چوری کی سزا بھورت معصیت ممثل ہوگ جیسے مال کی زکو ۃ ادانہ کرنے کی سز ابھی ای طرح مخفق ہوتی ہے (رحمۃ القد ۲۸۱۳) دوسری سزا: چوری کی ہوئی چیز گردن پراٹھا کرآئے گا: جس کے بوجھ سے وہ تکلیف پائے گا۔ تنیسری سزا، جانوروں کا چلانا: جس ہے لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کی تشہیر ہوگی ،اوروہ ہر ملارسوا ہوگا۔

#### غنیمت میں چوری: دینوی سزا

حدیث — رسول الله سال منظیم فی منظم می آدمی و پاؤکداس نے مال منیمت میں خیانت کی ہے تواس کا سامان جلادو، اور اس کی پٹائی کرو' (مشکوقة حدیث ۱۳۳۳ باب التعزیر ) اور حضرت ابو بکروعمرض الله عنهمانے اس پر کمل کیا ہے (مفکوقة حدیث ۱۳۳۳ باب التعزیر ) اور حضرت ابو بکروعمرض الله عنهمانے اس پر کمل کیا ہے (مفکوقة حدیث ۱۳۳۳ باب شریح منسوخ ہے۔

تشري : بيسزاچورى كرنے والے كيلئے زجروتو بيخ ب،اوردوسرول كيلئے سامان عبرت بنا كدوواليى حركت ندكريں۔

قَالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: " لا أَلْفِيَنَّ أَحدَكم يجيئ يومَ القيامة: على رقبته بعيرٌ، لله رُغاءٌ، يقول : يارسول الله! أَغْنَى، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك! "ونحو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "على رقبته فرسٌ، له حَمْحَمَة، وشاة: له يُعَارُ، ونفس: لها صياح، ورقاعٌ تنْحفِقُ"

أقول: الأصل في ذلك: أن المعصية تُسمور بصورة ماوقعت فيه. وأما حمله: فنقله، والتأذّى به: وأما صوته: فعقوبته بإشاعة فاحشتِه على رء وس الناس.

قال صلى الله عليه وسلم: " إذا وجدتم الرجلَ قد عَلُ في سبيل الله، فأخرِقوا متاعه، واضربوه" وعمل به أبوبكر وعمر رضي الله عنهما.

أقول: سره: الزجر، وكَبْحُ الناس أنْ يفعلوا مثلَ ذلك.

ترجمہ: اس میں اصل میہ ہے کہ معصیت تصور کی جاتی چیز کی صورت میں جس میں وہ واقع ہوئی ہے۔ اور رہا اس کا اٹھانا: تو وہ اس کا بوجھ ہے: اور اس سے تکلیف اٹھانا ہے۔ اور رہی اس کی آ واز: تو وہ اس کی سزا ہے اس کے گناہ کی تشہیر کے ذریعہ تمام لوگوں کے سامنے — اور اس کا راز: تو بخے ۔ اور لوگوں کورو کنا ہے اس بات سے کہ وہ اس کے مانند کریں۔

لغات:الرُّغاء:اونث كى بلبلابث الحمعة: هور عكامتوسط آواز يهم مهمد اليَعاد بهير بكرى كي آواز م

# غنیمت کے احکام نخمس کے مصارف

جواموال كفارے حاصل موتے بيں وہ دوستم كے بين:

ایک: مال غنیمت: یہ و مال ہے جوغیر سلموں ہے جنگ وقال اور قبر وغلبے کے زیدے اصلی ہوتا ہے۔ دوسرا: مال فئی: یہ وہ مال ہے جوغیر سلموں ہے جنگ کے بغیر حاصل ہوتا ہے۔ جیسے جزیبہ خزاج ( مال گذاری ) غیر مسلم تا جروں سے نی ہوئی چنگی ( ٹیکس ) وہ مال جو کفار ہے مصالحت میں حاصل ہوا ہے، یا دہ جس مال کو گھبرا کرچھوڑ کر محاک سے بیں۔

پس مال فنیمت میں سے پانچواں حصد نکالا جائے۔اوراس کوان مصارف میں خرج کیا جائے جس کا تذکرہ سورۃ الانفال کی آیت اسم میں ہے۔ارشاد پاک ہے: ''اوریہ بات جان لوکہ جو چیز کفار سے بطور فنیمت تم کو حاصل ہوئی ہو:اس کا تھم یہ ہے کہ اللہ نقالی کے لئے اس کا پانچواں حصہ ہے اوراس کے رسول کے لئے ،اوررسول کے رشتہ وارون ،اور بیموں اور غریبوں اور مسافروں کے لئے ''

تنفیر: مصارف فیمس میں کا نتات کے خالق و ما لک کا تذکرہ بطور توطرہ ہے۔ باتی مصارف کی تفصیل درج ذیل ہے:

(ا) سے نفیمت میں جو حصدر سول اللہ مِنالِیْتَ اِیْلِیْمُ کا تھا، آپ اپنی حیات میں اس میں سے اپنا اور اپنے اال وعیال کا خرج نکا لئے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد اب بیر حصد مصالح مسلمین میں خرج کیا جائے گا۔ اور جو کام زیادہ اہم ہوں ان میں سیلے خرج کیا جائے گا۔ اور جو کام زیادہ اہم ہوں ان میں سیلے خرج کیا جائے گا۔ مجرد وسرے کاموں میں۔

- المار اور آپ کقر ابت دارون کا حصہ بی ہا شم اور بی المطلب کودیا جائے گا۔ خواہ وہ غریب ہوں یا مالدار اور خواہ وہ مرد ہویا عورت ۔ اوران میں جومقر وض ہے ، یا شادی کرنا جا ہتا ہے ، یا حاجب تمد ہاں کی اعانت کی جائے گی۔

  رئی یہ بات کدرسول کے رشتہ داروں میں ان کا حصہ کس طرح تقشیم کیا جائے گا؟ تو شاہ صاحب قدس مرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ بات امام المسلمین کے حوالے ہے۔ کس کو کتنا دیتا ہے؟ اس کی تعیمن امام اپنی صوابد ید سے کرے گا۔ البت امام علم میں یہ بات وہ نی چاہئے کی دھرت عمروشی اللہ عنہ المال سے پانچ پانچ بانچ بانچ ہا کہ مروں سے بہت زیادہ تھا۔ اور بیزیادتی نواستہ دسول ہونے کی وجہ سے تھی۔ پس بنو ہاشم اور بنوالمطلب میں سے آلی دسول کو زیادہ و بینا جائے۔
  - اوريتيمون كاحصه:ايسے بچول برخرج كياجائے جوغريب بول ،اوران كاباب وفات بإچكا بور
- اورغريون اورسكينون (اورمسافرون) كاحصه انبيل يرخرج كياجائ (اورمسافر مراو: وه بجووطن

ے دور ہو، اوراس کو مال کی شدید حاجت پیش آگئی ہو)

ربی یہ بات کے شمس کے ذکورہ مصارف میں ہے کس معرف میں کتا خرج کیا جائے؟ تو یہ بھی اہم کی صوابدید پر موقوف ہے۔ وہ خوب غور کرکے طے کرے کہ زیادہ اہم کون ہے؟ اور کس معرف میں کتنا خرج کرتا ہے؟ اور کس شخص کو کتنا دینا ہے؟ فاکدہ: حنفیہ کے زویک رسول القد سائی آئیل کی وفات کے بعد آپ کی ذات کا خرج نہیں رہا۔ اور آپ کے دشتہ داروں کا حصہ تھرت قدیم کی بنا پر تھا ، اس کئے وہ بھی نہیں رہا۔ البت مساکین اور صاحت مندوں کا جو حصہ ہے اس میں حضور منال بھی تھے گرا ہے۔ دار: مساکین وال حاجت کو مقدم رکھا جائے گا (فواکد عثمانی)

واعلم: أن الأموال المأخوذة من الكفار على قسمين:

[١] ما حصل منهم بإيجاف الخيل والركاب، واحتمال أُغْبَاءِ القتال؛ وهو الغنيمة.

[٢] وماحصل منهم بغير قتال، كالجزية، والخُراج، والعشورِ الماخوذةِ من تُجَّارهم، ومابذلوا صلحًا، أو هربوا عنه فزعًا.

فالعنيمة : تُخْمَسُ، ويُصرف الخُمُسُ إلى ما ذكر الله تعالى في كتابه، حيث قال: ﴿وَاعْلَمُوا اللهُ تعالى في كتابه، حيث قال: ﴿وَاعْلَمُوا اللهُ عَلِمُ الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْيَتَامَى، وَالْيَتَامَى، وَالْيَتَامَى، وَالْيَسَاكِيْن، وَابْنِ السَّبِيْلِ﴾

فيوضع سهمُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدَه في مصالح المسلمين: الأهمُ فالأهمُ. وسهمُ ذوى القربي: في بني هاشم وبني المطلب: الفقير منهم والغنيُ، والذكر والأنثى. وعندى: أنه يُخيَّرُ الإمام في تعيين المقادير، وكان عمر رضى الله عنه يزيدُ في فرض آل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، ويُعين المَدِيْنَ منهم، والناكخ، وذا الحاجة.

وسهمُ اليتامي: لصغير فقير ، لا أب له.

وسهمُ الفقراء والمساكين: لهم .

يُفَوِّضُ كُلُّ ذَلَكَ إلى الإمام، يجتهد في الفرض، وتقديم الأهم فالأهم، ويفعل ما أدى إليه اجتهاده.

ترجمہ: (۱) جو حاصل ہوا کفارے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے کے ذریعہ اور جنگ کا ہوجھ ڈھونے کے ذریعہ (اُ جمہ، (۱) جو حاصل ہوا کفارے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے کے ذریعہ اور جنگ کا ہوجھ ڈھونے کے ذریعہ (اُوْجَفَ داہنے جو اُنہ کودوڑاٹا ۔۔۔۔ العدین : العدین : قرض دار جس کے ذرقرض ہو) قرض دار جس کے ذرقرض ہو)

- وتزريانيال

# غنيمت ميں يے انعام يا بخشش دينا

غنیمت کے باتی چارا خماس عائمین کے لئے ہیں۔اللہ پاک نے عائمین کو مخاطب کر کے ٹمس کو فرکورہ مصارف کے لئے خاص کیا ہے۔ باقی حارا خماس کا ذکر نہیں کیا۔اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ عائمین کا حق ہے۔الہٰ داوہ عائمین میں تقسیم کئے جا کیں گے۔ باق حارا خماس کا فکر کی حالت میں خوب خور کرے،اگر کسی کو انعام یا بخشش دینا مسلمانوں کی مضلحت سے ہم آ ہنگ ہو، تو باقی چارا خماس میں سے پہلے ریکام کرے۔

اورانعام تين وجوه سے دياجا تاہے:

کیملی وجہ: امام دارالحرب میں داخل ہوا، اوراس نے کوئی سریہ بطور مثال کسی گاؤں پرحملہ کرنے کے لئے ہمیجا، تو وہ جو غنیمت لائے گا: اس میں سے میں نکالتے کے بعد: چوتھائی یا تہائی اس سریہ کوبطورانعام دیا جائے گا۔ باتی غنیمت میں شامل کرلیا جائے گا، جو پوری فوج پرتقسیم ہوگا، اوراس میں سے سریہ کوبھی حصہ ملے گا۔

فا کدہ: اسسلہ میں نی سلائی آئے کامعمول یہ تھا کہ جب الشکرا گے بر ھد ہا ہو، اور سریہ بھیجا جائے ، تو اس کو چوتھائی
انعام دیتے تھے۔ اور جب لشکروا پس لوٹ رہا ہو، تو تہائی دیتے تھے (مشکوۃ عدیث ۱۹۰۵ میں اور پہلی صورت میں انعام
کم اس لئے دیا جاتا تھا کہ اس وقت سریہ میں نگلنے میں طبیعت پر ہو جھ کم پڑتا ہے، اور لشکر کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی
ہے۔ اور جب لشکروا پس لوٹ رہا ہو، اس وقت سریہ میں نگلنے میں ہو جھ زیادہ پڑتا ہے۔ طبیعت پر بیہ ہات شاق گذرتی ہے
کہ سب تو گھر جارہے جین، اور ہم کام پر! اور لشکر کی پشت پناہی بھی کم ہوجاتی ہے۔ ضرورت پیش آنے پرلشکر جلدی سے
مدوکونیس بینج سکتا ، اس لئے انعام بر حادیا جاتا تھا (فائدہ تمام ہوا)

دوسری وجہ:امام اس محض کے لئے جوکوئی ایسا کارنامہ انجام دے جس میں مسلمانوں کا بردانفع ہو: محنتانہ مقرر کر ہے۔ مثلاً کے کہ جواس قلعہ پر چڑھ جائے اس کو بید یا جائے گا، یا جوکوئی قیدی پکڑلائے اس کو بید یا جائے گا، یا جوکوئی کا فرکوئل کر ہے اس کا ساز دسما مان اس کو دیا جائے گا۔ پس اگر بیت المال سے بیدا جرت دینا مطے کیا ہے تو بیت المال سے دے، اور غنیمت میں ہے دینا مطے کیا ہے تو باقی جارا تھا اس میں سے دے۔

تبسری وجہ: کسی جنگ میں کوئی مخفس بہادرانہ کارنامہ انجام دے، اور اس سے مسلمانوں کو بڑا فا کدہ پہنچے تو امام اس کو انعام دے۔ جبیبا کہ غزوۂ ذی قرومیں نبی میں کالٹیو کی شرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عند کو پیدل ہونے کے باوجود سوار اور پیدل دونوں کا حصہ دیا تھا (مفکلوۃ حدیث ۳۹۸۹)

شاہ صاحب رحمد انڈ فرماتے ہیں: میرے نز دیک زیادہ سیجے بات رہے کہ مقتول کا سامان قاتل کا حق اس وقت ہے جب امام جنگ ہے پہلے اس کا اعلان کرے یا جنگ کے بعد بطورانعام دے بعنی اعلان یادیئے بغیراس کا استحقاق نہیں۔
امام جنگ ہے پہلے اس کا اعلان کرے یا جنگ کے بعد بطورانعام دے بعنی اعلان یادیئے بغیراس کا استحقاق نہیں۔
غنیمت میں شیخشش دیتا: جن کا غنیمت میں یا قاعدہ حصہ بیں ،اوران کو بخشش دینا مصلحت کے موافق ہے،اس کو مجمی پہلے ہی اخماس اربعہ میں سے اٹھالے۔ یہ بخشش درج ذیل لوگوں کودی جاتی ہے:

ا ۔۔۔ عورتوں کو:جن کی جنگ میں ضد مات ہوں۔ مثلاً بیاروں کا علاج یا تیارداری کی ہو بو جیوں کے لئے کھان پکایا ہو، یا مجاہدین کے احوال کی خبر گیری کی ہو۔

۔ ۲ ۔۔۔ غلاموں، بچوں اور ان ذمیوں کوجن کوامام نے جنگ میں شرکت کی اجازت دی ہو،اور ان سے مجاہدین کو نفع حاصل ہوا ہو۔

مسئلہ:اگرغنیمت میں حاصلِ شدہ کسی چیز کے بارے میں پند چلے کہ وہ کسی مسلمان کا مال ہے، جس پروشمن نے قبضہ کرلیا تھا، تو وہ چیز مالک کو ویسے ہی لوٹا دی جائے (مشکنوۃ حدیث۲۰۰۲ ۳۰۰۱)

وَيُقَسُمُ أَرِبِعِدُ أَحَمَاسِهِ فِي الغانمين: يجتهد الإمامُ أولاً في حال الجيش: فمن كان نفلُه أو فق بمصلحة المسلمين نَقَلَ له؛ وذلك بإحدى ثلاث:

[إحداها] أن يكون الإمامُ دخل دار الحرب، فبعث سرية تُغِيْرُ على قرية مثلاً، فَيُجْعل لها الربع بعد الخُمس، أو الشلك بعد الخُمس؛ فما قَدِمَتْ به السريةُ: رفع خُمُسُه، ثم أعطى السريةَ ربعَ ما غبر، أوثكه، وجعل الباقي في المغانم.

وثانيتها : أن يبجعل الإمامُ جُعْلاً، لمن يعمل عملاً فيه غَناء عن المسلمين، مثلاً: أن يقول: من طلع هذا المصن فله كذا، من جاء بأمير فله كذا، من قتل قتيلاً فله سلبه؛ فإن شرط من مال المسلمين أعطى منه، وإن شرط من الغنيمة أعطى من أربعة أخماس.

وثالثتها: أن يخص الإمامُ بعض الغانمين بشيئ لغنائه وبأسه، كما أعطى رسولُ الله صلى الله عليه وشالتها: أن يخص الإمامُ بعض الغانمين بشيئ لغنائه وبأسه، كما أعطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قَرَدٍ سهمَ الفارس والراجل، حيث ظهر منه نفع عظيم للمسلمين.

والأصح عندى: أن السَّلب إنما يستحقه القاتل بجعل الإمام قبلَ القتال، أو تنفيله بعده. ويرفع ما ينبغي أن يُرْضخَ دون السهم:

[١] للنساء: يداوين المرضى، ويطبخن الطعام، ويُصلحن شأنَ الغزاة.

[٢] وللعبيد، والصبيات، وأهل الذمة: الذين أَذِنَ لهم الإمامُ، إن حصل منهم نفع للغزاة.

وإن عثر على أن شيئًا من الغنيمة: كان مالُ مسلم، ظَفَرْ به العدوُّ: رَدَّ عليه بلا شيئ.

# باقى غنيمت كي تقسيم

پھر ہاتی غنیمت ان لوگوں پرتقسیم کی جائے جومعر کہ میں شریک تھے۔گھوڑ سوار کے لئے تین جھے ہیں ،اورپیادہ کے لئے ایک جعبہ (مفکلو ۃ حدیث ۳۹۸۷)

ملحوظہ: بید صاحبین اور جمہور کی رائے ہے۔ اور اہام اعظم رحمہ اللہ کے نزد کیک: گھوڑ سوار کے لئے دو جھے ہیں۔ تیسرا حصدا گراہام ابطور انعام دینا جا ہے تو دے سکتا ہے۔ اس کی پچھ تقصیل آ گے آ رہی ہے۔

شتر سواروں اور تیراندازوں کا تھم: شاہ صاحب قدل سرہ کی رائے ہیہ کے اگر امام مناسب سجھے تو شتر سواروں اور تیر اندازوں کو پیدل لڑنے والوں سے پچھ زیادہ دے۔ ای طرح عربی گھوڑوں کو بھی گھوڑوں پرترجیج بھی دے سکتا ہے۔ ان کو پکھ زیادہ دے۔ اور اس وقت کرنا چاہئے کے فیادہ دو سے بھرنا چاہئے۔ اور اس وقت کرنا چاہئے کے مخالفت کا اندیشر نہو۔ اور اس طرح نی سیالی تیکن اور آپ کے اصحاب کے حربی معاملات میں اختلاف ختم کیا جاسکتا ہے۔ فضاحت: رسول اللہ مینائی تیکن کیا ہے مطلقا کھوڑوں کو دو حصادر سوار کو ایک حصد دینا مروی ہے۔ آپ نے عربی اور غیر عربی گھوڑوں کو حصہ کم دیا ہے۔ اور میں فرق نہیں کیا۔ اور مُنذر بن افی جمیصہ وداعی بھرانی رضی اللہ عند نے غیر عربی گھوڑوں کو حصہ کم دیا ہے۔ اور عضرت عمرضی اللہ عند نے نیرع بی گھوڑوں کو حصہ کم دیا ہے۔ اور عضرت عمرضی اللہ عند نے نیرع بی گھوڑوں کو برقر ادر کھا ہے (اصابہ ۵۰۰۳)

مسئلہ: اور جس کو امیر نے نظری مسلمت کے لئے بھیجا ہو، اس کو بھی باقاعدہ غیمت میں سے حصد ویا جائے۔ اگر چہ وہ معرکہ میں شریک نہ ہوا ہو۔ جیسے بیام رسال، وشمن کی معلوت حاصل کرنے کے لئے فرستادہ اور جاسوں وغیرہ۔ جنگ بدر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ نبی صِلاَیْ اَلَیْکِیْمِ کی صاحبز ادی اور حضرت عثمان کی بیوی حضرت میں اللہ عنہ استحت علیل تھیں۔ ان کی تیاداری کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدنیہ چھوڑ اگیا تھا۔ چنانچہ بدر کی غنیمت میں سے ان کو بھی حصد دیا گیا۔

ثم يُقسم الباقي على من حضر الوَقْعَة: للفارس ثلاثةُ أسهم، وللراجل سهم. وعندي: أنه إن رأى الإمامُ أن ينويد لركبان الإبل أو للرَّماة شيئًا، أو يُفَضَّلَ العِرابَ على البراذين بشيئ دون السهم: فله ذلك، بعد أن يشاور أهلَ الرأى، ويكون أمراً لا يُختلَفُ عليه لأجله، وبه يُجمع اختلاف سِيَرِ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم في الباب. ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش، كالبريد، والطليعة، والجاسوس: يُسْهَمُ له، وإن لم يحضر الوقعة كما كان لعثمان يوم بدر.

ترجمہ: واضح ہے۔البِر ذون: غیر عربی گھوڑا۔

# مال فئی کے مصارف

مال فی (بلاجنگ حاصل ہونے والے مال) کے مصارف اللہ تعالی نے سورۃ الحشر آیات ہے۔ اہم ہیں بیان فرما کے جیس۔ ارشاد پاک ہے: ''جو مال اللہ تعالی نے فی کے طور پر دیا اپنے رسول کو بہتیوں کے لوگوں سے تو وہ اللہ کے لئے ، اور رسول کے لئے ، اور رسول کے رشتہ داروں ، اور تیہیوں اور کینیوں ، اور مسافر کے لئے ہے ، جو ابن جو بہا جرین کے آنے کے لئے ہے ، جو اپنا جرین کے آنے کے لئے ہے ، جو اپنا جرین کے آنے کے سے دارالاسلام (مدینہ) میں اور ایمان میں قرار پکڑے ہوئے جیں ..... اور ان لوگوں کے لئے ہے جو ان کے بعد آئے ، جو دے کرت اللہ میں آر ایکٹرے ہوئے جین .... اور ان لوگوں کے لئے ہے جو ان کے بعد آئے ، جو دے کرت جین سے دارالاسلام (مدینہ) میں اور ایمان میں قرار پکڑے ہوئے جین ان آیات کو حضرت عروضی اللہ عنہ نے پڑھا تو میا نہ کو اس کے ماموں میں ہوئے ہیں ہوئے تا ہوں کا استعاب کیا ہے' (مفلوۃ حدیث الاموں میں اور وہ اس سلہ میں مسلم نوں کا موں میں خوری کرے ، پھراس ہے کم اہم کا موں میں ۔ اور وہ اس سلہ میں مسلم نوں کی تقسیم کے طریقے مختلف رہے ہیں :

ا — رسول القد مَالِنْهَ وَيَلِيْ كَ بِاسَ جَبِ مالِ فِي آتا تُوْ آپِ اي دن اس کُوڤنيم فرمادينة : کنيه دارکودو حصے ، اور مجر د کوایک حصه دینے تنص (مفکلوة حدیث ۵۵ مرم)

۲ --- حضرت ابو بکررض الله عند کا بھی بہی معمول تھا۔ آپ آ زاواورغلام سب کودیتے تھے (رواہ ابوداؤد، جامع الاصول حدیث ۱۲۳۷) اور حاجت مندول کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔

" اور حضرت عمر رضی الله عند نے یا قاعدہ اس کے لئے رجسٹر بنایا تھا۔ اور اسلام کی طرف ڈیٹی قدمی کرنے اور حاجت مندوں کے لحاظ ہے درجہ بندی کی تھی۔ اور ہر ایک کے وظائف کی تحدید بھی کردی تھی۔ مثلاً: (۱) وہ لوگ جو قدیم الاسلام ہیں (۲) وہ لوگ جو بخت آزمائشق سے گذرے ہیں (۳) وہ لوگ جو عیالدار ہیں (۴) اور وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں (تفصیل

لصَوْرَ بِينِكْ مَرْكِ 🗷 —

ك لئے ويكس ازا له الخفاع، ١٨)

اورضابطہ:اس مے اختلاف میں ہے کہ اس کو اختلاف اجتہاد پر محمول کیا جائے۔اور بیکہا جائے کہ ہرا کی نے اس صلحت کو پیش نظر رکھا ہے جواس وقت اس کے سامنے آئی۔

وأما الفَى ءُ: فصصرفه ما بين الله تعالى، حيث قال: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى: فَلِلْهِ، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِى الْقُرِيلِ، وَالْمِتَامِي، وَالْمَسَاكِيْنِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَءُ وَقَ رَّحِيْمٌ ﴾ ولحما قرأها عمورضى الله عنه قال: "هذه استوعبت المسلمين!" فيصرفه إلى الأهم، فالأهم وينظر في ذلك إلى مصالح المسلمين، لا مصلحته الخاصة به.

واختلفت السنن في كيفية قسمة الفيء: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفيء قسمة في يومه: فأعطى الآهل حَظّيْن، وأعطى الأعْزَب حظا؛ وكان أبوبكر رضى الله عنه يقسنم للحر وللعبد، يتوخّى كفاية الحاجة؛ ووضع عمر رضى الله عنه الديوان: على السوابق والحاجات: فالرجل وقِدَمُه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجتُه؛ والأصلُ في كل ماكان مثلَ هذا من الاختلاف: أن يُحمل على أنه إنما فعل ذلك على الاجتهاد، فتوخى كلّ المصلحة بحسب ما رأى في وقته.

ترجمہ: اور حضرت عمرؒ نے رجس بنایا تھا: سبقت کرنے والوں اور حاجتوں کے اعتبار ہے: پس آ دمی اوراس کی قدامت، اورآ دمی اوراس کی آزمائش، اورآ دمی اوراس کے بال نیچ، اورآ دمی اوراس کی ضرورت ۔۔۔۔ اور ضابطہ: ہراس اختلاف میں جواس طرح کا ہو ہے کہ اس جمول کیا جائے کہ وہ کام اجتہاد کے طور پر کیا ہے۔ پس ہرا یک نے مصلحت کا قصد کیا ہے اس طور پر جواس نے اس وقت میں دیکھی۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

# مفتوحه زمينول كأحكم

جن زمینول پرمسلمانوں نے غلبہ پالیا ہے بیٹی جنگ کر کے ان کو فتح کیا ہے: ان کے بارے میں اہام کو تمن اختیار ہیں: ا — اگر چاہے تو ان کو غانمین میں بانٹ وے کہ وہ بھی الی غنیمت ہیں۔ ۲ — اورا گر چاہے تو ان کو مجاہدین کے لئے بیٹی جہاد کی ضرور بات کے لئے روک لے۔ رسول اللہ مطابقہ تَذِیر میں ایسا ہی کیا تھا۔ آ دھی زمین خانمین میں بائٹ وی تھی۔ اور آ دھی جہاد کی اور مسلم نوں ک ضرور مات کے لئے روک نی تھی۔ اور حضرت عمر رضی القدعنہ نے بھی عراق کی زمین روک لی تھی۔ غانمبین کے اصرار کے ہو جودان برتقسیم نہیں کی تھی۔

٣ ــ اورا گرجا ہے توان میں ان کفار کو بسائے جوذمی بن کرر ہنا منظور کریں۔اوران سے خراج (لگان) وصول کرے۔

#### جزبير كي مقدار

جب بین والول کے ساتھ جزید پرمصالحت ہوئی تو نبی میلائی آئے ہے حضرت مُعاذرض اللہ عنہ کو بین کا حاکم بنا کر بھیجا، اور حکم دیا کہ ہر بالغ شخص سے سالانہ ایک دیناریا آئی قیمت کامُعافری کپڑاوصول کیا جائے۔(معکوۃ حدیث ۳۳۱) اور حضرت عمرضی اللہ عنہ نے مالدار پرسالانہ اڑتالیس درہم ،اور متوسط حال پر چوبیں درہم ،اور کا مدارغریب پر بارہ درہم جزیہ مقرر کیا تھا (ازا لۃ الحفایہ ۱۹:۲ بحوالہ ام ابویوسٹ)

یہاں ہے یہ بات جانی گئی کہ جزید کی کوئی مقدار شرعاً متعین نہیں۔اس کی مقدارا مام کی صوابدید پر موقوف ہے۔اس طرح خراج (مالکذاری) کی بھی کوئی مقدار متعین نہیں۔حالات کالحاظ کر کے لگائٹ عین کیا جائے۔اس طرح ہراس معاملہ میں جس میں نبی فیلائٹ کی بھی اور خلفائے راشدین کے طریقوں میں اختلاف ہے: یہی بات کہی جائے کہ وہ اجتہا وی امور ہیں ۔اور ہرایک نے اپنے زمانہ کی مصلحت پیش نظر رکھی ہے۔

والأراضى التي غلب عليها المسلمون: للإمام فيها الخيار: إن شاء قسمها في الغانمين، وإن شاء أوقفها على الغزاة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر: قسم نصفها، ووقف نصفها، ووقف عمر رضى الله عنه أرض السواد، وإن شاء أسكنها الكفار، ذمةً لنا.

وأمر النبى صلى الله عليه وسلم معاذًا رضى الله عنه: أن يأخذ من كل حالم دينارًا، أو عِدُلَه معافِرَ؛ وفرض عمر رضى الله عنه على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المعتمل اثنى عشر.

ومن هنا يُعلم أن قدرَه مفوَّض إلى الإمام، يفعل ما يرى من المصلحة، ولذلك اختلفت سير هم، وكذلك المحلم عندى في مقادير الخراج، وجميع ما اختلفت فيه سِير النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضى الله عنهم.

ترجمہ: واضح ہے۔ وقف اور أو قف الغوى معنى ميں ہیں۔اصطلاحی وتف مراز ہیں۔
ہمراز ہیں۔

☆



السَّرَوَرَبَيلِيَّ رَبِيلِيَ الْهِ الْهِ الْمَالِيَةِ الْهِ الْهِ الْمَالِيَةِ الْهِ الْهِ الْمَالِيَةِ الْمِلْيَةِ الْهِ الْمَالِيَةِ الْهِ الْمَالِقِينَ لِي الْمَالِيَةِ الْمِلْيِةِ الْمِلْيِقِينَ لِي الْمَالِيةِ الْمِلْيِقِينَ لِي الْمَالِيةِ الْمِلْيِقِينَ لِي الْمُلْقِينَ لِلْمِينَ لِلْمُلْقِينَ لِي الْمُلْقِينَ لِلْمُلْقِينَ لِلْمُلْقِينَ لِي الْمُلْقِينَ لِلْمُلْقِينَ لِلْمُلْقِينَ لِلْمُلْقِينَ لِي الْمُلْقِينَ لِلْمُلْقِينَ لِي الْمُلْعِلِينَ لِلْمُلْقِينَ لِلْمُلْعِلِينَ لِلْمُلْعِلِينَ لِلْمُلْعِلِينَ لِلْمُلْعِلَى لِلْمُلْعِينَ لِلْمُلْعِينَ لِلْمُلْعِلِينَ لِلْمُلْعِينَ لِلْمُلْعِلِينَ لِلْمُلْعِلِينِ لِلْمُلْعِلِينَ لِلْمُلْعِلِينَ لِلْمُلْعِلِينَ لِلْمُلْعِينَ لِلْمُلْعِينَ لِلْمُلْعِينَ لِلْمُلْعِلِينَ لِلْمُلْعِلِينَ لِيلِينَا لِلْمُلْعِينَ لِلْمُلْعِينَ لِلْمُلْعِينَ لِلْمُلْعِلِينَ لِلْمُلْعِينَ لِلْمُلْعِلِينِ لِلْمُلْعِلِينَ لِلْمُلْعِلِينِينِينَ لِلْمُلْعِلِينِينِ لِلْمُلْعِلِينِ لِلْمُلْعِلِينِينِ لِلْمُلْعِلِينِ لِلْمُلْعِلِينِ لِلْمُلْعِلِينِينِ لِلْمُلْعِلِينِينِ لِلْمُلْعِلِينِينِ لِلْمُلْعِلِينِ لِلْمُلْعِلِيلِي لِلْمُلْعِينِي لِلْمُلْعِلِينِينِ لِلْمُلْعِلِينِ لِلْمُلْعِلِينِي لِلْمُلْعِلْمِلْعِلِيلِينِي لِلْمُلْعِلِيلِينِي لِلْمُلْعِلِينِي لِلْمُلِينِي لِلْمُلْعِلِينِي لِلْمُلْعِلِينِي لِلْمُلِيلِينِي لِلْمُلِينِي لِلْمُلْعِلِيلِي لِلْمِلْمِلِيلِي لِلْمُلْعِيلِيلِي لِلْمُل

### غنيمت اورفئي كي حلّت كي وجه

الله تعالی نے ہمارے نبی مینائن ﷺ کی امت کے لئے مالی غیمت وئنی کو دووجہ سے حلال کیا ہے: بہلی وجہ: یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کی کمزوری دیکھی پس اس کے لئے ان اموال کوحلال کیا۔میمون منفق علیہ روایت میں آیا ہے (مفئلوۃ حدیث ۳۹۸۵)

دوسری وجہ: بیہ ہے کہ نیمت وقئ کی حلّت: ہمارے ٹی مَالنَّمَالَیْمَالَیْمَالَیْمَالِمَ علیہم الصلوٰ قاوالسلام پر،اور آپ کی امت کی دیگرامتوں پر برتری کے لئے ہے۔ بیضمون مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے(مقلوٰ قاحدیث ۴۵۵) اور مذکورہ دونوں وجوں کی دلیلیں کتاب کی تشم اول ،محث ۲ باب ۲۰ رحمۃ اللّٰد۲:۵۰،۳ تا ۴۱۰ میں بیان ہو پھی ہے۔

وإنهما آباح الله لنا الغنيمة والفيء: لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "لم تُجِلُّ النائم لأحدٍ من قبلنا، ذلك: بأن الله وأى ضَعْفنا وعجزنا، فأحلُها لنا "وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله فَضَّلُ أمتى على الأمم، وأحل لنا الغنائم" وقد شرحنا هذا في القسم الأول، فلانعيده.

ترجمہ: اوراللہ تعالی نے جائز کیا ہمارے لئے نئیمت فئی کوائس وجہ سے جونی مِنْالنَّبَاؤَیَمْ نے بیان فرمانی ہے۔ چنانچہ آپ فرمایا: "نبیس حلال کی سکی شخصی ہم سے پہلے کسی کے لئے: وہ جواز بایں وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری کمزوری اور ہماری عاجزی دیکھی، پس اس کو ہمارے لئے حلال کیا' اور فرمایا: "اللہ تعالی نے میری است کو تمام امتوں پر برتری بخش ہے، اور ہمارے لئے بیت اور ہم ہم اول میں اس کی تشریح کر چکے ہیں۔ پس ہم اس کا اعادہ نہیں کرتے۔ ہمارے لئے ہماری کا اعادہ نہیں کرتے۔

# غنیمت فئی کےمصارف کی حکمتیں

ابھی غنیمت وفکی کے جومصارف بیان کئے گئے ہیں ان کا خلاصہ بیہ کے غیمت کا بڑا حصہ (چارا خماس) غائمین کے لئے ہے۔ اورفنی دیگر ملی اور ملکی کا موں کے لئے ہے۔ کیونکہ بیت المال میں تین قتم کے اموال جمع ہوتے ہیں: ایک صدقات وعشر۔ دوم: مال غنیمت۔ سوم: مال فئی: جزیبا ورخراج وغیرہ۔ شریعت نے ان اموال کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ صدقات وعشر میں بنیادی انہیت حاجت مندول کودی ہے، غنیمت میں مجاہدین کو، اوراموال فئی میں ملکی اور ملی ضروریات کے ممالک کو۔ شاہ صاحب قدس مرة ہے دوبا تیس بیان فرماتے ہیں: اسبت المال کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ ۲۰ ممالک کی کو۔ شاہ صاحب قدس مرة ہے دوبا تیس بیان فرمات کیا ہیں؟ گئی تیس بین، اوران کی ضروریات کیا ہیں؟ گرفتیمت میں غانمین کی ترجیح کی تین سے متیں بیان فرما کیں گئی ہے۔

#### ببیت المال کے بنیادی مقاصد

بیت المال کے بنیادی مقاصدورج و ال ہیں:

یہلامقصد: ایسےلوگوں کے بقاء کا سامان کرتا جن کے پاس کچھیں۔ یا تو وہ لولے لینے ہیں، یا کسی حادثہ کی بنا پران کے مال کا صفایا ہوگیا ہے، یاوہ اینے مال ہے دور ہیں اور ان کوحاجت در پیش ہے۔

د وسرامقصد: کقار کی ریشدد وانیوں ہے مملکت کی حفاظت کرنا۔ سرحدول کے سوراٹی بند کرنا۔ مجاہدین کے مصارف کا انتظام کرنا۔ اور جہاد کے لئے ہتھیا راور گھوڑے تیار کرنا۔

تنیسرامقصد: مملکت کا داخلی ظم وضبط کرنا۔ پولس اور عدلیہ کے محکے قائم کرنا۔ حدود جاری کرنا ، اور تحکمہ یا احساب قائم کرنا۔ چوتھا مقصد: دین وملّت کی بقاء اور ترقی پرخرج کرنا۔ جیسے خطباء ، ائمہ ، واعظین اور مدرسین کا تقر رکرنا۔ پانچوال مقصد: مفاوعا مہے کام انجام دینا۔ جیسے نہریں اگار تا ، اور بل تغییر کرنا۔ اس طرح کے اور بھی کام ہیں جن پرخرج کرنا ضروری ہے۔

### ممالك كيشمين اوران كي ضروريات

ممالک کی دوشمیں ہیں: ایک: وہممالک جن میں صرف مسلمان رہتے ہیں، جیسے جاز، یاان میں مسلمانوں کی سترت ہے۔دوم: وہممالک جن میں بڑی تعداد غیر سلموں کی ہے۔مسلمان برز وران پر عالب آھے ہیں، یا مصالحت کے ذریعہ ان پر قبضہ کیا ہے۔

دوسری منتم کے ممالک کا مزانیہ (بجٹ) بھاری ہوتا ہے۔ان ممالک کی بہت ضرور بات ہوتی ہیں۔مثلاً: فوج تیار کرنا۔جنگی ساہ ن مبیا کرنا۔عدلیہ کا انتظام کرنا۔ پولس اور سرکاری عملہ کا تقر رکرنا۔اور پہلی منتم کے ممالک میں بیسب انتظامات بہت زیاد ہضروری نہیں۔اس لئے ان کا مزانیہ ہاکا ہوتا ہے۔

# غنيمت ميں غانمين كى ترجيح كى وجوه

میم وجہ شریعت کا منشامیہ کے ہرشہر میں جو بیت المال اکٹھا ہوتا ہے، اس کو خروریات کے خاط سے تقسیم کیا جائے۔ چنا نچہ:

(الف) ذکو ہ وعشر کے مصارف میں جمتا جوں کا دوسروں سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔

(ب) اور غنیمت فئی میں فوج کی تیاری اور ملک و ملت کی تفاظت کا غرباء کی حاجت روائی سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔

چنا نچے ذکو ہ میں تیا می مساکییں اور فقراء کا حصد زیادہ رکھا گیا ہے، اور غینمت فئی میں کم ۔ اور مجاہدین کا حصہ نیمت فئی
میں زیادہ رکھا گیا ہے۔ اور ذکو ہ میں کم (شاہ صاحب کے زدیک مصارف زکو ہ آٹھ میں مخصر نہیں۔ دیکھیں جمہ الفق میں کا

دوسری وجہ نِفنیمت پاپڑ بیل کراور گھوڑے اور اونٹ دوڑ اکر حاصل کی جاتی ہے۔اور بیکارنامہ مجاہدین انجام دیتے ہیں۔پس ان کے دل اس وفت خوش ہو سکتے ہیں، جب اس کی تقسیم میں ان کے ساتھ ترجیحی معاملہ کیا جائے۔

تیسری وجہ: شریعت کے عمومی احکام میں عمومی احوال کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور فطری اور عقلی رغبتوں کو ملا یا جاتا ہے۔ اور لوگوں کی صورت حال بیہ ہے کہ وہ جہاد میں اس صورت میں رغبت کر سکتے ہیں جب کوئی مال بھی بدست آئے۔اس کئے لوگوں کی خواہش کا لحاظ کر کے غذیمت کے جارا خماس مجاہدین کے لئے ختص کئے گئے ہیں۔

اورفنی کے لئے بالفعل جنگ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ وہ محض دبدبہ سے حاصل ہوتی ہے۔اس لئے اس کے مصر رف بیں نوج کا حصر بیس رکھا گیا۔وہ بلی اور ملکی ضرورتوں کے لئے خاص کی گئی ہے۔اور الا ہم فسالا ہم کے اصول سے خرج کی جاتی ہے۔

#### والأصل في المصارف:

#### [١] أن أمهاتِ المقاصدِ أمور:

منها: إبقاء ناس لايقدرون على شيئ: لزمانة، أو لاجتياح مالهم، أو بُعْدِه منهم.

ومنها: حفظ المدينة عن شر الكفار، بسدّ الثغور، ونفقاتِ المقاتِلة، والسلاح، والكُراع.

ومنها: تدبير المدينة وسياستُها: من الحِراسة، والقضاء، وإقامة الحدود، والحِسْبة.

ومنها: حفظ الملة بنصب الخطباء، والأثمة، والوُغّاظ، والمدرسين.

ومنها: منافع مشتركة، ككرى الأنهار، وبناء القناطر ونحو ذلك:

[٢] وأن البلاد على قسميس: قسم: تبجرُد لأهل الإسلام، كالحجاز، أو غلب عليه المسلمون؛ وقسمٌ: أكثرُ أهله الكفار، فغلب عليهم المسلمون بعَنُوة، أو صلح.

والقسم الثاني: يبحتاج إلى شيئ كثير من جمع الرجال، وإعداد آلات القتال، ونصب القضاة والحرس والعمال؛ والأول: لا يحتاج إلى هذه الأشياء كاملة وافرة.

> وأراد الشرعُ أَن يُوزَعُ بيتُ المال المجتمعُ في كل بلاد على ما يلائمُها، فجعل: [الف] مصرف الزكاة والعشر: مايكون فيه كفايةُ المحتاجين أكثرَ من غيرها.

[ب] ومصرف الغنيمة والفيء: مايكون فيه إعدادُ المقاتِلة وحفظُ الملة وتدبير المدينة أكثر. ولذلك جعل سهم اليتامي والمساكينِ والفقراءِ من الغنيمة والفيء أقلَّ من سهمهم من الصدقات؛ وسهمَ الغزاة منهما أكثرَ من سهمهم منها.

ثم الغنيمة: إنما تحصل بمعاناة وإيجاف خيل وركاب: فلا تطيب قلوبُهم إلا بأن يعطوا منها.

والنواميسُ الكلية المضروبةُ على كاقَّة الناس: لابد فيها من النظر إلى حال عامة الناس، ومن ضَمَّ الرغبة الطبيعية إلى الرغبة العقلية، ولايرغبون إلا بأن يكون هناك مال يجدونه بالقتال، فلذلك كان أوبعة أخماسها للغانمين.

والفيءُ: إنما يحصُل بالرُّعب، دون مباشرة القتال: فلا يجب أن يصرف على ناس مخصوصين، فكان حقَّه: أن يُقَدَّمَ فيه الأهم فالأهم.

ترجمہ: اور بنیا دمصارف میں: (۱) یہ ہے کہ امہات مقاصد چندامور ہیں: اڑا تجملہ: الیسے لوگوں کو زندہ رکھنا ہے جو کسی چیز پر قاور نہیں: اپ جی ہونے کی دجہ سے ، یاان کے مال کا صفایا ہوجائے کی دجہ سے ، یال کے ان سے دور ہونے کی دجہ سے جیز پر قاور نہیں: اپ جج ہونے کی دجہ سے ، یاان کے مال کا صفایا ہوجائے کی دجہ سے ، اور از انجملہ: کف رحیت ملکت کی حفاظت ہے: مملکت کی حفاظت ہے: مملکت کی حفاظ ہے اور ہمسے ہے: اور از انجملہ: احتسابی حکہ جو اسلامی حکومتوں میں زندگی کے معاملات و آ داب کی تگرائی کے سے ہوتا ہے اس اختساب کا تیام (المسجد سبہ: احتسابی حکہ جو اسلامی حکومتوں میں زندگی کے معاملات و آ داب کی تگرائی ، اور نماز وغیرہ عبادات کی پابندی کر انا اور فواحش و شکرات کی روک تھام کرنا آتا ہے) اور از انجملہ: ملنات کی حفاظت کرنا: خطباء (جمعہ پڑھائے دالے) اور عام ایک مساجد، اور واعظین ، اور مدرسین کے قرر سے کے ذریعہ اور از انجملہ: مفادعامہ کام کرنا: جیسے نہروں کی کھدائی ، اور تئی تغیر کرنا سے اور ان الجملہ: مفادعامہ کام کرنا: جیسے نہروں کی کھدائی ، اور تئی تغیر کرنا ہے اور ان اس میں بنیاد) ہیہ ہے کہما لک کی دوشمین ہیں: ایک: وہ ممالک جو مسلمانوں کے لئے فارغ ہیں، جیسے جاز، یاان ہیں مسلمانوں کی اکثریت سے اور دوسری تم دوم ممالک جن کے بیشتر باشندے غیرسلم ہیں۔ پس ان پر مسلمان ب دور عالی آگے ، یا سے کو برائے کی دوشمین جیں: ایک: وہ ممالک جو مسلمانوں کی اکثر ہیت ہے۔ اور وہ مالک جن کے بیشتر باشندے غیرسلم ہیں۔ پس ان پر مسلمان ب دور عالی آگے ، یا تھی مسلم ہیں۔ کو رائی کو تی جو برائی تھیں۔ کو رائی کو تی کے بیشتر باشندے غیرسلم ہیں۔ کو ال سے تارکر نا الدی دی کے الب تارکر نا الدی ہی مسلم ہیں۔ کو رائی کو دی کو تارک کے بیشتر باشندے غیرسلم ہیں۔ کو رائی کو دی کو تارک کے بیشتر باشندے غیرسلم ہیں۔ کو رائی کو دی کو تارک کی دو تو کر کا دور کو تارک کو تارک کی دور کو تارک کی دور کو کو تارک کی دور کو تارک کو تارک کو تارک کی دور کو تارک کو تارک کو تارک کے بیشتر باشند کے کو کو تارک کو تارک

تجاز، یاان میں مسمانوں کی اکثریت ہے۔اور دوسری سم: وہ مما لک جن کے بیشتر باشندے غیر سلم ہیں۔ پس ان پرمسلمان بہ زورغالب آگئے، یاسلے کے ذریعہ ۔ اور شم ثانی: بہت چیزوں کی تمتاج ہے یعنی فوج جمع کرنا،اور جنگ کے آلات تیار کرنا۔اور قاضوں اور چوکیداروں اور کارندوں کو مقرر کرنا۔اور شم اول:ان چیزوں کی کامل وکمل طور پرمختاج نہیں۔

(غنیمت میں غانمین کی ترجیح کی پہلی وجہ) اور شریعت نے جاہا کہ وہ بیت المال جوتمام شہروں میں اکتھا ہونے والا ہے: اُن کا مول پر تقسیم کیا جائے جو بلاد کے ملائم (مناسب وموافق) ہوں۔ پس مقرر کیا: (انف) زکوۃ وعشر کا مصرف: وہ جس میں مختاجوں کی کھایت زیادہ ہوتی ہے کھایت کے علاوہ سے یعنی بفقدر کھافٹ ہی ان کے گذار ہے کا سامان کر تا مقصود ہوتا ہے (ب) اور غنیمت وفئ کا معرف: وہ جس میں فوجیوں کو تیار کرتا، اور ملت کی حفاظت اور مملکت کی صیانت زیادہ ہوتی ہے — اوراسی وجہ سے بیتی ہوتا ہے (ب) اور غنیمت وفئ کا معرف: وہ جس میں فوجیوں کو تیار کرتا، اور ملت کی حفاظت اور مملکت کی صیانت زیادہ ہوتی ہے — اوراسی وجہ سے بیتیموں ، اور مسکینوں اور فقیروں کا حصیفیمت وفئ میں کم رکھا، صدقات میں ان کے حصہ سے ۔ اور عب کی حصیف خواش میں نیادہ مقرر کیا، صدقات میں ان کے حصہ سے ۔ (دوسری وجہ ) بھرغنیمت: مشقت اور کھوڑ سے اور اونٹ دوڑ انے ہی ہے حاصل ہوتی ہے۔ پس مجاہدین کے دل خوش نہیں ہوں گے گر بایں طور کہ وہ و سے گھوڑ سے اور اونٹ دوڑ انے ہی ہے حاصل ہوتی ہے۔ پس مجاہدین کے دل خوش نہیں ہوں گے گر بایں طور کہ وہ و سے جائیں غنیمت میں سے ۔ ۔ ( تغیسری وجہ ) اور تو انہیں کلیہ جوتمام لوگوں پر مقرر کئے جاتے ہیں: ضروری ہے ان میں عام وہ سے سے سے سے سے سے سے اور ان میں کا میں مقرب ہوتمام ہوتی ہے۔ اور ان میں مار میں ہوتی ہوتمام ہوتی ہوتی ہوتمام ہوتمام

نخمس اوراس <u>کے مصارف کی حکمتیں</u>

مشروعيت خمس كى وجه

خمس کے سلسلہ میں بنیادی ہات ہے ہے کہ ''غنیمت کا چوتھائی'' لینے کا جاہلیت میں عام دستورتھا۔قوم کا سرداراوراس کا خاندان ہے مال وصول کیا کرتا تھا۔اور ہے ہات ان کے اذبان میں مرتکز ہوچکی تھی۔وہ اس لینے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوں نہیں کرتے ہتھے۔ان کا ایک شاعر فخر ہے کہتا ہے:

اور ہر غارت لوٹ میں ہمارا چوتھائی ہے خواہ وہ نجد میں ہو، خواہ نتہاموں میں چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ملک وملت کی ضروریات کے لئے مال غنیمت کاخس مشروع کیا۔ اور یہ تشریع عربوں کے تصورات کے مطابق تھی۔ اوراس کی نظیرانمیا علیہم السلام کی شریعتیں ہیں۔ان میں بھی لوگوں میں شاکع ذاکع با توں کا لحاظ رکھا گیا ہے (تفعیل کے لئے دیکھیں فتم اول ، مجٹ 1 باب رحمۃ اللہ ۱۳۶۲)

# خمس میں رسول اللہ صلافیاتیا کا حصہ رکھنے کی وجہہ

زنانة جالجیت میں ' فنیمت کا چوتھائی' توم کا سردارادراس کا خائدان دو دجہ سے وصول کیا کرتا تھ۔ ایک: رفعت شان کے لئے۔ دوسرے: اس لئے کہ سردار عام لوگوں کے کام میں مشخول ہوتا ہے، اورا پی ضرور بات کمائے کے لئے فارغ نہیں ہوتا۔ اوراس کے مصارف بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لئے وہ یہ مال وصول کیا کرتا تھا۔ چنانچے اللہ تعالیٰ نے بھی دوجہ سے شمس میں رسول اللہ مَلِاللَّهِ اللّٰهِ مَلِللَّهِ کَا حصہ مقرر کیا:

پہلی وجہ: آپ مینالنی کی لوگوں کے کاموں میں مشخول رہتے ہیں۔اپنے گھر والوں کی ضرور بات کم نے کے لئے فارغ نہیں۔اس لئے ضروری ہے کہ آپ کے مصارف مسلمانوں کے مال میں ہوں۔

دوسری وجہ: مسلمانوں کوجو فتح نصیب ہوتی تھی وہ نبی میلائی آگئے کی دعااور آپ کے اُس رعب کی وجہ ہے ہوتی تھی جو اللہ تعالی نے آپ کوعمنایت قرمایا تھا۔ آپ کاارشاد ہے: نُسصر تُ بالسر عب: میں رعب سے مدد کیا گیا ہوں ( ن اَی ۳۰۲ كاب الجهاد) لى كويا آب برمعرك مين موجود بين اس لئے برش من آب كا حصدر كھا كيا ہے۔

# خمس میں ذوی القربی کا حصیر <u>کھنے</u> کی وجہ

جا ہلیت میں مر باع (چوتھائی) میں سردار قوم کا خاندان بھی شریک سہیم ہوتا تھا۔ چٹانچیٹس میں رسول اللہ مِثَالْةَ اِلْيَامُ کے دشتہ داروں کا حصہ بھی دووجہ سے مقرر کیا گیا:

کہلی ویہ ۔ نصرت وحمایت ۔ آپ کے خاندان نے آپ کی تفاظت کی تھی۔ جب وہ مسلمان نہیں ہے اس وقت بھی نجہ سے نہیں ہے اس وقت بھی نصرت میں کمر بستہ ہے۔ اور بیرحمایت عبدِ مناف کے دولڑکول کی اولاد نے کی تھی۔ چنانچہ آپ نے بنو ہاشم اور بنوم طلب بی کو ذوی القربی کا حصد دیا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی حمیت وہمایت اور نصرت واعانت میں اضافہ ہو گیا۔ نہیں غیرت کے ماتھ و بنی غیرت بھی شامل ہو گئے۔ کیونکہ اب ان کے لئے حضرت محمد میل تی تی کے دین کے علاوہ کوئی فخر ہاتی نہیں رہاتھا۔

دوسری وجہ — رفعت شان — زمانہ جاہلیت میں جو چوتھائی غنیمت وصول کی جاتی تھی اس میں رفعت شان اورا پنا امتیاز قائم کرنا بھی مقصود ہوتا تھا۔ ذوی القربی کافمس میں حصہ رکھنے میں یہ پہلو بھی چیش نظر ہے۔ اور یہ کوئی شخص مصلحت نہیں ، ہلکہ الی صلحت ہے۔ جب علماء وقراء کی تعظیم وقو تیر ہے لمت کی شان بلند ہوتی ہے تو صاحب لمت کے رشتہ داروں کی تو تیر و تعظیم سے ہدر جہ اولی لمت کی شان بلند ہوتی ہے۔

# خمس میں مساکین،مسافراوریتامی کا حصدر کھنے کی وجہ

تخمس میں مساکین ،مسافراور بتائی کا حصدان کی حاجت مندی کی بناپر رکھا گیا ہے۔ صدقات وعشر کے مصارف میں اتوان کو بنیادی اجمیت دی گئی ہے اور غنیمت فئی میں بھی ان کونظرا نداز میں کیا گیا۔ اور سورۃ الحشر میں اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان محت کر دال ہوکر شدہ کی گئی ہے کہ ان محت کر دال ہوکر شدہ جا کہ میں بین سے مرمایین وست کر دال ہوکر شدہ جا کہ بین ہے کہ ان سے مرمایددار مزے لوٹیں اور غریب فاقوں مریں!

#### خمس:مصارف خمسہ کے ساتھ خاص نہیں

اور یہ بات ٹابت ہے کہ دسول اللہ مِنالِقَدِیمَ نے مُس ہے مؤلفۃ القلوب اور ان کے علاوہ کو بھی ویا ہے۔ پس تُحس نہ کورہ مصارف ِخسہ کے ساتھ خاص تہیں۔ اور ذکر جس ان کی تخصیص تمن وجہ سے گی تی ہے۔ مہلی وجہ: اہتمام شان کے لئے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مصارف ِٹس جس ان کواولیں اہمیت دی جائے۔ دوسری وجہ: مختاجوں کا تذکرہ کرنے ہے لوگوں کو بیتا کید کرنا مقصود ہے کہ مالدار ٹمس فنگ کو دست گرد چیز نہ بنالیس۔

بلكه حاجت مندول كالجعي حق اواكري\_

تیسری وجہ: اگر مصارف میں صرف رسول الله میں گئی گئی اور آپ کے دشتہ داروں کا ذکر کیا جاتا تو بدگانی کرنے والوں کو بدگمانی کا موقع ملتا کہ رہمی جاہلیت کے بر باع والا چکر ہے۔ جب ان کے ساتھ محتاجوں کا بھی تذکرہ کیا تو یہ بات واضح ہوگئی کہ بیلی مصالح کے لئے ہے۔

والأصل في الخُمُس: أنه كان المِرْبَاعُ عادةً مستمرةً في الجاهلية، يأخذه رئيسُ القوم وعصبتُه، فتمكن ذلك في علومهم، وماكادوا يجدون في أنفسهم حرجًا منه، وفيه قال القائل: وإنَّ لنا المِرْبَاعُ من كلَّ غارةٍ تكون بنَجْدِ، أو بأرض التهائم

فشرع الله تعالى الخمس لحواتج المدينة والملَّة، نحوًا مماكان عندهم، كما أنزل الآياتُ على الأنبياء عليهم السلام نحواً مما كان شائعًا ذائعًا فيهم.

وكان المِرْبَاعُ لرئيس القوم وعصبتِه، تنويها بشأنهم، والأنهم مشغولون بأمر العامة، محتاجون إلى نفقاتٍ كثيرة، فجعل الله الخمسَ.

[۱] لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنه عليه السلام مشغول بأمر الناس، لا يتفرغ أن يكتسب لأهله، فوجب أن تكون نفقتُه في مال المسلمين؛ ولأن النصرة حصلت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والرعب الذي أعطاه الله إياه، فكان كحاضِر الوقعة.

[٧] ولذوى القربى: لأنهم أكثرُ الناس حميَّة للإسلام، حيث اجتمع فيهم الحمية الدينية إلى الحمية الدينية إلى الحمية النسبية، فإنه لافخرلهم إلا بعلو دين محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولأن في ذلك تنوية أهل بيتِ النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك مصلحة راجعة إلى الملة؛ وإذا كان العلماء والقراء: يكون توقيرُ ذوى القربي كذلك بالأولى.

[٣] وللمحتاجين: وَضَبَطَهم بالمساكين، والفقراء، واليتامي.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبُهم وغيرَهم من الخمس: وعلى هـذا فتخصيصُ هذه الخمسة بالذكر: للاهتمام بشأنها، والتوكيدِ: أن لايَتُخِذَ الخمسَ والفيءَ

أغنياوُهم دُوْلَةً، فَيُهْمِلُوا جانبَ المحتاجين، ولسَدٌ بابِ الظن السِّيِّئِ بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقرابتِه.

ترجمہ: اور تمس میں بنیادی بات: بیہ کہ ال غنیمت کا چوتھائی لینا جاہلیت میں عادت مستمرہ تھی۔ اس کوقوم کا سردار اوراس کا خاندان میا کرتا تھا۔ پس اس بات نے ان کے علوم (تصورات) میں جگہ کیڑئی تھی۔ اوروہ قریب نہیں تھے کہ اس سے اپنے ولوں میں کوئی تنگی پائیں۔ اوراس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے: (شعر) اور بیشک ہی رے لئے ہر لوٹ میں سے چوتھ ئی ہے، وہ نجد کے علاقہ میں ہو یا تہامہ میں لیس اللہ تعالی نے تمس شروع کیا مات و مملکت کی ضرور یات کے لئے ، ہا ننداس کے جوان کے زوی کے تھا لین وہ چوتھائی لیتے تھے اللہ نے بھی ویسائی مقرد کیا۔ اوران سے کم مقرد کیا۔ وران سے کم مقرد کیا۔ وران سے کم مقرد کیا۔ وران سے کم مقرد کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیا علیہ مالسلام پرادکام اتارے ہیں اس قبیل سے جوان میں شائع ذائع تھے۔

اور چوتھائی توم کے سردار اور اس کے خاندان کے لئے تھا: ان کی شان بلند کرنے کے طور پر ، اور اس سئے کہ وہ عام لوگول کے کام میں مشغول ہیں۔ بہت سارے خرچوں کے تاج ہیں۔ پس الله تعالیٰ نے شمس مقرر کیا: (۱) رسوں الله مینالله آیکیز ك لتے: (الف) اس لئے كم آپ مِن النه الله الوكول ك كام من مشغول بن مبين فارغ بين كم اين كھر والول ك لئے کما تیں۔ پیں ضروری ہے کہ آپ کا خرج مسلمانوں کے مال میں ہو(ب)اوراس لئے کہ فنٹے حاصل ہوتی ہے نبی مِلالانْجَالَيْز کی دعاہے،اوراس رعب کے ذریعے جواللہ تعالی نے آپ کودیا تھا۔ پس آپ معرکہ میں موجود کی طرح تھے ۔۔۔ (۲)اور آب کے رشتہ داروں کے لئے: (الف)اس کئے کہ وہ لوگوں ہیں زیادہ تھے اسلام کے لئے غیرت کے اعتب رہے، ہایں طور کہ اکٹھ ہوگئی تھی ان میں دینی غیرت نسبی غیرت کے ساتھ ۔ اس بیٹک کوئی تخرنبیں تھا ان کے لئے مگر محمد میلانندیکی کے دین ك سربلندى سے --- (ب) اوراس كئے كەس بىس نى كريم مِنْ اللهُ يَعْلَيْمَ كَلَّمُ والوں كى شان بلندكرنا ہے۔ اوروہ ايك مصلحت ہے جوملت کی طرف لوٹنے والی ہے۔اور جبکہ علماءاور قُر اء:ان کی تو قیر و تعظیم ملت کی شان بلند کرناتھی تو ضروری ہے کہذوی القربی کی تو قیر بدرجه اولی ایسی ہو ۔۔ (٣)اور حماجوں کے لئے: اوران کی تعبین کی مساکین اور فقراءاوریتامی کے ذرایجہ (غنیمت اور فنی کی آیات میں فقراء کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ابن السبیل کا ذکر ہے) ۔۔ اور تحقیق ٹابت ہوا ہے کہ نبی مَنْ النَّهِ النَّهِ النَّالُوبِ اوران كَ علاوه كُونُس مِن سے دیا ہے۔ اوراس تقدیر پر پس ان یا نج کے ذکر کی تحصیص: ()ان کی شان کے اہتمام کی وجہ سے ہے(۲)اوراس بات کی تاکید کے طور پر ہے کہ ان کے مالدار خمس اور فی کووست گرواں چیز (جو چیز گردش کرتی رہے ) نہ بنالیں، پس وہ محتاجوں کی جانب رائگاں کردیں (۳) اور بدگمانی کے دروازے کو بند کرنے کے لئے ہے نبی میالند کیا اور آپ کے رشنہ داروں کے تعلق سے۔







#### غنیمت سے جھوٹے بڑے عطیات دینے کی وجہ

پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ بڑے گئر (جیش) میں سے جو چھوٹالشکر (سریہ) بھیجاجا تا ہے، اور وہ جو غنیمت لاتا ہے، اس میں سے خمس نکا لئے کے بعد باتی کا چوتھائی یا تہائی سریے وبطور انعام دیا جا تا ہے۔ اور جنگ میں جو عور تمیں اور غلام وغیرہ خد مات انجام دیتے ہیں ان کو بھی کچھو میا جا تا ہے، یہ چھوٹے بڑے انعامات وعطیات اس لئے دیئے جاتے ہیں کہ اکثر انسان خطرنا کے کام کی امید پر ہی انجام دیتے ہیں۔ یہ گوگوں کی عادت اور فطرت ہے، جس کی رعایت ضروری ہے۔

### گھوڑسوار کا تنبراحصہ ہونے کی دجہ

شریعت نے گھوڑ سوار کے لئے تین جھے،اور پیادے کے لئے ایک حصداس لئے مقرر کیا ہے کہ جنگ ہیں گھوڑ سوار سے مجاہدین کو بہت زیادہ نفع پہنچنا ہے۔اوراس کا خرج بھی بہت ہوتا ہے۔اورگھوڑ سوار کا بی بھی جبھی خوش ہوتا ہے جب اس کو پیادے ہے۔تہراد ماجائے۔اس سے کم میں وہ راضی نہیں ہوتا۔عرب دعم کے تمام گروہ:ان کے احوال وعادت کے اختما نے باوجوداس پر شغق ہیں۔

فا کدہ: پہلے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بیا ختا فی مسئلہ ہے۔ ایک شال شاور نساحیین رحم ماللہ کے نزویک گھوڑ سوار کا شہرا حصہ ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کے نزویک و جرا۔ اور بیا ختا ف روایات جس اختا ف کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ جمہور کا مسئل : حضرت ابن محرصٰی اللہ عنہا کی شخق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ میکائی آئی آئی آئی نے آدی اور اس کے گھوڑ ہے کے لئے تین حصر نکا نے۔ ایک حصہ اس کے لئے ، اور دو حصاس کے گھوڑ ہے کے لئے (مسئلو قاصدیت کا اور امام اعظم رحمہ اللہ کی دیا ہے۔ اور امام اعظم رحمہ اللہ کی دلیل : حضرت جمع بن جاربیرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ خیبر کی نئیمت اصحاب حدید بید تیسیم کی گی۔ آپ نے نئیمت اللہ کی دلیل : حضرت جمع بن جاربیرضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ خیبر کی نئیمت اصحاب حدید بید تیسیم کی گی۔ آپ نئیمت میں حصرت کے اٹھارہ سوچھے ہوئے ) اور افکر پردرہ سوتھا، جس جس شین شمن میں میں تعلن سوتھا، جس جس شین شمن میں میں تعلن سوتھا، جس جس جس میں تعلن سوتھا، جس جس جس تعلن سوتھا، تعلن سوتھا، تعلن سوتھا، تعلن سوتھا ہے تعلن سوتھا، تعلن سو

اس سلسلہ میں روایتی اور اسنادی بحث بہت طویل ہے۔ اعلاء اسنن (۱۱:۱۲ ۱۵-۱۵۲) میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ اس مسئلہ میں شارح کا رتجان اس طرف ہے کہ گھوڑ سوار کا ڈوہرا حصہ تو اس کا حق ہے۔ اور تیسرا حصہ نفل (انعام) ہے جو گھوڑوں کی کارکردگی اورامیرکی صوابدید پرموتوف ہے۔ اوراس کی ولیل ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے مال حضرت منذربن ابی حمید رضی اللہ عنہ نے شم میں ایک غیمت تقیم کی تو گھوڑے کو ایک حصہ اور سوار کو ایک (کل دو حصے) دیے۔ یہ معامد حضرت عمرضی اللہ عنہ کی خدمت میں چیش ہوا تو آپ نے اس کو درست قرار دیا۔ یہ واقعدامام ابو پوسف رحمہ اللہ نے کتاب الخراج میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سند ہے دوایت کیا ہے۔ اس روایت ہے دو با تیں واضح ہوتی ہیں: اول: یہ کہ حضرت منڈر کی تقیم خلاف مجمول میں اور جہ سے یہ معاملہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کی سام عنہ بی ہوا۔ دوسری: حضرت عمرضی اللہ عنہ کہا سنے چیش ہوا۔ دوسری: حضرت عمر کا اس تقیم کونا فذکر نااس بات کی ولیل ہے کہ گھوڑے کا حصہ ورحقیقت ایک بی ہے۔ وو مراانعا می ہے۔ والنداعلم بالصواب

وإنما شُرعت الأنفالُ والأرْضاخُ: لأن الإنسان كثيرًا مَّا لايُقْدِم على مهلكة إلا لشيئ يطمع فيه؛ وذلك ديدنٌ وخُلُقٌ للناس، لابد من رعايته.

وإنسا جُعل للفارس ثلاثةُ أسهم، وللراجل سهمٌ: لأن غناءُ الفارس عن المسلمين أعظمُ، ومؤنته أكثرُ؛ وإن رأيتَ حالَ الجيوش: لم تُشَكِّكُ أن الفارس لايطيب قلبه، ولا تكفى مؤنته إذا جُعلت جائزتُه دون ثلاثةِ أضعاف سهم الراجل، لا يختلف فيه طوائف العرب والعجم، على اختلاف أحوالهم وعاداتهم.

تر چمہ: اور بڑے عطیے اور چھوٹے عطیے ای لئے مشروع کئے گئے ہیں کدانسان بار ہابلاکت پر پیش قد می نہیں کرتا گرکسی ایسی چیز کی وجہ ہے جس کا دہ امید دار ہو۔ اور بیلوگول کی عادت اورا خلاق ہیں، جس کی رعایت ضرور کی ہے ۔ اور سوار کے لئے تین جھے اور پیادہ کے لئے ایک حصرای لئے مقرر کیا ہے کہ سوار کا نفع مسلمانوں کے لئے بہت زیاوہ ہے۔ اوراس کا خرچ (بھی) زیادہ ہے۔ اوراگر آ ب لئکروں کا حال دیکھیں تو آ ب شک نہیں کریں گے کہ گھوڑ سوار کا دل خوش مہیں ہوتا ، اوراس کا خرچ دیور انہیں ہوتا ، اوراس کا خرچ دیور انہیں ہوتا جبکہ اس کا انعام بیادے کے جھے کے تین گناہ سے کم قرار دیا جائے۔ نہیں اختلاف کرتے اس جس عرب وجم کے کروہ ، ان کے احوال وعادات کا ختلاف کے باوجود (المسر طنسخ : تھوڑ اعطید، تھوڑ اعطید، تھوڑ کے جس کے اورور (المسر طنسخ : تھوڑ اعطید، تھوڑ کی چر المدید کا داخل کی جس کے اورور (المسر طنسخ : تھوڑ اعطید، تھوڑ کی چر المدید کی اورور (المسر طنسخ : تھوڑ اعطید، تھوڑ کی چر المدید کی اورور (المسر طنسخ ناور)

\*

☆

☆

# غيرسلمول سے جزیرة العرب خالی کرنے کی وجہ



حدیث (۴) - حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله مطالفَ آیا نے تین وصیتیں فر مائی ہیں۔ان میں سے ایک ریہ ہے: ''مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر کردو'' (مشکوۃ حدیث ۵۲۰۷)

تشریح: غیرسلموں ہے جزیرة العرب كاتخلید نین وجوہ ہے ضروری ہے:

کیملی وجہ: آنخضرت مظافی کے ایت جانے تھے کہ زمانہ ہمیشہ ایک حالت برنہیں رہتا۔ بھی اسلام کمزور بھی پڑسکتا ہے۔ اوراس کی جمعیت پراگندہ بھی ہوگئی ہے۔ ایسے وقت میں اگر اسلام کے مرکز اور جڑمیں غیرمسلم ہوں گے تو حرمات و ین کی پردہ دری ہوگی ، اوراس کی سخت بے حرمتی ہوگی۔ اس لئے آپ نے دارالعلم (مدید شریف) کے اردگرد ہے اور بیت اللہ کے مقام (مدید شریف) کے اردگرد ہے اور بیت اللہ کے مقام (مکومہ) سے غیرمسلموں کو تکال باہر کرنے کا تھم دیا۔

دوسری وجہ: غیر سلموں کے ساتھ اختلاط لوگوں کے دین کے فساد کا سبب ہے۔ اور دہ نوگوں کے مزاجوں میں تبدیلی کردیتا ہے۔ پس اگر سلمانوں کے لئے دیگر ممالک میں اختلاط ناگزیر ہے تو کم از کم حرمین شریفین کوان سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ تیسری وجہ: نبی مظاف آئے ہے ہوئی جو آخر زمانہ میں چیش آنے والی ہے۔ چنا نچہ آپ نے ارشاو فرمایا: "بیشک ایمان مدینہ کی طرف سکو جاتا ہے "( متفق علیہ مظکوۃ مدیث ۱۷۰ "بیشک ایمان مدینہ کی طرف سکو جاتے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سکر جاتا ہے "( متفق علیہ مظکوۃ مدیث ۱۷۰ بالسنتھام) یعنی خانص و بن مدینہ منورہ ہی میں باقی رہے گا۔ اور یہ بات اس وقت ممکن ہے جب وہاں ویکر فرا مب کا کوئی شخص موجود نہ ہو۔

قال صلى الله عليه وسلم: "لئن عشت: إن شاء الله الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب" وأرصى بإخراج المشركين منها.

أقول: عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمانَ دِوَلٌ وَسِجَالٌ، قربما ضَعُفَ الإسلامُ، وانتشر شملُه، فإن كان العدو في مثل هذا الوقت في بيضة الإسلام ومَحْتِده افضى ذلك إلى هتك حزمات الله وقطعِها، فأمر بإخراجهم من حوالي دارالعلم، ومحلً بيت الله.

وأيضًا: المخالطة مع الكفار تُفسد على الناس دينهم، وتُغيّرُ نفوسهم؛ ولما لم يكن بُدّ من المخالطة في الأقطار: أمر بتنقية الحرمين منهم.

وأيضًا: انكشف عليه صلى الله عليه وسلم مايكون في آخر الزمان، فقال." إن الدين ليأرزإلى المدينة" الحديث، ولايتم ذلك إلا بأن لايكون هناك من أهل سائر الأديان، والله أعلم

ترجمہ: نبی مینالنبیَائیِکیٹے نے جانا کہ زمانہ اول بدل ہونے والی چیزیں اور کنویں کے ڈول ہیں، لیں بھی اسلام کمزور ہوجا تا ہے، اور اس کی اجتماعیت منتشر ہوجاتی ہے۔ پس اگر اس جیسے وقت میں اسلام کے مرکز اور اس کی جزمیں دشمن ہوتو میہ چیز پہنچائے گا اللہ کی قابل احترام چیزوں کے مجاڑنے اوران کے کا شخ تک پس آپ نے تھم دیا غیرسلموں کو نکا سے کا دارالع دارالعلوم کے اروگر داور بیت اللہ کی جگہ سے ۔۔۔اور نیز: کفار کے ساتھ اختلاط کو گوں پران کے دین کو بگاڑ دیتا ہے۔۔اوران کے نفوس کو بدل دیتا ہے۔۔اور جب نہیں تھا کوئی چارہ اطراف میں اختلاط سے تو آپ نے تھم دیا: حرمین کوان سے پاک صاف کرنے کا ۔۔۔ اور نیز: کھلی نبی سالٹی آپ پڑوہ ہات جو آخر زبانہ میں ہوئی ہے۔ پس آپ نے فربایا: نبیشک دین بھین صاف کرنے کا حرف' آخر حدیث تک (حدیث میں ایمان کا لفظ ہے۔ دین کا لفظ روایت بالمعنی ہے) اور نہیں تام ہوتی وہ بات یعنی دین کاسمنی اگر بایں طور کہ نہ ہوہ ہاں دیگر ادیان والوں میں ہے کوئی۔ باتی اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔ لغات: دِوَل اور دُوَل آخر ہو ہو ہاں دیگر ادیان والوں میں ہے کوئی۔ باتی اللہ تعالی بہتر جائے ہیں۔ کی: بڑا ڈول جو کویں پر رکھار ہتا ہے، جس سے لوگ باری باری پائی مجرتے ہیں ۔۔۔۔البیہ صنہ کہ کی بھی چیزی اصل ۔۔۔۔

بفضله تعالی آج بروز بده ۱۳۲۷ر جب ۱۳۲۳ ه مطابق ۲۳ متبر ۲۰۰۳ و و شخط ونت وا مارت ' کی کا شرح مکمل بوئی فالحمد ملله!



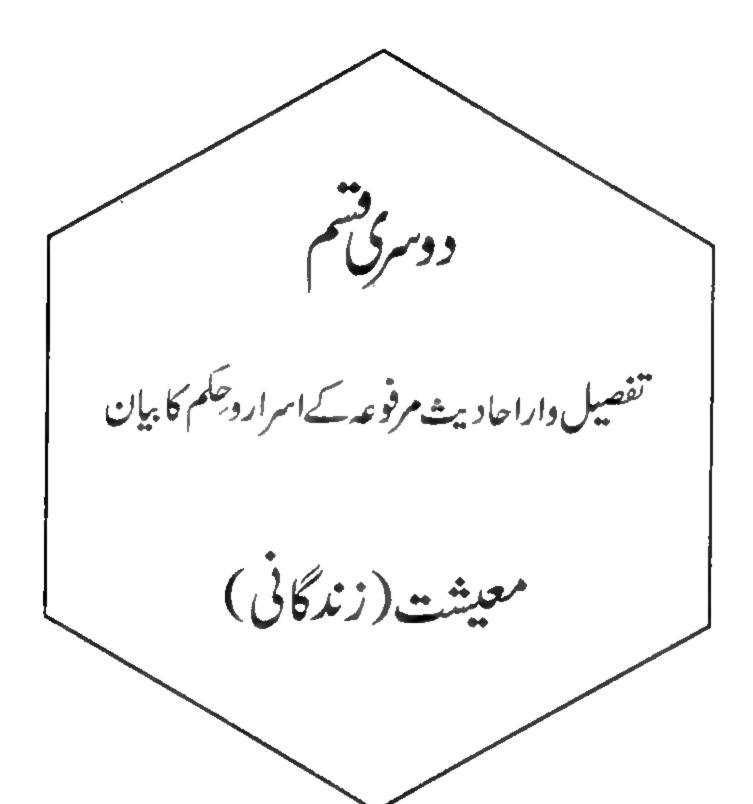

باب (۱) معیشت نے سلسلہ کی اصولی ہاتیں

باب (۲) مطعومات دمشروبات

باب (۳) لباس، زینت بظروف اوران کے مانند چیز ں

باب (۱۱) آداب صحبت

باب (۵) أيمان ونذور كابيان

### باب\_\_\_ا

## معیشت کے سلسلہ کی اصولی یا تیں

## آ داب معیشت کی تنقیح ضروری ہے

ادب: کی تعریف رحمۃ اللہ (۱۲۹:۲) میں گذر چکی ہے۔اور معیشت کے معنی ہیں: زیست، زندگانی متمدن مما لک کے لوگ کھانے پینے ، لیاس پوشاک ، نشست و برخاست اور ویگر احوال و کیفیات میں آ داب زندگانی اور طریق زیست کی ضرورت پر شغل ہیں۔ اگر انسان کا مزاج درست ہو، اور توع کے تقاضوں کو نمود کا موقعہ طی تو اجتماعات اور باہمی ملاقات میں آ داب کی رعایت سب کو پسند ہے۔اور کو یابیا یک فطری بات ہے۔البت اس سلسلہ میں لوگوں کے طریقے مختلف ہیں۔ کوئی حفظان صحت کے اصول اور طب و تی روست جو با تیں مفید ہوتی ہیں، اور ان میں کی حضر رئیس ہوتا، ان کو اختیار کرتا ہے۔ اور کوئی اپنے بادشا ہوں ، دانشمندوں اور ہزرگوں کی پیروی کرتا ہے۔اور کوئی اپنے بادشا ہوں ، دانشمندوں اور ہزرگوں کی پیروی کرتا ہے۔اور کوئی اپنے بادشا ہوں ، دانشمندوں اور ہزرگوں کی پیروی کرتا ہے۔اور کوئی اپنے بادشا ہوں ، دانشمندوں اور ہزرگوں کی پیروی کرتا ہے۔اور کوئی ان کے علاوہ طریقے اختیار کرتا ہے۔

بہرحال اوگوں میں زیست کے جوطریقے رائج ہیں ان میں سے پچومفید اور پچھ غیرمفید ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ شریعت اسلامیدان سے بحث کرے۔ مفید ہاتوں سے کو شریعت اسلامیدان سے بحث کرے۔ مفید ہاتوں سے اور اور ان کا تھم دے۔ اور فاسد طریقوں سے آگاہ کرے۔ اور ان سے روک دے۔ اور جوطریقے نہ مفید ہیں نہ مضران کی اجازت دے۔ کیونکہ نبی میں ان تو تین میں نہ مشران کی اجازت دے۔ کیونکہ نبی میں نہ تو تین میں ہوئی ہے۔ ایک اہم مقصد آداب زیست کی نقیح تفتیش بھی ہے۔

### ﴿ من أبواب المعيشة ﴾

اعلم: أن جميع سُكَّان الأقاليم الصالحة اتفقوا على مراعاةِ آدابٍ في مطعَمِهم، ومشربهم، وملبسهم، وقيامهم، وقعودهم، وغير ذلك من الهيئات والأحوال؛ وكان ذلك كالأمر المفطور عليه الإنسانُ عند سلامة مزاجه، وظهورِ مقتضياتِ نوعِه، عند اجتماع أفرادٍ منه، وتَرابِي بعضِها لبعض؛ وكانت لهم مذاهبُ في ذلك، فكان منهم: من يُسَوِّيها على قواعد الحكمة الطبيعية، في ختار في كل ذلك مايُرْ جي نفعُه، ولا يُحشَّى ضررُه، بحكم الطب

والتجرِبة. ومنهم: من يسويها على قوانين الإحسان، حسبما تُعطيه ملتُه. ومنهم: من يريد محاكاة ملوكهم، وحكمائهم، ورهبانهم. ومنهم: من يسويها على غير ذلك.

وكان في بعض ذلك منافع يجب التنبية عليها، والأمرُ به لأجلها؛ وفي البعض الآخر مفاسدُ يجب أن يُنهى عنه لأجلها، ويُنبه عليها؛ والبعضُ الآخرُ غُفْلٌ من المعنيين، يجب أن يُبقى على الإباحة، ويُرخَصَ فيه؛ فكان تنقيحُها والتفتيشُ عنها إحدى المصالح التي بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لها.

ترجمه بمعيشت كسلسلدى اصولى باتين جان كين كدقا بلر بائش خطول كتمام باشند الي كالمان الين بيني اسيخ لهاس، اسيخ قيام، اسيخ تعود، اوران كے علاوہ احوال وكيفيات ميں آ داب كى رعايت بيشفق ہيں۔ اور بير بات أس امركى طرح ہے جس برانسان پیدا کیا گیا ہے۔اس کے مزاج کی در سنگی سے دفت ،ادراس کی نوع کے تقاضول کے ظہور کے دفت. ان نول میں سے چندافراد کے اکٹھا ہونے کے وقت یعنی اجتماعات میں ،اوران کے بعض کے بعض کو دیکھنے کے وقت یعنی ملاقات كونت اورلوگول كے لئے اس سلسله ميں طريقے تھے۔ بعضے ان طريقوں كونھيك كرتے تھے حكمت طبيعيه كے اصول یر، پس وہ ان سب میں بینی کھانے بینے وغیرہ تمام حالات میں اختیار کرتا ہے اس چیز کوجس کے نفع کی امید کی جاتی ہے، اورجس کے نقصان کا اندیشہیں،طب اور تجربہ کی رو ہے۔اور بعضے اپنے بادشا ہون اور اپنے وانشمندوں اور اپنے بزرگوں کی تقلید کا ارادہ کرتے تھے۔اور بعضے اس کےعلاوہ طریقوں ہےان آ داب کوٹھیک کرتے تھے ۔ اوران میں ہے بعض میں فوائد تنے، جن ہے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ اوراس بعض کا تھم دینا ضروری تھاء اُن فوائد کی وجہ ہے۔ اور دومرے بعض میں مفاسد تنھے۔ ضروری ہے کہ اُن بعض کی ممانعت کی جائے اُن مفاسد کی وجہ سے۔اور اُن مفاسد سے آگاہ کیا جائے۔اور ووسرے بعض دونوں باتوں سے خالی تنے مے صروری ہے کہ وہ باقی رکھے جائیں اباحت بر، اوران کی اجازت وی جائے۔ پس ان آ داب کی تنقیح اوران کی تفتیش ان مصالح میں ہے ایک تھی جس کے لئے نبی میلانڈیکی مبعوث قرمائے گئے ہیں۔ ملحوظه احكمت نظريد كاقسام مين علم طبيعي سيداى كو حكمت طبيعيد كتت بين (معين الفلفيس) تصحیح: یُنهی عنه :مطبوعدین یُنهی عنها جنمیرمونث کے ماتھ تفاقع مخطوط کرا چی سے کی ہے۔اور ضمير مذكر البعض الآخوكي طرف راجع ب-

₹

☆

3

آ داب معیشت کے اصول

آ داب واحكام معيشت كے بانج اصول بين:

اصل اول — اشغال کے ساتھا ذکار کی طونی — دنیا کی مشغولیات اللہ کی یاد بھلادی ہے۔ اور آئیند دل کو مکدر کردی تی ۔ ایس - اس لئے کسی تریاق سے اس زہر کا علاج ضروری ہے۔ اور وہ تریاق سے ہے کہ مشغولیات سے پہلے یا بعد ہیں یا ساتھ اذکار مسئون کئے جا کیں ۔ جو آ دمی کو ان مشاغل پر مطمئن ہونے سے روکیں۔ اور وہ اذکار ایسے مضامین پڑتمل ہوں جو منعم حقیقی کی یا دولا کیں ۔ اور ذبین کو بارگاہ بے چگوں کی طرف پھیریں۔ جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ ، اور کھانے کے بعد دعا مشروع کی ، تاکہ کھانا پیناغفلت کا باعث نہ ہے ، بلکہ اللہ تعالٰی کی یا د تازہ کرے۔

اصل دوم — شیطانی افعال دہیئات کی ممانعت اور ملکوتی افعال دہیئات کی ترغیب — بعض افعال شیاطین کے مزاجوں سے مناسبت رکھتے ہیں۔ بایں اعتبار کہ شیاطین جب بھی خواب میں یا بیداری میں کسی کے سامنے تمثل ہوتے ہیں تو مشر درانہیں افعال وہیئات میں متمثل ہوتے ہیں۔پس جو خص ان افعال وہیئات کواپنائے گا وہ شیاطین سے نز دیک ہوگا۔اوران کائرارنگ اس پر چڑھےگا۔اس لئے ضروری ہے کہان افعال دینیات سے روکا جائے۔خواہ کراہیت کے طور يرروكا جائے خواہ تحريم كے طور ير بعيثى سلحت ہوايا كيا جائے۔ جيسے ايك چپل پہن كر چلنا، بائيس ہاتھ ہے كھانا پينا، اور اوندها سونابری میکنیں ہیں،اس کے ان ہےروکا گیا ۔۔ اس کے برخلاف بعض افعال دہیئات شیطان کودھ تکارتے ہیں،اور فرشنول سے بزویک کرتے ہیں۔ جیسے بسم اللہ پڑھ کر کھانا، اور گھر ہیں داخل ہوتے وقت اور تکلتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ پس ضروری ہے کہا یہے کامول کا تھم دیا جائے۔اوران پرابھارا جائے (بیضمون تفصیل سے رحمة اللہ: ۲ المیں گذرچا ہے) اصل سوم — ضرر رسال ہمینٹول ہے بیجنے کی ہدایت — البی ہمینٹول ہے بچنا ضروری ہے جن میں ضرر کا اندیشہ ہے۔جسے بغیر منڈ برکی حیت پرسونا۔مشکیزہ کے مندے یانی چینا، اور رات میں چراغ جلتا چھوڑ وینا۔مدیث میں ہے: " حجونا شرارتی (چوم) بھی بتی کھینچاہے،اور کھروالوں کوجلاویتاہے 'لہذاجراغ کل کرے سویا جائے (مفکلو 5 صدیث ٣٢٩٥) اصل جہارم ۔۔ عیش کوشی کے اسباب کی ممانعت ،اور مجمیوں کی عادات سے نیجنے کی ہدایت ۔۔۔ ایران وروم کے لوگ عیش برتی میں مبتلا ہو گئے تھے۔اور مُعاثھ ہے زندگی گذار نے میں مبالغہ کی حد تک بڑھ گئے تھے۔جبکہ عیش وعشرت کا سامان ڈھیروں مال خرج کئے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔ اور مال آسانی سے بدست نہیں آتا۔ اس کے لئے یا پڑ بیلنے پڑتے میں ، اور شب وروز محنت در کار ہوتی ہے۔ اور السی صورت میں آخرت کی تیاری کرنے کے لئے وقت نہیں بچتا۔ اس لئے ضروری ہوا کہ اعاجم کی ان عادات واطوار کی مخالفت کی جائے۔اوران کی عیش کوشی کی بڑی چیزیں حرام تفہرائی جا کیں۔ جیے ریشی بنسی اور اُرغوانی لباس اور تھے، سونے جاندی کے برتن ، سونے کا برداز یور، وہ کپڑے جن میں تصویریں بنی ہوئی ہوں،اور**عورنوں کی خوشبوخَلوق جس کا غالب حصہ زعفران ہوتاتھا۔اورالی ہی اور چیزیں۔اور جو چیزیں انتہائی مرفّہ حالی** کے بیل کی نہیں ہیں ،ان کے لئے عام ضابطہ بناو باجائے کہ ان عادات کوا ختیار کرنا مکروہ ہے۔اور رفا ہیت کی ان چیزوں كوچھوڑ نامستحب ب(مضمون تفصيل سے رحمة الله (٢٣٩:٢) من كذر چكا ب)

اصل پیجم — متانت و وقار کے منافی حالت کی ممانعت — شریعت کا جہال پیفشاہ کرارتفا قات کو آسودگی میں مخدورلوگوں کی حالت تک نہ وقیخے دیا جائے ، وہال پیجی ہے کہارتفا قات کو جنگی اور پہاڑی لوگوں کی حالت تک گرنے بھی نہ دیا جائے ۔ ورندانسانوں اور جانوروں کی معیشت میں کچھ فرق باتی نہیں رہے گا۔ شریعت کی نظر میں پندیدہ میا نہ روی ہے۔ ایک صاحب بوسیدہ کیڑوں میں آئے ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صب کچھ وے رکھا تھا۔ آ ہے نے ان سے فر ماید ''جب اللہ نے اللہ کی نظر آنا جا ہے'' یعنی اچھی حالت میں رہنا جا ہے' (ابو جب اللہ نے اللہ کی نفت اور اعز از کا اگر تیجھ پرنظر آنا جا ہے'' یعنی اچھی حالت میں رہنا جا ہے' (ابو واور عدیث ۲۳۲ میں مضمون بھی تفصیل ہے رہمۃ اللہ (۲۳۲۲) میں گذر چکا ہے)

#### والعمدة في ذلك أمور:

فمنها: أن الاشتخال بهذه الأشغال يُنْسِى ذكرَ الله ويُكَدِّرُ صفاءَ القلب، فيجب أن يُعالج هذا السمَّ بترياق: وهو أن يُسَنَّ قبلَها، وبعدَها، ومعها أذكارٌ، تَرْدَعُ النفسَ عن اطمئنانها بها، بأن يكون فيها ما يُذَكِّرُ المنعمَ الحقيقيُ، ويُميل الفكر إلى جانب القدس.

ومنها: أن بعض الأفعال والهيئاتِ تُناسب أمزجة الشياطين، من حيث أنهم لو تمثّلوا في منام أحدٍ، أو يقظّته، لتَلَبَّسُوا ببعضها لامحالة؛ فَتَلَبُّسُ الإنسانِ بها مُعِدِّ للتقرب منهم، وانطباعِ ألوانِها النحسيسة في نفوسهم، فيجب أن يُمْنَعَ عنها كراهة أو تحريمًا، حسبما تحكم به المصلحة، كالمشى في نعل واحدة، والأكل باليد اليسرى؛ وبعضها مَطْرَدَةٌ للشياطين، مَقْرَبَةٌ من الملائكة، كالذكر عند ولوج البيت، والخروج منه؛ ويجب أن يُحَضَّ عليها.

ومنها: الاحتراز عن هيئاتٍ يتحقق فيها التأذى بحكم التجربة، كالنوم على سَطح غيرِ محجور، وتركِ المصابيح عند النوم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن الفُو يُسِقَة تُطْرِمُ على أهلها"

و هنها: مخالفة الأعاجم فيما اعتادوه من الترقُّهِ البالغ، والتعمقِ في الاطمئنان بالحياة الدنيا، فأنساهم ذكرَ الله، وأوجب الإكثار من طلب الدنيا، وتَشَبُّحِ اللذاتِ في نفوسهم، فيجب:

[الف] أَن يُنخَصُّ رَءُ وسُ تعمقاتهم بالتحريم، كالحرير، والقَسِّى، والمياثر، والأُرْجُوَانِ، والثيابِ المصنوعة فيها الصورُ، وأوانى الذهب، والفضة، والمعصفر، والخَلوق، ونحوِ ذلك.

[ب] وأن يُعَمَّ سَائرُ عاداتهم بالكراهية، ويستحب تركُ كثيرٍ من الإرفاه.



ومنها: الاحتراز عن هيئات تنافي الوقار، وتُلحق الإنسانُ بأهل البادية، ممن لم يتفرغوا لأحكام النوع، ليحصل التوسط بين الإفراط والتفريط.

ترجمه اورامل اصول ال معاملة من چنداموري: - پس از انجمله : بيه که ان مشاغل مين مشغوليت الله ي ياو بھلادیتی ہے۔اورول کی صفائی مکدر کردیتی ہے۔ لیس ضروری ہے کہاس زبر کا علاج کیا جائے کسی تریاق کے ذریعہ۔اوروہ تریاق بیہ کے ان اشغال سے پہلے ،اوران کے بعد ،اوران کے ساتھ ،ایساذ کارمسنون کئے جائیں جونفس کوان اشغال پر مطمئن ہونے سے روکیس، بایں طور کہان اوْ کار میں وہ بات ہوجومنعم تفیقی کو یاد لائے۔اورسوچ و حیار کوالقد تعالٰی کی جانب ماکل کرے ۔۔۔۔ اوراز انجملہ : بیہے کہ بعض افعال وہیئات شیاطین کے مزاجوں سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ہایں طور کہ اگر شیاطین کسی کےخواب میں یا اس کی بیداری میں متمثل ہوں ،تو لامحالدان میں سے کسی نہ کسی بیئت کے ساتھ و مرور متلبس ہول گے۔ پس انسان کا ان افعال وہیئات کے ساتھ متلبس ہونا تیار کرنے والا ہےان سے قُر ب کو، اور ان کے فکمے رگوں کے چھینے کوان کے نفوس میں۔پس ضروری ہے کدان افعال وہیئات سے روکا جائے کراہت یا تحریم کے طور پر،اس چیز کے موافق جس كامصلحت فيصله كر \_\_ جيسے أيك چيل ميں چلنا، اور يائيں ہاتھ سے كھانا۔ اور بعض افعال وہيئات شياطين كو وهتكارنے كاذر ليد، اور فرشتول سے نزو كى كاذر ليد ہيں۔جيے كھريس داخل ہوتے ونت اور كھرے لكلتے ونت ذكر كرنا۔اور ضروری ہے کمان برا بھاراجائے ۔۔۔ اوراز انجملہ :الی ہیکوں سے احتر از کرنا ہے جن میں تجربہ کی روسے تکلیف سہنایا یہ جاتا ہے۔جیسے الی جیست برسونا جوآئر کی ہوئی نہیں ہے(مشکو قصدیث ۱۱۷۷) اور جراغ کوسوتے ولت جاتا جیمور وینا۔اوروہ ضررنی مَنالْتَهُ مَنَا ارشاد ہے: ' پس چھوٹاشرر گھروالوں برآگ بجز کا دیتا ہے' ۔۔اوراز انجملہ ججمیوں کی مخالفت ہے،اس بات میں جس کی انھوں نے عادمت بنالی ہے لینی انتہائی ورجہ کی فارغ پالی، اور دینوی زندگی پرمطمئن ہونے میں گہرائی میں اترنا۔ پس محملاوی اس چیز نے ان کواللہ کی باد۔ اور واجب کیا دنیاطلبی میں زیادتی کرنا لیعنی رات دن دنیا کمانے کے لئے محنت كرنا۔ اوران كے نفوس مس لذات كامتمثل مونا يعنى عيش كاولداوه مونا۔ پس واجب ہے: (الف) كمان كے تعمقات كى بری چیزیں خاص کی جا تھی حرام تھ برانے کے ساتھ ، جیسے دیشم ، اور قسی کیڑا (ریشم اور سوت سے بُنا ہوا کیڑا ، جوتس مقام میں تیار ہوتا تھا) اور ریٹی تیکے گذے (عرب میں تکیہ پر بیٹے کا بھی روائ تھا۔ اوراس مقعد کے لئے الگ تیکے ہوتے تھے) اور اُرغوانی رنگ کے کپڑے،اور وہ کپڑے جن میں تصویریں بنی ہوئی ہوں،اورسونے جاندی کے برتن۔اور سمی رنگ کے كيڑے،اورخَلوق اوراس كے ماتند — (ب)اور يه كه عام كى جائيں ان كى ديگر عاوتيں كراہيت كے ساتھ اور مستحب ب رفاہیت کی بہت ی باتوں کو چھوڑنا — اوراز انجملہ: احتر از کرنا ہے ایک بیمات ہے جود قار کے منافی ہیں۔ اورانسان کو باوید نشینوں کے ساتھ لاحق کرتی ہیں۔ان لوگوں میں سے جونوع کے احکام کے لئے فارغ نہیں بعنی ان کوانسانیت کے تفاضے بورے کرنے کی فرصت جیس۔ تا کہ افراط وتغریط کے درمیان میاندروی حاصل ہو۔

### باب\_\_\_\_

# مطعومات ومشروبات

انسان کی خوش بختی اُن چاراخلاق میں ہے جن کا تذکرہ پہلے آچکا ہے۔اوراس کی بدیختی ان کی اضداد میں ہے۔ پس نفس کی صحت کی حفاظت کے لئے ،اوراس کی بیاری کو دفع کرنے کے لئے اُن اسپاب کی تفتیش عفروری ہے جو آ دمی کے مزاج کوکسی ایک جانب بچھیرد ہے ہیں۔

' اور و واسباب عقائد واعمال بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ نقس متلیس ہوتا ہے، جونفس کی جڑ میں داخل ہوتے ہیں، اورا پنااٹر دکھاتے ہیں۔جن کی کافی مقدار کا تذکرہ پہلے آجا ہے۔

اوروہ اسبب الیمی چیزیں بھی ہوتی ہیں جونفس میں گئی کیفیات پیدا کرتی ہیں۔جوانسان کوشیطان کےمث بہ بنادیق ہیں۔اورفرشتوں سے دورکردیتی ہیں۔اورانتھاخلاق کی جگہ بُرےاخلاق پیدا کرتی ہیں۔اس طرح کہانسان کو بھی اس کا حساس ہوتا ہےاور بھی نہیں ہوتا۔

پس حضرات انبیاء کیبیم السلام نے ۔۔۔ جوملاً اعلی کے ساتھ منسلک ہونے والے جیں۔ اور جوہیمی آلود گیوں سے
کوسوں دور ہیں ۔۔ ان چیزوں کی برائی ہارگاہ مقدی سے اس طرح حاصل کی ،جس طرح طبیعت کڑوی اور بدمزہ چیز کی
ناگواری محسوس کرتی ہے۔ بیعنی انبیاء ذوق ووجدان سے ان چیزوں کی برائی جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جوعزایت ومبر ہائی
لوگوں کے حال پر ہے اس نے واجب کیا کہ اُن اہم اور بڑی حرام چیزوں سے جومن ضبط و متعین ہیں اور جن کا اثر واضح ہے،
لوگوں کے حال پر ہے اس نے واجب کیا کہ اُن اہم اور بڑی حرام چیزوں سے جومن ضبط و متعین ہیں اور جن کا اثر واضح ہے،
لوگوں کے حال پر ہے اس نے واجب کیا کہ اُن اہم اور بڑی حرام چیزوں سے جومن ضبط و متعین ہیں اور جن کا اثر واضح ہے،

## حرمت ِخنز بر کی وجه

جب بیام مسلم ہے کہ کھانے کی چیزیں ہی جسمائی اور اخلاقی بگاڑ کا قوی ترین سبب ہیں ، تو ضروری ہے کہ بردی حرام چیزیں غذا کے تبیل سے ہوں۔ چنانچیانسان پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والی چیزاس جانور (خنزیر) کا کھانا ہے جس کی صورت میں بعض اقوام کا سنے واقع ہوا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت ۲۹ میں ارشاد یا کہ ہے: ''جس پر اللہ نے لعنت کی ، اوراس پر غضبناک ہوئے ، اوران پر سے بعض کو سؤر اور بندر بنادیا ، اوراس نے شیطان کی پرسنش کی ، وہ ہی لوگ مرتبہ کے اعتبار سے خضبناک ہوئے ، اوران کی اضداد کے لئے دیکھیں : رحمۃ اللہ (۱۲۵ -۱۲۵ ۲۵۵ -۱۲۷۵)

تع قسم اور، مبحث خامس مل عقا كدهة وبإطله اورا تمال برواغم برسيرها مل بحث ب\_ويكسيس رحمة الله (١:١٥٥-٨١٨)

ح لَيَوْرَبِيكِيْرَكِ

یہت بڑے، اور راہ راست ہے بہت دور ہیں' اور جس جانور کی صورت ہیں کے واقع ہوتا ہے، وہ خبیث ترین جانور ہوتا ہے۔

اس کی تفصیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی انسان پر لعنت ہیں جی اور اس پر غفینا کہ ہوتے ہیں، تو النہ کی پوشکا راور

ناراضکی کی وجہ ہے اس کا ایسا مزاج بن جاتا ہے، جو سلامتی ہے برطر ف اور نہایت دور ہوتا ہے۔ اور بیتبد بلی اس حد تک ہوجاتی ہے کہ وہ انسان بی باتی نہیں رہتا۔ اور رہی جسمانی تعذیب کی ایک صورت ہے۔ اور جب ایس موقع آتا ہے تو اس خض کا مزاج ایسے خبیث جانور کے مزاج کی طرف مقلب ہوجاتا ہے جس سے ملی طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ اور النہ کے علم از کی میں اس خبیث جانور اور اس میغوض اور رحمت ہوجاتا ہے جس سے ملی طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ اور اس کو درمیان کوئی ختی سبب ہوتا ہے۔ اور اس کے درمیان کوئی ختی سبب ہوتا ہے۔ اور اس کے درمیان اور سلیم الفطر ت کوگوں کے درمیان آسمان وزیشن کا تفاوت ہوتا ہے۔ لیس ایسے جانور کا کھانا ، اور اس کو اس خور اور اس کے درمیان اور سلیم الفطر ت کوگوں کے درمیان آسمان وزیشن کا تفاوت ہوتا ہے۔ لیس ایسے جانور کا کھانا ، اور اس کو اس خور اور اس کورمیان اور سلیم الفطر ت کوگوں کے درمیان آسمان وزیشن کو کھانے سے ذیا دہ برا ہے۔ اور النہ کے خفس طید المسلام سے کی ایشنا ہو گئی وہ تو سے ہیں۔ یہ ان تک کے جس علیہ المسلام المیت کے میس علیہ المسلام المیت کوئیس علیہ المسلام الریس کے دور بھی اس کوئی کر یں گئی کوئیس کوئی کی اس کی کوئیس علیہ المسلام المیں کوئیس کوئیس کوئی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی اس کوئی کوئیس کوئیس کوئی کوئیس کوئیس

نظائر: اوراس كي دونظيرين مين:

پہلی نظیر: جہان خسف یاعذاب واقع ہوا ہوہ ہال مخمر نا مکروہ ہے۔ ویار شمود سے گزر تے ہوئے نبی میلان آئیا نے مر پر
کیڑا ڈال لیا تھا۔اورسواری تیز کردی تھی، یبال تک کہ آپ وہاں سے نکل گئے (بخاری حدیث ۱۳۲۹) اور حضرت علی رضی
اللہ عند سے مروی ہے کہ ارض بابل میں جہال خسف واقع ہوا ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے (بخاری کا باسلوہ، باب ۵۳)
دوسری نظیر: مغضوب بلیم کی بیکت اپنا نا مکروہ ہے۔ ایک سحانی بایاں ہاتھ چھے کر کے بیشلی مجھلی پرفیک لگا کر بیٹھے
دوسری نظیر: مغضوب بلیم کی بیکت اپنا نا مکروہ ہے۔ ایک سحانی بایاں ہاتھ چھے کر کے بیشلی کی جھلی پرفیک لگا کر بیٹھے
سے۔رسول اللہ میلان تی ان سے فر مایا: ' کیا تم مغضوب بلیم کی طرح بیٹھے ہوا' (مشکلوۃ حدیث ۲۰۱۰) اور حضرت
البوذ روضی اللہ عند بیٹ کے بل سور ہے تھے۔ آپ نے ان کو بیر سے اٹھایا۔اور فر مایا: ' جند ب! یہ جنمیوں کے لیٹنے کا انداز
سے!' (منکوۃ حدیث ۲۰۱۱)

مہلی بات اس طرح نظیر ہے کہ جس زمین میں خسف یا عداب اثر اہے، وہاں تھہرنا گندگی میں تھہر نے ہے کسی طرح

ملہ تشم اول ، محث دوم : مجازات کی بحث میں ہے کہ جازات د تیا میں بھی ہوتی ہے، اوراس کی مختف صور تیں ہوتی ہیں۔ ان میں ہے ایک ان ن کے

بدن میں مجازات ہے۔ صورت منے ہوجانا بدنی مجازات ہے۔ مجازات کی تعمیل کے لئے دیکھیں: رحمۃ اللہ (۱۹۹۱)

میں علیہ السلام کی طرف قتل کی تبعت آمر ہونے کی وجہ ہے۔ آپ کے تقم ہے نے مسلمان جو پہلے نزیر کھاتے تھے اس کوتل کریں ہے۔

میں علیہ السلام کی طرف قتل کی تبعت آمر ہونے کی وجہ ہے۔ آپ کے تقم ہے نے مسلمان جو پہلے نزیر کھاتے تھے اس کوتل کریں ہے۔

میں علیہ السلام کی طرف قتل کی تبعت آمر ہونے کی وجہ ہے۔ آپ کے تقم ہے نے مسلمان جو پہلے نزیر کھاتے تھے اس کوتل کریں ہے۔

میں علیہ السلام کی طرف قتل کی تبعت آمر ہونے کی وجہ ہے۔ آپ کے تقم ہے نے مسلمان جو پہلے نزیر کھاتے تھے اس کوتل کریں ہے۔

میں مقار کہ دو کہ بھی ہوتی ۔ آپ گئی جیز ہوتی ہے تا

کم نہیں۔ گندگی میں وَ م گفتا ہے، اور ویران جگہ میں دل کچھرا تا ہے، اور دوسری بات نظیراس طرح ہے کہ بری ہیں ت کے ساتھ تنبس اُن بیکات کے ساتھ تلبس سے کم مؤثر نہیں جن کوشیاطین کا ذوق چاہتا ہے۔ شیاطین انسان کی تکلیف اور ب حیائی کے خوہاں ہیں، اور او پر حدیثوں میں جن ہیئوں کا ذکر ہے وہ بھی ایسی ہی ہیں۔

سوال ہے مسنح خزریے علاوہ دیگر حیوانات کی صورتوں میں بھی ہوا ہے۔ آیت بالا میں بندر کا بھی ذکر ہے۔ پھر خزریے بی کے معاملہ میں ایس بختی کیوں برتی گئی؟

جواب (۱) — "القدت ال كوسة راور بندر بناد يا" ايك محاوره بيست خواه كي صورت مي بوابوه بيحاوره استعال كيا جاتا ب جيسے محاوره ميں كون باز: يل بحرى بي حفاظت كے لئے ب عالانكه بنل بحرى كى كوئى تخصيص نہيں ۔ اور ايك حديث ميں آيا ہے كہ بنى اسرائيل كا ايك خاندان زمين پردينگنے والے جانوروں كي صورت ميں شخ كيا گيا تھا۔ گوه كے بارے ميں آپ نے ارشاو قرما يا ہے: "الله تعالى نے بنى اسرائيل كا يك خاندان پرلعنت كى سے يافر مايا ہے: "الله تعالى نے بنى اسرائيل كا يك خاندان پرلعنت كى سے يافر مايا: من بوت بيل ان كوز مين پردينگنے والے جانوروں كي شكل ميں شخ كرديا۔ پس ميں نہيں جانتا: شايد بير الوه) ان ميں ہو!" مسلم شريف ان اس اسلم شريف ان الله الله يك ان يك معادق ہے كہ "ان ميں ہے بعض كو بندر اور سور بناويا" خلاصة جواب بيہ كہ بندر كي صورت ميں بھى من خواقع ہوا ہو، بيات ضرورى نہيں۔

جواب (۱) — اوراگر بندر کی صورت میں مجھی منے واقع ہوا ہے تو پھر خنزیر کے معاملہ میں بخی برینے کی وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ خنزیر کولوگ کھاتے تنے۔ اور بندر چوہے وغیرہ کوکوئی نہیں کھاتا۔ اس لئے خنزیر کی حرمت زیادہ سے زیادہ صراحت وتا کید کے ساتھ بیان کی ،اوردوسرے جانوروں میں تا کید کی ضرورت نہیں تھجی۔

فا کدہ: پہلاجواب کمرورہ۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۵ میں ہے: ﴿ کُونُوْا قِوَدَۃُ حَسِیْنَ ﴾ تم ذکیل بندر بن جاؤ۔ اس کوماورہ قرارہ ینامشکل ہے۔ اس کئے شاہ صاحب نے دومراجواب دیا کہ فنزیر کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ فرول قرآن کے وقت لوگ اس کو کھاتے ہے۔ اس کو کھاتے ہے۔ اس کے ان کو بتایا کہ جن جانوروں کوتم کھاتے ہو، ان میں سے فنزیر بخت حرام ہے۔ وہ مرایا نجاست ہے۔ اس کی خماست خوری بھی اس کی حرمت کی ایک وجہ ہے۔ کیونکہ نجاست مرداراورخون بی کی طرح مصرت رسال ہے۔ واللہ اعلم

## ويكرحيوانات كى حرمت كى وجه

خنزیر کے بعد حرمت میں ان جانوروں کا نمبرآتا ہے جو بداخلاق ہیں۔وہ ایسے اخلاق پر پیدا کئے گئے ہیں جو انسان سے مطلوب اخلاق کر جانے گئے ہیں۔اوروہ ان کی فطرت کا ایسالاز مدین گئے ہیں کہ وہ بداخلاتی کرنے پر مجبور ہیں۔وہ حیوانات اُن پُرے اخلاق میں ضرب المثل ہیں۔اور سلیم الفطرت لوگ ان جانوروں کو برا سجھتے ہیں۔وہ ان کے کھانے کے روادار نہیں۔ بجز چندلوگوں کے جو قابلِ اعتماز نہیں۔

ح (وَكُوْرَ بِيَالِيَـُ رُ

اوروہ جانور جن میں یہ اخلاقی بگاڑ پوری طرح پایا جاتا ہے،اورخوبنمایاں ہے،اورعرب دیجم کے بھی لوگ اس کوشلیم کرتے ہیں:وہ یانچ شتم کے جانور ہیں:

اول: درندے: جُن کی قطرت میں پنجول سے چھیلنا، زخمی کرنا اور تملہ کرنا ہے۔ اور جن میں بخت ولی پائی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے: ''بر پکی وار ورند ہے گا گھانا حرام ہے (مشکوۃ حدیث ۴۱۰) اور رسول انلہ مین انگیزیئے ہے بجھے کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو فرمایا: '' کیا بجھے کر گھانا جا گھانا حرام ہے (مشکوۃ حدیث ۵۰ کا اور بھیٹر یے کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو فرمایا: ''کیا بھیٹر یے کو بھی کوئی بھلا انس کھانا ہے!'' (مشکوۃ حدیث ۵۰ کا کتاب المعناسك، باب المعموم یعجنب الصید) دوم: وہ حیوانات جن کی طبیعت میں لوگوں کوستانا، تکلیف پہنچانا، ان سے جھیٹ کرکوئی چیز لے لینا، ان پر ٹوٹ پر نے کے لئے موقعہ کا منتظر رہنا، اور اس معاملہ میں شیاطین کا الہام قبول کرنے کا ماذہ ہے۔ جیسے کوا، چیل، چھپکلی بہمی، سانے، پچھوو غیرہ۔

سوم: وہ حیوانات جن کی فطرت میں ذلت و تقارت اور گڑھوں میں چھپار ہنا ہے۔ جیسے چو ہا،اور دیگر حشر ات الارض ( کیڑے مکوڑے)

چہارم: وہ حیوانات جو مجاستوں اور ناپا کیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یا مردار کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اور وہی کھاتے ہیں ، یہاں تک کہان کے جسم بدیو سے بھرگئے ہیں۔

پنجم: کدها: به جانورجمانت و ذلت میں ضرب المثل ہے۔ کوئی بے وقوفی کا کام کرتا ہے تواس کو گدھے کا خطاب ملتا ہے۔ اور گردھا شیطان کے مشابہ ہے۔ اور گردھا شیطان کے مشابہ ہے۔ اور گردھا شیطان کے مشابہ ہے۔ ور گردھا شیطان کے مشابہ ہے۔ صدیث شریف میں ہے: "جبتم گدھے کارینکناسنو، تو شیطان سے اللہ کی پناہ چاہو۔ کیونکہ اس نے یقینا کسی شیطان کو دیک شریف میں ہے: " جبتم گدھے کارینکناسنو، تو شیطان سے اللہ کی پناہ چاہو۔ کیونکہ اس نے یقینا کسی شیطان کو دیکھا ہے " (مفکلو تا حدیث ۱۳۰۱)

اورسب حیوانات میں حرمت کی مشترک وجہ: وہ ہے جس پراطباء کا اتفاق ہے کہ بیسب حیوانات نوع انسانی کے مزاج کے برخلاف ہیں۔اورازرو کے طب ان کا کھانا جائز نہیں۔

### ﴿ الأطعمة والأشربة ﴾

اعلم: أنه لمما كانت مسعدائة الإنسان في الأخلاق الأربعة التي ذكرناها، وشقاوتُه في المساددها: أوجب حفظ الصحةِ النفسانيةِ، وطردُ المرضِ النفساني: أن يُفَحُصَ عن أسبابٍ تُغَيِّرُ مزاجَه إلى إحدى الوجهتين:

فمنها: أفعالٌ تتلبس بها النفسُ، وتدخل في جذرٍ جوهرها؛ وقد بحثنا عن جملةٍ صالحةٍ من

هذا الباب.

ومنها: أمور تُولِّلُهُ في النفس هيئاتِ دَنِيَّة تُوجب مشابهة الشياطين والتبَعَّد من الملائكة، وتُحَقِّقُ أضدادَ الأخلاق الصالحة، من حيث يشعرون ومن حيث لايشعرون.

فتُلقّتِ النفوسُ اللاحقةُ بالملا الأعلى، التاركةُ للألواثِ البهيميةِ: من حظيرة القدس بشاعة تلك الأمور، كما تَلَقَّى الطبيعيةُ كراهيةَ الْمُرِّ والْبَشِعِ؛ وأوجب لطفُ الله ورحمتُه بالناس: أن يكلّفهم برء وس تلك الأمور، والذي هو منضبط منها، وأثرُها جليٌ غير خافٍ فيهم.

ولما كان أقوى أسبابٍ تَغَيِّرِ البدنِ والأخلاقِ المأكولُ: وجب أن يكون رء وسُها من هذا الباب: فمن أشد ذلك أثرًا: تناولُ الحيوان الذي مُسِخَ قومٌ بصورته:

وذلك: أن الله تعالى إذا لعن الإنسان، وغضب عليه: أورث غضبًه و تعنه فيه وجود مزاج هو من سلامة الإنسان على طرف شاسع وصَفْع بعيد، حتى يخوج من الصورة النوعية بالكلية؛ فذلك أحدُ وجوه التعدّيب في بدن الإنسان، ويكون خروج مزاجه عند ذلك إلى مشابهة حيوان خبيث، يُستفَّرُ منه الطبع السليم، فيقال في مثل ذلك: "مسخ الله قردة وخنازير" فكان في حظيرة المقدس علم متمثل: أن بين هذا النوع من الحيوان، وبين كون الإنسان مغضوبًا عليه، بعيدًا من الرحمة: مساسبة خفية؛ وأن بينه وبين الطبع السليم، المباقى على فطرته: بونًا باتنًا؛ فلا جرم ان تساول هذا الحيوان، وجعلَه جزء بدنِه: أشدُ من مخامرة النجاسات، والأفعالِ المُهيّجة للغضب؛ وللذلك لم ينزل تراجِمة حظيرة القدس: نوحٌ فمن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: يحرَّمون الخنزير، ويأمرون بالتبعُد منه، إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فيقتله.

ويُشْبِهُ أَنَ الخَنزير كَانَ يَاكُلُه قُومٌ، فَنطَقتِ الشرائع بالنهى عنه، وَهُجْرِ أَمْرِهُ أَشَدَّ مايكون؛ والقردةُ والفسارةُ لم تكسن تؤكل قط، فكفى ذلك عن التأكيد الشديد؛ وهو قولُه صلى الله عليه وسلم فى المضلب:" إن الله غَضِبَ على سِبْطٍ من بنى إسرائيل، فمسخهم دوابَ يدبُّون فى الأرض، فلا أدرى لعل هذا منها" وقال الله تعالى: ﴿جعل منْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاعُونَ ﴾

ونظيره: ماورد من كراهية المكث بأرض وقع فيها الخسفُ أو العدّابُ، وكراهيةُ هيئاتِ المغضوب عليهم: فإن مخامرة هذه الأشياء ليست أدنى من مخامرة النجاسات، والتلبسُ بها ليس أقل تأثيرًا من التلبس بالهيئات التي يقتضيها مزاج الشياطين.

ويتلوه: تناولُ حيوان جُبل على الأخلاق المضادَّة للأخلاق المطلوبة من الإنسان، حتى

صـار كـالـمندُفع إليها بالضرورة، وصار يضرب به المثل، وصارت الطبائع السليمة تَسْتَخْبِئُهُ، وتَأْبِي تناولُه، اللهم إلا قومًا لايُعْبَأ به.

والذى تكامل فيه هذا المعنى، وظهر ظهوراً بيناً، وانقاد له العربُ والعجم جميعًا: أشياء: منها: السياع: المخلوقة على النَحَدْش، والجَرْح، والصولة، وقسوة القلب، ولذلك قال عليه السلام في الذنب:" أو يأكله أحد!"

ومنها: الحيوانات المجبولة على إيذاء الناس، والاختطاف منهم، وانتهاز الفُرَصِ للإغارة عليهم، وقبول إلهام الشياطين في ذلك، كالغراب، والحديّاتِ، والوزغ، والذباب، والحية، والعقرب، ونحو ذلك.

ومنها: حيوانات جُبلت على الصَّفَارِ والهوان، والتسترِ في الأخدود، كالفارة، وخشَاشِ الأرض. ومنها: حيوانات تتعيَّش بالنجاسات أو الجيفةِ، ومخامرتِها، وتناولِها، حتى امتلأت أبدانها بالنَّتْن.

ومنها : الحمار: فإنه يُنضرب به المثلُ في الحمق والهوان؛ وكان كثير من أهل الطبائع السليمة من العرب يحرمونه، ويُشْبِهُ الشياطنَ، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم نهيقَ الحمار فَتَعَوَّذُوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانًا"

وأيضًا: قد النفق الأطباء أن هذه الحيوانات كلُّها مخالفةٌ لمزاج نوع الإنسان، لايسوغ تناولها طِبًّا.

 درمیان، اور انسان کے مخفوب علیہ اور دحت سے دورہ و نے کے درمیان کوئی پوشیدہ مناسبت ہے۔ اور بیک اس انسان کے درمیان اور اسلیم الفطرت کے درمیان جواٹی حالت پر باقی ہے بون بعید ہے۔ بس لامحالہ بیہ بات ہے کہ اس جانو،
کا کھانا، اور اس کواپنے بدن کا جزء بنانا: نمجاستوں کے اختلاط ہے زیادہ سخت ہے۔ اور ان کا مول بیس سے ہو خضب البی کو بھڑ کا نے والے ہیں۔ اور اس وجہ سے حظیرة القدس کے ترجمان: نوح پس جوان کے بعد ہیں انبیا عیبہم السلام میں سے : برابر خزیر کوحرام کھیراتے دہے ہیں، اور اس سے دورد ہے گئے دیتے رہے ہیں۔ یبال تک کے میسی علیہ السلام الریں گے۔ پس اس کوئل کریں گئے۔

( دوسرا جواب ) اور سیح بات سے ہے کہ خزیر کوایک تو م کھایا کرتی تھی۔ اس لئے شریعتوں نے اس کی ممانعت کی ، اوراس کے معاملہ کوچھوڑنے کی صراحت کی ، زیادہ ہوصراحت ہوئئی تھی۔ اور بندراور چوہا جیس کھائے جستے بھی بھی ،
پس کافی ہوگئی وہ بات تا کید شدید ہے اور وہ نبی سالفتی کی گئی گئی گئی گئی ہوگئی وہ بات تا کید شدید ہے اور وہ نبی سالفتی کی گئی ہیں )

سے ہے۔ اور آیت کر بید ہے تھی مسلم پراستدلال کیا ہے۔ شرح میں بیدونوں با تیں ان کی جگہ میں ذکر کی گئی ہیں )
اور اس کی تعینی رجس وخبت کی وجہ ہے حرمت خزیر کی نظیر: (۱) وہ ہے جو وارد ہوئی ہے ایس سرز مین میں تھم نے کی اور اس کی تعینی رجس وخبت کی وجہ ہے حرمت خزیر کی نظیر: (۱) وہ ہے جو وارد ہوئی ہے ایس سرز مین میں تھم ہے کہ کراہیت ہے ( بہان ظیر کی اور اس یہ بیٹ اس ویشک ان چیز وں سے اختمالہ طبعنی ان مقامات میں تھم بڑا کم نہیں نجا ستوں کے ساتھ اختمار طبع و سے کہ دوس کی اور ان چیز وں کے ساتھ اختمار میں میں ان ہمیئوں کے ساتھ کی وضہ حت ) اور ان چیز وں کے ساتھ کی اس جن کوشیا طبین کے مزان جوا ہے جیں۔

اوراس (خزری حرمت) کے پیچھے آتا ہے: اس جانور کا کھانا، جوالیے اظاق پر پیدا کیا گیا ہے: جوان اظلاق کے برظاف ہیں جوانسان سے مطلوب ہیں۔ بہاں تک کہ دہ حیوان ہوگیا ہے ما تندوھ کا دیئے ہوئے کے ان اخلاق کی طرف ضرورت کی وجہ سے بینی بداخلاتی ہے جیش آنا اُن حیوانات کی حاجت بن گئی ہے۔ اوراس حیوان کے ذریعہ (بداخلاقی کی) مثال بیان کی جاتی ہے۔ اوراس حیویت میں۔ اوراس کے کھانے مثال بیان کی جاتی ہے۔ اور اس کے کھانے سے انکارکرتی ہیں۔ اسے اللّٰہ اِن محرکی کے دو تا بل کی اظامیں۔

المَنْ وَرَبِيَالِيَهُ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أى بالصواب يعنى ووسرے جواب من صحت كا احمال زياوہ ہے ..... الأخدود: لمباكر حارج مع الا خاديد، خَدُ الأرضَ: زمين بھاڑ تا، ال جو تنا ..... النحشاس (فاء كے فتر اور ضمد كے ساتھ) كيڑے مكوڑے ـ

ترکیب: کسا تلقی ش ایک تا محدوف ب الساکول: کانکاایم مؤخر ب کراهیهٔ کاعطف ماور دیر ہے۔

 $\Leftrightarrow$   $\Leftrightarrow$   $\Leftrightarrow$ 

## حیوانات کی حلت وحرمت سے متعلق سات باتیں

طلال وحرام حیوانات کے سلسلہ میں تین باتوں کی تحدید وقعریف ضروری ہے۔ اور جن چیز وں سے وہ اتی جاتی ہیں اُن سے تمیز ضروری ہے۔ وہ تین باتیں یہ ہیں: ا - بتوں کے لئے ذکے کیا ہوا جا ٹورکونسا ہے؟ ۲ - مردار کیا ہے؟ اور اس کے تقم میں کیا چیز ہیں شامل ہیں؟ ۲ - و کی تعریف اور اس کا تحل ۔۔۔ پھر پہلی بات کی تمہید میں یہ بیان کیا ہے کہ غیرالللہ کے نام پر ذرئے کیا ہوا جا نور کیوں حرام ہے؟ اور اس کے نتیجہ کے طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے نام پر ذرئے کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور دوسری بات کی تمہید میں یہ بات بیان کی ہے کہ ورت کی بات کی تمہید میں یہ بات بیان کی ہے کہ مردار کیوں حرام ہے؟ اور تیسری بات کی تمہید میں یہ بات بیان کی ہے کہ مردار کیوں حرام ہے؟ اور تیسری بات کی تمہید میں یہ بات بیان کی ہے کہ مردار کیوں حرام ہے؟ اور تیسری بات کی تمہید میں یہ بات بیان کی ہے کہ مردار کیوں حرام ہے؟ اور تیسری بات کی تمہید میں یہ بات بیان کی ہے کہ درت ذیل ہیں:

مہلی بات — غیراللہ کے نام پرذئ کیا ہوا جا تور کیول حرام ہے؟ — غیراللہ کے نام پرذئ کیا ہوا جا توردووجہ ہے حرام ہے:

پہلی وہ: شرک کی ردک تھام مقصود ہے: مشرکین بتوں کے نام پر جانور ذرج کرتے تھے۔اور وہ اس کے ذریعہ بتوں کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ جوشرک کی ایک نوع تھی۔اس لئے حکمت اللی نے چاہا کہ لوگوں کو اس شرک ہے۔ روکا جائے۔ اور اس کی صورت بہی تھی کہ بتوں کے نام پر ذرج کیا ہوا جانو رحزام قرار دیا جائے۔ تاکہ لوگ اس فعل سے باز آ جا کیں۔ دوسری وجہ: غیر اللہ کے لئے جانور ذرج کرنا شرک ہے۔ اور اس شرک کی برائی ذبیحہ میں سرایت کرتی ہے۔ جیسے ذکو ق میں لوگوں کا کمیل اُر آتا ہے (تفصیل کیلئے دیکھیں رحمۃ اللہ ہے: یہ بھی شرک کی حرمت کی وجہ ہے حرام ہوتا ہے۔ مدرس بات سے بتوں کے لئے ذرج کیا ہوا جانور وہ ہے۔ دوسری بات سے بتوں کے لئے ذرج کیا ہوا جانور کوئیا ہے؟ سے در حقیقت بتوں کے لئے ذرج کیا ہوا جانور وہ ہے جس کو ذرج کرتے وقت کی دیوی دیوتا یا پی برزگ کا نام لیا گیا ہو۔ گرشر بعت نے تمن اور جانوروں کو بھی بتوں کے نام پر خس کو ذرج کرتے ہوئے جانور کے تھم میں دکھا ہے:

اول: وہ جانور جو غیراللہ کے نامزد کیا گیا ہو۔ جیسے قلال کا بجرایا مرغا کردیا گیا ہو۔ ایسا جانورا گراللہ کے نام پر ذکے کیا جائے گاتو بھی حرام ہے۔ البتدا گرنامزد کرنے والا اپنی منت سے تجی توبہ کر لے، پھراللہ کے نام پر ذکے کرے، تو حلال ہے۔ سے گاتو بھی حرام ہے۔ البتدا گرنامزد کرنے والا اپنی منت سے تجی توبہ کر لے، پھراللہ کے نام پر ذکے کرے، تو حلال ہے۔ دوم: وه جانور جوخصوص تفانول یا آستانول پر ذی کیاجائے۔ وه جا ہاللہ کانام کے کر ذی کیاجائے حرام ہے۔
سوم: مسمان یا کتابی کے علاوه کا ذی کیا ہواجانوں جیسے ہندوکا ذی کیا ہوا۔ اگر وہ اللہ کانام کیکر ذی کر سے تو بھی حرام ہے۔
کیونکہ وہ نہ ہب کی زوت بیہ بات نہیں مانیا کے اللہ کے تام پر ذی کر ناخرام ہے۔
تیسری بات ۔ اللہ کے نام پر ذی کر نا کیول ضروری ہے؟ ۔ حقت حیوان کے لئے اللہ کے نام پر ذی کر نادو
وجہ سے ضروری ہے:

مہلی وجہ: ذیجہ پراللہ کا نام لیتا اس لئے ضروری ہے کہ اول وہلہ ہی میں حلال وحرام کے درمیان امتیاز ہوجائے۔ امتیاز کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔

ووسری وجہ: حیوانات بھی انسان کی طرح زندگی رکھتے ہیں۔اورکی کی زندگی ہیں دست درازی کاکسی کوتی نہیں۔ گر اللہ تعالیٰ کی حکست ہالفہ نے جانوروں کوانسان کی روز کی بنایا ہے۔سورۃ اللہ آسے اللہ اللہ نے النہ کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور روزی دیئے ہیں'' ای لئے اللہ نے انسان کے لئے جانوروں کو مام لیس ان پالتو چو پایوں پر جواللہ تعالیٰ نے ان کو بطور روزی دیئے ہیں'' ای لئے اللہ نے اللہ نے انسان کے لئے جانوروں کو مباح کیا ہے، اور ان پر مقدرت بخشی ہے۔ پس اللہ کی حکست نے واجب کیا کہ جب بندے کھانے کے لئے جانور کی مباح کیا ہے، اور ان پر مقدرت بخشی ہے۔ پس اللہ کی حکست نے واجب کیا کہ جب بندے کھانے کے لئے جانور کی رہے۔ چوکی بات مروار کیوں حرام ہے؟ ۔ تمام مذابب اور تمام و ھرم مروار کی حرمت پر شنق ہیں۔ نمام ہوا اس کے منافق ہیں جانوں ہی ہوجاتے ہیں۔ بات جانی ہے کہ اکثر مردہ جانورا پی موت مرتا ہے تو دم معور سے جس میں زہر یلے جراثیم تحقیق سے تابت جانورہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ گوشت انسان کے مزاج کے موافق نہیں رہتا۔

پانچویں بات --- مردار کیا ہے؟ اور کیا چیزیں اس کے تھم میں شامل ہیں؟ -- ند بوحہ جانور: وہ ہے۔ س کی بالقصد شری طریقہ پر جان نکائی گئی ہو۔ پس مرداراس کی ضد ہے۔ اور گلا گھٹنے ہے مراہوا، کسی ضرب ہے مراہوا، او پر سے گرکر مراہوا، کسی ظریہ جانور مردارے تھم گرکر مراہوا، کسی ظریہ جانور مردارے تھم میں ہیں۔ کیونکہ بیسب جانور مردارے تھم میں ہیں۔ کیونکہ بیسب خبیث اور نقصان دہ ہیں۔

چھٹی بات ۔ جانورکا ذرج کیوں ضروری ہے؟ ۔ جانورکا ذرج چاروجہ سے ضروری ہے: پہلی وجہ: عرب و یہودگائے بکری کو ذرج کرتے ہتے، اوراونٹ کؤ کر تے ہتے۔اور مجوس گلا گھونٹے ہتے، اور پیٹ بھاز کرآنتیں نکال دیتے ہتے۔اور ذرج ونجرانبیا علیم السلام کی سنت تھی، جوعرب و یہود ہیں متوارث چلی آر ہی تھی۔اور گلاد بان اور پیٹ بھاڑ نالوگوں کا خودساختہ طریقہ تھا۔ پس قابل تقلید پہلا طریقہ ہے۔ دوسری وجہ: ذیح کرنے سے جانورکوراحت پہنچی ہے۔ کیونکہ ذیح روح نکالنے کا بہترین طریقہ ہے۔ حدیث میں ہے: ''جبتم ذیح کروتو عمدہ طریقہ پرذیح کرو: چھری تیز کرلواور جانورکوآ رام پہنچاؤ' (معکوۃ حدیث ۲۵٪) جب چھری تیز کرلواور جانورکوآ رام پہنچاؤ' (معکوۃ حدیث ۲۵٪) جب چھری تیز کرلواور جانور کھتے ہی رکیس کٹ جا تیں گا۔اور جانور بے ہوتی ہوجائے گا۔اوراب جونز بے گا:اس کااس کواحساس نہیں ہوگا ۔ اور حدیث میں جو جانورکو نیم میل کر کے چھوڑ دینے کی ممانعت آئی ہے اس کی بھی بھی حکمت ہے (معکوۃ حدیث ۹۰٪) ۔ اور حدیث میں جو جانورکو نیم میل کر کے چھوڑ دینے کی ممانعت آئی ہے اس کی بھی بھی حکمت ہو اے تو دھوتے میں۔ اور تیسری وجہ: خون نہایت گندی چیز ہے۔ لوگ اس سے بچتے ہیں۔ اور جم یا کیٹر دس پرلگ جائے تو دھوتے میں۔ اور فرن جی جانور کون کی جاتا ہے۔ اور گوشت پاک صاف ہوجا تا ہے۔ اور گلا گھو نشنے اور پیٹ چاک کر نے سے پورا خون نکل جاتا ہے۔ اور گوشت پاک صاف ہوجا تا ہے۔ اور گلا گھو نشنے اور پیٹ چاک کر نے سے پورا خون نکل جاتا ہے۔ اور گوشت کونا یاک کر دیتا ہے۔

چوکی وجہ: ذرج کرنا ملت جنفی کا شعار ہے۔ اس کے ذرایع جنفی اور غیر حنفی ملتوں میں اتنیاز ہوتا ہے۔ پس ذرج: ختنہ اور خیر حنفی ملتوں میں اتنیاز ہوتا ہے۔ پس ذرج: ختنہ اور خصالِ فطرت کی طرح ہوگیا۔ پھر جب نبی مَنالِنَهَ اَلَّهُ کی بعثت ملت حنفی کوروائ دینے کے لئے ہوئی تو ضروری ہوا کہ اس صنفی شعار کی حفاظت کی جائے۔

ساتویں بات ۔ ذرح کی تعریف اوراس کا گل ۔ ذرح کی دوشمیں ہیں: ذرح افتیاری اور ذرح اضطراری۔ جانور اگر قابو ہیں ہوتو ذرح افتیاری منروری ہے۔ اور ہے قابو ہو جیسے شکار تو ذرح اضطراری بھی کا ٹی ہے۔ اور ذرئے: کسی دھاروار آلہ ہے۔ گلا کا شے کا نام ہے۔ اور ذرح افتیاری کا گل: حلق اور کہتے گلا کا شے کا نام ہے۔ اور ذرح افتیاری کا گل: حلق اور کہتے گئے کے بالائی حصہ ہیں کیا جا تاہے۔ اور خراس گفرے میں کیا جا تاہے جو ہیں نہے جو ہیں گا ہے۔ اور ذرئے اضطراری کا گل: ساراجسم ہے۔ دھاروار آلہ ہے کی بھی جگہ جانور کو زخی کر کے خوان نکالا جائے تو ذرئے ہوجائے گا۔

ملحوظہ: اب تک جن حرام چیز دل کا بیان ہوا ہے وہ روحانی تندرتی اور مصلحت ملی کے پیش نظر ہے۔ رہی وہ چیزیں جو صحت جسمانی کے تعلق سے ممنوع ہیں۔ جیسے زہر اور چستی کے بعد سستی پیدا کرنے والی چیزیں (تمبا کو وغیرہ) تو ان کا معاملہ واضح ہے۔ یعنی ضرر کی نوعیت اور مقدار کو پیش نظر رکھ کرتھم لگایا جائے گا۔

واعلم: أن ههنا أمورًا مبهمة تحتاج إلى ضبط الحدود، وتمييز المشكل:

منها: أن المشركين كانوا يذبحون لطوا غيتهم، يتقربون به إليها، وهو نوع من الإشراك، فاقتضت الحكمة الإلهية: أن يُنهى عن هذا الإشراك، ثم يُؤكّد التحريمُ بالنهى عن تناول ما ذُبح لها، ليكون كابحًا عن ذلك الفعل.

وأيضًا: فإن قبح الذبح يَسْرِي في المذبوح، لما ذكرنا في الصدقة.

ثم المذبوح للطواغيت أمرٌ مبهم: ضُبِطَ: بما أهل لغير الله به وبماذُبح على النصب وبما ذبحه غير المتذيّنِ بتحريم الذبح بغيراسم الله، وهم المسلمون وأهل الكتاب. وَجَرَّ ذَلَكَ: أَنْ يُوجَبَ ذَكرُ اسمِ الله عند الذبح: لأنه لايتحقق الفرقان بين الحلال والحرام بادى الرأى إلا عند ذلك.

وأيضًا : فإن الحكمة الإلهية: لما أباحت لهم الحيواناتِ التي هي مثلُهم في الحياة، وجعل لهم الطَّوْلَ عليها: أوجبت أن لا يَغْفَلُوا عن هذه النعمة عند إزهاقِ أرواحها؛ وذلك: أن يذكروا اسمَ الله عليها، وهو قوله تعالى: ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَارْزَقَهُمْ مَنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾

و منها : أن الميتة حرامٌ في جميع المِلَلُ والنَّحَل: أما المللُ: فاتفقت عليها لما تُلَقِّى من حظيرة القدس أنها من الخياتث. وأما النَّحَل: فِلِمَا أدركوا أن كثيرًا منها يكون بمزلة السم، من أجل انتشار أخلاطٍ سِمِّيَةٍ تُنافى المزاجَ الإنسانيُّ: عند النزع.

ثم لابد من تمييز الميتة من غيرها: فضبط بما قُصِدَ إزهاق روحِه للأكل، فَجَرَّ ذلك: إلى تحريم المتردِّيَةِ، والنطيحة، وما أكل السبع: فإنها كلها خبائث مؤذية.

ومنها: أن العرب واليهود كانوا يذبحون وينحرون، وكان المجوسُ يَخْتُقُونَ ويَبْعُجُونَ؛ والذبح والنحر سنةُ الأنبياء عليهم السلام، توارثوهما، وفيهما مصالح.

منها: إراحةُ الدبيحة، فيانه أقربُ طريقِ لإزهاق الروح، وهوقولُه صلى الله عليه وسلم: "قَلْيُوْح ذبيحته" وهو سِرُّ النهي عن شَريْطَةِ الشيطان.

ومنها: أن الدم أحدُ النجاسات التي يغسلون النياب إذا أصابها، ويتحفظون منها، واللبح تطهير للذبيحة منها، والخَنِقُ والبَعُجُ تنجيسٌ لها به.

ومنها: أنه صار ذلك أحد شعائر الملة الحنيفية، يُعرف به الحنيفي من غيره، فكان بمنزلة البختان، ومحصال الفطرة؛ فلما بُعث النبي صلى الله عليه وسلم مُقيمًا للملة الحنيفية: وجب الحفظ عليه.

ثم لابد من تمييز الخَنِقِ والبَعْجِ من غيرهما: ولايتحقق إلا بأن يُوْجَبَ المُحَدَّدُ، وأن يُوْجَبَ الحلقُ واللبلةُ.

فهذا مانُهي عنه لأجل حفظ الصحة النفسانية والمصلحة الملية؛ أما الذي يُنهى عنه لأجل الصحة البدنية، كالسموم والمفَتَرَات فحالها ظاهر.

ترجمہ: اور جان لیں کہ (حیوانات کی حلت وحرمت کے باب میں) چھڑمہم امور ہیں جوتعریفات کی تعیین اور مشتبہ کی تنزیج تنیز کے متناح ہیں (پہلی بات) ان میں ہے: یہ ہے کہ مشرکین اپنے بتوں کے لئے ذرج کیا کرتے تھے۔اس ذرج کے

﴿ لَوَ وَرَبِيَالِيَ رَلِ ٢

ذربیدان بنوں کی نزد کی حاصل کرتے تھے۔اوروہ ساجھی بنانے کی ایک صورت ہے۔ کی اللہ کی حکت نے چاہا کہ اس شریک مخمرانے سے دوک دیا جا اس جن کو کھانے کی ممانعت کرنے کے ذربیہ جوان بنوں کے لئے ذربی کی گئی ہے۔ تاکہ وہ ترکی کا سیار کی کر کی اس کے لئے ذربی کی برائی نہ ہور جس سرایت کرتی ہے، اس مجھے ہوتے کی گئی نے جوہ مے ذرکو تا میں فرکر کی ہے (دوسری بات) کھ '' اصنام کے لئے ذربی کیا ہوا'' ایک مہم بات تھی: وہ منفیط کی گئی:
وجہ ہے جوہ مے نے زکو ق میں ذکر کی ہے (دوسری بات) کھ '' اصنام کے لئے ذربی کیا ہوا'' ایک مہم بات تھی: وہ منفیط کی گئی:
دالند) اس جانور کے ساتھ جس کے ذربید غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو لیعنی وہ جانور غیر اللہ کے نام درکیا گیا ہو (ب) اور اس جانور کے دربید جو تھانوں پر ذربی گیا ہو دربی اور اس جانور کے دربید جو تھانوں پر ذربی گیا ہو دربی بات کو دین بنانے والے نے اللہ کے ساتھ کے دور اس بات کو دین بنانے والے جیس) مسلمان اور اہل کتاب ہیں۔
مام کے علاوہ کے ذربید خوت اللہ کا نام بلیا ہوتی ہیں ہوتی گرای صورت میں۔ اور نیز: پس بیک حکمت البہے نے جب انسانوں کو قدرت کے دوت اللہ کا نام لیانا: اس لئے کہ اور وں کو مبار کیا جوزندگی میں ان کے ماند جیں ، اور ان پر انسانوں کو قدرت بخش تو حکمت نے واجب کیا کہ وہ عافوروں پر اللہ واجب کیا کہ وہ عافوروں اس کی تعرب کیا کہ وہ عافوروں کی اس کے ماند جی کہ جانوروں کو مان ہوں۔ اور وہ الغرب کیا کہ وہ عافوروں پر اللہ واجب کیا کہ وہ عافل کا ارشاد ہے۔ ای آخرہ۔

(چونی بات) اورازا نجملہ نیہ کے مردارتمام ملتون اور دَحرموں میں حرام ہے۔ رہی مائیں: تو و واس پراس بات کی وجہ ہے منفق ہیں جوحظیر قالقدس سے حاصل کی تئی ہے کہ مردار خبائث میں سے ہے۔ اور رہے دَحرم: اس بات کی وجہ سے جس کا انھوں نے اور اک کیا ہے کہ بہت سے مردار بحز لہ زہر کے ہوتے ہیں واسے زہر ملے مواد کے معیلنے کی وجہ سے جومزاج انسانی کے منافی ہیں۔ دوح نکلتے وقت (یہ انتشاد کا ظرف ہے)

(پانچویں بات) مجرمردارکواس کے علاوہ ہے جدا کرنا ضروری ہوا۔ لیک متعین کیا گیا (غیر مینۃ )اس چیز کے ساتھ جس کو کھانے کے لئے اس کی روح تکالنے کا ارادہ کیا گیا ہو، پس کھیٹچااس نے متر دیداور نظیجہ اور مااکل السبع کی حرمت کی طرف۔ پس بیٹک وہ سب خبیف اور مضرت رساں ہیں۔

( چھٹی بات ) اور ازانجملہ :(۱) ہے ہے کہ عرب و یہود ذرج کیا کرتے ہے، اور نم کیا کرتے ہے۔ اور بموس گلا گھوٹنا کرتے ہے، اور نم کیا کرتے ہے، اور نم کیا کہ سنت ہیں۔ دونوں با ہم لوگوں میں بطور تو ارث جل از بید کو آرام پہنچا تا ہے۔ اس بیشک ذرح میں بطور تو ارث جل آرہی ہیں۔ اور ان دونوں میں مصالح ہیں ۔ (۳) از انجملہ : ذبید کو آرام پہنچا ہے "اور وہ راز روح انکا لئے کا قریب ترین طریقہ ہے۔ اور وہ نی میں تھی تھی گارشاد ہے ۔ '' پس چاہئے کہ وہ ذبید کو آرام پہنچا ہے "اور وہ راز ہم کہ میں جاتھ کے اس کا اور از انجملہ : ہے کہ ہوڑ دبیا ) ہے ممافعت کا ۔ (۳) اور از انجملہ : ہے کہ خون اُن تا پا کیوں میں ہے آیک ہے کہ لوگ کوڑے دھوتے ہیں جب وہ نجاسیں لگ جاتی ہیں۔ اور وہ ان سے بچے ہیں۔ خون اُن تا پا کیوں میں ہے آیک ہے کہ لوگ کوڑے دھوتے ہیں جب وہ نجاسیں لگ جاتی ہیں۔ اور وہ ان سے بچے ہیں۔

اور ذرجی و بیرکواس نجاست سے پاک کرتا ہے۔ اور گلا گھوٹنا اور شکم جاک کرنا و بیرکوٹون سے ناپاک کرتا ہے ۔ اس از انجملہ نید ہے کہ یہ چیز ملت جنٹی کے شعاروں میں سے ایک شعار ہو گیا ہے۔ اس کے دریع جنٹی غیر حنٹی سے بہجانا جا تا ہے۔ اس کے دریع جنٹی غیر حنٹی سے بہجانا جا تا ہے۔ اس کے دریع حنٹی خیر منٹی سے بہجانا جا تا ہے۔ اس وزئ کرنا: ختنہ کرنے اور فطرت کی باتوں کی طرح ہو گیا (دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۳۳۳) اس جب نی میلی تی آئی منتوں کے گئے آتو اس کی حفاظت ضروری ہوئی۔

(ساتویں بات) بھرضروری ہے گلا گھو ننے اور شکم جاک کرنے کوان کے ملاوہ سے جدا کرنا۔ اور نہیں تحقق ہوتی یہ بات مگر بایں طور کہ واجب کیا جائے دھاروار آلہ، اور یہ کہ واجب کیا جائے گلا اور سینہ کے بالائی حصہ کا گڑھا ( ملحوظ ) ہیں بیدوہ ہاتیں ہیں جن سے روکا گیا ہے روحانی تندری اور ملی مصلحت کی حفاظت کے لئے۔ رہی وہ ہاتیں جن سے روکا گیا ہے جسمانی تندری کے لئے، جیسے زہر، اور بدن کو چست کرنے کے بعدست کرنے والی چیزیں توان کا حال واضح ہے۔

# حيوانات كى حلّت وحرمت كالفصيلي بيان

جب حیوانات کی صلت وحرمت کے اصول ہموار ہو گئے تو اب تفصیل کا وقت آگیا۔ پس جا نتاج ہے کہ القد تعالیٰ نے جن حیوانات کی صلت وحرمت کے اصول ہموار ہو گئے تو اب تفصیل کا وقت آگیا۔ پس جا نتاج ہے کہ القد تعالیٰ فی جن حیوانات کے کھانے کی ممانعت کی ہے: وہ دو تھم کے ہیں۔ ایک وہ جیں جن میں کوئی خرابی ( خبث، بدخلقی وغیرہ ) پائی جاتا ہے: جاتر تیب وونوں قسموں کو بیان کیا جاتا ہے:

#### بهاوشم ببل

# وصف كى بنابر حيوانات كى حلت وحرمت

حیوا نات: چارشم کے ہیں: اہلی، وشقی، طیوراور سمندری جانور۔ سب کے احکام ورج ذیل ہیں:

(آ ۔ اہلی: (گھریلو) ۔ پالتو جانوروں میں سے اونٹ، گائے ہمینس اور بھیئر بکری حلال ہیں۔ سورۃ المائدہ کی بہلی آیت میں ارشاد پاک ہے: "حلال کئے گئے تمہارے لئے پالتو چو یائے" اور ان کی حلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانور سخرے، معتدل مزاج کے اور ان فی مزاج کے موافق ہیں۔

اور جنگ خیبر کے موقع پر گھوڑوں کی اجازت دی گئی،اور گدھوں کی ممانعت کی گئی (مقلوٰۃ حدیث ۱۰۳) اور گھوڑوں کی ممانعت کی گئی (مقلوٰۃ حدیث ۱۰۳) اور گھوڑوں کی حالت کی دجہ بیہ ہے کہ عرب وجم اس کو تقرا بیجھتے ہیں۔وہ ان کے نزد کیک بہترین جانور ہے۔اور انسان کے مشابہ ہے۔ فاکدہ: گھوڑے کے سلسلہ میں ممانعت کی بھی روایت ہے (مشکوٰۃ حدیث ۱۳۳۰) امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحبہما

< (وَالْوَالِوَالِيَالِيَالِيَةِ ﴾

التدني اس روايت كوليا ب\_اور كھوڑے كے كوشت كوكروہ (تنزيمي) قرار ديا ب ( فائدہ تمام ہوا )

اور گردھا: حرام اس کئے ہے کہ وہ بے وقوف اور ذکیل جانور ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان بانوں میں ضرب المثل ہوگیا ہے۔ اور اس کوشیطان سے مناسبت ہے۔ ابھی بیھدیٹ گذری ہے کہ وہ شیطان کود کھتا ہے توریختا ہے۔ اور سب سے امراس کوجہ بیہ ہوگئا ہے کہ اس سے تھری فطرت اسم وجہ بیہ ہے کہ اس کو تی سلائی آیا ہے خرام قرار دیا ہے (مقلوق حدیث ۲۰۱۲) اور آ ہے کو یوں میں سب سے تھری فطرت اور لطیف مزاح کے مالک تھے۔

اور نی مِنالِنَهُ اِیْنِ نے مرقی کا گوشت کھایا ہے(مشکوۃ حدیث ۱۱۳) اور مرفی کے تھم میں مرغانی اور چھوٹی برئی تخیس ہیں۔ اور ان کی حلت کی وجہ بیہ ہے کہ بیہ تقریب جانور ہیں۔اور مرغ کوفرشتوں سے متاسبت ہے۔حدیث میں ہے کہ مرغ فرشتہ کود کچتا ہے تو بانگ دیتا ہے ( بخاری شریف حدیث ۳۳۰۳)

اور کٹا اور بٹی حرام جانور ہیں۔ کیونکہ دونوں درندے ہیں۔اور مردار کھاتے ہیں۔اور کتے کوشیطان ہے مناسبت ہے۔ حدیث میں ہے کہ کالا بھجنگا کہا شیطان ہے (مشکوۃ حدیث ۱۹۰۰)

﴿ وَحَى (جِنْكُل ) جِانُور فَ مَنْكُل كِي نامانُوس جِانُورون مِيل ہے جو بالتو جو پايوں كِساتھ نام اوروصف (ستحرا مونے) ميں مشابہ ہيں وہ حلال ہيں۔ جيسے ہرن: بكرى كى طرح ستھراجانور ہے۔ اور نيل گائے: گائے ، اور شتر مرغ: مرغ کے ہمنام ہيں، پس وہ حلال ہيں۔ اور نبي سِئلاَتِهَ اِلَيْمَ كَيْ خدمت ميں گورخر كے گوشت كا مديد چيش كيا گيا تو آپ نے اس كو نوش فرمايا (مشكوة حديث ۱۹۸۹) اور آپ كے دسترخوان پر نوش فرمايا (مشكوة حديث ۱۹۸۹) اور قرگوش كا گوشت چيش كيا گيا تو قبول فرمايا (مشكوة حديث ۱۹۸۹) اور آپ كے دسترخوان پر مورکھ ان محال قاحد يث ۱۹۸۹)

اباحت پراور تیسری ممانعت پردلالت کرتی ہے۔

جواب: شاہ صاحب قدس مرۂ کے نزویک ان روایات میں کچھ منافات نہیں۔ کیونکہ کوہ میں دونوں ہی ہاتیں موجود ہیں۔ ایک گوہ میں دونوں ہی ہاتیں موجود ہیں۔ ایک گوہ سے آپ کا حتمال ہونا۔ اوران میں سے ہریات آپ کے نہ کھانے کی وجہ بن سکتی ہے۔ اور تیسری حدیث میں جونمی ہے اس سے کراہت تنزیبی مراوہے۔ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی دائے گوہ کے بارے میں بیہے کہ وہ حرام تونبیں ، گریر ہیزگاری کی بات بیہے کہ اس کو نہ کھایا جائے۔

فا مکرہ: گوہ میں اختلاف ہے۔ ایم ثلاثہ کے نزدیک بلاکراہیت جائز ہے۔ اوراحناف کے نزدیک حرام ہے۔ کیونکہ روایات میں اختلاف ہے۔ اور جب مُحرم و مُنج روایات میں تعارض ہوتو احتاف محرم روایت کوتر جج دیتے ہیں۔ کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے درمیانی راہ نکالی ہے (فائدہ تمام ہوا)

اور جر پکی داردرند کومنوع قر ارویا: کیونکدان کی طبیعت بیس اعتدال جیس بوتا، ان کے اخلاق بیس بدلیاظی بوق ہوقی ہے، اوران کے دل خت ہوتے ہیں۔ لیس ان کے کھانے سے ویسے ہی اخلاق پیدا ہوں گے، اس لئے ان کی مما انعت کی۔

(علی سے برندے سے برندے سے برندوں بیس سے بوتر اورتمام چھوٹے پر تدے حال ہیں۔ کیونکد وہ طیب (ستھرے) ہیں۔ اور جو پر ندے پہلی کو فاسق جانوروں میں شارکیا ہے اور جو پر ندے پہلی کو فاسق جانوروں میں شارکیا ہے دمکلا قد حدیث ۲۲۹۹) پس ان کا کھانا جائز جیس سے اسی طرح جوجانور مرداراور نجاست کھاتے ہیں وہ بھی ممنوع ہیں۔ ای طرح ہروہ جانور مردور جانور مردور جانور مردور جانور مردور جانور کی گئی کی بیصفت بیان کی گئی کہ سے جس کو حرب جس کو حرب جس کو حرب جس کو حرب ہی کہ ایس کی خلاق کی اعتبار ہوگا ۔ اور ہی خلائے کی جانور کی کھائی گئی (مکلا قد حدیث ۲۳۳۱ میں اسلامی آپ کا اور آپ کی قوم کے خداق کا اعتبار ہوگا ۔ اور می خلائے کی خلائے کے ذائد ہیں ٹری جانور کی جانور سے دریائی جانوروں میں سے عرب جس کو طب بھے جیں وہ حال ہیں۔ جسے جھلی اور عمر (بید میکھوٹے ہیں۔ سے مدری جانور سے دریائی جانوروں میں سے عرب جس کو طب بھوٹے ہیں اور اس کو منا کہ بعد میں اور مناز کی میں مورم کرتے ہیں، جسے مورم کی جانور میں جانور کی جانور کی جانور میں کو جو جانور کی جانور کی جانور کی جانور کی جانور کی جانور میں جانور کی گئی کو جانور کی کورنور کی جانور کی جانور کی کو جانور کی جان

فا مُدہ:'' دلائل متعارض ہیں' بیدو حدیثوں کی طرف اشارہ ہے: ایک: وہ حدیث ہے جوآ گے آرہی ہے کہ:'' ہمارے لئے دومردار: مجھلی اور ٹڈی حلال کئے گئے ہیں' (مقلوۃ حدیث ۱۳۳۳) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندری جانوروں میں سے صرف مجھلی حلال ہے۔اور یہی احتاف کا مسلک ہے۔

دوسرى حديث: رسول الله مَاللهُ وَاللهُ مَاللهُ وَاللهُ مَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

ح (وَ وَرَبِيَافِيرُهُ ﴾

الطهارة، باب المياه )اس صديث كدوسر برة عن معلوم بوتا بك سمندركا برجانورطال ب-امام ما لك دحمه الندكا مي مسلك ب-البنة امام شافعي رحمه الله چند چزون كا استثناء كرتے بيں ان كرزد يك سمندركا خزريد كا اور انسان حرام بين مسلك برحمه الله كار بحمله كه دخت كي كرام جانور كام سيموسوم كرتے بين شوافع كى ترجمانى ب ورام ميں مان ورقمه الله كر بول كه قداق كا اعتبار كرتے بيں اور وه سمندرى سانپ وغيره كا استثناء كرتے بيں شاه صاحب رحمه الله كار جمله كه وسلام المحدر مه الله كار جمله كه وسلام المحدر مه الله كار جمله كه وسلام المحدود بين كا وركوع ب كنده سجعت بين حمالله كى ترجمانى ب اور شاه صاحب قدس سرة اس مسلم الله كار جمله كه وسلام المحدود بين بين حمالله كار جمله كه بين مورة الاعراف كى آيت سے استدلال كيا ہے۔ مروه استدلال تام بين هي الله بين المخبائية كي سيام بوتى ، جس موري الله بين موري الله مين بوتى ، جس موري الله مين موري الله مين الله بين كار ام احدود الله في الله مين موري الله والله كار بين الله والله كي الله والله كار بين الله والله كي الله والله والله كي الله والله كي الله والله كي الله والله كي الله والله والله والله كي الله والله والل

اوراحناف کے زویک: اس حدیث میں بھی مرداد ہے چھلی ہی مراد ہے۔ ادراس حدیث میں مسلما کا بیان نہیں، بلکہ
ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ اس کی تفصیل بیہ کے کرمائل نے جو سمندر کے پائی کا تھم معلوم کیا ہے: تو درحقیقت اس کے قابن میں خلجان بیہ کہ سمندر میں بے شار جانور ہیں۔ جو سمندر ہی میں مرتے، گلتے اور مرز تے ہیں۔ پھراس کا پائی پاک کیے ہوسکتا ہے؟! رسول اللہ شائے ہے ہے؟! رسول اللہ شائے ہے ہے کا کہ بیات سمندر کا مرابوا جانور میں دم سفو ح نہیں ہوتا۔ پس سمندر کا مرابوا جانور وال میں دم سفو ح نہیں ہوتا۔ پس سمندر کا مرابوا جانور واپاک مرداز میں ، جسے کنویں اور تالاب میں ہے گرتے ہیں، اور گل سرز جاتے ہیں، اس سے پائی تا پاک نہیں ہوتا۔ اور اس ہیں۔ اس کے گلئے سرز نے سے پائی تا پاک نہیں ہوتا۔ اور اس بیات کی دلیل کہ سمندر کے می جانور میں دم سفو ح نہیں ہوتا: بیہ ہے کہ مردہ چھلی حال ہے۔ پس المحل مینت میں ہی مدید میں ہی مدید سے چھلی ہی مراد ہے۔

اوراس مطلب کا قرینہ بیہے کہ دونوں جملوں کے درمیان واوعا طفہ بیں لایا گیا۔ واو کے ذریعہ عطف کرنے ہی ہے فی الجملہ مغائرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بغیرا تحاد ہوتا ہے۔ اورعطف تفسیری قرار دیا جا تا ہے۔ پس السعسل میت میں پہلے جملہ بی سے متعلق بات بیان کی می ہے۔ کوئی نئی بات بیان نہیں کی۔ واللہ اعلم

وإذا تُمهُّدَّتُ هذه الأصول حَانَ أن نشتغل بالتفصيل، فنقول: ما نهى الله عنه من المأكول صنفان: صنف نهى عنه لمعنى في نوع الحيوان، وصنف نهى عنه لفقد شرط الذبح: فالحيوان على أقسام:

[١] أهلى: يُباح منه الإبل والبقر والغنم، وهو قوله تعالى: ﴿ أَحِلَتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ ﴾ وذلك: لأنها طَيْبَةٌ معندلةُ المزاج، موافقةٌ لنوع الإنسان.

وأُذن يـومَ خيبر في الخيل، ونُهي عن الحمر: وذلك: لأن الـخيل يستطيبه العربُ والعجم،

وهو أفضل الدواب عندهم، ويُشبهُ الإنسانُ.

والحمار: يُنضرب به المثل في الحُمُق والهوان، وهو يرى الشيطانَ فَيَنْهَقُ، وقد حرّمه من العرب أذكاهم فطرةً، وأطيبهم نفسًا.

وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج، وفي معناها الإورزُ والبطُّ، لأنها من الطيبات، والديك يسرى المملَكَ فَيَصْقَعُ. ويُحَرَّمُ الكلبُ والسنور: لأنهما من السباع، ويأكلان الجيف، والكلب شيطان.

[٢] ووحشى: يَحِلُّ منه ما يُشبه بهيسمة الأنعام في اسمها ووصفها، كالظباء، والبقر الوحشى : يَحِلُّ منه ما يُشبه بهيسمة الأنعام في اسمها ووصفها، كالظباء، والأرنب الوحشى، والنعامة؛ وأهدى له صلى الله عليه وسلم لحمُ الحمار الوحشى فأكله، والأرنب فقبله؛ وأكل الضبُّ على مائدته: لأن العرب يستطيبون هذه الأشياء.

واغتلَرَ في الضب تارة بأنه: "لم يكن بأرض قومي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ" وتارة باحتمال المسخ، ونهى عنه تسارة؛ وليس فيها عندى تناقض: لأنه كان فيه وجهان جميفا، كلُّ واحد كاف في العذر؛ ولكن تركُ مافيه الاحتمال ورعٌ من غير تحريم. وأراد بالنهى: الكراهة التنزيهية.

ونُهني عن كل ذي ناب من السباع: لنخروج طبيعتها من الاعتدال، ولِشَكَاسَةِ أخلاقِها، وقسوةِ قلوبها.

[٣] وطير: يُباح منه المحمّام والعصفور: لأنهما من المستطاب؛ ونَهنى عن كل ذى مخلب، وسمى بعطها فاسقًا، فلايجوز تناوله؛ ويُكره ما يأكل الجيف والنجاسة، وكلُّ ما يستخبه العرب، لقوله تعالى: ﴿ يُحَرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ﴾ وأكل الجرادُ في عهده صلى الله عليه وسلم: لأن العرب يستطيبونه.

[٤] وبحرى: يُباح منه ما يستطيبه العرب، كالسمك والعنبر، وأما ما يستخبثه العرب، ويسميه باسم حيوان مُحَرَّم، كالخنزير، ففيه تعارض الدلائل، والتعففُ أفضل.

ترجمہ: داضح ہے۔ چند دضائن ہے ہیں۔قولہ: وقد خوصہ من العوب اذکاهم إلى ترجمہ: اورگد ہے کوترام قرار دیا ہے عربوں میں ہے بہ سے زیادہ تقری فطرت اور سب سے عمر فاس کھنے والی بستی نے بیتی ہی میلائی آئے ہے۔ سے قولہ: واعتدر إلى ترجمہ: اور معذرت کی بھی گوہ میں بایں طور کہ: ''میری قوم کی سرز مین میں بیتیں ہوتی ، پس پاتا بول میں خود کو کہ تھن آتی ہے جھے اس ہے' اور بھی سنح کے احتمال کے ذریعی (معذرت کی ) اور بھی گوہ کھانے کی ممانعت کی۔ اور میرے نز دیک ان ( تینوں روایتوں ) میں کوئی منافات نہیں۔ اس لئے کہ گوہ میں دونوں ہی جہتیں ہیں۔ ہرایک عذر کرنے کے لئے کافی ہے۔لیکن اس چیز کوچیوڑ ویتاجس میں اختال (شبہ) ہو پر ہیز گاری ہے، حرام کئے بغیر۔اور آپ نے نہی ہے کراہت تنزیبی مراد لی ہے۔ شکس (س) شکسًا وَ شَکّاسةُ: بےمروت ہوتا، بخت مزاج ہوتا۔

# مردارے متاثر جیز کا حکم

تشری : مرداراوراس سے متاثر چیزتمام امتوں اور ملتوں میں خبیث ہے۔ پس اگر خبیث طیب سے جدا ہوتو خبیث کو مجین کو مجین کو مجین کے دیا جائے۔ اور اگر احتیاز نہ ہوتو ساز ابی حرام ہوجائے گا ۔ اور حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ ہر (اصلی) تایا ک، اور (عارضی) تایا کہ ہونے والی چیزیں حرام ہیں۔

فا سره انجس اور بھی دونوں کا کھانا حرام ہے اور ہے ای کی مسئلہ ہے۔ پھر بھی (ناپاک ہونے والی چیز) کے سلسلہ میں تین با تیں مختلف فیہ ہیں: اول:اس کا خارجی استعال مثلاً ناپاک تھی چراغ ہیں جلانا جائز ہے یا ہیں؟ احزاف اور شوافع کے نزدیک جائز ہے۔ ووم: ناپاک تھی فروخت کرنا جائز ہے یا ہیں؟ احتاف کے نزدیک جائز ہے۔ اور دونوں مسئلوں کی ولیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عند کی بید واہت ہے بان کھان السمن مانعا انتفعوا بدہ و الا تاکلوہ: اگر تھی تجھلا ہوا ہوتو ولیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عند کی بید واہت ہے بان کھان السمن مانعا انتفعوا بدہ و الا تاکلوہ: اگر تھی تجھلا ہوا ہوتو اس سے فائد و اللہ اللہ عند کی بید و ہی تجھلا ہوا ہوتو کے نور میں اللہ عند کی ہوئے کی جائز کے کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہوا سے نور کی جاسکتی ہو کہ نور کے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہوا سے در ہونے کی جاسکتی ہوا کہ کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہوا کی جاسکتی ہور یا کہ کرنے کا طریقتہ کئی فقد میں فدکور ہے۔

# نجاست سے متاثر چیز کا حکم

حدیث — رسول الله منظائیم آئی است خورجانور کے کھانے ہے، اوراس کے دودھ ہے تع کیا (منکوۃ حدیث ۱۳۲)

تشریح: جو چو پاریلیدا در مینگنیاں کھا تا ہے۔ اس کا گوشت اور دودھ اس وجہ ہے ممنوع ہے کہ جب جانور کے اعضاء
نے نجاست پی لی، اور نجاست اس کے اجزاء میں پھیل گئی تو اس جانور کا تھم نجاستوں کے تھم جیسا ہوگیا، یا اس جانورجیسا
ہوگیا جونجاست میں زندگی بسر کرتا ہے۔

فاكده:جوجانور بحي بهي ناياكي كها تابوه نجاست خور بيس يصلى پرنے والى مرغى راورا كرزياد ورتا ياكى كها تا



ے، اور گوشت، وودھاور پیدنہ بدیودار ہوگیا ہے تو وہ ناپاک ہے۔ گرنجس انھیں نہیں۔ پس اس کو کم از کم دس دن باندھ دیا جائے ، اور دوسراجارہ دیاجائے۔ جب اس کے پیدنہیں سے بدیونتم ہوجائے تو اب اس کا گوشت اور دودھ حلال ہے۔ لغات: الجِلَّة: مِیْکنیاں، لید الجَالُالة: وہ جو پایہ جولیداور مِیْکنیاں کھا تاہے۔

## دومر داراور دوخون حلال بين

حدیث - رسول الله ملائند مین از منظر مایا: " ہمارے لئے دومرداراوردوخون حلال کئے میے ہیں۔دومردار: مجھلی اور اللہ ی جارا دروخون: جگراورتنی ہیں " (مفکلوۃ حدیث ۱۳۳۳)

تشری : یہاں بیشبہ بوسکتا ہے کہ جب مرداراورخون حرام بیں تو مری ہوئی مجھنی اور نڈی ،اورجگراور تنی جودرحقیقت خون بیں ، کیوں طال بیں؟ نی میلانیکی نے اس شبہ کا ازالہ کیا ہے کہ جگراور تنی چوپا ہے کے بدن کے دوعضو بیں ، جوخون کے مشابہ بیں ، مگرخون نہیں بیں ،اس لئے طال ہیں ۔ای طرح مری ہوئی مجھنی اور نڈی بھی اگر چہ بظاہر مردار ہیں ،گرحقیقت میں مردار نہیں ۔ کیونکہ ان میں دم مسفوح نہیں ۔ای لئے ان کا ذیح مشروع نہیں ۔

[۱] وسُسُل صلى الله عليه وسلم عن السَّمْنِ ماتت فيه الفارة؟ فقال: " أَلْقُوْها وماحولها، وكلوه" وفي رواية: " إذا وقعت الفارة في السمن: فإن كان جامدًا فالقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه"

أقول: الجيفة وما تأثّر منها خبيث في جميع الأمم والملل، فإذا تميز الخبيث من غيره أُلقى الخبيث، وأكل الطيب؛ وإن لم يمكن التمييز حَرُمْ كلُه؛ ودلُ الحديث على حرمة كل نجس ومُتَنَجِّسِ.

[٧] ونَهِي عليه السلام عن أكل الجلَّالة، وألبانها:

أقول: ذلك: لأنها لمما شَرِبَتْ أعضاؤها النجاسة، والتشرت في أجزائها: كان حكمُها حكمَ النجاسات أو حكمَ من يتعيَّش بالنجاسة.

[٣] قبال صبلى الله عبليمه وسبلم: " أُجِلَّتُ لنا ميتنان و دمان: أما المينتان: الحوت والجراد؛ والدمان: الكَبِدُ والطحال"

أقول: الكبد والطحال عضوان من بدن البهيمة، لكنهما يُشبهان اللمَ، فأزَاحَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الشبهة فيهما؛ وليس في الحوت والجراد دمَّ مسفوحٌ، فلذلك لم يُشْرع فيهما الذبحُ.





# چھکلی مارنے کی وجہ

حدیث برسول الند سالینی نیازی کی وارڈ النے کا تھم دیا۔ اور اس کا فاش (شرارتی) نام رکھا، اور فرمایا: "وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئی۔ میں چونک مارتی تھی ای اور فرمایا: "جس نے پہلے دار میں چینگل کو مارڈ الا اس کے لئے سوئیل اس کے کئے سوئیل اس کے کئے سوئیل اس کے کئے سوئیل اس کی میں اور دوسر بوار میں اس ہے کم ، اور تیسر بوار میں اس ہے کم کم " (مشکل قاماد برب الاس اس اس اس کم ، اور تیسر بوار میں اس ہے کم کم " (مشکل قاماد برب اس اس اس اس اس کا کہ اس کا جواب دیا ہے کہ جس چھیکل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں چونک ماری تھی ، اس کا جائے چوم (نکال دیا جائے کر پوری لوع کو اس کی سزاویا خلاف اصول ہے۔ جواب بید دیا ہے کہ چھیکل کو مارنے کا تھم اس جرم کی سزا میں نہیں ہے۔ بلکہ بیتھم اس کورکی ایڈ ارسانی کی بنیاد پر ہے۔ اور پھونک مارنے کو ایڈ ارسانی کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے بعنی جہاں اس کا بچھی خلاص اس کی کہ جب نمرود نے بیت المقدی میں افتحان میں بہتی وہ ان کی جہاں اس کا بھی تا کہ بیت المقدی میں بہتی وہ اپنی تو وہاں بھی بیجا ٹور پھونک مارر ہا تھا (لغات الحدیث لفظ وَدَعَی کھرچھیکی کو مارڈ النے کی وجہ بیان کی ہے۔ اور آخر میں بہلے وار میں مارڈ النے کی وجہ بیان کی ہے۔ اور آخر میں بہلے وار میں مارڈ النے کی ترغیب کی وجہ بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں:

بعض حیوان فطری طور پرایسے ہوتے ہیں کہ ان سے شیطانی حرکتیں اور کری ہمیکتیں صادر ہوتی ہیں۔اور وہ حیوان شیطان سے قریب ترین مشاہبت رکھتے ہیں۔اور شیطانی خیالات کی بہت زیادہ پیروی کرتے ہیں۔ چھکی بھی ایسا ہی ایک جانور ہے۔ اور اس کی خباشت کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں چونک مارتی تھی۔ یہ فطری طور پرشیطان کے دسوسہ کی تابعداری تھی۔ حالانکہ اس کی چونک سے پچھوا کہ وہ بیں تھا۔اوراس کو مارڈالنے کا تھم دو وہ سے دیا ہے:

پہلی وجہ: چھکلی انسان کو ہر ممکن ضرر پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہرتن میں تفوکت ہے، نمک میں رال پڑکاتی ہے،
جس کے نتیجہ میں برص کی بیاری پیدا ہوتی ہے۔ اور پچھ بس نہیں چانا تو حصت میں چڑھ کر کھانے وغیرہ پر بیٹ کرتی ہے۔
ہر حاشیہ الکوکب الدری ۱۱:۲۳ معری) ہیں جس طرح سانپ بچھوکو مار ڈالنے کا تھم ہے، اور جیسے آباد یوں سے جھاڑ جھنکاڑا کھاڑ دیتے جاتے ہیں، تا کہ لوگ ایڈا و سے محفوظ رہیں، ای طرح چھکلی کو مارڈا نے کا تھم ہے، تا کہ لوگ اس کے ضررے محفوظ رہیں، ای طرح چھکلی کو مارڈا نے کا تھم ہے، تا کہ لوگ اس کے ضررے محفوظ رہیں۔

دومری وجہ: چھکلی کو مارڈ الناشیطان کے نشکر کی کشست، اور اس کے وسوسول کے گھونسلہ کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اور بیکام اللہ تعالیٰ کو، اور ان کے مقرب فرشنوں کو پہندہے۔

اور بہلے وار میں مارڈ النے کی ترغیب دووجہ سے دی ہے:



میلی وجہ: بیرجا ندماری میں مبارت کی علامت ہے۔ اور نشانہ بازی ایک جہادی مل ہے، جوم غوب فیہ ہے۔ دوسری وجہ: بیر نجیر کے کام ن طرف سبقت ہے۔ اور نیکی کے کاموں میں سبقت مامور بہے۔ فائدہ، چینکی نہایت بھولی اور بڑی جالاک ہوتی ہے۔ اگر پہلا وار چل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہاتھ آنامشکل ہے۔ اس لئے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کردینا جا ہے۔

[1] وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل الوَزَغ، وسماه فاسقًا، وقال: "كان يَنْفُخُ على إسراهيم!" وقال: "كان يَنْفُخُ على إسراهيم!" وقال: "من قتل وزغًا في أول ضربةٍ كُتب له كذاوكذا، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثانية دون ذلك،

أقول: بعضُ الحيوان جُبل بحيث يصدر منه أفعال وهيئاتٌ شيطانية، وهو أقربُ الحيوان شِبْهًا بالشيطان، وأطوعُه لوسوسته، وقد عَلِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن منه الوزعَ، ونبه على دلك بأنه كان ينفخ على إبراهيم، لانقياده بحسب الطبيعة لوسوسة الشيطان، وإن لم يُنفَعُ نفخُه في النار شيئًا.

وإنما رَغَّبَ في قتله لمعنيين:

أحدهما: أن فيه دفع ما يؤذي نوع الإنسان، قمثله كمثل قطع أشجار السموم من البلدان، ونحو ذلك مما فيه جمع شُمُّلِهم.

والثنائي: أَنْ فيمه كُسُرَ جندِ الشيطان، ونَقَضَ وَكُرِ وسوستِه، وذلك محبوبٌ عند الله وملائكته المقرَّبين.

وإنها كان القتلُ في أول ضربة أفضل من قتله في الثانية: لما فيه من الحداقة والسُّرُعةِ إلى الخير، والله أعلم.

ترجمہ: واضح ہے۔ چندوضائیں یہ ہیں: الوزغ اور الوزغة کا ترجمہ تمام لغات میں چھپکلی کیا گیا ہے۔ اردو کتابوں میں گرگٹ کا ترجمہ معلوم ہیں کہاں سے چل پڑا ہے۔ منداحمہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ ضی القہ عنہا کے گھر میں ایک نیز ورکھا ہوا تھا۔ ان ہے اس کی وجہ دریافت کی گئی ( کیونکہ نیز وقوجی رکھتا ہے) حضرت عائشہ ضی القہ عنہا نے بتایا کہ نیز ورکھا ہوا تھا۔ ان ہوتی ہیں، گرگٹ نیس ہوتا ۔۔۔ کہ مہاس سے چھپکلیاں ہوتی ہیں، گرگٹ نیس ہوتا ۔۔۔ اور عبارت کے گھر میں چھپکلیاں ہوتی ہیں، گرگٹ نیس ہوتا ۔۔۔ اور عبارت کے ترمیں و الله أعلم اس لئے لکھا ہے کہ بیمال شم اول کا بیان پورا ہوگیا۔





# فشم دوم

# وہ حیوانات جوذ نے کی شرط فوت ہونے کی وجہ سے حرام ہیں

سورۃ المائدۃ آیت تین میں ارشاد پاک ہے: ''تم پرحرام کیا گیامردار،اورخون،اورخز برکا گوشت،اوردہ جانورجو غیر اللہ کے نام زدکردیا گیا ہو،اورگلا گھٹے سے مراہوا،اور مارسے مراہوا،اوراوپر سے گرکرمراہوا،اورثگر ہے مراہوا،اورجس کو کسی درندہ نے کھایا، گرجس کوتم ذیح کرلو،اور جو پڑش گاہوں (بنوں) پرذی کیا گیاہو،اور یہ بات کرتم حصہ طلب کروقر مہ کے تیروں کے ذریعہ:بیسب کام مناہ ہیں''

> تفسیر:اس آیت کویل بیس شاه صاحب قدس مرف نے چو یا تیس بیان فر انی بیں: مہلی بات: مرداراورخون اس کے حرام بیں کردونوں نا پاک بیں ینصیل گذر پکی۔

و دسری بات: خزریراوراس کے تمام اجزا ماس لئے حرام ہیں کداس کی صورت میں ایک قوم سنے کی گئی ہے۔اس کی تفصیل بھی گذر چکی۔

تنیسری بات: وہ جانور جوغیرانند کے نام زدکردیا گیا ہو، اور جو پرسٹش گا ہوں لیعنی مور نیوں پر ذرخ کیا گیا ہو: دووجہ سے حرام ہے: ایک: اس سے شرک کی جڑکا ٹنا مقصود ہے۔ دوم: فعل لیعنی شرک کی برائی مفعول بدیعنی ذبیحہ میں سرایت کرتی ہے۔ اس کے جس طرح شرک حرام ہے بیذ بیح بھی حرام ہے۔ اس کی تفصیل بھی گذر چکی ۔

چوتی بات: پانچ جانور:(۱) جوگلا کھونٹے ہے مرکیا ہو(۱) جولائی ہے ماردیا کیا ہو(۳) جواوپر سے گرکرمر کیا ہو(۳) جودوسرے جانور کے سینگ کی تخرے مرکیا ہو(۵) وہ جانور جس کو در ندہ نے کھایا ہو، اور اس میں سے پچھرنے کیا ہو: بہ پانچوں جانور دووجہ سے حرام ہیں:

مہل وجہ: شریعت میں طال ذبیحہ وہ ہے جس کے گلے کو دھار دارآ لہ کے ذریعہ کاٹ کرجان نکا لئے کا اراد ہ کیا گیا ہو۔ بہتحریف ان یا نچوں جانوروں میں نہیں یائی جاتی ،اس لئے وہ حرام ہیں۔

دوسری وجہ: ان جانوروں کے جسم سے دم مسفوح خارج نہیں ہوتا۔ بلکہ گوشت میں جذب ہوکر سارے بدن کو نایاک کردیتا ہے، اس لئے میچرام ہیں۔

پانچویں بات: ﴿إِلَا مَاذَكُینُهُم ﴾ كاتعلق مختفہ ہے آخرتك سب جانوروں كے ساتھ ہے۔ پس جس جانوركوان ميں على جو بي ہے جو بھی آفت پنچے ، اور اس كو ذرح كرليا جائے ، ورانحاليكہ اس ميں حيات متعقر ہ ، وتو وہ حلال ہے۔ كيونكہ اس پرشرى ذرح كى تعريف صادق آتی ہے۔ قا كده: حيات متنقره بيب كروه جانور زنده روسكما بو وايت شي كي بات امام ايو ايسف رحمد الله يحمروى به وذكر (يعنى صاحب البدائع) أن ظاهر الرواية عن أبي يوسف: أنه يُعتبر من المحياة ما يُعلم أنها تعيش به، فيان عُلم أنها لاتوكل (ثامى ١٣٣٣ كتاب الصيد) ليكن مُثّق بِول مُطلق حيات كاب: والمعتبر في المعتبر في المعتبر في الحياة، وإن قلت، وعليه الفتوى (دري ١٣٣٥)

جیھٹی یات: ازلام: زَلَم کی جمع ہے۔ زَلم: فال کے تیرکو کہتے ہیں۔ بیٹین تیر سے جو کعبہ کے مجاور کے پاس رہتے سے۔ ان میں سے ایک پر: ''کر' اورد وسرے پر: ''مت کر' ککھا ہوا تھا۔ اور تیسرے پر پچھاکھا ہوا نہیں تھا۔ جب کوئی فخص کسی کام کا مفید یامضر ہونا معلوم کرنا چاہتا تو مجاوران تیروں کو گھرا کران میں سے ایک تیرنکا آباد اگر''کر' والا تیرنکا آباد اس کو خدا کا تھم مجھ کر کرتا۔ اور خالی تیرنکا آباد اور فال تیرنگا آباد ووجہ سے جمانعت تصور کرتا۔ اور خالی تیرنکا آباد ووجہ سے جرام ہے:

سبلی وجہ: بیاللہ تعالیٰ پرافتراء ہے۔افعل یالاتفعل والا تیرنگلنامحض اتفاق ہے۔پس اس کواللہ کی طرف منسوب کرنا غلط انتساب ہے۔

دوسری وجہ:اس طرح فال نکال کرکام کرتایانہ کرنانادانی اور جہالت پر تکمیہ ہے۔ کیونکہ کوئی نہ کوئی تیرتو بہر حال نکلے گا (تفعیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۳:۳)

قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةُ وَالدَّمُ، وَلَحْمُ الْجَنْزِيْرِ، وَمَا أَهلَ لِفَيْرِ اللّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ، وَالدَّمُ، وَلَحْمُ الْجَنْزِيْرِ، وَمَا أَهلَ لِفَيْرِ اللّهِ بِهِ، وَالنَّطيْحَةُ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ، وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ: ذَلِكُمْ فِسْقَ ﴾ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ: ذَلِكُمْ فِسْقَ ﴾

#### اقول:

[الف] فالميتة والدم: لأنهما نجسان.

[ب] والخنزير : لأنه حيوان مُسِخَ بصورته قوم.

[ج] ومنا أهل لغير الله به، وما ذبح على النصب: يعنى الأصنام: قطعًا لدابر الشرك؛ ولأن قبح الفعل يسرى في المفعول به.

[د] والمنخفة: وهى التى تخنق فتموت [ والموقوذة: وهى التى وُقِذَتْ بالعصاحتى ماتت ] والمتردية: وهى التى قُتلت نَظْحًا بالقرون؛ والنطيحة: وهى التى قُتلت نَظْحًا بالقرون؛ وما أكل السبع، فبقى منه: لأنه شبط الملبوحُ الطيبُ بما قُصد إزهاق روحِه باستعمالِ المحدِّدِ في حلقه، أو لَبَيهِ، فَجَرَّ ذلك إلى تحريم هذه الأشياء.

والتراكب المتالية الما

وأيضًا: فإن الدم المسفوح ينتشر فيه، ويتنجس جميعُ البدن.

[م] إلا مما ذكيتم: أي وجد تموه قد أُصيب ببعض هذه الأشياء، وفيه حياة مستقرة فذبحتموه: فكان إزهاق روحه بالذبح.

[ر] وأن تستقسموا بالأزلام: أى تطلبوا علمَ ما قُسِمَ لكم من الخير والشر بالقِداح، التي كان أهل البجاهلية يجيلونها: في أحدها: افعل، والثاني: لا تفعل، والثالث: غُفُلَّ: فإن ذلك افتراءٌ على الله على الجهل.

ترجمہ: داشے ہے۔ ایک وضاحت: بیہے کہ والسمو قو ڈۃ النع بین الربعین اضافہ ہے۔ بیعبارت کسی مخطوط میں نہیں ہے، مگراس کو ہونا چاہئے۔ حضرت مولانا محمداحسن صاحب نا نوتوی رحمہ اللہ نے مطبوعہ نے حاشیہ میں بڑھائی ہے۔ شارح نے اس کو کتاب میں لے لیا ہے۔ شارح نے اس کو کتاب میں لے لیا ہے۔



#### ☆



## نشانہ سے مرے ہوئے جانور کو کھانے کی ممانعت کی وجہ

صدیث (۱) — رسول الله مین فیده الموح غرضانی ممانعت فرمانی کوئی جانوروکا جائے (معکوة صدیث ۲۰۵۱) اور ایک روایت میں ہے: لاتنخدو اشینا فیده الموح غرضانی می دی روح کونشانه مت بناو (معکوة صدیث ۲۰۵۷) معریث (۲۰۵۷) حدیث (۲۰۵۷) مین الله مین فیده الموح غرضانی کور بعدو کے بوت جانورکوکھانے کی ممانعت فرمانی (معکوة صدیث ۲۰۵۸) تشریخ: زمانه جالمیت کوگ جانورکو بانده کر جانداری کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ تیرکھا کھا کر مرجاتا تواس کو کھاتے تھے۔ پہلی حدیث میں جانورکوئشانه بنانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ یہ بیضرورت جانورکوئلیف پہنچانا ہے۔ کھاتے تھے۔ پہلی حدیث میں اس جانورکوکھانے کشانہ بازی کی مثل کے لئے اور بہت سے طریقے ہیں، ان کوافتیار کیا جائے — اور دوسری حدیث میں اس جانورکوکھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ کیونکہ وہ جانورنہ تواللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے فرخ کیا گیا ہے، اور شاس کے ذریعہ الله کی نعتوں کاشکرا دا کیا گیا ہے، اور شاس کے ذریعہ الله کی نعتوں کاشکرا دا کیا گیا ہے باور شاس کے ذریعہ الله کی نعتوں کاشکرا دا کیا گیا ہے بینی وہ شری طریقہ پر ذری کیا ہوا جانورنہیں۔ اس لئے حرام ہے۔

# تیز چھری ہے ذبح کرنے کی حکمت

حدیث — رسول الله عِنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

تشریک : جانور کی روح نکالتے کے لئے بہترین طریقہ اپنانا یعنی تیز چھری سے ذکے کرنا : جانور پرمبر بانی ہے۔ اور مہر بانی کرنے والوں سے پروردگار عالم خوش ہوتے ہیں۔ صدیت میں ہے: المو احسون یو حسمہ الوحمن : مبر بانی کرنے والوں پرمبر بان وات مبر بانی کرتی ہے (مشکلوة حدیث ۱۹۹۹) اور بہت کی خاتگی اور شہری کھیں بھی جذب ترقم پر موقوف ہیں۔ پس برمعاملہ میں اس کالحاظ کرنا جائے۔

## زندہ جانورے کاٹا ہواعضور ام ہے

حدیث -- نی میلاندنیم نیز نیز نیز مایا: 'جوعضوچو یا ہے میں سے کاٹا گیا ، درانحالیکہ وہ زندہ ہے ، تو وہ عضوم ردار ہے' (مشکو ة حدیث ۲۵۱۹)

تشری : جب نی سُلانیَا یَنْ اُم ینه مِی فروکش ہوئے: لوگ اوٹوں کی کو ہا نیں اور دنبوں کی چکتیاں کا ٹا کرتے تھے، آپ نے اس کی ممانعت کی اور اس علحد و کئے ہوئے حصہ کومر دار قرار دیا۔ کیونکہ اس میں جانور کوستانا ہے۔ اور بیشری طور پر ذیح کرنا بھی نہیں ، اس لئے اس کی ممانعت کر دی۔

## ناحق جانوركومارناممنوع ہے

حدیث -- رسول الله مظالفتی کی نیز مایا: "جس نے کوئی چڑیا اری، یااس ہے کوئی برا جانور، اس کے حق کے بغیر، تو الله تعالیٰ اس سے اس قبل کی باز پرس کریں گے: کسی نے بوجھا: اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے قرمایا: "اس کو کھانے کے لئے ذریح کرے، اور اس کے سرکو کا ش کر مجھیک نہ دے "(مشکوة حدیث ۹۳)

تشرت : یہاں دو چیزیں ایک دوسرے سے التی جلتی ہیں: ایک جائز ہے، دوسری ناجائز۔ پس دونوں میں انتیاز کرنا ضروری ہے۔ کھانے کے لئے اور انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جانور کو مارتا جائز ہے۔ اور خواہ مخواہ حیوانات کو برباد کرنا ،اور تساوت بلنی کی بیروی کرناممنوع ہے۔ حدیث میں یہی فرق واضح کیا گیا ہے۔

[١] ونَهِي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَرَ بهيمةٌ، وعن أكل المصبورة.

أقول: كان أهل الجاهلية يُصبرون البهائم، يرمونها بالنبل: وفي ذلك إيلامٌ غيرُ محتاج إليه؛ ولأنه لم يَصِرْ قربانًا إلى الله، ولا شُكِرَ به نِعَمُ اللّهِ.

[٧] قبال صبلى الله عبليمه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيئ: فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلَة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الدَّبْحة: وَلْيُجِدُّ أَحدُكم شفرته، ولْيُرِحْ ذبيحته"

أقول: في اختيارِ أقربِ طريقِ لإزهاقِ الروح: اتباعُ داعية الرحمة، وهي خُلَّةٌ يَرُضي بها

ربُّ العالمين، ويتوقف عليها أكثرُ المصالح المنزلية والمدية.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: " ما يُقْطَعُ من البهيمة، وهي حية، فهي ميتة"

أقول: كانوا يَجُبُّونَ أَسْنِمَةِ الإبل، ويقطعون ألياتِ الغنم: وفي ذلك تعذيب، ومناقضة لما شرع الله من الذبح، فَنُهي عنه.

[٤] قبال صبلى الله عبليه وسلم: " من قتل عُصفورًا فما فوقها بغير حقها: سأله الله عن قتله!" قيل: يارسولَ الله! وما حقُها؟ قال: " أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسهَا فيرمي بها"

أقول: ههنا شيئان مشتبهان، لابد من التمييز بينهما:

أحدهما: الذبح للحاجة، واتباعُ داعيةِ إقامةِ مصلحةِ نوع الإنسان.

والثاني: السعى في الأرض بإفساد نوع الحيوان، واتباعُ داعية قسوةِ القلب.

☆

☆

公

### شكاركے احكام

شکارکرنا عربوں کی خوتھی۔اوران میں ایک رائج طریقہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ ان کا ایک ایسا پیشہ بن گیا تھا جس پران کی معاش کا مدار تھا۔اس کے شریعت نے شکار کرنا جائز رکھا۔گر شکار کا ذھنی بن جانا برا ہے۔ نبی میالانچھیئے نے اس کی معنرت بیان فر مائی۔ارشاد فر مایا:''جوشکار کے بیچھے پڑاوہ عافل ہوا'' (ابوداؤر صدیث ۱۸۵۹) یعنی کرنے کا رہانہ ذھرنے کا! اور شکار کے احکام دو بنیا دول برقنی ہیں:

میملی بنیاد: شکار میں ذریح اس کی تمام شرائط کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ گروو باتوں میں شخفیف کی گئے ہے: ایک:
تسمیہ جانور کے بجائے آلہ پر مقرر کیا گیا ہے۔ کیونکہ شکار میں جانور قالو میں نہیں ہوتا، آلہ ہی اختیار میں ہوتا ہے۔ ووم:
ذریح کے لئے گلا اور آبہ شرطنہیں۔ شکار کا سارا ہی جسم گل ذریح ہے۔ اور ان دوشر طوں میں شخفیف اس لئے کی گئی ہے کہ شکار کا کے اس کے گئی ہے کہ شکار کا جانور قالومیں نہ ہونے کی وجہ سے ذریح ہے ہی مرجائے گا۔ جانور قالومیں نہ ہونے کی وجہ سے ذریح سے ہی مرجائے گا۔ دوسری بنیا د: شکار کی صلت کے لئے دوشر طیس بڑھائی گئی ہیں: ایک: شکاری جانور کو بالقصد شکار پر چھوڑ نا، تا کہ اصطباد دوسری بنیا د: شکار کی حالت کے لئے دوشر طیس بڑھائی گئی ہیں: ایک: شکاری جانور کو بالقصد شکار پر چھوڑ نا، تا کہ اصطباد (مشکل سے شکار کرنا) تخفق ہو، ورندوہ ظفر (فتح یا ہوتا) ہوگا۔ دوم: شکاری جانور شکار کورو کے رکھی خود نہ کھائے ، تا کہ اس کا معلم (سکھلایا ہوا) ہوتا تخفق ہو۔

پہلی بنیاد کی وضاحت: پہلے یہ بات بیان کی جا پھی ہے کہ ذرج کی دونتمیں ہیں: ذرج اختیاری اور ذرج اضطراری۔ اگر جانور قابو میں ہوتو ذرج اختیاری ضروری ہے۔ اور ذرج اختیاری کامحل حلق اور کتیہ ہے۔ اور اس میں ذبیحہ پرتسمیہ ضروری

واعلم: أنه كان الاصطياد دَيْدَنَا للعرب، وسيسرة فاشية فيهم، حتى كان ذلك أحد المكاسب التي عليها معاشهم، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وبَيْنَ مَافى إكثاره بقوله: "من اتبع الصيد لَهَا!"

وأحكام الصيد تُبني على:

[١] أنه محمولٌ على الذبح في جميع الشروط، إلا فيما يَعْسَر الحفظُ عليه، ويكونُ أكثرُ سَعْيِهم — إن اشْتُرِطَ — باطلاً: فَيُشْترط التسميةُ على إرسال الجارح، أو الرمى، أو نحوِها؛ ويُشترط أهليةُ الصائد؛ ولا يُشترط الذبح، ولا الحلق واللَّيةُ.

[۲] وعلى تحقيق ذاتياتِ الاصطياد، كإرسال الجارح المعلّم قصدًا، وإلا كان ظَفَرًا بالصيد الفاقًا، لا اصطيادًا؛ وكون الجارح لم يأكل منه، فإن أكلَ، فأدرك حيّا، وذُكّى حلَّ، وإلالا؛ وذلك: تحقيقًا لمعنى المعلَّم، وتمييزًا له مما أكل السبع.

مرجمہ: اور جان لیس کہ شکار کرنا عربوں کی عادت تھی۔اوران میں ایک رائج طریقہ تھا۔ یہاں تک کہ یہ چیز ایک پیشہ بن گئ تھی ،جس پران کی معاش کامدار تھا۔ پس ٹبی مَنافِئَةِ کِیْمُ نے اس کو جائز قرار دیا۔اور وہ فرانی بیان کی جو بکثر ت شکار کرنے میں ہے (لَهَا وَلَهٰی عِن الشیعی: عَاقُل ہونا)

اور شکار کے احکام کی بنیا در کھی گئی ہے: (۱) اس بات پر کہ وہ محول ہے ذکے پرتمام شرا کط بیں بینی ذکے اختیاری کی تمام شرا کط شکار بیں بھی ضروری بیں گراس شرط بیں جس کی تکبداشت دشوار ہے۔ اورا کر وہ بات (شکار میں بھی) شرط کی تن تو شکار بول کی اکثر محنت را نگال جائے گی۔ پس بسم اللہ پڑھنا شرط کیا گیا شکاری جانورکوچھوڑ نے پر یا تیراوراس کے ہاندکو چلانے پر۔ اور شرط کی گئی شکاری کی اہلیت، اور نہیں شرط کیا گیا ذک کرتا اور نہ گا اور کتہ (عطف تفییری ہے بینی ذک جانوری جو گئے اور کتہ جس کیا جاتا ہے شرط نہیں گیا گیا)

(۲) اور (بنیادر کی گئی ہے) شکار کرنے کی ذاتیات کی تختین پر۔ جیسے شکار پرسکھلائے ہوئے شکاری جانور کو ہالقصد چھوڑنا، ورندو واتف قاشکار پانا ہوگا، ندشکار کرنا۔ اور شکاری جانور کا ہونا کہ اس نے شکار بیس سے ندکھا یا ہو۔ پس اگراس نے کھایا، پس وہ زندہ ہاتھ آگیا، اور ذرج کیا گیا تو وہ حلال ہے، ورند بیس۔ اور وہ بات: معلم کی حقیقت کو واقعہ بنانے کے لئے ہے۔ اور شکار کو جدا کرنے کے لئے ہے اس سے جس کو درندے نے کھایا ہے۔

# شکار کرنے کی روایات

رسول الله مطالبة منظار كرف اور ذرج كرف كا دكام دريافت كے گئة آپ ف فركور واصول فوش نظر ركاكر مركام دريافت كے گئة آپ في فركور واصول فوش نظر ركاكر مرح جوابات ديئے۔ شاہ صاحب قدس مرة في اس سلسله كى دس روايات ذكر كى بيں جن بيس سے پہلى چار شكار كرنے سے متعلق بيں ، باتى ذرئ ہے علق بيں ۔ ان روايات پرتم ثانى كابيان كمل بوجائے گا۔

مہلی روایت: حضرت ابونغلبہ بھٹنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں مہلی روایت: حضرت ابونغلبہ بھٹنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں



اہل کتاب ہیں، تو کیا ہم ان کے (لکڑی اور مٹی کے) بر شوں میں کھا سکتے ہیں؟ اور ہم شکار کے علاقہ میں رہتے ہیں: میں اپنی کمان سے شکار کرتا ہوں۔اوراپنے اس کتے کے ذریعہ شکار کرتا ہوں، جس کوشکار کرنے کا طریقہ سکھلا یا نہیں گیا۔اور میں اپنے سکھلائے ہوئے کتے ہے بھی شکار کرتا ہوں، پس ان میں ہے کونسا شکار جا کڑے؟

نی سلانتین نے فرمایا: "تم نے جوائل کتاب کے برتنوں کے بارے بیں سوال کیا ہے: تو اگر ان کے علاوہ برتن تہمیں دستیاب ہوں تو ان کے برتنوں میں مت کھاؤ۔ اور اگر نہلیں تو ان کودھولو، اور ان میں کھاؤ ۔ اور جوشکارتم نے اپنی کم ن سے کیا ہے، پس تم نے اللہ کا نام سے کیا ہے، پس تم نے اللہ کا نام لیا ہوتو کھاؤ ۔ اور جوتم نے اپنے سکھلائے ہوئے کتے ہے کیا ہے، پس تم نے اللہ کا نام لیا ہوتو کھاؤ ۔ اور جوتم نے رہے کے ذریعہ کیا ہے، پس تم نے اس کے ذری کو پایا یعنی اس کے ذری کا موقعہ مل گیا اور ذری کر لیا تو کھاؤ' (متنق علیہ مشکو ق حدیث ۲۰۹۷)

تشری اگر دوسرے برتن میسر ہول تو اہل کتاب کے برتن استعال ندکتے جائیں: بیتی بطور استخباب اور قطع وس وس کے لئے ہے۔ عبارت کا ترجمہ: بیتی پہند میرہ بات کوسو پنے کے طور پر ،اوردل کو دسماوس سے داحت پہنچانے کے طور پر ہے۔ و دسری روایت: حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! ہم شکار کا طریقہ سکھلائے ہوئے کئے شکار کے چیچے چھوڑ تے ہیں؟ آپ نے فر مایا!' جب تم نے اپنے کئے کوشکار پر چھوڑ ا، پس تم نے اللہ کا نام لیا، تو اگر اس کے مواد کرو، اور اگر تم نے اس کو پایا کہ وہ وہ دوا رہ گیا نے شکار کو تمہر رہے لئے روک رکھا ہے، اور تم نے اسے زندہ پالیا تو اسے ذرج کرو، اور اگر تم نے اس کو پایا کہ وہ وہ دوا رہ گیا ہو اس نے کھایا ہو شکھاؤ ، کیونکہ وہ اس نے اپنے لئے پکڑ ا ہے، اور کتے نے اس میں سے نہیں کھایا، تو اس کو کھاؤ ۔ اور اگر اس نے کھایا ہے تو نہ کھاؤ ۔ کیونکہ وہ اس نے اپنے لئے پکڑ ا ہے ۔ اور اگر تم اپنے کئے کے ماتھ دوسرے کے کو یاؤ ، اور شکار مارڈ الا گیا ہے تو نہ کھاؤ ۔ کیونکہ شہیں معلوم نہیں کہ ان دو کتو ل میں ہے کس نے مارا ہے' (مشکوۃ حدید ہوں)

تیسری روایت: حضرت عدی رضی الله عندنے دریافت کیا: یارسول الله! بیس شکارکوتیر مارتا ہوں۔ دوسرے دن وہ شکار مجھے اس حال بیں ملتا ہے کہ میرا تیراس کے اندر پیوست ہے؟ آپ نے فر مایا! '' جبتم یفین سے جان لو کرتمہارے تیربی سے وہ مراہے، اور کسی درندہ کا کوئی اثر ندد کچھوتو کھا گؤ' (مشکوۃ حدیث ۴۸،۳) اورا بیک روایت میں ہے: '' جبتم اپنا تیربی سے وہ مراہو۔ پھراگر وہ شکارا یک دن تم سے عائب ہوگیا (اور دوسرے دن ملا) کیس تم نے اس میں اپنے تیرب علاوہ کوئی نشان ندیایا تو اگر جا ہوتو کھا کہ اورا گروہ تمہیں یائی میں ڈوبا ہوا ملے تو مت کھا گؤ' (مشکوۃ حدیث ۲۰۱۳)

چونگی روایت: حضرت عدی رضی الله عندنے دریافت کیا: یارسول الله! ہم شکار پر معراض (بےلکڑی کا تیر) بھینکتے ہیں؟ آپ نے نے فر مایا: جومعراض شکار کے جسم میں گھس جائے اس کو کھا ڈ۔اور جواپی چوڑ ائی ہے لگے، پس مار ذالے تو وہ چوٹ سے مارا ہوا ہے، پس مت کھاؤ' (مشکلوۃ حدیث ۲۵۳)

فاكدہ: بندوق كے شكاركا بھى يہى تھم ہے۔ كولى كى چوٹ جھوٹا شكار مثلاً كبوتر برداشت بيس كرسكتا۔ پس اگر چھر ابدن



میں تھس بھی گیا ہو، اور شکار ذرج سے پہلے مرحمیا ہوتو حرام ہے۔ کیونکہ معلوم نہیں وہ چوٹ سے مراہے یا خون نکل جانے کی وجہ سے مراہے یا خون نکل جانے کی وجہ سے مراہے۔ اور جب موت کے دوسب جمع ہوتے ہیں تو شکار حرام ہوتا ہے۔ جبیبا کہ تیسر کی روایت میں آیا ہے کہ اگر شکار عمال میں ڈوبا ہوا سلے تو طلال نہیں سے رہایا اشکار جسے ہران نیل گائے وغیر واقد اس میں ذرج کرنے کا موقع باتی رہتا ہے،

وسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام الصيد والذبائح، فأجاب بالتخريج على هذه الأصول:

[1] قيل: إنا بارض قوم أهل الكتاب، أفنا كل في آنيتهم؟ وبارض صيد: أصيد بقوسى وبكلبي الذي ليس بمعلّم، وبكلبي المعلّم، فما يصلح؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أما ما ذكرتَ من آنية أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلاتأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسِلوها، وكلوا فيها . وما صِدْتَ بقوسك، فذكرتَ اسمَ الله فكل، وماصِدْتَ بكلبك المعلّم فذكرتَ اسم الله فكل، وماصِدْتَ بكلبك المعلّم فذكرتَ اسم الله فكل، وماصدت بكلبك عبر معلّم، فأدركت ذكاته، فكل"

قوله صلى الله عليه وسلم: " فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها" أقول: ذلك تحرّيًا للمختار، وإراحةً للقلب من الوساوس.

[۲] وقيل: يارسولَ الله! إنا نرسل الكلاب المعلّمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك فاذكراسمَ الله، فإن أمسكَ عليكَ فأدركتَه حيًّا فاذْبَحْه، وإن ادركتَه قد أتل، ولم ياكل منه، فَكُلّه، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، وقد قتل، فلا تأكل، فإنك لا تدرى أيهما قتله"

[٣] وقيل: يارسولَ الله! أرمى الصيدَ، فأجد فيه من الغد سهمى؟ قال: "إذا علمتَ أن سهمك قتله، ولم تَرَ فيه أَثَرَ سَبُع، فكُلُ "وفي رواية: "وإذا رميتَ بسهمك فاذكراسمَ الله؛ فإن غاب عنك يومًا، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شتتَ، وإن وجدتَه غريقًا في الماء فلا تأكل "

[2] قيسل: إنها نومي بالمعراض؟ قال صلى الله عليه وسلم: "كُلُ ما خَزَق، وما أصاب بعرضه فقتل فإنه وَقِيْدُ فلا تأكل"

ترجمہ: واضح ہے۔ لغات تسخر بسے: کے معنی ہیں: کی بنیاد سے مسئلہ تکالنا۔ تفصیل کے لئے ویکھیں رحمۃ اللہ
(۲۵۲:۲) ... المبغو اص: تیرکا درمیائی مونا حصد بیا یک جھیا رتھا جو ہاتھ سے پھینکا جا تاتھا ۔ خوز ق السهم: تیرکا شکار کے جسم میں تھس جانا۔
شکار کے جسم میں تھس جانا۔

## ذبح كى روايات

#### بلاوجهشبه نهكرنا حاجع!

صدیث - معزت عائشرضی الله عنها بیان کرتی بین که پیچه اوگوں نے عرض کیا: یارسول الله! بهبال پیچه اوگ بین، بین کا شرک کے ساتھ زمانہ تیا ہے لینٹی وہ پہلے مشرک تھے، اب نے مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے بہال (مدید میں) موشت کے کر( بیچنے ) آتے ہیں۔ہم نہیں جانے کہ افھوں نے الله کا نام کیروزی کیا ہے، یا یونمی وزی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "تم الله کا نام لو، اور کھاؤ!" (مفکارة حدیث ۲۹ میں)

تشری جواب نبوی کی بنیاد میہ کے تھم ظاہر حال پر لگتا ہے۔ جب وہ لوگ سے دل سے ایمان لے آئے ہیں تو ظاہر میں ہے کہ انھوں نے اللّٰد کا تام کیکر ذرج کیا ہوگا، پھرخواہ تخواہ شبہ میں کیوں پڑا جائے۔

## ف بح بردهاردارآلهے بوسکتاہے

صدیت — حضرت رافع بن خدت کوشی الله عند نے عرض کیا: یارسول الغد! کل ہم دعمن کے مقابلہ میں ہوں مے (پس تعواروں پرسان چڑھانی ضروری ہے) اور ہمارے ساتھ چھریاں نہیں ، تو کیا ہم بانس (کی کھی ) سے ذرح کر کہتے ہیں؟ نی مثلاثیاً آیا ہے فرمایا: ' جو بھی چیزخون بہاد سے اور القد کا نام لے کرؤئ کیا جائے ، تو کھا و البتہ وہ دانت اور ناخن نہ ہو ۔ اور اس کی وجہ میں ابھی ہتلا تا ہوں: دانت تو ہڈی ہے! اور ناخن اللے جیشہ کی چھری ہے! ' (منظر قاحد ہے ہے) کی وجہ میں گئے ہوئے دانتوں اور ناخنوں سے ذرح کرنا جائز نہیں ۔ کیونکہ ان میں دھار نہیں ۔ اور ناخن میں ایک و وسری وجہ ممانعت کفار کے ساتھ مشابہت بھی ہے۔

## بالتوجانورون مين ذبح اضطراري كي أيك صورت

حدیث ۔۔۔ حضرت دافع رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیس۔ ان میں ہے ایک اونٹ بھی کہ می جنگلی جانو روں کی بھی کی سے ایک اونٹ بھی کہ می جنگلی جانو روں کی میں کی سے ایک اور ان کی سے کہ کی بھی جنگلی جانو روں کی میں ہوجاتے ہیں۔ پس جب ان میں ہے کوئی تم پر عالب آجائے تو تم اس کے ساتھ ایسائی کرؤ (منظو قاحدیث اے میں) میں ہوجاتے ہیں۔ پس جب ان میں ہے کوئی تم پر عالب آجائے کی اور ذرح کرنے کی کوئی صورت نہ ہوتو وہ وحتی جانو رکے کی میں ہوجاتا ہے۔ پس ذرح اضطراری درست ہوگا۔ جیسے کوئی بڑا جانو رکتویں میں یا کھائی میں گرجائے ، اور انز کرؤئ کرنے کی کوئی صورت نہ ہوتو کوئی دوست ہوگا۔ جیسے کوئی بڑا جانو رکتویں میں یا کھائی میں گرجائے ، اور انز کرؤئ کرنے کی کوئی صورت نہ ہوتو کوئی دھاروار چیز بسم اللہ پڑھ کرائی پر ڈالی جائے اور اس کوزئی کیا جائے ، جب وہ مرجائے تو از

کر کاٹ کرنکال لیاجائے۔وہ حلال ہے۔

## دھاردار پھرے ذبح کرنا جائزے

حدیث — حضرت کعب بن مالک رضی الله عند کی بکریاں سلع نامی بہاڑی پرچرد ہی تھیں۔ان کی ایک ہاندی نے ایک باندی نے ایک بکری کو میاڑی پرچرد ہی تھیں۔ان کی ایک ہاندی نے ایک بچر توڑااوراس سے ذرئے کر دیا۔ حضرت کعب رضی الله عند نے نبی میلین تو تی ہے اس کے جارے میں وریافت کیا: آپ نے اس کے کھانے کا تھم دیا (مشکوۃ صدیت ۲۵۴۹)

## تحكم شرعي ميں شك كرنامؤمن كي شان ہيں

صدیث - حضرت تَبَیْصَه رضی الله عند نے رسول ابله مطالبہ میں تیکی ہے عیسائیوں کے ذبیجہ کے بارے میں دریافت کیا۔عرض کیا: گوشتوں میں ہے بیچھ کوشت ایسے ہیں جن کے کھانے میں جمیں تنگی محسوں ہوتی ہے۔ یعی عیسائیوں کا ذبیجہ کھانے میں شرح صدر نہیں۔ آپ نے فرمایا: '' ہرگز کوئی چیز تمہارے دل میں اضطراب پیدا نہ کرے ہم اس معاملہ میں عیسائیت کے مشابہ ہو گئے ہو!'' (مشکل قاحدیث عدیہ)

۔ تشریج: سورۃ المائدۃ آیت پانچ میں صراحت ہے کہ ' اہل کتاب کا کھانا( ذبیحہ ) تمہارے لئے حلال ہے' پس اہل کتاب خواہ یہودی ہو یاعیسائی ،اگروہ دافتی اپنے ندہب پر قائم ہے تواس کا ذبیحہ حلال ہے۔ اس میں شرح صدر ندہونے کی کوئی بات نہیں کی منصوص تھم پڑھل کرنے میں تنگی محسوس کرنا یا اس کو خلاف تقوی تصور کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ بیمزاج نیسا ئیوں کا ہے۔ اس کی نظیر جسے علی انخفین ہے۔ بیا بہت تھم ہے۔ پس اس پڑھل کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوئی جا ہے۔ البت کا کہ ہے۔ اس کی نظیر جسے علی انخفین ہے۔ بیا اس پڑھل کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوئی جا ہے۔ البت کوئی نام کا یہودی یا عیسائی ہو۔ اور وہ کسی فد ہب کا قائل ند ہو، جیسا کہ آج کل ان لوگوں کا حال ہے ، یا وہ اسم القد کے بغیر ذریح کرتے ہوں توان کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اس معاملہ میں عرب خت مفالطے میں جیں۔ پس احتیاط منروری ہے۔

## مذبوحد کے پیٹ سے نکلے ہوئے بیچے کے ذبح کا حکم

صدیت ۔۔۔ حضرت ابوسعید فدری رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ ہم نے بوچھانیار سول اللہ اہم اونٹی ذی کرتے ہیں۔ اورگائے اور بکری ذی کرتے ہیں۔ پس ہم اس کے پیٹ میں بچہ پاتے ہیں تو کیا ہم اس کو پھینک دیں ، یااس کو کھا کیں؟ آپ نے فرمایا: 'اگرتم چاہوتو اس کو کھا ؤ ۔ پس ہینگ اس کا ذیخ اس کی ماں کا ذیخ ضروری ہے۔ ذیخ ہم جائے تو وہ تشریخ : نہ بوحہ جاتور کے پیٹ میں ہے اگر بچہ ذیمہ فی تو اس کا ذیخ ضروری ہے۔ ذیخ کئے بغیر مرجائے تو وہ بالا جماع طلال ہیں۔ کو کہ بالا جماع طلال نہیں۔ کو فکہ بالا جماع طلال نہیں۔ کو فکہ اس کی بناوٹ بی ممل نہیں ہوئی تو بھی بالا جماع طلال نہیں۔ کو فکہ ابھی وہ مضغہ ہے۔ اور اگر اس حال میں فکلے کہ ابھی اس کی بناوٹ بی ممل نہیں ہوئی تو بھی بالا جماع طلال نہیں۔ کو فکہ ابھی وہ مضغہ ہے۔ اور اگر بناوٹ مکمل ہو چکی ہے اور سب بال نکل آئے ہیں ، اور مرا ہوا نکلا تو صاحبین وغیرہ کے نزدیک

☆

#### حلال ہے۔اورامام اعظم رحمہ اللہ کے مزو کیے حلال تہیں۔

[٥] قيل: يارسولَ الله! إن هنا أقوامًا حديثٌ عهدُهم بشركٍ، يأتوننا بلُحمان، لاندرى يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال صلى الله عليه وسلم:" اذكروا أنتم اسمَ الله وكلوا"

أقول: أصله: أن الحكم على الظاهر.

[7] قيل: إنا لاَقُوا العدوَّ عدًا، وليست معنا مدَّى، أفنذبح بالقَصَب؟ قال صلى الله عليه وسلم: "ما أنْهَرَ الدمَ، وذُكر اسمُ الله، فكُل، ليس السنَّ والظُّفُر، وسأحدثك عنه: أما السن فعظم، أما الظفر فمُدَى الحَبَش"

[٧] ونَـدُ بعيـرٌ، فرماه رجل بسهم، فحبسه، فقال صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه الإبل أوبدَ
 كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيئ فافعلوا به هكذا"

أقول: الأنه صار وحشياء فكان حكمه حكم الصيد.

[٨] وسئل صلى الله عليه وصلم عن شاة: أبصرتُ جارية بها موتًا، فكسرتُ حجرًا، فذ بحتها، فأمر بأكلها.
[٨] قيل: إن من الطعام طعامًا أَ تَحَرَّ جُ منه قال: " لا يتخلَّجَنْ في صدرك شيئ، ضارعتَ فيه النصر انية!"
[١٠] قيل: يارسولَ الله انْنَحَرُ الناقة، و نذبح البقرةُ والشاقَ، فنجد في بطنها الجنينَ، اللقيه أم نأكله؟ قال صلى الله عليه وسلم: "كلوه إن شنتم، فإن ذكاتُه ذكاةُ أمه"

تر جمه:او پرآهمیا به بهال حلال دحرام جانورون کی متم ددم کابیان کمل موگیا۔ حرکت

## آ داب طعام

آ داب کی رعایت برکت کا باعث ہے اور برکت کی صورت اور سبب حدیث(۱) --- دسول الله مَلِائِمَائِیَمَائِمِیْ نِی مُعانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے' (مفکوۃ حدیث ۴۰۸۸)

اس کے نیج میں سے مت کھاؤ۔ کیونکہ برکت پیالہ کے نیج میں نازل ہوتی ہے' (رواہ التر ذی دغیرہ) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے:'' جبتم میں ہے کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ پلیٹ کے بالائی (ورمیانی) حصہ سے ندکھائے ، بلکہ زیریں حصہ سے لیعنی کناروں سے کھائے۔ کیونکہ برکت اس کے بالائی حصہ میں نازل ہوتی ہے' (مقتلوۃ حدیث ۱۲۲۱)

تشريخ : كمانے وغيره ميں بركت كى دوصورتيں ہوتى ہيں:

پہلی صورت: کھانے میں برکت میہ ہے کہ نفس سیر ہوجائے۔ آنکھ ٹھنڈی ہو۔ دل کو چین آئے۔اور ہائے ہائے! لائے لائے! کرنے والانہ ہو، جیسے وہ مخفص جو کھا تا ہے اور شکم سیر نہیں ہوتا۔ میہ بے برکتی ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ دو فخصوں کے پاس مثال کے طور پر سوسودرہم ہیں: ان ہیں سے ایک بختا بھی ہے و رہ ہے۔
اور لوگوں کے مالوں پر را ل پڑکا تا ہے۔ اور وہ اس طرح اپنے مال کوخرج کرنے کی راہ نہیں پاتا کہ وہ اس کے سے دین و دنیا
ہیں سود مند ہو۔ اور دوسرے کا حال یہ ہے کہ بے خبر اس کو مالدار گمان کرتا ہے۔ وہ اسباب زندگی ہیں میاندروی اختیار کرتا
ہے۔ اور اپنی ذات ہیں پر سکون ہوتا ہے۔ اپس اس دوسرے کے لئے اس کے مال ہیں برکت ہوئی۔ اور اُس مہلے کے
لئے کوئی برکت نہیں ہوئی۔

دوسری صورت: آدمی مال اپنی ضروریات ہی ہیں خرج کرے۔اوروہ مال کئی گناز اکد کا کام کرے۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ بھی دوخص ایک ایک طل کھاتے ہیں: ایک کی طبیعت اس غذا ہے بدن کی نشو ونما کرتی ہے۔

اور دوسرے کے پہیٹ ہیں کوئی آفت ہیدا ہوتی ہے۔اوراس کا کھایا ہوا اس کے لئے سود مند نہیں ہوتا۔ بلکہ بھی ضرر رسال ہوجا تا ہے ۔اوراس کی ہوجا تا ہے۔اوراس کی ہوجا تا ہے۔اوراس کی آمدنی میاندردی سے خرج کرتا ہے۔اور دوسراا پے مال کو دونوں ہاتھوں سے اڑا تا ہے۔پس اس کی کوئی ضرورت پوری شہیں ہوتی ،اور مال نمن جاتا ہے۔

لیتا ہے تو اس کا مال اس کی آنکھ کی شفنڈک، دل کے سکون اور نفس کی عقت کا سبب ہوتا ہے۔ اور بھی اس کے دل کی بید کیفیت اس کی طبیعت کی طرف سرایت کرتی ہے، بیس وہ غذا کوالی جناط صالح کی طرف پھیرتی ہے کہ وواس کے لئے سود مند ہوتی ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ ۱۵:۲٪)

فدکورہ آواب کی حکمتیں: فدکورہ حدیثوں میں کھانے کے چار آواب بیان کئے گئے ہیں: ا- کھانے ہے بہلے ہاتھ وصونا ۲- کھانے کے بعد ہاتھ کھار ہے ہوں تو دصونا ۲- کھانے کے بعد ہاتھ کھار ہے ہوں تو کھانا دیا ۔ لوگ بڑے برتن میں ایک ساتھ کھار ہے ہوں تو کناروں سے کھانا، برتن کے بی میں سے کھانا سے ندکھانا سے بیآ واب کی طرح سبب برکت بنتے ہیں اوران میں کیا حکمتیں ہیں ، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

(I) - كمانے سے يملے الحد موناد وطرح سے سبب بركت بمآ ب

ایک: جب کوئی مخص کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھولیتا ہے (اور مندگندہ ہوتواسے بھی صاف کرلیتا ہے) اور جو سے کا جوتے نکال کراطمینان سے کھانے کے لئے بیٹھتا ہے۔ اور اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہے۔ اور کھانے کی طرف منوجہ ہوکر کھاتا ہے نواس کی بیرحالت سبب بنتی ہے، اور اس کے کھانے میں برکت کا فیضان کیا جاتا ہے۔

دوم: کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہے کیل دور ہوجاتا ہے۔ درندہ کھانے کے ساتھ پیٹ میں جاتا ہے۔ اور بیاریاں بیداکرتا ہے۔ بیاریوں سے بچار ہنا بھی ایک طرح کی برکت ہے۔

اں بات کا اندیشہ بیں رہتا کہ اس کے کپڑے آلودہ جول میں درندہ ( بلی چو باوغیرہ ) اس کونو ہے۔ یا کوئی زہر بلا کیز ا اس بات کا اندیشہ بیس رہتا کہ اس کے کپڑے آلودہ جول میا کوئی درندہ ( بلی چو باوغیرہ ) اس کونو ہے۔ یا کوئی زہر بلا کیز ا اس کوڈ سے۔ نبی میلانی آئیز کا ارشاد ہے: ''جس نے اس حال میں رات گذاری کہ اس کے باتھ میں پچکنائی ہے، جس کواس نے نبیس دھویا، پس اگراس کوکوئی ضرر مینیج تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے گراہیے آپ کو' (مشکوۃ حدیث ۱۹۳۹)

اورنا پاول کر پیانے میں برکت اس طرح ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص ناپ کردسد لیتا ہے، اوراس کی مقدار جا تنا ہے۔ پھر کھانا تیار ہونے کے بعد میاندروی سے اپنی گرانی میں فرج کرتا ہے، تو وہ کھانا اگر چہ دوسروں کے لئے ناکانی سے بھی کم ہوتا ہے، گروہ کافی ہوجا تا ہے۔ کیا ایسائیس ہوتا کہ انگل سے بطل بجر لیاجا تا ہے، جواس کی ضرورت سے ذاکد ہوتا ہے، گرکھانا تیار ہونے کے بعدوہ ذاکد کھانا کہاں چلاجا تا ہے: اس کا کچھ پیتیس چلا، اور دسد کم ہوجاتی ہے بعنی مہین میں ایک دن کی دسمد کا ثوثا پڑجاتا ہے۔

خوراک تقلہ کے طور پر کھاجا تا ہے۔ یا چلتے ہوئے یا ہا تیں کرتے ہوئے کھالیتا ہے۔ اوراس کھانے کی اس کے زود یک پکھ
اہمیت نہیں ہوتی ۔ پس وہ ایسامحسوں کرتا ہے کہ اس نے کھایا ہی نہیں۔ اوراس کا بی نہیں بھرتا ، اگر چہ پیٹ بھرجا تا ہے۔
حاصل کلام: بیہے کہ برکت اور عدم برکت کے لئے بھی طبعی اسباب ہیں۔ انہی کے شمن میں ملائکہ اور شیاطین اپنے
اثر ات و کھاتے ہیں۔ اور ان اسباب کے ڈھانچوں میں ملکوتی برکات اور شیطانی حرکات نمود ار ہوتی ہیں۔ یاتی اللہ تعالیٰ
بہتر جانے ہیں۔

نوٹ: آخری دو باتیں گڈند ہوگئی ہیں۔اور پہلی بات کی دونو شکسیں جدا جدا ہوگئی ہیں۔اس کا خیال رکھ کرتقر برکو عبارت سے ملائمیں۔

واعلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم علم آدابًا يتأذّبون بها فى الطعام: قال صلى الله عليه وسلم: "بَرّكة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده" وقال صلى الله عليه وسلم: "كيلوا طعام يبارك لكم فيه" وقال عليه النبلام: "إذا أكل أحدُكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصّحٰفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البَرّكة تنزل من أعلاها"

أقول: من البركة: أن تَشْبَعَ النفسُ، وتَنقَرُ العينُ، ويَنجَمِعَ الخاطر، ولايكون هاعاً لاعًا، كالذي يأكل ولايشبع.

وتفصيل ذلك: أنه ربسما يكون رجلان: عند كل منهما مائة درهم، أحدهما: يخشى العَيْلَة، وينظمع في دينه ودنياه؛ العَيْلَة، وينظمع في دينه ودنياه؛ والآخرُ: ينحسبه الجاهل غنيًا، مقتصد في معيشته، مُنْجَمِعٌ في نفسه: فالثاني بورك له في ماله، والأولُ لم يُبَارَكُ له.

ومن البركة: أن يَصْرف الشيئ في الحاجة، ويكفي عن أمثاله.

تفصيله: أنه رسما يكون رجلان: يأكل كل واحد رطلا، يصرف طبيعة أحدهما إلى تغذية الهدن؛ ويَحْدِثُ في معدة الآخر آفة، فلا ينفعه ما أكل، بل ربما صار ضارًا؛ وربما يكون لكل منهما مال: فيصرف أحدهما في مثل ضَيْعَةٍ كثيرةِ الرِّيْفِ، ويهتدى لتدبير المعاش؛ والثانى يُبَدُّرُ تبذيرًا، فلا يقع من حاجته في شيئ.

وإن لهيئات النفس وعقائدها مدخلاً في ظهور البركة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن أخذه بإشرافِ نفسٍ لم يُبَارَكُ له فيه، وكان كالذي يأكل والايشبع" ولذلك تَزْلَقُ رِجُلُ الماشي على المجذع في المجوّدون الأرض، فإذا أقبل على شيئ بالهمة، وأراد به أن يقع كفايةً عن

حاجته، وجـمـع نفسه في ذلك، كان سببَ قرةِ عينه، وانجماعِ خاطره، وتعفُّفِ نفسِه، وربما يسرى ذلك إلى الطبيعية، فصرفتُ فيما لابدمنه:

فإذا غسل يمديمه قبل الطعام، ونزع النعلين، واطمأن في مجلسه، وأخذه اعتدادًا به، وذكر اسم الله عليه؛ أفيضت عليه البركة.

وإذا كال الطعام، وعرف مقداره، واقتصد في صرفه، وصَرَفه على عينه: كان أدنى أن يكفيه أقـلُ مـمالايـكفي الآخرين؛ وإذا جعل الطعام بهيئة منكّرة تَعَافُهَا الأنفسُ، ولا تعتد به لأجلها: كان أدنى أن لايكفي أكثرَ مما يكفي الآخرين.

كيف؟ ولا أظن أن أحدًا يخفى عليه: أن الإنسان ربما يأكل الرغيف كهيئة المتفَكه، أو يأكله وهو يمشى ويحدّث، فلا يجد له بالا، ولايرى نفسه قد اغتذت، ولا تشبع به نفسه، وإن امتلأتِ السعدة؛ وربما يأخذ مقدار الرطل جُزَافًا، فيكون الزائد يستوى وجوده وعدمه، ولا يقع من الحاجة في شيئ، ويجدُ الطعام بعد حين وقد ظهر فيه النقصان.

وبالجملة : لوجود البركة وعدمها أسباب طبيعية، يُمِدُّ في ضمنها مَلَكُ كريم، أو شيطان رجيم، ويُنفخ في هيكلها روحٌ ملكي أو شيطاني، والله أعلم.

أما غسل اليد قبل الطعام: ففيه إزالة الوسخ. وأما غسلها بعده: ففيه إزالة الغمر، وكراهية ان ينفسُد عليه ثيابُه، أو يَخْدِشُه سبعٌ، أو تَلْدَغَه هامَّة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من بات وفي يده غَمَرٌ لم يغسله، فأصابه شيئ: فلا يلومنَّ إلا نفسَه"

مرجہ: بین کہتا ہوں: ہرکت میں ہے کے تفسیر ہوجائے، اور آگھ تھنڈی ہو، اور ول جمعی میسر آئے۔ اور بے صبر بقر ارنہ ہو، جیسے وہ شخص جو کھا تا ہے اور سرنہیں ہوتا ۔ اور اس کی تفصیل ہے ہے کہ بھی دوآ دی: ان میں سے ہرا یک عصبر برا ہوں ہورہ ہم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک : مختا جگ سے ڈر تا ہے۔ اور لوگوں کے اموال پر لنچائی ہوئی نظری ڈالٹا ہے۔ اور دور اپنی سے در ان اور اس کی و نیا میں سود مند ہو۔ ہے۔ اور دور اپنی کو اس کے حال میں خرج کرنے کی راہ ہیں پاتا جواس کے لئے اس کے دین اور اس کی و نیا میں سود مند ہو۔ اور دور مرا: اس کو حال سے بے خبر مالدار خیال کرتا ہے۔ وہ اپنی معیشت میں میاندروی اپنانے والا ، اور اپنی ذات میں طمئن ہوتا ہے۔ پس دور مرا: اس کے لئے برکت نہیں گئی ۔ اور میں میں ہوتا ہے۔ پس دور مرا: اس کے لئے برکت نہیں گئی ۔ اس کی تفصیل ہے کہ بھی دون میں ہوتا ہے۔ پس دور یات میں ۔ اور کی طبیعت اس کو خرج کرتی کی گنا ہے۔ اس کی تفصیل ہے کہ بھی دون میں برایک : ایک طل کھا تا ہے۔ ان میں سے ایک کی طبیعت اس کو خرج کرتی ہوتا ہے بدن کی پرورش میں ۔ اور دوسرے کے بیت میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے۔ پس مود مند نہیں ہوتا اس کے گئے جواس نے کھایا۔ بلکہ بھی تفصان رسال دوسرے کے بیت میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے۔ پس مود مند نہیں ہوتا اس کے گئے جواس نے کھایا۔ بلکہ بھی تفصان رسال دوسرے کے بیت میں کوئی آفت پیدا ہوتی ہے۔ پس مود مند نہیں ہوتا اس کے گئے جواس نے کھایا۔ بلکہ بھی تفصان رسال

التَّوْرَبَيْكِيْرَلِ ◄

ہوتا ہے ۔۔۔۔اور بھی ہرایک کے لئے ایک مال ہوتا ہے۔ پس ان جس ہے ایک ٹری کرتا ہے کثیر آمد نی والی کسی جا کدادی مل (لفظ مثل زاکد ہے) اور وہ معاش کی تدبیر کی راہ پالیتا ہے۔۔اور دوسرا دونوں ہاتھوں ہے اس کواڑا تا ہے۔ پس نہیں واقع ہوتا خرج کرنااس کی حاجت ہے کسی چیزیں ۔۔ (برکت کا سبب) اور بیشک نفس کی ہمیٹوں اور اس کے عقیدوں کے لئے برکت کے ظاہر ہوتے میں دفل ہوتا ہے (حدیث ٹریف) اور اس وجہ نفضا ہیں رکھی ہوئی کسئری پر چلنے والے کا بیر پھسا تا ہے، نہ کہ زمین پر۔ پس جب وہ پوری توجہ ہوتا ہے، اور چا ہتا ہے وہ مال سے کہ واقع ہو وہ اس کی حاجت روائی میں۔۔اور وہ اس میں اپناول اکشا کرتا ہے تو ہوتا ہے وہ اس کی آئے کھی ٹھنڈک کا سبب، اور اس کی دل جمعی کا ہا عث، اور اس کے لئے سود مند ہوتا ہے (سبب کا بیان تمام ہوا)

(پہلے ادب کی پہلی حکمت:) پس جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھانے سے پہلے دھوئے، اور چہل نکا لے، اور الحمینان
کے ساتھ بیٹھا۔ اور اس نے لیا کھاٹا اس کا لحاظ کرتے ہوئے بیٹی توجہ کے ساتھ کھایا۔ اور اس نے اس پر انڈ کا نام لیا تو اس پر کست کا فیضان کیا جا تا ہے ۔ ( تیسری بات کا بیان:) اور جب اس نے کھاٹا ٹا پا، اور اس کی مقدار جائی، اور میاندروی سے
اس کوخرج کیا۔ اور اس کواپئی گرائی ہیں خرج کیا تو ہوتا ہے کھاٹا قریب تر اس سے کہائی ہوجائے وہ اس کے لئے در انحالیہ وہ کم
ہوتا ہے اس کھائے سے جو دوسروں کے لئے تا کافی ہوتا ہے (چوشی بات کا بیان:) اور جب کھائے کوائی کروہ بیئت پر بنا تا
ہوتا ہے اس کھائے سے جو دوسروں کے لئے تا کافی ہوتا ہے (چوشی بات کا بیان:) اور جب کھائے کوائی کروہ بیئت پر بنا تا
ہوجہ نے وہوئی ٹالپ تذکر سے ہیں یعنی لوگ انا پ شناپ ہاتھ مارتے ہیں۔ اور لوگ اس کوشار ہیں نہیں لاتے اس منکر ہیئت کی
وجہ سے تو ہوتا ہے وہ کھاٹا قریب تر اس بات سے کہ نہ کافی ہواس سے ذیادہ بھی جو دوسروں کے لئے کافی ہوجا تا ہے۔
ان کسر کاور نہیں گلا م کہ تا میں کسی ہو ۔ اور خفی می کا تا ہیں دفی کہ اس کے سے کافی ہوجا تا ہے۔

اور کیے؟ اور نیس گمان کرتا میں کہ کی پر یہ بات تنی ہوکہ انسان بھی کھا تا ہے روٹی (خوراک) میوہ کھانے کے طور پر یا وہ کھا تا ہے درانحالیہ وہ چل رہا ہے اور باتیں کررہا ہے (بیکروہ ہیئت ہے) پی نہیں پاتا وہ کھانے کے لئے پھے اہمیت۔ اور نہیں دیکھا وہ اپنے نفس کو کہ اس نے کھانا کھایا ، پس اس کی وجہ ہے اس کانفس سیر نہیں ہوتا ، اگر چہ پیدے بجر جاتا ہے (اس کا تعلق بچتی بات ہے ہے) ۔ اور نہونا برابر ہوتا ہے۔ اور نہیں واقع ہوتا وہ ذاکہ ضرورت ہے کی چیز میں۔ اور پاتا ہے وہ کھائے کو بینی رسد کو ایک وقت کے بعد بینی مہینہ ہمرکے بعد درانحالیہ اس میں نقصان ظاہر ہو چکا ہے بینی ایک ون کی رسد گھٹ گئی ہے (اس کا تعلق تیسری بات ہے ہی کھر کے بعد درانحالیہ اس میں نقصان ظاہر ہو چکا ہے بینی ایک ون کی رسد گھٹ گئی ہے (اس کا تعلق تیسری بات ہے ہی معزز فرشتہ یا مردود شیطان کمک پیچا تا ہے۔ اور ان اسباب کے ڈھانچوں میں ملکی یا شیطانی روح پھوگی جاتی ہے۔ بی اللہ فرشتہ یا مردود شیطان کمک پیچا تا ہے۔ اور ان اسباب کے ڈھانچوں میں ملکی یا شیطانی روح پھوگی جاتی ہے۔ بی اللہ نقائی بہتر جانے ہیں (اس پر بحث تمام ہوتی ہے ، اس لئے واللہ اعلی کھائے) ۔ رہا کھائے ہی جیلے ہاتھ دھوتا: تو اس میں چکائی دور کرنا ہے (بیر بیلی یات کی دومری حکمت ہے) ۔ اور دہ کھائے کے بعد ہاتھ دھوتا: تو اس میں چکائی دور کرنا ہے (بیر بیلی یات کی دومری حکمت ہے) ۔ اور دہ کھائے کے بعد ہاتھ دھوتا: تو اس میں چکائی دور کرنا ہی (بیر بیلی یات کی دومری حکمت ہے) ۔ اور دہ کھائے کے بعد ہاتھ دھوتا: تو اس میں چکائی دور کرنا

ہے۔اوراس بات کی ناگواری دورکرناہے کہاں کے کپڑے بگڑ جائیں۔ یااس کوکوئی در ندہ نویچے ، یااس کوکوئی زہر یلا کیڑ ا ڈے۔انی آخرہ (بیدوسری بات کی حکمت ہے)

> تر کیب:ادنی أن میں دولوں چکه هن محذوف ہے۔ حرکت

☆ ☆ ☆

## ہر حال میں انسان کے ساتھ شیطان کی موجودگی کی صورت

صدیث (۱) ۔ رسول الله مطالفتي وَلَيْمُ نَهُ فَر مایا: "جبتم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے۔ اور جب چئے تو دائیں ہاتھ سے بیئے "(مشکلوة حدیث ۱۹۲۳)

صدیث (۲) — رسول الله میلانیکی کی این میں ہے کوئی یا نمیں ہاتھ ہے ہرگزنہ کھائے۔اور یا نمیں ہاتھ ہے ہرگزنہ کھائے۔اور یا نمیں ہاتھ ہرگزنہ بیٹے ۔ پس بیٹک شیطان یا نمیں ہاتھ ہے اور یا نمیں ہاتھ سے اور یا نمیں ہاتھ سے بیتا ہے' (مشکلوۃ حدیث ۲۳) صدیث (۳) سے دس میں اللہ میلانیکی کی این میں این میں میں جاتا'' حدیث (۳) — رسول اللہ میلانیکی کی فیر مایا:' شیطان کھائے کو جائز سمجھتا ہے جب اس پراند کا نام ہیں ہیں جاتا'' (مشکلوۃ حدیث ۲۸)

صديب (٣) - رسول الله مِلَالْتَهَيَّ إِنْ عَلَمَ مِلَالْهَ مِلَالْهِ مِلَالِهِ فَي مِلْ اللهِ عَلَى اللهِ مِلَا كِمُول جائے، توج بِحَ كه كيم بسم الله أوله و آخر ه: الله كنام سے كھا تا ہول شروع سے آخرتك (مكلوة حديث ٣٠٠٣)

صدیث (۵) — ایک صاحب بهم الله پر سے بغیر کھارہے تھے۔ جب ایک لقمدرہ گیا تو انھوں نے کہا: بسم الله اول م تھے۔ جب ایک لقمدرہ گیا تو انھوں نے کہا: بسم الله اول م آخو ہ تو ہی میلانہ کی اللہ کا استرائے ، اور فر مایا: "شیطان برابر اس کے ساتھ کھار ہا تھا۔ پس جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے سارا کھایا ہوا تھے کر دیا "(مشکوة حدیث ۲۰۰۳)

حدیث (۱) — رسول الله مینگانید آخر مایا: "شیطان ہرا یک کے پاس اس کے ہر حال میں موجود ہوتا ہے۔ یہ ں تک کہ کھانے کیوفت بھی موجود ہوتا ہے۔ یس اگرتم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گرجائے تو اس کی خرا ابی دورکر دے، پھر اس کو کھالے، اوراس کوشیطان کے لئے نہ چھوڑے "(مشکلوۃ حدیث ۱۹۷۷)

تشريح: ندكوره چدروايات من جار باتس بيان كى كى بن

- ﴿ لُوَ الْمُرَافِدُ لِلْهِ مُنْكِلًا ﴾

ا - دائیں ہاتھ سے کھاٹا بیٹا چاہئے۔ یا کیں ہاتھ سے شیطان کھا تا بیٹا ہے۔ پس اس کی مشاہبت سے بچنا جاہئے۔ ۲ - اللّٰد کا نام کیکر کھا نا جاہئے۔ ہم اللّٰہ پڑھے بغیر کھاتے چنے کی صورت میں شیطان مصددار ہوتا ہے۔ پس اس دشمن کوشر یک نہیں کرنا جاہئے۔

سے اگراللہ کا نام لیما بھول جائے توجب یادآئے بسم اللہ اُولَه و آخِرَہ کہدلے۔ ایسا کہنے سے شیطان سارا کھایا ہولتنے کرویتا ہے۔

۳ ۔۔۔ شیطان انسان کے ساتھ ہر حال میں حاضر رہتا ہے۔ پس آگر لقمہ گرجائے تواسے صاف کرے کھالینا چاہیے۔ ۔ شیطان کے لئے نہیں چھوڑنا جائے۔

بیسب با تیل حقیقت ہیں۔مجازی معنی مراز نبیں۔اور شیطان کی شرکت اور موجود گی کی کیا صورت ہوتی ہے ،اس کوشاہ معاحب قدس سر ڈبیان کرتے ہیں :

ایک: جب وہ خواب میں یا بیداری میں کے سامنے ممکل ہوتے ہیں تو ایسی بجویڈی شکلوں میں مممکل ہوتے ہیں جن سے طبائع سلیم نفرت کرتی ہیں۔ جیسے با کیں باتھ سے کھانا اور نکھا بن کرنمودار ہونا۔ اورالی ہی کروہ سیکتیں!

دوم: الن کے نفوس میں بھی تھی ہمیکتیں بیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح انسانوں کے نفوس میں بہیست کی وجہ سے بیدا ہوتی ہیں۔ جسے بعوک کے دفت عورتوں سے جماع کی۔ اس متم کے ہیں۔ جیسے بعوک کے دفت کورتوں سے جماع کی۔ اس متم کے نقاصے شیاطین میں بھی انجرتے ہیں۔ اور وہ الن خواہشات کی تھیل کے لئے مجبور ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ انسانوں کے شریک حال ہوکران کے فعل کی فق کرتے ہیں۔ اور خیالی طور پرائی خواہش پوری کرتے ہیں۔

طلب کی جاتی ہے تو دہ مردود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

اورابیااتقاق ہوا ہے کہ ہمارے پہاں ایک دن ہمارا ایک شاگر دمہمان آیا۔ ہم نے اس کے سامنے ماحضر پیش کیا۔ وہ کھار ہاتھ کہ اس کے ہاتھ ہے روٹی کا ایک ٹکڑا گرگیا۔ اور زبین میں لڑھکنے لگا۔ اس محض نے اس کا پیچھا کیا اور وہ دور ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کو اس پر ذرا تجب بھی ہوا۔ اور اس نے اس لقہ کا پیچھا کرنے میں کچھ تعب بھی اٹھا یا ، اور اس کے لیا اور کھالیا۔ چندروز کے بعد ایک شخص پر آسیب پڑھا۔ اور وہ جو با تیں بولا اس میں سے بات بھی تھی کہ میں فلاں آدی کے پاس سے گذرا، وہ کھا نا کھار ہا تھا۔ جھے وہ کھانا بہت پیند آیا۔ مگر اس نے جھے اس میں سے بچھ نہ دیا تو میں نے اس کے پاس سے گذرا، وہ کھانا کھار ہا تھا۔ جھے وہ کھانا بہت پیند آیا۔ مگر اس نے جھے اس میں سے بچھ نہ دیا تو میں نے اس کے ہاتھ سے اس کو جھیٹ لیا گر اس نے جھے سے جھگڑا کر کے اس کو لیا۔

ایبائی ایک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے گھر والے گاجریں کھارہے تھے۔اچا تک گاجراڑ ھکنے گئی۔ایک شخص اس کی طرف کو وا ،اوراس کو نیاں کی طرف کو وا ،اوراس کو نیاں کو وا ،اوراس کو نیاں کو وا ،اوراس کو نیاں کو دا ،اوراس کو نیاں کے نیان سے بولا کہ بیٹنس وہ اڑھکتی ہوئی گاجر کھا گیا ہے۔

اوراس سلم کے بہت سے واقعات ہے ہمارے کان آشنا ہیں۔ان واقعات سے ہم نے بیر بات جانی ہے کہ ان احادیث میں مجازی معنی مراز نیس۔ بلکہ وہ حقیقت ہیں۔ باتی اللہ تعالی بہتر جائے ہیں۔

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه" وقال صلى الله عليه وسلم: "لايأكل أحدكم بشماله، ولايشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يَسْتَحِلُّ الطعام أن لايُذكر اسم الله على الله عليه، وسلم: "إذا أكل أحدكم، فنسى أن يذكر اسم الله على طعامه، فليقل: بسم الله أوله و آخِرَه" وقال فيمن فعل ذلك: "مازال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله الستقاء مافى بطنه" وقال عليه السلام: "إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيئ من شأنه، حتى يحضر و عند طعامه، فإذا مقطت من أحدكم اللقمة ، فَلَيمِطُ ماكان بها من أذى، ثم ليأكلها، ولايدعها للشيطان"

أقول: من العلم الذي أعطاه الله نبية: حالُ الملائكة والشياطين، وانتشارِهم في الأرض: يتلقّى هؤلاء من الملأ الأعلى إلهاماتِ حيرٍ ، فيُوْحونه إلى بني آدم؛ وينبجس من مزاج الشياطين آراءٌ فاسدة، تميل إلى إفساد النظامات الفاضلة، ومعصيةِ حكم الوقار، وما تقتضيه الطبيعة السليمة، فيفعلون ذلك، ويوحونه إلى أوليائهم من الإنس.

فمن حال الشياطين: أنهم إذا تمثلوا في المنام أو اليقظة، تمثلوا بهيئات منكرة، تتنفر منها

الطبائع السلمية، كالأكل بالشمال، وكصورة الأجدع، ونحو ذلك.

ومنها: أنه قد تسطيع في نفوسهم هيئات دنية تنبجس في بني آدم من البهيمية، كالجوع والشبق، فإذا حدثت فيهم اندفعوا إلى اختلاط بتلك الحاجات، وتلَفُّع بها، ومحاكاة ما يفعله الإنس عندها، ويتخيلون في ذلك قضاء تلك الشهوة، يقضون بذلك أوطارهم:

فينصير الولد الذي حصل من جماع اشترك فيه الشياطين، وقضوا عنده وطرهم: قليلَ البركة، لا ينفع البركة، مائلًا إلى الشيطنة، والبطعام الذي باشروه، وقضوا به وطرهم: قليلَ البركة، لا ينفع الناس بل ربما يضوهم؛ وذِكْرُ اسمِ الله والتعوذُ بالله مضادٌ بالطبع لهم، ولذلك يَنْخَيْسُونَ عمن ذكر الله، وتعودُ به.

وقد اتفق لننا: أنه زارنا ذات يوم رجل من أصحابنا، فقر بنا إليه شيئًا، فبينا يأكل إذ سقطت كِسرة من يعده، وتَدَهْدَهَتْ في الأرض، فجعل يَتْبِعُها، وجعلت تَتَباعد عنه، حتى تعجّب الحاضرون بعض العجب، وكأبد هو في تتبعها بعض الجهد، ثم إنه أخذها فأكلها، فلما كان بعد أيام تَخبَّطَ الشيطانُ إنساناً، وتكلم عن لسانه، فكان فيما تكلم: أني مررتُ بفلان وهو يأكل، فأعجبني ذلك الطعام، فلم يُطعمني منه شيئًا، فخطفتُه من يده، فنازعني حتى أخذه مني.

وبينا يأكل أهلُ بيتنا أصولَ الجُزَرِ، إذ تَدَهْدَهُ بعضُها، قوثب إليه إنسان، فأخذه وأكله، فأصابه وجع في صدره ومعدته، ثم تخبطه الشيطان، فأخبر على لسانه: أنه كان أخذ ذلك المُتَدَهْدَة.

وقد قرع أسماعنا شيئ كثير من هذا النوع، حتى علمنا أن هذه الأحاديث ليست من باب إرادة المجاز، وإنما أريد بها حقيقتُها، والله أعلم.

ضروری ترجمہ: اورازانجملہ: یہے کہ ان کے نفوس میں چھپی جیں ایک تھی جوانسانوں میں بھوئی ہیں ہیمیت سے، جیسے بھوک اور شدت شہوت ہیں جب ان میں یہ بیکیت پیدا ہوتی ہیں، تو وہ دھکا دیئے جاتے ہیں ان حاجتوں کے ساتھ اختلاط کی طرف یعنی دہ اپنی حاجتیں پوری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور ان حاجتوں کے ساتھ لیننے کی طرف (یہ پہلے جملہ کا مترادف ہے) اور اس چیز کی نقل اتار نے کی طرف جس کوانسان کرتے ہیں ان حاجات کے وقت۔ اور خیال کرتے ہیں وہ اس نقل اتار نے میں اس شہوت کو پورا کرنے کا۔ پورا کرتے ہیں وہ اس خیال کے ذریعیا ہی حاجتوں کو۔





## مکقی ڈُبانے کی وجہ

تشری بیره بیث کچھ لوگوں کومستبعد معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کی وجدا یک غلط نہی ہے۔ لوگ اید سمجھتے ہیں کہ جس مشروب میں بھی گرجائے اس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ حالا نکہ حدیث میں ایس کوئی بات نہیں۔ اگر کسی کا جی نہ چاہے تو نہ بیئے۔ البتہ بینا جا ہے تو بیمل کرے، ورنه ضرر کا اندیشہ ہے۔ اور ضرریہ ہے:

اللہ تعالی نے حیوانات میں بھی طبیعت مرتر ہیدائی ہے۔ جوجم کا نظام درست رکھتی ہے۔ چنا نجے حیوانات کی طبیعت بھی اس موذی موادکو جو ہدن کا جزء بنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ، بدن کے اندر سے اطراف کی طرف بھینگتی ہے۔ اس وجہ سے اطباء حیوان کی دُم کھانے ہے منع کرتے ہیں کہ اس میں فاسد ماذہ ہوتا ہے۔ اور کھی بار ہاخراب غذا کھائی ہے ، جو بدن کا جزء بنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ۔ پس اس کی طبیعت اس غذا کو اس کے خسیدس ترین عضو چیسے پر کی طرف بھینگتی ہے۔ پھر جب کوئی خطرہ کی بات پیش آتی ہے تو کھی اپنے اس عضو کو دو وجہ سے پہلے جو گئی ہے : ایک: اس وجہ سے کہ جس عضو میں جب کوئی خطرہ کی بات پیش آتی ہے تو کھی اپنے اس عضو کو دو وجہ سے پہلے جو گئی ہے: ایک: اس وجہ سے کہ جس عضو میں نہ ہر یلا ماڈہ ہوتا ہے اس میں تھجلی آتی ہے ، اور دہ خود بخو دحر کرت کرتا ہے۔ دوسری وجہ: بیرے کہ حکمت خداوندی نے زہر کے حساتھ تریاق کے ذریعہ حیوان کے جسم کی حساتھ تریاق کے ذریعہ حیوان کے جسم کی حساتھ تریاق کے ذریعہ حیوان کے جسم کی حیات دور جس اس بی تینی چیز کی تھا تھت کرتا ہے۔ اور میہ بحث آگر ہم طب کی روسے تکھیں تو بات دور جاپرے گی۔ بہر حال ہر حیوان اپنی تینی چیز کی تھا تھت کرتا ہے۔ اور خطرہ کے وقت تھی چیز فدید میں چیش کرتا ہے۔

حاصلِ کلام: بیہ کہ تین ہا تیں معلوم وجموں ہیں: اول: بعض موہموں میں اور بعض غذاؤں کے کھانے کے وقت

مکھی کے کائے کا زہر محسوں معلوم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تھی میں زہر ہے۔ دوم: جس عضو میں تکلیف دہ مادہ اکت

ہوتا ہے اس میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ کیفنسی بحرتی ہے تو تھیلی آتی ہے۔ سوم: طبیعت میں وہ چیز تنی ہے جوموذی ماذہ ک

مقادمت کرتی ہے بینی زہر کے ساتھ تریاتی بھی ہوتا ہے۔ جب بینیوں با تیں مسلم ہیں تو پھر حدیث میں بیان شدہ حقیقت
میں کیاا ستبعادرہ جاتا ہے؟!

قال صلى الله عليه وسلم: " إذا وقع الذبابُ في إناء أحدكم فَلْيَغْمِسْه كلُّه، ثم لْيَطْرُحُه، فإن في أحد جناحيه شفاءً، وفي الآخر داء" وفي رواية: " فإنه يَتَّقِي بجناحه الذي فيه الداء"



اعلم: أن الله تعالى خلق الطبيعة في الحيوان مُدَبِّرة لبدنه، فربما دفعتِ المواد المؤذية التي الاتصلح أن تصير جزء البدن، من أعماق البدن إلى أطرافه؛ ولذلك نهى الأطباء عن أكل أذناب الدواب؛ فالذباب كثيراما يتناول أغذية فاصدة، التصلح جزء للبدن، فتدفعها الطبيعية إلى أخس عضوٍ منه، كالجناح؛ ثم إن ذلك العضو لما فيه من المادة السَّمِّيةِ يندفع إلى الحَك، ويكون أقدم أعضائِه عند الهجوم في المضايق؛ ومن حكمة الله تعالى: أنه لم يجعل في شيئ سَمًّا إلا جعل فيه مادة ترياقية، ليحْفِظ بها بِنْية الحيوان، ولو ذكرنا هذا المبحث من الطب لطال الكلام.

وبالجملة: فَسَمُ لَسْعِ النّباب في بعض الأزمنة، وعند تناول بعض الأغذية محسوسٌ معلومٌ؛ وتحرُّكُ العضو الذي تندفع إليه المادة اللذّاعَةُ معلوم؛ وأن الطبيعة تَخْتَبِي فيها ما يُقاوِم مثلَ هذه المواد المؤذيةِ معلومٌ، قما الذي يُستبعد من هذا المبحث؟

مرجمہ: جان لیں کہ اللہ تعالی نے حیوان میں طبیعت بیدا کی ہے جواس کے بدن کی تدبیر کرنے والی ہے۔ پس بھی طبیعت بیدا کی ہے جواس کے بدن کی تدبیر کرنے والی ہے۔ پس بھی طبیعت بیدا کی جہا ہے کہ مانعت کی ہے۔ پس کھی بار ہا ایس خراب غذا کیں کھاتی ہے جو جز بدن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ پس بھی بیک ہے ہو جز بدن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ پس بھی بیک ہے ان غذا دُن کو طبیعت اس کے ذکیل مربی عضو کی طرف، جسے پڑے پھر بینک بیعضو: (۱) ہا ہیں وجہ کہ اس میں زہر بلا ماذہ ہے دھکا کھاتا ہے لینی مجبور ہوتا ہے دگڑ کی طرف یعنی اس میں تھی کہا اٹھی بینک بیعضو: (۱) ہا ہیں وجہ کہ اس میں زہر بلا ماذہ ہے دھکا کھاتا ہے لینی مجبور ہوتا ہے دگڑ کی طرف یعنی اس میں تھی اس میں ہیں اچا تک جزیجے کے وقت (اس عبارت میں ہے۔ اور ہوتا ہے وہ عضواس کے اعتماء میں ہے سب ہے آگئیوں میں اچا تک جزیجے کے وقت (اس عبارت میں دلیل مقدم اور دعوی مو خرہے ) (۱) اور الند کی حکمت میں سے رہ بات ہے کئیس بنایا نھوں نے کی چزیمی نزم ہر مگراس میں ماذہ تریا تی بھی بنایا ہے۔ تا کہ الند تعالی اس ماذہ تریا تی کے ذریعہ جیوان کی باؤی کی حفاظت کریں۔ اور اگر ہم یہ بحث طب مے ذکر کریں تو کلام دراز ہوجائے گا۔

اورحاصل کلام: پس (۱) کھی کے کاشنے کا زہر بعض اوقات میں، اور بعض غذاؤں کے کھانے کے وقت بحسوس و معلوم ہے(۲) اوراس عضو کا حرکت کرنا جس کی طرف دھ کا کھاتا ہے بہت تکلیف دہ ماؤہ: معلوم ہے(۳) اور بید کہ طبیعت میں چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ چیز جواس موذی ماؤہ کی مقاومت کرتی ہے: (بیہ بات بھی) معلوم ہے۔ پس کیا چیز ہے جواس بحث میں مستجد مجی جائے؟!

تصحیح: لیحفظ:مطبوعی التحفظ تھا۔اور تختبی طبوعی میں یختفی تھا۔ووٹو ل تصحیحات مخطوط کراچی سے کی جیں۔







## سادہ زندگی بہتر ہونے کی وجہہ

صدیث — حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہی منطق نے نہ تو تیمل پر کھایا، نہ چھوٹی تشتری میں اور نہ آپ کے لئے چپاتی پکائی گئی (مفلوٰ قاصدیت ۱۹۹۹) اور حضرت انس ای کابیان ہے کہ آپ نے سالم پکائی ہوئی بحری اپنی آئی کا بیان ہے کہ آپ نے سالم پکائی ہوئی بحری اپنی آئی کے سے نہیں دیکھی (مفلوٰ قاصدیت ۱۹۸۰) اور جی سیالیتی آئی کا ارشاہ ہے کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھا تا (مفلوٰ قاصدیت ۱۹۸۱) اور حضرت میں کہ بی کریم میالیتی آئی کے از بعثت تا وفات چھلتی نہیں دیکھی ۔ اس زہ نہ میں لوگ بوکا آٹا بھی جھانے بغیر کھاتے متے (مفلوٰ قاصدیت ۱۹۸۱)

تشریخ: ساده زندگی تین وجہ ہے بہتر ہے:

مہلی وجہ: نبی میلانیکی کی بعثت عرب میں ہوئی ہے۔اوران کی عاد تیں اور طریقے معتدل تھے۔وہ عجمیوں کا ساتکلف نہیں کرتے تھے۔اس لئے وہی طریقہ اپنا نا بہتر ہے۔

دوسری وجہ:معیشت (اسپابِ زندگی) میں تکلف دنیا میں انہاک اور اللّٰدی یادے فاعل کرتا ہے۔اور اسپابِ غفلت سے احتراز ضروری ہے۔

تنیسری وجہ بمعمولی باتوں میں بھی ملت کے پیشواکی پیروی ضروری ہے۔ اس ہے بہترکوئی بات بیس۔ اور القدتعالی نے بی مطالبہ تنین میں بھی ملت کے پیشواکی پیروی ضروری ہے۔ اس ہے بہترکوئی بات بیس۔ اور القدتعالی نے بی مطالبہ تنین میں کا ارشاد ہے بندید الفائدی هذی محمد (مطالبہ تائی میں کا اس میں مصطفیٰ میال تائی کا بیرت ہے۔ اور آپ سادہ ذندگی بسرکر نے مصطفیٰ میال تائی کا بیرت ہے۔ اور آپ سادہ ذندگی بسرکر نی جا ہے۔

## مومن کے کم کھانے کی وجہ

صدیث ۔۔۔۔ ایک غیر مسلم رسول الله مظالفہ آلی کامبران ہوا۔ شام کواس نے سات بھر یوں کا دودھ بیا، تب اس کا پیٹ بھرا میں وہ مسلمان ہو گیا اور ایک بھری کا دودھ اس کے لئے کافی ہو گیا۔دوسری بھری کا دودھ لایا گی تو وہ اس کو پورا نہ ہی سکا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا: '' مؤمن ایک آنت کھا تا ہے۔ اور کافر سات آئتیں کھا تا ہے'' (مشکوة حدیث سلامات) بعنی مؤمن کم کھا تا ہے، اور کافر زیادہ!

تشری کافر پر بید کی فکرسوار رہتی ہے، اور مؤمن برآخرت کی۔ یعنی مؤمن کی بیٹ کی طرف سے بہتو جسی قلت بطعام کا سبب ہوتی ہے۔ اور مؤمن کے شایانِ شان بھی کم کھانا ہے۔ کیونکہ میا بمانی خصلت ہے۔ کھانے کی حرص کفر کی عادت ہے۔

## دو تھجوریں ایک ساتھ کھانے کی ممانعت کی وجہ

صديث \_ رسول الله مالنيَّ النَّيْ في السيمنع كياب كم آدمي دو مجوري اليك ما تحد كها في بهال تك كدوه اي



ساتھیوں سے اجازت لیلے" (مفکوة مدیث ١٨٨٨)

تشریخ: دو مجورین ایک ساتھ کھانا مجند وجوہ منوع ہے:

اول: وو مجوری ایک ساتھ اجھی طرح چبائی نہیں جاسکتیں۔ اور جب مندیس دو مخصلیاں جمع ہونگی تو ممکن ہے کوئی ایک تکلیف بہنچائے۔ کیونکہ مند کے لئے دونوں پر کنٹرول کرناد شوارہ وگا۔ اورا یک میں کوئی دشواری نہیں۔مندہ س پر کنٹرول کرسکتا ہے۔

ووم: وو مجوري ايك ساته كها ناحرص وآزى علامت بـ جومومن كى شان كے خلاف بـ

سوم: ساتھیوں کے ساتھ کھانے کی صورت میں جودو تھجوریں ایک ساتھ کھا تا ہے دہ خودکوساتھیوں کے مقابلہ میں زیادہ حقدار سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایسانہیں۔ اور یہ بھی اختال ہے کہ ساتھیوں کو یہ بات ناگوار ہو۔ ممانعت کی یہ وجہ ساتھیوں سے اجازت لینے پرختم ہوجاتی ہے۔

[١] وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خِوَان، ولا في سُكُرُّ جَةٍ، ولا خُبِزَ له مُرَقَّق، ولا رأى شاةً سَمِيْطًا بعينه قط، ولا أكل متكنا، وما رأى مُنْخُلا، كانوا يأكلون الشعير غير منحول.

اعلم: أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، وعادتُهم أوسط العادات، ولم يكونوا يتكلّفون تكلف العجم، والأخذ بها أحسن وآدني أن لا يتعمقوا في الدنيا، ولا يُعرضوا عن ذكر الله.

وأيضًا: فلا أحسنَ لأصحاب الملة من أن يتبعوا سيرة إمامِها في كل نقير وقطمير.

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمْفاءً" أقول: معنماه: أن الكمافر همه بطنه، والمؤمن همه آخرتُه؛ وأن المحرى بالمؤمن أن يقللَ الطعام؛ وأن تقليله خصلة من خصال الإيمان، وأن شِرَّةَ الأكل خصلة من خصال الكفر.

[٣] ونهى صلى الله عليه وسلم أن يَقُرِكَ الرجل بين تمرتَين.

أقول: النهي عن القِرَانِ يجتمل وجوها:

منها: أنه لايُحْسِنُ المضغَ عند جمع تمرتين، وأنه أدنى أن تُوِّذِيَه إحدى النواتين، لنقصان ضبطهما، بخلاف النواة الواحدة.

وُمنها: أن ذلك هيئةٌ من هيئاتِ الشُّرَّةِ والحرص.

ترجمہ: داخے ہے۔ بوسو ان کے معنی ہیں چوکی میز۔دوراول میں خوش میش گرائی کر میں پر بیٹھ کر ،کھانا چوکی پراو نجار کھ کر کھاتے تصتا کہ جھکنانہ پڑے۔ میز کری پر کھانا بھی ای تھم میں ہے۔ ہی سیالٹنٹی کے لیسیرت نہیں۔ پس اس سے بچنا جا ہے۔

کھا تے تصتا کہ جھکنانہ پڑے۔

کھا ہے۔

## گھر میں کھانے کی کوئی چیز رکھنے کی وجہ

صدیث (۱) — رسول الله مینالند کینی از دو گھروالے بھو کے بین جن کے پاس تھجوریں ہیں 'ادرا بیک روایت میں ہے: ''وہ گھر جس میں تھجوریں تبییں، وہ گھروالے بین '(مفتلو قاحدیث ۸۸۹)

صدیم (۱) ۔۔ رسول اللہ میلائی آئے ہے گھر والوں ہے سالن ما نگا۔ انھوں نے جواب دیا: ہمارے پاس صرف سرکہ ہے آپ نے وہ طلب فرمایا ، اور اس سے کھانا شروع کیا ماور فرمایا: 'سرکہ بہترین سالن ہے! سرکہ بہترین سالن ہے! (مشکوۃ صدیت ۱۹۸۳) ۔ تشریخ: نظام خانہ داری ہیں ہے بات شامل ہے کہ گھر ہیں کوئی معمولی چیز جو بازار میں سستی ملتی ہو: ذخیرہ رکھنی چاہئے۔ جیسے مدینہ شریف میں کھوریں اور ہمارے علاقہ میں گاجریں وغیرہ، تاکہ اگر بے وقت بھوک کے اور گھر میں مطلوبہ کھانا ہواتو سے اللہ اور نہ گھر میں اس موجود چیز سے ضرورت پوری کرلی جائے گی ، اور گھر کی عزت رہ جائے گی۔ اگر لوگ اس بات کا اہتمام نہیں کریں گے تو وہ بھوک کے کنارے پر ہول کے لیمن کسی بھی وقت ان کو بھوک ستانے گی ہے۔ اور یہی حال سالن کا ہمنا میں گھر میں کوئی لا قرن جیسے اچارہ وغیرہ رکھتا جا ہے ، تاکہ بوقت خرورت اس ہے کام چلا یا جا تھے۔

### پیازلہس کھانے والوں کودور کرنے کی وجہ

صدیث — رسول الله مینالیمینی این الله مینالیمینی این از مینالیمین این از کهانی ہودہ ہم ہے دورر ہے' یا فرمایا:'' ہماری مسجد ہے دورر ہے' یا فرمایا:'' ہماری مسجد ہے دورر ہے' سے دورر ہے' سے اور نبی مینالیمین کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی، جس میں ہبزی ترکاری تھی۔ آ پ نے اس میں بو محسوں کی او خودنوش نبیں فرمائی ، اور بعض محابہ ہے فرمایا:'' تم کھاؤ، میں آس ہے سرگوشی کرتا ہوں جس ہے تم سرگوش نبیں کرتے' (مفلوة صدیت ۱۹۷۸)

تشری فرشتوں کو نظافت ، خوشبواور ہروہ چیز پسند ہے جو پا کیزگی کا باعث ہے۔ اوران کی اضداد نے نفرت ہے۔ اور سنجد میں اور نبی مِنائِنَةَ آئِیْنِ کے پاس ملا نکہ کا بجوم رہتا ہے، اس لئے آ ب نے پیازلہن کھانے والوں کو دور رہنے کا تھم دیا۔ البتہ کھانے کے معاملہ میں فرق کیا: اُن نیکوکاروں کے درمیان جن میں ملکیت کے انوار میکتے ہیں، اوران کے علاوہ کے درمیان۔ اول کو بد بودار چیزیں نبیں کھانی جا ہیں۔ عام لوگ کھا تھتے ہیں۔

## کھانے کے بعد حمد پیند ہونے کی وجداور کھانے کے بعد کی وعائیں

حدیث — رسول الله مطالفة آنیا شخص الله الله تعالی کو بندے کی بید بات پسندہے کہ وہ ایک فقمہ بھی کھائے تو الله کی حمد کرے، اور ایک گھونٹ بھی چیئے تو الله کی تمد کرئے '(مفکلو قاصدیث ۴۲۰۰) تشریخ: کھانے چیئے کے بعد الله تعالی کوحمد اس لئے پسند ہے کہ اس سے منعم فقیقی کی یاد تا زہ ہوتی ہے۔ اور ذہن بارگاہِ عالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تفصیل اس مبحث کے پہلے باب میں گذر چکی ہے ۔۔۔ اور روایات میں متعدد دعا کیں وار دہوئی ہیں۔ان میں سے جو بھی دعایر معے سنت ادا ہوجائے گی۔

پہلی وعا: جب دسترخوان اٹھٹا تھا تو ہی مَالِیَّ اِیدعا پڑھتے تھے:المحمد الله حمدًا کثبرًا طَلِبًا مُبار کا فیه، غیر منظی وعا: جب دسترخوان اٹھٹا تھا تو ہی مَالِیَّ اِیس تعریفی الله کے لئے ہیں۔ بہت زیادہ، پاکیزہ جس میں برکت کی مَن والی مُودَع، ولا مُستَغنی عنه، رَبَّنَا! سب تعریفی الله کے لئے ہیں۔ بہت زیادہ، پاکیزہ جس میں برکت کی گئی، ندوا پس کیا ہوا، اور ندائ ہوا، اور ندائ سے بے نیاز ہوا ہوا، اے ہمارے پروردگار! (مکلوق مدیث ۱۹۹۹) تا خری تینوں جملوں کا مطلب بیہ کہ جمیشہ ال اُحت کے تاج ہیں۔

ووسرى وعا:جب نى مَلَانْيَافَيْمَ مَانِ سَن عَهِ وَتَوْيِدِ وَعَارِ حَصَّة المحمد الله الذى أَطْعَمَنا وَسَقَافا وَجَعَلنا مُسْلِمِيْنَ: ثَمَام تَعْرِيفِيسِ اس الله كَلُوة صديث مِن عَلا يا اورجميس بلايا ، اورجميس سلمان بنايا (مكنوة صديث ٢٠٣٠) مُسْلِمِيْنَ: ثمَام تعريفيس اس الله كَلُوة صديث عِي مِن عَلَى عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَ

## مہمانی کی اہمیت اوراس کے درجات قائم کرنے کی وجہ

صدیث ۔۔۔ رسول اللہ مَلِنَّ اِلْمَانِ الله مَلِنَّ اِللهِ اللهِ مَلِنَّ اللهِ اللهِ مَلِنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

پھرضیافت کا اندازہ تھہرانا ضروری ہے۔ تاکہ مہمان: میزبان کو تنگی میں ندڈ الے۔ اور میزبان ناکا فی مہمانی کوکا فی نہ سمجھ لے۔ چنانچے ضیافت کا اندازہ میں شاندروز تھہرایا۔ اور ای کومہمان کا اکرام وانعام قرار دیا۔ اور ضیافت کی آخری مدت تمین دن مقرر کی۔ اور اس کے بعد کو خیرات قرار دیا۔

[٤] قال صلى الله عليه وسلم: "لا يَجُوْعُ أهلُ بيتٍ عندهم التمر" وقال صلى الله عليه وسلم: "بيتٌ لا تمر فيه: جِيَاعٌ أهلُه" وقال عليه السلام: " نِعم الإدام الخَلُ!"

أقول: من تدبير المنزل: أن يَدَّخِرَ في بيته شيئًا تافِهًا، يجده رخيصًا في السوق، كالتمر في السوق، كالتمر في السدينة، وأصول الجَزَر ونحوُها في سواد بلادنا؛ فإن وجد طعامًا يشتهيه فبها، وإلا كان الذي عنده كفافًا لهم وسترًا، فإن لم يفعلوا ذلك كانوا على شَرَفِ الجوع؛ وكذلك حالُ الإدام.

[ه] قال صلى الله عليه وسلم: "من أكل ثوما أو بصلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا" وأتى بِقدر فيه خَضِرَاتُ لها رائحة، فقال لبعض أصحابه: " كل فإن أُناجي من لاتناجي"

أقول: الملائكة تحب من الناس النظافة والطيب، وكلَّ شيئ يُهَيِّجُ خُلُقَ التنظيف، وتتنفَّرُ من أضداد ذلك؛ وفَرَّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بين ماكان هو شريعة المحسنين، المُتلَغْلَعُ فيهم أنوارُ الملكية، وبين غيرهم.

[٦] قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى من العبد: أن يأكل الأكلة، فيحمده عليها؛ ويشرب الشربة فيحمده عليها" وقد مر سره. وقد رُوى من الحمد صِيَعٌ أيّها فعل فقد أدى السنة:

منها: الحمدالله حمدًا كثيرًا طيبا مباركًا فيه، غير مَكْفِي، ولا مُوَدَّعٍ، ولا مُسْتَغْنَى عنه رَبَّنَا, ومنها:الحمدالله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.

ومنها:الحمدالله الذي أطعم وسقى، وَسَوَّغَه، وجعل له محرجًا.

[٧] ولما كانت الضيافة بابًا من أبواب السماحة، وسببًا لجمع شمل المدينة والملة، مؤديًا إلى تودُّد الناس، وأن الايتضرَّرَ أبناءُ السبيل: وجب أن تُعَدَّ من الزكاة، ويرغَّب فيها، ويُحَتَّ عليها؛ قال صلى الله عليه وسلم: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيفَه"

لم مست الحاجة إلى تقدير مدة الضيافة، لثلا يُحَرِّجُ الضيف، أو يَعُدَّ القليلَ منها كثيرًا؛ فقدَّر الإكرامَ بيوم وليلة، وهو الجائزة؛ وجعل آخِرَ الضيافة ثلاثةَ أيام، ثم بعد ذلك صدقة.

تر جمہ: (۳) نظام خاندداری ہے ہے کہ آ دی ذخیرہ رکھا ہے گھر میں کسی معمولی چیز کا، جس کو وہ بازار میں ست یا تا ہے۔ جیسے مدینہ میں مجموراور ہمارے دیار میں گا جروغیرہ لیس آگر آ دمی نے پایا کسی ایسے کھانے کوجس کواس کا دل جوا ہتا ہے تو کیا گہنے! ورنہ ہوگی وہ چیز جواس کے پاس ہے بقدرضرورت روزی گھر والوں کے لئے ،اوران کے لئے پردہ! پس اگر وہ یہ کا منہیں کریں گے وہ وہ مجموک کے کنارے پر ہوں گے۔اور بھی معالمہ لا وَن کا ہے ۔ (۵) فرشتے لوگوں سے پند کرتے ہیں نظافت اور خوشہو، اور ہروہ چیز جوصفت طہارت کو ایجارتی ہے۔اوران کی اضعداو سے نفرت کرتے ہیں۔اور آ پ نے جدائی کی اس چیز کے درمیان جو کہ وہ اُن نیکوکاروں کا طریقہ ہے، جن ہیں مکیت کے انوار چیک گئے ہیں اوران کے علاوہ جدائی کی اس چیز کے درمیان جو کہ وہ اُن نیکوکاروں کا طریقہ ہے، جن ہیں مکیت کے انوار چیک گئے ہیں اوران کے علاوہ

کے درمیان — (2) اور جب فیافت ساحت کے ابواب میں سے ایک باب تھی ، اور ملک و ملت کے متفرق کو اکٹھا کرنے کا سبب تھی ، پہنچانے والی تھی لوگوں کے باہم محبت کرنے کی طرف ، اور اس بات کی طرف کہ مسافر ضرر رندا تھا کیں تو ضروری ہوا کہ مہمانی کو زکو ق میں شار کیا جائے۔ اور اس کی ترغیب دی جائے۔ اور اس پر ابھا وا جائے ..... پھر ضرورت پیش آئی مدت فیافت کی تقدیر کی ، تاکہ مہمان تھک شکرے ، یا میر بان تھوڑی مہمانی کو زیادہ شار نہ کرے۔ پس یک شبان روز سے اکر ام کا انداز و مقرر کیا۔ اور وہ ہی انعام ہے۔ اور ضیافت کی انتہائی مدت تین دن مقرر کی ۔ پھر اس کے بعد خیر ات ہے۔

#### مطلقأ حرمت بخمركي وجبه

نشآ ورچیز کھا کریا پی کرعقل کا ناس کرنا عقل کے نزدیک قطعی پُراکام ہے۔ کیونکہ اس میں بڑے بڑے مفاسد ہیں۔
مثلاً: ا-نشر کرنے سے فس ہیمیت کے گہرے کھڈ میں گرجا تا ہے۔ ۲- ملکیت سے انتہائی دوری ہوجاتی ہے۔ ۱۱س میں
اللہ کی ہناوٹ میں تبدیلی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کوعقل کا جو ہر دیا ہے، اور اس کے ذریعہ ان پر
احسان کیا ہے۔ اور نشد کرنے سے عقل خراب ہوتی ہے۔ ۲- نشہ کرنے سے گھر بلوا ورمکی جھڑ رے کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ ۵شراب نوشی میں مال کا ضیاع ہے۔ ۲- شراب پی کرایسی پُری حالت ہوجاتی ہے کہ بیچ بھی شرائی پر ہنتے ہیں۔ اور بیسب
مفاسد صراحة یا اشارة اس ارشاد پاک میں جمع ہیں: '' شیطان تو بس بہی جا ہتا ہے کہ شراب اور جو سے کے ذریعہ تبہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرئے' (سورة المائدة آیت ۱۹)

ندکورہ مفاسد کی وجہ سے تمام ملتیں اور دَهم نشرکر نے کی برائی پر بیک زبان شفق ہیں۔ البتہ پچھ بے بصیرت لوگ خیال کرتے ہیں کہ شراب اچھی چیز ہے، اس سے بدن کوقوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ خیال طبقی اور عملی احکام میں اشتباہ واقع ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اور برحق بات بیہ کہ بید دفوں احکام مختلف ہیں۔ گربار باان میں کھینچا تائی اور نزاع پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً:

ا ۔ قال: طب کی روے حرام ہے۔ کیونکہ اس میں جسم کی ہلاکت ہے۔ اور طب کی روے جسم کی حفاظت ضروری ہے۔ اور طب کی روے جسم کی حفاظت ضروری ہے۔ اور عملی طور پر قبال اس وفت ضروری ہوجاتا ہے جب اس میں ملک کامفادیا کوئی ذاتی مصلحت ہو، جسے بخت عارکو ہمنان۔

ا ۔ اور جماع : طبی نقط نظرے اس وقت ضروری ہوجا تاہے جب جبائی کیفیت پیدا ہو، اور جماع نہ کرنے سے ضرر کا اندیشہ ہو۔ اور عملی طور پر اگر جماع کرنا عارکی بات ہو، جسے بیوی سے لوگوں کے روبر دہم بستر ہونا، یا اس میں راہِ ہدایت کی خلاف ورزی ہوتو حرام ہے۔

نوٹ: مہلی مثال میں طب کا تھم منفی اور کمل کا شبت ہے۔اور دوسری مثال میں اس کے برعس ہے۔ اور ہر ملت اور ہرز مانہ کے لوگ صلحت عملی کولیں احکام پر مقدم رکھتے ہیں۔ان کے نز دیک جومصلحت کا خیال نہیں کرتا ، اوراس کی پابندی نہیں کرتا، اورطب کی طرف دیکھتا ہے: وہ خض بدکار، بے باک، برااور بھیجے ہے۔ اوراس معاملہ میں لوگوں میں پچھا ختلاف نہیں۔ اور سلحت عملی کو ترجیح دینے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپ اس ارشاد پاک سے دی ہے: ''لوگ آپ سے سے شراب اور قمار کے بارے میں بوچھتے ہیں۔ آپ ہتلادیں کہ دونوں میں بھاری گناہ ہے، اورلوگوں کے لئے پچھ منافع ہیں۔ اوران کا گناہ ان کے نفع سے بھاری ہے' (سورۃ البقرۃ آبت ۲۱۹) چنانچائی بھاری گناہ کی وجہ سے بعد میں بید دونوں چیزیں حرام کی گئیں۔ اوران کے فوائد کو درخو راعتنا نہیں سمجھا گیا۔

البتة اس میں اہل الرائے مختلف ہیں کہ نشہ آور چیزی اتنی مقدار کھا تا بینا کہ نشر نہ چڑھے، اور خرابیاں نہ پیدا ہوں ، اور جسم کوتو انائی ہل جائے : جائز ہے یانہیں؟ کچھلوگ اس کے جواز کے قائل ہیں ۔گرشر بعت اسلامیہ نے ۔ جوملت کے انتظام ، فساد کے سد باب اور تح یف کے اختال کوشتم کرنے ہیں آخری درجہ کی چیز ہے ۔ تین با تیں کھوظ رکھی ہیں۔ اسٹراب کی تھوڑی مقدار زیادہ کی وعوت و بی ہے چئی آدمی تھوڑے پر صبر نہیں کرتا ، پیتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسٹراب کو مطلقاً حرام کے بغیر مفاسد کا سد باب ممکن نہیں ۔ اور اہل پورپ کے احوال ان دونوں ہاتوں کی شہادت کے لئے کافی ہیں۔ وہ اپنے آپ کوفرزانہ خیال کرتے ہیں۔ اور شراب کی تھوڑی مقدار کو جائز کہتے ہیں۔ گر جب شہادت کے لئے کافی ہیں۔ وہ اپنے ہیں تو دُ ھت ہوکر نکتے ہیں۔ اور ہر تا کرد نی کرتے ہیں۔

۳ – شراب نوشی کا دروازه اگر ذرا بھی کھلار کھا جائے گا تو ملت کی تنظیم قطعاً ناممکن ہوجائے گی۔ کسی کی بھی اس جرم کی وجہ سے گرفت نبیس کی جنوبائے گا۔ سے خرام قرار وجہ سے گرفت نبیس کی جاس کے شریعت بمطہرہ نے خمر کی توع بنی کو سے خواہ ملیل مقدار ہو یا کثیر سے حرام قرار دیا۔ اور مطلقاً خمر کی حرمت نازل فرمائی۔

واعلم: أن إزالة العقبل بتناول المسكر: يَحْكُمُ العقلُ بقبحه لامحالة، إذ فيه تَرَدِّى النفسِ في ورطة البهيمية، والتبعُّدُ من الملكية في الغاية، وتغييرُ خلق الله: حيث أفسد عقلَه الذي خص الله به نوع الإنسان، ومن به عليهم، وإفسادُ المصلحة المنزلية والمدنية، وإضاعة المال، والتعرضُ لهيئات منكرة يَضْحَكُ منها الصبيان، وقد جمع الله تعالى كلَّ هذه المانى ... تصريحًا أو تلويحًا ... في هذه الآية: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ ﴾ الآية.

ولذلك اتفق جميعُ الملل والنّحل على قبحه بالمَرَّة، وليس الأمر كما يظنّه من لابصيرة له: من أنه حَسَنٌ بالنظر إلى الحكمة العملية، لِمَا فيه من تقوية الطبيعة، فإن هذا الظن من باب اشتباه الحكمة الطبية بالحكمة العملية. والحق: أنهما متغايرتان، وكثيرًا مّا يقع بينهما تجاذب وتنازع: كالقتال: يحرِّمه الطبُّ، لما فيه من التعرُّض لفكُ البنية الإنسانية، الواجب حفظها في الطب، وربما أوجبته الحكمة العملية إذا كان فيه صلاح المدينة، أو دفعُ عارٍ

شديد؛ وكالجماع: يوجهه الطب عند التوقان، وخوفِ التأذي من تركه، وربما حَرَّمته الحكمة العملية إذا كان فيه عارَّ، أو منا بذة سنةٍ راشدة.

وأهل الرأى من كل ملة وكل قرن ينهبون إلى ترجيح المصلحة على الطب، ويرون من الايتحراها ولا يتقيد بها — عيلاً إلى صحة الجسم — فاسقا ماجنا مذموما مقبوحًا، لااختلاف لهم فى ذلك، وقد علمنا الله تعالى ذلك حيث قال: ﴿ فِيْهِمَا إِنْمٌ كَيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِلْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْهِهِمَا لَهُ ذلك، وقد علمنا الله تعالى ذلك حيث قال: ﴿ فِيْهِمَا إِنْمٌ كَيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِلْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْهِهِمَا لَا نعم تساولُ المسكر إذا لم يبلغ حدَّ الإسكار، ولم تترتب عليه المفاسد: يختلف فيه أهل الرأى؛ والشريعة القويمة المحمدية — التي هي الغاية في سياسة الأمة، وسد المذرائع، وقطع احتمال التحريف — نظرتُ إلى أن قليل الخمر يدعو إلى كثيرها، وأن النهي عن المفاسد من احتمال التحريف عن ذات المخمول لا يَنْجَعُ فيهم، وكفي شاهدًا على ذلك ماكان في المجوس غير أن يُنهى عن ذات المخمول لا يَنجَعُ فيهم، وكفي شاهدًا على ذلك ماكان في المجوس وغيرهم، وأنه إن قُتح بابُ الرخصة في بعضها، لم تنتظم السياسة الملية أصلاً، فنزل التحريم إلى نوع الخمو قليلها وكثيرها.

ترجمہ:اورجان لیں کہنشآ ورچیز کھانے کے در بعد عقل کوزائل کرنا:عقل اس کی قطعی برائی کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیونکہاس میں نقس کا مجیمیت کے گہرے گھڑے میں کرتا ہے۔اوراس میں ملکیت سے انتہائی درجہ دوری ہے۔اوراس میں اللہ کی بناوٹ کو بدلنا ہے، بایں طور کیاس نے خراب کرلی وہ مقل جس کے ساتھ اللہ تعالی نے توع انسانی کو خاص کیا ہے۔ اور جس کے ذریعہ انسانوں يراحسان كياب-اوراس مي كمريلواور كمي مصلحت كوبكار ناب-اورمال ضائع كرناب-اورايي محروه بيئنول كوريه بوناب جس سے بیج بھی ہنتے ہیں۔اوراندتعالی نے ان تمام باتوں کو ۔ صراحة بااشارة ۔ اس آیت میں جمع کیا ہے۔ اورای وجدسے تمام ملتوں اور دهرموں نے اُس کی برائی پر بیک زبان اتفاق کیا ہے۔ اور تیس ہے معاملہ جیسا گمان کرتا ہے دوقص جس میں بصیرت کا فقدان ہے بعنی ہد بات کہ شراب اچھی چیز ہے حکمت عملید کی طرف نظر کرتے ہوئے:اس کے کدائ سے طبیعت کوتوت حاصل ہوتی ہے۔ اس بیٹک ریال عکمت طبیداور حکمت عملیہ میں اشتباہ واقع ہونے کی وجہ ے بیدا ہوا ہے ۔۔۔ اور برحن بات میہ ہے کہ وہ دونوں جدا گانہ ہیں۔اور بار ہادونوں کے درمیان تعینیا تانی اور جھکڑ اواقع ہوتا ہے ۔۔۔ جیسے قال: طب اس کوترام قراردی ہے: بایں وجد کداس میں انسانی و معانچہ کو کھو لئے کے دریے ہونا ہے، جس کی حفاظت طب میں ضروری ہے۔اور بھی قال کو حکمت عملیہ ضروری قرار دیتی ہے۔ جب قال میں ملک کی صلحت ہو یا کسی سخت عارکو ہٹانا ہو ۔ اور جیسے جماع: طب اس کو واجب کرتی ہے شہوت میں ہیجان کے وقت ، اور جماع نہ کرنے سے ضرر و الديشهون كا مورت من اور بحي حكمت عمليداس كوترام قراردي بي جدب اس من عار مو، يارا ومدايت كوپس يشت ذالناهو - اور برطمت اور برقرن كالل الرائ جات بي مصلحت كوطب يرتر جي وين كي طرف اورو يميت بي وه

اس خفس کو جوصلحت کونیس مو چرا، اوراس کی پابندی نبیس کرتا ۔ جسم کی صحت کی طرف مائل ہونے کے طور پر ۔ بدکار، ب
باک، بُر ااور فیجے۔ ان بیس اس بارے بیس کوئی اختلاف نبیس ۔ او ذہیس بید با تیس اللہ تعالیٰ نے سکھلائی ہیں بایس طور کہ فرہ یا ۔ اور
بال نشر آ در کو کھانا جبکہ وہ نشر کرنے کی حد تک نہ پہنچے، اوراس پرخرابیاں مرتب نہ ہول: اس بیس اٹل الرائے مختلف ہیں۔ اور
شریعت مستقیمہ محمد یہ نے جوامت کے انتظام اور سدو رائع اور تحریف کے احتمال کوختم کرنے بیس آخری درجہ کی چیز ہے ۔ اس طرف و یکھا کہ ( ) شراب کی تھوڑی مقدار زیادہ کی دعوت دیتی ہے ( ) اور بید کہ مفاسد سے روکنا اس کے بغیر کہ شراب کی اس خراب کی دات سے روکا جائے لوگوں کے لئے سود مند نبیس ( دونوں با توں کی ولیل: ) اور اس سلسلہ بیس شہادت کے لئے کافی ہے وہ بات ہو جوئوں وغیرہ بیس شریف میں بات کہ اگر پھوشراب کی اجازت کا درواز ہ کھول دیا جائے گا تو قطف متی سے ست منظم فہیں ہوگی ۔ پس از ی تحریم بخری نوع کی طرف اس کے لیل اور اس کے کیشر کی طرف۔

#### شراب میں مدد کرنا باعث بے

حدیث -رسول الله مَلِنْ مَلِنْ مَلِیْ الله الله مَلِنْ مَلِیْ الله الله الله الله الله مَلِی الله مِلْ الله مَل والے پر،اس کے بیچنے والے پر،اس کے خریدار پر،اس کے نچوڑنے والے پر،اس کے نچڑوانے والے پر،اس کے اللہ اس کے اللہ ا الله انے والے پر،اورجس کے لئے وہ اٹھائی گئ" (مشکلوۃ حدیث ۲۷۷ کتاب البیوع، باب الکسب)

تشری جبشر نیعت کی صلحت شراب کوترام کرنے اوراس کوگمنام کرنے میں ہے، اوراس بارے میں فیصلہ نازل ہوگی تواب ضروری ہے کہ براس چیز ہے روکا جائے جواس کے معاملہ کو پڑھائے ،لوگوں میں اس کورواج دے، اورلوگوں کواس پر ابھارے۔ کیونکہ اس سلسلہ میں ذرای بھی حصہ داری مصلحت بشری کے متاقض اور تھم شری کے ساتھ دشنی کرنا ہے۔ چذکورہ حدیث میں ایسے تمام حصہ داروں پر اللہ تعالی کی بھٹکار جیجی گئے ہے۔

## انگوری شراب ہی نہیں ، ہرشراب حرام ہے

ٹبی ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عظیم سے بہت می حدیثیں ، اتنی سندوں سے جن کوشار نہیں کیا جا سکتا ، مختلف الفاظ سے مروی ہیں۔اور بیا حادیث درجیشرت کو پہنچی ہوئی ہیں۔ان میں سے چندروایات بیر ہیں: (الف)رسول الله مَالِنَهُ مَالِيَّةَ مِنْ ماليَّ وقرماليَ وور فتول عبي مجوراوراتكور (مثكوة ١٣٣٣ كتاب المحدود، باب بيان المحمو)

(ب)اور شہد مکی وغیرہ کی شرایوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:'' ہروہ شراب جونشہ کرے حرام ہے'' (مشکوۃ حدیثے ۳۱۳۷)

(ج)اوررسول الله مَالِنَهُ مِنْ النَّهِ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِيَةِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّالِيْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامِ مِنْ النَّامِ مِنْ النَّامِ مِنْ النَّالِمُ الْمُنْ الْ مِنْ اللَّذِي مُنْ اللِمُنْ اللِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

(ع)اور رسول الله مِنْ النَّهِ عِنْ اللهِ عَنْ ما يا: "جس شراب كا ايك فَرْ ق ( دس لينر ) نشه كرے، اس كا ايك چلو بھى حرام ہے" (مشكوة حدیث ٣٦٢٦)

(۱) اور حضرت عمر منی انتُدعند نے خطاب عام میں قرمایا: جب خمر کی حرمت نازل ہوئی تو پانچ چیز وں کی شرابیں رائج تھیں: انگور، مجور، گیہوں یو اور شہد کی (اوران میں انحصار بیں) خمر: ہروہ شراب ہے جوعفل کوختل کرد ہے (مفکلوۃ حدیث ۳۶۳۵) (ز) اور حضرت انس رضی النَّدعنہ نے قرمایا: جب خمر حرام کی تی تو انگور کی شراب کا وجود بہت کم قفا۔ اکثر شرابیں مجوراور چھو ہاروں کی تھیں (مفکلوۃ حدیث ۳۲۳۲)

(ح) جب شمر کی حرمت نازل ہوئی تو گدر ( کیجی) کمجور کی شراب کے منکے تو ژدیئے گئے (مقلوۃ مدیث ۳۹۳۹)

تشریخ: جب گذشتہ بحث سے بیہ بات متعین ہوگی کہ قانون سازی کے تواعد کا تفتضی بیہ ہے کہ ہر شراب کوحرام قرار دیا
جائے۔ پس انگوری شراب کی تخصیص کے کوئی معنی نہیں۔ حرمت کی علمت: شراب کا عقل کوخمل کرنا ہے۔ اور یہ بات ہر
شراب میں پائی جاتی ہے۔ اور ہر شراب کا تھوڑا زیادہ کی دعوت دیتا ہے۔ پس اس کا قائل ہونا واجب ہے۔ اور آج کسی
کے لئے بھی جائز نہیں کہ غیرا تگوری شراب کو حلال قراردے، یا نشہ سے کم مقدار استعمال کرے۔

اوربعض محابدہ تابعین سے جوغیرانگوری شراب کی تھوڑی مقدار پیتامروی ہے تو اس کی وجہ بیتی کدان کوروایات نہیں کہ بیخ پنجی تھیں، بس وہ معذور ہتے۔ گراب جبکہ احادیث عام ہوگئیں، اور معاملہ روز روشن کی طرح واضح ہوگیا۔ اور بیحد بیث بھی پایئے شوت کو بہنچ می کٹ '' سیجے لوگ میری امت ہیں ہے شراب ہیں گے: وہ اس کا نام پجھاور رکھ لیس گے' (معکلوۃ حدیث پایئے شوت کو بہنچ می کئی کہ '' سیجے لوگ میری امت ہیں سے شراب ہیں گے: وہ اس کا نام پجھاور رکھ لیس گے' (معکلوۃ حدیث پایئے شوت کو بہنچ می عذر باتی ندر ہا۔ اللہ تو الی میں اور سب مسلمانوں کی ہرشراب ہے حقاظت فرمائیں (آمین)

واحتاره شارح الوهبانية اورشاى ش ديكربهت عفقهاء كاتندات ندكور بيل

البته احناف نے حدوغیرہ احکام میں انگوری اور دوسری شرابوں میں فرق کیا ہے۔اس کی تفصیل گذشتہ مبحث میں " "حدودً" کے بیان میں گذر چکی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الخَمْرَ، وشاربَها، وساقيها، وبانعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومُعتصرها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه"

أقول: لما تعينت المصلحة في تحريم شيئ وإخماله، ونزل القضاء بذلك: وجب أن يُنهى عن كل ما يُنوّهُ أمرَه، ويروّجه في الناس، ويحمِلُهم عليه، فإن ذلك مناقضة للمصلحة، ومناوَأة بالشرع. وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم أحاديث كثيرة، من طرق لاتحصى وعباراتٍ مختلفة، فقال:

[الف] الخمر من هاتين الشجرتين: النخلةِ والعنبةِ.

[ب] وأجماب صلى الله عليه ومسلم من سأل عن البِتع والمِزْر وغيرِهما، فقال: "كل شرابٍ أسكر فهو حرام"

[ج] وقال عليه السلام: "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"

[د] و"ما أسكر كثيره فقليله حرام"

[د] و" ما أسكر منه القُرَق فملءُ الكف منه حرام"

[ر] وقال مَن شاهد نزولَ الآية: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل: والخمر ماخامر العقل.

[ز] وقال: لقد حرمت النحمر حين حرمت، وما نجد خَمْرَ الأعنابِ إلا قليلا، وعامةُ خَمْرِنا البُسر والتمر. [ح] وكَسَرُوا دِنَانَ الفضيخ حين نزلت.

وهو الذي يقتضيه قوانين التشريع، فإنه لامعنى لخصوصية العنب، وإنما المؤثر في التحريم: كونـهُ مُزيـلا للعقل، يدعو قليله إلى كثيره، فيجب به القول، ولا يجوز لأحد اليومَ أن يذهب إلى تحليل ما اتّخِذَ من غير العنب، واستعملَ أقلَّ من حد الإسكار.

نعم كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر فكانوا معذورين، ولما استفاض الحديث، وظهر الأمر، ولاكرابعة النهار، وصَحَّ حديثُ: "ليشر بنَّ ناسٌ من أمتى الخمر، يسمونها بغير اسمها" لم يبق عذر! أعاذنا الله تعالى والمسلمين من ذلك.

﴿ لَوَ لَوَ لَهِ لِيَالِينَ لِي

التَوْوَرُبِيَالِيْرُلُ ◄ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لغات: ناواه: وشمنی کرنا ..... قوله: وقال من شاهد إلنج اوراس نے کہا جس نے آیت کا زول و یکھا ہے لینی (و)
اور (ز) سحابہ کے اتوال ہیں ..... قوله: وهو الله النخ ترجمہ: اور یکی وہ بات ہے جس کوقا تون سازی کے واعد چاہتے ہیں۔ پس بیشک شان بیہ کہ کوئی ویز نہیں انگوری تخصیص کی۔ اور تحریم میں موثر لینی علت اس کا ایباعقل کو زائل کرنے والا مونا ہے جس کا تھوڑ اس کے ذیاوہ کی وعوت ویتا ہے۔ پس واجب ہاس کا قائل ہونا۔ اور آج کس کے لئے بھی جا تر نہیں کہ وہ اس شراب کی تعلیل کی طرف جائے جو انگور کے علاوہ سے بنائی گئی ہے۔ اور استعال کرے وہ نشر کرنے کی حدے کم تر سے وہ اس شراب کی تعلیل کی طرف جائے جو انگور کے علاوہ سے بنائی گئی ہے۔ اور استعال کرے وہ نشر کرنے کی حدے کم تر سے وہ اس قولہ و لا کسو ابعة النہار: اس کا ظہور چو تھائی دن کے ظہور کی طرح نہیں ، بلکہ اس سے بھی ذیا وہ واضح ہے۔ چو تھائی دن چو تھائی دن ہے تھی ذیا وہ واضح ہے۔ چو تھائی دن چو تھائی دن ہے تھی ذیا وہ واضح۔

☆ ☆ ☆

## شراب کوسر که بنانے کی ممانعت کی وجہ

صدیث (۱) --- رسول الله مینانیکی کی ہے شراب کے بارے میں دریافت کیا گیا کداس کا سرکہ بنانا جا زنے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا: ' دنہیں' (مفکوۃ حدیث ۳۲۳)

صدیث (۲) — حضرت طارقی بن مویدرضی الله عند نے شراب کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ نے ان کوئع
کیا۔ انھوں نے عرض کیا: میں اس کو دواء کے لئے بناتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ''وہ دوانبیں ، بیاری ہے!'' (معکلوۃ حدیث
سام سام سے مسلم شراب کوئر کہ بنانے کا ہے۔ اور بیحد بیث شراب بنانے کے بارے میں
ہے۔ جس کی بالا نفاق اجازت نہیں۔

تشری اوک شراب کے دادادہ تھے۔ شراب چنے کے لئے طرح طرح کے مسلے تاش کرتے تھے۔ ہی تو یم انمری مسلحت ای وقت سیمیل پذیر ہو گئی ہے جب برحال میں شراب کی ممانعت کردی جائے۔ کسی جائز متفعد سے بھی گھر میں شراب دکھنے کی اجازت شدی جائے۔ تاک کسی کے لئے عذر باتی رہے نہ بہانہ ایعنی سرکہ بنانے کی ممانعت سعد قررائع کے طور پر ہے۔ فاکدہ: بیمسند انمر میں مختلف فیہ ہے: امام احمد رحمہ اللہ کے نزد یک شراب کو سرکہ بنانا جائز نہیں۔ اگر بنانے کا تو اس کا استعال درست ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک شراب کو سرکہ بنانا جائز نہیں، البتہ جگہ بدل دے، شافی دوست ہوگا۔ امام شافعی بن جائے تو اس کا استعال درست ہوگا۔ امام شافعی بن جائے تو اس کا استعال درست ہوگا۔ امام ابو صفیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک مطلقاً سرکہ بنانا جائز ہے۔ ان کے نزد یک بید ممانعت ایک وقتی مصلحت سے شراب رکھنے کی اجازت دی جمان تو شراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیم: شراب کے برشوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشاؤة تو شراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیم: شراب کے برشوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشاؤة تو شراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیم: شراب کے برشوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشاؤة تو شراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیم: شراب کے برشوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشاؤة تاشراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیم: شراب کے برشوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی (مشاؤة تاشراب زندگیوں سے دور نہ ہوتی۔ اور اس کی نظیم: شراب کے برشوں کی ممانعت ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی انست ہے جو بعد میں اٹھادی گئی تھی اسٹور

حدیث ۳۲۹) اورامام ابوحنیفدر حمدالله کی دلیل حدیث خیر خلکم خل نخیم کم، اور حضرت علی، حضرت ابوالدرداء، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت عطاء بن افی ریاح وغیر ہم کے قناوی ہیں۔ تقصیل اعلاء السنن (۲۱:۱۸) ہیں ہے۔

## مختلف میوے ملا کرنبیز بنانے کی ممانعت کی وجہ

صدیث ۔۔۔ رسول اللہ مَالِنَهَ اَیْنَا اِنْ اللہ مِالِنَهَ اَیْنَا اللہ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ ا

تشری : نبیذ کے معنی میں: پانی میں کوئی میوہ وغیرہ ڈال کرچھوڈ دینا، یہاں تک کہ پانی جس مٹھاس پیدا ہوجائے۔
نی مظافیۃ کے ذمانہ میں میوے پانی میں ہوگوئے جاتے تھے۔ جب وہ گل جاتے اور پانی شیر یں ہوجاتا تو استعال کیاجاتا
تھا۔ اور بیہ پالا تفاق جائز ہے۔ گراس میں احتیاط ضروری ہے۔ کیونکہ نبیذ میں جب جوش آئے گا شراب بن جائے گ۔
ای لئے بند مسامات والے برتوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت کی ، اور چزے کے مشکیزوں میں بنائے کی ہدایت فرمائی اس لئے بند مسامات والے برتوں میں مبایت ہوتے ہیں، اس لئے جلدی جوش پیدائیس ہوتا۔ اور اگر پیدا ہوتو مشکیزہ مشکورہ تھیں ہوتا۔ اور اگر پیدا ہوتو مشکیزہ میں مانات ہوتے ہیں، اس لئے جلدی جوش پیدائیس ہوتا۔ اور اگر پیدا ہوتو مشکیزہ میں مانعت بھی احتیاطا ہے۔ شاہ صاحب قدس مرہ فرماتے ہیں:

جب نبیذشراب کے مرحلہ میں داخل ہوتی ہے تواس میں جوش آتا ہے، اور اس کا مزو بدل جاتا ہے لینی نبیذ کھنی ہوجاتی ہے۔ اور جب دو مختلف مید سلائے جائے ہیں گے توالیہ جلدی گل جائے گا، دو مراد مرجل گلے والامیوہ جب نبیذ کو شراب کے مرحلہ میں پہنچاد سے گا تواس کا پید نبیں چلے گا۔ کیونکہ جوش آئے گا ندمزہ بدلے گا۔ پس چنے والا گمان کر سے گا کہ انجی نشنبیس آیا، حالانکہ دونشہ آور ہوچی ہے۔ اس لئے ہرا یک فیلیز:
ابھی نشنبیس آیا، حالانکہ دونشہ آور ہوچی ہے۔ اس لئے ہرا یک کی نبیذ علحہ و علحہ و بنانے کی ہدایت فرمائی ۔ اور اس کی نظیر:
عقیقہ کی دو بکر بیال ہیں۔ حدیث میں ہے کہ وہ مسک افستان ہوئی چاہئیں۔ یعنی دونوں کی عمریں کیساں ہوں۔ ورندا یک کی بوئیاں بک جا کہ جا کہیں گا ور دوسرے کی خت رہ جا کہیں گی۔

[١] وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يُتَّخَذُ خَلَا؟ قال: " لا!" وقيل: إنما أَصْنَعها للدواء، فقال: " إنه ليس بدواء، ولكنه داءً!"

أقول: لما كان الناس مولعين، وكانوا يتحيَّلون لها جِيَلاً: لم تتم المصلحة إلا بالنهى عنها على كل حالٍ، لنلا يبقى عذر لأحد ولاحيلةٌ.

[٢] ونهى صلى الله عليه وسلم عن خليط التمر والبُسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن

خليط الزهو والرطب.

أقول: السر في ذلك: أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طَعمُه، فيظن الشارب أنه ليس بمسكر، ويكون مسكرًا.

ترجمہ: (۱) جب لوگ دلدادہ تضاورہ مثراب کے لئے مختلف حیلے کیا کرتے تھے تومصلحت تا مہیں ہوتی مگر ہر حال میں شراب سے رو کئے کے ذریعے۔ تا کہ کی کے لئے نہ کوئی عذر باقی رہے نہ حیلہ ۔۔۔(۱) اس میں یعنی مختلف میوے ملاکر نبیڈ بنانے کی ممانعت میں رازیہ ہے کہ نشہ بیدا کرنا تیزی ہے جاتا ہے اس کی طرف ملانے کی وجہ ہے، اس سے پہلے کہ اس کا مزو بدل جائے۔ پس چنے والا گمان کرتا ہے کہ وہ نشر آ ورٹیمی ،اور ہوتی ہے وہ نشر آ ور۔

# تنین سانس میں پینے کی حکمت

صدیث - معزت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی میلائی پینے ہوئے تمن مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے کہ'' اس سے سیرانی خوب حاصل ہوتی ہے، یہ صحت کے لئے زیادہ مفید ہے، اور یہ زیادہ خوشکوار ہے'' (مفکل قامدین ۲۲۲۳)

تشری جین سانس میں پینے ہے سیرانی زیادہ اس کے حاصل ہوتی ہے کہ جب پانی معدہ میں تھوڑ اتھوڑ اپنچا ہے تو طبیعت اس کوان اعضاء کی طرف سپلائی کرتی ہے جن کوری کی حاجت ہوتی ہے۔ اور روال روال سیراب ہوجا تا ہے۔ اور جب بہت سارا پانی اچا تک معدہ میں پہنچا ہے تو طبیعت حیران ہوجاتی ہے کہ اس کو کہال سپلائی کرے۔ چٹانچہ پیٹ بوجل ہوجا تا ہے اور سیرانی حاصل نہیں ہوتی۔

اورتین سانس میں بیناصحت کے لئے زیادہ مقیداس طرح ہے کہ:

ا ۔ باردمزاج آدمی: جب ایک دم اس کے معدہ پر پائی ڈالا جاتا ہے تواس کو'' سردی'' ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس میں توت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ وہ پانی کی بہت ساری مقدار کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کو'' ٹھنڈ' لگ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر پانی بندر نے پہنچے تو توت مدافعت کام کرتی ہے اور سردی نہیں ہوتی۔

۲ — اورگرم مزاج آ دی جب پید میں یکبارگی پائی ڈالا جاتا ہے تو مزاج اور پائی میں مزاحمت ہوتی ہے۔ اور شندک حاصل نہیں ہوتی ۔ اور جب معدہ میں تھوڑا تھوڑا پائی ڈالا جاتا ہے تو اول اول مزاحمت ہوتی ہے، پھر برووت غاب آ جاتی ہے۔ جسے آگ پر بانی ڈالا جاتا ہے تو اول اول مزاحمت ہوتی ہے، پھر ارووت غاب آ جاتی ہے۔ ہیسے آگ پر بانی ڈالا جاتا ہے تو شروع میں آگ اور بانی میں کھی ہے۔ جسے آگ پر بانی ڈیتی ہے۔ رہی خوشگواری کی بات تو وہ ظاہر ہے۔ اور تجربہ سے تعلق رکھتی ہے۔ سخت بیاس کی حالت میں تمین سانس میں بانی پی رہی خوشگواری کی بات تو وہ ظاہر ہے۔ اور تجربہ سے تعلق رکھتی ہے۔ سخت بیاس کی حالت میں تمین سانس میں بانی پی

کردیکھیں۔اورالیی ہی حالت میں یکبارگی نی کربھی دیکھیں: قرق واضح ہوجائے گا۔

## مشكيزه سے پینے كى ممانعت كى وجه

حدیث (۱) -- حضرت این عباس رضی الله عنظر ماتے ہیں که رسول الله مطالبة الله عنظیز و کے مند سے پانی بینے اسے منع کیا ہے (مفکور حدیث ۲۲۲۳)

حدیث (۲) — حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله میلائیمَالَیَمْ نے مشکیزوں کے مندموڑنے سے منع کیا ہے۔ اوران کا موڑتا ہے۔ کہ ان کاسر پلٹا جائے، پھران سے بیا جائے (مکنوۃ حدیث ۲۹۹۵)

تشری ایک: پانی جوش سے نظے کا اور اس سے مندنگا کر پانی پیٹے میں چندنقصانات ہیں: ایک: پانی جوش سے نظے کا اور اس کے حلق میں یکبارگ کرے گا۔ اس سے وروجگر پیدا ہوتا ہے۔ دوم: اس سے معدہ کو بھی ضرر پہنچتا ہے۔ سوم: پانی کے بہاؤ میں شکے وغیرہ کا پید نہیں چلا۔ اور منقول ہے کہ ایک شخص نے مشکیزہ سے مندلگا کر پانی بیا تو سانپ اس کے پیپ میں چلا گیا۔ چہارم: اس میں کپڑے بھیئے کا اند بیٹر ہے۔ پنچم: جب سب لوگ اس طرح مندلگا کر چیس کے تو مشکیزہ کا مند ہو بودار ہوجائے گا۔

[٣] وكان صلى الله عليه وسلم يتنفّس في الشراب ثلاثاً، ويقول: إنه أَرُوئ، وأَبْرَأ، وأَمْرَأُ" أَقُول: ذلك: لأن المعدة إذا وصل إليها الماء قليلا قليلا صرفته الطبيعة إلى ما يَهِمُّهَا، وإذا هجم عليها الماء الكثير تحيّرَتُ في تصريفه؛ والمبرودُ: إذا أُلقى على معدته الماء أصابته البسرودة، لضعف قوته من مزاحمة القدر الكثير، بخلاف ما إذا تُدَرَّج، والمحرور: إذا أُلقى على معدته الماء دفعة حصلت بينهما المدافعة، ولم تتم البرودة؛ وإذا أُلقى شيئًا فشيئًا وقعت المزاحمة أولاً، ثم ترجحت البرودة.

[٤] ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السّفّاء، وعن الحُتِنَاثِ الأسقية. أقول: وذلك: لأنه إذا ثَنّى فَمَ القِربة، فشرب منه: فإن الماء يتدفق، ويَنْصَبُ في حلقه دفعة، وهو يورث الكُبَاد، ويضرُ بالمعدة، ولا يتميز عنده في دفق الماء وانصبابه الفَذَاةُ ونحوُها؛ ويُحكى أن إنسانا شرب من في السّفاء فدخلت حية في جوفه.

ترجمہ: (۳) میں کہتا ہوں: وہ بات یعنی زیادہ سیرانی اس لئے حاصل ہوتی ہے کہ جب معدہ میں پانی تھوڑا تھوڑا پنچتا ہے تو طبیعت اس کوخرچ کرتی ہے اس چیز کی طرف جواس کوفکر مند بنائے ہوئے ہے۔اور جب معدہ میں بہت سارا پائی اچا نک پہنچتا ہے تو طبیعت جیران رہ جاتی ہے اس کی تد ہیر کرنے میں ۔۔۔ اور (صحت کے لئے زیادہ مفیداس لئے ہے کہ ) بارد مزاج: جب اس کے معدہ پر پائی ڈالا جاتا ہے تو اس کو ہرودت پہنچتی ہے، اس کی توت کے کمزور ہونے کی وجہ سے ، بہت ساری مقدار کا مقابلہ کرنے ہے، ہر خلاف اس صورت کے جب وہ بندرت بہنچ ۔۔۔۔ اور حاد مزاج تو دونوں (معدہ اور پائی) کے درمیان مزاحت پیدا ہوتی ہے اور تونی خدندک حاصل نہیں ہوتی ۔ اور جب تموڑ اتھوڑ اڈالا جاتا ہے تو دونوں (معدہ اور پائی) کے درمیان مزاحت پیدا ہوتی ہے اور خدندک حاصل نہیں ہوتی ۔ اور جب تموڑ اتھوڑ اڈالا جاتا ہے تو اولا مزاحمت ہوتی ہے۔ پھر ہرودت عالب آ جاتی ہونے داور مقصد حاصل ہوجاتا ہے)

(۳) اوروہ بات بینی ممانعت اس لئے ہے کہ جب اس نے مشکیزہ کا مند موڑا، پس اس سے بیا تو بیشک پانی جوش سے نظے گا۔ اوراس کے طنق میں یکبارگی اوپر ہے گرے گا۔ اور وہ در دجگر پیدا کرتا ہے۔ اور معدہ کو ضرر پہنچا تا ہے۔ اور نہیں جدا موگاس کے نزدیک پانی کے جوش مارنے اوراس کے اوپر ہے گرنے میں ٹکا اوراس کا مانند۔ اور نقل کیا گیا گیا گیا۔ نے مشکیزہ کے منہ سے پیا تو سانب (کابحہ) اس کے پیٹ میں چلا گیا۔

 $\Diamond$   $\Diamond$ 

## کھڑے کھڑے بینا شائنگی کے خلاف ہے

حدیث (۱) — حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی میٹلائیکی نے اس بات کی مما نعت کی کہ آ دمی کھڑے کھڑے بیئے (مفکلو قامدیث ۴۲۲)

حدیث (۱) -- حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما بیان کرتے بیں کہ میں نے رسول الله سَالِنَهُ اَلَیْمَ کو کھڑے اور بیٹھے میتے ہوئے دیکھا ہے (مشکوة حدیث ۳۲۷)

تشری کا کھڑے کھڑے ہینے کی ممانعت ارشادی (بھلائی کی راہ نمائی) اورشائستہ بنانے کے لئے ہے۔ کیونکہ بیٹھ کر بیٹھ ک بینا عمرہ بیئت ہے۔ اس میں دلجمعی اور سیرائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور طبیعت کو پانی اس کے لیے میں خرج کرنے کا بھی موقع خوب ملتا ہے۔ اور آپ کا بھی کھڑے ہوکر بینا بیان جواز کے لئے تھا۔

## دایاں پھردایاں: جھرانمٹانے کے لئے ہے

حدیث — ایک بارنی کریم میلائی آن کی خدمت میں دودہ وی کیا گیا۔ آپ نے نوش قر مایا۔ اس وقت آپ کی داکس وقت آپ کی داکس جانب ایک بددی اور با کیں جانب ایک بددی اور با کیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

باتی ابو بکر کودیں۔ آپ نے بددی کو دیا اور فر مایا: '' دایال پھر دایال!' (مشکلوۃ حدیث ۲۲۳)

تشری : بیضابط منازعت ختم کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ اگر افضل کی تقدیم کا ضابطہ بڑایا جائے گا تو مجھی لوگوں کے درمیان کسی کی فضیلت مسلم ہوئے کے باوجود دوسرے کی نقدیم سے دِل تنگی بیدا ہوگ ۔

## برتن میں سانس لینے کی ممانعت کی وجہ

حدیث — حضرت ابن عباس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی مطالات کی اس یات ہے تھے کیا کہ ( پانی وغیر و پیتے ہوئے ) برتن میں سانس لیا جائے۔ یا برتن میں بھو نکا جائے (مشکو ۃ حدیث ۲۲۷۷)

تشری دونوں یا توں کی ممانعت اس اندیشہ ہے کہ مندیا ناک ہے پانی وغیرہ میں کوئی ایسی چیز ً سر ہے جوخود اس کونا گوار ہو،اور بدنماشکل پیدا ہو۔

## ینے سے پہلے تسمیداور بعد میں حمد کی وجہ

صدیث ۔ نبی مِنْ نَبِّلَةِ لِائْ جَبِتم بِوتوالله کانام لو،اورجب لی چکوتوالله کی تعریف کرون (مشکوة حدیث ۱۹۷۸) تشریخ اس کی وجہوبی ہے جو کھانے سے پہلے شمیداور کھانے کے بعد حمد کی ہے، جو پہلے بیان ہوچک ہے۔

[٥] ونهى صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما؛ ورُوى أنه عليه السلام شرب قائما.

أقول: هذا النهي نهي إرشاد وتأديب، فإن الشرب قاعدًا من الهيئات الفاضلة، وأقربُ

لِجُمُوام النَّفَسِ والرَّى، وأن تَصْرِف الطبيعة الماءَ في محله؛ أما الفعل فلبيان الجواز.

[٦] وقال عليه السلام: " الأيمنُ فالأيمنُ"

أقول: أراد بدلك قطع المنازعة، فإنه لو كانت السنة تقديم الأفضل، ربما لم يكن الفضلُ مسلّما بينهم، وربما يجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم حاجةً.

[٧] ونهى صلى الله عليه وسلم أن يُتنَفَّسَ في الإناء، أو يُنفخُ فيه.

أقول: ذلك: لنلا يقع في الماء من فمه أو أنفه ما يكرهه، فيحدث هيئة منكرة.

[٨] قال صلى الله عليه وسلم: " سمُّوا إذا أنتم شربتم، واحْمدُوْا إذا رفعتم" قد مر سره.

لغات: جَمَّ (ن) جُمُومًا: اكتها بونا \_ اور فَفُس (قاء كذير كراته ) سانس - جموم النفس : سانس كا اكتها بونا يعنى سكون واطمينان اور دل جمعى حاصل بونا .....قوله: و ربما يجدون إلخ كَ تَرْش حاجة ب عالب يب كديد سبقت قلم برزيده بهتر حَرْجاب اى كوپيش نظرر كارشرح كَى تى ب والنّداعلم بالصواب \_

< زَسَوْرَ بَيَالِيَرَزِ »

#### باب \_\_\_\_\_

## لباس، زینت،ظروف اوران کے مانند چیزیں

نی کریم مطالعتی بینے اللہ علیہ میں ماری عادات واطوار پرنظر ڈالی،اوران کی عیش کوشی اورلذات دنیا میں سرشاری دیکھی، توجو

ہاتیں خرابیوں کی جڑ بٹیا دنظر آئیں ان کو فطعی حرام کر دیا۔ اور جو چیزیں ان ہے کم درجہ کی تھیں ان کو مکر وہ قرار دیا۔ کیونکہ نبی

میالانی کی بینے بیات جائی کہ یہی چیزیں آخر تفراموشی اور دنیا طبی میں انہا کے اور دید ہیں، اس لئے ان کا قلع قمع کر دیا۔

خرابی پیدا کرنے والی بری چیزیں آخر ہیں: استکبراندلہاس ۲ - خوش حالی والے بینی برٹ ہے دیورات سا بالوں

کو ربعہ آرائش سے کیڑوں وغیرہ میں تصویریں ۵ - دل بہلانے والی چیزیں اس سواریوں کا شاخد کے سونے

ہاندی کے برش سے کیڑوں وغیرہ میں تصویری ۵ - دل بہلانے والی چیزیں اس مورشانیہ ہے بحث ہے۔ پھر

عیاندی کے برش کے برش کے کو درائع کی بحث ہے۔

معالجے منتر اور پیش بینی کے ذرائع کی بحث ہے۔

## خرابی پیدا کرنے والی بردی چیزیں

ا — متكبرانه لباس

عجمیوں کی توجہ زیادہ تر لباس پر مرکوز رہتی تھی۔وہ ان کے لخر وغرور کا بڑا ذریعہ تھا۔اس لئے اس پر تمین جبتوں سے کلام کیا جاتا ہے:

مہلی جہت: ٹرتوں اور پاجاموں کولٹکانے کی ممانعت: لباس کے دومقصد ہیں: پردہ پوشی اورزینت۔ سورۃ الاعراف آیت ۲۶ میں ارشاد پاک ہے:''اے اولا وآ دم! ہم نے تہارے لئے لباس پیدا کیا جوتمہاری شرمگا ہوں کو چھپا تا ہے، اور شرخ کر پہنائی کرنے موجب زینت بھی ہے' اور کپڑ النکانے بیس بیدونول مقصرتیں پائے جاتے۔ زینت بس اتنی مقدار میں ہے جو بدن کے برابر ہو۔ زیادہ سے اظہار دولتمندی اور فخر وغرور مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی ممانعت کی۔ درج ذیل روایات اس سسد میں وار دہوئی ہیں :

ا \_ رسول الله مطالبة عَلَيْم في الله تعالى قيامت كدن الشخص كى طرف تظربين فرما كي كي جوابي لنكي متكبرانه محسينا الله معكوة حديث السهم)

۲ \_ رسول الله مَالِنَّةَ مَنَّ مايا: "موس كُنْكُ الله كَا آهي پند لي تك وَيْ جِائِي عِلْ اللهُ مَالِنَّكُ مِن بحى بَهِ مُنَاهُ بين جونصف ساق اور تُخنول كررميان بوء اور جواس سے ينجے بووه دوزخ ميں ہے' (مشكوة حديث ٣٣٣)

۳ \_\_\_\_رسول الله مظلفة وَاللهُ مِنظر مايا: "اسبال تكى كرتے اور گرى ميں ہے۔ ان ميں سے جے بھی متكبراند تعيينے كا الله تعالى روز قيامت اس كى طرف نظر نبين فرمائي سے (مقلوة حديث ٣٣٣٣) (بيحديث شارح نے بر حاتی ہے)

د وسری جہت: نرم وگداز اور عجیب وغریب لباس کوممنوع قرار دیا۔البت ضرورت کے دفت اور اتنی مقدار جو پہنا وانہ کہلاتا ہوجائز ہے۔ورج ذیل روایات اس سلسلہ کی ہیں :

ا - رسول الله عِلى الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

۲۰ - حضرت عمرض الله عنه بیان کرتے میں کے دسول الله مینالانیکی ایس مینے کی ممانعت کی بھر دو، تین یوچ را آلشت کا استثنافر مایا (مشکوۃ حدیث ۱۳۳۲) اوراتنی مقدار دو دجہ ہے جائز ہے: ایک: اس وجہ کے اتنی مقدار لباس کے دائرہ میں نہیں آتی ۔ اس کو بہنا وانہیں کہتے ۔ دوم: اتنی مقدار کی بھی ضرورت پیش آتی ہے بیٹی کرتے وغیرہ میں گوٹ لگائے کے لئے حاجت ہوتی ہے (اورایک تیسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اتنی مقدار جشت کے دیشم کے نمونہ اور یا دگار کے طور پر جائز رکھی گئی ہے۔ اورسونے جائز ہے)

۳- حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله عنهما کو خارش بوگئی تھی، چنانچه ان کونی میلاندیا م ریٹم میننے کی اجازت دی (مشکلوة حدیث ۳۳۲۱) کیونکه اس صورت میں عیش کوشی مقصود نیس تھی۔ بلکہ شفاطلی چیش نظرتی۔ تیسری جہت: مست کرنے والا تکلین کیٹر اجس سے تکبر اور نمائش حاصل ہوممنوع ہے۔ نبی میلاندائیم نے زعفرانی کیٹرے کی ممانعت فرمائی، اور زرد کیٹروں کے بارے میں فرمایا: 'میدکفار کے کیٹرے بیس پس ان کونہ پہنو' (مشکوة حدیث سوری) اور سول اللہ میلاندائیم نے فرمایا: 'میدکو شہون ایسی خوشہونے جس میں رنگ نہ ہو، اور عور تول کی خوشہون ایسی خوشہون ایسی خوشہونے جس میں رنگ نہ ہو، اور عور تول کی خوشہون اییا رنگ ہے جس میں ( ہمیلنے والی) خوشبونہ ہو' (مشکوۃ صدیث ۳۳۵۳) جب مردوں کی خوشبو میں رنگ ممنوع ہے تو کپڑوں میں اس کی اجازت کیسے ہو کتی ہے؟!

سوال: تین حدیثوں ہے سادگی اور خستہ حالی کی محبوبیت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری تین حدیثوں سے تجل اور زیبائش کی پہندیدگی مترشح ہوتی ہے، پس اس تعارض کاحل کیاہے؟

الله تبل تمن حدیثیں: (۱) رسول الله مِنَالِتَهِ مَنَالِهِ مُنَالِهِ مُنَالِهِ مُنَالِهِ مُنَالِهِ مُنَالِهِ مُنالِهِ مُنَالِهِ مُنالِهِ مُنالِقَهِ مُنِي مِن مَنِي مَن حدیث الله مِنالِهِ مَنالِهُ مَن مَن مِن مِن مُن مِن مَن مُن مَن مَنالِهُ مَن مَن مَن مُن مَن مُنالِهُ مَن مَن مَنالِهُ مَن مَنالِقُوا مَن مُنالِهُ مَن مَنالِهُ مَنالِهُ مَن مَنالِهُ مَن مَنالِهُ مَن مَنالِهُ مَنالِهُ

دوسری تین حدیثیں:(۱) رسول الله منطاقی کیا نے فرمایا: "بیشک الله تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے برا پی فعت

کا اثر دیکھیں ' (مکلوۃ حدیث ۳۳۵ ) (۲) اور رسول الله مِنطاقی کیا نے ایک شخص کو براگندہ بال ویکھا تو فرمایا: ' کیا اس آ دی

کے پاک تھی نہیں جس سے وہ اپنے بال ٹھیک کرے؟! ' اور ایک اور خص کودیکھا جس کے کپڑے جرکیس تھے تو فرمایا: ' کیا

اشخص کو پانی نہیں ماتی جس سے وہ اپنے کپڑے دھوئی؟! (مقلوۃ حدیث ۳۳۵ ) (۳) اور ایک صحابی آپ کی خدمت میں

است مولی کپڑے پہن کرآئے۔ آپ نے ور بیافت کیا: کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انھوں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ

نے در یافت کیا: تمہارے پاس کونسامال ہے؟ انھوں نے کہا: بجھے اللہ تعالیٰ نے ہرتم کا مال دیا ہے: اونٹ بھی ، بکر یاں بھی مگوڑے اور غلام بھی! آپ نے فرمایا: ' جب اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فعمت اور اعز از کا اثر تم پر نظر آنا
عامی ایک معلوم ہوتی ہے۔

جواب : بہاں دو چیزیں ہیں۔ جو حقیقت میں مختلف ہیں۔ اور وہ ندکورہ دونوں متم کی صدیثوں کا مصداق ہیں۔ اس لئے ان میں کچھا ختلاف نہیں۔ مگر وہ دونوں چیزیں کمھی سرسری نظر میں مشتبہ ہوجاتی ہیں۔ یعنی دونوں میس نظر آتی ہیں۔ اس لئے اشکال ہوتا ہے۔ ان دونوں چیز وں میں سے ایک مطلوب ہے اور دوسری ندسوم۔ پہلی فتم کی صدیثوں کا مصداق ندموم چیزیں ہیں۔ اور دوسری فتم کی حدیثوں کا مصداق مطلوب چیزیں ہیں۔

مطلوب: چار ہا تیں ہیں: (۱) بخیلی سے بچاجائے۔ جب اللہ تعالی نے تنجائش دی ہوتو تنجوی نہ کی جائے۔ البتہ لوگوں کے طبقات کے اعتبار سے بخیلی میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک چیز جو بادشاہوں کے حق میں بخیلی تصور کی جاتی ہے، بھی وہ چیز فقیر کے حق میں بخیلی تصور کی جاتی ہے، بھی وہ چیز فقیر کے حق میں نفسول خرچی جاتی ہے۔ اس لئے بخیلی کی تعیین کرتے وقت لوگوں سے طبقات کا خیال رکھا جائے (۱)

سله اس سوال كاجواب رحمة الله (٢٣٣٠) يس محى باس كويمي و كيدليا جات ا

بادیہ نشینوں اور جانوروں جیسی زندگی گذارنے والوں کی عادتیں افتیار نہ کی جائیں(۲) نظافت ویا کیزگ کا خیال رکھا جائے (۴)اور بہترین عادتیں افتیار کی جائیں۔

اور ندموم: یا تمس بھی چار ہیں: (۱) تکلفات اور نمائش میں دور تک جانا (۲) لباس کے ذریعے ایک دوسرے پر بردائی جمانا (۳) غریبوں کی دل شکنی کرنا (۳) تکبر کاول میں پنہاں ہونا اور لوگوں کو تقیر و کم ترسمجھنا۔

اور ندکوروا حادیث کے الفاظ میں ان مطلوب و ندموم یا توں کی طرف اشارہ ہے، جوغور کرنے والے پر پوشیدہ نہیں۔ مثلاً ثوب شہرہ میں جذبہ نمائش کی طرف، اور وَسِنحة اور شَعِتْ میں ترک نظافت کی طرف، اور إذا آتاك الله مالاً میں بخیلی نه کرنے کی طرف اشارہ ہے۔

اور تواب کی علت: دو یا تیس میں: ایک: لوگوں کو تقیرت مجھنا۔ دوم: فخر وغرورے پچنا۔ اگر بیدو یا تیس حاصل ہوں تو ہرجا مُزلہا سیاعث اجرے، اگراس پراللہ کی حمد کی جائے اور شکر بجالا یا جائے۔ جیسا کہ ٹی میٹلائٹیونیکیز کی سنت ہے:

صدیت ۔ نی سالنہ آئے جب کوئی نیا کیڑا پہنے تواس کا نام لینے۔ مثلاً: بیگڑی، بیکرتا، بیچا در، پھرفر مائے: ''اے الند! آپ کے لئے حد ہے جبیدا کہ آپ نے جھے یہ کیڑا پہنایا۔ بیس آپ سے اس کی بھلائی ما نگتا ہوں، اورجس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہوں۔ اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہوں۔ اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہاں کی برائی سے، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہاں کی برائی سے، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہاں کی برائی سے، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہوں۔ کی برائی سے، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہاں کی برائی سے، اور جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کی برائی سے، اول جس گذر چکا ہے۔ بیش شریعت نے مشاغل دنیا کے ساتھوا سے اذکار شعین کے ہیں جو منعم شیق کی یا دنازہ کریں اور ذبمن کو بارگاہ عالی کی طرف پھیمریں۔

#### ﴿ اللباس، والزينة، والأواني ونحوُها ﴾

اعلم: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نظر إلى عادات العجم، وتعمقاتهم في الاطمئنان بلدًات الدنيا، فحرَّم رء وسها وأصولها، وكرَّه مادون ذلك، لأنه عَلَم أن ذلك مُفْضِ إلى نسيان الدار الآخرة، مستلزمٌ للإكتار من طلب الدنيا.

فمن تلك الرء وس: اللباس الفاخر : فإن ذلك أكبرُهمهم، وأعظم فخرهم، والبحثُ عنه من وجوه:

منها: الإسبال في القُمُص والسراويلات: فإنه لايُقصد بذلك السترُ والتحمُّلُ اللذَين هما المقصودانِ في اللباس، وإنما يُقصد به الفخرُ، وإراء أه الغني، ونحوُّ ذلك؛ والتحمُّلُ ليس إلا في القدر الذَّي يُساوى البدنَ.

قال صلى الله عليه وسلم: " لاينظر الله يوم القيامة إلى من جُرَّ إِزَارَه بَطَرًّا" وقال صلى الله



عليه وسلم:" إِزْرَةُ المؤمنِ إلى أنصافُ ساقَيه؛ لاجُناح عليه فيما بينه وبين الكعبين؛ وما أسفل من ذلك ففي النار"

ومنها: البحنس المستغربُ الناعم من الثياب: قال صلى الله عليه وسلم: " من لبس الحرير في الدنيا لم يَلْبسه يوم القيامة" وسِرُّه مثلُ ما ذكرنا في الخمر. ونهي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والله يباح، وعن لبس القسِّي، والْمَيَاثِرِ، والْأَرْجُوَانِ. ورخَّص في موضع إصبعين أو ثلاث: لأنه ليس من باب اللباس، وربما تقع الحاجة إلى ذلك. ورخَّص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحِكَة بهما: لأنه لم يُقصد حينئذ به الإرفاة، وإنما قصد الاستشفاء.

و هنها: الثوب المصبوغ بلون مطرب: يحصل به الفخر والمُرَاءَ اهُ؛ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر والمُزَعُفر، قال: "إن هذه من ثياب أهل النار" وقال صلى الله عليه وسلم: " ألا طِيْبُ الرجال: ربح لالون له، وطيب النساء: لون لاربح له"

ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم: "إن البَذَاذة من الإيمان" وقال عليه السلام: "من لبس ثوب شُهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مَذَلَّة يوم القيامة" وقال صلى الله عليه وسلم: " من ترك لبس ثوب جمال تواضعًا كساه الله حُلَّة الكرامة" وبين قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن يَرى أثر نعمته على عبده" ورأى رجلاً شَعِثًا، فقال: "ماكان يجد هذا ما يُسكّن به رأسه" ورأى رجلاً شعِثًا، فقال: " ماكان يجد هذا ما يُسكّن به عليه وسلم: "إذا آتاك الله مالاً فَلْتر نعمة الله وكرامتُه عليك":

لأن هندالك شيئين مختلفين في الحقيقة، قد يشتبِهان بادى الرأى: أحدهما مطلوب، والآخر مذموم:

فالمطلوب: تركُ الشح: ويختلف باختلافِ طبقاتِ الناس، فالذي هو في الملوك شُخَّ ربما يمكون إسرافًا في حق الفقير؛ وتوكُ عاداتِ البدو، واللاحقين بالبهائم، واختيارُ النظافة، ومحاسن العادات.

والمذَّموم: الإمعان في التكلف والمُراءَ اقِ، والتفاخرُ بالثياب، وكسرُ قلوبِ الفقراء، ونحوُ ذلك. وفي ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه المعانى، كمالا يخفى على المتأمل؛ ومناط الأجر: ردع النفس عن اتباع داعية الغَمْطِ والفخر.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا استجدَّ ثوبًا سماه باسمه: عمامة أو قميصًا أو رداءً، ثم

يقول:" اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخيرَ ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشرما صنع له" وقد مر سره من قبل.

ترجمہ: جان لیں کہ بی سالی اور کھا تھی کی عادوں کی طرف، اور ان کے گہرائی میں جانے کی طرف و نیا کی لانوں پر مطمئن ہونے میں ۔ پس حرام کیا ان عادات ولذات کے روس اور ان کے اصول کو ، اور تا پہند بیدہ بنایا ان کو جو ان لانوں پر مطمئن ہونے میں ۔ پس حرام کیا ان عادات ولذات کے روس اور ان کے اصول کو ، اور تا پہند بیدہ بنایا ان کو جو ان کے کہ تر ہیں ۔ اس لئے کہ آپ نے جاتا کہ بیچ نے والی ہیں وار آخرے کو اموش کر نے کی طرف ، مقتصی ہیں دنیا طلبی کی افر اطوکی ۔ پس ان روس میں مشکر اور اور اپ سے بس اور اور اور ان کا ہز افر تھا۔ اور اس سے بحث پوٹ داور پر ہے ۔ از انجملہ : کرتوں اور پاجاموں کا لائا تا ہے ۔ پس میشک شان میں ہے کہ اس سے تصدیبیں کیا جاتا پر دہ پوٹ اور زینت کا ، جو کہ وہ دوتوں لیاس میں مقصود ہیں ۔ اور اس کے ذریعے تصد کیا جاتا ہے تکبر اور اظہار دولت مندی اور اس کے ذریعے تصد کیا جاتا ہے تکبر اور اظہار دولت مندی اور اس کے دریعے والی ان بیٹ کے سے دنگ ہوں میں نرم مجیب ہم ہے ۔ اس لئے کہ وہ لیاس قصد کیا گیا اس وقت میں ہے گئراس مقدار میں جو بدن کے برابر ہو ۔ ۔ ۔ ۔ اس لئے کہ وہ سین میں میں تصد کیا گیا اس وقت سے تعلق ہیں گئر اور نمائش عاصل ہوتی ہے۔ چنا نے درس اور از انجملہ : مت کر نے والے دیگ سے زما ہوا گیرا ہے، جس اس سے خوش بیش کی کا ، اور اراد و کیا گیا شفاطل بی کا سے اور اور آخر کی اور زعفر انی کیئر سے ہے فر مایا '' بیشک میں دور خیوں کے کپڑوں میں سے ہے ' (بیعد سے مرسری طاش میں ہیں ۔ اور کہوا شنا فریش نمی میں اس اور کی کی دور حقیقت مختلف ہیں ۔ بی مرسری نظر ور رحقیقت مختلف ہیں ۔ اس میں مرسری نظر میں دور دھیقت مختلف ہیں ۔ اس میں مرسری نظر میں دونوں مشتبہ ہوجاتی ہیں ۔ اس میں مرس کی طلوب ہے اور دوسری غرص م

لی مطلوب: (۱) بخیلی چیوژ تا ہے۔ اور بخیلی مختلف ہوتی ہوتی ہوتی اور باد بیشینوں اور چو یا یوں کے ساتھ ملنے والوں کی بادشاہوں میں بخیلی ہے بھی نقیر کے حق میں نفنول خرجی ہوتی ہے (۲) اور باد بیشینوں اور چو یا یوں کے ساتھ ملنے والوں کی عادتیں چیوژ نا ہے (۳۶۳) اور نظافت اور بہترین عادتیں اختیار کرتا ہے ۔۔۔ اور ندموم: (۱) تکلف اور نمائش میں گہرائی میں اثر نا ہے (۲) اور کپڑوں کی ول شکنی ہے (۴) اور اس کے مائند اثر نا ہے (۲) اور کپڑوں سے ذریعہ ایک دوسرے پریوائی جمانا ہے (۳) اور غریبوں کی ول شکنی ہے (۴) اور اس کے مائند ۔۔۔ اور حدیث کے الفاظ میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کے خور کرنے والے پر پوشیدہ نہیں۔ اور تو اب کی علت: حقیر بجھنے اور فخر کے جذبہ کی بیروی کرنے سے تقس کورو کتا ہے۔

لغات: مُستلزم: اسْتَلْزَمَ الشيئ بُنْقَضَى موتا، لازم اورضرورى مجمئا. ...الفاحيد: فينحو الوجلُ: نازكرنا، بمبر كرناس السستغرب: استغربَ الشيئ بتعجب كي نكاه سيد يكنا .....الفَسِّى بمصرياتنام كابنا بهوا يجولداركيرُ اجس بس ريتم بوتا تفال المعيثوة: ريثم كا كدايا تكييس پرجيخاجا تا تفا( يغارى كماب اللياس، باب ١٨)

ح (وَرَوَرِيَالِيَهُ ۗ •

#### ۲ \_ سونے کا برداز پور

خرابی پیدا کرنے والی ایک بوی پیز عورتوں کا سونے کا برازیور ہے۔ اوراس سلسلہ بیں بنیادی باتیں دوہیں:

میلی بات : سونا ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعہ بچمی مقابلہ بیں اپنی برتری ثابت کیا کرتے تھے (لوگ بخر ہے کہا کرتے تھے: میری بیوی کے پاس اتنا سونا ہے۔ بیس نے بہو پراتنا سونا ہی اورسونے سے جمیدی بیس اتنا سونا دیا۔ بیس نے بہو پراتنا سونا ہی اورسونے کے ذریعہ آرائش کا رواج و نیا طبلی بیس انہا کہ تک پہنچانے والا ہے ( کیونکہ آسودہ حال ہی سونے ہے کھیلتے ہیں۔ اور الداری کے لئے رات ون محنت کرنی پڑتی ہے۔ آوی کا مول بیس تھک کر چور ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی مالداری کے لئے رات ون محنت کرنی پڑتی ہے۔ آوی کا مول بیس تھک کر چور ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے نہ آخرت کی تیاری کرسکتا ہے۔ بلکہ بھی کرونی نا کرونی بھی کرنی پڑتی ہے ) اور چاندی کا بیحال نہیں۔ اس لئے نبی مالئی تھی ہوئی ہوئی کرنی پڑتی ہے ) اور چاندی کا بیحال نہیں۔ اس لئے نبی مالئی تھی ہوئی ہوئی کرنی پڑتی ہے ) اور جاندی کا بیحال نہیں۔ اس لئے نبی مول تھی تھی ہوئی ہوئی کی مطلقا اجازت نہیں دی۔ اور فرون کو چاندی کو لازم پکڑو، پس اس سے کھیاوا'' بیتی وہ بیویوں کو پہنا و ( بیحد بیٹ تھیل سے آگر دبی ہے۔ اور مردوں کو چاندی کی ساڑھے چار کرام تک انگوشی بنا نے کی اجازت دی)

دوسری بات:عورتیں آرائش کی زیادہ مختاج ہیں، تا کہ ان کے شوہران میں رغبت کریں۔ چنانچہ عرب وجم سبھی کا طریقہ ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ آرائش کرتی ہیں۔ پس ضروری ہے کہ عورتوں کو مردوں سے زیادہ زیبائش کی اجازت دی جائے (اس لئے جاندی ان کے لئے مطلقاً جائزر کھی ،اورسونے کا بھی چھوٹازیور جائز تر اردیا)

دلائل: حدیث (۱) — رسول الله مِنَالْنَهُ مِنَا اور مِنْم مِن الله عَلَا اللهِ مِنَالَهُ اللهِ مِنَالَهُ مِنَالُهُ مِنَالُور مِنْم مِن اللهِ مِن اللهِ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مِنَالُهُ مِنَالُور مِنْ مِن اللهِ مِن الهِ مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن الله

حدیث (۱) ۔۔۔۔ رسول اللہ میلائی کی ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی و کیمی ، تو آپ نے اس کو نکال کر میں سونے کی انگوشی و کیمی ، تو آپ نے اس کو نکال کر میں کہ دیا۔ اور فر مایا: '' تم میں سے ایک شخص آگ کی چٹگاری کا قصد کرتا ہے ۔ بس اس کو اسپنے ہاتھ میں گروانتا ہے!'' (مفکلوۃ حدیث ۱۳۸۵) معلوم ہوا کہ مرد کے لئے سونے کی انگوشی بھی جا تزنییں۔

صدیث (٣) --- ایک شخص نے پینل کی انگوشی پہن رکھی تھی۔رسول اللد مَنظَالِنَا اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ ا اندرے مور تیوں کی بوآرہی ہے؟!"اس نے وہ انگوشی پھینک دی،اورلوہ کی انگوشی پہن کرآیا۔آپ نے فرمایا:" کیا بات

صدیم (۱) — حضرت اساء بنت بزید و ضی الله عنها سے مردی ہے کد سول الله مینائی آیا اور جس عورت نے اپنے کان میں سونے کا بار بہنا: قیامت کے دن اس کے مائندا آگ کا باراس کی گردن میں بہنا یا جائے گا۔ اور جس عورت نے اپنے کان میں سونے کی بالی بہنی: قیامت کے دن اس کے مائندا آگ کی بالی اس کے کان میں بہنا تی جائے گئا (مقنوة حدیث ۱۳ میں الله عنہ بالی بہنی: قیامت کے دن اس کے مائندا آگ کی بالی اس کے کان میں بہنا تی جائے ہیں: پھر نی سونے کی زخیرا نی گردن سے صدیم الله عنہا نے سونے کی زخیرا نی گردن سے رضی الله عنہا کے پاس تشریف نے گئے ، میں بھی ساتھ تھا۔ حضرت فاطمہ دضی الله عنہا نے سونے کی زخیرا نی گردن سے نکال کر ہاتھ میں نے دکھی تھی۔ انھوں نے کہا: یہ سن کے آبا (حضرت علی اس کے جدوری ہے۔ آپ نے فرمایا: '' کیا تہمیں نکال کر ہاتھ میں نے دھی ہے۔ آپ نے دوری ہے۔ آپ نے فرمایا: '' کیا تہمیں خوثی ہے کہ لوگ کہیں: فاطمہ بنت محمد کے ہاتھ میں آگ کی زخیر ہے؟ ''اور آپ الوث گئے۔ بیٹے نہیں۔ حضرت فاطمہ نے وہ زخیر میا اور اس کی آزاد کر دیا۔ جب آپ گواس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا: ''المد کا شکر ہوئی قوفرمایا: ''المد کا شکر ہے فاطمہ کو آگ ہے ہاتھ میں ' (نے اللہ ۱۵ میار)

اورائ تھم کی وجہ: حضرت حذیفہ دشی اللہ عنہ کی بہن کی روایت میں آئی ہے: رسول اللہ میں آئی ہے: اے عور آؤ! کیا تہا ہے اللہ میں اللہ میں ہے جو بھی عورت سون پہنے عور آؤ! کیا تہا رہے گئے ہے جو بھی عورت سون پہنے گئے ہے۔ اس کے قراید تم بناؤ سنگھار کرو؟ سنو! تم میں سے جو بھی عورت سون پہنے گئی، جس کووہ طاہر کرے گی، وہ اس کے قراید میزادی جائے گئی، (مشکلوۃ حدیث ۱۳۴۳) یعنی عورتیں سونے کے بزے: یور کی نمائش کرتی ہیں۔ اس لئے وہ ممنوع ہے۔ تا کہ نہ دے بائس نہ بجے بائس کہ السری!

ه نوت وکر بیکافیت رای

سوال: حضرت ام سلمدرضی الله عنها سونے کا پازیب پرہنا کرتی تھیں۔ انھوں نے ہی ﷺ ہے دریافت کیا کہ کیاوہ کنز ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جوسونا بقدرنصاب ہو، اوراس کی ذکو ۃ اداکردی جائے تو وہ کنز نہیں' (مشکوۃ حدیث ۱۸۱۰ کتاب الزکوۃ، باب مایجب فیہ الزکوۃ) اور پازیب سونے کا بڑازیور ہے۔ پس اس حدیث ہے اس کا جواز ٹابت ہوتا ہے؟ دواب: بظاہروہ مقطع (مکر نے کر کے اوران کو جواب: بظاہروہ مقطع (مکر نے کر کے اوران کو جو رُکر کے بنایا گیا تھا۔

سوال: او پرحدیث (۱) میں آیا ہے کہ 'سوناعور تول کے لئے جائز ہے' بیحدیث مطلق ہے۔ پس ہرزیور جائز ہوگا؟
جواب: اس حدیث میں جواز فی الجملہ مراد ہے۔ جیسے دیشم مردول پر فی الجملہ حرام ہے۔ کیونکہ جب غیر مقطع زیور کی ممانعت صراحة مروی ہے تو اس مطلق کواس قید کے ساتھ مقید کرنا ضروری ہے۔ کہا جائے گا کہ عور تول کے لئے مقطع زیور ہی جائز ہے۔ نیزعور تول کے لئے بھی سوئے کے برتن حرام ہیں ،اس لئے بھی ٹی الجملہ جواز مراد لینا ضروری ہے۔ می جوان احادیث کے مفہوم سے ٹابت ہوتی ہے۔ اور میرے نزدیک ان کے معارض کوئی دلیل نہیں۔ اور بیدو ہات ہے جوان احادیث کے مفہوم سے ٹابت ہوتی ہے۔ اور میرے نزدیک ان کے معارض کوئی دلیل نہیں۔ اور

میدرد بات سید بردن موریت سے برم سے باتی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔ فقہا اکا ند ہب اس سلسلہ میں معلوم ومشہور ہے، باتی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔ فائر من امید انکر مدین میں عدرتی سے کر ایس ان کا زیر موادیق این میں میں تالہ فروس میں موس کا اور ا

فا كده: بیاجمای مسئلہ بے كدعورتوں كے لئے سونے كا زيور مطلقاً جائز ہے۔ سورة الزخرف آیت ۱۸ میں ارشاد پاک ہے: ﴿ أَوَ مَنْ يُسَلَّهُ وَ فَي الْجِصَامِ غَيْرٌ مُبِينٍ ﴾ ترجمہ: كيا اورجوزيور ميں نشو ونما پائے ، اوروه مها دھ میں واضح بات نہ كر سكے: الك صنف كواللہ كى بينياں قراروہ تے ہو؟ كہنوں میں پلٹا بيعورت كی خصوصیت ہے۔ اس آیت ہے اكا برتا بعین مصرت مجاہدا ورحصرت ابوالعاليد حجمها اللہ نے عورتوں كے لئے مطلقاً زيور كا جوازمت الح كيا ہے۔

اور بیصدیث کراللہ تعالی نے میری امت کی مورتوں کے لئے سونا اور دیشم طلال کیا ہے: عام ہے۔اس کی ٹی الجملہ کے ساتھ تخصیص تاویل بعید ہے۔ اور شاہ صاحب قدس سرۂ نے جوروایات پیش کی بیں ان میں سے مرف حدیث (۳) مرت ہے، گروہ میں نہیں۔ باتی وعید کی روایات ہیں، جن سے تکم شرعی ثابت نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ وعید کی مختلف وجوہ ہوسکتی میں۔ مثلاً: زکو قاداند کرنا، زیور کی نمائش کرنا۔ حضرت حذیف کی بہن کی روایت میں وعید کی بہناوہ۔

پس مجعی بات: یہ کرتے ہے۔ کریشم اور سونا محورتوں کے لئے مطلقاً جا رَبی میں اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کان یمنع کیا کرتے ہے۔ نسائی میں حضرت عقبة بن عامروشی القدعند کی روایت ہے: ان رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کان یمنع الله المحلیة والمحریر، ویقول: إن کنتم تحبون حلیة المجنة والحریر فلا تلبسوها فی الدنیا (۱۵۱۰۸)اور نی میالینی آیا مورتوں کو ترغیب دیا کرتے ہے کہ وہ جا ندی کا زیور سنہ ایتا کر استعال کریں (نسائی ۱۵۹۰۸) اور اس کی وجوہ ہے جو شاہ میں ماہم کی کرتی ہے۔ اور سادہ معیشت اپنے جا و شاہ صاحب نے محدث کے شروع میں بیان کی ہے کہ رفا ہیت بالغدو نیا طبی میں منہ کے کرتی ہے۔ اور سادہ معیشت اپنے جا و میں راحتیں لاتی ہے۔ خطائی رحم الله فرماتے ہیں مقطع سے تعوث کی چرم او ہے۔ جیسے بالی اور انگوشی ۔ اور سوتے کی زیادہ مقدار

#### جوسرفین کی عادت اورمتکبرین کی زنیت ہے جمروہ ہے۔اورتھوڑی مقداروہ ہے جس میں زکو ہواجب نہ ہو( سوی ۲۰۴۲)

ومن تلك الرء وس: الحُلِيُّ المترقَّه: وههنا أصلان:

أحدهما: أن الذهب هو الذي يُفاخِر به العجمُ، ويُفضى جَرَيَانُ الرسم بالتحلّى به إلى الإكتار من طلب الدنيا، دون الفضةِ، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب، وقال: " ولكن عليكم بالفضة، فَالْعَبُوا بها"

والثانى: أن النساء أخوَجُ إلى التزين، ليرغب فيهن أزواجهن، ولذلك جرت عادة العرب والعجم جميعًا بأن يكون تزينهن أكثر من تزينهم، فوجب أن يُرخص لهن أكثرُ مما يُرخص لهم. وللذلك قال صلى الله عليه وسلم: " أُجلَّ الذهبُ والحريرُ للإناث من أمتى، وحرَّم على ذكورها" وقال صلى الله عليه وسلم في خاتم ذهب في يد رجل: " يعمد أحدُكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده" ورخص عليه السلام في خاتم الفضة، لاسيما لذى سلطان، قال: "ولا تُتِمَّهُ مثقالاً"

ونهى صلى الله عليه وسلم النساء عن غير المقطع من الذهب، وهو ماكان قطعة واحدة كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يُحلّق حبيبه حلقة من النار فليُحلّقه حلقة من ذهب، وذكر على هذا الأسلوب الطوق، والسّوار؛ وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب، وخُرص من ذهب، وسلسلة من ذهب؛ وبين المعنى في هذا الحكم، حيث قال: "أما إنه ليس منكن امرأة تُحلّى ذهبا تُظهره إلا عُذبت به" وكان لأم سلمة رضى الله عنها أوضاح من ذهب؛ والظاهر أنها كانت مُقطّعة؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "حَلّ اللهب للإنَاثِ" معناه: الحل في الجملة.

هذا ما يوجبه مفهومُ هذه الأحاديث، ولم أجد لها معارضًا؛ ومذهب الفقهاء في ذلك معلوم مشهور، والله أعلم بحقيقة الحال.

ترجمہ:اوراُن رؤس میں ہے آسودگی والا زیورہ۔اور یہاں دواصول ہیں:ان میں ہے ایک: یہ ہے کہ ون بی دو چیز ہے الی آخرہ .... اور نبی طالفتی کیا ہے عورتوں کوئع کیا سونے کے گلاے گلاے نہ کئے ہوئے زیورے ( یہ صدیث سے ) اور وہ ممنوع وہ زیورہ جوایک برا انگرا ہو۔اور فر مایا نبی سیالی آئی ہے گئی نے: ''جوش پند کرتا ہے ... اور آپ نے اس انداز پر انسلی اور کنگن کا تذکرہ کیا (یہ صدیث ہے ) اور اس طرح صراحت آئی ہے سونے کے ہاری اور سونے کی بالیوں کی (بیصدیث ہے )

☆

兹

### ۳\_ بالوں کے ذریعہ آرائش

#### بالوں کے ذریعہ ملی امتیاز

لوگ بالول کے ذریعہ آ رائش کے معاملہ میں مختلف تھے۔ مجول ڈاڑھیاں کو اتے تھے، اور مو تجھیں بڑھاتے تھے۔ اور انہیاء بنیم السلام کاطریقہ اس کے برعکس تھا۔ چنانچہ نبی کریم میں التہ بیکٹی نے فرمایا: ''مشرکین کی مخالفت کرو: ڈاڑھیاں بڑھا ؤ، اور ڈواڑھی اور مونچھیں خوب پست کرو' (مفئلوۃ حدیث ۱۳۳۱ اور مسلم شریف (۱۳۵۳) کی روایت میں ہے: ''مونچھیں کا ٹو، اور ڈاڑھی لئے کو اور ڈواڑھی کا ٹو، اور ڈاڑھی

وضاحت: ان احادیث میں ڈاڑھی مونچھ کے ذریع بلی امتیار قائم کیا گیا ہے۔ ڈاڑھی بڑھانا اورمونچھ کٹانا مسلمان کا شعار اور یونیقارم ہے۔ اور اس میں ڈاڑھی مونچھ کٹانا مسلمان کا شعار اور یونیقارم ہے۔ اور اس میں ڈبل وزینت ہے، مگر اس کا اور اکسیم الفطرت اوگ ہی کرستے ہیں، مونچس بہت کرنے میں نظافت ہے۔ کھانا پانی ان سے آلودہ نہیں ہوتا۔ اور ڈاڑھی: گرم وسر دہوا کے جمونکوں سے گلے اور سینے کی حفاظت کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات بہ ہے کہ بیامور فطرت میں سے بینی تمام انہیاء کا یہی طریقہ رہا ہے۔

# اسلام نے براگندگی اور انتہائی بجل میں اعتدال قائم کیا ہے

کی دوگری براگندگی جستی اور بدحالی کو پسند کرتے ہیں ،اور زیب وزینت کو ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے ہی شم کے لوگ۔

اور کی کھولوگ آ رائش وزیبائش ہیں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔اوراس کو نخر وراور دوسروں کو تقیر سی کھنے کا ذریعہ بناتے ہیں ، جیسے خوش عیش لوگ۔ یہ دونوں ہی نظر بے باطل ہیں۔ان کا نام ونشان مٹانا اوران کی تر وید کر نا مقاصد شریعت میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ کیونکہ شریعت کا مدار دونوں مرتبوں میں اعتدال اور دونوں مصلحتوں کو جمع کرنے پر ہے۔ جنانچ اسلام نے بالوں کے معاملہ کوامور فطر ہے میں شامل کیا ،اوران کی صفائی کے لئے دونت تعین کیا اوران کی صفائی کے ایک دونت تعین کیا اوران کی حفائی کے ایک دونت تعین کیا اور ان کی حفاظ ویا ہے ماکن النے کا طریقہ دائج کیا ہم۔قزع بینی پھے سرمنڈ انے اور کے باقی رکھنے کا مار بالوں کے اگرام کا تھی درج ذیل ہے ۔

۔ رسول الله مطالبة عَفر مایا: "فطرت پائی چیزی جین: فقند کرنا، زیرناف لیما، مونچه تراشنا، ناخن کا شا، اور بغل کے بال اکھاڑنا" (مفکلوة حدیث ۱۳۳۹) پھر فقند کے علاوہ باقی چیار چیزوں کے لئے وقت کی تحدید کی ، تاکہ جواس طریقه کی خلاف ورزی کرے اس برنگیر کی جاسکے۔ اور تاکہ مختاط آدی روزانہ بیکام نہ کرنے لئے۔ اور لاپرواہ سال بھر تک بیکام چھوڑے نہ

ح السَوْرَبَبِالْيَرَزِ بِهِ

رہے۔ چنانچے حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹائیٹیکٹیٹے نے بھارے لئے موقیھیں تراشنے، ناخن کانے بغل صاف کرنے ،اورزیرناف لینے کے لئے وقت متعین کیا کہم چالیس دن سے زیادہ ان کونہ چھوڑی (مشکوۃ حدیث ۳۳۲۲) (۳) ۔۔ جب سریاڈ اڑھی سفید ہوجا کمیں تو خضاب کرنا چاہئے۔ رسول اللہ میٹائیٹیکٹیٹے نے ارش دفر مایا: '' یہود ونصاری

خضاب بیس کرتے :تم ان کی مخالفت کرؤ ' یعنی خضاب کرو (مقتلو قرصہ یہ ۳۲۲۳)

تشری : شدل کے لغوی معنی ہیں: الٹکا نا۔ اور سدل ہر چیز ہیں مختلف ہوتا ہے۔ نماذ ہیں سدل یہ ہے کہ کپڑ اس طرح پہنایا اوڑھا جائے کہ گرنے کا خطرہ دہے۔ اور بالوں ہیں سدل بیہ ہے کہ سردھونے کے بعد جب کنگھا کرنے وہ پیشانی کے بال منہ پر لاٹکائے بعنی سر کے در میان سے آگی طرف کنگھا کرے۔ جب بال در ست ہوجا کیں توان کو پیچھے کی طرف کھنج کے اور فرق (ما نگ ٹکالنا) بیہ ہے کہ سرکے بال دوجھے کرک ٹنیٹیوں پر ڈال لے۔ پھر کنگھا کر کے درست کرے، پھر دونوں تو کو لوں کو کانوں کے اوپر سے پیچھے کی طرف موڑے ۔ اور بید دونوں ہی اچھی میکئیں ہیں۔ اور دونوں ج تز ہیں۔ گرانبیاء کا طریقہ ما نگ ٹکالن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں اس کو امور فطرت ہیں شہر کیا ہے (بذی انہ ۱۳۳۱) اس کے مقابل ما تک ٹکالن مستحب ہے (فتح الباری ۱۰ انہ میں باکس ما تک ٹکالن مستحب ہے (فتح الباری ۱۰ احد کا طریقت میں اس کو امور فطرت ہیں تھے۔ پس عورتوں کو بھی اسی طرح ما تک ٹکالن جا ہے۔ آج کل جودا کمیں باکس ما تک ٹکا طریقہ رائج ہے دہ خلاف ہیں۔

﴿ حضرت ابن عمرض الله عنها بيان كرتے جي كه بي سَلاَنَهُ عَنِي عَالِيْهُ عَنِي عَالِيْهُ عَنِي عَلَيْهُ عَنِي عَلَيْهُ عَنِي كَامِر مَهِ مِن اللهُ عَنِها بيان كرتے جي كه بي اللهُ عَن عَيل وه عنى مراو بيل جونا فع رحمالله تشريح: قوّر ع كے لغوى معنى بين: بادل كا بهت جانا اور آسان هي بكھر جانا۔ اور حدیث ميں وه معنى مراو بيل جونا فع رحمالله نے بيان كے بيل۔ اور قورع دووجہ ہے ممنوع ہے: اول: يرشياطين كى جيكوں هيں ہے جودم: يرم شكه ليخي شكل رحمالله نے بيان كے بيل۔ اور قورع دووجہ ہے ممنوع ہے: اول: يرشياطين كى جيكوں هيں ہے جودم: يرم شكه ليخي شكل بكاڑ ناہے۔ اس كولوگ تا ليند كرتے بيل حوقزع كى عادت ہے، فت رسيده بيل۔ وقار نام عن اور قوار على الرام كرنا چاہئے۔ لينى دھونا، تيل لگانا اور كنگھا كرنا چاہئے۔ نبی بنائي تيكن نے فر مايا ہوں اس كو چاہئے كہ ان كا اكرام كرے ' (مشكوة حدیث ۱۳۵۵) مگر ہروقت بناؤ سنگھار ميں مشغول عبيں رہنا چاہئے۔ نبی مِنائينَة يَشِي نِي تَعَلَي مُنافرة عدیث من كيا ہے۔ ایک روز چھوڑ كركرے (مشكوة حدیث من سنگھا كرنے ہے منع كيا ہے۔ ایک روز چھوڑ كركرے (مشكوة حدیث ۱۳۲۸) مگر مروقت بناؤ من عدیث کا منت افراط وتفر يط كورميان اعتدال قائم كرنا ہے۔

#### خودساختة زينت اورفطرت بدلنے كى ممانعت

صدیث (۱) ---- حضرت این مسعود رضی الله عند کہتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے بدن گود نے والی ، بدن گدوانے والی ، بال نج انے والی ، اور خوبصورت بننے کے لئے دائوں میں فاصلہ کرانے والی عور توں پر لعنت کی ہے، جو تخلیق الہی میں تبدیلی کرنے والی ہیں (مشکل قاحدیث ۲۳۳۳)

حدیث (۲) --- نبی مینگنتیکی مینگنتیکی نیز مایا: "الله تعالی نے لعنت فر مائی ان مردوں پر جوعورتوں کی مشابهت اختیار کرنے والے ہیں۔اوران عورتوں پر جومرووں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہیں '(مشکوۃ حدیث ۳۲۹س)

تشرت : دوسری حدیث میں لعنت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برنوع اور برصنف کواس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ بدن میں نوعی اورصنفی احکام کے ظہور کو جا ہتا ہے۔ مثلاً: جو مرد ہوگا اس کی ڈاڑھی نظے گی ، اور جو عورت ہوگی وہ طرب وخوشی اور نازک اند کی طرف مائل ہوگی۔ اور ان نوعی اورصنفی احکام کا اقتضاء ہی بعینہ ان کی اضداد کی ناپسند بدگی ہے۔ پس برنوع اور برصنف کو اس کے فطری اقتضاء پر باقی رکھنا ضروری ہے۔ اور اس میں تبدیلی موجب لعنت ہے۔ چنانچہ جو مردعورت بنآ ہے یا جوعورت مرد بنتی ہے: ان پر لعنت ہے۔

اور پہلی حدیث میں لعنت کی وجہ میہ ہے کہ ذیب وزینت: بعض پندیدہ ہے، بعض ناپندیدہ۔ پندیدہ آرائش وہ ہے جو فطری عمل کو تقویت پہنچائے ،اور سر میں تیل کنگھا کرنا ہالوں کو غظری عملی کو تقویت پہنچائے ،اور سر میں تیل کنگھا کرنا ہالوں کو غذا پہنچا تا ہے۔ پس میہ پندیدہ آرائش ہے۔اوراگر زیبائش فطرت کے خلاف ہو، جیسے انسان کا چویا یوں کی جیئت اختیار کرنایا کہیں سے چورڈ نایا زیر دئی کوئی ایسی چیز ایجاد کی ٹی ہوجو فطرت کا تقاضانہ ہو۔ جیسے بدن گودنا ،اور وہ ایسی چیز ہوکہ اگر فطرت کے فلاف کی نیم منڈانا، کہیں سے چورڈ نایا زیر دئی کوئی ایسی چیز ایجاد کی ٹی ہوجو فطرت کا تقاضانہ ہو۔ جیسے بدن گودنا ،اور وہ ایسی چیز ہوکہ اگر فطرت کو فیصلہ کرنے کا موقعہ دیا جائے تو وہ اس کو مثلہ قرار دین و ایسی نیم بائٹ ناپندیدہ اور موجب لعنت ہے۔ پہلی حدیث میں سب با تین صنوی حسن پیدا کرنے کی سے یا فطرت میں تبدیلی جیں ،اس لئے ان عورتوں پر لعنت بھیجی تی ہے۔

#### ومنها:التزيُّن بالشعور:

[١] فإن الناس كانوا مختلفين في أمرها: فالمجوس: كانوا يقصُّون اللَّحي ويُوَفُرُونَ السَّم الشَّعليه وسلم: الشوارب، وكانت سنة الأنبياء عليهم السلام خلاف ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خالفو المشركين: أوفروا اللَّحي، وأَحْفُوا الشوارب"

[٧] وكان ناس يحبون التشعُث والتَّمَهُنَ والهيئةَ البدَّة، ويكرهون التجمُّل والتزيُّن؛ وناس يتعسمقون في التجمل، ويجعلون ذلك أحدَ وجوه الفخر وغَمْطِ الناس؛ فكان إخمالُ مذهبهم جميعًا، ورَدُّ طريقهم أحدَ المقاصد الشرعية، فإن مبنى الشرائع على التوسط بين المنزلتين،

والجمع بين المصلحتين:

[الف] قبال رسول الله صلى عليه وسلم: "الفِطرةُ خمسٌ: الجِتانُ، والاستحداد، وقَصُّ الشّارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"

ثم مست الحاجة إلى توقيت ذلك: ليمكن الإنكارُ على من خالف السنة، ولئلا يصل المتورِّع إلى المحلق والنتف كلَّ يوم، والمتهاون إلى تركها سنة، فَوُقَّتَ في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا يُترك أكثر من أربعين ليلة.

[ب] وقال صلى الله عليه وسلم: " إن اليهود والنصاري لايَصْبِغُوْنَ فِحَالْفُوهُمْ"

[ج] وكان أهل الكتاب يُسُدُّلُون، والمشركون يَفُرُّقُونَ، فَسَدَلَ النبي صلى الله عليه وسلم ناصيتُه، ثم فَرَق بعد؛ فالسدلُ: أن يُرْجِي ناصيته على وجهه، وهي هيئة بُدَّة، والفرق: أن يجعله صفيرتين، ويرسل كلَّ صفيرة إلى صُدْغ.

[د] ونهى صلى الله عليه وسلم عن الفَّزَع.

أقول: السر فيه: أنه من هيئات الشياطين، وهو نوع من المثلة، تعافُها الأنفس إلا القلوبُ المأوفة باعتيادها.

[م] وقبال صلى الله عليه وسلم: " من كان له شعر فليكرمه" ونهى عن الترجل إلاغبا: يريد التوسط بين الإفراط والتفريط.

[٣] وقيال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمُتَنَمِّصَاتِ، والمُتَنَمِّصَاتِ، والمُتَنَمِّصَاتِ، والمُتَنَمِّصَاتِ، والمُتَنَمِّقِينَ من الرجال والمُتَنَفِّدِ الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

أقول: الأصل في ذلك: أن الله تعالى خلق كلَّ نوع وصنف مقتضيا لظهور أحكام في البدن، كالرجل يَلْتَحِي، وكالنساء يَصْغِيْنَ إلى نوع من الطَّرَبِ والخِفَّة، فاقتضاؤُها للأحكام لمعنى في المبدأ هو بعينه كراهية أضدادها، ولذلك كان المرضِيُّ بقاءً كل نوع وصنف على ما تَقتضيه فطرتُه، وكان تغيير الخلق سببا لِللَّعن، ولذلك كره النيُّ صلى الله عليه وسلم إنزاءَ الحمير لتحصيل البغال.

ف من الزينة : ما يكون كالتقوية لفعل الطبيعة، والتوطئة له، والتمشية إياه، كالكحل والترجُّل، وهو محبوب.

ومنها: مايكون كالمهاين لفعلها، كاختيار الإنسان هيئة الدواب؛ ومايكون تعمقا في إبداع مالا تقتضيه الطبيعية، وهو غير محبوب، إذا خُلي الإنسان وفطرتَه عدَّه مثلةً. ترجمہ: اور جمہ اور جم کی عادات و تعمقات میں ہے: بالوں کے ذریعہ آراستہ وتا ہے: (۱) پس لوگ بالوں کے معاملہ میں مختلف ہے: پس جموی ڈاڈھیاں کو ایا کرتے ہے۔ اور موقیص بڑھایا کرتے ہے۔ اور انبیا علیم السلام کی سنت اس کے برعکس تھی۔ … (۲) اور پر کھلوگ پراگندگی اور خستہ حالی اور یدحالی کو پند کیا کرتے ہے۔ اور زیائش و آرائش کو ناپند کیا کرتے ہے۔ اور وہ اس کو تخر اور تقیر بھے کی صور توں میں سے ایک صورت بنایا کرتے ہے۔ اور وہ اس کو تخر اور تقیر بھے کی صور توں میں سے ایک صورت بنایا کرتے ہے۔ اور وہ اس کو تخر اور تقیر بھے کی صور توں میں سے ایک مقصد تھا۔ کونکہ کرتے ہے۔ پس ان بھی کے خدا ہب کو گمنام کرنا اور ان کے طریقہ کورد کرنا مقاصد شرعیہ میں سے ایک مقصد تھا۔ کونکہ شریعت کا مدار دونوں مرتبوں کے درمیان اعتمال پر ، اور دونوں کے درمیان جمح کرنے پر ہے ۔ ۔ پس سدل: بین میں ان جمع پر ایک ہور کی بھی نا تمام تحریف کے بال ایپ چرے پر ان کا دو مدہ پیر کی جاتم ہوتی ہے۔ اس العرب میں پوری تحریف ہے ۔ اور عام طور پر یہی نا تمام تحریف کی جاتی ہے ، اس لئے وہ بدنما ویت معلوم ہوتی ہے۔ لیان العرب میں پوری تحریف ہوئے ) اور السدل: الار سال کیس بَمَعَقُوٰ ف و لا معقد یعنی بال اس طرح ( پیچے ) چھوڑ نا کہ وہ نہ چید و ہوں نہ الجھے ہوئے ) اور السدل: الار سال کیس بَمَعَقُوٰ ف و لا معقد یعنی بال اس طرح ( پیچے ) چھوڑ نا کہ وہ نہ چید و ہوں نہ الجھے ہوئے ) اور السدل: الار سال کیس بَمَعَقُوٰ ف و لا معقد یعنی بال اس طرح چھوڑ دے ( یہ جھی نا تمام تحریف ہے )

(۳) میں کہتا ہوں: اصل اس میں لین دوسری صدیت میں لعنت کی وجہ یہ کے اللہ اتفاقی نے برنوع اور ہرصنف کواس حال میں پیدا کیا ہے کہ وہ بدن میں احکام کے ظہور کو چاہنے والی ہے۔ جیسے مرد ڈاڑھی چھوڑتے ہیں۔ اور جیسے عورتیں ماکل ہوتی ہیں ایک شم کی خوشی اور بلکے پن کی طرف، بس ان انواع واصناف کا احکام کوچاہتا میدا میں کسی معنی کی وجہ ہے ( یعنی مرد میں کوئی بات ہے جو خد کورہ احکام کوچاہتی ہے ) وہ بعینہ ان کی اضعداد کی نا پہند بدگی ہے کہ بین مرد کا مردا تا بن خود چاہتا ہے کہ اس میں زنانہ بین بری چیز ہے اور اسی وجہ سے بہنوع اور صنف کا باقی رکھنا اس پر جواس کی فطرت چاہتی ہے۔ اور تخلیق کا تبدیل کرنا لعنت کے لئے سبب تھا۔ اور اسی وجہ سے نبی منالیہ آئیلی نا تبدیل کرنا لعنت کے لئے سبب تھا۔ اور اسی وجہ سے نبی منالیہ آئیلی نا تبدیل کرنا لعنت کے لئے سبب تھا۔ اور اسی وجہ سے نبی منالیہ آئیلی نا تبدیل کرنا لعنت کے لئے سبب تھا۔ اور اسی وجہ سے نبی منالیہ آئیلی نا نبدیل کرنا لعنت کے لئے سبب تھا۔ اور اسی وجہ سے نبی منالیہ آئیلی نا نبدیل کرنا لعنت کے لئے سبب تھا۔ اور اسی وجہ سے نبی منالیہ آئیلی نا کہ کہنا کہ کا تبدیل کرنا لعنت کے لئے سبب تھا۔ اور اسی وجہ سے نبی منالیہ کا کہنا کہ کوئی کا تبدیل کرنا لعنت کے لئے سبب تھا۔ اور اسی وجہ سے نبی منالیہ کوئی کے اس کوئی کے اسے کہنا کہ کوئی کوئی کی کے اس کی کھوں کا چڑھانا نجی ول کو حاصل کرنے کے لئے (بیروجہ معقول نہیں ، اس لئے اس کوشر کا میں نبیں گیا )

# اور دہ پہند بدہ نہیں۔ جب چھوڑ دیا جائے انسان اس کی فطرت کے ساتھ تو وہ اس کو مثلہ تھار کرے گا۔ کہ

#### ۳ <u>- تصویر</u>سازی

مہلی چیز: تصاویرخوش حالی اور آ رائش وزیبائش کی شکلول ہیں سے ایک شکل ہیں۔ کیونکہ عجمی لوگ ان کے ذریعہ ایک و دریا دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اوران میں بے تحاشا دولت خرچ کیا کرتے تھے۔ پس تصاویر رفیتم کے علم میں ہوگئیں۔ اور ان کی ممالعت کی گئی۔ اور حرمت کی بیوجہ درختوں وغیرہ کی تصاویر کو بھی عام ہے۔ بینی ان کا رکھنا بھی جائز نہیں۔

دومری وجہ: تصاویر کے ساتھ اختلاط رکھنا، اور ان کو بنانا اور ان میں دلچیں لینا مور تیوں کی عبادت کا دروازہ کھولتا ہے۔ ان کی شان بڑھا تا ہے۔ اور مورتی بچاریوں کے لئے مور تیوں کی یا دتازہ کرتا ہے۔ اور اکثر لوگوں میں مورتیوں کی بوجا نہی تصاویر کے بیجا نہی تصاویر کے ساتھ فاص ہے بیدا ہوئی ہے۔ اس لئے اسلام نے ان کوحرام قرار دیا ہے۔ اور حرمت کی بیوجہ جیوانات کی تصاویر کے ساتھ فاص ہے پس فیر ذکی روح کی تصویر بنانا اور اس کا رکھنا جائز ہے۔ چنا نچوا یک واقعہ میں حضرت جرئیل عدید السلام نے رسول اللہ مطالق بیجی نے فرمایا: ''آ ہے تھم ویں کہ جوتصویر دروازے پر لکی ہوئی ہے اس کا سرکاٹ ویا جائے، تا کہ وہ ور خت کی شکل کی بن جائے (مشکل ہ صدید اسکام) بینی درختوں کی تصویر کی طرح اس کا فساد بلکا پڑ جائے۔

#### فرشة تصوري جكنبيس آتے

حدیث ۔۔۔۔ رسول اللہ منطالینہ کی آئے ہے۔ فر مایا: ' جینک وہ گھر جس میں (جاندار) کی تصویر ہوتی ہے: اس میں فرشیتے واضل نہیں ہوتے'' (مفکلوۃ حدیث ۳۲۹۲)

تشری : چونکہ جاندار کی تصویروں ہیں مور تیوں کے معنی ہیں بعنی وہ پرمتش کی ایک چیز ہیں ،اور ملا اعلی ہیں مور تیوں اور ان کے بچاریوں پر خضب ولعن کا داعیہ تحقق ہو چکا ہے بعنی ان کوشرک اور مشرکین سے شدید نفرت ہے، اس لئے ضروری ہے۔ ہے کہ تصویروں سے فرشتے نفرت کریں۔ چنانحہ وہ کی ایسی جگہ ہیں داخل نہیں ہوتے جہاں کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے۔

#### ہرتصوریہ جان پیداہونے کی وجہ

حدیث --- رسول الله مینان الله مینان الله مینانی الله مین مین جائے گا۔ وہاں اس کے لئے ہراس تصویر کے بدل جواس دور بدل جواس نے بنائی ہے: ایک جان بنائی جائے گی ، جواس کوجہتم میں سرادے گی!'' (مشکورہ مدیث ۱۳۹۸) تشری : جب قیامت کے دل اوگ اپ ایمال کے ماتھ میدانِ مشری جمع کے جا کیں گر تو مصور کا ممل (تصویر مازی) ایسے نفوں کی صورت میں جلوہ کر ہوگا جن کا مصور نے تصویر بناتے وقت اپ دل میں خیال جمار کھا تھا۔ اور جن کی نقل کرنے کا مصور نے اپ عمل میں ارادہ کیا تھا۔ اس لئے کہ وہی نفوں تصویر بناتے وقت اس کے دل وہ ماغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مثلاً : مصور زید کی تصویر بناتا ہے تو بورے مل کے دوران وہی اس کے حواس پر جھایا رہتا ہے۔ اس وہ قیامت میں میں مور جہنم میں اس کو مزاد ہے گا۔

# مصور كوتضويريين جان دالنے كاحكم ديا جائے گا

حدیث — رسول الله منالئنیکی نے فرمایا: ' جس نے کوئی تصویر بنائی وہ سزادیا جائے گا ،اور تھم دیا جائے گا کہوہ اس میں روح پھو تھے۔اوروہ روح پھونک نبیس سکے گا!''اورعذاب جاری رہے گا (مقتلوۃ حدیث ۳۳۹۹)

تشری : مصور کانقل کرنے پر : قدام لینی کسی نے مصور کو آپئی یا کسی کی نصویر بنانے کا آڈر دیا ، اور وہ نتیل کے لئے تیار
ہوگیا ، اور اس کی بیکوشش کہ وہ صورت کری میں آخری درج کو پہنچ یعنی ہو بہونصویر بنائے : بید دنوں عمل قیامت کے دن اس
طرح ظاہر ہوں کے کہ اس سے کہا جارہا ہوگا کہ وہ اس میں روح پھو نکے یعنی جب نوٹے سار ہے تین کر لئے ، اور الیم
صورت بنائی جس پر حقیقت کا دھو کہ ہوتا ہے تو اب باتی کیا رہ گیا ؟ بس جان ڈالنے کی کی ہے ، پس میکی بھی پوری کردے۔
اور ظاہر ہے کہ یہ بات اس کے بس کی تبیں ، پس عذا برابر جاری دے گا۔

ومنها: صناعة التصاوير في الثياب والجُدران والأنماط: فيي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومدار النهي شيئان:

أحدهما: أنها أحدُ وجوهِ الإرفاهِ والزينةِ، فإنهم كانوا يتفاخرون بها، ويبذلون أموالًا خطيرة فيها، فكانت كالحرير، وهذا المعنى موجود في صورة الشجر وغيرها.

وثانيهما :أن الممخامرة بالصور، واتخاذها، وجَريانَ الرسم بالرغبة فيها: يفتح بابَ عبادةِ الأصنام، ريُنَوَّهُ أمرها، ويذكّرها لأهلها؛ وما نشأتْ عبادة الأصنام في أكثر الطوائفِ إلا من هذه؛ وهذا المعنى يختص بصورة الحيوان، ولذلك أمر بقطع رأس التماثيل، لتصير كهيئة الشجر، وخف فساد صناعة صورة الأشجار.

قال صلى الله عليه وسلم: "إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة "وقال صلى الله عليه وسلم: "كل مصور في النار، يَجْعَلُ له بكل صورة صورها نفسًا، فيعذ به في جهنم "وقال صلى الله عليه وسلم: " كل مورصورة عُذب، وكُلِّفَ أن ينفخ فيها، وليس بنافخ.

#### أقول:

 [١] لـما كانت التصاوير فيها معنى الأصنام، وقد تحقق في الملا الأعلى داعية غضبٍ ولعن على الأصنام وعَبَدَتِها: وجب أن يتنفَّر منها الملائكة.

 [٧] وإذا حُشر الناس يوم القيامة بأعمالهم: تمثل عملُ المصور بالنفوس التي تصوَّرها في نفسه، وأراد محاكاتِها في عمله: لأنها أقرب ماهنالك.

[٣] وظهر إقدامُ على المحاكاة، وسعيه أن يبلغ فيها غايةَ المدى: في صورة التكليف بأن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ.

ترجمہ: واضح ہے۔ قبول، بند کو ها الأهلها: لین اختلاط، انتخاذ اور دیت میں ہے ہرایک مور تیوں کو یہ دولائیگا مور تیوں والوں کو یعنی ان کے بچار ایوں کو ، قبولہ: خف فساد آلنج معاملہ ہلکا پڑجائے گا درختوں کی صورت بنائے کی خرائی کی طرح۔ فساد متصوب بنزع خافض ہے ، ۔ ۔ قبولہ: خرائی کی طرح۔ فساد متصوب بنزع خافض ہے ، ۔ ۔ قبولہ: الله اقبوب میں هنالك : اس لئے كه وہ نفوس اس چیز ہے ذیادہ قریب ہیں جود ہاں ہے۔ یعنی محاكات (تصویر سازی) کے وقت زیادہ ترائیس نفوس کا تصور ما تھا۔



# ۵-ساز وسروداور بهلاوے کی باتیں

عجمیوں کی عادات وتعمقات میں رنگ در باب، ساز دسر ددادر دل خوش کرنے دالے مشاغل ہیں۔ بینی وہ سامانِ تفریک جوآ دمی کاغم غلط کرے، دنیاؤ آخرت کی فکر بھلادے، اورادقات کوضائع کرے۔ جیسے آلات موسیقی، شطرنج، کبوتر بازی اور جانوروں کوکڑانا دغیرہ۔ان تمام تفریحی مشاغل کوشر بعت نے حرام کیا۔ جس پراحادیث ذیل دلالت کرتی ہیں:

حدیث (۱) - رسول الله طِلْنَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

حدیث (۲) --- رسول انتد طالاتیکا نے فرمایا: ''جس نے زردشیر کھیلاءاس نے کو یاا بینے ہاتھ خزیر کے خون اور کوشت میں رنگ لئے !''(مشکوة حدیث ۴۵۰۰)

حدیث (۳) ۔۔۔۔ رسول اللہ مِنالِیْمَوَیَا ہے۔ فرمایا:''میری امت میں ایسے لوگ ضرور ہوئے جوشر مگاہ، ریشم، شراب اور آن ت مونیقی کوحلال کرلیں گئے' (بخاری حدیث ۵۵۹ مختلوۃ حدیث ۵۳۳۳)

حديث (٣) \_ رسول الله ماللي الله مالي الله ما الله من ا



يحصي جار باب!" (مقلوة حديث ٢٥٠١)

حدیث (۵) — رسول الله منظائی کی تمیانی کی کی افرول کواڑانے ہے منع فر مایا (ابوداؤد حدیث ۲۵ ۱۲)

کھیل تفریح والے مشاغل کی ممانعت: تین وجوہ ہے ہے: اول: جب انسان ان چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو وہ کھانے پینے اور ضرور یات تک سے عاقل ہوجاتا ہے۔ انتیج کا نقاضا ہوتا ہے تو بھی نہیں اٹھتا۔ دوم: اگر ان چیزوں میں مشغولیت کا رواح چل پڑے گا تو لوگ مملکت پر ہو جو بن جائیں گے۔ حکومت کوان کی کفالت کرنی پڑے گی۔ سوم: لوگ مشغولیت کا رواح جن بہیں ہوئے ، اور وہ آخرت کی تیاری نہیں کریں گے۔

#### شادی میں نغمہ دھیر ٔ اجائز ہے

اورجان لیس که شادی ولیم جیسی تقریبات میں نفیہ طبلہ بجانا عرب و جم کی عادت اوران کا طریقہ ہے۔ کیونکہ فرحت وہرورک
حالت چاہتی ہے کہ پیچے خوش کن بات ہو۔ پس سے چیزیں سامان تفریح میں شامل نہیں ۔ سامان تفریح: مطلوبہ فرحت وہرورے
زائد چیزوں میں مشخولیت ہے، مثلاً بانسری بجانا: جس کا نبی سِکا تَعَالَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

#### شعرخوانی جائز ہے

اس طرح خدی خوانی جائز ہے۔ خدی: در حقیقت وہ گانا ہے جواونوں کو وجد میں لانے کے لئے گایا جاتا ہے۔ مگر یہاں مراد مطلق شعرخوانی ہے جس میں لہجہ کا اتار چڑھاؤ ہو۔ اور بیجائز اس لئے ہے کہ بیٹلفتگی اور شاو مانی کے قبیل سے ہے۔ تفریحی مشاغل میں شامل نہیں۔

# جنگی شقیں جائز ہیں

ای طرح جنگی آلات سے کھیلنا، جیسے تیراندازی کا مقابلہ کھوڑوں کوسدھانا، اور نیز ہبازی وغیرہ جائز ہیں۔ کیونکہ یہ چیزی حقیقت میں کھیل نہیں۔ ان میں شرع مصلحت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ: "ہروہ چیز جس سے مسلمان آ دمی ول بہلائے ، بیکار ہے۔ مگر چاند ماری کرنا، کھوڑے کوسدھانا، اور بیوی ہے نئی قداتی کرنا" (رواہ الاربعة ، فتح الباری اا: ۹۱) اور حدیث میں ہے کہ صیفیوں نے عید کے دن مجد نبوی (کیا حاطہ ) میں نیز ول اور ڈھال کا کرتب دکھایا ہے ( بخاری حدیث ۲۵۲)

ومنها: الاشتغال بالمُسَلِّيَاتِ: وهي ما يُسْلِي النفسَ عن هُمِّ آخرته ودنياه، ويُضيع الأوقاتِ،

كالمعازِف، والشطرنج، واللعبِ بالحَمَام، واللعِب بتحريش البهائم، ونحوِها: فإن الإنسان إذا اشتغل بهذه الأشياء لَهلي عن طعامه وشرابه وحاجته، وربما كان حاقنا، ولايقوم للبول: فإن جرى الرسمُ بالاشتغال بها صار الناس كَلَّا على المدينة، ولم يتوجُّهوا إلى إصلاح نفوسهم.

واعلم: أن الغناء والدف في الوليمة ونحوها عادة العرب والعجم ودَيدنهم، وذلك: لما يقتضيه الحال من الفرح والسرور، فليس ذلك من المسلّيات، إنما ميزانُ المسليات: ماكان في زمنه صلى الله عليه وسلم في الحجاز وفي القرى العامرة: الاشتغالُ به زائدًا على الفرح والسرور المطلوبَين، كالمزامير.

قال صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنود فقد عصى الله ورسولَه" وقال صلى الله عليه وسلم: "من لعب بالنودشير فكانما صَبّغ يده في لحم خنزير ودمِه" وقال صلى الله عليه وسلم: "ليكونَنُ من أمتى أقوام يستحلُون الحِر والحرير، والخمر، والمعازف" وقال صلى الله عليه وسلم: "أغلِنوا هذا النِكاح، واضربوا عليه بالدفوف"

[أقول:] فالمملاهي نوعان: محرَّم: وهي الآلات المطربة، كالمزامير؛ ومباح: وهو الدفُّ والغناء في الوليمة ونحوها من حادثِ سرور.

وأما الحُدَاء: وهو في الأصل: ما يُقصد به تَهَيِّجُ الإبل؛ ولكن المرادهنا مطلق النشيد، مع تاليف الألحان والإيقاع، فهو مباح، فإنه من المباسَطات، دون المسليات.

وأما اللعب بآلات الحرب: كالمساضلة، وتأديبِ الفرس، واللعِبِ بالرماح: فليس من المعبِ في الحقيقة، لِمَا فيه من مقصود شرعي؛ وقد لعبت الحبشة بالحِراب والدَّرَقِ بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده.

وقال صلى الله عليه وسلم لرجل يَتْبَعُ حمامةً: " شيطان يَتْبَعُ شيطانة!" ونهى عليه السلام عن التحريش بين البهائم.

لخات اوروضاحتیں نسکاہ عنه و منه عم غلط کرتا ہے کی معنی آسکی فلانا عن همه کے ہیں ، ، المعفز ف باجه ماز ،آلہ موسیق ،سار گی وغیرہ ، ... شطر نج :ایک کھیل جو ۲۳ مہروں اور ۱۳ فاتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ یہ اصلا آیک ہندوستانی کھیل ہو تا ہے۔ یہ اصلا آیک ہندوستانی کھیل ہے جو دو شخص کھیلتے ہیں۔ ہر کھلاڑی کے پاس سولہ مہر ہے ہوتے ہیں جن کو وہ جارحانہ اور مدافعانہ انداز میں چونسٹھ مربع فاتوں کی بساط پر اس مقصد سے چلاتا ہے کہ مخالف کا سب سے اہم مہرہ بعنی باوشاہ ہر طرف سے اس طرح گھر جائے کہ کسی بھی فاتے میں جانے کی گنجائش نہ ہو، اس طرح اس کوشہ مات دی جاتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ من المفوح و السوود : ماکا

## ۲ — فضول سوار مال

حدیث ۔ رسول اللہ میلائی آئے نے فرمایا: ' کی اونٹ شیاطین کے لئے ہوں گے، اور پھی گھر شیاطین کے لئے ہوں گے۔ اور پھی گھر شیاطین کے لئے ہوں گے!' حدیث کے راوی حضرت آبو ہر پرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: شیاطین کے اونٹ تو ہیں نے دیکھے ہیں: ایک شخص اپنے ساتھ عمدہ تم کی اونٹ نیا لیکر (سفر ہیں) لگاتا ہے، جن کواس نے فربہ کیا ہے۔ ان ہیں سے کسی پرسواری فہیں کرتا کے فضص اپنے ساتھ عمدہ تم کی اور دہ اپنے ایسے بھائی کے پاس سے گزرتا ہے جو بسواری رہ گیا ہے (اس کی سواری راس کی سواری راس کی سواری راس کی سواری راس کی سواری راستہ ہیں مرگئی ہے، لاغر ہوگئی ہے یا کھوگئی ہے) پس وہ اس کو سوار نہیں کرتا یعنی وہ سواریاں دوسروں کے کام بھی نہیں راستہ ہیں مرگئی ہے، لاغر ہوگئی ہے بیا (مشکورہ تھر میں اسے النے وہ شیاطین کے لئے ہیں (مشکورہ تھر میں اسے النے وہ شیاطین کے لئے ہیں (مشکورہ تا ہے۔ اس کی سوار بیال

# كتا بإلنے كى ممانعت كى وجه

جاہلیت کے لوگ کتا پالنے کے شوقین تھے، جبکہ کتا ایک المعون جانور ہے۔ فرشتوں کواس سے اذیت پہنچی ہے۔ کیونکہ کتے کوشیاطین سے مناسبت ہے جیسا کہ چھکل کے بیان میں گذرا۔ چنانچہ درج ذیل حدیث میں نبی میلانیکا کیے ہے۔ اس کے پالنے کوحرام قرار دیا ہے:

حديث ... رسول الله مَالِيَّهَ يَكِيمُ في ارشاد فرمايا "جس في كونى كتابالا جوباني، شكار يا يحين كاكتا جيمور كر - توروزانه



ایک قیراطاس کے تواب سے کم ہوجائے گا" (متنق علیہ بھلوۃ حدیث ۹۹ میں) اور دوسری متنق علید وابیت میں "دو قیراط" ہے (مشکوۃ حدیث ۹۸ میں) اور جو کتوں کا تقلم ہے وہی بندراور خزیر کا بھی ہے۔ ان کا یا انا بھی حمام ہے۔ کیونکہ دیکھی ملعون جانور ہیں۔
تشریخ: ثواب کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کتا ہیمیت کو تقویت بہنچا تا ہے، اور ملکیت کو مغلوب کرتا ہے۔ چنانچہ کتے کہ شوقین نیکو کاری ہے دور ہوتے ہیں۔ اور قیراط: جزالیال کی تمثیل ہے۔ پس دو قیراط اور ایک قیراط میں پھومن فات نہیں۔ ایک قلیل ہے۔ پس دو قیراط اور ایک قیراط میں پھومن فات نہیں۔ ایک قلیل ہے۔ دوسر واقات!

ومنها : اقْتِنَاءُ عددٍ كثير من الدواب : لا يَقْصُدُ بـذلك كفايةَ الحاجة، بل مراء اة الناس، والفخر عليهم:

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان!" وقال صلى الله عليه وسلم: "تكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين" قال أبو هريرة رضى الله عنه: أما إبل الشياطين فقد رأيتُها. يخرج أحدكم بنَجيبات معه، قد اسمنها، ولا يعلو بعيرًا منها، ويمر بأخيه قد انقطع به، فلا يَحمله"

وكان أهل الجاهلية مولعين باقتناء الكلاب: وهو حيوان ملعون تتأذى منه الملائكة، فإن له مناسبة بالشياطين، كما قلنا في الوزغ، فحرَّم النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء ها، وقال: " من اتخذ كليا \_ إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع \_ انتقص من أجره كل يوم قيراط" وفي رواية: " قيراطان" وفي حكم الكلاب القردة والخنازيو.

أقول: السر في انتقاص أجره: أنه يُمِدُّ البهيمية، ويَفُهرُ الملكية؛ والقيراط: خرج مخرج المثل، يريد به الجزء القليل؛ ولذلك لم يكن بين قوله صلى الله عليه وسلم: قيراطان، وقوله: قيراط: مناقضة.

وضاحت: ایک حدیث شرح بین بیس لی۔ کیونکداس کا ذیر بحث مسئلہ سے تعلق نیس ۔ الا بنکلف۔ اس کا ترجمہ یہ بین منالات کینے اور تیسرامہمان کے لئے ، اور چوتھا ہے: نبی مِنالات کینے نبی مِنالات کی لئے ، اور تیسرامہمان کے لئے ، اور چوتھا شیطان کے لئے ہے' (مشکلوۃ حدیث ۱۳۳۰ کابالاباس) .... اور زمانت نبوی میں ایک قیراط: در ایم کاچھٹا حصہ ہوتا تھا۔

میں میں کی گئے ہے' (مشکلوۃ حدیث ۱۳۳۰ کابالاباس) .... اور زمانت نبوی میں ایک قیراط: در ایم کاچھٹا حصہ ہوتا تھا۔

میں میں ایک تیراط: در ایم کاچھٹا حصہ ہوتا تھا۔

میں میں ایک تیراط: در ایم کاپھٹا حصہ ہوتا تھا۔

میں میں ایک تیراط: در ایم کاپھٹا حصہ ہوتا تھا۔

#### ے سونے جاندی کے برتن

مجمیوں کی عادات وتعمقات میں سونے جاندی کے برتنوں کا استعمال بھی تھا۔ چنانچدورج ذیل روایات میں ان ک ممانعت کی گئی:

صدیث (۱) ۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نفر مایا: ' جو جا عمی کے برتن میں چیاہے وہ اپنے پید میں دوزخ کی آگ ایک کر غز اتا ہے' ' (متنق علیہ معکافی قدمے ۱۳۵ ) اور کم کی ایک دوایت میں سونے کے برتن کا بھی ذکر ہے۔
حدیث (۲) ۔۔۔ رسول اللہ ﷺ فر مایا: ' سونے اور جا نمی کے برتن میں مت ہو، اور ندان کی پلیٹوں میں کھا ؤ ۔ یہ چیزی کفار کے لئے دنیا میں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں' (متنق علیہ معکافی حدیث ۱۳۸۲)
کھا ؤ ۔ یہ چیزی کفار کے لئے دنیا میں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں' (متنق علیہ معکافی حدیث ۲۳٪)

دوسرے پر فخر کیا کرتے ہیں ۔ یس آگران کے استعمال کارواج چل پڑے گا تو دنیا طلبی میں انہا کی کا درواز و کھل جائے گا۔ چنا نچیشر بعت نے اس فساد کا سر باب کردیا ۔ پہلے زیورات کے بیان میں جودوا معولی با تمیں بیان کی گئی ہیں ، ان میں ہیں بہلی بات یہی ہے۔

#### تين باتيں

صدیث () ۔۔۔ رسول اللہ منطالی کے قرمایا: ''برتنوں کوڈھا تک دوہ مشکیزوں کا منہ یا ندھ دو، درواز ہے بند کرو، اور شام کے وقت بچوں کو روک لو، کیونکہ جنات مسلتے اور ایک لیتے ہیں۔اور سوتے وفت چراغوں کو بجھادو، کیونکہ چھوٹا شرارتی مجھی چراغ کی بنتی کھینچنا ہے، پس کھروالوں کوجلادیتا ہے''(مفکلوۃ حدیث ۱۹۹۵)

صدیث (۲) — رسول الله مینانیکی بیشند و مایا: " برتنول کودٔ ها تک دو به مینیز ول کامنه با نده دو و درواز ول کو بھیز دو اور چراغوں کو بچمادو، پس بیشک شیطان کس (بند) مشکیز هیش بیس گھستا۔ اور کوئی (بند) درواز ه اور کوئی (بند) برتن نبیس کھولتا'' (مفکار ة حدیث ۲۹۹۹)

صدیمث (۳) — رسول الله مینانیم آنیم این مین کرد تول کود ها تک دو،اورمشکیزوں کو یا ندھ دو، پس بیشک سال میں ایک دات الیسی ہے۔ ایک دات الیسی ہے۔ میں بیشک سال میں ایک دات الیسی ہے۔ میں بیشک سال میں ایک دات الیسی ہے۔ میں دیا وائر تی ہے۔ نہیں گزرتی وہ کسی ایسے برتن پرجس پرد هکنا نه ہمو،اورند کسی ایسے مشکیز و پرجس پر بندهن نه ہمو،مگراس دیا و میں سے کچھ حصداس میں اثر تاہے' (مفکلوة حدیث ۲۹۸۸)

تشريح: ان روايول شي تين باتي بي:

کہلی بات — شام کے وقت بٹات بھلتے ہیں — کیونکہ شیاطین اپنی اصل فطرت میں ظلمانی (تاریک مخلوق) ہیں اس کئے جب شام کی تاریخی بھیلتی ہے تو ان کو بہجت وسرور حاصل ہوتا ہے۔اور وہ خوشی ہے اچھلتے ہیں۔اور زمین میں بھیل جاتے ہیں اور بچوں کو إدھراُ دھرکر دیتے ہیں۔

دوسری بات -- شیاطین بند چیزول بیل بیس گھتے -- ہم نے جو بات محسوں کی ہوہ یہ کہ شیاطین کے اثر ات زیادہ تر فطری افعال کے شمن میں پائے جاتے ہیں میٹلا جب ہوا گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جمت داخل

ہوتا ہے۔اور جب کوئی پیخرکڑھکتا ہے،تواس کے ٹرھکنے میں شیطان مدد کرتا ہے، پس وہ عادت سے زیادہ کڑھکتا ہے۔اور ایسی اورصور تیں۔اس لئے جو برتن مشکیزہ اور دوازہ بند ہوتا ہے اس میں جن بیس گھستا۔

تیسری بات — سال کی کسی رات میں و باء کا اتر تا — اس کا مطلب بیہ کہ کمباونت گزرنے کے بعد ایک ایہ وقت آتا ہے جس میں ہوا خراب ہوجاتی ہے۔ میراا پنامشاہدہ ہے کہ ایک مرتبہ جھے ضبیت ہوا کا احساس ہوا۔ اور وہ ہوا گلتے ہی میرے سرمیں ورد ہوگیا۔ پھر میں نے ویکھا کہ بہت ہے لوگ بیار پڑ گئے۔ اوراس رات میں ان لوگوں میں بیار پڑنے کی استعداد بیدا ہوگئی۔

#### ۸ \_ م کانات میں فخر ومباہات

تجمیوں کی عادات وتعمقات میں مکانات بنائے اوران کوآ راستہ پیراستہ کرنے میں مقابلہ بازی تھی۔ مجمیاس میں صد درجہ ٹکلف کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ڈھیروں دولت خرج کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ٹی میٹائنڈیٹیم نے نہایت بخی کرے اس کا مداوا کیا۔ درج ڈیل جارر وایات ای سلسلہ کی ہیں:

حدیث (۱) \_\_\_\_ رسول الله منالقَهَ الله فیران الله منالقه الله منالقه الله منالقه الله منالقه الله منالقه منالقه منالقه مناله م

صدیب (۲) — ایک بار معزب کی رضی الله عند کے بہال کوئی مہمان آیا۔ اس کے لئے کھانا تیار کیا گیا۔ معزب فاطمہ رضی الله عندی کے ایک کے کھانا تیار کیا گیا۔ دسول الله مظالفة منظم کوئی وجوت دیدی جائے۔ چٹانچ آپ تشریف لائے ، اور درواز ہ پررک گئے۔ گھ کے ایک کونہ میں ایک نقش پردہ پڑا ہوا تھا۔ آپ اس کود کھیتے ہی واپس لوٹ گئے۔ حصرت فاطمہ نے مطرب می کو بھیجا کہ دیکھیں آپ کیوں لوٹ گئے : معزب کائے ایک کوئی تی کی دیکھیں آپ کیوں لوٹ گئے؟ حضرت کی آ راستہ کئے ہوئے گھریں داخل ہو' (ابوداؤد صدیت ۲۵۵۵ کتاب الاطعمة)

حدیث (۳) --- نی مُنْ اَنْ اَلَیْ اَیک عُرُوه میں آشریف لے گئے۔ پیچھے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہائے دروازے پر ایک رَنگین جمالرداراونی پردولٹکا ما۔ جب آپ سفر ہے لوٹے تواس کو پھاڑ دیا ،اور فر مایا: '' اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم پھروں اور منٹی کو کپڑے پہنا کمیں!'' (مشکلوة حدیث ۳۳۹۳ باب التصاویو)

ح التَوْرَبَالْوَرُ إِ

ومنها: استعمالُ أو انى الذهب والفضة: قال صلى الله عليه وسلم: "الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يُجَرِّجِرُ فى بطنه نار جهنم" وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا فى صحافها، فإنهالهم فى الدنيا، ولكم فى الآخرة" وقد ذكرنا من قبلُ ما ينكشف به سره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خَمَّرُوا الآنية، وأَرْكُوا الأسقية، وأَجِيْفُوا الأبواب، وأَكُنِهُ مبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارًا وخَطْفَة، وأَطْفِوا المصابيح عند الرُّقاد، فإن الفويسقة ربما الجُتَرُّت الفتيلة، فأحرقت أهلَ البيت" وفي رواية: " فإن الشيطان لايَحُلُّ سقاء، ولا يفتح بابا، ولاينكشف إناء "وفي رواية: " فإن في السنة ليلة، ينزل فيها وباء، لايمر بإناء ليس عليه علاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء"

أقول:

[١] أما انتشار الجن عند المساء: فلكونهم ظُلما نيين في أصل الفطرة، فيحصل لهم عن انتشار الظلمة ابتهاج وسرور، فينتشرون.

[٢] وأمَّا إن الشيطان لا يَحُلُّ سِقاءً: فلأن أكثر تأثيراتها -على ما أدركنا - في ضمن الأفعال الطبيعية، كما أن الهواء إذا دخل في البيت دخل الجني معه، وإذا تدهدة الحجرُ أمَدُّ في تدهده، فتدهدة أكثرَ مما تقتضيه العادة، ونحو ذلك.

[٣] وأما إن في السنة ليلة ينزل فيها الوباء: فمعناه: أنه يجيئ بعد زمان طويل وقت يفسد فيه الهواء؛ وقد شاهدتُ ذلك مرة: أحسستُ بهواء خبيث، أصابني صداع في ساعةٍ مَاوصلَ إلى، ثم رأيتُ كثيرًا من الناس قد مَرضوا، واسْتَعَدُّوا لحدوثِ مرض في تلك الليلة.

ومنها: التطاول في البنيان، وَتُزُويْقِ البيوت، وزخوفَتُها: فكانوا يتكلفون في ذلك غاية التكلف، ويبذلون أموالا خطيرة، فعالجه النبي صلى الله عليه وسلم بالتغليظ الشديد، فقال: "ما أنفق المؤمن من نفقة إلا أُجِرَ فيها، إلا نفقتَه في هذا التراب" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن كل بناء وبال على صاحبه، إلا مالاً! وإلا مألاً!!" يعنى إلا مالابد منه، وقال صلى الله عليه وسلم: "ليس لى — أوليس لنبي —أن يدخل بيتا مزوقًا" وقال عليه السلام: "إن الله لم يأمرنا أن نكُسُو الحجارة والطين"

☆

كرنامقيم مون استعد له: تيارموناء آماده مونا\_

تصحیح: قوله:أما إن الشيطان الايحل سقاءً مطيور من وكاء تحاريض في صديث كمطابق كرنے كے لئے بدلائے۔

☆

#### معالجهاورمنترون كابيان

نی مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُراض و آقات میں معالجات اور منترول ہے تھا کرتے تھے۔اور آئندہ کے احوال جانے کے لئے فال، بدشکونی، خط یعنی رال، کہانت، نجوم اور خوابول کی تعبیر کو مضبوط پکڑے ہوئے تھے۔ان میں پکھ نامن سب با تیں تھیں۔جن سے نبی مِنَالاَ اَنَّ اَلَٰ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِللّٰ اَلْ اِلْ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

علائ کی حقیقت: علاج کی اہیت: حیوانات، نباتات اور معدنیات کی خاصیات سے فائدہ اٹھانا ہے، اورا خلاط بینی سوداء، صفرا بخون اور بلغم کا توازن قائم کرنا ہے۔ ملی قواعد کی رو ہے ایسا کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس میں نہ ترک کا کوئی شائبہ ہے، نہ دین و دنیا کا کوئی مفسدہ۔ بلکہ اس میں بہت فوائد اور گوں کے پراگندہ احوال کی در تیکی ہے۔ البتہ تین علاج درست نہیں:

۲۔ خبیث بعنی افریت رسمال چیز ہے علاج کرنا: جیسے زہر سکھیا وغیرہ سے علاج کرنا (مشکوۃ حدیث ۳۵۳۹) پس اگر کوئی دوسراعلاج ممکن ہوتو زہر سے علاج نبیس کرنا جا ہے ، کیونکہ اس سے بھی آ دمی مربھی جاتا ہے۔

"-داغ دین کاعلائ کرنا: اگرکوئی دوسراعلائ ممکن ہوتو بیعلائ بھی شیں کرنا چاہئے۔ یونکد آگ ہے جا انان باتوں میں سے ہے جن سے فرشتے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حصین رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ فرشتے مجھے سلام کیا کرتے ہیں نے ابن زیاد کے کہنے ہے داغ لگوایا تو جب تک واغ کا نشان یاتی رہا فرشتے میرے پاس منہیں آئے (سنن داری ۳۵:۲ کتاب المعناسك، ماب فی القوان)

فا کرہ:احادیث میں ٹی مَلائنیَکیْزے جوعلاج مروی ہیں ان کی بنیاد:عربوں کے تجربات ہیں بعنی وقی کے ذریعہ وہ علاج نہیں بتلائے گئے (بیدفائدہ کتاب میں ہے)

ح أُوسَوْمَ بِبَائِيَهُ فِي ا

منترکی حقیقت بمنتروں کی ماہیت میہ کہ عالم مثال میں کلمات کے لئے تحقق (پایاجانا) اور اثر ہے۔ جیسے تعریفی کلمہ خوش کرتا ہے، اور گالی ناراض کرتی ہے، بیخقق واثر ہے۔ منتروں کے کلمات کے بہی اثر ات اثر انداز ہوتے ہیں۔
پس اگر منتر کے کلمات نثر کیدنہ ہوں تو قواعد ملیہ اُس کی اجازت دیتے ہیں۔خصوصاً قرآن وحدیث کی دعا کیں، اور ان
کے مثابہ دیگر تضرعات: نہ صرف جائز ہیں۔ بلکہ مسنون ہیں۔

فائدہ(۱)نظر بنتات کی بھی گئی ہے( بلکہ بحر دنظر کے واقعات میں زیادہ تر جنات ہی کی نظر ہوتی ہے،اور وہی بحرکرتے ہیں) فائدہ(۲) حدیث میں جومنٹر ،تعویڈ اور ٹو نئے کی ممانعت آئی ہے(مفئلوۃ حدیث ۳۵۵۱) اس کا مصداق وہ چیزیں ہیں جن میں شرک ہو، یا اسباب میں غلوہ و کہ اللہ کو بھول جائے ،اور اسباب پر تکمیہ کر جیٹھے(بید دنوں فائدے کتاب میں ہیں)

وكان الناس قبلَ النبي صلى الله عليه وسلم يتمسكون في أمراضهم وعاهاتهم بالطب والرُقى، وفي تقدِمة المعرفة بالفأل، والطُّيَرَة، والخَطِّــ وهو الرمل - والكهانةِ، والنجوم، وتعبير الرؤبا؛ وكان في بعض ذلك مالاينبغي، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح الباقي:

فالطبُّ: حقيقته: التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية، أو النباتية، أو المعدِنية، والتصرفُّ في الأخلاط نقصا وزيادة؛ والقواعد الملية تُصَحِّدُ، إذ ليس فيه شائبة شركِ، والفساد في الدين والدنيا، بل فيه نفع كثير، وجمعٌ لشمل الناس، إلا:

[الف] المداواة بالخمر: إذ للخمر ضَرَاوةٌ لا تنقطع.

[ب] والمداواة بالخبيث: أى السم، ما أمكن العلاج بغيره، فإنه ربما أفضى إلى القتل. [ر] والمداواة بالكين تتنفّر منها الملائكة. والمداواة بالكين تتنفّر منها الملائكة. والأصل فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من المعالجات: التجربة التي كانت عند العرب. وأما الرُّقى: فحقيقتها: التمسك بكلمات لها تحقّق في المثال وأثرً ؛ والقواعدُ الملية

لاتدفعها مالم يكن فيها شرك، لاسيما إذا كان من القرآن والسنة، أو ما يشبههما من التضرعات إلى الله.

والعين حق: وحقيقتها: تأثيرُ إلمام نفسِ العائنِ، وصدمةٌ تحصل من إلمامها بالمَعِيْنِ؛ وكذا نظرة الجن؛ وكلُّ حديث فيه نهى عن الرقى، والتمائم، والتَّوْلةِ: فمحمولٌ على ما فيه شرك، أو انهماك في التسبب، بحيث يغفل عن البارى جلَّ شأنُه.

لغات: خط اور دل: ایک تغیمرریت میں کھ کیسریں تینی کرا کندہ کے احوال معلوم کیا کرتے ہے۔ اب بیٹم دنیا ہے اٹھ کیا ہے۔ وہ بیغیمرکس طرح لیسریں کھینچتے ہے وہ کی کو معلوم بیس، پس اب ایسا کرنا جا ترجیس ... المصدو او قہ جہا لگ جانا۔
المت ہو جانا: ایسی یابری۔ حدیث میں ہے: إن الملاسلام صواو قہ اسلام کا چسکہ ہو جاتا ہے۔ إن الملاحم صواو قہ کصواو قالت ہو جاتا ہے۔ اور نظر الکنا برحق ہے۔ اور اس کی حقیقت: نظر المحدود کو شت کا چسکہ بھی شراب کے چسکے کی طرح ہے ..... قوله: والعین حق اور نظر الگنا برحق ہے۔ اور اس کی حقیقت: نظر لگانے والے کفس کے زو میک ہوئے ۔ نظر لگانے والے کفس کے زو میک ہوئے ۔ نظر نظر کو حاصل ہوتی ہے ( دونوں کا ایک بی مطلب ہے بینی نظر لگانے والے کی نظر کا اثر نظر زدہ کو پہنچتا ہے)

# نیک و بدفالی، چھوت کی بیاری، کھو پڑی کا پرندہ اور چھلاوہ

شربیت نے چند ہاتوں کی ممانعت کی ہے۔ جیسے برشکونی، جیوت کی بیاری، کھوپڑی کا پرندہ اور پخملا وہ وغیرہ۔ان میں سے بعض تو ہالکل ہے اصل ہیں، خارج میں ان کا کوئی وجود ہیں، اس لئے ان کی نفی کی ہے جیسے کھوپڑی کا پرندہ اور ما و فرک توست ۔اورا کھر چیزوں کی اگر چیر حقیقت ہے، گرشر بیت نے بربتائے مصالح ان کی ممانعت کی ہے۔شاہ صاحب قدس مرہ مب سے مہلے شکون نیک و بدکی حقیقت ہیان کرتے ہیں:

#### نيك فالى اوربدفالي كي حقيقت

جب ملااعلی میں کسی امر کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں جن میں سرعت سے اثریذ بری کی صلاحیت ہوتی ہے ، اس فیصلہ سے رنگین ہوتی میں۔ ملا اعلی کے فیصلوں کا ان پر سامیہ پڑتا ہے ، اور وہ یہت جلدان کا اثر قبول کر لیتی میں۔ایس چیزیں درج ذیل ہیں:

ا ۔۔ خیالات ۔۔ لوگوں کے تصورات عالم بالا کے فیصلوں سے جلد متاثر ہوتے ہیں۔ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے کفارلانے کے لئے بے تاب تھے مگر جو نمی جنگ شروع ہوئی وہ بھا گئے کی راہیں ڈھونڈ سے گئے۔ کیونکہ اللہ پاک نے ان

کودوں میں رعب ڈالد یا (سورۃ الانفال آیت) اور استخارہ میں جوکی طرف دل مائل ہوتا ہوں بھی عالم بالا کے فیصلہ کا اثر ہوتا ہے۔ ای طرح کوئی کام کرتے یا خہر کرنے کا پخت ارادہ ہوتا ہے اور ایک دم رائے بدل جاتی ہے ہی ای قبیل ہے ہے۔ ای طرح کوئی کام کرتے یا خہر کوئی کا میں ہو بات اور دہوتا ہے ہوئی بات اس وار وقعی کی ترجمانی کرتے ہائی ہوئی ہائی ہوئی ہائی اس وار وقعی کی ترجمانی کرتے ہائی ہوئی ہے۔ ایک صاحب گدھے پر پیٹے کرسا ہے ہے گذر ہے آپ کی زبان مبارک ہے ہے ہوا خت اللاء قصط عالمہ افر ہو ۔ وہ مائی دہوتا ہے ہوئی اس پر بیات ڈبان مبارک ہے تھے۔ بددعا دینا آپ کی شان نہیں تھی۔ گرا ہے ہوئی ہوگئے۔ طاہر ہے آپ رحمت عالم شخصہ بددعا دینا آپ کی شان نہیں تھی۔ گرا ہوا ہو اور دیسانی ہو کرد ہا (ابودا و دور ہے ہو کہا ہی ساب بھی ماز خراب ہونے ہے جو تکلیف پنٹی اس پر بیات ڈبان مبارک ہے تک کی چاہداتی ہو کرد ہا (ابودا و دور ہے ہو تکافی و اسب بھی ماز خوار پر اکثر ضعیف ہوتے ہیں کی حاص صورت کے ساتھ ان کی تحصیص دو وجہ ہوتی ہے ۔ ایک ۔ فلکی اسب بھی فطری طور پر اکثر ضعیف ہوتے ہیں کی حاص صورت کے ساتھ ان کی تحصیص دو وجہ ہوتی ہوتی ہے ۔ ایک ۔ فلکی اسب بھی منا اعلی کا بارش ہر سے کا فیصلہ ہوتا ہے تو بادل اس کا اثر قبول کرتے ہیں ، اور برس پڑتے ہیں۔

نیک فالی اور بدفالی کامعاملہ بھی ایسائی ہے۔ صلح حدید بیلی حدیث میں ہے کہ جب مکہ والوں کی کی سفارتیں واپس سکیر، تو ایخر میں سے کہ جب مکہ والوں کی کی سفارتیں واپس سکیر، تو ایخر میں سُہیل بن عُمر وآیا۔ نبی مِلْاَیْوَیَیْنِیْ نے اس کوآتا و کھے کرصحابہ نے فرمایا: 'میہ بیل ہے بنہارا کام تہارے سے آسان کردیا گیا!' کینی اسلی ہوجائے گی۔ ہیں کا آخر میں آنا محض اتفاق نہیں تھا۔ ملاُ اللی کے فیصلہ کا تقتضی تھا۔ چنانچ آپ نے اس کے آنے سے نبیک فال بیا۔ اور بدفالی کی بھی بھی حقیقت ہے۔ نبیک فال لیا۔ اور بدفالی کی بھی بھی حقیقت ہے۔

چنانچ آدان عالمیت کے لوگ بھی فضائی واقعات ، بولی ہوئی باتوں ، پریموں کی آوازوں اوران کی پرواز کے رق وغیرہ سے اچھا پراھگون لیتے تھے۔اوران سے آئندہ کے واقعات پراستدلال کرتے تھے مثلاً: کام ہوگا یا نہیں؟ فتح ملے گ بانہیں؟ مگرشر بیت نے چارو جوہ سے گرافال لینے کی ممانعت کی ،اور نیک فال لینے کی اجازت دکی: ایک: اس وجہ سے کہ واقعات ، کلمات اوراصوا پیش اتفاق اورا نمازہ کی ہوسکتے تھے ضرور کی ٹیس کہ وہ عالم بالاکی اثر پذیری ، می کا نتیجہ ہول۔ دوم: اس وجہ سے کہ برشگونی سے دل میں طرح طرح کے وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی اس او میر بُن میں لگ جاتا ہے دوم: اس وجہ سے کہ برشگونی سے دل میں طرح طرح کے وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی اس او میر بُن میں لگ جاتا ہے جب بار بار برافال میراکام کیوں نہیں ہوگا؟ سوم: اس وجہ سے کہ بدشگونی سے بھی اللہ کے اٹکار کی نو بت بھی آجاتی ہے۔ جب بار بار برافال فکل ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ سے بدخل ہوجا تا ہے ،اور اللہ سے نو نگالیت ہو باتا ہے۔ اور نیک فال میں بیسب خرابیاں تہیں ہیں۔ بلکہ آدمی پُر امید ہوجا تا ہے ،اور اللہ سے نو نگالیت ہے۔ بھراگر میں دیوری نہ بھی ہوتو کے فقصال نہیں۔ بلکہ آدمی پُر امید ہوجا تا ہے ،اور اللہ سے نو نگالیت ہوں کہ امید پوری نہ بھی ہوتو کے فقصال نہیں۔

چھوت کی بیاری: ای طرح بھوت کی بیاری کافی کی بھرائ فی کے بیعتی ہیں کہ اس کی بچے حقیقت نہیں۔ غدوی کافی والی روایت میں بیعی ہے: فِو من المسجد فوم کے ما تفو من الاسد لین کوڑھی ہے ایسے بھا گوجیے شیرے بھا گئے ہو۔ معلوم ہوا کہ بعض امراض ایسے ہیں: جن میں مریض کے ساتھ اختلاط مرض کا سب ہے۔ بلکہ نفی کی وجہ یہ کہ کرب بعض امراض میں واتی خاتیر مائے تنے ،اوراللہ پر بھروسہ کر تابالکل ہی بھول جاتے تنے ۔ لیس سے جات نہ ہے کہ بعض بیاریا شخملہ اسباب مرض ہیں۔ گران کی سبیت اس وقت تام ہوتی ہے جب ان کے فلاف القد تعالی کا فیصلہ نہ ہو کہ بحث بیاری نہیں گئے گی ، تو اللہ تعالی کا یہ فیصلہ نظام عالم میں دختہ پڑے بغیر پورا ہوتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قوت مدافعت قوی ہوجاتی ہے۔ اور وہ اس سب کی تا ٹیرکوروک و بی بغیر پورا ہوتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قوت مدافعت قوی ہوجاتی ہے۔ اور وہ اس سب کی تا ٹیرکوروک و بی جام کلام کی اصطلاح میں یہ بات اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ '' یہ سباب عادی ہیں ، عقلی نیس'' اپنی سنت الہی بی

کھوپڑی کا پرندہ:اور ہائے لینی کھوپڑی کا پرندہ محض ہات ہے۔ زمانہ جا ہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے ہے۔ کو ایک خیال تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اور ای کھوپڑی سے ایک پرندہ نکانا ہے، جو جھے سیراب کرو! جھے سیراب کرو! چلا تار ہتا ہے۔ یہاں تک کہ بدلہ لیا جائے ، ورندوہ پرندہ نقصان پہنچا تا ہے۔ شریعت نے اس کی عمانعت کی ، کیونکہ اس سے شرک کا وروازہ کھانا ہے۔ نافع وضار صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔

غُولِ بیابانی: چھلاوہ لینی بھوت پریت بھی کوئی چیز نہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بیابان میں بھوت بھوتتنیاں اور چریلیں ہوتی ہیں، جومسافروں کوڈراتی اورراہ سے بھٹکادیتی ہیں،اور چہیت ہوجاتی ہیں۔ میسب بےاصل یا تیں ہیں۔

#### كيابيسب إصل باتيس بين؟

دوسرى دليل:شريعت نے كيانت سے تى سے روكا ب\_كمانت بتات سے باتي ليكر بيان كرنے كانام بداور

التنزكر بتباليت لم

أما الفأل والطيرة: فحقيقتُهما: أن الأمر إذا قُضى به في الملاً الأعلى: ربما تَلُوُّنَتُ بلونه وقائعُ جُبلت على سرعة الانعكاس.

فمنها: الخواطر.

ومنها : الألفاظ التي يُصفوه بها من غير قصد معتد به، وهي أشباح الخواطر الخفية التي لايقصد إليها بالذات،

ومنها : الوقائع الجوِّية: فإن أسبابها في الأكثر من الطبيعة: ضعيفة، وإنما تختص بصورة دون صورة بأسباب فلكية، أو انعقادٍ أمر في الملاً الأعلى.

وكان العرب يستدلون بها على ما يأتى، وكان فيه تخمين، وإثارة وسواس، بل ربما كانت مظنة للكفر بالله، وأن لاتطمح الهمة إلى الحق، فنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، وقال: "خيرُها الفأل" يعنى كلمة صالحة يتكلم بها إنسان صالح، فإنها أبعدُ من تلك القبائح. ونَفَى العَدُوئ: لابسمعنى نفي أصلها، لكن العربَ يظنونها سببا مستقلا، ويَنْسَوُن التوكل رأسًا. والحقّ: أن سببية هذه الأسباب إنما تتم إذا لم يتعقد قضاء الله على خلافه: لأنه إذا انعقد أتمه الله من غير أن ينخرم النظام؛ والتعبير عن هذه الذكتة بلسان الشرع: أنها أسباب عادية، لاعقلية.

والهامّة: تفتح باب الشرك غالبًا، وكذلك الغُولُ، فَنُهوا عن الاشتغال بهذه الأمور: لا لأن هذه ليست لها حقيقة البتة، كيف والأحاديث متظاهرة على ثبوت الجن، وتردُّده في العالم، وعلى ثبوت أصل العدوى، وعلى ثبوت أصل الشؤم في المرأة والفرس والدار، فلاجرم أن المراد نفيها من حيث جواز الاشتغال بها، ومن حيث أنه لايجوز المخاصمة في ذلك، فلايسمع خصومة من ادعى على أحد: أنه قتل إبله، أو أمرصها، بإدخال الإبل المريضة عليها، ونحو ذلك.

كيف؟ وأنت خبير بأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الكهانة — وهى: الإخبار عن الجن — أشد نهي، وبرئ ممن أبى كاهنا، ثم لما ستل عن حال الكهان أخبر أن الملائكة تنزل في المعنان، فَتَذْكر الأمر الذي قد قُضى في السماء، فتسترق الشياطين السمع، فنوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها مائة كذُبة، يعنى أن الأمر إذا تقرر في الملأ الاعلى. ترشّح منه رُدُ حاتٌ على الملائكة السافلة التي استعدت للإلهام، فربما أخذ منهم بعض ازكياء الجر، ثم سلقبي الكهان منهم بحسب مناسبات جبلية وكسبية، فلا تَشْكُنُ أن النهى ليس معتمدا على عدمها في الخارج، بل على كونها مظنة للخطأ والشرك والفساد، كما قال عزٌ من قائل: ﴿ قُلْ عَدمها أَنْ النها على المناس، وَإِثْمُهُمَا أَكُبُرُ مِنْ نَفْعهما ﴾

ترجمہ: رہافال اور بدشکونی: پس دونوں کی حقیقت: بیہ کہ جب کی امر کا ملائٹی میں فیصلہ کیا جاتا ہے، قربہ کی اس امر کے رنگ ہے وہ وہ افغاط ہیں جو باتے ہیں جو تیزی ہے ساید پڑنے پر پیدا کئے گئے ہیں ۔ پس از انجملہ: خیالات ہیں ۔ اور از انجملہ: وہ الفاظ ہیں جن کو آدی بولد بتا ہے ایسے ارادہ کے بغیر جو قابل کھا ظ ہو۔ اور وہ الفاظ ان مخفی خیالہ ت کی پیکر ہائے محسوس ہیں جن کا بالذات ارادہ مہیں کیا جاتا، یعنی اس مخفی خیال ہے وہ الفاظ ہیں اور نے جاتے، بلکہ با محسوس ہیں جن کا بالذات ارادہ مہیں کیا جاتا، یعنی اس مخفی خیال ہے وہ الفاظ ہیں اور نے جاتے، بلکہ بسال ساخت زبان پر جاری ہوجاتے ہیں ۔ اور از انجملہ: فضائی واقعات ہیں۔ پس بیشک ان کے اسب سامطور پر فطرت ساخت زبان پر جاری ہوجاتے ہیں۔ اور از انجملہ: فضائی واقعات ہیں ہوتا۔ اور وہ فضائی واقعات ایک سام ہوتے ہیں فائی اسباب کی وجہ سے یا ملائٹی ہیں کی امر کے انعق ان کہ حب سے کہا تھی اور ان ہو ہوں کی وجہ سے یا ملائٹی ہیں کی امر کے انعق ان کہ حب سے بینی بادل کو دیو بند میں برسا جا ہے ، مظمر ہم ہوتے ہیں فلکی اسباب کی وجہ سے یا ملائٹی ہیں کی امر کے انعق ان کی حب سے بینی بادل کو دیو بند میں برسا جا ہے ، مظمر ہم ہوتے ہیں بینی اور اور وہوسوں کو ابھار نا تھا، بلکہ بھی وہ ماند کے ان ان ہو جا بین بی سانسیار کی طرف توجہ بلند نہ ہو۔ پس بی سانسیار کی طرف توجہ بلند نہ ہو۔ پس بی سانسیار کی کی طرف توجہ بلند نہ ہو۔ پس بی سانسیار کی کی طرف توجہ بلند نہ ہو۔ پس بی میں ایس بیت وہ رہ سے نیک قال ایا گیا ہے ) ان برائیوں سے بہت وہ رہ۔ ۔ برت وہ رہ سے نیک قال ایا گیا ہے ) ان برائیوں سے بہت وہ رہ۔ ۔ برت وہ رہ۔ ۔ برت وہ رہ ۔ ۔ برت وہ رہ ۔ ۔ برت وہ رہ۔ ۔ برت وہ رہ۔ ۔ برت وہ رہ ۔ ۔ برت وہ رہ ۔ ۔ برت وہ رہ۔ ۔ برت وہ رہ برت وہ رہ ہوں کی برت وہ رہ ہوں کے بہت وہ رہ۔ ۔ برت وہ رہ ۔ برت وہ رہ برت وہ رہ ہوں کی برت وہ رہ ۔ ۔ برت وہ رہ۔ ۔ برت وہ رہ برت وہ رہ ہوں کی برت وہ رہ ۔ ۔ برت وہ رہ ۔ برت وہ رہ برت کی ہو برت ۔ برت وہ رہ برت کی ہونے کی برت وہ رہ ۔ ۔ برت وہ رہ ۔ برت وہ رہ برت کی ہونے کی برت کی ہونے کی ہونے کی برت کی ہونے ک

اور چھوت کی بیاری کی نفی کی شہیں نفی کی اس کی اصل کی نفی ہے معنی کے لحاظ ہے۔ بلکہ عرب اس کو مستقل سبب خیال كرتے تھے،اوراللہ پراعتادكرنامرے سے بعول جاتے تھے۔اور برحق بات: بیہے كدان اسباب كى سبيت اس صورت میں تام ہوتی ہے جب اس کےخلاف اللّٰد کا فیصلہ منعقد نہ ہو۔ اس لئے کہ جب اللّٰد کا فیصلہ منعقد ہوجا تا ہے تو اس کو اللّٰہ تعالی بورا کرتے ہیں اس کے بغیر کہ نظام میں رخنہ پڑے۔اور شریعت کی زبان ہیں اس مکنتہ کی تعبیر بدہے کہ "باسباب عادی ہیں ، عقلی تبین " ۔۔۔ اور ہاتہ عام طور پرشرک کا درواڑ ہ کھولتا ہے، اورای طرح نحول بیابانی ، پس لوگ رو کے گئے ان چیزوں میں مشغولیت ہے، نداس وجہ ہے کدان چیزوں کی قطعاً کوئی حقیقت نہیں۔ کیسے؟ ادراحادیث یا ہم تعاون کرنے والی ہیں جنات کے ثبوت پر ،اور دنیا ہیں ان کے گھو منے پر ،اور عدوی کی اصل کے ثبوت پر ،اورعورت ، گھوڑے اور گھر ہیں تحوست کی اصل کے جوت پر ۔ پس بھنی بات ہے کہ مراداس کی نفی ہے: (۱) اس میں مشغولیت کے جواز کے اعتبار ہے (۲) اور بایں اعتبار کہاس سے دعوی کرنا جائز نہیں۔ پس نہیں سنا جائے گا اس شخص کا دعوی جوکسی پر کرتا ہے کہاس نے اس کے اونٹوں کو مارد بایاان کو بیمار کردیا،ان پر بیماراونٹ داخل کر کے،اوراس کے ماننددعوے ۔۔۔ کیسے؟اورآپ خوب جانتے میں کہ نبی سَلانیوَ اَیّنِیْزِ نے کہانت کی نہایت سخت ممانعت کی ہے۔اور کہانت: جنات کی ہاتیں بیان کرنا ہے۔اور براءت ظاہر كى اس سے جوكا بن كے ياس جاتا ہے۔ پھر جب آپ سے دريافت كيا كيا كابنول كے احوال كے بارے بس تو آپ نے بتلایا کہ فرشتے بادلوں میں اتر تے ہیں۔ پس اس امر کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا آسان میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ پس شیاطین بات چراتے ہیں،پس اس کو کا ہنول تک پہنچاتے ہیں،پس وہ اس کے ساتھ سوجھوٹ ملاتے ہیں لیعنی یہ بات ہے کے معاملہ جب ملاً اعلی میں قراریا تا ہے، تو وہاں ہے چند قطرات ٹیکتے ہیں اُن ملاً سافل برجن میں الہام کی استعداد ہوتی ہے۔ پس بھی ان ہے بعض ہوشیار جن لیتے ہیں، پھر کا ہن ان سے لیتے ہیں فطری اور اکتسانی مناسبتوں کی وجہ ہے۔ پس آب ہرگزشک ندکریں کدممانعت فیک لگانے والی تبیں ہے خارج میں ان کے ندہونے پر، بلکہ فیک لگانے والی ہے ان كاحمان جكه وفي يمنطى بشرك اورفساد كے لئے جيسا كالله تعالى فرمايا: .....

تصحیح: التی لایقصد إلیها بالذات ش لا مخطوط کرا کی سے پڑھایا ہے... الالان هذه لیست لها حقیقة میں لااور لها مخطوط کرا جی سے پڑھائے ہیں۔

公

公

松

# نجهقتر اورنجوم

نزدیک علویات: سفلیات پراٹر انداز ہوتی ہیں۔ان کی بیہ بات بنی برحقیقت ہے یا تاریکی کا تیر ہے؟ اگر اس کی پچھ حقیقت ہے تو ووسوال پیدا ہوتے ہیں: ایک: یہ کہوہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ دوم: یہ کہ شریعت نے علم نجوم سکھنے سے کیوں روکا ہے؟ شاہ صاحب قدس سرہ دونوں باتوں ہے بحث کرتے ہیں:

اس میں پڑھ بھی استبعاد نہیں کہ گھتر وں اور نجوم کے لئے پچھ حقیقت ہو۔ شریعت نے علم نجوم ہیں مشغولیت ہی کہ ممانعت کی ہے۔ اس کی حقیقت کی بالکل نفی نہیں کی۔ اور اسلاف سے بطور تو ارث جو بات منقول ہے : وہ یہ ہے کہ علم نجوم کو استبعال ندکیا جائے ، اس میں مشغولیت بری بات ہے ، اور ان کی تا شیر کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ۔ اسلاف سرے ہاں استبعال ندکیا جائے ، اس میں مشغولیت بری بات ہے ، اور ان کی تا شیر کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ۔ اسلاف سرے ہاں کے عدم کے قائل نہیں شخصہ چنا نچوا کی مرتبہ حضرت عمر دسنی اللہ عنہما ہے یو چھا کہ ثریا کے عدم کے قائل نہیں باتی روگئی ہیں؟ انھول نے بتایا کہ سات دن باتی جن (افات الحدیث)

اور کواکب کی بعض تا تیرات تو بدیمی ہیں۔ جیسے سورج کے احوال کے اختلاف سے سردی گرمی کے موسموں کا بدلنا،
اور رات دن کا چھوٹا بڑا ہوٹا۔ اور چائد کی کشش کی وجہ سے سمندر میں ہُو ار بھاٹا اٹھنا وغیرہ۔ اور بعض تا تیرات حدس
(زیر کی) تجربہاور رَصَد (ستاروں کی گروش و کیھنے کی جگہ) سے معلوم ہوتی ہیں، جیسے سوٹھے کی حرارت اور کا فور کی برودت
انہی ذرائع سے جانی جاتی ہے۔ پس جب سیستم ہیں تو وہ بھی ٹابت ہیں۔

### کوا کپ کی تا ثیر کی دوصور تیں

اوراس میں پچھاستبعاد بیس کے استبعاد بیس کے تا جیرد وطریقوں ہے ہو:

پہلاطریقہ سے کواکٹ کی تا جیرطبائع (ماہیات) کی تا جیرکی طرح ہوتی ہے ۔۔۔ اللہ تعالی نے ہرنوع کے لئے
الی طبائع بنائی ہیں جواس کے ساتھ مختص ہیں۔ مثلاً کوئی چیز حارہ ہوتی کوئی بارد کسی چیز جی بیوست ہے تو کسی میں
رطوبت ۔ اورانہی طبائع سے اطباء کام لیتے ہیں ، اور علاج تجویز کرتے ہیں۔ پس افلاک وکواکٹ کے لئے بھی طبیعتیں اور
عاصیتیں ہیں۔ جیسے سورج گرم ہے اور جا ندم طوب ۔ اس لئے جب کوئی ستارہ اس کی معین جگہ میں آتا ہے تو اس کی تو ت
وصلاحیت ذہین میں ظاہر ہوتی ہے۔

مثال: عورتوں میں نسوانی عادتیں اور زنانے خصائل ہوتے ہیں۔ اوراس کی وجہ زنانی فطرت ہے، جس کا ادراک دشوار ہے۔ اس طرح مردوں میں بہادری اور بلند آجنگی ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی مردانہ مزائ ہے۔ لہندااس بات کا انکارنہیں کرنا چاہئے کے ذہرہ اور مرت وغیرہ ستاروں کی صلاحیتیں جب زمین تک پینچیں تو ان کے تی طبائع کے آٹار ظاہر ہوں۔ دوسراطریقہ ۔ کواکب کی تا شیرروحانی اور طبیعی صلاحیتوں کا آمیزہ ہوتی ہے ۔ جنیں (پیٹ کے بچہ) پر ماں اور باپ دونوں کے اثر ات پڑتے ہیں۔ مثلاً: مرد کا ما قرقوی ہوتا ہے تو بچے دوھیال کے مشابہ اور ماں کا مادہ تو ی ہوتا ہے تو

اورستاروں کے بیٹواص بھن علامات وامارات کے درجہ کی چیز ہیں،اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں۔ مگرلوگ اس علم میں بہت زیادہ گھنے چیا ہے۔ یہاں تک کہ بیٹلم اللہ کے انکاراور بے ایمانی کی احتمالی جگہ بن گیا۔ چنا نچہ ہارش ہونے پرکوئی نجومی میم قلب سے نہیں کہتا کہ اللہ کے فضل اوران کی مہر یانی سے بارش ہوئی، بلکہ بیہ کہتا ہے کہ فلال نجھتر کی وجسے ہارش ہوئی۔ پس اس میں وہ پختہ ایمان کہاں رہاجس پرنجات کا مدار ہے؟!

اورعلم نجوم کا نہ جانتا کچی معنز نہیں: کیونکہ اللہ تعالی اپنی تھمت کے موافق عالم کانظم کررہے ہیں،خواہ کوئی جانے یا نہ جانے اس کئے نثر بعت نے اس علم کو بے نام ونشان کردیا،اوراس کے سیھنے کی ممانعت کی،اور بہا نگ ڈینل اعلان کردیا کہ ''جانے اس کے سیھنے کی ممانعت کی،اور بہا نگ ڈینل اعلان کردیا کہ ''جس نے نبورم کا بچھ کم سیکھااس نے جادوکا ایک حصرحاصل کیا، زیادہ حاصل کیااس نے جادو، بعثنا زیادہ حاصل کیااس نے علم نبوم ا'' (مکنونة حدیث ۱۹۸۸)

مثال بہم نجوم کا حال تورات وانجیل کے علم کی طرح ہے۔جس نے ان کتابوں کود کھنا جا ہاتھا اس پر نبی میان توکیا ہے۔ نہایت بختی کی تھی (منداحیہ ۳۰۱۳) کیونکہ وہ دونوں محرف کتابیں ہیں۔معلوم نہیں ان میں کونی بات میچے ہے، اور کونی تحریف شدہ۔ پس تقد بی بھی مشکل ہے، اور محدیب بھی۔ دوسری وجہ بختی کرنے کی یہ ہے کہ ان کتابوں میں لکنے والا ممکن ہے قرآن کریم کی تابعداری نہ کرے۔ اوران کتابوں کی باتوں کوزیادہ اہمیت دینے لگے۔

نچھٹر اور نجوم کے سلسلہ میں میدوہ با تھی ہیں جن تک ہماری رائے اور ہماری تحقیق پینی ہے۔ پس اگر قر آن وحدیث سے اس کے خلاف ٹابت ہوتو وہی برحق ہے۔

#### نوٹ: یہ بحث رحمہ اللہ (۲۲۹۱) میں بھی تفصیل ہے ہے۔ اس کی محم راجعت کر لی جائے۔

وأما الأنواء والنجوم: فلايبعد أن يكون لهما حقيقة مّا: فإن الشرع إنما أتى بالنهى عن الاشتغال به، وذَمَّ الاشتغال به، وذَمَّ الاشتغال به، وذَمَّ المشتغلين، وعدمُ القول بتلك التأثيرات، لاالقولَ بالعدم أصلاً.

وإن منها ما يُلحق بالبديهيات الأولية، كاختلاف الفصول باختلاف أحوال الشمس والقمر، ونحو ذلك؛ ومنها مايدل عليه الحدس والتجربة والرصد، كمثل ماتدل هذه على حرارة الزنجبيل، وبرودة الكافور.

ولايبعد أن يكون تأثيرها على وجهين:

[أحدهما] وجنة يُشبه الطبائع: فكما أن لكل نوع طبائع مختصة به من الحر والبرد، واليبوسة والرطوبة، بها يُسمسك في دفع الأمراض، فكذلك للأفلاك والكواكب طبائع وخواص، كحر الشمس ورطوبة القمر، فإذا جاء ذلك الكوكب في محله، ظهرت قوتُه في الأرض:

الا تعلم أن المرأة إنما اختصت بعادات النساء وأخلاقهن: لشيئ يرجع إلى طبيعتها، وإن خفى إدراكها ، والرجل إلى ما اختص بالجراء ة والجهوريَّة ونحوهما: لمعنى في مزاجه، فلا تُنكِرُ أن يكون لحلول قوى الزهرة والمريخ بالأرض: أثرٌ كاثر هذه الطبائع الخفية.

وثانيهما : وجه يُشبه قوة روحانية، متركبة مع الطبيعة، وذلك مثل قوة نفسانية في الجنين من قِبُلِ أمه وأبيه؛ والمواليدُ بالنسبة إلى السماوات والأرضين كالجنين بالنسبة إلى أبيه وأمه؛ فتلك القوة تهيئ العالم لفيضان صورة حيوانية، ثم إنسانية.

ولحلول تلك القوى بحسب الاتصالات الفلكية أنواع، ولكل نوع خواص، فأمعن قوم في هذا العلم، فحصل لهم علم النجوم، يتعرَّفون به الوقائع الآتية؛ غيرَ أن القضاء إذا انعقد على خلافه: جعل قوة الكواكب متصورة بصورة أخرى، قريبة من تلك الصورة، وأتمَّ الله قضاء ه، من غير أن ينخرم نظام الكواكب في خواصها؛ ويُعَبَّرُ عن هذه النكتة بأن الكواكب خواصها ببجرْى عادة الله، لاباللزوم العقلي.

ويُشبه بالأمارات والعلامات، ولكن الناس جميعًا توغّلوا في هذا العلم توغلا شديدًا، حتى صار منظنة لكفر الله، وعدم الإيمان، فعسى أن لايقول صاحبُ توغل هذا العلم: مُطرنا بفضل الله ورحتمه! من صميم قلبه، بل يقول: مُطرنا بنوء كذا وكذا، فيكون ذلك صادًا عن تحققه

بالإيمان الذي هو الأصل في النجاة.

وأما علم النجوم: فإنه لا يَضُرُّ جهلُه، إذ اللهُ مدبرٌ للعالم على حسب حكمته، علِم أحد أولم يعلم، فلذلك وجب في الملة أن يُخْمَلَ ذكرُه، ويُنهى عن تعلمه، ويُجْهرَ بأن: " من اقتبس علما من النجوم: اقتبس شعبة من السحر، زاد مازاد"

ومُشَلُ ذلك مَشَلُ التوراة والإنجيل: شدَّد النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر فيهما: لكونهما محرَّفين، ومظنة لعدم الانقياد للقرآن العظيم؛ ولذلك نُهُوَّا عمه

وهذا ما أذّى إليه ر أينما وتقرّصنا، فإن تبت من السنة مايدل على خلاف ذلك، فالأمر على ما في السنة.

تركيب: قولت: فَمَّ المستعين مِن فَمَّ مصدر بِ يشب بالأمارات: شميرة اعلى مُحرم كي طرف عائد بريب: قولت: خميرة اعلى الم المرف عائد بين المراكب ا

#### خواب اورتعبير

رسول الله سلانية المرويا تلاث فالرؤبا التسالحة بشرى من الله والرؤيا من تحزين الشبطان والرؤيا من تحزين الشبطان والرؤبا مسايحة أن المرؤبا مسايحة أن المرؤبات المرؤبات

شاه صاحب قدس مره ف ان تمن قسمول کی پانچ قسمیں بنائی ہیں۔ رؤیا صالحہ کی دوشمیں کی ہیں:بشری من اللہ ور رؤیا ملکی بعنی نیک آدمی کا خواب۔ اس طرح خیالات کی بھی دوشمیں کی ہیں ایک: وہ خیالات جو عادت کی بنا پر بیدا ہوتے ہیں۔ دوسری: وہ خیالات جو سی خلط کی زیادتی اور جسمانی تکلیف کی بنا پر بیدا ہوتے ہیں۔ خرض اصل اقسام تین میں۔ ان کو پھیلا کریا چے قشمیں کی ہیں۔

پھر تین خوابوں کی تفصیل کی ہے: بہتارتی خواب، ملکوتی خواب اور شیطانی خواب کی حقیقت ، یون کی ہے۔ اور شیط نی خواب کا اثر زائل کرنے کی تدبیر بتلائی ہے۔ اور آخر میں رہ بیان کیا ہے کہ تعبیر صرف بشارتی اور ملکوتی خوابوں کی ہوتی ہوتی ۔ مہدئکا خلاصہ ہے۔ ایستفصیل ملاحظ فرمائیں۔

خواب کی پانچ قشمیں ہیں:

دوم: ملکوتی خواب یعنی نیک آدی کا خواب: پیخواب آدی کی خوبیون اور خرابیوں کا نورانی تمثل (تصویر سامنے آن) ہوتا ہے (اگرخولی متمثل ہوتی ہے ہوتی ہے، جونتیجہ کے اعتبار سے ہار خولی متمثل ہوتی ہے تو وہ عبیہ ہوتی ہے، جونتیجہ کے اعتبار سے بشارت ہے )اور وہ خوبیاں اور خرابیاں ملکی طریقہ پر نفس میں شامل ہونے والی ہوتی ہیں ( ملائکہ طاعات بجالاتے ہیں، اور برائیوں سے دور رہتا ہے، اس کی خوبیاں اور خرابیاں برائیوں سے دور رہتا ہے، اس کی خوبیاں اور خرابیاں افس میں ملکی طریقہ پر شامل ہوتی ہیں ۔ اور برائیوں سے دور رہتا ہے، اس کی خوبیاں اور خرابیاں افس میں ملکی طریقہ پر شامل ہوتی ہیں۔ طاعات شبت پہلوے، اور برائیوں سے دور رہتا ہے، اس کی خوبیاں اور خرابیاں افس میں ملکی طریقہ پر شامل ہوتی ہیں۔ طاعات شبت پہلوے، اور سیئات متنی پہلوسے۔ اور ایسا ہی مخص نیک آ دمی ہوتا ہے) سوم: شیطان کا ڈراوا، اور اس کا پر بیٹان کرنا۔ اس خواب کی تفصیل اور اس کا علاج آگے آر ہا ہے۔

چہارم : وہ خواب جو خیالات ہوتے ہیں۔ جوالی عادت کی بناپر پیدا ہوتے ہیں جس کانفس بیداری میں خوگر ہو چکا ہوتا ہے۔
اور دہ عادت توت خیالیہ میں محفوظ ہوتی ہے اور جو چیز خیال میں ہوتی ہے وہ حس مشترک میں ظاہر ہوتی ہے لینی اسکے تصورات استے ہیں۔
استے ہیں۔ جیسے شراب کا چسکہ: خواب میں بھی اس کے خیالات آتے ہیں۔ ای گون بنی کے خواب میں جی چیز ہے ہیں۔
بیٹج می : وہ خواب جو خیالات ہوتے ہیں۔ اور وہ خیالات فطری طور پر کسی خلط کے غلبہ اور بدن میں اس کی تکلیف کے
احساس کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں۔ جیسے بیار آ دمی خواب و مجھت ہے کہ اس کے آپریشن کی تیاری ہور ہی ہے۔
ان احساس کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں۔ جیسے بیار آ دمی خواب و مجھت ہے کہ اس کے آپریشن کی تیاری ہور ہی ہے۔
ان جری دوخوا بوں کی کوئی تجیر نہیں ہوتی۔

#### بشارتی خواب کی حقیقت

بشارتی خواب کی حقیقت رہے کہ بھی نفس ناطقہ کو بدن کے تجابات سے فرصت مل جاتی ہے بینی اضطراری موت سے عرافت کا متعلق کی است سے مسلم میں ساتھ کے بدن کے تجابات سے فرصت مل جاتی ہے بینی اضطراری موت سے

سلے ہی وہ اختیاری موت مرجا تا ہے۔ اور یہ ہات ایسے دقیق اسباب کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے جو کافی غور وخوض کے بعد مجے جاسکتے ہیں۔ پس نفس میں اللہ تعالی کی طرف سے علمی کمال کے فیضان کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔ چنانچیفس کی استعداد کے مطابق اس پر فیضان کیاجا تاہے۔جس کا ماقرہ اس کے پاس مجتمع علوم ہوتے ہیں۔مثلاً: اسرار دین کا کافی علم ہوتا ہے تواس سلسلہ کا کوئی نکتہ بیداری یا خواب میں کھولاجا تا ہے۔اوروہ اس کے لئے عظیم بشارت ہوتا ہے۔منقول ہے کہ رات ميں جب كوئى اہم مسئلة لى ہوتا تھا توامام محمد رحمہ الله فرماتے: شاہ زاووں كو:امين اور ماموں كويہ دولت كہاں نصيب! اوراس مسم كے خوابول كے ذرايعه الله تعالى الله عندول كو عليم ديتے ہيں۔مثلاً:

. ا - تى سَالنَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ياك كوبهترين صورت مين ديكها - الله تعالى في يوجها: فرشة كس امر مين بحث کررہے ہیں الی آخرہ۔اس حدیث میں درجات اور کفارات کا بیان ہے <sup>یعنی</sup> کن اعمال سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔اور کن اعمال ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بیحدیث تفصیل سے ترفدی (۱۵۵:۲) میں سورة من کی تفسیر میں ہے۔

٢ - حضرت مرة بن جندب رضى الله عند سے نبی مَالاَنْهَ اَيَكُمْ كا ايك طويل خواب مردى ہے كما پ كودوس لے جلے ،اورمختلف مناظر دکھائے ،مثلاً: آپ ایک ایسے محص کے پاس ہے گزرے جو بیٹھا ہوا تھا، اور دوسرا کھڑا ہوا تھا، جس کے ہاتھ میں آتکڑا تھا،جس کووہ بیٹھے ہوئے کی باجید میں واخل کرتا تھا،اوراس کو گدی تک چیردیتا تھاالی آخرہ۔اس منامی معراح میں نبی سِلانسِیا ﷺ کو مُر دول کے احوال سے دا نف کیا گیا ہے۔ میرحدیث تفصیل سے مشکوٰ قرصدیث (۱۲۲ مو۱۲۵) میں ہے۔

٣ \_ متعدد خوابول كي دريع الله تعالى في مناليَّه يَكِيمُ كوآ فينده بيش آف والي وا تعات عواقف كيام مثلًا حضرت عاكشهمد يقدرضي الله عنها عي شادى كامعامله آب كوخواب من دكهلايا كيا تفا ( بغاري عديث ١١٠١) جنگ احد مي يهلي فكست بجركاميا بي خواب مين دكھائي گئي تھي۔اي طرح آپ كو بجرت كامقام خواب ميں دكھلا يا گيا تھا۔

#### ملكوتى خواب كى حقيقت

مکی خواب کی حقیقت ریہ ہے کہ انسان میں اچھے برے: دونوں طرح کے ملکات (صلاحیتیں) ہوتے ہیں۔ تمر ملکات ک خولی خرابی آ دمی اس وقت جان سکتا ہے جب وہ ملکی صورت کے لئے فارغ ہوجائے: یعنی بہیمیت کی مِیّا مرجائے ،اور ملیت کا راج قائم ہوجائے۔پس جب آ وی ملیت کے لئے فارغ ہوجا تا ہے تواس کی نیکیاں اور برائیاں مثالی صورت میں طاہر ہوتی ہیں۔جیسے معترت ابن عمر رضی اللہ عند نے خواب دیکھا کہ دوفر شنتے ان کو پکڑ کر آگ پر لے گئے۔انھوں نے کہا: پناہ بخدا! پھرایک اور فرشتہ آیا۔اس نے کہا: گھبراؤنہیں!این عمرٌ نے بیخواب اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی من الليل إعبدالله بهت الجيما آ دي هي! كاش وه تبجد يراحتا! (بخارى مديث ١١١١١١١١) أن خواب من حضرت ابن عمر كي خولي اوركمي: دونوں مثالي صورت ميں ظاہر بيوني جيں \_ پس اس شان كا آ دمي:

(النه)خواب میں القد تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے۔اوراس کی بنیاد:القد تعالیٰ کی فرمانبرداری ہوتی ہے۔ یعنی جو مخص کال فرمانبردار ہوتا ہے اس کو بیسعادت نصیب ہوتی ہے۔

(ب) اور نبی مطالعته بیم کوخواب میں دیکھتا ہے۔ اور اس کی بنیاد: نبی میان الکھائی کی فرمانبرداری یعنی محبت ہوتی ہے جواس کے سین میں مرکوز ہوتی ہے۔

ن) اورانوار وتجلیات کوخواب میں دیکھتا ہے۔اوراس کی بنیاد: وہ طاعتیں ہوتی ہیں جو دل اوراعضہ ء سے کی جاتی ہیں۔وہ طاعتیں انوار دطیبات کی صورت میں جیسے شہر بھی اور دودھ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔

پس جس نے اللہ تعالیٰ کو یا نبی مِنگانَہ اَئِیْم کو یا فرشتوں کو ہری صورت میں یا غصہ کی حالت میں خواب میں ویکھا تواس کا مطلب ہیہ ہوا۔ ای طرح جو مطلب ہیہ ہوا۔ ای طرح جو مطلب ہیں ہوا۔ ای طرح جو اور اس طرف اشارہ ہے کہ اس کانفس کا ملیس ہوا۔ ای طرح جو اور اور جا ندگی صورت میں خلاج جو تے ہیں۔ اور حال مورج اور جا ندگی صورت میں خلاج جو تے ہیں۔

#### شيطان كاذراوااوراس كاعلاج

خواب میں شیطان کے پریشان کرنے کی صورت بیہوتی ہے کہ ملعون جانورجیسے بندر، بانفی، کنے اور سیاہ فام انسان نظر آتے ہیں۔ جن سے آوی ڈرجا تا ہے۔ اور دل میں وحشت اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسی صورت پیش آئے تو اللذکی بناہ طلب کرے۔ أعوذ باللہ كرے اور اپنی بائمیں جانب تین بارتھ كاردے۔ اور كروٹ برل كرسوجائے (مظاوق حدیث ۱۳۱۳)

#### مبشرات كي تعبير

پہلی اور دوسری قسم کے خوابوں کی ۔۔ جوہشرات ہیں ۔ تعبیر ہوتی ہے۔ اور تعبیر جانے کاعمد ہطریقہ خواب میں آنے والے خیال کی معرفت ہے بینی بیانا کرس نبال کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ

ا ۔ بھی مسمی سے اسم مراوبون ہے۔ جیسے نبی ساللفہ کیا ہے نواب میں و یکھا کہ آپ حضرت عقبة بن رافع انعاری رضی الله عنہ کے گھر میں جلوہ افروز ہیں۔ آپ کی خدمت میں ابن طاب نامی تازہ بھجوری جیش کی گئیں۔ آپ نے اس کی یہ جیسے بیان فر مائی کہ رافع سے رفعت مراد ہے بینی بھارے لئے و نیاجی رفعت وہلندی ہے۔ اور عقبہ (اجھا انجام) سے مراد آخرت کا اجھا انجام ہے۔ اور عقبہ (اجھا انجام) سے مراد و بین کی عمر کی ہے (مشکوة حدیث کا ایمانی)

ا ۔ اور بھی اوزم سے طزوم مراو ہوتا ہے۔ جیسے کلوارے جنگ مراو ہوتی ہے۔ نبی سان میکنے نے واب کھا کہ آپ کے دست مبارک میں ذوالفقار نامی آلوار ہے۔ آپ نے اس کو ہلایا تو اس کا بالائی حصہ نوٹ کیا۔ بھر ہلایا تو پہلے ہے

- ﴿ لُوَ وَرُبِيَاتِينَ ﴾

شاندارہوگئی۔اس کی تعبیر بیتھی کہ جنگ احد میں پہلے ہزیمت ہوگی، پھراللہ فنج نصیب فرما کمیں گے (مشکوۃ حدیث ۲۱۸)

س اور کبھی صفت سے موصوف مرادہ و تا ہے۔ جیسے آپ نے خواب دیکھا کہ مونے کی دوچوڑیاں آپ کے ہاتھ میں رکھی گئیں۔آپ کو بیہ بات نا گوارہ وئی تو و تی آئی کہ ان کو پھونگ دیجئے۔ جنانچی آپ نے پھونک ماری تو دونوں غائب!
اس کی تعبیر دوجھوٹے نبوت کے دعوید اراسو عنسی اور مسلیمہ کذاب تھے۔ چونکہ دونوں پر مال کی محبت غالب تھی اس لئے دہ سونے کی شکل میں دکھائے گئے (مقکلوۃ حدیث ۲۱۹۳)

حاصل کلام: بیہ ہے کہ خواب میں نظر آنے والی چیز سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف صور تیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے لئے کوئی قاعدہ کلیے نہیں۔ بیہ بات تعبیر دینے والے کی ذہانت پر موقوف ہے۔ اور مبشرات نبوت کا ایک حصہ ہیں لیعنی کمالات بنوت میں شامل ہیں۔ کیونکہ وہ بھی غیبی فیضان اور اللہ کی طرف سے خلوق کی طرف جنگی کی ایک صورت ہیں۔ اور یہی مبشرات نبوت کی بنیاد ہیں۔ چینانچہ نبی سے اللہ عالیہ کا کوئیوت سے چید ماہ قبل ہی سے جیخواب آنے شروع ہو گئے ہتھے۔۔۔ رہی خواب کی دیگر انواع توان کے لئے کوئی تعبیر نہیں۔

وأما الرؤيا: فهي على خمسة أقسام:

[1] بُشرى من الله.

[٢] وتمثلٌ نورا ني للحمائد والرذائل، المندرجةِ في النفس على وجهٍ ملكي

[4] وتخويف من الشيطان.

[1] وحديث نفس: من قِبَلِ العادة التي اعتادها النفس في اليقظة، تحفظها المتخلية ويظهر في الحس المشترك ما اخْتُرْنَ فيها.

[٥] وخيالاتٌ طبيعيةٌ: لغلبة الأخلاط، وتنبُّه النفسِ بأذاها في البدن.

أما البشرى من الله : فحقيقتُها: أن النفس الناطقة إذا انتهزت فرصة عن غواشى البدن، باسباب خفية لايكاد يتفطن بها إلا بعد تأمل واف: استعدّت لأن يفيض عليها من منبع الخير والجود كمال علمى، فأفيض عليه شيئ على حسب استعدادها: مادتُه العلومُ المخزونةُ عنده.

وهذه الرؤيا تعليم إلهى كالمعراج المنامى الذى رأى النبى صلى الله عليه وسلم فيه ربه فى أحسب صلى الله عليه وسلم فيه ربه فى أحسب صلى الذى الكفارات والدرجات، وكالمعراج المنامى الذى الكشفت فيه عليه صلى الله عليه وسلم أحوال الموتى بعد انفكاكهم عن الحياة الدنيا، كما رواه جابر بن سمرة رضى الله عنه، وكعلم ما سيكون من الوقائع الآتية فى الدنيا.

وأما الرؤيا الملكية: فحقيقتُها: أن في الإنسان ملكاتٍ حسنةً، وملكاتٍ قبيحةٌ، ولكن

لا يُعرف حُسنَها وقُبحها إلا المتجرد إلى الصورة الملكية، فمن تجرَّد إليها: تظهر له حسناتُه وسيئاتُه في صورة مثالية، فصاحبُ هذا:

ልሮ•

[الف] يرى الله تعالى؛ وأصله: الانقيادُ للباري.

[ب] ويرى الرسولَ صلى الله عليه وسلم؛ وأصله: الانقياد للرسول المركوزُ في صدره.

[ح] ويسرى الأنوارَ؛ وأصلها: الطاعات المكتسبة في صدره وجوارحه، تظهر في صورة الأنوار والطيبات، كالعسل، والسمن، واللبن.

ف من رأى الله، أو الرسول، أو الملائكة في صورة قبيحة، أو في صورة الغضب: فليعرف ان في اعتقاده خللاً وضعفا، وأن نفسه لم تتكمَّل.

وكذلك الأنوار التي حصلت بسبب الطهارة: تظهر في صورة الشمس والقمر.

وأما التخويف من الشيطان: فوحشة وخوف من الحيوانات الملعونة، كالقرد، والفيل، والكلاب، والسودان من الناس؛ فإذا رأى ذلك فليتعوذ بالله، ولْيَتْفُلْ لَلاَثًا عن يساره، وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه.

أما البشرى: فلها تعبيرٌ؛ والعمدة فيه: معرفة الخيال: أيُّ شيئ مظنة لأيُّ شيئ؟ فقد ينتقلُ الذهن من المسمى إلى الاسم، كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في دار عقبة بن رافع، فأتى برطب ابن طاب، قال عليه السلام: " فأوَّلتُ أن الوفعة لنا في الدنيا، والعافية في الآخرة، وأن ديننا قد طاب " وقد ينتقل الذهن من المُلابس إلى ما يُلابسه، كالسيف للقتال، وقد ينتقل اللهن من المُلاب عليه حبُّ المال، وآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة سوار من ذهب.

وبالجملة: فللانتقال من شيئ إلى شيئ صور شتى؛ وهذه الرؤيا شعبة من النبوة، لأنها ضربٌ من إفاضة غيبية، وتَذَلُ من الحق إلى الخلق، وهو أصل النبوة؛ وأما سائر أنواع الرؤيا فلاتعبير لها.

تر جمہ: اور رہاخواب: تو وہ یا نج قسموں پر ہے: (۱) اللہ کی طرف ہے خوش خبری (۲) خوبیوں اور خرابیوں کا نورانی تمثل، جونفس میں مندری ( داخل) ہونے والی ہیں ملکی طریقہ پر (۳) اور شیطان کی طرف ہے ڈراٹا (۴) اور خیال: اس عادت کی جونفس میں مندری ( داخل) ہونے والی ہیں ہملی طریقہ پر (۳) ماوت کو قوت مخیلہ محفوظ کئے ہوئے ہے۔ اور وہ چیز جو مخیلہ میں جمع جانب ہے جس کانفس بیداری میں عادی ہوچکا ہے، اس عادت کو قوت مخیلہ محفوظ کئے ہوئے ہے۔ اور وہ چیز جو مخیلہ میں جمع کی گئی ہے جس مشترک میں ظاہر ہوتی ہے (۵) اور فطری خیالات: اخلاط کے غلبہ کی وجہ ہے، اور نفس کے آگاہ ہونے کی وجہ

سے بدن میں اختلاط کی ایز اوہی ہے ۔۔۔ رہی اللہ کی طرف سے خوش خبری: پس اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب نفس ناطقہ فرصت یا تا ہے بدن کے پرووں سے ،ایسے پوشیدہ اسباب کی وجہ سے کنبیں قریب ہے آدمی کہ ان اسباب کو سمجھ سکے مگر کافی غوركے بعد تونفس اس بات كے لئے تيار ہوجاتا ہے كہاس پر كوئى علمى كمال بھلائى اور سخاوت كے سرچشمدے بعنى الله تعالى ک طرف سے بہے۔ پس اس پر بہائی جاتی ہے کوئی الی چیزنفس کی استعداد کے موافق جس کا مادّہ اس کے پاس مجتمع علوم ہوتے ہیں ۔۔۔ اور بیخواب تعلیم البی ہے: (ا) جیسے وہ معراج منامی یعنی خواب جس میں ٹی مظالفتاً ایکی ہے اسپے رب کوبہترین شكل مين ديكها \_ پس الله في آب كوسكها ي كفارات ودرجات (٦) اورجين ده معراج منامي جس مين آب منالاتو توكيز بر كلي مُر دول کے احوال ان کے دنیوی زندگی سے جدا ہونے کے بعد، جیسا کہ روایت کیا ہے اس کو جابر بن سمرة کے زیرتمامح ہے۔ بدروایت سمرة بن جندب کی ہے )(٣)اور جیسے اس چیز کاعلم جوعنقریب ہوگی یعنی سنتقبل قریب میں جو واقعات و نیا میں پیش آنے والے ہیں ۔ اور رہامکی خواب: تواس کی حقیقت بیہے کہ انسان میں اچھے ملکات اور برے ملکات ہیں۔ مگر ان كى خولي اورخراني كونبيس جانتا مكر فارغ ہونے والاملكي صورت كے لئے۔ پس جوشف فارغ ہوكياملكي صورت كے لئے: فلا بربوتی بین اس کی حسنات اورسیئات مثالی صورت میں بین اس شان کا آدی: (الف) الله کود یکھا ہے۔ اوراس کی اصل: التدتعاني كي فرما نبرداري ب اوررسول الله مظاليَّوَا إلى كود كيتا ب اوراس كي اصل: آب كي فرما نبرداري ب جواس ك سیند میں مرکوز ہے (ج) اور انوار کو دیجتا ہے۔اور انوار کی اصل: وہ طاعتیں ہیں جو کمائی ہوئی ہیں اس کے سینداور اس کے اعضاء میں۔ ظاہر ہوتی ہیں وہ طاعات: انواراور متھری چیز ول کی صورت میں، جیسے شہداور تھی اور دودھ ۔۔۔ پس جس نے د يکھاالندكو يارسول كو يا فرشنوں كو برى صورت ميں يا غصرى حالت ميں تو جا ہے كدوہ جان لے كداس كے اعتقاد ميں خلل اور كمزورى ب،اوربيكاس كاننس كافل نبيس بوا — اوراى طرح وه انوار جوطهارت كى وجدے ماصل بوئے بيں:سورج اور چاندی صورت میں طاہر ہوتے ہیں ۔۔ اور رہاشیطان کاؤراوا: تووہ وحشت اور خوف ہے معون جانوروں ہے، جیسے بندرہ اور ہاتھی،ادر کنے ،اورسیاہ فام انسان ۔ پس جب اس چیز کود کیھے تو اللہ کی بناہ طلب کرے،اور جائے کہ تھتکا روے تین بارا پی بائیں جانب،اور جاہے کہ بدل لے اینادہ پہلوجس پروہ تھا ۔۔۔ رہی خوش خبری: تواس کے لئے تعبیر ہے۔ اور عمد وطریقہ تعبیر میں خیال کی معرفت ہے: کوئی چیز کس چیز کے لئے احتمالی جگہ ہے؟ (۱) پس بھی ذہن منتقل ہوتا ہے سمی سے اسم کی طرف۔جیے بی مالنبَائی کا دیکنا کہ آپ عقبہ بن رافع کے گھریس ہیں۔پس آپ کے پاس تازہ ابن طاب تھجوری لائی محكي فرماياتي منالنيونيكم في تعبير لي من في كرهار المائي ونيامي رفعت اورآخرت من عافيت ب،اوريد كرهارا دین بقیناً عمدہ ہوا''(۲)اور کبھی ذہن ملابس (لازم) ہے اس چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے جس ہے وہ چیز تعلق رکھتی ہے یعنی ملزوم كى طرف جيسے تكوار جنگ كے لئے (٣) اور بھى ذہن نتقل ہوتا ہے دصف سے ایسے جو ہركى طرف جواس وصف كے مناسب ہے۔ جیسے وہ مخص جس پر مال کی محبت عالب آگئ ہے اس کونی میلانتیکی نے سونے کے منکن کی صورت میں دیکھا المَ وَرَكُونَ مِنْهِ الْمِينَالِ اللهِ

۔۔۔ اورحاصل کلام: پس ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف انقال کے لئے مختلف صورتیں ہیں۔ اور بیخواب نبوت کی ایک شاخ ہے، اس کئے کہ وہ نیبی فیضان ، اور اللہ کی طرف ہے خلوق کی طرف جیلی کی ایک متم ہے۔ اور وہ نبوت کی اصل ہے۔ اور رہی خواب کی وہ گیرانواع توان کے لئے کوئی تعبیر نبیس۔

### باب \_\_\_\_

#### ر آ داب صحبت

محبت کے معنی ہیں: ساتھ بتعلق۔اورادب: کے معنی ہیں: تہذیب وشائنٹگی ۔۔افرادانسانی ہیں حاجوں کا جیش آنا،
اوران حاجوں میں ایک دوسرے ہے فائدہ اٹھاٹا: ایسے چند آداب کا متقاضی ہے، جن کولوگ باہم برتیں اور زندگی کو خوشگوار بنا کیں۔ان آداب میں سے بیشتر ایسے امور ہیں جن کے اصول پر عرب وجم کا اتفاق ہے۔اگر چہ صورتوں اور شکلوں میں اختلاف ہے۔ان آداب سے بحث کرنا اور صالح وفاسد کے درمیان امنیاز کرتا ہی منافقہ کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔

### ا ــــ دعا وُسلام

لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ آپس میں خوشی کا اظہار کریں۔ایک دوسرے پرلطف ومبریانی کریں۔ چھوٹی بڑے ک برتری پہچانے۔ بڑا چھوٹے پرمہریانی کرے۔اورہم زمانہ لوگوں میں بھائی چارہ قائم ہو۔اگریہ یا تیں نہیں ہوگی تو رفاقت چھسود مندنییں ہوگی۔اوراس کا خاطرخواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔

پھرضروری ہے کہ جذب خیرسگالی وخیراندیش کے اظہار کے لئے اور خاطب کو مانوس وسرور کرنے کے لئے کوئی خاص لفظ متعین کیا جائے ، در نہ وہ جذبہ ایک بختی چیز ہوگا، جس کوقر اس بی سے پہپپانا جا سکے گا۔ اول وہلہ میں اس کا پہتر ہیں سے گا۔ چنا نچہ دنیا کی تمام متمدن اقوام نے اپنی صوابہ بد کے مطابق تجیہ کا طریقہ متعین کیا ہے ، جو بعد میں ان کی مست کا شعار بن گیا۔ اور اہل ملت کی اس سے پہپپان ہونے گی۔ مثلاً زمانہ جا بلیت میں عرب بوقت ملا قات کہتے تھے: اُنعم الله معاربین گیا۔ اور اہل ملت کی اس سے پہپپان ہونے گی۔ مثلاً زمانہ جا بلیت میں عرب بوقت ملا قات کہتے تھے: اُنعم الله بلک عین الله ایک کی اس متمدن کر سے اور اُنعیم صباحان جو بخیر! (ابوداؤد صدیت ۵۲۶۷) اور بحوی کہا کرتے تھے بڑار سال بری براد سال جو ب

اور قانون اسلام کا تقاضا بیقا که اس سلسله میں انبیاء اور فرشتوں کی سنت اپنائی جائے۔ اور کوئی ایسا کلمہ متعین کیا جائے جو ذکراور دی ہو، اور وہ دیوی زندگی پر مطمئن کرنے والاتہ ہولیتنی اس میں درازی عمر اور دولت کی فراوانی کی دی نہ ہو۔ نہ کوئی ایسا طریقہ ہوجس میں تعظیم میں اتنا مبالغہ ہوکہ اس کی حدود شرک سے ل جا کیں۔ مثلا سجد و کرنایا زمین پومنا۔

ح أوَسُوْرَ بِها لِسُرَادٍ ﴾

اید تحید سلام بی ہے۔ ورج ذیل صدیث میں اس کا بیان ہے:

تشريح: ال حديث من دوباتين حل طلب بي:

سلی بات: الله تعالیٰ نے جوفر مایا کے 'ان کوسلام کرو' تو کیا آ دم علیه السلام کوسلام کا طریقه بتایا گیا تھا؟ جواب نیه ہے کہ ان کوسلام کے افعا ظامیں بتائے گئے تھے۔ بلکہ بیامران کی رائے اور اجتباد پر چھوڑ اگیا تھا۔ پس آ وم علیه السلام نے ت کو یالیا لیعنی اللہ تعالیٰ کو جوالفاظ پسند تھے انبی کفظول ہے آ دم علیہ السلام نے سلام کیا۔

و وسری بات: الله تعالی نے جوفر مایا ہے کے وہ تمہارااور تمہاری اوا اونا ماام کا طریقہ ہوگا' اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب: یہار شاوتشریعی ہے یعنی یمی وجو کی طور پر تھم خداوندی ہے۔ ربایہ سوال کہ حضرت آ دم اور ملائکہ جس طرت وعا ؤ سلام کریں گے وقتم خداوندی کیسے ہوگا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ دوطریقہ اللہ تعالی بی الہام فرمائیں گے۔ جیسے او ان کی شروعیت وراس کے افغا فاحظیر قالقدی بی سے فرشتہ پر مترشی ہوئے ہیں ۔

#### ﴿ آداب الصحبة ﴿

اعلم أمه مما او جت سلامة العطرة، ووقوع الحاجات في أشخاص الإنسان، والارتفاق منها: آداب يسأذبون بها فيما بينهم، وأكثرها أمور اجتمعت طوائف العرب والعجم على أصولها، وإن اختلفوا في الصور والأشباح، فكان البحث عنها، وتمييز الصالح من الفاسد منها: إحدى المصالح التي بُعث البي صلى الله عليه وسلم لها.

فمنها: التحية: النبي يُحَيِّيُ بِهَا بعضْهم بعضًا، فإن الناس يحتاجون إلى إظهار التَّبَشُبُسُ فيما بينهم، وأن يُلاطف بعضهم بعضا، ويرى الصغير فضل الكبير، ويرحم الكبير الصعير، ويُواخى الاقرال بعضُهم بعضا. فإنه لو لاهده لم تُثمر الصحبة فاندتها، ولا أنتجتُ جذواها.

و و لم تُضبطُ بلفظ لكانت من الأمور الباطنة، لا يُعلَم إلا استنباطا من القرائن؛ ولذلك جرت سنة السلف في كل طابعه بتحية حسبما أدى إليه رأيهم، ثم صارت شعارًا لملتهم، وأمارة لكون الرجل منهم، فكان المشركون يقولون: أنعم الله بك عيا! وأنعم الله بك صباحًا وكان المجوس يقولون: برامال يرى!

وكان قانون الشرع يقتضى أن يُذهب في ذلك إلى ماجرت به منه الأنبياء عليهم السلام، وتلقوها عن الملائكة، وكان من قبيل الدعاء والذكر، دون الاطمئنان بالحياة الدنيا، كتمنى طول الحياة، وزيادة الثروة، ودون الإفراط في التعظيم، حتى يُتَاخِمَ الشرك، كالسجدة، ولَثْم الأرض.

وذلك هو السلام: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لما خلق الله آدم، قال: اذهب، فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جُلوس، فاستمع ما يُحَيُّونَك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فلذهب، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، قال: فزادوه: ورحمة الله.

قوله: " فسلّم على أولئك": معناه ـ والله أعلم ـ حَيّهم حسبما يؤدى إليه اجتهادُك، فأصاب الحقّ، فقال: السلام عليكم.

وقوله: " فإنها تحيتك" يعني حتمًا، من حيث أنه عَرَفَ أن ذلك مترشح من حظيرة القدس.

تعظیم میں اتنا بڑھتا کہ وہ شرک سے ل جائے۔ جیسے بجدہ کرنا اور زمین چومنا ۔۔ اور وہ سلام ہی ہے (اس کے بعد حدیث ہے جس کوشاہ صاحب نے مشترکیا ہے اور شرح میں بھی مختصری کھی گئے ہے ) اللہ یا کے کا ارشاد: '' پس ان لوگوں کوسلام کرو'' اس کے معنی ۔۔ اللہ تعاد اللہ تعاد پہنچے۔ پس آ دم نے حق اس کے موافق جس تک تمہا را اجتہا دی پنچے۔ پس آ دم نے حق کو پالیا، پس کہا: السلام کی مسلوم کے اللہ تعالی اسلام کی مسلوم کے اللہ تعالی اللہ تعالی کے جانا کہ وہ تھے مشر شح ہونے والا ہے حظیر قالقدس ہے۔

لغات تَهَشَّهُ شَنَ يقال: لقيتُه فَتَهُ شَبَطُ بِي، وأصله: تَهَشَّشُ، فأبدلوا من الشين الوسطى باء، كما قالوا تبحفف (ليان) ....وَاخَاه: آخاه كيم معنى ب: ووق اور بحائى جاره قائم كرنا (قليل الاستعال) ... أنْ يَجَتِ الناقة: يجرجننا أنْ يَن عَر بت كوتم ويا المجلوى إفا مُده بَخْشُ رَرْجمه: اورُنيس جَمْ ويكاوة تجدا بي فا مُده كو .... قائم الموضع الموضع اليك جكدكا دوس كا محاواه وتا ملك كى مرحدكا المنا .... لفيم (ش) لَنْهُ ا: بوسد يتا، جومنا من الموضع المدوضع المدوضع المدوضع المدوضع المدوضع المدوضع المدوضع المدوس كا من المدوضة المدوضة المدوس كا مرحدكا المنا .... لفيم (ش) لفيمًا الموضع المدوضة عنه المدوضة المدوضة المدوسة عنه المدوضة المدوضة المدوضة المدوضة المدوسة المدوضة المدوضة المدوسة المدوضة المدوضة المدوسة المدوس

# احكام سلام اوران كي متيس

### سلام کا فائدہ اوراس کی مشروعیت کی وجہ

سورة الزمر آیت ۲۳ میں ارشاد پاک ہے کہ جب متی لوگ جند پر پہنچیں گے تو محافظ فر شیتے ان ہے کہیں گے:المسلام علیکم بتم پرسلامتی ہو بتم مزے شی رہو، پس جنت میں ہمیشد ہنے کے لئے داخل ہوجاؤ!

حدیث — رسول اللہ متالفہ فیالٹی آئے نے فر مایا: ''تم جنت میں نہیں جاسکتے جب تک ایمان ندلاؤ،اورتم (کامل) مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک ایمان ندلاؤ،اورتم (کامل) مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک ایمان ندلاؤ،اورتم (کامل) مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک باہم محبت ندکرو،اور کیا میں تم کووہ چیز ندیتاؤں جس کے کرنے سے تم میں باہم محبت بیدا ہو؟ آپس میں سلام کوخوب بھیلاؤ!''(مکنوة صدیت اورکیا میں کاملام کوخوب بھیلاؤ!''(مکنوة صدیت اورکیا میں کاملام کوخوب بھیلاؤ!''(مکنوة صدیت اورکیا میں کاملام کوخوب بھیلاؤ!''(مکنوة صدیت اورکیا میں کیا

تشری : بی ظافی نی از مراس کا فائدہ اور اس کی مشروعیت کی وجہ بیان کی ہے کہ سلام محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت دخول جنت کا سبب ہے، اس کے سلام مشروع کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دخول جنت کے لئے لازی شرط ایمان ہے۔ اور کمالی ایمان کے لئے مسلمانوں کے درمیان دھے الفت و محبت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ وصف القد تعالیٰ کو پہند ہے۔ اور کمالی ایمان کے لئے مسلمانوں کے درمیان دھے الفت و محبت ضروری ہے۔ جب لوگ خلوص ہے ایک دوسرے کو اور اس کو حاصل کرنے کا بہترین فر رہے سلام کو پھیلانا ہے لین اس کو دوائ و بنا ہے۔ جب لوگ خلوص ہے ایک دوسرے کو مسلام کریں گے، اور ان کوخوش آ مدید کہیں گے تو باہم الفت و محبت بیدا ہوگی، اور وہ جنت میں لے جائے گی۔ بین کام معافحہ اور دست ہوی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔

### سلام کرتے میں پہل کون کرے؟

حدیث (۳) ۔۔۔۔۔حضرت جربر صلی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مِنَّالِیَنْمَائِیَّمْ عورتوں کے پاس سے گذر ہے آپ نے ان کوسلام کیا (مشکلوۃ حدیث ۲۲۳س)

" تشریخ: ان احادیث میں گوندنغارض ہے۔ مثلاً فرمایا کہ چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کوسلام کرے، اور آپ نے خوو بچوں کوسلام کیا۔ شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں:

دنیا کا عام دستور ہیہ ہے کہ گھر میں آنے والا گھر والوں کوسلام کرتا ہے، اورادنی آدمی بڑے کوسدم کرتا ہے۔ نبی سینلنٹیلیئے نے اس رواج کو بحالہ ہاتی رکھا۔ چنانچہ چھوٹوں کو تھم دیا کہ بڑوں کوسلام کریں۔اورگذرنے والے کو۔۔جوگھر میں آنے والے کے مشابہ ہے سے تھم دیا کہ وہ بیٹھے ہوؤں کوسلام کرے۔اورتھوڑوں کو ۔۔۔ جوتھوڑے ہوئے کی وجہ سے اونی بین ۔۔ تعظم دیا کہ وہ بیٹھے ہوؤں کوسلام کرے۔اورتھوڑوں کو ۔۔۔ جوتھوڑے ہوئی وجہ سے اونی بین ۔۔ تعظم دیا کہ وہ زیادہ کوسلام کریں۔

دوسری حکمت: اس تھم میں ہے ہے کہ اگر آ دمی اپنے بڑے اور اشرف کی قدر بہجانے ،اس کی تو قیر کرے ،اور بڑھ کر اس کوسلام کرے تو اس ہے سوسائٹ کی شیرازہ بندی ہوتی ہے۔لوگ ہا ہم مر بوط ہوتے ہیں ،ورنہ بڑوں چھوٹوں ہیں رشتہ ٹوٹ جا تا ہے۔اس لئے حدیث میں فر مایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر مہر بانی نہ کرے ،اور ہمارے بڑے کاحق نہ پہچانے ،وہ ہم میں ہے ہیں! (ابوداؤد حدیث میں میں میں اس

ابعتہ ہی شان بھی ہے۔ چھوٹا جب بڑے جے کہ سلام لیے میں ایک طرح کی خود بیندی ہے۔ چھوٹا جب بڑے کو سلام کرتا ہے تو اس کونخر محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی سال ایک کی ان کوسلام کرنے میں چیش قدمی کرنی جائے۔ کیونکہ بڑھ کر سلام کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے (مشکلا ق حدیث ۲۹۱۹ م) اور سوار کوجو تکم دیا کہ پیش قدمی کرنی جائے۔ کیونکہ بڑھ کوسلام کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے (مشکلا ق حدیث ۲۹۱۹ م) اور سوار کوجو تکم دیا کہ پیادہ کوسلام کرے: اس میں خصوصیت سے میہ بات بھوظ ہے۔ کیونکہ سوار لوگوں کے نزد یک بڑی ہیت والد ہوتا ہے، اور وہ بھی خود کو بڑا تصور کرتا ہے، اس لئے اس کوتا کیدی کہ وہ اسے ناندر تواضع پیدا کرے، اور بیادے کوسلام کرے۔ خلاصہ جواب نہیں تواضع کی کہ چھوٹے بڑوں کوسلام کریں۔ مگر ایک دوسری مصلحت سے بڑوں کو سلام کریں۔ مگر ایک دوسری مصلحت سے بڑوں کو سلام کریں بیدا ہو۔

[١] وقال الله تعالى في قصة الجنة: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِلْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِيْنَ ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تَحَالُوا، أو لا أدلكم على شيئ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم "

أقول: بين النبئ صلى الله عليه وسلم فائدة السلام، وسبب مشروعيته، فإن التحابب في الناس خصلة يرضاها الله تعالى، وإفشاء السلام آلة صالحة لإنشاء المحبة؛ وكذلك المصافحة ، وتقبيل اليد، ونحو ذلك.

[٢] قال صلى الله عليه وسلم: " يسلم الصغيرُ على الكبير، والمارُّ على القاعد، والقليلُ على الكثير" وقال صلى الله عليه وسلم: " يسلم الراكب على الماشي"

أقول: الفاشى فى طوائف الناس: أن يُحَيِّى الداخلُ صاحبَ البيتِ، والحقيرُ على العظيم، فأبقاه النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك؛ غير أنه مَرَّ عليه السلام على غلمان فسلم عليهم، ومَرَّ على نسوة فسلم عليهن، علمًا منه:

[الف] أن في رؤية الإنسان فضلُ من هو أعظمُ منه وأشر ف: جمعًا لشمل المدينة.

[ب] وأن في ذلك نوعًا من الإعجاب بنفسه، فجعل وظيفة الكبار التواضع، ووظيفة الصغار توقير الكبار، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " من لم يرحم صغيرنا، ولم يرقّر كبيرنا: فليس منا" وإنسا جعل وظيفة الراكب السلام على الماشى: لأنه أهيب عند الناس، وأعظم في نفسه، فتأكد له التواضع.

ترجمہ: (۲) لوگوں کے گروہوں میں تھینے وائی بات لینی رواج عام یہ ہے کہ گھر میں آنے والا گھر والوں کو سلام کرے۔اوراد ٹی آدی بڑے آدی بڑے آدی کو سلام کیا، اور آپ گورٹوں پر گذرے ٹو آپ نے ان کو سلام کیا، اور آپ گورٹوں پر گذرے ٹو آپ نے ان کو سلام کیا۔ آپ کے جانے کی وجہ سے: (الف) کہانسان کو کھے میں اس مختم کی برتری کو جو کہ وہ اس سے بڑا، اور اس سے اشرف ہے: مملکت کی براگندگی کوجی کرنا ہے (جسمعا: أن کا اسم مو ترہ اور بیا صلاح کی حکمت ہے) (ب) اور یہ کہ اس میں یعنی سلام لینے میں خود پندی کی ایک نوع ہے۔ پس بنایا بڑوں کا خاص حصہ خاکساری، اور چھوٹوں کا خاص حصہ بڑوں کی تو قیر، اور وہ تی سلام کی ایک نوع ہے۔ پس بنایا بڑوں کا خاص حصہ خاکساری، اور چھوٹوں کا خاص حصہ بڑوں کی تو قیر، اور وہ تی سلام کی ایک نوع ہے۔ پس بنایا بڑوں کا خاص حصہ خاکساری، اور چھوٹوں کا خاص حصہ بڑوں کی تو قیر، اور وہ تی سلام کی ایک نوع ہے، گر ابودا وُد میں وہ الفاظ ہیں جن کا شرح میں ترجمہ کیا گیا ہوتا ہے، اور اپنے دل میں بڑا کو رہنایا سوار کا خاص تھے بدو کی اس کے لئے تو اضعے۔

### يبود ونصاري كوابتداءً سلام ندكرنے كى وجه

صدیث ۔۔۔ رسول الله مِنْ الله م داسته میں تمہاری ملاقات ہو، تواس کونگ راستہ چلنے پر مجبور کرو' (مقلوق صدیث ۲۳۵)

تشری نی منال بین کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ملت اسلامید کی شان بلند کرنا ، اوراس کوسب متول سے اعلی واعظم بنانا ہے۔ اور ثیقصدای وقت حاصل ہوسکتا ہے جیسلمانوں کے لئے غیرسلموں پر مقدرت وغلبہ ہو۔ ذکور وَتَكُم ای نقط فِظر سے دیا حمیا ہے۔

## كلمات سلام ميں اضائے ہے تواب بڑھنے كى وجہ

حدیث — ایک خص خدمت بوی میں حاضر بوا ، اور اس نے کہا: السلام علیکم - نی مینالندگین نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اور فر مایا: '' دس' بعنی اس بندے کے لئے دس نیکیاں کھی گئیں ۔ پھر دوسر افخص آیا۔ اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمة الله ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فر مایا: '' بیس' پھر تیسرا آدی آیا۔ اور اس نے کہا: السلام علیکم ورحمة الله وبو کاته ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اور فر مایا: '' تمین' (مفئل قصدیت ۲۳۳۳) اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک وایت میں یا افزا فر ہو گاته و معفر ته ۔ پس آپ روایت میں یا افزا فر مایا: '' بیل آواب برحمتار بتائے' (مفئل قصدیت ۳۲۳۵)

تشریخ: کلمات سلام میں اضافہ ہے تواب میں اضافہ کی دجہ یہ ہے کہ سلام کی مشروعیت کی غرض بشاشت و مسرت، اتحاد و یکا گلت، مودت دمجت، ذکر ودعا، اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکرنا ہے کہ و بی سلامتی کے ضامن ہیں۔ پس کلمات سلام میں اضافہ مقصد سلام کی تحمیل کرتا ہے، اس لئے تواب پڑھتار ہتا ہے۔

# جماعت کی طرف سے ایک کاسلام کرنا اور ایک کا جواب دینا کافی ہے

صدیث ۔۔۔ رسول اللہ مِنظِلِمَنِیَ اِللَّمِیْ اِللَّهِ مِنظِلِمَنِیْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِ

تشری جماعت معنی کے لحاظ ہے ایک فرو ہے مینی وہ فرد کھی ہے، جیسے تین طلاقی : طلاق کا فرد کھی ہیں۔ اور سلام وجواب کا مقصد: وحشت دور کرنا ، اور باہم الفت پیدا کرنا ہے۔ اور بیمقصد ایک کے سلام کرئے اور ایک کے جواب دیئے ہے۔ اس کے اس کو کانی قرار دیا گیا۔



# سلام رخصت کی حکمت

صدیث --- رسول الله میالی کی از جبتم می ہے کوئی کی کہاں میں ہنچاتو چاہئے کہ سلام کرے، پھر بینصنا چاہے تو بیٹے، پھر جب جانے لگے تو پھر سلام کرے، پس پہلاسلام پچھے سلام سے زیادہ حقد ارئیں ' بینی جتنی اہمیت پہلے سلام کی ہے اتنی ہی سلام رخصت کی ہے (مفلاق صدیث ۲۹۳)

تشريخ اسلام رخصت من تين مصلحتين بين:

مہام صلحت: سلام کر کے جانے ہے: ناراض ہوکرنا گواری ہے چلدینے ،اور کسی ضرورت کے لئے جانے اور پھرالی ای محبت کے لئے لوٹے کے درمیان اقبیاز ہوتا ہے۔ اگر سلام کر کے کیا ہے تو خوش گیا ہے، ورند دمری بات کا اندیشہ ہے۔ دوسری صلحت: سلام کر کے رخصت ہوگا تو صاحب چلس کواس سے کوئی بات کہنی ہوگ تو کہد سکے گا۔اور چیکے سے چلا گیا تو بات کہنی ہوگ تو کہد سکے گا۔اور چیکے سے چلا گیا تو بات کر ہے۔

تنیسری صلحت: ایک جانا کھسک جانا ہے۔جس کی سورۃ النورآیت ۱۳ میں برائی آئی ہے۔ پس جوسلام کر کے جائے گاوہ اس عیب سے محفوظ رہے گا۔

[٣] قبال صبلى الله عليه وسلم: " لاتبدؤوا اليهودَ والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدُهم في طريق فاضْطَرُّوه إلى أضيَّقِه"

أقول: سره: أن إحدى المصالح التي بُعث النبي صلى الله عليه وسلم لها: التنوية بالملة الإسلامية، وجعلُها أعلى الملل وأعظمُها، ولايتحقق إلا بأن يكونَ لهم طَوْلٌ على من سواهم.

[1] وقال صلى الله عليه وسلم فيمن قال: السلام عليكم: "عشر"، وفيمن زاد: ورحمة الله: "عشرون" وفيمن زاد أيضا: وبركاته: "ثلالون" وأيضًا: ومغفرته: "أربعون" وقال: "هكذا تكون الفضائل"

أقول: سر الفضل ومناطه: أنه تتميم لما شرع الله له السلام: من التبشبش، والتألف، والمُوادَّة، والدعاء، والذكر، وإحالة الأمر على الله.

[ه] وقبال صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مَرُّوا أنْ يسلَّم أحدُهم، ويجزئ عن الجلوس أن يردُّ أحدهم"

أقول: وذلك: لأن الجمماعة واحدةً في المعنى، وتسليم واحد منهم يدفع الوحشة، ويُوَدُّدُ بعضهم بعضًا. [٦] قبال صبلى الله عليه وسلم: " إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلّم، فإن بداله أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلّم، فليست الأولى بأحقَّ من الآخرة"

أقول: سلام الوداع فيه فوائد:

منها: التمييز بين قيام المتاركة والكراهية، وقيام الحاجة على نية العود لمثل تلك الصحبة. ومنها: أن يتدارك المتدارك بعض ماكان يقصده ويُهمُّه، ونحو ذلك.

ومنها: أن لايكون ذهابُه من التسلُّل.

وضاحت و لایت حقق کی خمیر فاعل التنویه کی طرف لوثی ہے .... ترجمہ: اوراز انجملہ نیہ ہے کہ تلافی کرنے والا تلافی کرے بعض اس کام کی جس کاوہ اراوہ کرتا ہے ،اور جواس کو فکر مند بنائے ہوئے ہے ، یااس کے مانندکوئی اور بات۔ جہر ہے۔

### مصافحه ،معانقه اورخوش آمد بد كهني كى حكمت

ملاقات کے وقت سلام کے بعد اگر مصافی اور معانقہ بھی کیا جائے ،اور آنے والے کوخوش آمدید کہا جائے تواس سے مودّت و محبت اور فرحت وسرور میں اضافیہ وتا ہے۔ اور وحشت ونفرت اور قطع تعلق کا اندیشہ دور ہوتا ہے بعنی بیر با تنیس سلام کے مقاصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ' سلام کا تکملہ مصافیہ ہے' (مقلوق حدیث ۱۸۲۱) اور نبی میٹائیڈیڈیٹر نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو خوش معانقہ فرمایا ہے (مقلوق حدیث ۱۸۲۷) اور وفد عبد القیس اور حضرت عکر مدرضی اللہ عنہ کوخوش آمدید کہا ہے (مقلوق حدیث ۱۸۲۸) ہیں بیریا تھی بھی مسئون ہیں۔

صدیث ۔۔۔۔ رسول اللہ منالانیکی نے فرمایا: ''جب دومسلمان آپس میں ملیں ،اورمصافحہ کریں ،اوردونوں اللہ کی حمد کریں ،اوردونوں اللہ کریں ،تو دونوں کی مغفرت کردی جاتی ہے'' (مقلوٰۃ صدیث ۱۳۷۹)

کریں ،اوردونوں اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کریں ،تو دونوں کی مغفرت کردی جاتی ہے'' (مقلوٰۃ صدیث ۱۳۷۹)

تشری کے مغفرت کی وجہ بیہ ہے کے مسلمانوں کے درمیان بشاشت، باہمی محبت وملاطفت اور ذکر النہی کی اشاعت رب العالمین کو بہند ہے ،اس لئے مصافی کرنے والے مغفرت کے حقد ارہوتے ہیں۔

بھی دومسلمان آپس میں ملیس ، ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑی لیعنی مصافحہ کریں تو اللہ پرت ہے کہ وہ دونوں کی دعا میں حاضر
ہوں ، اور دونوں کوجدا تہ کریں بہاں تک کہ دونوں کو بخش دیں '( جمع الزوائد ٣٤:٨) اس حدیث میں بھی دعا کی صراحت
ہے۔ گر چونکہ ایک مختصر حدیث آئی ہے: صاحب مسلمین یہ بلتقیان فیتصافحان الا غفر لھما قبل ان یتفرق ( مشکوة حدیث ۱۹۲۹) ہیرحدیث آئی مشہور ہوگئی کہ مصافحہ سے دعا عائب ہوگئی۔ حالانکہ حادثہ واحدة میں مطلق کو مقید پرمحول کیا
جاتا ہے۔ اور حدیث میں واوعا طفہ طلق جع کے لئے ہے۔ پس تھرکا گل مزاج پری کا وقت ہے (جمة القرام ۲۷۱۳)

قا کده(۱): ایک حدیث میں معانقہ کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عندے مروی ہے، ایک فیص نے رسول اللہ مینائی آئی ہے۔ بات کی ایس کی اجازت ہے کہ اس سے لیٹ جائے، اللہ مینائی آئی ہے جو تھا: جب اسپ بھائی یا عزیز دوست سے ملاقات ہوتو کیا اس کی اجازت ہے کہ اس سے لیٹ جائے اس کے لگائے ، اور اس کو چو ہے؟ آپ نے فرمایا: '' اس کی اجازت نہیں'' (مشکوۃ حدیث ۱۳۸۸) اس حدیث میں جو معانقہ اور تقبیل کی ممانعت ہے، اس کا تعلق اس صورت سے جبکہ سینہ سے لگائے اور چو منے میں کسی برائی کا یا اس کا شبہ میدا ہونے کا اندیشہ ہو، ورنہ خودرسول اللہ مینائی آئی کیا ہے معانقہ اور تقبیل ٹابت ہے۔

والسر في المصافحة، وقوله: مرحبًا بقلان، ومعانقةِ القادم، ونحوِها: أنها زيادةٌ في المودّة، والتبشيش، ورفعُ الوحشة والتدابر.

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان، فتصافحا، وحَمِدَا الله، واستغفَرَاه، غفر لهما" أقول: وذلك: إذن التبشيش فيما بين المسلمين، وتوادّهم، وتلاطفهم، وإشاعة ذكر الله فيما بينهم: يَرْضَى بها ربُّ العالمين.

تر چمد: اور رازمصافحہ میں اور اس کے کسی کوخوش آمدید کہنے میں اور آنے والے سے معانفتہ کرنے میں اور اس کے مانند میں: بیہ ہے کہ بیرچیزیں مودّت، بٹاشت، رفع وششت ودفع قطع تعلق میں اضافہ میں۔انی آخر و۔ کہ

# كسى كے لئے كھڑ ہے ہونے كاتكم

صدیت (۱) ۔۔۔۔ رسول اللہ مثلاثیاً بیٹی نے قرمایا:''جس کو بیہ بات پہند ہو کہ اس کے لئے لوگ کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنائے' (مقتلوۃ صدیث ۲۹۹۹)

بیں:ان کے بعض بعض کی تعظیم کرتے ہیں'' (معکلوۃ صدیث • مے م

حدیث (۲) — جنگ بوقر بظر کے موقعہ پر حضرت سعدین معافر صنی اللہ عنہ بیار تھے اور مدید میں قیام تھا فوج کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ جب بوقر بظران کے فیصلہ پرائز آئے تو نی سیاتھ بینے ان کو بلاوا بھیجا۔ وہ گدھے پر سوار ہوکر آئے۔ جب حضور کی قیام گاہ کے قریب بینچے تو آپ نے ان کے فیصلہ پرائز آئے تو نی سیاتھ بینے ان کے فیصلہ پرائز آئے تو نی سیاتھ بینے ان کے طرف کھڑے ہوؤا'' (مشکون مدیث (۲۹۵ مدیث کا اور مشدا حمد (۲۳۰۹) ہیں ہے: '' اپنے سروار کی طرف کھڑے ہوؤ وہ لیس ان کو اُتاروہ چنا نچا تھوں نے ان کو اتارا'' صدیث (۲) — جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئے ضرت میلائے آئے ہے ہائے آئے ہوئے پران کو بھاتے۔ اور جب طرف بڑھے ، اور اپنی جگہ پر ان کو بھاتے۔ اور جب آئے ضرت میلائے آئے ان کا ہاتھ این کو بھاتے۔ اور جب آئے میں اُس کو چوشے ، اور اپنی جگہ پر ان کو بھاتے۔ اور جب ہاتھ میں اس کو چوشیں ، آپ کا دست مبارک اپنی ہاتھ میں لیس ، آپ کا دست مبارک اپنی ہاتھ میں لیس ، اس کو چوشیں ، اور آپ کو اپنی جگہ پر بھاتیں (مشکو قرصہ میں کہ اور اس)

قا سُدہ: قیام تعظیمی کے جواز، بلکه استحمال پر معرت سعد بن معاذرضی اللہ عند کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے،
مگر یہ استدلال درست نہیں۔ کیونکہ حدیث میں قوموا لسید کم نہیں ہے بلکہ إلى سید کم ہے بعنی ان کے تعاون
کے سے اٹھو۔ وہ بہار تھے، ان کو موارک سے اثر نے کے لئے مدد کی ضرورت تھی۔ لفظ سید سے شبہ بیدا ہوتا ہے کہ آ پ نے
لوگول کو قیام تعظیمی کا تھم دیا تھا۔ اور بیشہ معزت عمرضی اللہ عنہ کے دل میں بھی پیدا ہوا تھا۔ منداحد کی تول بالا روایت
میں ہے: فیقال عمر، سیدنا اللّٰه عزوجل! قال: انزلوہ: فانزلوہ: معزت عمر نے کہا: ہمارے آ قاتو اللہ عزوجل ہیں۔
نی مَالنّیَوَیّم نے فرمایا: ' ان کو اتارو' چتا نچہ لوگول نے ان کو اتارا۔ اس میں اشارہ ہے کہ معزت عمر نے اٹھنا ہے۔ اور او پر جو
تعظیمی سمجھا تھا۔ نی سِلانیَوَیّم نے اس کی وضاحت کی کہ تعظیم کے لئے نہیں، بلکہ تعاون کے لئے اٹھنا ہے۔ اور او پر جو
تعظیمی سمجھا تھا۔ نی سِلانیَوَیَّم نے اس کی وضاحت کی کہ تعظیم کے لئے نہیں، بلکہ تعاون کے لئے اٹھنا ہے۔ اور او پر جو

ح أوسَوْرَبِبَافِيرًا ◄

دوسری حدیث آئی ہے اس میں صراحت ہے کہ جب نی مظالمتی است باہرتشریف لائے ،اور صحابہ کھڑے ہوئے تو وہتری حدیث آئی ہے اس میں صراحت ہے کہ جب نی مظالمتی است ہاہرتشریف لائے ،اور صحابہ کھڑے ہوئے تو وہتنظیم ہی کے لئے کھڑے ہوئے ہے کہ انداز سے مقتدی کھڑار ہتا مقصود نہیں تھا، پھر بھی آ ہے نے مما نعت فرمائی۔ کیونکہ یہی قیام تعظیم میں افراط شروع کیونکہ یہی قیام تعظیم میں افراط شروع کیونکہ یہی قیام تعظیم میں افراط شروع ہوگئی تو مقتدی کا حال بھی برا ہوجاتا ہے، جبیا کہ لوگوں کے احوال سے یہ بات واضح ہے۔

پس جے اپن تعظیم کے لئے دوسروں کا کھڑا ہوتا اچھا گئے: اس کے لئے جہنم کی دعید ہے۔ کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔
اور متنکبرین کا ٹھکا نہ دوز خ ہے۔ اور وہ براٹھ کا نہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خود بالکل نہ چا ہے، گر دوسرے اکرام اور عقیدت
ومجت میں کھڑے ہوجا کمیں تو یہ دوسری بات ہے۔ اگر چہ دسول اللہ میٹائیڈیکٹی کو یہ بات بھی پندٹہیں تھی۔ اور ہمارے اکا بر
بھی اس پر سخت نا گواری طاہر کرتے تھے۔ البت کی مہمان وغیرہ کے آنے پر فرحت وسرور اور اعزاز واکرام کے طور پر
کھڑا ہونا جائز ہے۔

# ملا قات برسلام کی جگہ جھکناممنوع ہونے کی وجہ

حدیث ۔۔۔ رسول اللہ مِنَالِنَهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهُ مِنَالِهِ مِنَالِهِ مِنَا كِي كُلُهُ مِنْ اللهِ مِنَالِهُ مِنَا كِي اللهِ مِنْ كِيالُهُ اللهِ مِنْ كِيالُهُ مِنْ اللهِ مِنْ كِيالُهُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ كِيالُهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ كِيالُهُ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الل

تشریخ: جھکنااس کئے ممنوع ہے کہ وہ نماز سے رکوع کے مشابہ ہے، پس وہ سلامی کے سجدہ کی طرح ہو گیا۔ نیز سلام کی جگہ جھکنا: اسلامی طریقہ کا اپنی طرف ہے بدل تبویز کرنا ہے، جوجا ئزنبیں۔

وأما القيام: فاختلفت فيه الأحاديث: فقال صلى الله عليه وسلم: "من سرّه أن يتمثل له الرجال قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار "وقال صلى الله عليه وسلم: " لاتقوموا كما يقوم الأعاجم: يُعَظّمُ بعضُهم بعضًا "وقال صلى الله عليه وسلم في قصة سعد: "قوموا إلى سيدكم "وكانت فاطمة رضى الله عنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها، فأخذ بيدها، فَقَبّلَها وأجلسها في مجلسه؛ وإذا دخل صلى الله عليه وسلم عليها، قامت إليه وأخذت بيده، فقبّلته، وأجلسها في مجلسها.

أقول: وعندى: أنه لا اختلاف فيها في الحقيقة، فإن المعانى التي يدور عليها الأمر والنهى: مختلفة، فإن العجم كان من أمرهم أن تقومَ الخَدَمُ بين أيدى سادتهم، والرعيةُ بين أيدى ملوكهم، وهو من إفراطهم في التعظيم، حتى كاد يُتَاخِمُ الشركَ، فنهوا عنه، وإلى هذا وقعت الإشمارةُ في قوله عليه السلام: "كما يقومُ الأعاجم" وقوله عليه السلام: "من سَرَّه أن يتمثَل"

يقال: مَثُلَ بين يديه مُثُولًا: إذا انتصب قائما للخدمة؛ أما إذا كان تبشبشاله، واهترازًا إليه، وإكرامًا وتطييبا لقلبه، من غير أن يتمثّل بين يديه، فلا بأس، فإنه ليس يُتَاخِمُ الشرك. وقيل: يارسول الله! الرجل منا يلقى أخاه، أَينتحنى له؟ قال: "لا" وسببه: أنه يشبه الركوع في الصلاة، فكان بمنزلة سجدة التحية.

ترجمہ: اور رہا قیام: پس اس میں حدیثیں مختلف ہیں (اس کے بعد جارحدیثیں ہیں) میں کہتا ہوں: اور میرے زودید.

یہ کے کہ حقیقت میں ان روایات میں کچھا ختلاف نہیں ۔ پس بیٹک وہ معانی (وجوہ) جن پرام ونہی (جواز وعدم جواز) کا مدار
ہے مختلف ہیں: (۱) پس بیٹک مجم کا معاملہ یہ تھا کہ تو کرا ہے آتا کے سامنے اور دعایا اپنے بادشا ہوں کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔
اور وہ ان کے تعظیم میں مبالخہ سے تھا، یہاں تک کہ قریب تھا وہ کہ شرک سے مل جائے، پس لوگ اس سے روکے گئے .....رہا
جب کھڑا ہونا آنے والے کے لئے بشاشت کے طور پر، اور اس کے لئے جھومنے کے طور پر، اور اکر ام اور اس کے دل کوخوش
کرنے کے طور پر، ہواس کے بغیر کہ وہ اس کے لئے کھڑا رہے تو گئے انش ہے۔ پس بیشک وہ شرک سے ملنے والنہیں۔

کر نے کے طور پر ہواس کے بغیر کہ وہ اس کے لئے کھڑا رہے تو گئے اکش ہے۔ پس بیشک وہ شرک سے ملنے والنہیں۔

### استيذان كى حكمت اوراس كے مختلف درجات

سورة النورآيت ٢٢ مين ارشاد پاک ہے: ''اے ايمان والو! تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں ميں واخل نه ہؤ و، يهال تک کهتم اج زت حاصل کرو،اوران کے رہنے والوں کوسلام کرؤ'

اورسورۃ النوری کی آیات ۵۹ میں ارشاد پاک ہے: ''اے ایمان والوا چاہئے کہم سے اجازت کیں وہ لوگ جن کے م مالک ہو یعنی غلام باندی، اور دہ لوگ جوتم میں سے صدیلوغ کوئیں پہنچہ، تین اوقات میں: صبح کی نماز سے پہلے، اور دو پہر میں جب تم کپڑے اتارو سیتے ہو، اور عشاکی نماز کے بعد۔ بیٹین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ اور ان اوقات کے علاوہ تم پر پھھالزام نہیں، اور ندائن پر پھھالزام ہے۔ وہ بکٹرت تمہارے پائے تنے جانے والے ہیں: ایک دوسرے کے پائ اس طرح التدتی کی صاف صاف احکام بیان فرماتے ہیں۔ اور التدتی الی جانے والے حکمت والے ہیں۔ اور جب تمہارے بچے صدیلوغ کو پہنچیں تو ان کو بھی اس طرح اجازت کئی جائے جس طرح ان سے انگے لوگ لیتے ہیں''

تفسیر: استیناس کے لغوی معنی ہیں: اُنسیت حاصل کرنا، ماٹوس کرنا۔ اور مراد استیذ ان لیعنی اجازت علب کرنہ ہے۔
اور استیذ ان کو استیناس کے لفظ سے ذکر کرنے ہیں اجازت طلبی کی ایک صلحت کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب
کو کی شخص یا قاعدہ اجازت لے کراندر آتا ہے تو اس ہے اُنسیت ہوتی ہے، وحشت تہیں ہوتی۔ اور اگر اون واطلاع کے
بغیر آجا تا ہے تو موڈ خراب ہوجاتا ہے۔

ح لوَ وَرَبِيانِ لِهِ

﴿ لَيُسْزَعُرُ بِبَالْمِيْزُرِ ﴾ -

فا كده: اوردوفعلول كورميان واوعاطفه مطلق جي كي بيترتيب لجوظ بيل كونكه استيذ ان كامسنون طريقه بيب كرة فا كدة في الله يهل ملام كريه مجرتام بتلاكراجازت طلب كريه حديث بيل به يوعام كايك شخص في رسول الله منافي المين المرح اجازت طلب كي بالمرح المين المرح اجازت طلب كي بالمرح المين المرح المرح المين المرح المرح المين المرح المرح المرح المرح المرح المرح المين المرح ا

اور حضرت جابر رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله مطاللة الله عند الله عند میلے سلام نہ کرے، اس کو اندر آنے کی اجازت مت دو' (مشکورہ حدیث ۲۵۲۷) اور بیسلام: سلام استیذ ان ہے، پس جب اجازت کے بعد گھر ہیں داخل ہوتو دوبار دسلام کرے (معارف القرآن)

اورآیت میں سلام پر استیذان کی تقذیم کی وجہ یہ ہے کہ آنے والاسلام تو کیا بی کرتا ہے، لوگ استیذان میں ففلت برتنے ہیں ،اس لئے اہمیت طاہر کرنے کے لئے استیذان کا تھم مقدم کیا گیا ہے( فائدہ تمام ہوا)

اوراستیدان کا حکم دووجہے دیا گیاہے:

سبلی وجہ: آدی بھی تنہائی میں بے تکلف حالت میں ہوتا ہے، اور بھی کی ضرورت سے برہندہوتا ہے، اس اگر کوئی اور بہات اس کوخت نا گوار ہوگ ۔ حدیث میں ہے کہ اور بہات اس کوخت نا گوار ہوگ ۔ حدیث میں ہے کہ ایک محر میں گھس آئے گا تو اس کی اس کے سر پر نظر پڑے گی ، اور بہات اس کوخت نا گوار ہوگ ۔ حدیث میں ہے کہ ایک محض نے رسول اللہ میلائی بھی ایک محص نے رسول اللہ میلائی بھی ایک میں ایک میں ایک میں ایس جانے کے لئے اجازت لول؟ آپ نے فرمایا: "باس! اجازت لو "انھوں نے عرض کیا: میں والدہ کے ساتھ رہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: "پھر بھی اجازت لو الدہ کے ساتھ رہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: "پھر بھی اجازت لو کوئے اور کی تھو؟" نے عرض کیا: میں اس کا خادم ہوں؟ آپ نے فرمایا: "ناہم اجازت لو کیا تمہیں یہ بات پندہ کو اپنی والدہ کو نے اور کے ہو افھوں نے جواب دیا: نہیں! آپ نے فرمایا: "پی اجازت لو" کیونکہ ہوسکتا ہے دہ کسی ضرورت سے ستر کھو لے ہوئے اور اس پرتمہاری نظر پڑ جائے (مکلؤ قدریث ۱۳۲۲)

فا کرہ: گھر بیں صرف اپنی ہوئی ہوتو استیذان واجب نہیں ،البشتہ بیہ ہے کہ بدوں اطلاع داخل نہ ہو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کا میعمول اس لئے تھا کہ وہ مسعود رضی اللہ عندان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کا میعمول اس لئے تھا کہ وہ ہمیں ایس حالت میں نہ دیکھیں جوان کو پہندنہ ہو( این کثیر ) اور یہ بھی ممکن ہے کہ پاس پڑوس کی کوئی عورت گھر میں آئی ہوئی ہو،اس لئے اجازت لے کرداخل ہونائی مناسب ہے (قائدہ تمام ہوا)

دوسری وجہ: بھی انسان اپنے گھر میں تنہائی میں کوئی ایسا کام کررہا ہوتا ہے کہ بیس چاہتا کہ دوسرااس سے وَاقف ہو، پس اگر کوئی مخص ہے! جازت اندر کھس آئے گا تو اس کو تخت اذبت پہنچے گی۔ اور تھم استیذ ان کی علت ایذاء رسانی سے بچنا، اور حسن معاشرت کے آداب سکھانا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی مَنظِلْنَدَ وَاللّٰ مِنظِلُ اللّٰ مَا اللّٰ اللّ

﴿ وَمُسْؤِرُ مِيَالِيْرُ لِهِ ◄

ے سرمبارک مجلار ہے تھے۔ آپٹے فرمایا:''اگر میں جانتا کہ تو گھر میں دیکھیر ہاہے تو میں تیری آنکھ میں سینگی مارتا۔ اج زت حاصل کرنے کا تھم آنکھ ہی کی وجہ ہے تو ہے!''( بخاری حدیث ۱۲۳۳ ) اوراستیذ ان کے تعلق ہے لوگ تیمن طرح کے ہیں :

اول: اجنبی شخص جس سے ملنا جلنا نہیں ہوتا۔ اس کا تھم ہے کہ وہ صراحة اجازت لئے بغیر گھر میں داخل نہ ہوے۔ حضرت کلد ہ بن شبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (ان کیا خیاتی بھائی) صفوان بن امریرضی اللہ عنہ نے ان کودودہ مرنی کا بچے اور چھوٹی ککڑیاں دے کر رسول اللہ شِلانِیَا اِنْ اِللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ ہیں تیا م فرما تھے۔ کلدہ کہتے ہیں: میں یہ چیزی لے کر رسول اللہ مِلانیَا اِنْ اِللہ اور میں نے پہلے سلام کیا نہ حاضری کی فرمات جا اور جس کے باس پینی گیا، اور میں نے پہلے سلام کیا نہ حاضری کی اجازت جا تی ۔ آپ نے فرمایا: 'واپس جا کو، اور کہو: السلام علیکہ ان اُد خل جم پرسلامتی ہو، کیا میں اندرا سکتا ہوں؟ (مقلوہ صدیث اے ۲۷) رسول اللہ مِنالِقَ اِللہ مِنالِق اللہ مِنالِق اِللہ مِنالِق اللہ مِنالِق اِللہ مِنالِق اللہ مِنالِق اِللہ مِنالِق اللہ مِنالِق ا

مسئلہ اگر کسی کے دروازے پر جاکرا جازت طلب کی: سلام کیا ، درواز ہ کھنگھٹایا ، یا تھنی بجائی ، گراندر سے کوئی جواب نہ آیا ، تو وہ اردا جازت طلب کرے ، گرجواب نہ آئے تو تیسری مرتبہ اجازت طلب کرے ، اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آئے ، تو لوٹ جائے ۔ پس اگر تہہیں اجازت تین مرتبہ طلب کی جائے ، پس اگر تہہیں اجازت دی جائے ، تو لوٹ جائے سلم شریف (۱۳۲:۱۳) میں روایت ہے کہ 'اجازت تین مرتبہ استیذ ان سے تقریبا یہ بہت عین ہوجاتی ہے کہ دی جائے تو فہما ، ورنہ واپس لوٹ جائے 'اوراس کی وجہ یہ ہے کہ تین مرتبہ استیذ ان سے تقریبا یہ بہت عین ہوجاتی ہے کہ آوازس کی گئی ہے ، مگر صاحب خانہ یا تو ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا۔ مثلاً : نماز پڑھ رہا ہے ، یا بیت الخلاء میں ہے ، یا اس کررہا ہے ، یا بھراس کواس وقت ملنا منظور شہیں ۔ پس ایسی حالت میں جے رہنا ، اور مسل دستک دیے رہنا مصلحت کے خلاف بلکہ باحث ایڈ اے ہے ، جس سے بچنا واجب ہے (ماخوذ از معارف القرآن ۱۳۹۲)

دوم: ایسا غیرمحرم جس کے ساتھ ملنا جانا اور معاشرتی تعلقات ہوں۔ ایسے خص کی اجازت طبی پہلے خص کی اجازت طبی پہلے خص کی اجازت طبی ہے:
طبی ہے کم ورجہ کی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند ہے جو نبی مینائی آئے کے خادم خاص تھے، آپ نے ارشاوفر ما ہیں ۔ اِذْنَك علی : أن بُرْ فَعَ المحجاب، و أن تَسْتجعَ مِوَ ادی، حتی أَنْهاك (مسلم ۱۱ ، ۱۵ معری) ترجمہ: میرے پاس آئے کے لئے تمہاری اجازت بیہ کہ پروہ اٹھا دیا گیا ہو، لیتی ورواز و کھلا ہوا ہو، اور بیات ہے کہ تم (جمحے بات کرتا ہوا) سنو (اور) میری ذات کو (دیکھو) یہاں تک کہ شن تم کوروک دول لیعن جیٹھک میں کوئی آیا ہوا ہو، اور ورواز و کھلا ہو، اور اس آئے والے سے رسول اللہ مینائی آئے بیا تھو مراس ہو خادم خاص حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کواندر آئے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ، البت ان کوروک دیا جائے تو دک جانا ضروری ہے۔

سوم: بنج اورغلام ہیں، جن سے بروہ واجب بہیں، اس کئے ان کے لئے استیذ ان کا تھم بھی نہیں۔ ابت وہ اوقات جن میں عام طور پر کپڑے اتارویئے جاتے ہیں: اِن کو بھی اجازت لے کرآنا جائے۔ اور بیاوقات ملکوں اور تو موں کے اعتبارے مختلف ہوسکتے ہیں۔اور آیت کریمہ میں جن اوقات کا ذکر ہے،ان کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں ' بنچ اورغلام گھر ہیں آیا گھر ہیں آیا کرتے ہیں۔ان اوقات میں حصر نہیں۔مثلاً آدمی رات میں آیا جا ہیں تو بھی اجازت ضروری ہے، گراس وقت کا ذکراس الحرائیں کیا کہ اس وقت بنچ اورغلام گھر ہیں نہیں آیا کرتے۔

مسئلہ: جشخص کوکس کے ذریعہ بلایا گیا ہو، اگروہ قاصد کے ساتھ ہی آجائے ، تواس کواجازت لینے کی ضرورت نہیں ،
اس کی طرف قاصد بھیجنا ہی اجازت ہے۔ حدیث بیں ہے کہ'' آدمی کا آدمی کی طرف قاصد بھیجنا اجازت ہے' (مفکوۃ حدیث بیں ہے کہ'' آدمی کا احدیث بیں ہے کہ '' ادری کی طرف قاصد بھیجنا اجازت ہے ''جوآدمی بلایا جائے ، اوروہ قاصد کے ساتھ ہی آجائے ، تو بہی اس کے لئے اندر آنے کی اجازت ہے (حوالہ بالا)

حدیث بنی منالفتاً آئے جب کی کے دروازے پر جینی باقد دروازے کے سامنے کھڑے ہیں ہوتے ہتے، بلکہ دائیں حدیث سے کھڑے ہیں ہوتے ہتے، بلکہ دائیں ہائی کھڑے ہیں کھڑے ہوئے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کہ اس کی وجہ بیہ کہاں نہیں کھڑے ہوئے ہیں اگر پردہ پڑا ہوا ہو یا کواڑ بند ہوں تو سامنے کھڑا ہونا جا کز ہے۔ زمانہ میں دروازوں پر پروے میں ہوتے تھے۔ پس اگر پردہ پڑا ہوا ہو یا کواڑ بند ہوں تو سامنے کھڑا ہونا جا کز ہے۔

أقول: إنسا شُرع الاستئذان لكراهية أن يهجم الإنسانُ على عورات الناس، وأن ينظر منهم ما يكرهونه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حديثه:" إنما جُعل الاستئذانُ لأجل البصر" فكان من حقه أن يختلف باختلاف الناس:

فمنهم: الأجنبى الذي لامخالطة بينهم وبينه، ومن حقه: أن لا يدخل حتى يُصَرِّحَ بِالاستئذان، ويُصَرُّح له بالإذن، ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم كُلْدَة بنَ حَنبل - رجلًا من بني عامر - أن يقول: "السلام عليكم أأدخل؟" قال صلى الله عليه وسلم: "الاستئذان ثلاث، فإن أذِن لك، وإلا فارجع"

ومنهم: ناس أحرار ليسوا بالمحارم، لكن بينهم خَلْطَةٌ وصحبةٌ، فاستنذانهم دون استنذان الأولين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود:" إذنك على أن يُرفع الحجاب، وأن تستمع سِوَادى، حتى أنهاك"

ومنهم: صبياتُ ومماليكُ: لايجب الستر منهم، فلا استئذان لهم، إلا في أوقات جرت العادة فيها بوضع الثياب؛ وإنما خصَّ الله تعالى هذه الأوقاتَ الثلاثَ: لأنها وقتُ وُلوج الصبيان

والمماليك، بخلاف نصف الليل مثلا.

وقال صلى الله عليه وسلم: "رسولُ الرجل إلى الرجل إذنُه" وذلك: لأنه عَرَفَ بدخوله لَمَّا أرسل إليه.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك: لأن الدُّور لم يكن يومئذ عليها ستور.

۲ ۔ بیٹھنے ، سوٹے ، سفر کرٹے ، جلٹے ، چھینک اور جمائی لینے کے آواب
 ۱ ۔ سیکواٹھا کراس کی جگہ نہ بیٹھنے کی وجہ ۔ حدیث ۔ رسول اللہ سیلیجائی لیے نے فر مایا: '' کوئی آ دی دوسرے آ دی کواس کی جگہ سے نہ اٹھائے ، پھر وہ خوداس جگہ بیٹھ جائے بینی مجلس ہے کسی کواٹھا کراس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہئے ، بلکہ کہے : کھل جا دَاور گنجائش پردا کرو' (مشکوۃ حدیث ۲۹۲)

تشری : بیممانعت اس دجہ سے کہ بیچرکت تکبراورخو . بسندی کی دجہ سے صادر ہوتی ہے، جو یُری عادت ہے۔ اور

اس سے دوسر سے کے دل میں میل آتا ہے اور کینہ کیٹ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی نمی کی بات ہے، پس اس سے بچنا جا ہے۔ فاکدہ: البتہ اگر جیفا ہوا شخص خود کس کے لئے ایٹار کر ہے، اور اپنی جگہ خالی کردے، تو وہ اجر کا مستحق ہوگا۔ کیونکہ یہ ایک مسلمان کا اگرام ہے جو پہندیدہ امر ہے۔

س تا گک کھڑی کر کے اس پر ٹا نگ رکھ کر لیننے کی ممانعت سے حدیث (۱) سے رسول اللہ مطابقہ نے فرمایا: '' تم میں ہے کوئی شخص ہر گر چٹ نہ لینے ، پھر ابنا ایک پیردوسرے پیر پرر کھے' (سفلو قاحدیث اسے مطابقہ کے بیردوسرے پیر پرر کھے' (سفلو قاحدیث استان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مطابقہ کے آپ بینا ایک پیردوسرے پیر پرر کھے ہوئے تھے (سنق علیہ بھلوق صدیث ۱۵۰۹)
میں اس طرح چت لینے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ بینا ایک پیردوسرے پیر پرر کھے ہوئے تھے (سنق علیہ بھلوق صدیث ۱۵۰۹)
تشریخ : زمان میں عربول میں عموماً تہبد میا ندھنے کا رواج تھا۔ اور تدبد بند بائدھ کراگراس طرح چت لینا جائے کہا کہ زانو کھڑا کرکے دوسرااس پرر کھا جائے تو بسا اوقات ستر کھلنے کا اندیشہ پیدا ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ کہا صدیث میں اس طرح لیننے میں کوئی ممانعت کی۔ البت آگر لباس ایسا ہوکہ اس بات کا اندیشہ نہ ہو، مشان شلوار پین رکھی ہو، تو اس طرح لیننے میں کوئی مضا نقہ بیس۔ دوسری صدیث میں فول نبوی سے جواز ثابت ہوتا ہے۔

اورایک روایت میں ہے کہ سیدوز خیول کے لینے کاطریقہ ہے!" (منگلوۃ صدیث ۱۳۵۳)

تشری کے اینے کا بیطریقہ اس لئے ممنوع ہے کہ مینہا ہت مکروہ ومنگر دیئت ہے، دوز خیوں کے ساتھ تشبیہ بھی اس حقیقت کوظام کرنے کے لئے ہے۔

الی حیوت پردات میں سوئے جس پردکاوٹ نہ ہوتواس کی فرمداری ختم ہوگئ" (مظلوۃ عدیث ۱)؛ "جوفض کسی گھر کی الیک حمیت پردات میں سوئے جس پردکاوٹ نہ ہوتواس کی فرمداری ختم ہوگئ" (مظلوۃ عدیث ۱۷۲۴)

تشری : منڈ بریغیر کی حیت پر دات میں سونے کی ممانعت کی دیہ بیہ کہ اندیشہ ہے کہ آدمی کی آگھ کھلے، اور دات کی تاریخی اور نات کی اور نیند کی غفلت میں وہ جیت سے بیچے گرجائے، پس اس نے خود کو ہلاکت کے دریے کیا، حالا نکہ اللہ پاک کا تھم ہے:''ا ہے ہاتھوں لیعنی ہا ختیار خود ہلاکت میں نہ پڑؤ' (سورۃ البقرۃ آیت ۱۹۵) اور ایش نے اللہ کے اس تھم پر ممل نہیں کیا، پس اگروہ گرکر ہلاک ہوجائے یا چوٹ کھائے تو اس کا وہ خود ذمید دارہے۔

#### ومنها: آداب الجلوس، والنوم، والسفر، وتحوها

 [١] قال صلى الله عليه وسلم: " لا يُقيم الرجلُ الرجلُ من مجلسه، ثم يجلس فيه، ولكن يقولُ: تفسُّحوا وتوسُّعوا"

أقول: وذلك: لأنه يصدُّر من كِبُر وإعجاب بنفسه، ويَجِدُ به الآخَرُ وَحَرًّا وضعينةً.

[7] وقال صلى الله عليه وسلم: " من قام من مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به"

أقول: من سبق إلى مجلس أبيح له: من مسجد أورَباط أو بيت، فقد تعلق حقه به، فلا يُهَيِّجُ حتى يَستغنى عنه، كالموات وقدمر هنالك.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: لايحل للرجل أن يفرِّق بين اثنين إلا بإذنهما"

أقول: وذلك: الأنهما ربما يجتمعان لِمُسَارَّةٍ ومناجاة، فيكون الدخول بينهما تنغيصًا عليهما؛ وربما يتأنَّسَان فيكون الجلوس بينهما إيحاشًا لهما.

[٤] قبال صبلي الله عليه وسلم: " لا يستَلْقِيَنَّ أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى" وروَّى صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا، واضعا إحدى قدميه على الأخرى.

أقول: كان القوم يأتزرون، والمؤتزر إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى: لايامن أن تنكشف عورتُه؛ فإن كان لابسُ سراويلَ، أو يَأْمَنُ انكشافَ عورتِه، فلا بأس بذلك.

[٥] وقال صلى الله عليه وسلم لمضطجع على بطنه: "إن هذه ضِجْعَةٌ يُبْغِضُها الله" أقول: وذلك: لأنها من الهيئات المنكرة القبيحة.

التنور بتباليتن

[1] وقال صلى الله عليه وسلم: "من بات على ظهر بيت، ليس عليه حجاب، فقد برئت منه الذمة" أقول: وذلك: لأنه تعرَّض لإهلاك نفسه، وألقى نفسه إلى التهلكة، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾

ترجمہ: (۱) اور وہ بات ایسی ممانعت اس لئے ہے کہ وہ بات ایسی کی گواس کی جگہ ہے اٹھانا کہراور نود پہندی کی وجہ سے صاور ہوتا ہے، اور وہ رااس کی وجہ سے دل میں کینے کہ نے پاتا ہے ۔۔۔ (۲) جوشص کی الی جگہ کی طرف جواس کے لئے مبال کی گئی ہے پہلے پہنچا جسے میں میں اس کے وہ کی اس کا حق واب ہے ہوگیا، پس وہ برا چیختہ نہ کیا جائے بہاں کی گئی ہے پہلے پہنچا جسے میں اس اس کے بیان میں گذر پھی ۔۔۔ (۳) اور وہ ممانعت اس لئے ہے کہ تھی دونوں کے دومیان کی وجہ وہاں لیسی ہوئے گئی اس دونوں کے درمیان بیٹھنا ان کو ممانعت اس لئے ہے کہ تھی دونوں آیک دومرے سے مانوس ہوئے ہیں، پس ان دونوں کے درمیان بیٹھنا ان کو کھست میں ڈالن ہے۔۔ (۳) لوگ تھی پہنا کرتے تھے، اور تھی ہوئے ہیں، پس ان دونوں کے درمیان بیٹھنا ان کو وہ طمئن وحشت میں ڈالن ہے۔ اس کا سرکھل جائے ۔ پس آگر وہ شلوار پہنے ہوئے ہو یا بیٹ سنز کے گھلئے ہے مطمئن ہوئے کو کی مضا کہ نہیں ہوگا اس سے کہ اس کا سرکھل جائے ۔ پس آگر وہ شلوار پہنے ہوئے ہو یا اپنے سنز کے گھلئے ہے مطمئن ہوئو کوئی مضا کہ نہیں در ہے ہواہا کہ ت کہ اور وہ کم انعت اس لئے ہے کہ وہ نوو در ہم ہوئی در در ہواہا کہ بیا کہ وہ ہوئیت کر وہ وہ کر ہم بینوں میں ہے ہو ۔۔ (۲) اور وہ کم انعت اس لئے ہے کہ وہ نوو کو لیا کت میں ڈال ، درانحا کی اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''اپنے تیکن ہلا کت میں نہ پڑ ڈ' اللہ درانحا کی اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''اپنے تیکن ہلا کت میں نہ پڑ ڈ' اللہ درانحا کی اند کہ اندین کر درانے کی اندین کر در کر درانے کی اندین کر درانے کی اندین کر درانے کی اندین کر درانے کی اندین کر درانے کی درانے کی

لغات: الوَحَر: كيد .... المُسارَّة: مركوثى ـ سَارَه في أُذُنه مُسارَّة أي تَنَاجَوا (اران)

﴾ ۔ حلقہ کے پیچ میں جیٹھنے کی مما نعت کی وجہ ۔۔۔ حدیث ۔۔۔ حضرت حذیفہ رمنی اللہ عنہ نے فرمایا: '' حضرت محمد میلائی آئیز کی زبان ہے وہ مخص ملعون ہے جو صلقہ کے پیچ میں جیٹھتا ہے' (مفکوۃ حدیث ۲۲ سے) تشریح: اس حدیث کی چندتو جیہات ہیں:

مہلی توجید: طلقہ کے نیج میں بیضے والے سے مراد: وہ تخرہ ہے جولوگوں کو ہندانے کے لئے ان کے نیج میں بیٹھتا ہے۔ لوگ اس کو چھیزتے ہیں، اس پر نظرے کئے ہیں، اور وہ الٹاسیدھا جواب دیتا ہے، جس پر لوگ قبقہدلگاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بدا یک شیطانی عمل ہے، اس لئے اس پر نعنت کی گئے ہے۔

بین جائے، توسب کویہ بات نا گوار ہوتی ہے، اس لئے اس پر پھٹکار بیجی گئے ہے (بیتوجیہ شارح نے بر هائی ہے) △ عورتوں کے چلنے کا اوب، اور عورتوں کے درمیان چلنے کی ممانعت — حدیث (۱) \_ حضرت ابو أسيد انصاري ضي القدعنه بيان كرتے بيل كدايك مرتبه رسول الله طالفَة يَكُمْ مسجد سے باہر نكلے، پس ( و يكھا كمسجد سے اونے والے) مرو: عورتوں سے راستہ میں ال مسئے جیں یعنی سب ملے جلے چل رہے جیں، آپ نے (عورتوں سے) فرمایا:'' تم پیچیے ہوجاؤ، لیعنی ایک طرف ہوجاؤ، پس تمہارے لئے نہیں ہے کہتم راستہ کے چھے میں چلو،تم راستہ کے سنارے ادارم بکزؤ' چنانچے عورت دیوار کے ساتھ لگ کرچکتی تھی ، یہاں تک کداس کا کپڑا دیوار ہے لگ جاتا تھا ( مخلوق مدید ساس اس مدیث میں راستدمیں عورتوں کے جلنے کا اوب بیان کیا گیا ہے۔ اوراس کی وجہ آ گے آ رہی ہے۔ حدیث (۲) - حفرت ابن عمرضی الله عنبها بیان کرتے ہیں که رسول الله مِلاليَهِ اللهِ فَاللهِ مِنع کمیا که آ دمی دوعورتوں کے ورمیان ہے (منکوۃ مدیث ۴۸ یه) بیممانعت اس لئے ہے کہ مردغیر محرم عورت کوست کرے نداس کود سکھے۔ ا ... جینے پرحد کرنے کی جمد کرنے والے کو دعا دینے کی ،اور دعا کا جواب دینے کی حکمت حديث (١) \_ رسول الله مِالنَّهُ وَيَلِم نَ قرمايا " وبتم من كى وجهينك آئوا على المحمد الله كم اور عابة كراس كابهائى -- يافر ما ياس كاساتشى - يرخمك الله كب-اور عابة كري الله بهديكم الله ، ويُضلح بالكم (التدتعالي عهمين بدايت يعنوازين،اورتمبار عالات درست فرما تمين) كهر (مقلوة مديث ٣٣٠م) حديث (٢) \_ رسول الله مَنالِيَهَ أَيَامُ فِي أَنْ مِن إِنْ جبتم من كُونَي مُض حَصينكا ورائله كي تعريف كر ، توات يو حمك الله كهدكروعا وو، اوراكروه الله كي تعريف شكريتوتم اس كودعامت وو " (مشكوة حديث ٣٥ ٢٥) حدیث (۳) \_\_\_\_ رسول الله منالانفازیکن نے فرمایا: اسے بھائی کی چھینک کا تین مرتبہ جواب دو، پس اگروہ اس ہے زیادہ میسیکے توووزکام بے '(مفکوة مدیث ۳۷،۳۳) بعنی نزلے زکام کی وجہ سے سی کوبار بارچھینک آئے توہر بار يو حمك الله کہناضروری نہیں۔

تشري جمينك آن يحدكرنادووديت شروع كيا كياب:

مہم ہی وہ: چھینک آنا کی شفا ہے۔ اس کے ڈراید اسی رطوبت اور ایسے ای کے سات میں کہا کہ است میں ہے۔ اس کے ڈراید اسی جھینک آنا اللہ کا فضل ہے، جس پر تمرضروری ہے۔ وہ نہ کلیں تو کسی تکلیف یا بیاری کا اندیشہ ہے۔ بس صحت کی حالت میں چھینک آنا اللہ کا فضل ہے، جس پر تمرضروری ہے۔ دومری وجہ: چھینک آنے پر حمر کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جیج ابن حبان میں مرفوع روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونگ گئی، اور وہ روح ان کے سر میں پنجی تو آئے و چھینک آئی، پس آٹ نے المحمد الله وب العالمین کہا، جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ہو حمل الله قرمایا (البدایدوالنہایہ اور چھینکے پر حمر کرنا اسلامی شعار بھی ہے۔ حمد سے یہ یات واضح ہوتی ہے کہ چھینکے والا ملت انہا ، کا تا بعد ار، اور ان کی سنتوں پڑس کرنے کا پخت عوم مرکھتا ہے۔

اور تحمیدکا جواب یو حمك الله (میعنی چھینک تمہارے لئے خیر و برکت کا ذریعہ ہے) سے دینا بھی ووجہ ہے شروع کیا گیا ہے۔

یہلی وجہ: بیاللہ تعالی کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالی نے آ دم علیالسلام کی تحمید کے جواب میں یو حمك الله فرمایا ہے۔

ووسری وجہ: تحمید کرنے والے کی دین پراورسٹن انبیاء پراستفامت کا بیش ہے کہ اس کو یہ دعا دی جائے۔ جنانچہ اس کو حقوق اسلام میں شار کیا گیا ہے ( بخاری صدیث ۱۲۴، مشکل قاحد برٹ ۱۳۷۳)

اور بو حمك الله كاجواب يهديكم الله، ويُصلح بالكماس كيمسنون كرده "نيكى كابدله نيكى"ك باب سے ب فائده: نبي سلائيكَيَّا مُوجب چينك آتى تو آپ اپنم ہاتھ يا كپڑے سے چبرة مبارك كو دُھك ليتے تھے، اور پست آواز سے چھنگتے تھے(مشكرة حديث ٣٧٣٨) اوراس كى وجدوہ ہے جو جماہى كے دفت منه بندكر نے كى ہے كہاس وفت بھى مجھى سٹھے سكڑ جاتے ہيں، اورشكل بدنما ہوجاتى ہے۔

(۱) - جمائی لیت وقت مند بند کر لینے کی حکمت - حدیث - رسول اللہ علاق آئے فر مایا: 'جبتم میں سے کو جمائی آئے تو چاہئے کہ وہ اپنے ہاتھ سے پنامند بند کر لینے کا حکم وہ وہ بہت ہے اول مکتی مجھر مند میں وافل ہوتا ہے' (مقلوۃ حدیث ۲۳۵٪) تشریح : جمائی لیتے وقت مند بند کر لینے کا حکم وہ وہ بہت ہے: اول مکتی مجھر مند میں نہ چلا جائے ۔ کیونکہ بھی شیطان کم مند میں وافل ہوتا ہے۔ دوم : بھی جمائی میں میں وافل ہوتا ہے۔ بہن شیطان کا مند میں وافل ہوتا ہے۔ دوم : بھی جمائی ایتے وقت مند کے پڑھے کچھ جاتے ہیں، رگیس سکڑ جاتی ہیں، اور نیچے والا جبڑ ااثر جاتا ہے۔ شاہ وساحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ شارح نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ میراایک طالب علم تھا۔ ایک ون جمائی لینے سے اس کی نیچے کی جہاڑی اتر گئی، اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتا پڑا، اس لئے جمائی لیتے وقت مند و بالیما چاہئے تا کہ زیادہ نہ کے حالے۔

[٧] عن حذيفة، قال: "ملعونٌ على لسان محمدٍ صلى الله عليه وسلم من قعد وَسُطَ الحَلْقة" قيل: الـمراد منه الـمـاجِنُ الذي يُقيم نفسَه مقام السُّخرية، ليكون ضُحُكَة، وهو عملٌ من أعمال الشيطان؛ ويحتمل: أن يكون المعنى: أن يُذْبِرَ على طائفة، ويُقبل على ناحية، فيجد بعضُهم في نفسه من ذلك كراهيةً.

[٨] واختلط الرجالُ مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: "استأخران، فإنه ليس لكنَّ أن تَحْقُقُن الطريق، عليكنَّ بحافات الطريق" فكانت المرأة تَلْصَقُ بالجدار؛ ونهى صلى الله عليه وسلم أن يمشى الرجل بين المرأتين.

أقول: وذلك: خوفًا من أن يمس الرجل امرأة ليست بمحرم، أو ينظر إليها.

[٩] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا عَطَسَ أحدكم فليقل: الحمدالله! وليقل أجوه - أو صاحبه-: يرحمكَ الله! فليقل: يهديكم الله ويُصلح بالكم" وفي رواية: "وإن لم يحمَدِ الله فلا تشمّتوه" وقال صلى الله عليه وسلم: "شمّت أخاك ثلاثا، فما زاد فهو زكام"

أقول: إنما شُرع الحمد عند العطسة لمعنيين: أحدهما: أنه من الشفاء، وخروج الأبخرة العليظة من الدماغ، وثانيهما: أنه سنة آدم عليه السلام، وهو معرَّف لكونه تابعًا لسنن الأنبياء عليهم السلام، جامع العزيمة على ملتهم، ولذلك وجب التشميت، وكان من حقوق الإسلام؛ وإنما شُنَّ جوابُ التشميت؛ لأنه من مقابلة الإحسان بالإحسان.

[ ، ١] وقال صلى الله عليه وسلم: " إنما التئاؤب من الشيطان، فإذا تثاء ب أحدكم فليَرُدُه ما استطاع، فإن أحدكم إذا تُثاء بُ ضحك منه الشيطان"

أقول: وذلك: لأن التشاؤب ناشئ من كسل الطبيعة وغلبة الملال، والشيطان يجد في ضمن ذلك فرصة، وفتح الفم وصوت ها فيضحك منه الشيطان، لأنه من الهيئات المنكرة. [11] قال صلى الله عليه وسلم: "إذا تناء ب أحدكم، فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يدخل" أقول: الشيطان يُهيَّجُ ذُبابا أو بَقَّة، فَيُدخله في فمه؛ وربما تَشَنَّج أعصابُ وجهه، وقد رأينا ذلك.

مر جمد: (2) کہا گیا: اس سے مراد وہ ضما تول کرنے والا ہے جوائی ذات کو تسنح کی جگہ میں کھڑا کرتا ہے، تا کہ وہ جو جوے وہ خص جس پرلوگ بنسیں۔ اور وہ اعمالِ شیطاتی میں سے ایک عمل ہے ۔ اور اختال رکھتا ہے کہ جول معنی: وہ پیٹھ کر ہے کچھا دمیوں کی طرف، اور منہ کر کے کسی ایک جانب، لیس ان کے بعض اپنے ول میں ناگواری پائی میں ۔ (۸) اور وہ ممانعت اس اندیشہ سے ہے کہ آ دی ایک تورت کوچھوئے جو محرم نہیں ہے، یا اس کی طرف دیکھے ۔ (۹) چھینک کے وقت السحہ مداللہ کہنا دو معنی ہی وجہ ہے مشروع کیا گیا ہے: ایک: یہ کہ چھینک کا آنا ایک تشم کی شفاء ہے، اور وہ مانے سے غلیظ ابخرے نکلتے ہیں۔ دومری وجہ: بیہے کہ وہ آ دم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ پیچانوانے والا ہے اس کے ہونے کو انہیا ، علیم السلام کی سنت کا تا بعدار ، اوران کی ملت پر پخته اراده جمع کرنے والا — اورای وجد سے اس کو یو حمك الله کہ ہروی دیا ضروری ہے ، اور وہ وہ عافقوق اسلام میں سے ہے — اور یو حمك الله کا جواب مسنون ہے اس وجہ سے کہ وہ ' نیک کا بدلہ نیک ' کے قبیل ہے ہے — (۱۰) اور وہ تا پہندیدگی اس وجہ سے کہ جمائی طبیعت کی سستی اور کلفت کی زیادتی سے کا بدلہ نیک ' کے قبیل ہے ہے اور شیطان اس ضمن میں ( اپنی کا رستانی کے لئے ) موقعہ یا تا ہے۔ اور منہ کا کھولنا اور ' ہا' کی آواز سے شیطان ہنتا ہے ، اس لئے کہ وہ کمروہ ہیئوں میں سے ہے — (۱۱) شیطان کھی یا پتوکو پرا پیخت کرتا ہے ، کہ وہ اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کے منہ میں وافل کرتا ہے ، اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

لغات: المساجِن (مفت) جمع مُجَان جُول كرنے والا ، بے حیا ہونے والا .....السُخوِیَّة : شعرُ السُّخوکة : جس آ دمی پرلوگ بنسیں ..... البَق بَصِمُل مربتو۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

اس رات میں تن تنہا سفر ممنوع ہونے کی وجہ حدیث ۔ رسول اللہ ﷺ کَیْلِیّے نے فرمایا: ''اگرلوگ اس مصرت کوجان لیس جو تنہائی میں ہے،جیسا کہ میں جانتا ہوں ،تو کوئی مسافر رات میں تنہا سفر نہ کریے'' (مفکلو 8 مدیث ۳۸۹۳ متاب اجہاد، باب اداب السفر)

تشری : اس حدیث میں اس اصول کی طرف اشارہ ہے کہ تہوریعنی لا پر دائی ہے کہ میں گھستا، اور بے ضرورت خطرات میں کو دنا شرعاً پہند بیرہ نہیں ۔ یعنی پجھلوگ بہادر بنتے ہیں، وہ خواہ مخواہ ہلاکتوں میں گھستے ہیں: نبی شائن یَکیا نے اس مزاح کونا پہند کیا ہے۔ البتہ ضرورت کے دفت رات میں تنہا سفر کرنا جائز ہے۔ نبی شائن یَکیا نے غروہ احراب میں جس رات سخت سر دہوا چلی تھی جسفرت ذبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دشم کی فرائن فر کرکت کی خبر لائے کیلئے تنہا بھیجا تھا (مقلوة حدیث ۱۹۱۹) فاکدہ: بی تکسن جنب ہے کہ تھم عام ہو۔ اورا گرمما نعت ذبائہ جنگ یاز مانٹر فساو کے ساتھ خاص ہوتو پھر حکمت فاہر ہے۔ فاکدہ: بی سفر میں کتا اور تھنٹی ساتھ در کھنے کی ممما نعت کی وجہ سے حدیث (۱) سے رسول اللہ میلائی اِنتی نے فر مایا:

(ا) سفر میں کتا اور تھنٹی ساتھ در کھنے کی مما نعت کی وجہ سے حدیث (۱) سے رسول اللہ میلائی اِنتی نے فر مایا:

(ا) سفر میں کتا اور تھنٹی ساتھ در کھنے کی مما نعت کی وجہ سے حدیث (۱) سے دسول اللہ میلائی کے فر مایا:

کتے اور گھنٹی کی وجہ سے دشمن کونوج کی نقل وحرکت کا پیتہ چل جاتا ہے۔ کتا مجھی بے وقت بھونکتا ہے، اور جب قافلہ چلتا ہے تو جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بجتی ہیں ، اور یہ بات فوجی مصلحت کے خلاف ہے، اس لئے اس کی ممانعت کی۔

جانوروں نے لفول کی صفیال ہی ہیں، اور یہ بات ہو ہی سمحت کے طلاف ہے، اس لیے اس کی ممانعت کی۔

(اسبر کھا کی ہوئے کے دو تھم جن کی حکمتیں واضح ہیں ۔ حدیث ۔ رسول اللہ طلائ عَلَیٰ نے فر مایا: ' جبتم خوش حال (سبز کھا کی ہوئے ل) کو جرنے کے کاموقد دو، تیز تیز سنر (سبز کھا کی ہوئے ل) کو جرنے کے کاموقد دو، تیز تیز سنر نہ کرو۔ اور جب تم خنگ سالی کے زمانہ ہیں سفر کرو، تو اونوں پر جلدی سفر طے کرو (تا کہ منزل پر پہنچ کران کوچارہ سلے ) اور جب تم رات کے تخریس آ رام کیلئے اثر وقو راست سے بچو یعنی اس سے بٹ کرقیام کرو، کیونکہ دراستے رات میں جو پایوں کی گذر گا ہیں اور حشر ات کا ٹھانہ ہیں یعنی جنگلی جانوران را ہوں پر گذر تے ہیں، اور سمانپ وغیر وان پر آپڑتے ہیں' (مفکل قود یہ ہے کہ مایا: ' سفر اور حشر ات کا ٹھانہ ہیں یعنی جنگلی جانوران را ہوں پر گذر تے ہیں، اور سمانپ وغیر وان پر آپڑتے ہیں' (مفکل قود یہ نے فر مایا: ' سفر اس کا ایک کرنا ہے بعنی تکلیف دہ ہے، وہ تم کوسونے ، کھائے اور پہنے سے محروم کردیتا ہے۔ کہ جب آ دمی سفر سے اپنی طرورت پوری کر لے قو جلد اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے' (مشکل قود یہ ہے کہ وہ میں کردیتا ہے۔ کہ جب آ دمی سفر سے اپنی طرورت پوری کر لے قو جلد اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے' (مشکل قود یہ ہے کہ وہ میں کہ کہ ان وہ ہے کہ وہ کہ دیتا ہے۔ کہ روسی جب آ دمی سفر سے اپنی طرورت پوری کر لے قو جلد اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے' (مشکل قود یہ ہے کہ وہ میں کردیتا ہے۔ کہ بی جب آ دمی سفر سے اپنی کو دیتا ہے۔ کہ وہ کو جب ایک کی سان کو سانہ کی کی کو دیتا ہے۔ کہ وہ کہ کو دیتا ہے۔ کہ بی جب آ دمی سفر سے اپنی کو دیتا ہے۔ کہ دورت پوری کر لے تو جلد اپنی گھر کی طرف لوٹ آئے' (مشکل قود یہ یہ کہ دیتا ہے۔ کہ بی جب آ دمی سفر سے اپنی کی کو دی کی کو دی کو دیتا ہے۔ کہ بی کو کہ کو دیتا ہے۔ کہ بی جب آ دمی سفر سے کہ کردیتا ہے۔ کہ بی کو بی دورت کی سفر سے کی کو دیتا ہے۔ کہ بی جب آ دمی سفر سے کہ کو دیتا ہے۔ کہ بی جب آ دمی سفر سے کو دیتا ہے۔ کہ بی جب آ دمی سفر سے کو دیتا ہے۔ کہ بی جب آ دمی سفر سے کو دیتا ہے۔ کہ بی جب آ دمی سفر سفر سے کہ کو دیتا ہے۔ کہ بی جب آ دمی سفر سے کو دورت کی سفر سے کر سکل تا ہے۔ کہ بی جب کی سفر سے کو دیتا ہے۔ کہ بی کر سے کو دائے کے کہ کی طرف کو دیتا ہے۔ کہ بی کو دیتا ہے۔ کہ بی کر سے کر

تشریکی:ال حدیث کا مقصدیہ ہے کہ غیراہم کا موں کی وجہ سے سفر کوطول نہیں دینا جا ہے ، جب سفر کی اہم ضرورت یوری ہوجائے تو وطن لوٹ آنا جائے۔

تشری جب شوہر سفریں ہوتا ہے تو عورت جسم کی صفائی اور زینت کا اہتمام نیں کرتی ، پس اگر عرصۂ دراز کے بعد شوہر ہے اطلاع رات میں گھر ہنچے گا اور بیوی کومیلا کچیلا دیکھے گا ،اور دیکھے گا کہ اس نے اپنا جسم بھی بالوں سے صاف نہیں کیا ، تو مرکو کیا ہے کہ اور بیوی کی طرف سے ول میں تکدر پیدا ہو جائے ، اس لئے شو مرکو چاہئے کہ دورت کے لئے خودکو سنوار نے کا موقع رہے۔

[17] قال صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس مافى الوَحْدَة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحدَه" أقول: أراد عليه السلام كراهية التهوُّر، والاقتحام فى المهالك من غير ضرورة؛ أما بعث الزبير رضى الله عنه وحده طليعة فلمكان الضرورة.

[١٣] قال صلى الله عليه وسلم: " لاتَصْحَبُ الملائكةُ رُفقةٌ فيها كلبٌ ولا جَرَس" وقال صلى الله عليه وسلم: " الجَرَس مزاميرُ الشيطان"

أقول: الصوتُ الحديدُ الشديدُ يوافقُ الشيطانَ وحزبه، ويكرهه الملاتكة، لمعنى يُعطيه مزاجُهم.

[11] وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا سافرتم في الخِصْب فأعطوا الإبل حَقَّها من الأرض، وإذا سافرتم في السَّنَةِ فأَسُرِعوا عليها السيرَ، وإذا عَرَّستم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومَأْوَى الهوام بالليل"

أقول: هذا كلُّه ظاهر.

[١٥] قبال صبلى الله عبليه وسبلم: " السبفر قبطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى نُهُمَتُه من وجهه فَلْيَعْجَلْ إلى أهله"

أقول: يريد عليه السلام كراهية أن يتبع محقّرات الأمور، فيطيل مكتّه لأجلها.

[١٦] وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا أطال أحدكم الغَيْبة فلا يُطْرِقُ أهله ليلاً"

أقول: كثيرًا مَّا يتنفِّر الإنسان نفرةً طبيعيةً من أجل التشعث ونحوه، فيكون سببا لتنغيص حالهم.

ترجمہ: (۱۲) نی سُلُانِیَاوَیُہُانے (اس ارشادہ) ارادہ فرمایا ہے لا پردائی سے کسی کام بیں گھنے کی ناپہند بدگی کا ،اور ہے ضرورت خطرات میں زیروی گھنے کی کراہیت کا۔ رہاحضرت زبیروضی اللہ عنہ کو تنہا طلیعہ کے طور پر بھیجنا تو وہ ضرورت کی وجہ سے تھا ۔۔۔ وہا ) سخت کراری آ واز شیطان اوراس کی پارٹی کے مزاح کے موافق ہے ،اور فر شنے اس کو ناپہند کرتے ہیں ،ایک ایس بات کی وجہ سے جوان کے مزاح کی وین ہوتی ہے ۔۔۔ (۱۵) نبی مِنْ اللّٰهِ ارادہ کررہے ہیں اس بات کی ناپہند بدگی کا کہ آدی ہیروی کر ہے جوان کے مزاح کی ویہ سے اپنا تھم رنا لمبا کرے ۔۔۔ پس اور ان کی وجہ سے اپنا تھم رنا لمبا کرے ۔۔۔ پس اور ان کی وجہ سے ، پس وہ نفر سے ان کے احوال کے تکدر کا باعث ہوجاتی ہے۔۔ پس وہ نفر سے ان کے اور ان کے اور کا باعث ہوجاتی ہے۔۔ پس

٣-آ داب كلام

— شنہ شاہ لقب اور ایوالحکم کنیت کی مما نعت — حدیث (۱) — رسول اللہ مینان آئے ہے فرمایا: ''قیامت کے دن اللہ کے نزد میک سب سے برانام: وہ خص ہے جومَایك الأمالاك (شہنشاء) کہلاتا ہے' (رواہ ابخاری) اور سلم کی روایت میں بیاضا فہ ہے کہ '' اللہ کے سواکوئی بادشاہ نہیں!'' (مشکوۃ حدیث ۵۵۵)

کرتا ہوں، جس پر دونوں فریق راضی ہوجاتے ہیں۔ رسول اللّٰدیمِّلاَیْفَیَّیْمُ نے فرمایا: ' بیاتو بہت ہی اچھی بات ہے، بتاؤ تمہاری اولا دکیا ہے؟''انھوں نے کہا: شُر ی مُسلم اورعبداللّٰہ۔ آپ نے یوچھا: 'ان میں بڑا کون ہے؟''انھوں نے کہا: شُر یکے۔ آپ نے فرمایا: ' پھرتمہاری کنیت ابوشری ہے'(مشکوۃ صدیث ۲۲۱)

تشریخ:شہنشاہ لقب اور ابوالحکم کنیت ہے اس کئے روکا ہے کہ میغظیم میں بے حدم بالغہ ہے، جس کے ڈانڈے شرک

ہے ملے ہوئے ہیں۔

سنامول کی دوروا تیول میں رفع تعارض بیلی روایت: حضرت سمرة بن جندب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالِنَهُ وَاللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَامُ کانام بَنساز (آسانی، مالداری) رَبّاح (نفع، فائده) کرتے ہیں کہ رسول الله مَالِنَهُ وَاللهِ عَلَامُ کانام بَنساز (آسانی، مالداری) رَبّاح (نفع، فائده) نسبیت (فع مندی) اور اُلْسلَم والی مت رکھ، کیونکہ اگرتم پوچھو کے کہ کیا وہ دہاں ہے؟ پس وہ بیس ہوگا تو جواب دینے والا کے گا جہیں ہے '(رواوسلم معلوّ تحدیث ۵۳)

دوسری روایت: حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی سِنٹی آئی نے ادادہ فرمایا تھا کہ یعلی (بلند ہوا) بو کھا کہ (نیک بختی بہمو، برکت) افسلسے ، یسساد ، نافع ( نفع بخش) اوراس جیسے نامول سے مع کریں ، پھر جس نے آپ کودیکھا کہ آپ نے خاموثی افتیار کی ، پھرآپ کی وفات ہوئی ، اورآپ نے ان سے بیس روکا ' (رواہ سلم ، مقلوۃ حدیث ہیں ہے کہ ان تشریع : بہلی حدیث میں جن نامول کی مما فعت ہے اس کی وجہ خود رسول الله مِنالِی اِن فرمائی ہے کہ ان نامول می مما فعت ہے اس کی وجہ خود رسول الله مِنالِی کے بیان فرمائی ہے کہ ان ناموں میں بدفائی کا پہلو ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اگر ان کے سی کو دیکاراجائے گا ، اور وہ موجوز نہیں ہوگا تو جواب دیا جائے گا کہ نیس ہے۔ مثلاً : کسی کا تام افسلسے (کامیائی) ہے ، اور کسی نے آواز دی کہ گھر میں کامیائی ہے ، اور وہ نہیں تھا تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں ہے۔ مثلاً : کسی کا میائی ہے ، اور جس طرح افعال دیا جائے گا کہ نہیں ہے۔ یعنی گھر میں کامیائی ہے ، اور جس طرح افعال دیا جائے گا کہ نہیں ہے۔ اور جس طرح افعال دیا جائے گا کہ نہیں ہے۔ یعنی گھر میں کامیائی ہے ، اور جس طرح افعال میں او پری ہیئت ہے۔ اور جس طرح افعال میں او پری ہیئت ہے۔ اور جس طرح افعال میں او پری ہیئت نا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا گیا تھ وہ ہے۔

رفع تعارض: اوران حديثول من جوتعارض بوه دوطرح مدرفع كياجا سكتاب:

ایک: اس طرح کہ پہلی حدیث میں نبی شرع نہیں، بلکہ ارشادی ہے۔ یعنی شرعاً بینام تا جائز نہیں ، البت بہتر یہ ہے کہ بینام ندر کھے جائیں بیرسول اللہ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْلِيْلِي اللّٰمِنْ اللّٰمِ

دوم: اس طرح کے پہلی روایت میں جوممانعت ہے وہ اجتہادی ہے لینی راوی نے ممانعت کی علامات ریکھیں ، اور نہنی کہددیا۔ اور دوسری روایت میں راوی نے پورے تیقظ ہے بیان ہے کہ آپ نے منع کرنے کا اراوہ کیا تھا، پھر خاموثی اختیار فرمالی ، اور تاحیات منع نہیں کیا۔ اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جس راوی نے یاور کھا ہو، اس کی بات قبول کی جائے گی ، اور جس راوی نے بات بوری طرح ضبط نہ کی ہو، اس کی بات قبول کی جائے گی۔



فا مدہ: شاہ صاحب قدل سرہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتریہ ہے کان دوتوجیہات میں سے کوئی ایک توجیہ کی جائے، اوران ناموں کونا جائز ندقر اردیا جائے، کیونکہ صحابہ ضی اللہ عنہم کثرت سے بینام رکھتے تھے، اگرنا جائز ہوتے تو کیسے رکھتے ؟!

#### ومنها: آدابُ الكلام

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَخْنَى الأسماء يومَ القيامة عند الله: رجلٌ يسمى مَلِكَ الأملاك" وقال: " لامَلِكَ إلا الله" وقال صلى الله عليه وسلم في التُكْنِيَةِ بأبي الحكم: " إن الله هو الحكم، وإليه الحكم"

أقول: إنما نهى عن ذلك: لأنه إفراط في التعظيم، يُتَاجِمُ الشرك.

[۲] قال صلى الله عليه وسلم: "الاتسمين غلامك: يسارًا، والرَباحا، والانجيحا، والا أفلح؛ فإنك تقول: أَثَمَّ هو؟ فلايكون، فيقول: الا" وقال جابر رضى الله عنه: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي أن يسمى بيعلى، وبيركة، وبأفلح، وبيسار، وبنافع، وبنحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها، ثم قبض ولم ينه عن ذلك.

أقول: سبب كراهية التسمية بهاده الأسماء: أنها تُفضى إلى هيئة منكرة، هي في الأقوال بمزلة الأجدع ونحوه في الأفعال، وهو قوله عليه السلام:" الأجدع شيطان!"

ووجهُ الجمع بين الحديثين؛ أنه لم يَعْزِم في النهى ولم يؤكّدُ، ولكنه نهى نَهْى إرشادٍ، بمنزلة السَمْشُورَةِ؛ أو ظهرت مخايلُ النهى، فقال الراوى: نهى، اجتهادًا منه؛ ومن حَفِظ حجةٌ على من لم يحفظ؛ وأرى أن هذا الوجه أو فق لفعل الصحابة رضى الله عنهم، فإنهم لم يزالوا يُسَمُّونَ بهذه الأسماء.

(m) — ابوالقاسم کنیت کی ممانعت — حدیث (۱) — حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی سٹالند آئی ہازار میں تھے۔ کسی نے پکارا: یا ایا القاسم ۔ نبی سِٹالند آئی اس کی طرف متوجہ ہوئے ،اس نے (ایک آ دمی کی طرف اشارہ کرکے) کہا: میں اس کو پکارر ہا ہوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا: "میرے نام رکھو، اور میری کنیت ہے کنیت مت رکھو' (متنق علیہ مشکل قاحدیث 20)

صدیت (۲) ---- حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایک شخص کے بہاں لڑکا بیدا ہوا ،اس نے اس کا نام محمد رکھا۔اس کی قوم نے کہا: ہم مجھے رسول الله میلائی آئے ہیں رکھنے دیں گے۔وہ بچہا تھا کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا ،اور ماجراعرض کیا۔ آپ نے فرمایا: ''میرا نام رکھو ، اور میری کشیت مت رکھو ،اس لئے کہ میں قاسم (تقسیم کرنے والا) ہوں ، تنہارے ورمیان (علوم ومعارف اور مال ومنال) تقسیم کرتا ہوں'' (مسلم شریف ۱۱۳:۱۳مری)

تشريح: ابوالقاسم كنيت ركفني ممانعت حاروجه في ا

پہلی وجہ: اگر کوئی میں انتہ ایک اور کام سے نام رکھے گاتوا دکام میں اشتہاہ پیدا ہوگا۔ لوگ ادکام کی نبست میں دھوکہ وہ ہی ہے اور کوئی اور کھی ہوگا۔

وی ہے کام لیس کے۔ کہیں گے: 'ابوالقا ہم نے کہا' کاظیان جھیں گے دئی میائی آئے کا کام ہے، جبکہ مراد کوئی اور محص ہوگا۔

ووسری وجہ: جھڑنے میں کبھی نام لے کرگائی دی جاتی ہے، اور بھی لقب کے ذریعہ برائی کی جاتی ہے۔ پس اگر کسی نے نبی سِلانِی آئے گا نام رکھا ہے، اور وہ اس نام سے برا کہا جائے گا، تو بھونڈی صورت پیدا ہوگی (مروی ہے کہ حضرت محمر صنی استدعنہ کے بین جھی جمد میں زید بن خطاب کو کسی نے نام لے کرگائی دی۔ آپٹ نے اس کو بلایا، اور کہا: ''میرا خیال ہے کہ تیرے نام کی آڑ میں رسول اللہ میائی آئے ہے کہ برا کہا جار ہا ہے، پس جب تک میں زندہ ہوں تھے جمد کے نام ہے تبیس پکارا جائے گا' پھرآپ نے اس کو بلایا، اور کہا نام بدل کرعبدالرحن کردیا نودی شرح مسلم میان الامسری)

تیسری وجہ: پہلی روایت کے شانِ ورود میں آئی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بیکنیت رکھنا نمی مالئیّہ بیّنی کے الجھن کا باعث ہوسکتا تھا۔کوئی کی وایت کے شانِ ورود میں آئی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ بیکنیت رکھنا نمی مالئیّہ بیّنی کے دائی کا عث ہوسکتا تھا۔کوئی کی پکار رہا ہے۔ پھر وہ معذرت کرے گا۔اس ہے بہتر یہ ہے کہ لوگ ریکنیت ندر کھیں (بیاضافہ ہے)

چوتی وجہ: دوسری روایت میں آئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آنخضرت سلان آنے کے کا کنیت ابوالقاسم وو وجہ سے تھی:

ایک: اس وجہ سے کہ آپ کے بڑے صاحبر اوے قاسم تھے، اس صورت میں ابو کے عنی باپ کے بوں گے۔ اس حیثیت سے کوئی آپی کنیت ابوالقاسم رکھتا ہے تو پچے قباحت نہیں۔ دوم: قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا ہیں۔ چونکہ آپ علوم ومعارف اور مال ومنال کوئی اپنی کنیت ابوالقاسم تھے۔ اس صورت میں ابو کے معنی صاحب (والا) ہو گئے،

ور مال ومنال کوئی میں آگر کوئی دوسر اضحی اپنی کنیت ابوالقاسم مرکھے گا، تو علوم ومعارف اور مال ومنال منال تقسیم نہ کرنے کے باوجود وہ آپ کا جم مربوجائے گا، اس لئے یہ کنیت رکھنے کی ممانعت کی۔

سوال:ممانعت کی ندکورہ بالا تین وجوہ عام ہیں۔تام نامی محمد میں بھی پائی جاتی ہیں،کنیب کے ساتھ خاص نہیں، پھر صرف کنیت کی ممانعت کیوں کی جمعہ نام ر کھنے کی ممانعت کیوں نہیں کی؟

جواب : كنيت من مذكور وخرابيال نام من خرابيول مددوجه سيزياده يائي جاتى مين:

فا کدہ: ابوالقاسم کنیت رکھنے کی ممانعت آپ کے زمانہ کے ساتھ خاص تھی۔ چٹانچے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ وہ آپ کے بعدا سے لڑکے کا نام محمدا ورکنیت ابوالقاسم رکھیں (مفکلوۃ حدیث ۲۵۲۷) اوراس کی وجہ یہ ہے کہ التباس اور تدلیس آپ کے زمانہ ہی میں ہو کتی تھی ، آپ کے بعداس کا احتمال نہیں ہے ، اس لئے اجازت دی۔

[٣] قال صلى الله عليه وسلم: " سَمُّوا باسمى، ولاتَكُنتُوا بِكُنيتى، فإنى إنما جُعلتُ قاسما أقسم بينكم"

أقول: لو كان أحد يُسمَّى باسم النبي صلى الله عليه وسلم لكان مظنة أن تشتبه الأحكام، ويُدَلَّسَ في نسبتها ورفعها، فإذا قيل: قال أبو القاسم، ظُنَّ أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان المراد غيرَه.

وأيضًا : ربعا يُسَبُّ الرجلُ باسمه، ويُذَمُّ بلقبه في المُلاَحَاةِ، فإن كان مسمى باسم النبي، كان في ذلك هيئة منكرة.

ثم هذا المعنى أكثر تحققا في الكنية منه في العَلْم لوجهين:

أحدهما : أن الناس كانوا ممنوعين شرعًا، وممتنعين ذيدنًا: من أن يُنادوا النبيُّ صلى الله

عليه وسلم باسمه، وكان المسلمون ينادون: يارسولَ الله! وأهلُ الذمة يقولون: يا أبا القاسم! وثانيهما: أن العرب كانوا لايقصدون بالاسم التشريف ولاالتحقير، وأما الكني: فكانوا يقصدون بها أحد الأمرين، كأبي الحكم، وأبي الجهل، ونحو ذلك.

وإنما كُنِّى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم: لأنه قاسم، فكان تكنية غيره بها كالتسوية معه، وإنما رخص النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعليّ: أن يُسَمِّى ولَده باسمه بعدَه، ويُكنِّيهِ بكُنْيته: لارتفاع الالتباس والتدليس بانقراض القرن.

ا دین ۱۰۰۰ ما درست می اوج سے مرابعہ می اوج سے مرابعہ می اوج سے مرابعہ میں اوج سے مرابعہ میں اوج سے مرابعہ میں ا

﴿ سِ غلام کو بنده اور آقا کورتِ کہنے کی ممانعت سے حدیث سے رسول اللہ مِلْوَنَهُمْ نے فرہ یا بندتم میں سے کوئی ہر گزند کے جمیر ابندہ اور میر کی بندی ہم سب اللہ کے بندے ہو، اور تمہاری سب عور تیں (خواہ آزاد ہوں باباندی) اللہ کی بندیاں ہیں۔ بلکہ چاہئے کہ کہے: میراغلام اور میر کی باندی، اور میر اخادم اور میر کی خاومہ اور غلام بھی نہ کہے: میرارتِ (پروروگار) بلکہ چاہئے کہ کہے: میرا آقا" (مشکلوة حدیث ۲۷)

تشریکے: آتا اور غلام باند یوں کے درمیان کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لئے مذکورہ الفاظ کی ممانعت، اور دوسرے

﴿ أَرْسُوْرَ بِيَالْشِيَرُ لِيَّا

مناسب القاظ كالشخاب دووجه يكياب:

پہلی وجہ: گفتگویں بڑائی جہانا اور دوسروں کو تقیر جاننا اسینے جلویں دوخرابیاں رکھتا ہے۔ ایک: خود پسندی وغرور، دوسری: غیر کی دل شکتی۔ جیسے توکر کو خوشا مدی یا چیڑ قناتی کہنا خودستائی کی بات ہے، اوراس سے توکر کی دل شکتی بھی ہوتی ہے ای طرح آقا کا غلام باندی کو بندہ بندی کہنا ، اور غلام سے خود کو رب (پروردگار) کہلوانا: بڑائی جہانا اور ماتحت کو تقیر جاننا ہے، جو بری صفات ہیں، نیز ان میں ان کی دل شکتی بھی ہاں گئے اس کے اس کے مانعت کی ، اور دوسر مے مناسب الفاظ استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی۔

دوسری وجہ: خالق وتخلوق کے درمیان جونسبت تعلق ہے: اس کوآسانی کتابوں میں عبد (بندہ) اوررب (پروردگار) کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، پس آقا اور غلام کے درمیان کے تعلق کے لئے بھی یمی الفاظ استعمال کرنا ہے اولی اور بے تمیزی ہے، چنانچے ان کی مما نعت کی ،اورشائستہ الفاظ تعلقین کئے۔

(٢) اورز ماندكى برائى كرنے كى ممانعت دوويدسےكى ب

پہلی وہ: زمانہ جاہلیت کے لوگ استھے برے واقعات کو زمانہ کی طرف منسوب کرتے تھے، جس سے زمانہ کی تا ثیر کا خیال پیدا ہوتا تھا، اور شرک کا دروازہ کھانا تھا۔ اس لئے شرک کے سد باب کے لئے زمانہ کی طرف استھے برے واقعات کی شبت کی ممانعت کی ۔ اور ہدایت دی: هرما أضابك مِنْ حَسَنَةٍ فَجِنَ اللّهِ، وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبَنَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ ترجہ: اے انسان! تجھ کو جو کوئی خوش حالی چش آتی ہے وہ تھ اللّه کی جانب سے ہے، اور جو کوئی برحالی چش آتی ہے وہ تھ اللّه کی جانب سے ہے، اور جو کوئی برحالی چش آتی ہے، وہ تیرے ہی سبب سے ہے (النساء آیت 24)

دوسری وجه:عرب بنعی زماند یول کرمقلب زماند مراو لیتے تھے، جبکہ زمان کو ملتنے والے اللہ تعالی ہیں۔ بس برے واقعات کو

زمانہ کی طرف منسوب کرنے بینت اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ اس طرح لوگ زمانہ کے پروے میں اللہ تعالیٰ سے خفگ کا اظہار کرئے تھے، کوعنوان دوسرا بہوتا تھا۔ اس لئے زمانہ کو برا کہنے کی ممانعت کی تا کہ لوگ بالواسطہ اللہ تعالی کو برانہ کہیں۔

[3] قال رسول الله صنلى الله عليه وسلم: "لايقولن أحدكم: عبدى وأمتى، كلكم غيد الله، وكل نسابكم إماء الله، ولكن ليقل: بغلامى وجاريتى، وفتاى وفتاتى؛ ولايقل العبد: ربى، ولكن ليقل: سيدى أقول: التطاول فى المحلام والازدراء: منشؤه الإعجاب والكبر، وفيه كسر قلوب الناس؛ وأيضًا: فلما عُبِّرَ في المحلف الإلهية عن النسبة التي هي للخلق إلى الخالق: بالعبديّة والرَّبيّة: كان إطلاقها فيما بينهم سوءٌ أدب.

[ه] قبال صبلى الله عبليه وسبلم: " لاتقولوا الكُرْمُ ولكن قولوا العِنَبُ والحَبَلة، ولاتقولوا: ياخَيْبَةُ البدهر؛ فإن الله هو الدهر" وقال الله تعالى: " يؤذيني ابنُ آدم، يَسُبُ الدهر، وأنا الدهر، بيدى الأمر، أقلب الليلُ والنهار"

أقول: لمما نهى الله تعالى عن الخمر، ووضع أمرَها، اقتضى ذلك: أن يُمنع عن كل ماينوً أه أمرَها، ويُخيّلُ حسنها إليهم، والعنبُ مادُة الخمر وأصلها، وكان العرب كثيرًا ما يسمونها: بنتُ كُرْم، ويُرَوِّجونها بذلك.

وكانُ أهل الجاهلية ينسبون الوقائع إلى الدهر، وهذا نوع من الشرك، وأيضًا: ربما يريدون بالدهر مقلَّبُه، فالسُّخْطُ راجعٌ إلى الله، وإن أخطأوا في العنوان.

ترجمہ: (م) گفتگو میں فخر کرنا ،اور تقیر بجھنا: اس کے پیدا ہونے کی جگہ خود پہندی اور تھمنڈ ہے ،اوراس میں لوگوں کی ول شکن ہے۔اور نیز: پس جب آسانی کتابوں میں تجیر کیا گیا اس تعلق کو جو گلوق کا خالق کے ساتھ ہے: بندہ ہونے اور رب ہونے کے ساتھ ، تواس کا اطلاق لوگوں کے درمیان ہے اولی بھوا ۔ (۵) جب انڈر تعالی نے تمرکی مما فعت فر مائی ،اوراس کا معاملہ گھٹنایا: تواس نے چاہا کہ ہراس چیز ہے روکا جائے جواس کے معاملہ کی شان بڑھاتی ہے ، اوراس کی خوبی لوگوں کے معاملہ گھٹنایا: تواس نے چاہا کہ ہراس چیز ہے روکا جائے جواس کے معاملہ کی شان بڑھاتی ہے ، اوراس کی خوبی لوگوں کے ذہنوں میں بھاتی ہے۔اورائگور خرکا ما دّہ اوراس کی بنیاد ہے ،اور عرب بارہاس کا نام: '' بنت کرم' کرکھتے تھے ،اور تمرکواس طرح رائح کرتے تھے۔اور تمرک کی ایک نوعیت ہے۔ اور تیز عرب بھی زمانہ سے زمانہ کا لوٹ بھیر کرنے والا مراد لیتے تھے۔ پس نار انعمان اللہ کی طرف کو فی البست کی ایک نوعیت ہے۔ اور تیز عرب بھی زمانہ سے ذمانہ کا لوٹ بھیر کرنے والا مراد لیتے تھے۔ پس نار انعمان اللہ کی طرف کو فی کی نسبت کی ۔ عنوان میں چوک گئے لیمی ان نالا نقوں نے اللہ کی طرف راست نسبت کرنے کے بجائے ، زمانہ کی طرف خفل کی نسبت کی ۔ میں جوک گئے لیمی ان نالا نقوں نے اللہ کی طرف راست نسبت کرنے کے بجائے ، زمانہ کی طرف خفل کی نسبت کی ۔ کہا

ال - جى خبيث مور ما ہے: كہنے كى ممانعت - حديث - رسول الله مَالنَّهُ اللَّهِ مَالنَّهُ مَالنَّهُ اللَّهِ مَالنَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

مع الرَّوْرُ بِبَالِيْرَارِ »

ميراجي خبيث مور ماہے، بلكه جائے كه كے: ميراجي متلار مائ (مخلوة عديث ١٥٧٥)

تشری اس صدیت میں بیاصول چین نظر ہے کہ گفتگو میں مہذب اور شائستہ الفاظ استعال کرنے جائیں۔ جوالفاظ شرعاً یاعرفا نا بہند یدہ ہیں: ان سے احتر للاکرنا چاہئے۔ مثلاً بی مثلاً رہا ہوتو کہنا چاہئے: میری طبیعت مالش کرتی ہے۔ میرا جی گندہ ہور ہاہے: بہیں کہنا چاہئے، کیونکہ خبث کالفظ کتب ساویہ میں اکثر خبیث باطن اور سوئے ممیر کے لئے استعال کیا گیا ہے۔ بس یک کندہ ہور ہاہے۔ بس یک کمدا تو ال میں ایسا بی براہے جیسا اَجدع (ناک کان کٹا) افعال میں جوند اے۔

ے۔ لوگوں کا ایسا خیال ہے: کہد کر بات کہنے کی ممانعت ۔۔ حدیث ۔۔ رسول اللہ مثالی مَثَلِی نے ذَعَمو ا (لوگوں کا ایسا خیال ہے) کے بارے میں فرمایا:" آدی کی بری سواری ہے!" (مقلوۃ حدیث ۲۵۵)

تشری :اس حدیث میں بیعلیم ہے کہ بے تحقیق بات نہیں کہنی جا ہے ۔لوگ عام طور پر:لوگوں کا ایسا خیال ہے: کہہ کر باتنیں بیان کرتے ہیں بیشرعاً پسند بدہ نہیں۔

﴿ الله عِلَا الله عِلَا الله عِلَا الله عِلَا الله عَلَى ممانعت - حديث - رسول الله عِلَا الله عَلَى ممانعت و م عامين اور قلال عامية كمو، بلكه كمو: جوالله عامين بحرقلال عامي (مقلوة حديث ١٥٥٨)

تشریج: ذکر میں اللہ کے ساتھ کی کو برابر کرنا ، مرتبہ میں برابری کا خیال پیدا کرنا ہے۔ پس بیا نداز کلام اللہ کی شان میں ہے اولی ہے ، اس لئے ممنوع ہے۔

[٦] قال صلى الله عليه وسلم: " لايقولن أحدكم: خَبُثَتْ نفسى، ولكن ليقل: لَقِسَتْ نفسى" أقول: الخُبْثُ كثيرًا ما يستعمل في الكتب الإلهية بمعنى خُبث الباطن وسوء السريرة، فهذه الكلمة بمنزلة الهيئات الشيطانية.

[٧] وقال صلى الله عليه وسلم: في زعموا: "بئس مَطِيَّةُ الرجل!"
 أقول: يريد كراهيةَ أن يُذكر الأقاويلُ من غير تثبُّت.

[٨] وقال صلى الله عليه وسلم: "لاتقولوا: ماشاء الله، وشاء فلان، ولكن قولوا: ماشاء الله، ثم شاء فلان"

أقول: التسوية في الذكر يوهم التسوية في المنزلة، فكان إطلاق مثل هذه اللفظة سوء أدب.

ترجمہ:(۱) خبث کا لفظ بار ہا کتب عاویہ میں خبث باطن اور سوئے خمیر کے عنی میں استعال کیا جاتا ہے، ایس بیکلمہ شیطانی (بری) ہمینوں کے بمنزلہ ہے ۔ (۱) آپ مراد لے دہے ہیں اس بات کی ناپندیدگی کو کہ بات بگی کئے بغیرا توال ذکر کئے جا کمیں ۔ (۸) ذکر میں برابری مرتبہ میں برابری کا خیال پیدا کرتی ہے، ایس استم کے الفاظ بولنا ہے اولی (گتافی) ہے۔ ۔ اس (۸) ذکر میں برابری مرتبہ میں برابری کا خیال پیدا کرتی ہے، ایس استم کے الفاظ بولنا ہے اولی (گتافی ایک کے دین کرتیں ایک کی استم کے الفاظ بولنا ہے اولی کرتیں برابری مرتبہ میں برابری کا خیال پیدا کرتی ہے، ایس اس کے الفاظ بولنا ہے اولی کرتیں برابری کی اس کے دین کرتیں برابری کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اس کا کہ کا کمیں کے دین کی کا کو برابری کی کا کی کے دین کا کمیال کی کا کرتیں برابری کی کا کھیا گئی کے دین کرتیں کرتیں برابری کا کو برابری کا خیال پیدا کرتی ہے کہ کا کو برابری کی کرتیں برابری کا خیال کی کا خیال کی کا کو برابری کا کو برابری کا خیال کی کا کو برابری کا کو برابری کا خیال کی کا کو برابری کا کو برابری کا خیال کی کا کو برابری کا خیال کی کرتیں کرتب کی کا خیال کیا گئی کے دین کی کو برابری کا کو برابری کا خیال کی کا کھیا گئی کیا گئی کی کو برابری کا کو برابری کا کو برابری کا کو برابری کی کو برابری کی کا کو برابری کا کھی کو کو برابری کی کو برابری کو برابری کا کو برابری کا کو برابری کا کو برابری کی کو برابری کیا گئی کو برابری کی کو برابری کو برابری کا کو برابری کرتا کی کو برابری کر کو برابری کی کو برابری کی کو برابری کی کو برابری کی کو برابری کو برابری

## جائز و تاجائز كلام: تقرير واشعار

یہ بات بھی جان لیس کہ کلام میں بناوٹ کرنا، بتکلف فصاحت کا مظاہرہ کرنا، گلا پھاڑ پھاڑ کر بولن، اشعار کی بہت ت کرنا، فداق بہت کرنا، قصہ کہانیوں میں اور اس تم کی دوسری باتوں میں وقت بر باد کرنا: ایک طرح کا سامانِ تفری ہے، جو وین وو نیا سے فاغل کرتا ہے، اور تفاخر اور نام ونمود کا ذریعہ ہے۔ اس لئے اس کا حال مجم کی عادتوں جیسا ہے۔ چنانچ نی مالانیَ اَیْنِ نے اس کونا پسند کیا، اور اس کی خرابیوں کو کھول کربیان کیا۔ اور جس کلام میں بیخرابیاں نہیں تھیں، اس کی اجازت وی، اگر چہ معاملہ بظاہر یکسال نظر آتا ہو۔

وضاحت: مثلاً: بیان کے بارے میں ایک حدیث میں قرمایا کیعض بیان جادداثر ہوتے ہیں،اوردوسری حدیث میں بیان کونفاق کی ایک شاخ قرار دیا۔ ان دونوں حدیثوں کے مصداق الگ الگ ہیں۔ یا جیسے اشعار کے بارے میں جہاں یہ فرمایا کہ آدمی کا پیٹ ایک پیٹ اشعار سے کراس کے جواس کے پیٹ کوٹراب کردے: بہتر ہاس سے کراس کا پیٹ اشعار سے محرجائے ہو ہیں حضرت کی این مصرعد کی "نہایت تجی بات" کہدر شخسین قرمائی ،اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ کوان کے کا ان اشعار کی نوعیت مختلف تھی ،گو بظام رمعالمہ یکسال نظر آئے۔

جائزونا جائز كلام كےسلسلكى روايات:

ریکی حدیث: رسول الله مینالاندَ آیئی بینی نے فرمایا: منتقطعین ہلاک ہوں!'' آپ نے بید بدوعا تمن بارفر مائی! (مقلوۃ حدیث ۱۸۵۵) الشریخ بمتقطعین کے دومعتی ہیں: ایک: کلام میں مبالغہ کرنے والے یعنی ڈیٹیس مارنے والے دوم: بعتکلف کلام کرنے والے یعنی بیصقع عبارت آ رائی کرنیوالے، تا کہلوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور واہ واہ کریں۔

دوسری حدیث: رسول الله مثلانیکی اورز مایا: '' حیااورزیان بستگی ایمان کی دوشاخیس ہیں۔اور فخش کو کی اورز وربیان نفاق کی دوشاخیس ہیں' (مفکلوٰ قاحدیث ۹۲۷)

تشريح: مقصد مديث بيب كفش كوئى ، كلام بين تصنع اور تفاخر نه كر ...

تمیسری حدیث: رسول الله منظنیمی کی این میں سے میر سے نزد کی محبوب تر ،اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر : وہ لوگ ہوں گے جوتم میں سے میر سے نزد کی مبغوض تر ،اور (قیامت کے تر : وہ لوگ ہوں گے جوتم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق میں ۔اور تم میں سے میر سے نزد کے مبغوض تر ،اور (قیامت کے دن ) مجھ سے بعید تر : وہ لوگ ہول گے جوتم میں سب سے زیاوہ بداخلاق میں : بہت زیادہ بولنے والے ، گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے والے (یاباتوں میں غیرمخاط) تکبر سے بخبخانے والے '(مکلؤہ حدیث کا بدی)

يونقى حديث: رسول الله مَلاَئِمَ اللهُ عَلَيْهِمْ نَے فرمایا: 'میں نے جاتا — یا فرمایا: مجھے تھم دیا گیا — کہ میں بات میں اختصار کروں ، کیونکہ کلام میں اختصار بہتر ہے' (مشکوۃ صدیث ۴۸۰۳)



یا نچویں حدیث: رسول اللہ مطالقہ کے قرمایا: '' البتہ یہ بات کہ آدمی کا پیٹ ایسی پیپ ہے بھر ہائے جواس کے پیٹ کوخراب کردے: اس سے بہتر ہے کہ وہ ( گندے )اشعار سے بھرجائے ''(مختلوۃ حدیث ۴۸۰۹)

چھٹی حدیث: رسول انٹد مَنِالِنَّمَائِیَّا ہے حضرت حسان رضی اللّدعنہ سے فر مایا:'' بیشک جبر ٹیل ہمیشہ آپ کی تا ئید کرتے بیں، جب تک آپ اللّٰہ ورسول کی طرف سے مقابلہ کرتے ہیں'' (مشکوٰۃ حدیث ۵۱۹)

ساتویں صدیث: رسول الله مطالبة الله عنظم نے فرمایا: " بینک و من اپنی کواراورا بی زبان (اشعار) سے جہاد کرتا ہے۔ اور شم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے! گویاتم کفار کواشعار سے مارتے ہوتیر سے مارنے کی طرح!" (مشکوة حدیث ۹۵سے)

واعلم: أن التَنطُع والتَشَدُق والتَقَعُو في الكلام، والإكثارَ من الشعر والمزاح، وتُرْجِيَةِ الوقتِ بأسمارٍ ونحوِها: إحدى المُسْلِيَاتِ التي تُشغِل عن الدين والدنيا، وما يقع به التفاخر والمراءاة، فكان حالها كحال عادات العجم، فكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما في ذلك من الآفات، ورخص فيما لا يتحقق فيه معنى الكراهية، وإن اشتبه بادى الرأى.

قال صلى الله عليه وسلم: " هلك المُتَنَطّعون!" قالها ثلاثا. وقال صلى الله عليه وسلم: "الحياء والعِيُّ شعبتان من الإيمان، والبَذَاءُ والبيانُ شعبتان من النفاق"

أقول: يريد ترك البَذاء والتقعر، والتطاول في الكلام.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أحبُّكم إلى، وأقربَكم منى يوم القيامة: أحاسنُكُم أخلاقاً؛ وإن أبغضكم إلى، وأبعد كم منى: مَسَاوِيكم أخلاقاً: التَّرُثَارون، المتشدِّقون، المتفيهةون "وقال صلى الله عليه وسلم: "لقد رأيتُ —أو أمرتُ — أن أتجوَّزَ في القول، فإن الجَوَازَ هو خير "وقال صلى الله عليه وسلم: "لأن يمتلي جوف أحدكم قَيْحًا يَرِيْهِ، خير من أن يمتلي شعرًا "وقال صلى الله عليه وسلم لحسَّان: "إن روح القُدُس لايزال يؤيدكَ ماناَفَحْتَ عن الله ورسوله "وقال عليه السلام" إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده! لكأنما ترمونهم به نَضْحَ النبل"

لغات: تنطّع فی المشیع: غلواور تکلف کرنا۔ تنظّع فی کلامه: گرانی اور فصاحت بولنا ... تشدَق: عده گفتگو کرنے کے لئے باچھول (گوشها ئے لب) کوموڑنا .... تفعّ وفی کلامه: کلام کی گرائی میں جانا۔ علق پھاڑ کر بولنا ... ترَجیة بمنی إِرْ جَاءاستعال کیا ہے، جس کے منی بین: مؤخر کرنا .... السمَسلاة معنی السّلوی ہے: ثم غلط کرنے کا زرید، سابان تفری .... البدَاء: بدر بائی، بدکلای .... فرشو فی الکلام: فرید، سابان تفری .... البدَاء: بدر بائی، بدکلای .... فرشو فی الکلام: فرین الدی المحلام: مرین اور پرتکلف کلام کرنا .... المجواز: الاقتصار علی قدر الکفایة فصول بولنا، بکواس کرنا .... المجواز: الاقتصار علی قدر الکفایة (مرتات) .. برید، صفة قیح، أی یُفسده، من الوری، وهو داء یفسد الجوف (مرتات) .. نافع عنه: وفاع المحلوم فی الکلام: می الوری، وهو داء یفسد الجوف (مرتات) .. نافع عنه: وفاع المحلوم فی المحلوم کو الم

公

### رَنْ مَنَ كَى مَهَا يَتِ وَطَمْ فَ الرَّى كَرَنْ مَنْ صَبِيحِ القود مالسل قوم يَرْتِيم برسائيَــ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الله

### جائز وناجائز كلام: غيبت وكذب

جس طرح بیان واشعار بعض جا رہیں بعض ناج ئز۔ جو کلام خرابیوں ٹیزل ہے اس لونا جا رقر اردیا ہے ،اور جوز ارو سے پاک ہے اس کی اجازت وی ہے۔ ای طرح نیبت و کذب بھی ناجا ئزجیں۔ کیونکہ ان جس ہے تارمفا سدجیں۔ ہت روایات ہی سے پکھ فیبت و کذب جا ئز بھی جیں ، ووخرابیوں سے پاک جیں ، یاضر ورت بی بن پران کی اجازت وی ۔۔ حضرت شاوصا حب قدس مرؤفر ماتے ہیں :

پہلے سوک واحسان کے مبحث (رحمۃ اللہ ۱۳۹۳) میں ' زبان کی آفات' کے بیون میں واصول ذکر کے جاہے ہیں،

جن سے نعیبت و کذب کی ممی افعت اور محافظت زبان کی روایات کی وضاحت ہوتی ہے۔ وروایات ورخ ذیل ہیں

مہلی روایت رسوں اللہ سال یوم نے فرمایا ' جو شخص اللہ تعلق پر اور قیامت کو من پر ایجان رکھتا ہے اس کو حوات کے انہوں ہوئے ہوئے ہوئے کے انہوں ہوئے کے ان موسان کو مالی و سام المصافہ، کتاب الاطعمة )

روسری روایت رسول اللہ سے نوبی نیز نے فرمایا ' مسلمان کو گائی و ینافسق (بدکاری) ہے، اور اسے آئی کرنا لفر ہے' (مقدم قدید ہے۔ مسلمان کو گائی و ینافسق (بدکاری) ہے، اور اسے آئی کرنا لفر ہے' (مقدم قدید ہے۔ مسلمان کو گائی و ینافسق (بدکاری) ہے، اور اسے آئی کرنا لفر ہے' (مقدم قدید ہے۔ مسلمان کو گائی و ینافسق (بدکاری)

تیسری روایت ارسول القد مینی پیمنے وریافت فرمایا "جانے ہوفیبت کیا ہے؟ اصحابہ نے عن کی اللہ ورائ کے رسول بہتہ جانے ہیں! آپ نے فرمایا "تمہارااہے ہی فی کا تذکرہ کرتااہی بات کے ساتھ جوائی کو بری گئے "سی نے عرض کیا اگر میرے بھائی میں وہ بات ہو جو میں کہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا "اگروہ بات اس میں ہوتو فیبت ہے، اور اگروہ بات اس میں تہ ہوتو بہتان ہے!" (مفکلو قاحدیث ۱۹۸۸)

غیبت کا جواز علماء نے بیان کیا ہے کہ چیصورتوں میں غیبت جائز ہے

پہلی صورت مظلوم کے لئے جائز ہے کہ بادشاہ، قاضی یا ایسے تھی سے ظلم کا شکوہ کرے جس سے فر بادری می امید ہو۔ اللہ پاک جل شانہ کا ارشاد ہے ''اللہ تق لی بری بات زبان پراد نے و پہندئیں سرتے ، اسرم ظلوم سٹنی ہے' (اللہ ا، یت ہو۔ اللہ پاک مظلوم اً سرظالم کے فلاف حرف ہے کا بنت زبان پراد نے وجائز ہے۔

دوس کی صورت کسی امر منکر میں تبدیلی اور نافر مان کوراہ راست پر آبائے کے لئے سی بدوطاب کرنے کے لئے برائی کرے تو جائز ہے جیفٹرت زیدین ارقم رضی القد بحند نے رسول القد میلاندین کو عبد القدین اُبی من فتل کی وہ وہ با تبیں پہنچائی تھیں جوسورۃ المنافقین آیات کو ۸ میں فد کور میں (منفق علیہ، یاض الصافین حدیث ۱۵۳۲) اور «هنرت این سعورنسی

- € روس وركز بيناشارن ك

مذعنہ نے تغین کی فلیمت کی تقلیم کے سعد میں انصار کی بات رسوں املہ بسی دایم کو پہنچی ٹی تھی (بخاری حدیث ۱۳۱۹)

تیسر کی صورت بفتو کی حاصل کرنے کے ہے کئے کئی فلیبت کرنی پڑے تو جائز ہے۔ «ھٹرت معاہ بید کی والدہ حضرت مندرضی اللہ عنب نے نبی مینالسکی پیزے عرض کیا ابوسفیان بخیل آدمی ہیں ، ججھے آتا خری نبیس و ہے جو میرے اور میرکی اوا ۱۱ ہے ہے کافی ہو۔ الی آخرہ (متنق مدیدہ ریاض الصافعین حدیث ۱۵۳۳)

چوتھی صورت مسلم نوں کوشہ بپ نے کے سے سی کی برائی کرنی یڑے و جانزے۔ جیسے ایک تخص نے نبی ماہید پیم سے باس حاضی کی اجازت جابی ہے آئے فر مایا'' آئے وور قبیلہ کا بر آوی ہے ا'' استنق مدید ریاض السالھین حدیث ۱۹۵۹) اور جیسے ضعیف راویوں پر جرح کرنا ہے اور جیسے نبی سالگندیم کا بیارشاد '' معاویہ و کہ کال میں وان کے پاس پر چھابیل ورابوا بجہم کندھے سے لاتھی نہیں اتارے!'' (متنق مدید ریاض اصالحین حدیث عام )

پانچویں صورت جوشنص کھلے عامنسق وفجو رہیں جتلا ہو، و گواں کا سے متنظ کرنے کے لئے اس کی برانی کرنا جائز ہے۔ جیسے نبی میلاد بیم نے دومنا فقول نے جارے میں فرعایا 'میں نبیں خیاں برتا یافان ساور فال بھارادین پہلی تھی جات مول '' (رو وا خاری دریاض الصافین حدیث ۲۰۰۵)

چھٹی صورت کسی کا کوئی ایب قالے موجس میں برانی موقر پہنچان ہے ہے اس کا تد مرہ جا من ہے۔ جیسے اعمش اچند معیا )اوراعرج (فلنگرزا)

کذب کا جواز اور مانی و نے میر بھی ہیں کیا ہے کہ اگر مقصود کا حصول آبھوٹ و سے بغیر ممکن ند ہوتو مجھوٹ بولن جائز ہے۔ اور دلیل میہ صدیث ہے کہ '' وو انسان حجمونی نہیں جولوگوں کے درمیان مصرحت سات ہوت ہوت ہوتی وہ وتی اچھی وت منسوب کرتا ہے، یا کوئی احجمی واٹ کا منسوب کرتا ہے، یا کوئی احجمی واٹ کیتا ہے'' (متنق علیہ اروش اللہ کھین منسوب کرتا ہے، یا کوئی احجمی واٹ کہتا ہے'' (متنق علیہ اروش اللہ کھین منسوب کرتا ہے، یا کوئی احجمی واٹ کہتا ہے'' (متنق علیہ اروش اللہ کھین منسوب کرتا ہے، یا کوئی احجمی واٹ کہتا ہے'' استانی علیہ اروش اللہ کھین منسوب کرتا ہے۔ یا کوئی احجمی واٹ کہتا ہے ' استان کوئی اللہ کا کہتا ہے اور دلیل اللہ کا کہتا ہے ' استان کوئی منسوب کرتا ہے کا کہتا ہے کہتا ہے ' استان کرتا ہے کہتا ہے کا دلیل کے انسان کرتا ہے کا کہتا ہے ' استان کین منسوب کرتا ہے کا کہتا ہے کہتا ہے ' استان کرتا ہے کہتا ہے انسان کی کرتا ہے کرتا ہے کہتا ہے ' استان کے انسان کے درمیان کے درمیان کا معلق کی انسان کے درمیان کے درمیان کا معلق کرتا ہے کہتا ہے کا درمیان کی معلق کی کرتا ہے کہتا ہے کہتا ہے ' استان کوئی المجھول کے درمیان کی کرتا ہے کا درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کرتا ہے کہتا ہے کہتا ہے ' استان کی درمیان کرتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کرتا ہے کہتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہتا ہے کرتا ہے کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کے

وقد ذكرنا في الإحسان من أصول آفات اللسان ما يتصح به أحاديث حفظ اللسان، كقوله صلى الله عليه وسلم" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حيرا، أو ليسكّت" وقوله عليه الصله المسلم السالاة والسلم" ساب المسلم فسوق وقتاله كفر" وقوله صلى الله عليه وسلم" أتدرون ما النغيبة؟" قالوا. الله ورسوله أعلم، قال." ذكر ك أخاك بما يكره" قيل أفرأيت إن كان في أحى ماأقول؟ قال." إن كان فيه ماتقول فقد اغتبته، وال لم يكل فيه ماتقول فقد بهته "قال العلماء: يُستثنى من تحريم الغيبة أمور ستة

[الد] التظلم: لقوله تعالى: ﴿لَا يُحِتُ اللّٰهُ الْجَهْرِ بِالسُّوْءَ مِنِ الْقَوْلِ إِلَّا مِنْ ظُلَمِ﴾ [د] والاستبعادة عملى تنغيير الممكر، وردّ العاصى إلى الصواب، كإخبار زيد بن أرقم بقول عبد الله بن أبي، وإخبار ابن مسعود بقول الأنصار في مغانم حبير. [ج] والاستفتاء: كقول هند: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ.

[د] وتحذير المسلمين من الشر: كقوله صلى الله عليه وسلم: " بئس أخو العشيرة!" وكجرح المجروحين، وكقوله صلى الله عليه وسلم: " أمّا معاوية فَصْعلوك، وأما أبو الجهم فلايضع العصاعن عاتقه"

[م] والتنفير من مجاهرٍ بالفسق، كقوله صلى الله عليه وسلم: " لاأظن فلانا و فلانا يعرفان من أمرنا شيئًا"

[و] والتعريف: كالأعمش، والأعرج.

وقالوا: الكذب يجوز إذا كان تحصيلُ المقصود لايمكن إلا به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس الكذَّاب الذي يُصلح بين الناس: فَيُنْمِيْ خيرًا، أو يقولِ خيرًا"

ملحوظہ: غیبت وکذب کے جواز کا پیضمون شاہ صاحب قدس سرۂ نے غالبًا رباض الصالحین سے حذف واض فہ کے ساتھ لیا ہے۔امام نو وی رحمہ اللہ نے بیدونوں مضمون تفصیل سے لکھے ہیں۔

باب ـــه

## أيمان ونذور كابيان

## منت بوری کرناکیون ضروری ہے؟

آیمان: پیمین کی جمع ہے۔ پیمین کے تفوی معنی قوت کے بیں ، اورا صطلاحی معنی قسم کے بیں ۔ یعنی کوئی ایساعہد کرنا جس
کی وجہ سے تسم کھانے والے کا کسی کام کوکرنے یا نہ کرنے کا ارادہ پختہ ہوجائے: عقد قوی به عزم المحالف علی الفعل
او التسوال (درمینار) اور نذر: کے معنی مقت ، مانتا ، بھینٹ اور غیرواجب کواسینے اوپرواجب کرنے کے بیں ۔ اورشر عاجس
منت کا وفا واجب ہے: وہ الی عبادت مقصودہ ہے جس کے قبیل کی کوئی واجب عبادت ہو، جیسے روز سے نماز وغیرہ کی
منت مانی ، اورشرط یائی گئی ، تواس کو یورا کرنا ضروری ہے۔

ایمان ونذ در نے تذکرہ کامل کیا ہے؟ صاحب مشکوۃ اورصاحب ہدایہ نے ان کوطلاق وعمّاق کے بعد ذکر کیا ہے۔ کیونکہ تنبول میں ہزل (خداق) اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر خداق میں شم کھائے یا منت مانے تو بھی درست ہوجاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے ان کومبحث معیشت کا تمتہ بنایا ہے۔ دونوں کا تعلق معیشت (زندگانی) سے بایں جہت ہے کہ دنیا جہاں کے لوگ ،خواہ عرب ہوں یا تجم ،اپنے موقع محل میں قتم میں کھاتے ہیں ،اور فتیں مجمی مانے ہیں۔ اس طرح دونوں کا تعلق طریقہ ت

- ﴿ الْرَازِرَبِيكِ الْهِ الْهِ

زندگانی اور آ داب زیست ہے۔ اور اس وجہ سے ان کے احکام سے بحث بھی ضروری ہے لینی چونکہ یہ انسانی زندگی کا لازمہ بیں ، اس لئے ضروری ہے کہ تربیعت ان کے احکام سے بحث کرے ، ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی۔

ایمان ونذ ور کے سلسلہ میں مختصر بات: یہ ہے کہ دونوں درحقیقت نیکی کے کام نہیں۔ چنانچہ بکثرت سم کھاناممنوع ہے۔
اگر تشم کھانا دراصل نیکی کا کام ہوتا تو اس کی کثرت مطلوب ہوتی۔ اس طرح نذر معلق بھی ٹالبندیدہ ہے، جیسا کہ آ گے آ رہا ہے۔
بلکہ یہ دونوں انتزامات عبد کے قبیل کی نیکیاں ہیں۔ تفصیل رحمۃ اللہ (۱۸۸۱) میں گذر چکی ہے۔ بس جب انسان نے ایک
چیز اپنی ذات پر واجب کرلی، اور اللہ کا نام لے کراس کا پختہ ارادہ کر لیا، تو ضروری ہے کہ دوہ اللہ کے پہلومیں، اور اس معاملہ میں
جس پر اللہ کا نام لیا ہے: کوتا ہی نہ کرے، بلکہ جوعہد کیا ہے اس کو ایورا کرے۔ اور اس کی دلیل درج ذیل صدیت ہے:

صدیث ....... رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

تشری انسان عام حالات میں راہِ خدا میں بال خرج کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا گرجب وہ کی مصیبت میں پھنتا اللہ تعالی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا گرجب اس ہے ، یوی ہوج تی ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت کی کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور آخری علاج کے طور پر راہِ خدا میں خرج کرنے کا عہد کرتا ہے۔ یہی منت ہے۔ پھر جب اس کوالند تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور آخری علاج کے طور پر راہِ خدا میں خرج کرنے کا عہد کرتا ہے۔ یہی منت ہے۔ پھر جب اس کوالند تعالی اس ہلا کت سے نجات و ید ہے ہیں تو اس کی ایک حالت ہوجاتی ہے: گویا ہے بھی کوئی تکلیف پنجی ہی مشہ ہیں۔ اور وہ اپنا عہد بھول جا تا ہے، یا اس کونظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لئے کوئی ایس چیز ضروری ہے جس کے ذریعہ اس کو مورک قرار ویا، تا کہ مصیبت کی گھڑی خرج کرنے پر مجبور کیا جائے ، اور وہ نڈ رکا وجوب ہے۔ چنا نچیشر بعت نے نذر کا وفا ضروری قرار ویا، تا کہ مصیبت کی گھڑی میں جس چیز کو اس نے سرلیا ہے، جس کا التزام کیا ہے، جس کا پختہ ارادہ کیا ہے، اور جس کی ٹیت کی ہے، اس کو پورا کرنے سے میں جس جیز کو اس نے سرلیا ہے، جس کا التزام کیا ہے، جس کا پختہ ارادہ کیا ہے، اور جس کی ٹیت کی ہے، اس کو پورا کرنے سے اس کے عزم وارادہ کی انہیت ما جہ ہو۔

### ﴿ الأيمان والنذور﴾

ومما يتعلق بهذا المبحث: أحكام النذور والأيمان، والجملة في ذلك: أنها من دُيْدُنُو الناس وعادا تهم: عربِهم وعجمهم، لا تجد واحدةً من الأمم إلا تستعمِلُها في مظانّها، فوجب البحث عنها.

وليس الندر من أصول البر، ولا الأيمان، ولكن إذا أوجب الإنسان على نفسه، وذَكرَ اسمَ الله عليه على نفسه، وذَكرَ الله الله عليه الله وجب أن لايفرَّطَ في جنب الله، وفيما ذَكرَ عليه اسمَ الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "لاتندُروا، فإن الندر لا يُغنى من القدر شيئًا، وإنما يُستخرَج به من البخيل"

يعى أن الإنسان إدا أحيط به: ربما يسهل عليه إنفاق شيئ، فإدا أنفده الله من تلك المهلكه. كان كأن لم يسمسُه صُرُّ قط، فلابد من شيئ يُستخرج به ما التزمه على نفسه، مما يؤكد عزيمتَه، ويُنَوَّهُ نِيَّتَه.

# فتم کی جارتمیں

فتم کی جارتشمیں ہیں:

مہل قتم ، بیان میں منعقدہ ۔۔۔ آئندہ کی سی ممکن بات پر پختداراوہ سے تم کھانا، جیسے میں آئندہ کل آؤنگا، یا نیں آؤنگا۔ اس قتم کے بارے میں ارشاد یا ک ہے: ' لیکن انقد تعالی اس قتم پر پکڑتے ہیں جس کوتم نے مضبوط با ندھ ہے' (امائدہ آیت ۸۹) لیعنی اس کوتوڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہے۔

دوسری تشم سے بیمین بغو (بیمودہ تشم) سے اس کی دوصور تین بین ایک لوگ جو بول جوال میں تشم کارادہ کے بغیر نہاں بخداادر نہیں بخدا کہتے ہیں: بیمین بغو ہے۔ دوسر کی: کسی گذشتہ واقعہ پراپی دانست کے مطابق تشم کھانا، جبکہ واقعہ بین ایسانہ ہو، جسکے کی ذریعہ سے معلوم ہوا کہ زید آ گیا ہے، اس پراعتاد کر کے تشم کھالی کہ وہ آ گیا ہے، بھر ظاہر ہوا کہ نہیں آیا، تو یہ بیمین نغو ہے، اس میں کفارہ ہے نہ گناہ اس میں کفارہ واجب نہیں۔
تایہ تو یہ بیمین نغو ہے، اس میں کفارہ و ب نہ گناہ واجب نہیں۔
تنہیں بکرتا'' (حوالہ بالا) بعن اس میں کفارہ واجب نہیں۔

تيسرى شم \_ يمين غنوس \_ قاضى كے سامنے جان بوجد كرجمونى شم كھانا ، تاكدا ہے حق ميں فيصلہ كرا كے كسى



مسلمان کا مال ہتھیا لے۔ میخت کبیرہ گناہ ہے(مشکوۃ حدیث ۵باب السکبانو )ای طرح اگر کسی گذشتہ واقعہ پرجان بوجھ سرجھوٹی قشم کھائی تو وہ بھی بمین غموں ہے،اور گناہ کبیرہ ہے۔

چوهی شم ۔۔۔ کسی محالی عقلی باعا دی کی شم کھا تا ۔۔ محالی عقلی: جیسے گذشته کل کاروز ہ رکھنا ،اور ضدین کوجمع کرنا۔اور محال عددی: جیسے مرد دں کوزندہ کرنااور قلب ماہیت جیسے ٹی کوسونا بنانا۔

قائدہ: آخری وقسموں میں کوئی نص تبیں ، اس لئے ان میں اختلاف ہوا ہے کہ کفارہ واجب ہے یا تبیں ؟ یمینِ غموس میں صرف اوس شافعی رحمہ الله سے ترویک کفارہ واجب ہے۔ دیگر ائتہ کے نزویک واجب نبیں ۔ وہ اتنا بھاری گنہ ہے کہ کفارہ ہے نہیں وصل سکنا ۔ تو یہ ہی ہے معاف ہوسکتا ہے۔ سورۃ البقرۃ آیت ۲۲۵ ہے: ﴿ لاَ يُسوّ اَجِدُ مُحُمُ اللّهُ باللّغو فِیٰ اللّهُ عَفُورٌ دَّ جِیْمٌ ﴾ ترجمہ: الله تعالی (آخرت میں) تمہاری المسمان کُھر نور الله عَفُورٌ دَّ جِیْمٌ ﴾ ترجمہ: الله تعالی (آخرت میں) تمہاری وارو گیرند فرما کمیں گےجس میں تمہاری بیبودہ قسموں پر ، البتہ اس پر دارہ گیرفرما کمیں گےجس میں تمہارے داوں نے (جموت ہو لئے کا) ارادہ کیا ہے (مرادیمین غموس ہے) اور اللہ تعالی بڑے بیٹے والے ، بڑے بردیار ہیں ۔ اورمحال امری قسم میں امام ابو یوسف رحمہ الله کے نزدیک کفارہ واجب ہے۔ امام اعظم اورا مام محمد رحمہما الله کے نزدیک چونکہ انعقادِ کمین کے لئے امکان پر شرط ہے: اس لئے ان کے نزدیک الی قسم منعقر نیں ہوتی ، پس کفارہ واجب تیں۔

#### والحلف على أربعة أضرب:

[١] يسمين منعقدة: وهمي اليسميس عملي مستقبلٍ منصوَّرٍ، عاقدًا عليه قلبَه، وفيها قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانِ﴾

[٧] ولغو اليمين: قول الرجل: لاوالله، وبلى والله، من غير قصد؛ وأن يحلِفَ على شيئ يظنه كما حلف، فتبين بخلافه، وفيها قوله تعالى: ﴿لاَيُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ﴾

 [٣] واليمين الغموس: وهي التي ينحلفها كاذبًا عامدًا، ليقتطع بها مالَ امرئ مسلم، وهي من الكبائر.

[٤] والسمس على مستحيل: عقلاً: كصوم أمس، والجمع بين الضدين؛ أو عادةً: كإحياء الميت، وقلب الأعيان.

واختُلف في الضربين اللذين ليس فيهما نص: هل فيهما كفارة؟

ترجمہ واضح ہے۔منصور استطق کی اصطلاح ہے۔جس کے معنی ہیں جمکن یات:جوہو سکتی ہو۔



# ا-غیراللّٰدی فتم کھانا شرک کیوں ہے؟

حدیث (۱) --- رسول الله مَالِنَهُ مَالِيَّهُ فَرِمالِيَّ السِينَ آباء كُلَّمين شكها ياكرو يصفتم كهانى بوالله كُتم كهائي و چپرے "(مَظَلُوة حدیث ٢٠٠٧)

حدیث (۲) — رسول الله سیال نیزیم نے قرمایا: ''جس نے الله کے علاوہ کی شم کھائی ،اس نے یقینا شریک تھمرایا!'' (مشکو قاحدیث ۳۲۱۹)

تشری آدمی قسم اس کی کھا تا ہے جس کے بارے میں دواعتقادر کھتا ہے: ایک: اس کی ذات میں اللہ جیسی عظمت،
اور اس کے نام میں اللہ کے نام جیسی برکت کا اعتقاد ہو۔ ووم: اس ذات کے معاملہ میں جس کی قسم کھائی ہے کوتا ہی کوگناہ
تصور کرتا ہواور اس امر کی خلاف ورزی کو بھی گناہ سمجھتا ہو، جس پر اس کے نام کی قسم کھائی ہے۔ ظاہر ہے ایسے اعتقاد سے
غیراللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ تعمیل کے لئے دیکھیں رحمۃ اللہ (۱۲۸۱)

# ۲-غیراللد کی شم منه ہے نکل جائے تواس کا علاج

صدیث --- رسول الله میلی نیایی نے فرمایا: "جس نے شم کھائی، پس نے اپی شم بیس کہ: "لات وغزی کی شم!" توج ہے کہ کیے: "الله کے سواکوئی معبود نیس!" -- اورجس نے اسپے ساتھی سے کہا: "آبُو اکھیلیں "لوچ ہے کہوہ فیرات کرے "(مفکوة حدیث ۲۰۲۹)

تشری دل کی حفاظت کے لئے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ کیونکہ زبان دل کی تر جمان اور اس کا پیش خیمہ ہے۔
پس دل ای وقت محفوظ روسکتا ہے جب آ دمی زبان کی حفاظت کا اجتمام کرے۔ لہٰڈ ااگر بے ساختہ زبان پر غیراللہ کی فتم
آ جائے تو لا إنسه إلا الله کہد لے ، اور دل ہُوے کا ہُو کا (شد پرخواہش) کرے اور زبان پر یہ بات آ جائے تو بجھ صدقہ
کرے ، تا کہ آئندہ زبان پر یہ بات نہ آئے۔

# ٣- فتم مصلحت کےخلاف ہوتو تو ژ دینے کی اور کفارہ دینے کی وجہ

حدیث (۱) — رسول الله مِنْالْ بَنْ اللهِ مِنْالْ اللهِ مِنْالْ اللهِ مِنْالْ اللهِ مِنْالِهِ اللهِ مِنْالِقِيلَةِ فَرَمَا مِنَا اللهِ مِنْالِهِ اللهِ مِنْالِهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْالِهِ اللهِ الل



تشری : یار ہا انسان اپنے کھروالوں کے بارے میں : یوی ، اولا دیا مال باپ کے بارے میں کوئی الی تسم کھالیتا ہے جس سے خود بھی پریشان ہوجا تا ہے ، اور دوسرول کے لئے بھی پریشانی کھڑی کر دیتا ہے۔ ایسی قسم مصلحت شری ہے ہم آ جگ نہیں ، پس اس قسم کوئو ڑو بناچا ہے ، اس پر اصرار نہیں کرناچا ہے۔ اور کفارہ دیدے۔ کفارہ اس دغد ندکوفتم کرنے ہی کے لئے مشروع کیا گیا ہے ، جس کوم کلف اپنے دل جس یا تا ہے۔

# سم فتم کھلانے والے کی نبیت پرمحمول ہوتی ہے

حدیث ۔۔۔۔۔ رسول اللہ مِنالِقَتِیَا ہِے فر مایا:'' تیری شم اُس پر محمول ہے جس پر تیرا ساتھی تیری تقعد بی کرتا ہے'' (مفکوۃ مدیث ۳۳۹۵)

تشری : جب مقدمہ میں مدی کے پاس گواہ ہیں ہوتے ، تو مدی علیہ کی طرف شم متوجہ ہوتی ہے، اورائ پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پس اگر مدی علیہ صراحة جموئی شم کھا کرا ہے جن میں فیصلہ کرا لے تو وہ مخت کیبرہ گناہ ہے، جیسا کہ ابھی گذرا۔ اوراگر مدی علیہ شم میں توریہ کرنے تو وہ بھی معتز نہیں ہتم اس بات پرمحمول ہوگی جس پر مدی کھلار ہا ہے۔ مثلاً: مال کا دعوی ہے۔ مدی علیہ شم کھا تا ہے کہ میرے پاس مدی کے مال میں سے کچھ بھی نہیں۔ اور جیب میں یا پاس میں ہونے کی نبیت کرتا ہے، تو یہ علیہ شم معتز نہیں مال نہیں۔ نبیت معتز نہیں ۔ یہ جھوٹی شم شار ہوگی۔ کیونکہ مدی اس پر شم کھلار ہا ہے کہ مدی علیہ کے قبضہ وقصر ف میں مال نہیں۔ نبیت معتز نہیں ۔ یہ جھوٹی شم شار ہوگی۔ کیونکہ مدی اس پر شم کھلار ہا ہے کہ مدی علیہ کے قبضہ وقصر ف میں مال نہیں۔

غرض لوگ بھی ایسا حیلہ کرتے ہیں، اوراس طرح وہ مسلمان کا مال بتھیا لیتے ہیں۔اس لیے شریعت نے بیدورواز وبند
کردیا۔اورتو ریدکو غیر معتبر قرار دیا۔البتہ بیصدیث اس صورت ہیں ہے کہ تم کھانے والا ظالم ہو۔اوراگروہ مظلوم ہوتو تورید
معتبر ہے۔مثلاً ایک شخص کو بدمعاشوں نے راستہ ہیں پکڑلیا۔اس کی تلاقی لی،کوئی مال نہیں تکلا،حالانکہ اس کے سامان میں
مال ہے۔ان بدمعاشوں نے تتم کھلائی۔اس شخص نے تتم کھائی کہ میرے یاس پی تھیں، اور مراو ہاتھ میں یا جیب میں نہ ہونا
لیا۔ تو یہ جموثی تشم نہیں۔ کیونکہ تم کھائے والامظلوم ہے۔

## ۵-ان شاءاللد كينے كى صورت ميں كفارہ نہ ہونے كى وجه

حدیث \_\_\_\_ رسول الله مِنْ اللهِ مَ (مَنْكُوة عديث ٣٣٨٣)

تشری: جب شم کے ساتھ ہی ان شاءاللہ کہ لیا جائے تو وہ شم منعقد نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس صورت میں شم کھانے کی پختہ نیت اور مضبوط ارادہ نہیں ہوتا، اور کفارہ عقدِ قلب کی خلاف ورزی کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔اوریہ وجہ تحقق نہیں، اس لئے کفارہ واجب نہیں۔

# ٧ - قسم تو ژ ئے کی صورت میں وجو بِ گفار ہ کی وجیہ

سورة اما نده آیت ۸۹ میں ارشاد پاک ب '' المدنقی لی تمبیارا مؤاخذہ نہیں کرتے تمبیاری بیہودہ قسموں پر لیعنی کفارہ واجب نہیں کرتے ۔ البعثدان قسموں پر مواخذ وفر ، تے ہیں جمن وتم مستخدم مردو بہی اس کا کفارہ دی جوں وجد ناوین ہے، واجب کھر والوں کو کھائے کے لئے دیا کرتے ہو، یا ان کو کپڑا ویٹا ہے، یا ایک غلام یا با ندی آزاد کر ناہ ہا۔ اور جس کو مقدور شہو، تو تین دن کے روز ہے ہیں، یہ تمبیاری تسموں کا کفارہ ت جب تم قسم کھاؤ''

تشری جشم توڑنے ساللہ کے نام کی ہے جرمتی ہوتی ہے۔ ڈرکورہ کفارہ اس کی ایک طری میں ماہ ہے۔ یوند جب وئی شخص شعائر اللہ کی ہے جرمتی پر مربستہ ہوج ہے ، اور اس کی بنیاد خوابش فس ہو، تو نغروری ہے کداس کواری عبدت کا مکلف ہیاجا ہے جو نبایت دشوار ہو، تا کہ وہ کفارہ اس کی نگاہول ہے سمائے رہے اور سندہ اس نظم کو ہے راہ روی ہے رو ۔ (رزیۃ الدم ۱۸۹۹)

للحوظہ یہاں بیآیت کریمہ میکنے کا مقصد بیہ ہے کہ آئے نذر کا بیان آر ہاہے جس میں بعض سورتوں میں نفارہ یمین ۱۱ جب ہوتا ہے۔ اس سے قاری کو کفارہ میمین سے واقف کرنے کے لئے بیآیت کریمہ کھی ہے۔

[١] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليضمُت" وقال صلى الله عليه وسلم: " من حلف بغير الله فقد أشرك"

أقول: الحلف باسم شيئ لايتحقق حتى يعتقد فيه عظمةً، وفي اسمه بركةً، والتفريط في جنبه، وإهمالَ ما ذكر اسمُه عليه: إثمًا.

[۲] قال صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال في حلقه. باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله إلا إلله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرُك، فليتصدّق"

أقول: اللسان ترجماكُ القلب ومقدَّمتُه، ولا يتحقق تهذيبُ القلب حتى يؤاحذ بحفظ اللسان. [٣] وقال صلى الله عليه وسلم "إذا حلفت على يمين، فرأيت عيرها خيرا مها، فكفَّر عن يسينك، وأت الذي هو خير" وقال عليه السلام: "لأن يُلحُ أحدُكم بيمينه في أهله، آثمُ له عند

الله من أن يُعْطَى كفارته التي افترض الله عليه"

أقول: كثيرًا ما يحلف الإنسان على شيئ، فيضيق على نفسه وعلى الناس، وليست تلك من المصلحة؛ وإنما شرعت الكفارةُ مُنْهِية لما يجده المكلفُ في نفسه.

[٤] وقال صلى الله عليه وسلم: "يميلك على ما يُصدِّقُك عليه صاحبُك"

أقول: قد يُحتال لاقتطاع مال امرئ مسلم، بأن يتأوّل في اليمين، فيقول - مثلًا-: والله! ليس في



يدى من مالك شين يريد نيس في يدى شيى، ورن كان في تصرفي وقيصى، وهدامحده الطاله.
[6] وقال صلى الله عليه وسعم. "من حلف، فقال. إن شاء الله. لم يحست أقول: حينلذ لم يتحقق عقد القلب، ولا جرّه اللية، وهو المعنى في الكفرة [7] قال الله تعالى ولا يو لا يعد لله باللهو في يسابكم، ولكن يُواحدكم بما عقدتُم الايمان فكفرته إضعاهُ عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون هيكم، او كسولهم، و بحرير رفية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام، ذلك كفارة يمالكم إذا حلفتم في أقول: قد مو سو وجوب الكفارة من قبل، فراجع

# نذر کی قشمیں اوران کے احکام

نذر: الی بات کواپ او پر لازم کرنے کا نام ہے جوشر عالازم نہ ہو، اوراس کی چندتسمیں ہیں.

کہافتہ سے نذر جہم سے وہ نذر ہے جس کی ناذر نے تعیین ند کی جو۔ مثلاً اس نے کہا کہ اگر اس کے بچہ کوشفا ہوجائے تو وہ منت مانتا ہے۔ گرکس چیز کی منت مانتا ہے؟ یہ بات واضح ند کی۔ اس فتم کا تھم یہ ہے کہ جب بچہ کوشفا ہوجائے تو قتم کا کفارہ اوا کرے۔ وی محتاجوں کو کھانا وے ، کپڑ ایبہائے ، یا ایک بردہ آزاد کرے۔ اورا گراس کی استطاعت نہ ہوتو مسلسل سے اورا گراس کی استطاعت نہ ہوتو مسلسل سے اورا گراس کی استطاعت نہ ہوتو مسلسل سے انساز کر ایک استطاعت نہ ہوتو مسلسل سے انساز کر بیکھائے تھی انساز کی استطاعت نے ہوتو مسلسل سے انساز کر بیکھائے تا کہ دورا کر بیکھائے کو انساز کر بیکھائے کے دورا کر بیکھائے کو کر بیکھائے کو کہائے کہائے کہ دورا کر بیکھائے کو کہائے کو کہائے کہائے کہائے کہ کو کہائے کر بیکھائے کہائے کے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہ کہائے کہا

تین روزے رکھے۔اوراس کی دلیل میحدیث ہے: من مُلَّرَ نلرًا لم یسمّه، فکفارتُه کفارةُ یمین: جس نے کوئی ای تذر مانی ،جس کی تعیین نہ کی ہوتواس کا کفارہ تم کا کفارہ ہے (مشکوۃ حدیث ۳۲۳۲)

اوراس کی وجہ: بیہ ہے کہ نڈرویمین میں قرین تعلق ہے۔ نڈر کے ذریعہ غیر واجب کو واجب کیا جاتا ہے۔ اور شم کی ایک صورت میں بھی کسی کا عہد کیا جاتا ہے۔ اور شم کی ایک صورت میں بھی کسی کام کے کرنے کا عہد کیا جاتا ہے۔ پس جب ابہام کی وجہ سے نڈر کی تغییل ممکن نہیں ، تو اس کے قرین سے مدد لی جائے۔ اور کفارہ وے کرمنت سے عہدہ برآ ہوا جائے۔

دوسری قسم -- نذرمباح -- یعنی ایسے کام کی نذرمانتاجس میں نبطاعت کے معنی ہوں نہ معصیت کے ، یا نذرتو طاعت کے معنی ہوں نہ معصیت کے ، یا نذرتو طاعت کی ہو، مگر شرعاً وہ نذرجی نہ ہو۔ جیسے کافر کی یا بچہ کی نذر اس تشم کا تھم میہ ہے کہ بینذرواجب نہیں ، مگراس کا وہ جائز ہے۔ جیسے حضرت عمرضی القد عند نے زمانۂ جا بلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کے اعتکاف کی منت مانی تھی۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا: ' اپنی نذر بوری کرلؤ' (بخاری حدیث ۲۰۳۳) اور عدم وجوب کی دلیل ابواسرائیل کا واقعہ ہے جو آگے آر ہے۔

تیسری قشم — نذرطاعت — بین ایسی عبادت کی نذرماننا جس کی جنس سے کوئی واجب عبادت ہو۔ جیسے نماز، روزے اور پیدل جج کرنے کی نذر ماننا۔ یہی اصل نذر ہے۔ اور اس کا ابفاء واجب ہے۔ سورۃ الجج آیت ۲۹ میں ارش و پاک ہے: ﴿وَلْیُو فُوا نُذُودَ هُم ﴾ یعنی جائے کہ ججائے اپنی نتیں پوری کریں — البتۃ اگر کسی معین جگہ میں یا کسی معین صورت میں نذر مانی ہو، اتو وہ نغو ہے۔ نفس طاعت کی نذر درست ہے۔

، جُكُه كُ تعيين غير معتبر موني كرائل:

(۱) فتح مکہ کے موقع پرایک شخص نے مسئلہ دریادت کیا کہ اس نے منت مانی ہے کہ اگر مکہ فتح ہوگی ، تو وہ بیت المقد س میں دور کعتیں پڑھے گا۔ آپ نے فرمایا: ' بہبی پڑھاؤ' اس نے مکررسوال کیا تو آپ نے پھریبی فرمایا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یو چھاتو آپ نے فرمایا: شافک إذا: اب تو جانے (مشکوۃ مدیث ۳۳۳)

(۲) رسول الله مِنْ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

خاص بيئت غيرمعتر مونے كے دلاكل:

(۱) حفرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ رسول الله مَاللّٰهَ عَلَیْمَا یَکُونُ اللّٰهِ عَلَیْمَا یَکُونُ دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس کا حال دریافت کیا۔ صحابہ نے عرض کیا: بیابواسرائیل ہے۔اس نے روزے ک

< لَوَ لَوْ لَوْ لَهِ الْفِرْدُ فِي الْفِرْدُ فِي الْفِرِدُ فِي الْفِرْدُ فِي الْفِرِدُ فِي الْفِرْدُ فِي الْفِرْدُ فِي الْفِرْدُ فِي الْفِرْدُ لِلِي الْفِرْدُ لِلِي الْفِرْدُ لِلِي الْفِرْدُ لِلِي لِلْفِرْدُ لِلِي الْفِرْدُ لِلْفِرْدُ لِلِي لِلْفِرْدُ لِلْمُ لِلْفِرْدُ لِلْمِي لِلْفِرْدُ لِلْمُ لِلْفِرْدُ لِلْمُ لِلْفِرْدُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُورُ لِلْمُ لِلْمُورُ لِلْمُ لِلْمُولِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِ

منت مانی ہے، جس میں نہوہ بیٹے گا، نہ سامید میں جائے گا، اور نڈکس سے بات کرے گا۔ آپ نے فر ماہ: ''اس کو حکم دو کہ بات کرے، سامید میں جائے، بیٹھ جائے، اور اپٹاروز و پورا کرئے' (منظوۃ حدیث ۳۴۳) یعنی روز ہ کی نذر سیجے ہے، کیونکہ وہ طاعت ہے۔ باتی امور جومباح ہیں ان کی نذر سیجے نہیں، اس لئے وہ واجب نہیں۔

(۱) حفرت عقبة بن عامر رضی الله عنه کی بہن نے نظے سر نظے پیر پیدل نج کرنے کی منت مانی تھی۔ آپ نے تھم دیا کہ وہ اوڑھنی اوڑھے، اورسوار ہوکر نج کرے، اور تین روزے رکھے (مشکلوۃ حدیث ۳۲۴۲) ببیدل نج کرنے کی نذرجیج ہے، تھرا یک عورت کے لئے بیکام وشوارہے، اس لئے کھارہ اوا کرنے کا تھم دیا۔

اوراس کی وجہ: بیہ ہے کہ بینڈ رضح ہے، پس حتی الامکان اس کو پورا کرنا جا ہے۔لیکن اگر دشواری کی وجہ سے وفیا نہ کر سکے تو کفارہ وینا ضروری ہے۔ کفارہ کی مشروعیت گناہ کوختم کرنے کے لئے، اور دل میں بیٹھی ہوئی ہات کو نکا لئے کے لئے ہے۔ پس کفارہ اوا کرنے ہے گناہ بھی ختم ہوجائے گااور دل بھی مطمئن ہوجائے گا۔

#### والنذر: على أقسام:

[١] النذر المبهم: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين" [٢] والنذر المباح: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" بلاوجوب، لما يأتي من قصة أبى إسرائيل.

[٣] ونذر طاعة: في موضع بعينه، أو بهيئة بعينها: وفيه قصة أبي إسرائيل: نذر أن يقوم، ولا يَ فَعُد، ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروه

فلبتكلم، وليستظلُ، وليقُعُدُ. وليتم صومه "وقصةُ من ندر أن ننحر اللا بنوانة. ليس بها وتلُ ولا عيدٌ لأهل الجاهلية، قال: " أوف بنذرك"

[٤] ونذر المعصية: وفيه قوله صلى الله عليه وسلم " من نذر نذراً في معصية، فكفارته كفارة يمين" ا [٥] ونذر مستحيل: وفيه قوله صلى الله عنيه وسلم " من ندر ندراً لايطقه، فكفارتُه كفارة يمين" ا الأصل في هذا الباب أن الكفارة شرعت منهية للاتم، مرينة لما حاك في صدره فمر ندر بطاعة فليفعن، ومن ندر عير راك، ووحد في صدره حرح وحت الكفارة، والله اعلم

### حق توبيه ہے كەن اداند ہوا

جمدائدا ہم اُن باتوں ہے فارغ ہو گئے جن یواس سن ہروم) ہیں لانے کا ہم رااراد و تھا، اور جس کا ہم نے خود
و پابند کی تھا۔ اس کی تفصیل جسم اوں ، مجٹ اُفٹنم کے باب اول ہیں گذر چق ہے۔ اُس باب بین شاہ صاحب رحمہ القد نے معادیت کی دوستمیں کی بیں: ایک: وہ جو تھم شرع کے طور پر وار د ہوئی ہیں۔ دوسری وہ جو د نیوی امور ہیں رائے کے طور پر وار د ہوئی بیں۔ دوسری وہ جو د نیوی امور ہیں رائے کے طور پر وار د ہوئی بیں۔ سن کی دوستمیں کی جیس اطادیت کی شم اول کی شرح کی ہے۔ قسم دوم کی اطادیت کی شرح نہیں کی (رحمة القدیم سمسم)
اور کتاب میں جو اسرار شریعت ذکر کئے گئے ہیں وہ ان باتوں کا اصاطر نہیں کرتے جو ہمار سے سیٹول ہیں پوشیدہ ہیں۔ کیونکہ دل ہر وقت دفوں کے اسرار کو ظاہر کرتی ہے۔ اور نہ ہر بات تمہید مقد مات کے بغیر سمجھائی جا گئی ہے ( کتاب میں جو با تمی تشہیر کیل کے سامن طاہر کرتا مناسب ہے۔ اور نہ ہر بات تمہید مقد مات کے بغیر سمجھائی جا گئی ہے ( کتاب میں جو با تمی تشہر کیل کے سامن طاہر کرتا مناسب ہے۔ اور نہ ہر بات تمہید مقد مات کے بغیر سمجھائی جا گئی ہے ( کتاب میں جو با تمی تشہر کیل شیس شارح نے ان کو کھمل کر دیا ہے)

اسی طرح الند تعالی نے ہمارے سینوں میں جواسرارشریعت ودیعت فرمائے ہیں۔ وہ ان سب اسمار کا احاط نہیں کرتے ہوئی صافعی کرتے ہوئی صافعی ہور جو تی صافعی ہور جو تی صافعی ہور جو تی صافعی ہور جو تی سے میارک پر تازل کئے گئے ہیں۔اور بھلا اس دل کی جس پر وحی نازں ہوئی تھی ،اور جو قرآن واقعی نزول تھا۔ ایک امتی کے دل ہے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ پاسٹک کے برابر بھی نہیں!

< (مَسُوْمَ لِيَبُلِيْدَرُهِ ﴾

ای طرق جواسرار بین مبارک میں جن تھے انھوں نے اُن تھمتوں آور بحقوں کا احاط نہیں کیا تھا، جن و الندتوی ل بے این الندتوی ل بے این ہے جیسی حصرت خصر این اللہ اللہ میں رعایت فر مائی ہے۔ کیونکہ ساری کا کات کے علم کی نسبت الندتوی لی کے علم ہے ایس ہے جیسی حصرت خصر ملید السلام نے واضح کی ہے۔ آپ اور حصرت موی علیما السلام شتی میں سفر کررہے تھے۔ ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں سے ایک یا و چوپی پائی بیا۔ حضرت خصرت خصر نے فر مایا ''موی امیر سے اور آپ کے علم کی الند کے علم سے نسبت ایس ہے جیسی چڑیا کے چوبی پائی کی سمندر نے یائی سے نسبت ایس کے جیسی چڑیا کے چوبی پائی کی سمندر نے یائی سے نسبت ایس کے اور آپ کے علم کی اللہ کے جوبے یائی کی سمندر نے یائی سے نسبت ہے '( بخار اُن حدیث اور آپ)

ائ سے احکام شرعیہ میں خوظ اسرار ومصالی کی جایات شان کا انداز ولگایا جاسکتا ہے۔ اور یہ بات جانی جاسکتی ہے کہ مصالی کی انتہائیں۔ اور ساب میں جو سکتیں بیان کی تین ان سے مصالی کا واجی حق اوائیس بوار ندان سے حقیقت حال کی یوری وضاحت ہوئی ہے۔ مگر جو چنے یوری واصل نہ کی جاسکتی معمال کو یا قل جھوڑ ویں بھی من سے نبیس۔ چنا نجے اللہ میان کے محلے جی سے اللہ میان کے محلے جی ۔

ا ب ہم یہ ت پاک، نتن ومناقب ہے مضامین بقدر ہولت بیان کریں گے۔ احاط کرنے کا ارام ہولیں۔ اور اللہ نتیالی ہی توقیق وینے والے ہیں۔

### ﴿من أبواب شَتَّى﴾

قد فرغا -- والحمدالة رب العالمين - عما أردنا إيراده في هذا الكتاب، وشرطنا على أن فسنا، ولا استوعب المذكور جميع ماهو مكنون في صدورنا من أسرار الشريعة، فليس كلُّ وقت يُسمحُ القلب معنونات السرائر، وينفتحُ اللسالُ بمكنونات الصمائر، ولاكلُّ حديت يُسمعُ ولاكلُ مديت يُخسُلُ دكرُه بغير تمهيد مقدّماته

ولا استوعب ما حمع الله في صدورنا حميع ما أبول على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون لمورد الوحي، ومنرق القرآن نسبة مع رجل من أمته "هيهات ذلك!

ولا استوعب ما حمع الله في صدره صلى الله علمه وسلم حميع ما عبد الله تعالى من الحكم والمصالح المرعية في أحكامه تعالى، وقد أفصح ذلك الخضرُ عليه السلام، حيث قال." ما بقص علمي وعلمك الاكما نقص هذا العصفور من البحر"

فص هذا الوحه ينبغى أن يُعرف فخامة أمر المصالح المرعية في الأحكام الشرعية، وأنها لا منتهى لها، وأن حسميع ما يُذكر فيها غير واف بواحب حقها، ولا كاف بحقيقة شأنها، ولكن مالا يُدرك كله لايُترك كله، وسحل الآن نشتغل بشيئ من السير، والفتن، والمناقب، على التيسير، دون الاستيعاب، والله الموفق.

ترجمہ بختف ابواب کے سلسلہ میں ایک بات بخقیق ہم فارغ ہوگئے ۔۔۔ اور تمام تحریفیں اللہ تھی گے ہے ہیں۔ جو جہانوں کے پالنہار ہیں ۔۔ ان باتوں ہے جن کے لانے کا ہم نے تو وکو پہند کیا ہے ،اور جس کا ہم نے تو وکو پہند کیا ہے ،اور جس کا ہم نے تو وکو پہند کیا ہم اور جس کا ہم نے تو وکو پہند کیا ہم اور جس کا ہم اور تیں ۔۔ پہند کیا ہے ، اور تیں احاطہ کیا ہے ، اور تیں احاطہ کیا ہے کہ ہم وقت ول محقی باتوں کی سخاوت نہیں کرتا۔ اور زبان ولوں کے جمید بیان کرنے ہیں نہیں کھلتی۔ اور شہر بات ہوا م کے سامنے پھیلانا مناسب ہے۔۔ اور شہر بات کا تذکرہ اس کے مقدمات تیار کے بغیر متاسب ہے ۔۔ اور نہیں احاطہ کیا ہو تھی کو اللہ تعالی نے ہمار ہے سینوں ہیں جمع کیا۔ ہم: اس سب کا جو تی شال تھا گیا ہے کھلب پراتارا گیا تھا۔ اور کہا نسبت ہوگئی ہے مور دوتی اور منزل قرآن کی اس کے امتی کے ایک شخص ہے؟ بہت دور کی بات ہے! ۔۔ اور نہیں احاطہ کیا سے جو ایک نیڈ تحالی نے آپ میں محمول اور میں جو کی ہے ، چنا ٹیجہ آپ نے قرمایا: ''نہیں گھن یا اللہ تعالی نے ادکام میں محمول کی ہیں۔ اور یہ بات خصر علیہ السلام نے واضح کی ہے ، چنا ٹیجہ آپ نے فرمایا: ''نہیں گھن یا میں ہو کے اور آپ کے علم نے گر جننا گھٹایا اس کے مندر ہے!''

پس اس جہت سے مناسب ہے کہ پہچائی جائے احکام شرعیہ بیں طحوظ مسلحتوں کے معاملہ کی جانات شان ،اور میہ بات کہ ان مصالح کی کوئی حذبیں ،اور میہ بات کہ وہ تمام باتیں جو مصالح کے سلسلہ بیں بیان کی جاتی ہیں :ان کے واجبی تن کو الرنے والی نہیں ۔اوران کی حقیقت حال کی وضاحت کے لئے کافی نہیں ۔لیکن جو چیز پوری حاصل نہ کی جاسمتی ہو ،اس کو بالکل چھوڑ بھی نہ دیا جائے ۔اوراب ہم مشغول ہوتے ہیں کچھ سیرت ،فتن اور مناقب کے بیان ہیں ،آسائی کے بقدر ، اصافہ کے بغیر ،اوران میں ،آسائی کے بقدر ، اصافہ کے بغیر ،اوران میں تو قبق و سینے والے ہیں ۔

نغات: شوط عليه أموا: كى سےكى بات كى شرط لكا نالينى دوسر بے كو پابتدكرنا .... مسمَعَ به: دل كھول كروينا .... الفتح : كھان (بيافظ مطبوعه مين ينفع تفائح مخطوط كرا جى سےكى ہے) ..... نَفَى السحبورَ ينشى نفيًا : خبر پيميلا نا - كمّاب مين قعل مجبول ہے... المعود د (ظرف) دارد ہونے كى جگه... المعنول (ظرف) الرفى جگهد

بحدالتد!» ذی الحبه ۱۳۲۴ جمری مطابق ۲۹ جنوری ۴۰۰۲ عیسوی کومبحث ِمعیشت کی شرح مکمل ہوئی۔



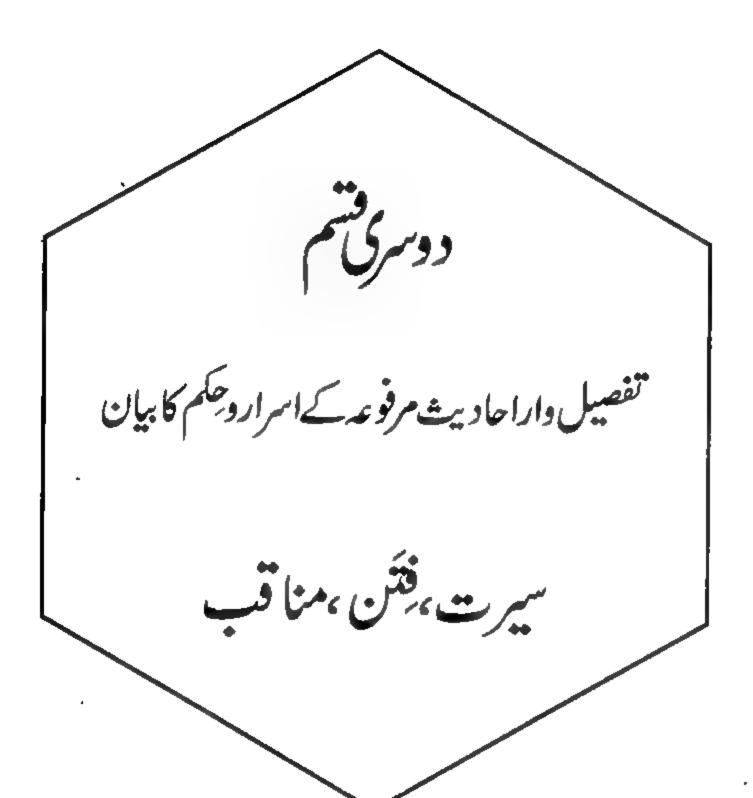

باب (۱) سیرت پاک باب (۲) فِتن: آزمانشیں اور ہنگاہے

باب (۳) مناقب

#### اب----ا

# سيرت پاک

# نسب پاک اوراو نچے خاندان میں نبی جیجنے کی وجہ

آپکا خاندان عرب کانای گرای خاندان تھا۔ نہایت بہادر، بحد تی فصاحت میں یک اور ذکاوت میں نرالاتھا۔
آپ نے ایسے او نچے خاندان میں آکھ کھولی۔ ای طرح انہاء کرام ملیم الصلوٰۃ والسلام بہترین خاندان میں مبعوث کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ انسانوں کا حال ہونے چاندی کی کھانوں جیسا ہے۔ کی کھان ہے مدہ سوتا لگتا ہے، اور کی ہے معمولی۔ اور اخلاق کی عمدگی موروثی چیز ہے۔ اور نبوت کے حقد ارکامل اخلاق والے ہیں۔ کیونکہ بعث انہاء کی غرض وین حق کی تبلیغ ہے۔ اللہ تعالی انہاء کی موروثی چیز ہے۔ اور نبی حقد ارکامل اخلاق والے ہیں، اور ان کو چیٹوائی کا مقام عطافر ماتے ہیں۔ اور اس مقصد کی تحصیل و تکیل کا بہترین ذریعہ او نبی خاندان کے لوگ ہیں۔ انہی کی بات لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اللہ کے معاملات میں لطف و مہر یا تی طوع ہوتی ہے۔ ارشاد پاک ہے: '' اللہ تعالی بہتر جانے ہیں جہاں وہ ابنا پیغام ہیج ہیں'' رالا نعام آبے۔ اس وہ ابنا پیغام ہیج ہیں'' اللہ تعالی بہتر جانے ہیں جہاں وہ ابنا پیغام ہیج ہیں'' رالا نعام آبے۔ اس وہ ابنا پیغام ہی خاندان سے انہیاء ہیں جہاں کی بات قابل قبول ہو۔

### ﴿ سِيرُ النبي صلى الله عليه وسلم ﴾

[١] نبيُّنا محمد صلى الله عليه وسلم : ابنُ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدِ مُناف

بن قُصَىّ: نشأ من أفضلِ العرب نسبًا، وأقواهم شجاعة، وأوفرهم سخاوةً، وأفصجهم لسانا، وأذكاهم جنانا.

وكذلك الأنبياء عليهم السلام: لاتبعّت إلا في نسب قومها، فإن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة؛ وجودة الأخلاق يَرِثُها الرجلُ من آبائه، ولايستحق النبوة إلا الكاملون في الأخلاق؛ وقد أراد الله ببعثتهم أن يُنظهر الحقّ، ويُقيم بهم الأمة العوجاء، ويجعلهم أئمة، والأقربُ لذلك أهل النسب الرفيع؛ واللطفُ مرعيٌ في أمر الله، وهو قوله تعالى: ﴿ والله أَعْلَمُ حَيْثَ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾

متر جمہ: ہی سے انہو کے بیٹے ، وہ قصی کے بیٹے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے بہترین عرب نسب میں ، بہادری میں توی ترین ، بیٹے ، وہ عبد مناف کے بیٹے ، وہ قصی کے بیٹے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے بہترین عرب نسب میں ، بہادری میں توی ترین ، ساور دل کے اعتبارے نہایت ذہیں خاندان میں ۔ اور ای طرح انہیاء علیہم السلام نیس ہیں ہوئے جائے مگراس کی قوم کے بہترین خاندان میں ۔ پس بیشک لوگ کھانیں ہیں ہونے جاندی کی کھانوں علیہم السلام نیس ہیں ہیں ہوئے جانے مگراس کی قوم کے بہترین خاندان میں ۔ پس بیشک لوگ کھانیں ہیں ہونے جاندی کی کھانوں کی طرح ۔ اور اخلاق کی عمر گی: آ دمی ان کا وارث ہوتا ہے اپنے اسلاف سے ۔ اور نبوت کے حقد ارتبیس مگرا خلاق میں کالی لوگ ۔ اور اللہ تعالی ان کے ذریعہ کی روامت کو لوگ ۔ اور اللہ تعالی ان کے ذریعہ کی روامت کو لوگ ۔ اور اللہ تعالی نبی اور اللہ کام میں سیدھا کریں ، اور ان کو پیشوا بنا کیں ۔ اور اس مقصد کے لئے قریب ترین او نبی خاندان کے لوگ ہیں ۔ اور اللہ کام میں مہر یانی طوظ ہوتی ہے ، اور وہ النہ تعالی کا ارشاد ہے ! ' اللہ تعالی بہتر جانے ہیں جہاں وہ اپنا پیغام ہیسے ہیں'

## كمال صورت وسيرت

آپ مالى تى ادراخلاق مى معتدل تھے:

(الد) آپ میاند قد سے: نہ طویل سے نہ تھگنے۔ آپ کے بال نہ بالکل پیچدار سے، نہ بالکل سید ہے، بلکہ کچھ ویچیدگ لئے ہوئے سے۔ آپ نہ موٹے بدن کے شے، نہ گول چیرے والے۔ اور آپ کے چیرے میں تھوڑی کولائی تھی۔ سراور ڈاڑھی بزی تھی۔ ہتھیلیاں اور پاؤں پُر گوشت ہے۔ آپ کارنگ سرخی مائل تھا، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں (جیسے گھنے اور کہدیاں) موٹی تھیں۔ آپ کی گرفت (طاقت) اور قوت مردی قوی تھی۔

(ب) آپ سب سے زیادہ تی زبان اور سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے۔ جو تخص آپ کو یکا یک دیکھا مرعوب ہوج تا، اور جو آپ کو پہچان کرمیل جول کرتا دہ آپ کا گرویدہ ہوجا تا۔ آپ خودداری کے ساتھ اکساری میں سب سے برھے موے تھے۔اورآ بائے کھروالول اور خدام کے ساتھ سب سے زیادہ زم تھے:

حفرت انس رضی الله عند نے آپ کی دس سمال خدمت کی ہے۔ اس عرصہ میں آپ نے ان ہے ندافت کہ ، ندیہ با کہ دیکہا کہ دیکہا کدیدکام کیوں کیا؟ اور بیکام کیوں نہیں کیا؟ (مفکلوة حدیث ۵۸۰۱) اور مدینہ والوں کی بائد یوں میں سے ایک بائدی آپ کا ہاتھ پکڑتی ، پس جہاں جا ہتی آپ کو لے جاتی (مفکلوة حدیث ۵۸۰۹)

(ج) اور آپ اپنے گھر والون کے کام کاج میں شریک ہوتے تھے۔ آپ فخش گونیں تھے، اور نہ بہت لعن طعن کرنے والے، اور نہ کالی گلوج کرنے والے تھے، حالا نکہ آپ اپنی جہل ٹا تک لیتے ، اپنا کپڑائی لیتے اور بکری دوہ لیتے تھے، حالا نکہ آپ ایک الوالعزم شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی بات ہی بات تھی، اور آپ پرکوئی امر غالب نہیں آتا تھا، اور نہ کوئی مصلحت آپ کے بات ہی بات تھی، اور آپ پرکوئی امر غالب نہیں آتا تھا، اور نہ کوئی مصلحت آپ کے بات ہی بات تھی، اور آپ پرکوئی امر غالب نہیں آتا تھا، اور نہ کوئی مصلحت آپ کے بات ہوتی تھی۔

(د) اورآپ لوگوں میں سب سے زیادہ تی ، سب سے زیادہ ایڈ ادبی پرمبر کرنے والے، اور سب سے زیادہ لوگوں پر مبریان تھے۔ آپ کی ذات سے کی کو برائی نہیں پہنچی تھی: ندآپ کے ہاتھ سے، اور ندآپ کی زبان سے، مگرید کرآپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔

ه) اورآپ سب سے زیادہ چیکنے والے تنے نظام خانہ داری کی اصلاح ، ساتھیوں کا خیال رکھنے ، اور شہری مصلحت کے ساتھ ، ہایں طور کہاس سے زیادہ کا نضور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہر چیز کا اندازہ بہچانے تنے۔ نوٹ نیسب ہاتمی مختلف روایات میں آئی ہیں۔

### [٢] ونشأ معتدلاً في الخَلْقِ والخُلِّقِ:

[الف] كان رَبْعَةً: ليس بالطويل ولا بالقصير، ولا الجَعْدِ القَطِو ولا السَّبِطِ، كان جَعْدًا رَجِلاً، ولم يسكن بالمطَهَّم ولا بالمُكَلْثَم، وكان في وجهه تدوير، ضَخْمَ الرأس واللَّحية، شَثْنَ الكفين والقدمين، مُشْرَبًا حمرةً، ضَخْمَ الكراديس، قوى البطش والباءة.

[ب] أصدق الناس لهجةً، وألينَهم عريكةً، من رآه بديهةً هَابَه، ومن خالَطَه معرفةً أحبه، أشدُّ الناس تواضعًا مع كبر النفس، وأرفَقَهم بأهل بيته وخَدَمِه:

خَدَمَه أنس رضى الله عنه عشر سنين، فما قال له: أفّ، ولالم صنعت؟ ولا ألّا صنعت؟ وإن كانت الأمةُ من إماء أهل المدينة لتأخذ بيده، فتنطلق به حيث شاء ت.

[ج] وكان يكون في مَهَنَةِ أهله، ولم يكن فاحشا، ولا لعّانا ولاسبّابا، وكان يخصِفُ نعلَه، ويخيط ثوبه، ويحلب شاته، مع كونه ذا عزيمة نافذة، قيلُه القيلُ، لا يغلبه أمرٌ، ولا تفوتُه مصلحةٌ. [د] وكان أجودَ الناس، وأصبرَهم على الأذى، وأكثرَهم رحمةٌ بالناس، لا يصل إلى أحد منه شرٌّ، لامن يده ولا من لسانه، إلا أن يجاهد في مبيل الله.

[م] وكنان الزمَهم بياصنلاح تندبير الممنزل ورعايةِ الأصحاب وسياسةِ المدنية، بحيث النُيْتَصَوَّرُ فوقَه، يَعْرِفُ لكل شيئ قدرَه.

لغات: المعند المعند الباء وتم المراد على اور طابرى صورت ب المعند المعند

#### صفات ينبوت

☆

نی مظافیۃ کے بیشہ عالم ملکوت کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ اللہ کے ذکر پر قریفتہ تھے۔ یہ بات آپ کی ہے ما خنہ باتوں سے اور آپ کے تمام احوال سے محسوس کی جاتی تھی۔ آپ اللہ تعالی کی طرف ) سے تقویت بہنچا ہے ہوئے تھے۔ آپ بابرکت تھے۔ آپ کی دعا تھیں قبول کی جاتی تھیں۔ اور آپ پر حظیر قالقدس سے علوم وا کئے جاتے تھے۔ اور آپ سے مختلف بابرکت تھے۔ آپ کی دعا تھیں قبول کی جاتی تھے۔ اور آپ سے مختلف طرح سے مجوزات طاہر ہوئے ہیں۔ مثلاً: دعاؤں کا قبول کیا جانا، آئندہ کے واقعات کا منکشف ہونا، اور ان چیزوں میں برکت ہونا جن میں آپ برکت کی دعافرہ اتے۔ یہی صفات تمام انہیاء کیم الصلوق والسلام کی ہیں۔ اور وہ فطری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صفات پر بہیرا کیا ہے، اس لئے وہ امور فطرت کی طرح ان باتوں کو انجام و سے جیں۔

[٣] وكان دائم النظر إلى الملكوت، مُسْتَهْتِرًا بذكر الله، يُحَسُّ ذلك من فَلَتَاتِ لسانه وجميع حالاته، مؤيَّدا من الغيب، مباركًا، يُستجاب دعاوُه، وتُفتح عليه العلومُ من حظيرة القدس، ويَظهر منه المعجزِاتُ من وجوهِ استجابةِ الدعوات، وانكشافِ خبرِ المستقبَل، وظهورِ البركة فيما يُبَرِّكُ عليه، وكذلك الأنبياء — صلوات الله عليهم — يُجبَلون على هذه الصفات، ويُنذفعون إليها فطرة، فَطَرَهم الله عليها.



لغات:المُستَهُبِّر:عاش فريفته الفَلْتَة بِهُ ويِحِجُّلت مِن كَيى بُولُ بات هذا من فَلَتَابَ اللسان : يه مبقت ِ لمانی سے بوا، يہاں مراد بِهمافتة منه سے نگل بوئی با تمیں جیسے تکر کلام ....وجو مک ابعد کی طرف اضافت ہے۔ ہے ہے۔

#### بشارات وعلامات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے الی وعایش ذکر کیا ہے۔ اور آپ کی جلالت شان واضح کی ہے۔ اور مضرت موٹی اور حضرت میٹی علیم السلام نے آپ کی خوش خبریاں دی ہیں۔ اور آپ کی حضرت موٹی اور حضرت میٹی علیم السلام نے آپ کی خوش خبریاں دی ہیں۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب و یکھا کہ کو یا ایک و رأن سے تکلاء پس اس نے زمین کومنور کر دیا۔ اس خواب کی تعبیر رہیان کی ٹی کہ ایک بابر کمت لڑکا تولد ہوگا، جس کا و بی مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا۔ اور جات نے نبی آ وازیں دیں۔ اور کا ہنوں اور نجومیوں نے آپ کے پیدا ہوئے کی اور آپ کی جلالت شان کی خبریں دیں۔ اور فضائی واقعات: جسے کسری (شاہ اور نجومیوں نے آپ کے پیدا ہوئے کی اور آپ کی جلالت شان کی خبریں دیں۔ اور فضائی واقعات: جسے کسری (شاہ ایران) کے کنگوروں کے گرنے نے آپ کی ہزرگی وشرف پر ولالت کی۔ اور علامات نبوت نے آپ کا احاطہ کرلیا، جسیا کہ ہرال شاوروم نے خبروی ہے

وضاحت اورحوالے: (١) حطرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاسورة البقرة آیت ١٣٩ بیس مذکورہے۔

(۱) حضرت موکی علیدالسلام کی بشارتیس احادیث میں وارد بہوئی ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن تحر وکی روایت مفکلوۃ اللہ عندے معلوۃ اللہ عندے اللہ اللہ عندے تو رات ہے جو بشارتی اللہ عندے مدیدہ اللہ عندے تو رات ہے جو علامات نقل کی ہیں و مختصراً مفکلوۃ (حدیدہ اللہ عندہ اور نفصیل حضرت عبداللہ بن سلام رمنی اللہ عند نے تو رات ہے جو علامات نقل کی ہیں و مختصراً مفکلوۃ (حدیدہ اللہ عندہ اور نفصیل ہے بہتی کی ولاکل اللہ و (۱:۲ ۲۲) میں ہیں۔

(٣) حضرت عيسى عليه السلام كى بشارت سورة الصّف آيت ٢ ميل غد كور ہے۔ يبى بشارت الجيل ميں فارقليط كے لفظ سے ہے ( ديكھيں الجيل يومنا باب ١٩ آيت ١٦ باب ١٥ آيت ٢٦ باب ١١ آيت ٢

(۳) دیگرانبیاء نیهم السلام کی بشارتیس ان کی کتابول میں ہیں۔ جیسے داؤ دعلیہ السلام کی بشارتیس زبور میں ہیں۔اوروہ وہب بن مدیہ کی روایت سے دلائل الدیو ۃ (۱:۰۱۰) میں منقول ہیں۔اور ہندؤں کی کتابوں میں نراشش (محمہ ) اور کلکی اوتار (خاتم النبیبین ) کے الفاظ سے آج مجمی موجود ہیں۔

(۵) اورآپ کی والدہ ماجدہ کے خواب کا تذکرہ آپ نے خود فر مایا ہے۔ اور یہ می فر مایا ہے بو کندلک امھاٹ النبیین ترین: انبیاء کی مائیس ای طرح خواب دیکھتی جی (متداحی انسان ۱۹۸۱ متدرک ماکم ۲۰۰۲ جنع الزوائد ۲۲۲۳ واکل النو قاد۸۰) (۲) سواد بن قارب از دی کواس کے جن نے خبر دی تھی ، اور حضرت عمر رضی اللہ عند نے جو قد بوحدگائے کے بیٹ سے

المَنزَرَبِيلِيْرَلِيهِ

غیبی آ واز سی تھی اس کا تذکرہ بخاری (حدیث ۳۸۹۱) اور البدانیہ والنہلیۃ (۳۳۲:۲) میں ہے۔ نیز بتات کی غیبی آ واز وں
کے سلسد میں البدا بیوالنہا بیر (۳۵۱-۳۵۱) میں ایک پوری فصل ہے: جس میں بہت سے واقعات ندکور جیں۔
(۵) کسری کے کل کی چووہ برجیوں کا گرنا: کسری کا ایک خواب تھا۔ خارجی واقعہ بیس تھا، جبیبا کہ مشہور ہے۔ البت آتشکدہ کا بجھنا خارجی واقعہ تھا۔ اسی طرح موبذان نے بھی اسی رات ایک خواب و بھا تھا کہ بخت اونٹ آگے اور عربی گھوڑے بیجھے ہیں۔ انھوں نے دریائے و جلے جورکیا، اور ملک میں بیسل گئے۔ واقعہ کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۸) ہرقل شاہ روم نے نی مَلِنْ بَیْنَا لَیْمَ اللہ علی اللہ علیان سے چند سوالات کئے تھے۔ ابوسفیان نے ان کے جو جوابات دیئے تھے ان کو ہرقل نے آپ کے جانبی ہونے کی علامات قرار دیا ہے ( بخاری عدیث ے )

[3] ذَكَرَه إبراهيم - عليه السلام - في دعائه، وبَشَّرَ بفخامة أمره، وبشربه موسى وعيسى - عليهما السلام - وسائر الأنبياء، صلوات الله عليهم، ورأت أمَّه كأن نورًا خرج منها، فأضاء الأرض، فعبَّرَتْ بوجود ولد مبارك، يظهر دينه شرقا وغربا، وهَنَفَتِ الجنُّ، وأخبرتِ الكُهَّالُ والمنجَّمون بوجوده وعلوَّ أمره، ودلَّتِ الواقعات الجوَّية - كانكسار شُرُفاتِ كسرى - على شَرَفِه، وأحاطت به دلائلُ النبوة، كما أخبرهرقلُ قيصرُ الروم.



# واقعه شقي صدر

آپ سَلْنَقِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالاوت باسعادت کے وقت، اور مدت ِ رَضَاعت ( دودھ پینے کے زبانہ ) میں لوگوں نے بہت

سے برکت کے آثار دیکھے، جو حدیث وسیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ان میں سے ایک واقعہ قُن صدر کا ہے۔اس کی
تفصیل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مجے مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ مِنائِیَتِیَا ہے پاس حضرت جر سیل علیہ السلام
تشریف اور نے آپ بچوں کے نماتھ کھیل رہے ہے۔حضرت جریل نے آپ کو پکڑا اور پٹیا، اور سید چاک کرکے دل
تکالا، پھر دل سے ایک لوگوڑ انکالا، اور فرمایا: " بیتم ہارے اندر شیطان کا حصہ ہے!" ( اور اس کو پھینک ویا ) پھرول کو ایک
طشت میں آپ زمزم سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ اُدھر بچے دوڑ کر آپ کی مال یعنی دارے پاس بہنچ ، اور
اطلاع دی کہ چرفل کر دیے گئے۔وہ لوگ دوڑ ہے آئے ، دیکھا کہ آپ کا رنگ اثر ابوا ہے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے
اطلاع دی کہ چرفل کر دیے گئے۔وہ لوگ دوڑ ہے آئے ، دیکھا کہ آپ کا رنگ اثر ابوا ہے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے
اطلاع دی کہ چرفل کر دیے گئے۔وہ لوگ دوڑ ہے آئے ، دیکھا کہ آپ کا رنگ اثر ابوا ہے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے
ایس ایس آپ کے سینے ہیں سینے کا اگر و بکھا کہ تا تھا ( مشکل ۃ حدیث ۱ میں میں ایس ایس کے سینے ہیں سینے کا اگر و بکھا کر تا تھا ( مشکل ۃ حدیث ۱ میں ایس ایس المیان المہو ق

تشریخ: واقعه شق صدر عالم مثال (روحانی عالم)اور عالم شبادة (عالم اجساد) کے درمیان پیش آیا تھا،اس لئے ول چیرنے سے آپ ہلاک نہیں ہوئے (بیعالم مثال کا اثر تھا)اور سینے کا اثر باتی رہا (بیعالم شبادت کا اثر تھا)اوراس طرح ہر وہ واقعہ جس میں عالم مثال اور عالم شبادة کا اختلاط ہوتا ہے، دونوں مثا بہتیں جمع ہوتی ہیں۔

### قبل بعثت کے چندوا قعات

پہلا واقعہ: جب آپ میلانی آئی کے عمر ہارہ برس کی ہوئی: ابوطالب آپ کوساتھ لے کر تجارت کے لئے ملک شام کے سفر پر نکلے۔ جب بُصری مقام پر قافلہ پہنچا تو جرجیس نامی راہب نے آپ کو دیکھا، اس کا لقب بحیراء تھا۔ اس نے رسول اللہ میلائی آئی کی آپ کو دیکھا، اس کا لقب بحیراء تھا۔ اس نے رسول اللہ میلائی آئی کو آپ کے اوصاف سے پہنچان لیا۔ اور ابوطالب سے کہا: آبیس واپس کر دو، بہود سے خطرہ ہے۔ چنانچہ ابوطالب نے آپ کو مکر دالہی تھے دیا (ترقدی صدیت ۱۲۳۳ مناقب، باب صاحباء فی بعد، نسوة النبی صلی الله علیه وسلم طالب نے آپ کو مکر دالہوں اللہ میکاؤ قصدیت ۱۹۱۸ (۱۹۵۸)

کرد ہے تھے، اور سب برہنہ ہوکر، تہدند کندھے پردھکر پھر اٹھا کرلارہ تھے۔ آپ نے بھی ایسا کرنے کا اداوہ کیا تو کس نے بلکا چپت مارا، اور کہا: اپنا تہدند یا ندھے رہو( البدایہ: ۱۸۵ پرواقعہ اس واقعہ جیسا ہے جو بناء کعبہ کے وقت پیش آیا تھ) اور حفرت جابر بن عبدالقدرضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ آپ مالی آئے گئے مشرکیوں کے ساتھ کمی نہ بی تقریب میں شرکت کے ایخ جارہ ہے تھے کہ آپ نے اپنے بیچھے دوفرشنوں کوستا، ایک دوسرے سے کبدر ہاتھا: آؤ چلیس رسول اللہ صالی آئے گئے ہے جیھے کمڑے ہوجا کیں۔ دوسرے نے جواب دیا: ہم آپ کے پیچھے کیے کھڑیں ہو تھے، آپ تو مور تیول کو ہاتھ لگا کمیں گئے؟! آپ نے بید بات من لی، اور اس کے بعد مشرکیوں کی کسی ندہی تقریب میں شرکت ندگی (البدایہ والنہایہ ۱۳۸۹) اور شفق علیہ روایت میں حصرت این عباس سے مروی ہے کہ آپ مکہ میں پندرہ سال تک آواز شنتے تھے۔ روشی دیکھتے تھے۔ اور کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی (مفتوۃ حدیث ۵۸۳۸)

تيسراوا قعد: سورة الشي مين ارشادياك من ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ﴾ ترجمه: اورالله تعالى في آب وادار يايا، پس مالدار بنایا۔اور و واس طرح کے حضرت خدیجہ رضی الله عنبا کے بال میں آپ نے بہلے مضار بت کی ،اوراس میں نفع طا۔ پھر حضرت فد بچرضی اللّٰدعنہائے آپ سے نکاح کرلیا، اورا بناتمام مال حاضر کردیا۔ حضرت فد بچرض اللّٰدعنہا نسب ودوات میں اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ اور اللہ تعالی کی سنت بھی مہی ہے۔ وہ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں اس کی اس طرح جارہ سازی کرتے ہیں۔اورالی جگہے۔زق عطافرماتے ہیں جس کا گمان بھی ندہو۔ چوتھا واقعہ: جب آپ سِلانتِوَيِّنِ کی عمر مبارک کا ۳۵ وال سال تھا: قریش نے خاند کعبہ کی تعمیر از سرزو شروع کی تغمیر کے کئے لوگ چھر جمع کرنے لگے۔ آپ بھی اپنے چھاعباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ دچھر لارہے تھے۔ آپ کے عربوں کی عادت ك مطابق ابنا تهبند كھول كرائي كندھے برد كھاليا، اورآب كاستر كھل كيا۔ آب فورا بے ہوش ہوكر كر بڑے (بى رى مديث ٣١٣) اور بيبلى كى روايت بيس بكر بيه وقى كى حالت بيس كى في آب كوستر كھو لئے منع كيا (البدايه والنهاية: ١٨٧) تشریح: بدواقد نبوت کی ایک شاخ ہے۔اس کی تفصیل بدہے کہ اللہ تعالی انبیا علیم السلام کوکار نبوت کے لئے تیار كرتے ہيں، اور نامناسب بالوں سے ان كى حفاظت كرتے ہيں۔ سورة طرآيت ٢١ ميں الله تعالى في موى عليه السام سے فرمایا ہے: ﴿ وَاصْطَنْعَتُكَ لِنَفْسِى ﴾ اور مل فيتم كوفاص الني واسطى بنايا ہے يعنى اپنى وى ورسالت كے لئے تياركيا ہے۔ پس قبل نبوت بھی کوئی تامناسب بات صادر جورہی جونو اللہ تعالی حفاظت قرماتے ہیں۔ نبوت کی شاخ ہونے کا یہی مطلب ہے۔اور بدواقعہ روحانی دارو گیر کی ایک توعیت بھی ہے یعنی نامناسب عمل کی وجہ ہے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ب،اورب،وشی کی بھی نوبت آتی ہے۔تفصیل کے لئے دیکھیں (رحمة الله ا:٣١٧)

پانچواں واقعہ: جب نبوت ملنے کا زمانہ قریب آیا تو آپ مَالنَّیَا اِلَّمْ کُونَهَا لَیْ مُحبوب ہوگئے۔ چنا نچہ آپ پانی اور سنو لے کر کئی دنوں کے لئے غار حراء میں جلے جاتے تھے۔ ( وہاں سے کعبہ شریف صاف نظر آتا ہے، وہاں سے ہر وقت جلوہ

﴿ لَوَ لَوْ لَرَبِيَا لِيَهَالِيَ لَهِ ﴾

خدا وندی کا نظارہ کرتے اور ذکر وقکر میں مشغول رہتے )اور جب توشیختم ہوجاتا تو گھر لوٹ آتے (اور چند دن گھر رہ کر) دوبارہ کئی دنوں کا توشہ لے کرائی غار میں جابیٹے ہے۔ اس طرح شب وروزگز رتے رہے(بخاری مدیث) تشریخ: نبی میں نیڈ آئے ہے کہ یہ تنہائی پہندی اللہ کی تہ بیر کا ایک حصہ تھی۔اللہ تعالی جس ہستی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں اس کا دل و نیا ہے ہے ہے جاتا ہے،اوروہ خودکوروجانیت کے لئے آبادہ کر لیتا ہے۔

[ه] ورَأُوا آثارَ البركة عند مولده وإرضاعه، وظهرت الملائكة فشقَّت عن قلبه، فملأته إيمانا وحكمة: وذلك: بين عالَم المثال والشهادة، فلذلك لم يكن الشَّقُ عن القلب إهلاكًا، وقد بقى منه أثر المخيط، وكذلك كل ما اختلط فيه عالَم المثال والشهادة.

[٦] ولما خرج به أبو طالب إلى الشام، فرآه الراهب، شهد بنبوته، لآياتٍ رآها فيه؛ ولما شَبَّ ظهرت مناسبة الملائكة بالهتفِ به، والتمثل له؛ وسَدَّ الله خَلَّته برغبةِ خديجة \_ رضى الله عنها \_ فيه، و كانت من مياسير نساء قريش، و كذلك من أحبه الله، يُدَبِّرُ له في عباده.

[٧] ولسما بنى الكعبة فيمن بنى، ألقى إزاره على عاتقه كعادة العرب، فانكشفت عورتُه، فأسقِط معشيًّا عليه، ونُهى عن كشف عورته في غشيته؛ وذلك: شعبةٌ من النبوة، ونوع من المؤاخدة في النفس.

[٨] ثم حُبِّبَ إليه المحلاء، فكان يخلو بحراءَ الليالي ذواتِ العدد، ثم يأتي أهلَه، ويتزوَّد لمثلها: لِعُزُوْفِه عن الدنيا، وتجرُّدِه إلى الفطرة التي فطره الله عليها.

مرجمہ: (۵) اورلوگوں نے آپ کی رضاعت کے وقت ہرکت کے آثار دیکھے۔ اور فر شیخ ظاہر ہوئے ، اورائھوں نے آپ کے دل کو چیرا، پس اس کو ایمان و حکمت سے جرویا (ایمان و حکمت سے قلب مبارک کو بجر نے کا تذکر و معراج کی روایت میں اس کا تذکر و نہیں بلکہ شیطان کا حصد تکال پھنکنے روایت میں اس کا تذکر و نہیں بلکہ شیطان کا حصد تکال پھنکنے کا ذکر ہے ) اور بیوا قعد عالم مثال اور عالم شہادت کے در میان پیش آیا تھا۔ پس اس وجہ سے دل کا چیر ناہلاک کرنائیس ہوا، اور ہاقی رہائی رہائی سے سینے کا اثر ۔ اور ای طرح ہروہ معاملہ ہے جس میں عالم مثال اور عالم شہادة میں اختلاط ہوتا ہے ۔ ۔ ۔ (۱) اور جب ابوطالب نے آپ کو لیکر شام کا سفر کیا ، اور را بہب نے آپ کو دیکھا، تو اس نے آپ کے نبی ہونے کی گوائی دی ہونے کی گوائی میں بہندائی نشانیوں کی وجہ سے جو اس نے آپ کے اندر دیکھیں ۔ اور جب آپ جوان ہوئے تو مناسبت ظاہر ہوئی غیب میں بہندائی نشانیوں کی وجہ سے جو اس نے آپ کے سامنے مودار ہونے کی ۔ اور اللہ تعالی نے آپ کی حاجت روائی کی خد بجرض اللہ عنہا کے آپ میں رغبت کرنے کے ذریعہ ۔ اور ان کے آپ کی خواری کرنے کے ذریعہ ۔ اور وہ قریش کی مالدار عورتوں عنہا کے آپ میں رغبت کرنے کے ذریعہ ۔ اور ان کے آپ کی خواری کرنے کے ذریعہ ۔ اور وہ قریش کی مالدار عورتوں عنہا کے آپ میں رغبت کرنے کے ذریعہ ۔ اور ان کے آپ کی خواری کرنے کے ذریعہ ۔ اور وہ قریش کی مالدار عورتوں

میں نے تھیں۔اورائی طرح اللہ تعالیٰ چارہ سازی کرتے ہیں اپنے بندوں ہیں ہے جس سے وہ ہم ۔ ۔ تے ہیں ۔ (2) اور جب آپ نے کعب تغییر کیا منجملہ ال اوگوں کے جنھوں نے تغییر کیا ، تو آپ نے اپنا تہبندا پنے کندھے پر ڈال بیا ، عربوں کی عادت کے مطابق ، لیس آپ کا ستر کھل گیا۔ نیس آپ ہو تھی ہو کر گر پڑے۔ اور آپ ابنی ہے ہوش کی صالت میں اپنے ستر کو کھو لئے سے رو کے گئے۔ اور بیدا تعد نبوت کی ایک شاخ ہے ، اور نقسانی دارو گیر کی ایک نوعیت ہے میں اپنے ستر کو کھو لئے سے رو کے گئے۔ اور بیدا تعد نبوت کی ایک شاخ ہے ، اور نقسانی دارو گیر کی ایک نوعیت ہے ۔ گر آپ گھر آپ کو خلوت گڑیں رہا کرتے تھے۔ بھر آپ گھر تشریف لاتے ، اور اتنی ہی را توں کے لئے خوراک لے جاتے: آپ کے دنیا سے بے رغبت ہونے کی وجہ سے ، اور آپ گر کے جدا ہونے کی وجہ سے ، اور آپ گر کے جدا ہونے کی وجہ سے ، اور آپ گر کے جدا ہونے کی وجہ سے ، اور آپ گر بیا کیا تھا۔

لغنات:المَخِيْط:سلاموا، پيٺ کي اندرو ٽي جلد کے سٹنے کي جگه، آنتول کے قریب انجرامواحصه المِمِخيَط:سلائي کا آلين آله يعني سوئي وغيره ۔حديث ميں پهلالفظ ہے ۔۔۔۔۔ عَزَفَتْ نفسُه عن الشيئ:دل پھرنا، پرغبت ہونا، کنارہ کش ہونا۔ مہم

### التجھے خوابوں سے وحی کی ابتدا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مطال اللہ علی اینداا چھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب و یکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمووار ہوتا تھا (بخاری مدیث ۲) بیخواب نبوت کی ایک شاخ ہیں۔ صدیث میں ہے:
"ایچھے خواب نبوت کا چھیا لیسوال حصہ ہیں " (متنق علیہ مشکوۃ مدیث ۲۰۸۸ کتاب الرؤیا)
فائدہ: خواب جو نکہ عالم مثال اور عالم شیادت کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس لئے عالم شیادۃ میں نزول و جی سے

فا تدہ: خواب چونکہ عالم مثال اور عالم شہاوت کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اس لئے عالم شہادۃ میں نزولِ وحی سے پہلے انبیاء کوا چھے خواب نظر آتے ہیں۔ اور وہ نزولِ وحی کا پیش خیمہ بنتے ہیں۔

#### پہلی وی آنے برگھبراہٹ پہلی وی آنے برگھبراہٹ

خوابوں کاسلسلہ چلتارہا، یہاں تک کرآ پ کے پاس تن آیا، یعنی پہلی وی نازل ہوئی جبکرآ پ غار حراء میں ہے۔اس موقع پرسورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آ بیتی نازل ہوئیں۔آپ اُن آیات کے ساتھ گھر لوٹے۔آپ کا دل وَ ھک وَ ھک کررہا تھا۔اور بیفطری گھبراہٹ تھی بعنی جب ایسا کوئی واقعہ اچا تک پیش آ تا ہے تو دل گھبرا تا ہے۔اوراس کی وجہ یہ ہے کہ جب ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے تو جبیمیت مہووت ہوجاتی ہے۔اوراس کی جبرانی گھبراہٹ کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔مشہور واقعہ ہے کہ اوراس کی جبرانی گھبراہٹ کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔مشہور واقعہ ہے کہ اور سے دواس برزگ جبیما ہوگیا۔ گر بہبیت اس کوسہار نہ تکی ،اور اس کی وفات ہوگئی۔



## وَرَقِهُ كَي تَصِيدِ بِينَ يَسِيكِينِ

پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کواپنے چیرے بھائی ورقة بن نونل کے پاس کے کئیں۔ ورقة دور جاہلیت میں عیسائی ہوگئے تھے۔ اور عبرانی زبان میں انجیل کھتے تھے۔ اور اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بھائی جان! آپ اپنے بھینے کی بات نیس۔ ورقہ نے کہا: بھینے! تم نے کیا ویکھا؟ رسول خدیجہ رضی اللہ میانی جان اور میان آپ ایسے بھینے کی بات نیس۔ ورقہ نے کہا: بھینے! تم نے کیا ویکھا؟ رسول اللہ میانی آپ نے موسی اللہ میانی نے موسی علیہ اللہ میانی نے موسی علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اس سے نبی میانی آپ کو سکیوں ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نیک آ دمی تھد این کرتا ہے کہ جب کو طبیعت کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جیسے لوگ خواب و کھتے ہیں ، اور گھرا جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک آ دمی کہتا ہے کہ خواب میکھتے ہیں ، اور گھرا جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک آ دمی کہتا ہے کہ خواب میکھتے ہیں ، اور گھرا جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک آ دمی کہتا ہے کہ خواب میکھتے ہیں ، اور گھرا جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک آ دمی کہتا ہے کہ خواب میکھتے ہیں ، اور گھرا جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک آ دمی کہتا ہے کہ خواب میکھتے ہیں ، اور گھرا جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک آ دمی کہتا ہے کہ خواب میکھتے ہیں ، اور گھرا جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک آ دمی کہتا ہے کہ خواب میکھتے ہیں ، اور گھرا جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک آ دمی کہتا ہے کہ خواب میکھتے ہیں ، اور گھرا جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک آ دمی کہتا ہے کہ خواب میکھتے ہیں ، اور گھرا جاتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک آ دمی کہتا ہے کہ جب کوئی نیک آ دمی کہتا ہے کہ جب کوئی نیک آ دمی کہتا ہے کہتا ہے کہ جب کوئی نیک آ دمی کھرا ہوں کے کہتا ہے کہ حب کوئی نیک آ دمی کوئی کیا ہے کہ حب کوئی نیک آ دمی کھرا ہوں کی کوئی کوئی کی کوئی نیک آ دمی کھرا ہوں کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کے کوئی کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کیکھرا ہوں کوئی کھرا ہوں کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کیکھرا ہوں کوئی کوئی کوئی کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کوئی کیکھرا ہوں کیکھرا ہوں

## می*جه عرصه وحی بند ہونے* کی وجہ

پھر پھوعرصہ وتی کی آمد بند ہوگئی۔اوراس کی وجہ بیہ کہ انسان میں دوجہتیں ہیں: ایک: بشریت کی جہت، دوسری: ملکیت کی جہت۔اور تاریکیوں سے ٹور کی طرف نکلتے وفت مزاحمتیں اور نکراؤ چیش آتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ ممل ہوجا تا ہے بینی بیدوقفہ تیاری کے لئے تھا۔اس درمیان میں ملکیت کوغلبہ حاصل ہو گیا،خوف دور ہو گیا،اوروی کا اشتیاق پیدا ہو گیا تو موسلاد ھاروی کا نزول شروع ہوگیا۔

# فرشته اصلی شکل میں نظر آنے کی وجہ

اورآپ مینانی نیز ایک می فرشتہ کوآسان وز مین کے درمیان میں بیٹے ابواد کھتے تھے۔اور بھی حرم میں کھڑا ہواد کھتے تھے۔
اس کی کمر کعبہ کی باندی تک بیٹی ہوئی ہوتی تھی۔اوراسی طرح اورصور توں میں فرشتہ نظر آتا تھا۔اوراس کی وجہ بیہ کہ ملائکہ ان نفوس سے قریب ہوتے ہیں جن میں نبوت کی استعداد پیدا ہو بچک ہوتی ہے۔ گر ہر وقت ان کو ملائکہ نظر نہیں آتے۔ بلکہ جب وہ نفوس بھریت کے چنگل سے تھوٹ جاتے ہیں اور ملکیت عالب آتی ہے تو وقت کے نقاضے کے موافق ان پر ایک ملکی بجلی چیکی ہوتی ہے۔ اوران کو ملائکہ نظر آتے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کے نفوس جب بہیت کے چنگل سے جھوٹ جاتے ہیں ان پر ایک ملکی بجلی چیک ہوتا ہے تو خواب میں ان کو بھی اس طرح کے بچھا حوال پیش آتے ہیں ، اور مقتوں کی زیادت ہوتی ہے۔ بلکہ بحض اللہ کے بندوں کو تو بیداری میں بھی فرشتے نظر آتے ہیں ، جیسے حضرت ابوسعید فرشتی نظر آتے ہیں ، جیسے حضرت ابوسعید خدری رضی انڈ عنہ کونظر آتے ہیں ، جیسے حضرت ابوسعید خدری رضی انڈ عنہ کونظر آتے ہیں ، جیسے حضرت ابوسعید خدری رضی انڈ عنہ کونظر آتے ہیں ، جیسے حضرت ابوسعید خدری رضی انڈ عنہ کونظر آتے ہیں ، جیسے حضرت ابوسعید خدری رضی انڈ عنہ کونظر آتے ہیں ، جیسے حضرت ابوسعید خدری رضی انڈ عنہ کونظر آتے ہیں ، جیسے حضرت ابوسعید خدری رضی انڈ عنہ کونظر آتے ہیں ، جیسے حضرت ابوسعید خدری رضی انڈ عنہ کونظر آتے ہیں ، جیسے دین اور کی خور سے کونظر آتے ہیں ، جیسے دین ہوتے کے بین دن کونٹوں ک

## وحى كى دوصورتين اوران كى حقيقت

حضرت حارث بن بھام رضی اللہ عنہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ! آپ پر دی کیے نازل ہوتی ہے؟ آپ نے قرمایا: 'جمعی وی میرے پاس گفتی کی آ واز کی طرح آتی ہے، اور وہ بچھ پر بہت بھاری ہوتی ہے، پس جب وہ آ واز بند ہوتی ہے تو میں دی کو محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ اور بھی فرشتہ میرے پاس انسانی شکل میں آتا ہے۔ پس وہ جو پچھ کہتا ہے: میں محفوظ کر لیتا ہوں' حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی بیان بخت جاڑے کے ذمان میں آپ کی بیشانی سے پیدنہ پھوٹ پڑتا تھا (بخاری حدیث) محضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہوں کہ جب حواس سے تو ی تا ہیر تشریح : وی کی کہلی صورت میں جو تھن کی آ واز سائی ویتی تھی: اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب حواس سے تو ی تا ہیر تکراتی ہو وہ پراگندہ ہوجا ہے ہیں۔ پس جب تو سے بھر جب وہ باتا تھا تو ہو بالگندہ ہوتی ہے تو اس کو ختیف رنگ : مرخ ، زرد، سبراور اس کے ما نشرنظر آتے ہیں۔ اور جب تو سے ساعت پراگندہ ہوتی ہے تو اس کو میں آ واز ہیں : تھس تھی ، ٹن ٹن اور بو برا اہت اس کے ما نشرنظر آتے ہیں۔ اور جب تو تو ساعت پراگندہ ہوتی ہے تو اس کو میں آ واز ہیں : تھس تھی ، ٹن ٹن اور بو برا اہت ان کی دیتی ہو جب دوائر شتم ہوجا تا تھا تو نبی کو علم حاصل ہوجا تا تھا۔

اوروی کی دوسری صورت: جس میں فرشتہ تمثل ہوتا ہے: وہ ایک ایسے مقام میں متمثل ہوتا ہے جو یا کم مثال اور یا لم شہادت کے احکام کاسٹکم ہوتا ہے، چنانچے فرشتہ نبی کونظر آتا ہے، دوسروں کونظر نبیں آتا۔

وضاحت: اس مضمون کواس طرح بھی سجھا جاسکتا ہے کہ وتی کی پہلی صورت میں بی سٹن آپشری ساخت ہے وقع کرے صدود ملکیت میں دافش ہوتے ہیں، پھرا س موطن کے لحاظ ہے کلام سفتے ہیں، جو اِس عالم میں تھنٹی کی آ واز کے مشابہ ہوتا ہے۔ گروہ محض آ واز نہیں ہوتی، بلکہ با قاعدہ کلام ہوتا ہے۔ چنا نچہ وہ آ واز بند ہوتی ہے تو بی میالا تھا آپنے وقی کو محفوظ کر چکے ہوتا ہے۔ گروہ محض آ واز نہیں ہوتی، بلکہ با قاعدہ کلام ہوتا ہے۔ چنا نچہ وہ آ واز بند ہوتی ہے تو بی میالا تھا آپنے وقی کو محفوظ کر چکے ہیں۔ ہوتے ہیں ۔ اور دوسری صورت میں فرشتہ کئی شاخت سے فزول کر کے صدود بشریت میں قدم رکھتا ہے، اور اِس عالم کے لحاظ سے کلام کرتا ہے۔ اس لئے اس صورت میں نی میلائی آپائے کے فروج ہوئیں پڑتا۔ پھرا گرفرشتہ ایس مقام تک از تا ہے جس میں عالم مثال کی مشابہت بھی ہوتی ہے تو اس کو صرف نی میلائی آپائے کے ذریع دھنرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کہلوایا۔ آپ نے ان کو جبر کیل تو نہیں و کیمی سے میں اللہ عنہا کو سلام کہلوایا۔ آپ نے ان کو سلام پہنچایا فرمایا: یہ جبر کیل جن بی کو میں و کیمی ہے۔ ہیں۔ دھنرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: میں تو جبر میل کونہیں و کیمی ہے۔ ہیں ' ربخاری حدیث ۱۳ اورا گرفرشتہ بالکل عالم ناسوت میں اثر آتا ہے تو اس کوسب لوگ و کیمیتے ہیں۔ جسے حدیث جبر میل میں سب محابہ نے جرئیل علیا المام کود کیمی تھا۔

ادراس مضمون کو بیجھنے کے لئے بلاتشبید بیر مثال ہے کہ جب عامل: حاضرات کا ممل کرتا ہے تو اس کی حالت غیر ہوجاتی ہے۔ ادر جب جن حاضر ہوتا ہے تو وہ بالکل مبہوت ہوجاتا ہے۔ آئکھیں سرخ ہوجاتی ہیں ، اور بدن پیدنہ سے شرابور ہوجا تا ہے۔ ادر جب جن حاضر ہوتا ہے تو وہ بالکل مبہوت ہوجاتا ہے۔ آئکھیں سرخ ہوجاتی ہیں ، اور بدن پیدنہ سے شرابور ہوجاتا ہے۔ اور جب جن انسانی صورت میں عامل یا غیر عامل کونظر آتا ہے تو بیحالت نہیں ہوتی ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ

پہلی صورت میں عامل کو بشری ساخت سے عروج کر کے بتی ساخت کی حدود میں داخل ہوتا پڑتا ہے۔اور دوسری صورت میں جن انسانی چولے میں ممودار ہوتا ہے۔

[٩] وكان أول ما بُدِئ به الرؤيا الصالحة، فكان لايرى رؤيا إلا جاء ت مثلَ فَلَقِ الصبح: وهذه شعبة من شعب النبوة.

[١٠] شم نزل الحقّ عليه وهو بحراءً، ففزع بطبيعته: بأن تشوّشتِ البهيمية من سَننها لغلبة
 الملكية، فذهبت به خديجه إلى ورقةً، فقال:" هو الناموس الذي نزل على موسى"

[١١] ثم فتر الوحى: وذلك: لأن الإنسان يحمَعُ جهتين: جهةَ البشرية وجهةَ الملكية، فيكون عند الخروج من الظلمات إلى النور مزاحماتٌ ومصادماتٌ، حتى يَتِمَّ أمر الله.

[17] وكان يسرى المملك تسارةً جالسًا بين السماء والأرض، وتارةً واقفًا في الحرم، تَصِلُ خُجْزَتُه إِلَى الكعبة، ونحو ذلك:

وسره: أن الملكوت تُلِمُّ بالنفوس المستعِدَّة للنبوة، فكلما انْفَلَتَتْ بَرِقَ عليها بارقَ ملكي، حسبما يقتضيه الوقت، كما تَنْفَلِتُ نفوسُ العامة، فَتَطَّلع في الرؤيا على بعض الأمر.

[١٣] قيل: يارسول الله اكيف يأتيك الوحيُ ؛ فقال: " أحيانا يأتيني مثل صَلْصَلة الجَرُسِ، وهو أشدُه عليَّ، فَيَفْصِمُ عني وقد وعيتُ ماقال؛ وأحيانا يتمثل لِي الملَكُ رجلًا، فَأَعِي مايقول"

أقول: أما الصلصلة: فحقيقتُها: أن الحواسُّ إذا صادمَها تأثيرٌ قوىٌ تشوَّشت: فتشويش قوة البصر: أن يرى ألوانا: الحمرة والصفرة والخضرة، ونحو ذلك؛ وتشويش قوة السمع: أن يسمع أصواتًا مبهمة، كالطُّنِيْن، والصلصلة، والهَمْهُمة؛ فإذا تم الأثر حصل العلم.

وأما التمثل: فهو في موطن يَجْمع بعضَ أحكام المثال والشهادة، ولذلك كان يرى الملك بعضُهم دون بعض.

ترجمہ: (۱۰) پھرآپ پڑت اترا، درانحالیہ آپ عارتراہ میں تھے، پس آپ فطری طور پر گھبرائے: بایں طور کہ بہیت پر اگندہ ہوئی اپنی راہوں ہے، ملکیت کے غلبہ کی وجہ ہے الی آخرہ ۔ (۱۱) پھروتی سبت پڑگئی۔ اور وہ بات اس لئے ہے کہ انسان دوجہتوں کو اکٹھا کئے ہوئے ہے: بشریت کی جہت اور ملکیت کی جہت ہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکلتے وقت مزاحمتیں اور تصادم پیش آتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ کمل ہوجا تا ہے ۔ (۱۲) اور آپ بھی فرشتہ کو آسان وز مین کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھتے تھے۔ پیٹی ہوئی ہوتی تھی اس کی کمر کھبہ تک، اور اس کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھتے تھے، اور بھی حرم میں کھڑ ا ہوا دیکھتے تھے۔ پیٹی ہوئی ہوتی تھی اس کی کمر کھبہ تک، اور اس کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھتے تھے۔ پیٹی ہوئی ہوتی تھی اس کی کمر کھبہ تک، اور اس کے

ما نند اوراس کارازیہ ہے کہ ملائکہ قریب ہوتے جی ان نفوس سے جن میں نبوت کی استعداد پیدا ہوچکی ہوتی ہے۔ پس جب جب جب وہ نفوس چیوٹ جاتے ہیں، ان پرایک ملکی بچکی ہوتی ہے، وقت کے تفاضے کے موافق، جیسے عام لوگوں کے نفوس چیوٹ جاتے ہیں تو وہ خواب میں پچھ معاملہ سے واقف ہوجاتے ہیں — (۱۳) میں کہتا ہوں: رہی تھنٹی کی آ واز تواس کی حقیقت ہے کہ حقیقت ہے کہ حواس سے جب تو می تا شرکر اتی ہے تو وہ پراگندہ ہوجاتے ہیں۔ پس تو سادت کی پراگندگی ہے کہ آدمی مرخ ، زرد، مبز اوراس کے مائند اور تو ت ساعت کی پراگندگی ہے کہ آدمی ہم آوازیں سے: جیسے تھن جمن ، کوئی (جھنکار) اور برابر اور اس کے مائند اور تو جہ تا ہے تو علم حاصل ہوجاتا ہے ۔ اور رہا فرشتہ کا ممثل ہوجاتا ہے ۔ اور رہا فرشتہ کا ممثل ہوجاتا ہے ۔ اور رہا فرشتہ کا ممثل ہوجاتا ہے دور ہوتا ہے۔ اور ای جو بات ہو تا ہے۔ اور ای جو بات ہوتا ہے۔ اور ای وجہ سے فرشتہ کو بعض ادکام اور شہادت کے بعض ادکام کو جمع کئے ہوئے ہوتا ہے۔ اور ای وجہ سے فرشتہ کو بعض لوگ د کیکھتے ہیں، اور بعض نہیں دیکھتے۔

#### ☆

#### 公

#### X

### ابتدائے دعوت اور ہجرت ِ حبشہ



دوسراواقعہ:حضرت عبداللہ بن عُمر ورضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرحبہ ہی مطالبہ ایک نماز پردھ رہے تھے کہ عقبة بن الی مُعَیط آیا، اور اپنی جاور آپ کی گردن میں مجانس کر آپ کا سخت گلا گھوٹا۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اور اس کو بٹایا (بخاری حدیث ۳۱۷۸)

نی مطالقة النجاز ان سخت حالات کا صبر وہمت ہے مقابلہ کرتے رہے، اور مؤمنین کو نصرت ِ الٰہی کی خوش خبری سناتے رہے، اور مؤمنین کو نصرت ِ الٰہی کی خوش خبری سناتے رہے، اور کا فروں کو ہزیمت ہے ڈراتے رہے۔ ارشاد یا ک ہے: ''عظریب جشما شکت کھائے گا، اور پہنچہ پھیر کر بھاگ گا!''(سورة القرآیت ۴۵) اور ارشاد یاک ہے: '' وہال (کہ بیل) ایک معمولی سالشکر ہے، جو مجملہ اور گر ہوں کے شکت دیا ہوا ہے!''(سوروس آیت ۱۱)

پھر محاذ آرائی میں شدت پیدا ہوئی۔ اور کفار نے مسلمانوں کی ایذا رسانی ، اوران لوگوں کوستانے کی پاہم تشمیس کھائیں جومسلمانوں کے لئے مکہ میں قیام وشوار ہوگیا۔ چنانچہ اللہ تعمیل جومسلمانوں کے لئے مکہ میں قیام وشوار ہوگیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی راوسوجھائی ، اورصحابہ کی ایک ہماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ، وہاں پہنچ کر پچھ سکون نصیب ہوا۔

[11] ثم أمر بالسدعوة: فاشتغل بها إخفاءً، فآمنت خديجة ، وأبوبكر الصديق ، وبلال ، وأمثالهم ، رضى الله عنهم ، ثم قبل له: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ وقيل: ﴿وَأَنْدِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَفْرَ بِيْنَ ﴾ فَحَمَة وَامثالهم ، رضى الله عنهم ، ثم قبل له: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ وقيل: ﴿وَأَنْدِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَفْرَ بِيْنَ ﴾ فَحَمَة فَحَمَّب عليه الناس ، و آذَوْه بألسنتهم وأيدهم ، كقصة والقاء سَلْى جزور والخَنْق ، وهو صابر في كل ذلك ، يبشر المؤمنين بالنصر ، وينذر الكافرين بالانهزام ، كما قال الله تعالى : ﴿ سُلُومُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ وقال الله تعالى : ﴿ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴾

ثم ازدادوا في التعصب، فتقاسموا على إيذاء المسلمين، ومن وَلِيَهُم من بني هاشم وبني المطلب، فَهُدُوْا إلى الهجرة قِبَلَ الحيشة، فوجدوا سعة قبل السعة الكبري.

لغات: إبطال كاعطف المدعوة پرہے ۔۔۔۔ تَعَصَّب عليه جَادَ آرائی کرنا کی کے مقابلہ میں گروہ بندی کرنا ۔۔۔
المسلنی: ہاریک جھٹی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے ،اوروہ پیدائش کے وقت بچہ ہے الگ ہوجاتی ہے ،اور پچھ وقفہ کے بعد نکل
آتی ہے۔اس کو المَشِیْسَمَة بھی کہتے ہیں۔انسان میں اس کو نال اور آنول نال کہتے ہیں۔اور جانور میں جیری کہتے ہیں۔اس
لفظ کا ترجمہ او جھ ما بچہ دنی سی جی سے المنحنی نگا گھوٹن ۔۔۔۔المسعة المکبوی ہے جمرت مدینہ کا چین مراوہ۔۔
سالہ

﴿ لِمَسْزَقَرُ لِبَالْشِيْلِ ﴾

## دورا بتلااور ججرت کی تیاری

جب المسينة نبوي مين ولدارغمگسارا بليه حضرت خديجه رضي الله عنها كي وفات ہوگئي، اور أسي سال عم محتر م حضرت ابو طالب بھی چل ہے، تو خاندانِ بنوہاشم کی بات بھرگئی۔اور آپ ان حالات سے بخت ملول ہوئے۔اسی زمانہ میں آپ کے قلب مبارک میں اجمالی طور پریہ بات ڈالی گئ کہ دین اسلام کی سربلندی ہجرت میں مضمر ہے۔ چنانچہ آ پ نے اس سلسلہ میں سوچ وجارا ورغور وفکر شروع کیا۔ ہجرت کے سلسلہ میں آپ کا ذہن مختلف مقامات کی طرف گیا۔ طائف، نُجُر ، یمامہ وغیرہ کا خیال آیا۔ اور آپ فوراً (شوال انبوی میں طائف تشریف لے گئے ، مگر دہاں آپ کو سخت دشواری کا سامنا کرنا یرا۔ وہاں سے آپ منطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ والیس آئے۔اور جے کے موقعہ پراور دیگر تو می میلوں میں آپ نے مختلف قبائل سے رابطہ قائم کرنا شروع کیا، مگر کسی نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا۔اس زمانہ میں سورۃ الج کی آیت ۵۲ نازل بمولى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِه، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَايُلْقِى الشَّيْطَانُ، ثُمَّ يُخْكِمُ اللَّهُ آيَاتِه، وَاللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ ترجمه: اورجم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی می میس بھیجا، محرجب اس نے آرزوی تو شیطان نے اس کی آرزومیں رخنہ ڈالا۔ پس اللہ تعالی دور کرتے ہیں اس رخنہ کو جوشیطان ڈ التا ہے، پھراللہ تعالیٰ اینے وعدوں کومشحکم کرتے ہیں۔اوراللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، بڑی حکمت والے ہیں۔لیعنی تمام رسولوں اور نبیوں کے ساتھ ابیا ہی ہوتار ہاہے کہ جب دین کی ترتی کے آثار ٹمودار ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرستادے امید با ندھتے ہیں کہ اب ظہور اسلام کا دفت قریب آگیا ہے، توشیطان رنگ ہیں بھنگ ڈالٹا ہے۔ گربیموالع عارضی ہوتے جیں۔اللہ تعالیٰ جلد ہی ان رکا وٹو ل کو ہٹا دیتے ہیں۔اورغلبہ اسلام کا دعدہ پوراہوکرر ہتا ہے۔اوراللہ تعالیٰ علیم و کلیم ہیں۔ اورالله کی بیسنت کیوں ہے؟ اس کا جواب اگلی آنتوں میں ہے کہ اس طرح اللہ تغالی ول کے رو کیوں اور سخت ول لوگوں کی آ زمائش کرتے ہیں۔وہ اسلام کے بارے میں طرح طرح کے دساوی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔وہ سوچنے لگتے الله الربيعياني ميه اوردين اسلام الله كادين مي توبيا يك دم يا نسه بلث كون كيا؟ ----اورجن لوكور كونم محيح عطاموا ہان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کے دل حق کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر معاملہ ہمیشہ انبیاء کی آرز و کےمطابق ظاہر ہوتارہے توحق واشکاف ہوجائے گا،اورامتحان کا پہلورا نگاں ہوجائے گا۔ یس جس طرح نبی اوراس کے خالفین کے درمیان جنگی معرکے کنویں کے ڈول کی طرح ہیں۔ مجھی نبی فتح مند ہوتا ہے تو مجھی مخالفین ۔ مگر آخری انجام نبی اور مؤمنین کے حق میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح بیہ معاملہ بھی ہے۔ یہ آیت اس زمانہ میں نازل ہوئی ہے جب حضرت جمز ہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہمامسلمان ہو چکے ہتے، بنو ہاشم اور بنومطلب نبی سِلانا اللہ علیہ کی حفاظت كاعبدو پيان كرچكے تھے،اور بائيكاٹ والاصحفہ جاك كيا جاچكا تھا۔اورظہوراسلام كے آثارتمودار ہو چكے تھے،بس

ہجرت کی دریقی کہ آپ ہجرت کی جگہ تلاش کرنے کے لئے طائف تشریف لے جاتے ہیں، اور دیگر معزز قبائل سے بھی ملاقا تیں کرتے ہیں، کرصدائے برنخواست! بھی شیطان کا ڈالا ہوار خنہ ہے۔ جے جلد ہی اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ مدینہ منورہ کے حضرات اصرت وہمایت کے لئے تیارہو مجئے، اوراللہ کا وعدہ پوراہ وکررہا۔

[10] ولما ماتت خديجة رضى الله عنها، ومات أبو طالب عمّه، وتفرقت كلمة بنى هاشم: فزع لذلك؛ وكان قد نُفث في صدره أن علو كلمته في الهجرة نفتا إجماليًا، فتلقاه برويته وفكره، فذهب وَهُلُه إلى الطائف، وإلى هَجَر، وإلى اليمامة، وإلى كل مذهب، فاستعجل وذهب إلى الطائف، فلقى عَناءً شديدًا، ثم إلى بنى كنانة، فلم ير منهم مايسره، فعاد إلى مكة بعهد زَمْعة، ونزل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَلِكَ مِنْ رُسُولٍ وَلا نَبِي إِلّا إِذَا تَمَنّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيتِه ﴾ فالأمنية: أن يتمنى إنجاز الوعد فيما يتفكره من قِبَل نفسه. وإلقاء الشيطان: أن يكون خلاف ما أراد الله، ونسخه: كشف حقيقة الحال، وإزالته من قلبه.

ترجمہ:اور جب خد بجدرض اللہ عنها كا انقال مواء اور آپ كے بجا ابوطالب كا انقال مواء اور بن باشم كى بات (اجتماعیت) منتشر ہوگئ تو آپ ان حالات ہے گھبرائے۔اور آپ کے سینے میں یہ بات اجمالی طور پر پھونگ تھی کہ آپ کے کلمہ (دین اسلام) کی سربلندی ہجرت میں ہے۔ ہیں آپ نے اس کو حاصل کیاا سینے سوچ و جارا ورغور و مکر کے ساتھ ، پس آپ کا خیال کیا طائف، جر ، بمامداور ہر جکہ کی طرف ، پس آپ نے جلدی کی اور طائف تشریف لے سے ، پس آپ کو تخت وشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بی کناند کے پاس محے، اس سے ان سے وہ بات ندد میسی جوآ بے کوخوش کرے، اس آ ب مكدى طرف زمعدى پناه بين لوق ،اور تازل موا:..... يس أمديد : بيه اكدني آرز وكر دورو يوراكر في اس يات بين جس کووہ سوچتا ہےا ہے نفس کی جانب ہے۔ لینی اللہ نے نبی کے دل میں ایک بات ڈالی ،اس سلسلہ میں نبی اپنے ول میں ول میں بے بات ڈالی کہ اسلام کی سربلندی ہجرت میں ہے۔ آپ نے طا نف وغیرہ کی طرف ہجرت کی بات اپنی طرف سے موچی،ادرجام کاللدکاوعدہال صورت میں بورا ہو، بیامدیہ ہے -- یاجیےآ یے نےخواب دیکھا کہ آ یے محابہ کے ساتھ ج باعمرہ کرنے مکہ مرمہ تشریف لے گئے ، اور ارکان اوا کر کے احرام کھولا۔ آپ نے اس کی صورت سوچی ، اور عمرہ کا احرام بانده کرسفرشروع کیا،اورامید باندهی که مکه والے عمره کرنے ویں ہے، یامنیه (آرزو) ہے ۔ اورشیطان کارخند والتا: بیہ ہے کہاس کے برخلاف ہو جواللہ جاہتے ہیں۔ مثلاً: الله مدینہ کی طرف ہجرت جاہتے ہیں اور آپ اینے اجتہاد ہے طائف تشریف لے محے اس اجتہادی چوک کوشیطان کارخنہ ڈالتا کہاہے -- اور دخنہ مٹانا:حقیقت حال کو کھولنا اور دل سے اس 

خیال کوزائل کرنا ہے۔مثلاً: بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ القد کی مرضی مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ چنانچہ طائف کا خیال دل سے نکل گیا۔

وضاحتیں: (۱) فعاستَغجَلَ: پس آپ نے جلدی کی بینی اپنی اپنی اپنی است جرت کی جگہ تعین کی ، اور اللہ کی وہی کا انظار نہ کیا، جس کے نتیجہ میں طائف میں بخت حالات کا سامنا کرنا پڑا ۔۔ (۲) بنو کنا نہ کی طرف جانا ، اور زمعہ کی بناہ میں مکہ واپس آنا:
جھے نیس ملا۔ ابن کیٹر رحمہ اللہ نے البد الیہ والنہ ایہ والنہ ایہ واقعہ کی دحمہ اللہ کے حوالے سے ان تمام قبائل کا تذکرہ کیا ہے،
جن سے نبی مطالبہ آئے نے رابطہ قائم کیا تھا۔ ان میں بھی بنو کنا نہ کا تذکرہ نہیں۔ اس لئے شرح میں بیکڑ آئیس لیا ۔۔ (۲) آیت
جن سے نبی مطالبہ آئے نے رابطہ قائم کیا تھا۔ ان میں بھی بنو کنا نہ کا تذکرہ نیس ۔ اس لئے شرح میں بیکڑ آئیس لیا ۔۔ (۲) آیت
پاک کی جو تغییر شاہ صاحب قدس مرہ نے کی ہوہ بہت اہم ہے۔ اور بھی سے تفریر ہے۔ عام طور پر مفسرین کرام جو تفیہ کرتے
ہیں وہ ایک مہمل واقعہ پڑئی ہے۔ نیز قدمنی کو قو آ کے معنی میں لینا، اور امنی فیسے قراءت مراد لینا بہت ہی ہمید تاویل ہے۔

# اسراءومعراج كحكمتين

اجرت سے کچھ پہلے اسراء ومعراج کا واقعہ پیش آیا۔ مبورام سے مبورات کی کاسٹراسراء کہلاتا ہے۔ اور مبورات سے آت نوں کے اور کے اور کے اسراء کے معنی ہیں: رات میں چلنا، اور اسری بہ کے معنی ہیں: رات میں لے چانا۔ چونکہ یہ سٹررات میں کرایا گیا تھا، اس لئے وہ اسراء کہلاتا ہے۔ اور معراج کے معنی ہیں: سٹرھی۔ چونکہ آ انوں پر چڑھے کے لئے سٹرھی لگائی تھی ،اس لئے اس سٹرکومعراج کہتے ہیں۔ مرعرف عام میں دونوں کے مجموعہ کومعراج کہتے ہیں۔ اسراء ومعراج میں بہت کی مستیں تھیں۔ وہ کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے:

منی حکمت: یکی کہ بیدا قدلوگوں کے لئے اہتا اور آزمائش بے۔ارشاد پاک ہے: ﴿وَمَا جَعَلْمَا اللّٰهُ فَا الّٰنِي اللّٰهِ فَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰلِي اللّٰلّٰلِي اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

- ﴿ لُوَ وَكُرُوبَ لِلْكِنْ لُكِ

بن اسرائیل کوتوع انسانی کی قیادت ہے معزول کیا جارہا ہے۔اوراب میر منصب آپ میلائنجائیل کواور آپ کی امت کوسونیا جارہا ہے۔ چنانچ اس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود تھ۔ بے۔ چنانچ اس سفر کے آخر میں آپ نے جوتمام انبیاءورسل کی امامت فرمائی ہے،اس سے اس حقیقت کا اظہار مقصود تھ۔ بھر آپ میلائنگائی نظی اور کی سیر کرائی گئی ، آسانوں کے احوال سے واقف کیا گیا ، جنت وجہنم کا مشاہرہ کرایا گیا ،اور ان گنت کا کہا تیات وقد رت و کھلائے گئے ، تاکہ آپ ای امت کو دوسری و نیا کا آٹھوں و یکھا حال بتلا کیں ،اور آپ کا بیان صرف شنیدہ نہ ہو، بلکہ و یدہ ہو۔اوراس مقصد کے لئے آپ کا انتخاب اس لئے کیا گیا کہ آپ ہی خوب سفنے والے ،خوب و کھنے والے ہیں۔

اس کی تفصیل ہے ہے کہ آخرت کے احوال اور جنت وجہم کے کواکف تمام انبیاء یسہم السلام نے اپی امتوں کے مائے ہیاں کئے ہیں، مگر ووسب شنیدہ بتے یعنی وتی کے ذریعہ جن احوال کی ان کواطلاع دی گئی تھی، وہی احوال انھوں نے اپنی امتوں سے بیان کئے تقے۔ اور ہمارے نبی سِنالیّہ اَلِیَا ہِی کہ ووسری دنیا کے احوال صرف وتی ہے نہیں ہتلائے گئے، بلکہ معراج میں موقع پر لے جا کر تفصیل سے امت کو سنائے کہ میں موقع پر لے جا کر تفصیل سے امت کو سنائے کہ جنت وجہنم وغیرہ کے احوال اتن تفصیل سے امت کو سنائے کہ گذشتہ کسی نبی نے اتنی تفصیل بیان نہیں کی سال ایسی ہے کہ جب کوئی شخص تج کر کے لوٹنا ہے تو ہفتوں مہینوں حربین کے احوال لوگوں کو سنا تا ہے، اور چھوٹی یا تیں بھی بیان کرتا ہے، اور مزے لے کر بیان کرتا ہے، تھکنا دیگ خبیں ۔ اب آپ معراج کی احاد ہے پڑھیں۔ اتنی تفصیل ہے نبی مَنظل دیگ ربیاں تک اضاف ہے ہیں کہ علی دیگ روجاتی ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ بیسہ با تیں آئے کہ چھم دید ہیں ( یبال تک اضاف ہے )

معران کی نوعیت کیاتھی؟ اس میں اختلاف ہے کہ معران بیداری میں پیش آئی یا خواب میں؟ بالفاظ دیگر: معران بیداری میں پیش آئی یا خواب میں؟ بالفاظ دیگر: معرات جسمانی تھی یاروحانی جمہور صحابہ کے نزد یک: معراج بیداری میں ہوئی تھی اور جسمانی تھی۔ اور حضرت عائشہ اور دعشرت معاوید رضی اللہ عنہ ای طرف یہ بات منسوب ہے کہ معراج منامی اور روحانی تھی ، آپ نے یہ سب واقعات بحالت خواب معاوید رضی اللہ عنہ ای طرف یہ بات منسوب ہے کہ معراج منامی اور روحانی تھی ، آپ نے یہ سب واقعات بحالت خواب میں واقعات بحالت خواب میں دیکھی متے۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرؤفر ماتے ہیں:

مخاج ہوتا ہے۔ای طرح واقعات ِمعراج کی بھی تعبیرات ہیں،جوآ گے آری ہیں۔

اورا بے واقعات حضرت جو قبل علیہ السلام، حضرت موئی علیہ السلام، اور دیگر انبیاء کو بھی چیش آئے ہیں۔اور اولیاء امت کو بھی چیش آئے ہیں۔ محر ہرا یک کا اللہ کے نزدیک جو ورجہ ہے، اس کے اعتبار سے واقعہ کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جیے ان کے خوابوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ باتی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔

(۱) اور حضرت موی علیدالسلام کے ساتھ جو داقعہ پیش آیا ہے، اس ہے مراوکو و طور کا واقعہ ہے۔ وہاں آپ نے جو آگ دیمرت موی علیہ السلام اللہ سنا تھا وہ بھی عالَم مثال اور عالم شہادۃ کے درمیان کا معاملہ تھا۔ چنانچے وہ آگ مرف حضرت موی علیہ السلام کونظر آئی تھی ، دومروں کونظر نہیں آئی تھی۔

(۳) ای طرح حضرت عزیمطیدالسلام کا واقعہ سورۃ البقرۃ آیت ۲۵ میں نہ کور ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورۃ البقرۃ آیت ۲۹ میں نہ کور ہے۔ دونوں کومردوں کو زئدہ کرنے کا منظر و کھایا گیا ہے۔ بیرواقعات بھی ای نوعیت کے ہیں۔ (۳) اور اولیاء امت کو جواس تم کے واقعات بیش آتے ہیں، اس سے مراوم کا شفات ہیں۔ جسے ایک خطبہ جمعہ میں حضرت عمرت کا رضی اللہ عنہ نے بے جو ڈفر مایا: ''اے ساری! پہاڑ کا خیال رکھو!'' آپٹی بیآ وازنہا و ندے میدان جنگ میں تی 'اورنوی' ویکنا ہوگئی (مکلوۃ حدیث ۵۹۵۲) ظاہر ہے بیرواقع صرف عالم شہادۃ کا تبیس تھا۔ استے فاصلہ پر آواز اس عالم کے اعتبار سے نبیس بی بی کئی۔ اورنوں عالموں کے درمیان کا واقعہ تھا۔

(۵) انبیاء کیم السلام کے خواب دی ہوتے ہیں، اور اولیاء کے خواب مرف خوش خبریاں! یہ فرق در جات کے فرق کی وجہ سے ب وجہ ہے۔ نبی کا درجہ اونچا ہے اس لئے اس کا خواب ججت ہوتا ہے، اور اولیاء کا مقام فروتر ہے، اس لئے ان کے خواب جحت شرعیہ نبیں ہوتے۔ اس طرح واقعات وم کاشفات جو انبیاء اور اولیاء کو چیش آتے ہیں، ان کے بھی در جات ہیں۔

التزريبين

حضرت حز تیل اور حضرت موی علیما انسلام کے واقعات کا موازند کرنے سے یہ بات واضح ہوجائے گی۔ ہمارے آقا منالنہ اَئِنِمُ کا مرتبہ چونکہ سب سے بڑا ہے،اس لئے آپ کے ساتھ ہم کلامی کا واقعہ فوق السما وات پیش آیا ہے۔

[17] وأُسْرِيَ به إلى المسجد الأقصى، ثم إلى سِنْرة المنتهى، وإلى ماشاء الله:

[الد] وكل ذلك لجسده صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ولكن في موطن هو برزخ بين المثال والشهادة، جامع لأحكامهما، فظهر على الجسد أحكامُ الروح، وتمثلُ الروحُ والمعاني الروحية اجسادًا، ولذلك كان لكل واقعة من تلك الوقائع تعبير.

وقد ظهر لَجِزُقيل وموسى وغيرهما -عليهم السلام - نحوّمن تلك الوقائع، وكذلك الأولياء الأمة، لكنهم على درجاتهم عند الله، كحالهم في الرؤيا، والله أعلم.

مر جمہ: (۱۱) اور آپ مِنائِنَائِنَا کورات بیل مجداقص لے جایا گیا، پھرسدرۃ المنتی تک، اور جہاں تک اللہ نے جاہا؛

(اللہ) اور بیسب بیداری بیں جسم کے ساتھ ہوا، کین وہ ایک ایک جگہ بیں ہوا جو عالم مثال اور عالم شہادۃ کے درمیان برزخ ہے، جو دونوں عالموں کے احکام کا سنگم ہے۔ پس جسم پر روح کے احکام ظاہر ہوئے، اور روح اور روحانی ہا تیں جسموں میں متمثل ہوئیں، اوراس وجہ سے ان واقعات بیں سے ہرواقعہ کے لئے جیٹی سے اور تر تیل اور موسیٰ اوران کے علاوہ انبیا علیہ ہم السلام کے لئے بھی اس متم کے واقعات طاہر ہوئے بیں۔ اورای طرح اولیاء امت کے لئے بھی ایکن وہ اپنے ورجات پر ہوتے ہیں اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔ ورجات پر ہوتے ہیں اللہ تعالی بہتر جانے ہیں۔

تسصحیح: و لـدلك كان مطبوع شي و لـدلك بان تقار اور لـكنهم على در جاتهم مطبوع شي ليكون علو در جاتهم تقاريد دونوس اصلاحات مخطوط كراچى ست كى بير \_

☆ ☆ ☆

# واقعات معراج كي حكمتين

فُنْ صدر کی وجہ معراج میں لے چلنے سے پہلے حضرت جبرتیل علیہ السلام نے نبی مِنالِنَهَ اَیَّمْ کا سینہ مہارک چیرا، ادراس کوزم زم سے دھویا، پھروہ سونے کا ایک تعال لائے، جوابیان وحکمت سے بھرا ہوا تھا، اس کو آپ کے سینے میں انڈیل ،اورسینہ بند کردیا، پھرآ ہے کا ہاتھ پکڑ کرلے جلے (شنق علیہ مخلوۃ حدیث ۵۸۲۳)

تشری نیفن معدرتین مقاصد ہے کیا گیا تھا: ایک :اس کئے کہ ملکیت کے انوار غالب آ جا کیں۔ دوم :اس کئے کہ بہیت کے تقاضے تصندے پڑجا کیں۔ سوم :اس کئے کہ فطرت ان باتوں کی طرف مائل ہوجائے ، جن کا بارگاہِ مقدس

< التَّوْرَ مِبَالِيْرَ لِيَ

سے فیضال کیاجائے گا۔

تشرت براق پرسواری کا فائدہ بھی وہی ہے جوش صدر کا ہے۔ شق صدر سے نفس ناطقہ (روح ربانی) کے ادکام مبیمیت پری سب آئے ہیں، اور اس پر قبضہ جمایا ہے۔ اس طرح براق پرسوار ہونے سے آپ کانفس ناطقہ اس نسمہ (روح حیوانی) پرجم کر بیٹھ گیا جواصل کمال حیوانی ہے، جس کے ساتھ حیات و نیوی وابستہ ہے۔ پس براق پرسواری کی صورت میں آپ میں آپ میں ایک برات پرسواری کی صورت میں آپ میں ایک میں ہوگیا۔

منجداتسی لے جانے کا مقصد بہا آپ سلائی کی کے حرام سے مجداتسی لے جایا گیا۔ آپ نے سواری سے مجداتسی لے جایا گیا۔ آپ نے سواری سے انرکز برات کو اس کنڈ سے سے بائد ہو دیا جس سے انبیاء بنی اسرائیل اپن سواریاں بائدھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لے مجد میں محکوج حدیث ۵۸۱۳) ۔ تشریف لے مجد السجد میزیمی (رواوسلم محکوج حدیث ۵۸۱۳)

تشری : آپ مینان مین کو پہلے بیت المقد س اس کے لے جایا گیا کہ وہ بھی شعائر اللہ کے ظہور کی جگہ ہے، ملا اعلی کی خاص تو جہات اس گھر سے بھی بجوی رہتی ہیں۔اور وہ بہت سے نبیا محاقبلد ہا ہے۔ بس وہ بھی ملکوت کی طرف ایک روزن ہے۔

فائدہ:اوراس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دعوت ایرا ہی کے دونوں مراکز ،اور حضرات انبیاء میں السلام کے دونوں قبلے،اب نبی مینان میں اس طرف بھی اشارہ ہے جارہ جیں۔اب آپ کی نبوت کا فیضان عام ہوگا،اور تمام دبی قیاد تیس اور قبلے فائم النبیان مینان میں میں انتخت کے جارہ جیں۔اب آپ کی نبوت کا فیضان عام ہوگا،اور تمام انبیاء کی امامت قبلے خاتم النبیین مینان میں مینان میں انبیاء کی امامت کے جا کیں گے۔اس مقصد سے معران کے انتظام پر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی ہے،اوراس خرض ہے بجرت کے بعد تحویل قبلہ میں آئی ہے۔

انبیاء سے ملاقات ، اوران کی امامت کرنے کی وجہ ۔۔۔اس میں اختلاف ہے کہ امامت انبیاء کا واقعہ کی وجہ ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ امامت انبیاء کا واقعہ کی وجہ بیش آیا ہے؟ آسانوں پر چڑھنے ہے پہلے یا معراج کے نتم پر؟ شاہ صاحب قدس سرہ کے نزویک عروج سے پہلے یہ واقعہ چیش آیا ہے۔ اس لئے آپ نے اس جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ گرضی یہ ہے کہ یہ واقعہ اختیام معراج پر چیش آیا تھا۔علامہ ابن کیشرر حمہ اللہ نے آپی نفیر میں دوایات معراج کا خلاصہ کھا ہے۔ وہ تحریر قرماتے ہیں:

" پھرآپ بیت المقدس کی طرف واپس تشریف لائے ،اورانبیاء کرام بھی آپ کے ساتھ انزے۔اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے ساتھ ان کی میں کے بیت المقدس کی طرف واپس تشریف لائے ،اور انبیاء کرام بھی اختال ہے ہے کہ یہ نماز اس ون کی میں کی میں اور بعض کا خیال ہے ہے کہ یہ امات آسانوں میں فریائی ہے، حالانکہ بہت کی روایات میں صراحت ہے کہ بیت المقدس میں امات فرمائی ہے۔

< (مَسْزِعُرِيبَالْيِسُرُ

ہاں بعض روایات میں ہیہ ہے کہ امت انہیاء کا واقعہ آسانوں پر پڑھنے ہے پہلے چی آیا ہے۔ گرفاہ ہر ہیہ کہ بیاامت والبی پر فر مائی ہے۔ کیونکہ آسانوں پر انہیاء کرام سے ملاقات کے وقت سب انہیاء سے حصرت جر نمل علیہ السلام نے آپ کا تعارف کرایا ہے، اگر واقعہ امامت پہلے چی آ چکا ہوتا تو تعارف کی کیا ضرورت تھی؟ اور واقعات کی فطری ترتیب بھی یہی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس سز کا اصل مقعمہ بارگاہ فداوندی جی حاضری تھا، تا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر جواحکام فرض کئے جائے ہیں: وہ فرض کئے جائیں۔ پھر جب آپ اصل کام سے فارغ ہو گئے تو تمام انہیاء مشابعت کے لئے بیت المقدی تک آئے۔ اور جر نکل ایمن کے اشارے سے آپ کوسب کا امام بنا کر آپ کی سیادت وقیادت کا عملی جوت ہو گئے گئے۔ اور جر نکل ایمن کے اشارے سے آپ کوسب کا امام بنا کر آپ کی سیادت وقیادت کا عملی جوت پیش کیا گیا''

بہرحال حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ اس موقعہ پر حضرات انبیاء علیہم السلام کے جمع ہونے کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ بیسب حضرات ایک ہی جمع ہوئے ہیں۔ اس لئے اس کہ بیسب حضرات ایک ہی جماعت ہیں۔ بارگاہ مقدس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لئے اس خاص تقریب میں سب حضرات جمع ہو گئے۔ اور آپ نے جوسب کی امامت فرمائی ہے اس سے ان کمالات کا اظہار مقصود ہے جو آپ گخصوص طور پرعمنایت فرمائے گئے ہیں۔ دوسرے انبیاء کوان کمالات سے سرفراز نہیں کیا گیا۔

آسانوں پر میکے بعد دیگرے چڑھنے کی حکمتیں ۔ پھر بیت المقدل سے سٹرھی کے ذریعہ حضرت جرئیل علیہ السلام: نبی مظالفہ آئی کے بعد دیگرے چڑھنے کی حکمتیں ۔ پھر بیت المقدل سے ، دوسرے میں یکی وہیسی علیما السلام سے ، تیسرے میں بارون علیہ السلام سے ، چوشے میں ادر لیں علیہ السلام سے ، پانچویں میں ہارون علیہ السلام سے ، اور سانویں میں ابرائیم علیہ السلام سے ملاقاتیں اور تعارف ہوا ، اور سب نے آپ کوخوش چھنے میں موئی علیہ السلام سے ، اور سانویں میں ابرائیم علیہ السلام سے ملاقاتیں اور تعارف ہوا ، اور سب نے آپ کوخوش آمدید کہا۔ ہرآسان پر جب بید مفرات پہنچتے تو حضرت جرئیل درواز ہ کھلواتے ۔ اندر سے دریافت کیا جاتا : کون ہے؟ جرئیل جواب ویا جاتا : آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا جاتا کہ حضرت محمد میں ایک کو آپ ایس دریافت کیا جاتا کہ حضرت محمد میں ایک کو آپ ایس مقام پر بہنچ جہاں کلک کر و بیوں کی آ واز سائی دے دری شخی (روایات کا خلاصہ)

آنشرین کے بعد دیگرے آسانوں پر چڑھنے میں چند کھتیں ہیں: (۱) آپ مِنالِنَهُ اَیْنَا ہُری مہریان اللہ پاک کے مستوی (مقام) کی طرف بلند ہوتے گئے (۲) ان ملائکہ کے احوال سے واقف ہوتے گئے جن کی آسانوں میں ڈیوٹیاں ہیں (۳) ان بڑے انسانوں (نبیوں) کے احوال سے واقف ہوتے گئے، جو ملائکہ کے ساتھ کم کئے گئے ہیں (۳) آپ آپ آسانوں کے نظم وانتظام سے واقف ہوتے گئے (۵) اورائ گفتگو سے بھی واقف ہوئے جو ملائطی میں ہورہی تھی۔ آسانوں کھوٹ آسان میں جھٹ آسان میں جس کی میں کی میں جانے میں جھٹ آسان میں جو جھٹ آسان میں جو جھٹ آسان میں جس کی جھٹ آسان میں جھٹ آسان میں جو جھٹ آسان میں جھٹ آسان

موی علیہ السلام کے رونے کی وجہ -- چھے آسان میں حضرت موی علیہ السلام ہے ہی مِنالِقَهِ اللهٰ کی ملاقات ہوئی آپ نے سلام کیا۔ انھوں نے مرحبا کہا، اور اقر ارتبوت کیا۔ البتہ جب آپ وہاں ہے آگے بر ھے تو وہ رونے گے۔ان سے پوچھا گیا: آپ کیول رور ہے ہیں؟ آپ نے فر مایا: بیل اس لئے رور ہا ہوں کہ بینو جوان جو میر ۔ بعد مبعوث کیا گیا: اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگول سے بہت زیادہ تعداد بیل جنت میں داخل ہوں گے' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۵۸۲۲)

تشری موی علیه السلام کارونا حسد کی بنا پرتبیس تھا، بلکہ وہ دو باتوں پر حسرت کا پیکر محسوس تھا: ایک: اس بات کی حسرت کہ ان کوتمام انسانوں کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا۔ دوم: اس بات کی حسرت کہ وہ پچھ کمالات نہوت ہے، جن کے دور درت کہ ان کوتمام انسانوں کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا۔ دوم: اس بات کی حسرت کہ وہ پچھ کمالات نہوت ہے، جن کے دور درج کے ہوذلیک قصل اللّٰہ یُوٹینیہ مَنْ یَشَادُ، وَ اللّٰهُ ذُوْ الْفَصْلِ الْعَظِیْم ﴾ (سورۃ الجمعہ تیت)

تشریخ: سدرة المنتهی: وجود کا درخت ہے۔اوروجود کے بعض کا بعض پرتر تنب ،اورا یک انتظام میں اس کا اکٹھ ہونا ایسا ہے جبیبا درخت: توست غاذیہ بقوت نامیہ وغیرہ تو میں اکٹھا ہوتا ہے۔

وضاحت: وجوددو ہیں: ایک خالق تعالیٰ کا وجود ، دوسر انخلوق کا وجود ۔ اللہ تعالیٰ کا وجودتو اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے،
اور مخلوقات کا وجود حادث و مخلوق ہے۔ بید وجود ایک امر منسط (پھیلی ہوئی چیز) ہے اور امر واحد ہے۔ اس میں تقطیعات ہوکر مخلوقات وجود میں آتی ہیں۔ جیسے سورج کی روشن ایک امر منسط ہے۔ جب وہ روشندان سے گذر کر گھر میں آتی ہے تو
اس کی ایک خاص شکل پیدا ہوتی ہے۔ ای طرح موجود استے خارجیہ وجود پذیر ہوتی ہیں۔ سدرة المنتی کی صورت میں وہی وجود گلوق دکھایا گیا ہے، چنا نچاس سے کوئی موجود آ مے ہیں جا سکتا۔ اس وجود گلوق کا بعض بعض پر مرتب ہے اور وہ سارا وجود ایک انتظام کے ماتحت ہے۔ جیسے درخت کے سارے تو کی ایک نظام کے تحت کام کرتے ہیں۔

سوال: اس وجودِ مخلوق كوكسى حيوان (جاندار) كى صورت ميس كيون نبيس دكھايا گيا؟ وجود سے اقرب تو حيوان (جاندار مخلوق) ہے، درخت (جسم مائ ) سے تواس كى مشابہت دوركى ہے!

جواب: وجودکودرخت کی شکل میں اس لئے دکھایا گیا ہے، اور حیوان کی شکل میں اس لئے نہیں دکھایا گیا کہ کی اجمالی انظام ہے، جواس جنس عالی کے انتظام سے مشابہ ہے جس کے افراد بھی کلی ہیں، قریب ترین مشابہت درخت ہی کی ہے، حیوان سے مشابہت نیس میں اتنا اجمال نہیں جتنا درخت میں ہے۔ کیونکہ حیوان میں قوی تفصیلیہ ہیں، جی کہ اس کا ارادہ بھی فطری طور پرایک علحدہ چیز ہے۔

وضاحت: نوع کے افراد جزئیات ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کے افراد زید ، عمر ، بکر جزئیات ہیں۔ ان میں سے ہرایک
کا انظام الگ ہے۔ اورجنس کے افراد کلیات ہوتے ہیں۔ جیسے حیوان کے افراد انسان ، فرس ، بقر ، غنم انواع ہیں جو کلیات
ہیں۔ اور کل ایک انتظام کے تحت ہوتی ہے۔ اورجنس الاجناس وجود ہے ، پس اس کے تمام افراد کا انتظام بھی ایک ہے۔ اور
کل سے اجمالی انتظام میں قریب ترین مشابہ چیز درخت ہے ، حیوان کو بیمشا بہت حاصل نہیں۔ کیونکہ حیوان میں قوی
تفصیلیہ ہیں۔ حتی کہ حیوان کا ارادہ بھی ایک ایک چیز ہے، چنا نچے چمر کا الکون کو حیوان کی شکل میں متشکل کرنے کے بجائے
درخت کی شکل میں متشکل کریا گیا۔

نبرول کی تقیقت ۔ نبی مِنائِنَا اَلَیْ اَنسانی کی جڑیں چارنبریں دیکھیں۔دوباطنی اوردوفلا ہری۔آپ نے جہرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا: بید کیا ہیں؟ جریل نے بتایا: جودوا ندر کی طرف پدرہی ہیں وہ جنت میں جارہی ہیں ،اور جودوا ہرکی طرف پدرہی ہیں وہ جنت میں جارہی ہیں ،اور جودوہ ہرکی طرف پدرہی ہیں: وودریائے نیل اور دریائے قرات ہیں (حوالہ ہالا)

تشری : بینهرین أس رحمت کی تمثیل میں جس کا ملکوت میں فیضان مور ہا ہے، اور حیات اور بالیدگی کا پیکر محسوس ہیں۔ چنانچے نیل وفرات بھی وہاں تمثل موئے جواس عالم شہادة میں مفید ہیں۔

فا کدہ:اس سے بیجی معلوم ہوا کہ جنت ای وجود تخلوق کا حصہ ہے۔ جبیبا کہ عالم شہادۃ اس وجود کا حصہ ہے۔ انوار کی حقیقت ۔۔۔۔ اور سدرۃ المنتہی کوجن انوار نے ڈھا تک رکھاتھا: وہ تخلیات رہانیہ اور تدبیرات الہیے تیس، جو عالم شہادۃ میں چیکیں جہاں ان کی استعداد پیرا ہوئی۔

بیت عمور کی حقیقت ۔۔۔ پھرنی مِنالیَّ بَالیِّ بَالیِ کو بیت معمور (عمادت ہے آباد کھر) دکھایا گیا۔اس کھر بیس روزان ستر بزار فرشتے عبادت کے لئے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کانمبر نیس آتا (مکلو قاصدیث ۵۸۹۳)

تشری جس طرح دنیا میں کعبہ شریف تجلیات رہانی کی جلوہ گاہ ہے، جس کی طرف انسانوں کے سجد ہے ( نمازیں ) اور ان کے تضرعات ( دعا کیں ) متوجہ ہوتے ہیں، اس طرح آسانوں میں اللہ کا بیگھر ہے، جو کعبہ شریف کے ہالتا ہل واقع ہے، ملائکہ کی عباد تیں اور دعا کیں اس گھر کی طرف متوجہ رہتی ہیں۔

دودها درشراب کا چین کیاجانا ، اورآپ کا دوده کواختیار کرنا ۔۔ پھرآپ منالینیائی کے سامنے دوده اورشراب کے دوجا ورشراب کے بیٹی کی اور میں کے دوجا میں کی میں کے دوجا میں گئی ہیں گئے گئے ، آپ کی فطرت کی طرف راہ نمالی کی کئی ، اگرآپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گراہ ہوجاتی "( بخاری حدیث ۳۳۹۳)

تشری : دودھ: فطرت ( دین اسلام ) کا اورشراب لڈ ات دنیا کا پیکرمحسوں تھی۔اور آپ میلائنیا آپائے ۔ فرما کرامت کودین اسلام پرجمع کردیا ،اور آپ ان کے ظہور وغلبہ کا فشاین مجھے۔

پانچ نمازين درحقيقت يچاس نمازين بي - پرجب آپ سالتيكينيا بارگاه خداوندي من پنچ توانندكوجووي فرماني

تھی: وہ فرمانی، اور پیاس نمازی فرض کیں۔ جب آپ اتر کرمویٰ علیدالسلام کے پاس سے گذر ہے قاتھوں نے پو جھا: اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ آپ نے بتایا: بیاس نمازی اموی علیدالسلام نے فرمایا: آپ کی امت بیاس نمازی نمیس نے آپ کی امت بیاس نمازی نمیس نے آپ کی امت بیاس نمازی کی بیٹ بیٹ کی امت بیاس نمازی کی بیٹ بیٹ کی امریک کی بیٹ کی امریک کے پر اس کے اللہ تعلیم کی امریک کی بیٹ کی امریک کی بیٹ کی امریک کے اللہ تعلیم کرویں۔ ای طرح مولی علیدالسلام بار بار والی تیسیح رہے، اور پانچ پانچ نمازی کم ہوتی رہیں۔ آخری بار بھی مولی علیہ السلام نے تخفیف کی ورخواست کرنے کا مشورہ ویا، گر آپ میلی نی پانچ نمازی کم ہوتی میں اس پر واضی ہول' جب آپ وہاں سے آگے بر صحاتو اللہ پاک نے پاکرا: 'اب مجھ پر وردگار ہے شرح موں ہوری ہے، میں اس پر واضی ہول' جب آپ وہاں سے آگے بر صحاتو اللہ پاک نے پاکرا: 'اب مجھ پر وردگار ہے شرح موں ہوری ہے، میں اس پر واضی ہول' جب آپ وہاں سے آگے بر صحاتو اللہ پاک نے پاکرا: 'اب مجھ لیشٹ وروز میں پانچ نمازی ہیں، اور برنماز کاون گنا بدلہ ہے، پس مجموعہ پر ہوگیا' (مسلم شریف ۱۹۰۲ کاب الایمان) کورد گئری پانچ نمازی کی خور میں گئر کر اس کی میں اس کے مقواری کی گئر ہے بات اس کے مقب کی اس کو بی کہ میں کی بات اس کے مقب کی ہوئی کہ ان کو بی امرائیل کی خورہ سازی کی ہیں جب کی نے بیس کی ، اور جینے انھوں نے بی اسرائیل کی چارہ سازی کی ہے کی نے بیس کی ، اور جینے انھوں نے اپنی امت کے مقورہ ویتا ہوتی کہ گئریہ پیدا ہوتا ہے، وصراکوئی میں ورد یتا تو شمارہ کی ہیں جب کے اس کی مقورہ ویتا ہوتی کہ گئریہ پیدا ہوتا ہے، وصراکوئی میں ورد ویتا تو شاید آپ کی نے کہ کی ہوئی کی کے کہ کی مقورہ ویتا ہوتی کہ کو کہ کی ہوئی کی کہ کو کر کے کہ کی کے کہ کو کہ کو کر کار آدی مشورہ ویتا ہے تو کھی گئریہ پیدا ہوتا ہے، وصراکوئی میں میں میں جب کی کے کہ کو کر کھی کو کہ کو کر کے کہ کی کر کھی کی ہوئی کی کر کے کو کر کو است نہ کر تے۔

[ب] أما شق الصدر ومَلُوه إيمانا: فـحقيقته: غـلبةُ أنـوارِ الـملكية، وانطفاءُ لَهَبِ الطبيعة، وخضوعُها لما يُفيض عليها من حظيرة القدس.

[ج] وأما ركوبُه على البراق: فحقيقته: استواء نفسه النطقية على نسمته اللتي هي الكمالُ الحيواني، فاستوى راكبا على البراق، كما غلبت أحكامُ نفسِه النطقية على البهيمية، وتسلّطت عليها.

[د] وأما إسراؤه إلى المسجد الأقصى: فلأنه محلُ ظهورٍ شعائر الله، ومتعلِّقُ هِمَمِ الملأ الأعلى، ومُطَمِّع الملأ الأعلى، ومُطْمَحُ أنظار الأنبياء عليهم السلام، فكأنه كُوَّةٌ إلى الملكوت.

[د] وأما ملاقاتُه مع الأنبياء صلوات الله عليهم، ومفاخرتُه معهم: فحقيقتها: اجتماعُهم من حيث ارتباطهم بحظيرة القدس، وظهورٌ ما اختُصَّ به من بينهم من وجوه الكمال.

[ر] وأما رَقْيُه إلى السماوات: سماءً بعد سماء: فحقيقته: الانسلاخ إلى مستوى الرحمن: منزلة بعد منزلة، ومعرفة حال الملائكة المؤكلة بها، ومن لحق بهم من أفاضل البشر، والتدبير الذي أوحاه الله فيها، والاختصام الذي يحصل في مَلْئِها.

[ز] وأما بُكاء موسى: فليس بحسد، ولكنه مثال لفقده عموم الدعوة، وبقاء كمال لم

(وَ وَرَارَيَ الْمِيْرَاتِ الْمِيْرَاتِ الْمِيْرَاتِ الْمِيْرِينَ الْمِيْرِينَ الْمِيْرِينَ الْمِيْرِ

يحصُّلُه،مما هو في وجهه.

[ح] وأما سلدرة المنتهى: فشجرةُ الكون: وترتبُ بعضِها على بعضٍ، وانجماعُها في تدبير واحد كانجماع الشجرة في الفاذية والنامية ونحوهما.

ولم تتمثل حيوانا: لأن التدبير الجُمَلِيُّ الإجماليُّ الشبية بسياسة الكلي أفرادُه: إنما أشبهُ الأشياءِ به الشجرةُ، دون الحيوان: فإن الحيوان فيه قوى تفصيلية، والإرادةُ فيه أصرحُ من سُنن الطبيعة.

[ط] وأما الأنهار في أصلها: فرحمة فائضة في الملكوت حَذْوَ الشهادة، وحياة، وإنماءً؛ فلذلك تعين هنالك بعض الأمور النافعة في الشهادة، كالنيل والفرات.

[ى] وأما الأنوار التي غَشِيَتُها: فتدليات إلهية، وتدبيرات رحمانية: تَلَعْلَعَتْ في الشهادة حيثما استعدت لها.

[ك] وأما البيت المعمور: فحقيقته: التجلى الإلهى الذي تتوجه إليه سجَدَاتُ البشر وتَضَرُّعَاتُهم: تمثَّلَ بيتا على خذُو ما عندهم من الكعبة وبيت المقدس.

[ن] ثم أتى بإناء من لبن وإناء من خمر، فاختار اللبن، فقال جبريل: "هديتَ للفطرة، ولو أخذتَ الخمر لَغُوَتُ أمتُك!" فكان هو صلى الله عليه وسلم جامعَ أمته، ومنشأ ظهورِهم، وكان اللبنُ اختيارَهم الفطرة، والخَمْرُ اختيارَهم لذّاتِ الدنيا.

[م] وأمر ببخسس صلوات: بلسان التجَوُّز، لأنها خمسون باعتبار الثواب، ثم أوضح الله مراده تدريجًا، ليعلم أن الحرج مدفوع، وأن النعمة كاملة، وتمثل هذا المعنى مستنداً إلى موسى عليه السلام، فإنه أكثر الأنبياء معالجة للأمة ومعرفة بسياستها.

مرجمہ: (ب)رہاش صدر، اوراس کوابمان سے بھرنا: تواس کی حقیقت: ملکیت کے انوار کا غلب، اور طبیعت کی لیٹوں کا بھین، اور طبیعت کا جھکنا ہے، اس چیز کی طرف جس کا حظیرۃ القدس سے طبیعت پر فیضان ہوگا ۔ (ن) اور رہا آپ کا براق پر سوار ہونا: تواس کی حقیقت: آپ کے نفس ناطقہ کا استیلاء ہے، آپ کے اس نسمہ پر جوک و بھی کمال جیوائی ہے۔ پس آپ نے قبضہ کمیا براق پر سوار ہونے کی صورت میں، جس طرح آپ کے نفس ناطقہ کے احکام عالب ہوئے ہیمیت پر، اوراس پر قبضہ جمایا ہے۔ اور اس لئے تھا کہ وہ شعائر اللہ کے ظہور کی جگہ ہے، اور ملک پر قبضہ جمایا ہے۔ اور انہیاء کی نظروں کے گرنے کی جگہ ہے، پس کو یا وہ ملکوت کی طرف ایک روزن ہے ۔ ۔ (م) اور رہا آپ کا انہیاء کی نظروں کے گرنے کی جگہ ہے، پس کو یا وہ ملکوت کی طرف ایک روزن ہے ۔ ۔ ۔ (م) اور رہا آپ کا انہیاء کی ہم اسلام سے ملاقات کرنا، اور (امام بن کر) ان کے مقابلہ میں اپنی برتر کی ابت کرنا: تو اس کی حقیقت: ان کا جمع ہوتا ہے، ان کے حظیرۃ القدس کے ساتھوا یک دوسرے سے جڑے ہونے کی جہونے کی جبہ اس کی حقیقت: ان کا جمع ہوتا ہے، ان کے حظیرۃ القدس کے ساتھوا یک دوسرے سے جڑے ہونے کی جبہ اس کی حقیقت: ان کا جمع ہوتا ہے، ان کے حظیرۃ القدس کے ساتھوا یک دوسرے سے جڑے ہونے کی جبہ خواس کی حقیقت: ان کا جمع ہوتا ہے، ان کے حظیرۃ القدس کے ساتھوا یک دوسرے سے جڑے ہونے کی جبہ اس کی حقیقت: ان کا جمع ہوتا ہے، ان کے حظیرۃ القدس کے ساتھوا یک دوسرے سے جڑے ہونے کی جبہ

﴿ الْسَافِرَ لَهِ الْفِيرَالِ ﴾

ے (بیملاقات کی وجہ ہے) اور ان وجوہ کمال کاظہور ہے جن کے ساتھ آپ خاص کئے گئے ہیں انبیاء کے درمیان میں ے (بدبرتری ثابت کرنے کی وجہ سے) ۔۔ (و)اور ماآپ کا آسانوں کی طرف چڑھٹا، کے بعدد گرے یعنی بندریج: تواس کی حقیقت: (۱) مهربان الله کے مستوی (مقام) کی طرف درجہ بدرجہ بعنی بتدریج الگ ہوتا ہے بعنی ترتی کرنا ہے (۱) اوران ملائکہ کے حال کو جانتا ہے جوآ سانوں پرمؤکل ہیں (٣)اوران بڑے انسانوں ( انبیاء) کا حال جانتا ہے جوان ( ملائكه ) كے ساتھ ملے ہوئے ہيں (٣) اوراس انظام كوجانتا ہے جس كواللہ تعالى في آسانوں ميں دى كيا ہے (٥) اوراس بحث ( مُنْتَكُو ) كوجانتا ہے جوان (ملائكہ ) كے اكابر ميں ہوتی ہے ۔۔۔۔ (ز)اورر ہامویٰ عليه السلام كارونا: تووہ جلنانہيں ہے، ہلکہ وہ تمثیل ہے: (۱) آپ کے عموم دعوت کو کم کرنے کی (۲) اورالیے کمال کے باقی رہ جانے کی جوآپ کو حاصل نہیں ہواءان کمالات میں سے جن کے دریے آپ تنے ۔۔۔ (ح)اور رہی ہاڈر کی بیری: تو وہ وجود کا درخت ہے۔اوراس وجود كے بعض كابعض پرتر نب، اوراس كا ايك انظام ميں اكٹھا ہونا ايباہے جيبيا در خت كا اكٹھا ہونا توت غاذيبا ورتوت ناميه اوران دونوں کے مانند میں ۔۔ (سوال کا جواب) اور بیٹجر ق الکون کسی حیوان کی صورت میں متشکل نہیں کیا گیا:اس لئے ككى اجمالى انظام جواس چيز كے انظام كے مشابہ بجس كے افرادكلى بين: چيزوں بيس سے اس كے ساتھ مشابة رين ورخت ہے، نہ کہ حیوان \_ کیونکہ حیوان میں تو ی تفصیلیہ ہیں، اور ارادہ حیوان میں فطرت کی راہوں سے زیادہ واضح ہے لیتن و وہالکل فطری امرا ورحیوان سے ہالکلید متحدثیں ہے ۔۔ (۵)اور میں سندرۃ کی جڑ میں نہریں: تو وہ وہ رحمت ہے،اور حیات اور بالبدگی ہے جن کا ملکوت میں فیضان ہور ہاہے، عالم شہادۃ کے مقابلہ میں ۔پس ای وجہ سے وہال بعض وہ امور متعین ہوئے جوعالم شہادة میں مفید ہیں، جیسے نیل وفرات -- (ی) اورر ہے دوانوار جنموں نے اس درخت کوڑھا ک ركماب: ووتجليات البياور تدبيرات رحمانيه بيروه عالم شهادة من جيكتي بين جهال ان كى استعداد پيدا بوتى في - (ك) اورر مابیت معمور: تواس کی حقیقت: وه جلی ربانی ہے جس کی طرف انسانوں کے تجدے اور ان کے تضرعات متوجہ وتے ہیں، وہ محرکی صورت میں منشکل ہوئی ہے اس کعبداور بیت المقدس کے بالقابل جو بشرکے یاس ہیں (بیت معمور کعبد شریف کے بالمقابل واقع ہے، شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو بیت المقدس کو بھی ساتھ ملایا ہے: اس کا حال اللہ تعالی بہتر جانے ہیں) - (ل) چرآ پ کے پاس ایک برتن دودھ کا ،اورایک برتن شراب کالایا گیا، پس آ پ نے دودھ اختیار فرمایا۔ پس جرئيل نے كہا: " فطرت كى طرف آپ كى راه نمائى كى كئى، اور اگر آپ شراب كو اختيار كرتے تو آپ كى امت كراه ہوجاتی "پس آپ ماللته این امت کوا کھا کرنے والے اوران کے ظہور وغلبہ کا منتا ہیں بعنی آپ کے دودھ کواختیار کرنے کی وجہ سے سب امت ہدایت پر مجتمع رہی،ان میں گمراہی نے راہ ہیں بنائی،اورامت اپنی اجتماعیت کی بنا پرتمام او بان پر غالب آئی۔اور دودھ امت کا فطرت کو اختیار کرنا ، اورشراب ان کا دنیا کی لذتوں کو اختیار کرنا ہے بینی وودھ اورشراب: امت کی ہدایت اور کمراہی کی تمثیل تھی ۔۔۔ (م)اورآ پے کو یا نچے نماز دن کا تھم دیا گیا: زبانِ مجاز میں،اس لئے کہ وہ تواب

کے اعتبارے بچاس ہیں۔ پھر بتدری اللہ نے اپی مرادواضح فرمائی، تاک آپ جان لیس کے آئی اٹھائی ہوئی ہے، اور بیکہ نعمت کامل ہوئی ہے۔ انعمت کامل ہوئی ہے۔ انعمت کامل ہوئی ہے۔ انعمت کامل ہوئی ہے۔ انعمت کامل ہوئی ہے۔ اندمت کامل ہوئی ہے۔ اندمت کی جارہ سازی اور متمثل ہوئی یہ بات موگی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے: اس لئے کہ دو انبیاء میں زیادہ ہیں امت کی جارہ سازی کے اعتبارے۔ کاعتبارے۔ اور امت کے نظم وانظام کو جانے کے اعتبارے۔

تركيب: (و) يس من لحق، التدبير اور الاختصام كاعطف الملائكة يرب --- (ح) يس تو تب اور انجماع المرمبتدايس، اور كانجماع محذوف ب متعلق، وكرفيرب قاعده ب كتو تب وانجماع كهزاجا مخ قاء كرمبتدايس، اور كانجماع محذوف ب متعلق، وكرفيرب قاعده ب كتو تب وانجماع المهناج المحملي، الإجمالي، تو تب كاجوزنيس تفاء اس لئخ بريس السومية وأديا والهذاد الأن التدبير الجملي إلى من المجملي، الإجمالي، المشبيه صفتي بين التدبيركي، اور موصوف مع صفات أن كاسم ب-اور بسياسة تعلق ب المشبيه سيداور الكلي فيرمقدم اورا لو الده بيندام و فرب بهر جمله مضاف اليدب سياسة كا، اور جمله إنما أشبه إلى أن كرفيرب المعادل من من حياة اور إنماء كالموجمة بيرعطف ب المناس كوحذف كيا كياب، يقيم مخطوط كراجي سي كي ب و (ا) يس حياة اور إنماء كالرحمة برعطف ب

☆

☆

☆

#### بجرت مدينها ورظهور معجزات

جب قریش کے علم میں یہ بات آئی تو وہ غصہ سے بھٹ بڑے۔ فورا دار الندوہ میں اجلاس باایا، اور نی مینالئیکی بینے معاملہ میں بحث شروع کی۔ پہلے ابوالا سود نے تجویز رکھی کہ آپ کوشیر بدر کردیا جائے۔ ابلیس نے جوشی نجری کی صورت میں شریک محفل تھا سے کہا: یہ مسئلہ کا حل بیس سے حض دوسرے قبائل میں جا کرا ہے ہمو ابنا لے گا، پھر وہ تہارے لئے درد سرین جائے گا۔ دوسری تجویز ابوا پھٹر کی کہا سے لوہ کی بیڑ بول میں جکڑ کر قید کردیا جائے۔ ابلیس نے کہا: اس کی خبراس کے جمایتوں کو ہوجائے گی، اور وہ وہ اول ویں گے اور چھڑا لے جا کیں گے۔ تیسری تجویز فرعونِ است ابوجہل کی خبراس کے جمایتوں کو ہوجائے گی، اور وہ وہ وہ اول ویں گے اور چھڑا لے جا کیں گے۔ تیسری تجویز فرعونِ است ابوجہل نے فیش کی کہ ہر قبیلہ سے ایک مغبوط آ دی منتخب کیا جائے ، اور سب ال کر یکبارگی وار کریں، اور قصہ نمٹادیں۔ ابلیس نے اس مجویز کو پہند کیا۔ اور اس مجر مانہ تجویز پر سب نے انفاق کر لیا۔

سفر جحرت ہیں متعدد بھرات فاہر ہوئے ہیں۔ کونک آپ مطابقہ کے باللہ کے جوب بند اور مبارک ہتی ہے، اور الند تعالیٰ نے آپ کے فلم کا بیا تعام اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر طرح سے تفاظت فرمائی۔ چند ہجرات درج ذیل ہیں:

ہم بلا مجرو ، جوسب سے اہم مجرو ہے: وہ یہ ہے کہ جب دار الندوۃ ہیں فدکورہ مجر مانہ قرار داد پاس ہوگئی تو حضرت جرکیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور قریش کی سازش سے آپ کو آگاہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی جرکیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور قریش کی سازش سے آپ کو آگاہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرت کی اجازت دی۔ اور وقت کی تعیین بھی کردی کہ اس رات نگل جاتا ہے۔ اور عرکفار نے تبویر بارٹ لیف لائے ، اور ساتھ ہوئے ساف نے کرنگل گئے۔ وہ لوگ سے تک و ہیں پڑے رہے۔ جب میں اور ان کے ہم وی اللہ عند آپ کے بستر ہے الحق تو ان کے ہاتھوں کے طوط اڑ گئے ۔ جب مجل ہے انٹر تعالیٰ اپنے کام پر غالب حضرت علی رضی اللہ عند آپ کے بستر سے الحق تو ان کے ہاتھوں کے طوط اڑ گئے ۔ جب مجل ہیں کرسکنا ( یہ جز و شاہ جب رہ سالہ کو گی بال بریا نہیں کرسکنا ( یہ جز و شاہ حسب رحم اللہ نے ذکر نہیں کیا )

ووسرامیخره: جب رسول الله مطال به وکرد کیے لیتا ہوں۔ ابو بکر رضی الله عند عارثور پر پہنچہ تو ابو بکڑنے کہا: یارسول الله! ابھی

آپ عارش داخل نہ ہوں۔ پہلے جس داخل ہو کرد کیے لیتا ہوں۔ ابو بکڑ داخل ہوئے ، اور عارکوصاف کیا۔ ایک جانب چند

سوارخ تنے ، آپ نے ابنا تبہند بھا ڈکران کو بند کیا۔ لیکن دوسوراٹ نیج گئے۔ حضرت ابو بکڑنے ان دونوں کو اپنے یا وَل سے

بند کیا۔ بھررسول الله مطالفاً بیتی کو اندر بلایا۔ آپ اندرتشریف لے جا کر حضرت ابو بکررضی الله عندے آغوش میں سرر کھ کر

سوگئے۔ حضرت ابو بکررضی الله عند کے پاوی میں کی چیز نے ڈس لیا، مگر دہ اِس ڈرے ٹین بلے کہ آپ جاگ نہ

جا کیں۔ لیکن ان کے آنسورسول الله میالئو کی پیز نے ڈس لیا، مگر دہ اِس ڈرے ٹین کا دیا ، اورفور آ تکلیف جاتی رہی

ابو بکررضی الله عند نے عرض کیا: جھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے اس پراھاب دہمن لگا دیا ، اورفور آ تکلیف جاتی رہی

(دواورزین ، مشکل قوصہ یہ عندے عرض کیا:



تیسرام مجرد درجب تلاش کرنے والے عار کے وہائے تک پنچے اور وہ ان کے مروں پر کھڑے ہوئے ، اور ان کے پاؤں نظر آنے گئے ، تو حضرت ابو بکر دضی اللہ عند نے عرض کیا: اساللہ کے دسول! گران میں سے کوئی اپنے بیروں کی طرف دیکھے گا تو جمیں و بکی ایک بیروں کی طرف دیکھے وہ تا ہمیں و بکی ایک بیروں کی اللہ بیروں کی اللہ بیروں کی اللہ بیروں کی اللہ بیروں کے اس میں وہ بیروں نے دیکھا کہ عار کے مند پر کمڑی کا جالا ہے ، وہ یدد کھے کروان کی سوچیں پھیرویں اندھی کرویں ، اور ان کی سوچیں پھیرویں اندھی کرویں ، اور ان کی سوچیں پھیرویں اندھی کرویں ، اور ان کی سوچیں پھیرویں اندھی کرویں ہوگئے وہ میں میں اندھی کرویں ، اور ان کی سوچیں پھیرویں اندھی کرویں ہوگئے مند پر کمڑی کا جالا ہے ، وہ یدد کی کے کروانیں پلیٹ گئے ، حالا تک چند قدم سے ذیا وہ فاصل نہیں رہ گیا تھا (متنق علیہ مشکل قاصدے ۵۸۲۸ وہ دی۔ ۵۹۳۳)

چوتھا مجردہ: راستہ میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا۔ جب وہ قریب بہنچاتو رسول اللہ طالعتی کے اس کے لئے بدوعا کی ۔ فورا کھوڑا پیٹ تک سخت زمین میں دھنس کیا۔ اس نے کہا: تم دونوں نے میرے لئے بددعا کی ہے، اب میری خلاص کی دعا کرو، میں طاش کر ۔ فورا کھوڑا پیٹ اوروائی لوٹ کیا۔ راستہ میں طاش کر ۔ فورا کھوڑا پیٹ اوروائی لوٹ کیا۔ راستہ میں جو ملتا اس سے کہتا: یہال تمہارا جو کام تھاوہ کیا جاچا ہے۔ اس طرح لوگوں کو وائیس لے گیا (متنق علیہ منکوة حدیث ۲۹۹۵) میں جو ملتا اس سے کہتا: یہال تمہارا جو کام تھاوہ کیا جاچا کا گذرام منعبد خزاعیہ کے خیمہ سے ہوا۔ آپ کے ساتھ دھرت ابو کمڑ، ان کا فلام عامر بن فیمر و اور گاکڈ عبد انڈلیش عقے۔ آپ نے ام معبد سے دریافت کیا: تمہارے یاس گوشت اور مجبوریں ہیں ، فلام عامر بن فیمر و اور گاکڈ عبد انڈلیش عقے۔ آپ نے ام معبد سے دریافت کیا: تمہارے یاس گوشت اور مجبوریں ہیں ،

غلام عامر بن فہیر ہ اور گائڈ عبداللہ لیٹی تھے۔ آپ نے ام معبد ہے دریافت کیا: تنہارے پاس گوشت اور مجودیں ہیں،
تاکہ ان کوخریدیں۔ ان کے پاس کچٹیس تھا۔ آپ سیال آگئی انے خیمہ کے ایک گوشہ میں بمری دیکھی۔ پوچھا: ام معبد! یہ
کیسی بمری ہے؟ بولیس: اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے تجھوڑ رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا: اس میں پچھ وووھ ہے؟ بولیس:
وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ نے فر مایا: اجازت بموتو میں اسے دوہ لوں؟ کہنے گیس: میرے ماں باپ آپ پر
قربان! اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا بموتو دوہ لو۔ آپ نے بحری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، بمری نے پاؤل
کیمیلا دیے ،اورتھن بھر گئے۔ آپ نے ایک برابرتن لیا، جوایک جماعت کو آسودہ کرسکتا تھا، اوراس میں اتادوہ کہ برتن بھراگ اوری بھر گیا،

اورا ہے ام معبد کے پاس جموز کرآ مے چل پڑے (مقلوۃ عدیث ۵۹۲۳)

چھٹام ججز ہ: جب نی علاقی کیا ہے۔ یہ بیٹے قو حضرت عبداللہ بن سلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور کہا: میں آپ

ہے الی تیمن با تیں پو چھٹا ہوں جن کو نی ہی جانتا ہے: (۱) قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ (۲) جنتیوں کو سب سے پہلے کیا کھانا دیا جائے گا(۲) بیچ کی باپ سے یا مال سے مشابہت کیے پیدا ہوتی ہے؟ آپ مینا تیکھ نے فر مایا: 'نہ یا تیم

ابھی جھے جبر کیل نے بتائی جیں: (۱) قیامت کی پہلی نشانی ایسی آگ ہے جولوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جس کرے گ

(۲) اور جنتیوں کا پہلا کھانا: چھلی کے جگر کا بڑھا ہوا حصہ ہے (۲) اور جب آ دی کا مادہ قوی ہوتا ہے تو اس سے مشابہت بیدا

ہوتی ہے، اور جب عورت کا قوی ہوتا ہے، تو اس سے مشابہت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ جواب من کرفورا

اسلام قبول کیا۔ اور عرض کیا: یارسول اللہ! یہود بہتان تر اش قوم ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا اسلام فاہر ہو، آپ میر سے

اسلام قبول کیا۔ اور عرض کیا: یارسول اللہ! یہود بہتان تر اش قوم ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا اسلام فاہر ہو، آپ میر سے اسلام قبول کیا۔ اور عرض کیا: یارسول اللہ! یہود بہتان تر اش قوم ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا اسلام فاہر ہو، آپ میر سے اسلام قبول کیا۔ اور عرض کیا: یارسول اللہ! یہود بہتان تر اش قوم ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا اسلام فاہر ہو، آپ میر سے اسلام قبول کیا۔ اور عرض کیا: یارسول اللہ! یہود بہتان تر اش قوم ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا اسلام فاہر ہو، آپ میر سے اسلام قبول کیا۔ اور عرض کیا: یارسول اللہ! یہود بہتان تر اش قوم ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا اسلام فاہر ہو، آپ میر سے اسلام قبول کیا۔ اور عرض کیا: یارسول اللہ! یہود بہتان تر اش قوم ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا اسلام فاہر ہوں آپ کی میرا

بارے میں یہود سے معلوم کرلیں۔ چنانچہ جب یہود کے دیگر بڑے علاء طنے آئے تو آپ نے پوچھا:تم میں عبداللہ کا کیا مقدم ہے؟ کہنے گئے: ہم میں بہتر ہیں،ان کے والد بھی ہم میں بہتر تھے، وہ ہمارے سروار ہیں،اور وہ ہمارے سروار ہیں اور وہ ہمارے سروار کے سبنے ہیں۔ آپ نے فرمایا:'' بنا وَاکر عبداللہ بن سلام ایمان لئے آئیں تو ؟'' کہنے لئے:اللہ تفالی ان کواس سے محفوظ رکھیں! فورا ہی حضرت عبداللہ نے ہما ورکلہ شہادت پڑھا۔ کہنے لئے: ہم میں بدتر ،اور بدتر کا بیٹا! حضرت عبداللہ نے کہا: یارسول اللہ! محصول کا اندیشہ تھا (رواہ ابنجاری مشکل قاحدیث محمد)

[١٧] ثم كان النبى صلى الله عليه وسلم يَسْتَنْجِدُ من أحياء العرب، فَوُفَقَ الأنصارُ لذلك، فسايعوه بيعة العَقَبَةِ: الأولى والثانية، ودخل الإسلام كلَّ دار من دُوْرِ المدينة، وأوضح الله على نبيه أن ارتفاع دينه في الهجرة إلى المدينة، فأجمع عليها، وأزداد غيظ قريش، فمكروا به ليقتلوه، أو يُعرجوه.

فظهرت آياتٌ لكونه محبوبا مباركا مَقْضِيًّا له بالغلبة:

[الف] فلما دخل هو وأبوبكر الصديق - رضى الله عنه - الغارَ، لُدِغَ أبوبكر رضى الله عنه فَتَفَلَ النبي صلى الله عليه وسلم، فَشَفَى من ساعته.

[ب] ولما وقف الكفارُ على رأسِ الغارِ ، أَعْمَى اللهُ أيصارَهم، وصرف عنه أفكارَهم.

[ج] ولسما أدركه ما سُراقةً بنُ مالك: دعا عليه، فارْتَطَمَتْ به فرسُه إلى بطنها في جَلَدٍ من الأرض، بأن انْخَسَفَتِ الأرضُ بتقريب من الله، فَتَكَفَّل بالردِّ عنهما.

[د] ولما مُرُّوا بخيمة أم معبد ذَرُّتْ له شاةً، لم تكن من شياه الدُّرِّ.

[م] ولما قَدِمَا المدينة، جاء ه عبد الله بن سلام، فسأله عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى؛ فما أولُ السراط الساعة؟ وما أولُ طعام أهل الجنة؟ وما يَنْزِعُ الولدَ إلى أبيه، أو إلى أمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: "أما أول أشراط الساعة: فنارٌ تَحْشُرُ الناسَ من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كَبِدِحوت، وإذا سبق ماءُ الرجل ماءَ المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماءُ المرأة نزعت" فأسلم عبد الله، وكان إفحامًا لأحبار اليهود.

مرجمہ (۱۷) پھر بی منالفکی آپ عرب سے طافت حاصل کیا کرتے تھے۔ پس انصاراس کی تو فیق دیئے گئے ، پس انھوں نے آپ سے بیعت عقبہ اولی اور ثانیہ کی۔ اور اسلام مدینہ کے گھروں میں سے ہرگھر میں پہنچ گیا۔ اور القد تعالی نے اپنے نبی پریہ بات واضح کی کہ آپ کے دین کی سربلندی مدینہ کی طرف ہجرت میں ہے۔ پس آپ نے اس کا پخت ارادہ کرلیا۔اور قریش کا عصر بڑھ کیا۔ ہی انھوں نے آپ کے بارے میں اسکیم بنائی ، تا کہ وہ آپ گوٹل کردیں ، یا قید کردیں ، یا وطن سے نکال دیں (سورۃ الانفال آبت ، ۳) ہیں نشانیاں طاہر ہو کیں آپ کے مجبوب ومبارک ہونے کی وجہ ہے ، اور آپ کے لئے غلبہ کا فیصلہ ہونے کی وجہ ہے ۔ (الف) ہیں جب آپ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غاری داخل ہوئے تو ابو بکر گوک کے لئے غلبہ کا فیصلہ ہونے کی وجہ ہے ۔ (الف) ہیں انھوں نے آک وقت شفا پائی ۔ (ب) اور جب کفار غار کے جیز نے ڈس لیا، ہیں اس پر ہی مطالب کو اللہ نے اس کی آسکوں نے آک وقت شفا پائی ۔ (ب) اور جب ان مر پر کھڑ ہے ہوئے اللہ کی آسکوں نے اس کی سوج پھیروی ۔ (ج) اور جب ان دونوں دونوں کو سراقہ بن مالک نے آلیا، تو آپ نے اس کے لئے بدد عالی ، ہیں اس کے ساتھ اس کا گھوڑ ااپنے پہیٹ تک خت زین میں ہوئی ہوئی اللہ کی آخر یہ سے لینی اللہ تو الی نے اس کا کوئی خفیہ سبب بنایا۔ ہیں وہ دونوں زمین میں ہوئی ہوئی اللہ کی آخر یہ سے لینی اللہ تو الی نے اس کا کوئی خفیہ سبب بنایا۔ ہیں وہ دونوں سے طلب کو پھیر نے کا ذمہ وار بن گیا ۔ (و) اور جب وہ لوگ ام معبد کے فیمے پر گذر ہے تو آپ کے لئے دود وہ دیا ایک سے طلب کو پھیر نے کا ذمہ وار بن گیا ۔ (و) اور جب وہ لوگ ام معبد کے فیمے پر گذر ہے تو آپ کے لئے دود وہ دیا آپ ایک بھری نے جودود ھی بھر یوں میں سے بیس تھیں اللہ نے اسلام تبول کیا ، اور وہ اسلام لا نا بم ہود کے فیمے پر گذر ہے تو آپ کے لئے دولا تھا۔ الی بھری نے جودود ھی بھر یوں میں سے بیس تھیں گیا ، اور وہ اسلام الا نا بم ہود کے فیمے بھری کہ میں کہ میں کو اللہ تھا۔

# ہجرت کےفوراُبعد پانچ اہم کام

ئى مَلائنَةَ وَلِي إِنْ جَرِت كِفُور أبعد يا في ابهم كام انجام دية بي، جودرج ذيل بي:

پہلاکام ۔ بہود کے ساتھ معاہدہ ۔ مدید میں سلمانوں کے ساتھ مشرکین اور یہود بھی آباد تھے۔ مشرکین سے زیادہ خطرہ بیس تھا، کیونکہ مسلمان انہی قبائل ہے تعلق رکھتے تھے۔ گر یہود مسلمانوں سے عدادت رکھتے تھے، اس لئے ان کے شرکا اندیشہ تھا۔ چنانچہ رسول الندمیل آبائے نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس سے ان کے شرسے دھا ظامت ہوگئ (اس معاہدہ کی دفعات میرت ابن بشام میں ہیں)

دومراکام — مسجد نبوی کی تغییر — مدینه پی فروکش ہوئے ہی ٹی سِّلاَنْتِیَا اِنْتَ پہلاقدم بیا تھایا کہ سجد نبوی کی تغییر شروع کردی۔ اور سلمانوں کو نماز اور اس کے اوقات کی تعلیم دی۔ اور اس طریقہ کے بارے پس باہم مشور ہ کیا، جس کے ذریعیہ لوگوں کو نماز کی اطلاع دی جانچہ حضرت عبدالقدیمی تریع بدریہ کوخواب میں اذان دکھلائی گئی، اور اس کے مطابق عمل شروع ہوا۔

سوال: غيرني كاخواب جحت نبيس، كارحضرت عبدالله كےخواب برعمل كول شروع كيا كيا؟

 عبداللد في بناخواب رسول الله مِنْ لِلنَّهُ مِنْ اللهِ صَالِماتُ آبِ فَيْ ماليا إنها لموؤيا حقّ، إن شاء الله : بير حق خواب ب، اگر الله في جاب بهر جب حضرت عمرض الله عند في اطلاع وي كه انهول في يمي خواب و يكها ب، تو آب في مايا: فلله المحمد: خدا كاشكر م إ (مشكوة حديث ١٥٠ باب الأذان)

تیسراکام — وین نظام کی استواری — پھرلوگوں کو جھے وہماعت اور روز وں پرا بھارا، اورز کو ہ کا تھم دیا، اور لوگوں کو جھے وہماعت اور روز وں پرا بھارا، اورز کو ہ کا تھم دیا، اور لوگوں کو زکو ہ کے احکام سکھلائے۔ کی سورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اسلامی عبادات اور ان کے احکام اب نازل کئے گئے، تاکی مسلمانوں کا معاشرہ اسلامی اقدار پر بروان چڑھے۔

چوتھا کام — دعوت اسلامی اور بجرت کی ترغیب — بجرت کے بعداللّہ کی مخلوق کوخوب زوروشور ہے دعوت دی گئی کہ یہی اصل مقصود تھا۔ جولوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے وطن چھوڑ کر مدید چلے آئیں کہ یہی اصل مقصود تھا۔ جولوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو ترغیب دی جاتی تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ وہ کیونکہ ان کے وطن اس زیانہ میں دارالکفر تھے، وہ وہاں اسلامی احکام پڑمل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے ضروری تھا کہ وہ الیں جہاں دین برآ زادی کے ساتھ کمل پیراہ وسکیس۔

یا نجوال کام ۔۔۔ مسلمانوں میں بھائی جارہ ۔۔۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں دوطرح کے مسلمان جمع ہوگئے تھے۔ ایک: انصار تھے، جواپئے گھر وں میں آباد تھے۔ان کی اپنی زمینیں، کارد بارادر قبائل تھے۔دومرے: مہاجرین تھے، جو بے خانمال تھے۔وہ کرمدینہ بہنچ تھے۔ان کے پاس ندتور ہے کے لئے گھر تھے، ندگذارہ کا سامان ۔ان کے آب کی بھی شہیں تھے، اس لئے وہ بے یارومددگار تھے۔ چنانچہ نی مینائی آباز نے مہاجرین وانصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔اور مسلمانوں کے بعض کو بعض کو بعض ہو تھا۔اورمواخات کو توارث کی مسلمانوں کے بعض کو بعض سے جوڑ دیا،ان کو آبک خاندان بنادیا۔اورصلہ جی اورانفاق کا تھی دیا۔اورمواخات کو توارث کی بنیاد تھے اور مسلمانوں کا کلمہ تھر ہوگیا، تاکہ ضرورت پیش آئی کہ اس ذات پر جہاد کیا جا سکے،اور مسلمان اپنی ڈمنوں سے محفوظ ہو جا کیں۔اور بھائی چارہ کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ اس ذمانہ میں لوگ قبائل کی بنیاد برایک دوسرے کی مددکر نے کے خوگر تھے۔ چنانچہ مواخات کو در ایو مہاجرین کو افسار کے قبائل میں داخل کردیا۔

[14] شم عاهد النبئ صلى الله عليه وسلم اليهودَ، وأمِن شَرَّهم، واشتغل ببناء المسجد، وعلم المومنين الصلاة، وأوقاتها، وشاور فيما يحصل به الإعلام بالصلاة، فأرى عبدُ الله بن زيد في منامه الأذان، وكان مطمع الإفاضة الغيبية رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان السفير عبدُ الله، وصرضهم على الجماعة، والجمعة، والصوم؛ وأمر بالزكاة، وعلمهم حدودَها، وجهر بدعوة الخلق إلى الإسلام، ورغبهم في الهجرة من أوطانهم، لأنها يومئد دارُ الكفر، ولا يستطيعون إقامة الإسلام هناك، وشدَّ المسلمين بعضهم ببعض بالمواخاة، وإيجاب الصلة والإنفاق والتوارث بتلك المواخاة، لتنفق كلمتهم، فيتأتى الجهاد، ويَتَمَتَّعُوا من أعدائهم، وكان القومُ ألِفُوا التناصر بالقبائل.

ترجمہ: (۱) پھر نی منال آئے ہود ہے معاہدہ کیا، اور ان کے شرے محفوظ ہوگے (۱) اور مجد کی تغییر میں مشغول ہوئے، اور مسلمانوں کو نماز کی اور اس کے اوقات کی تعلیم دی، اور اس طریقہ کے بارے میں مشورہ کیا جس کے ذریعہ مسلمانوں کو نماز کی اطلاع ہوسکے یس عبداللہ بن زید خواب میں اذان دکھلائے گئے (سوال کا جواب) اور فیبی فیضان کے مسلمانوں کو نماز کی اطلاع ہوسکے یس عبداللہ بن ایر نیو اللہ اور نوق کا مسلمانوں کو نماز کی اطلاع ہوسکے یہ اور اسلام کی دعوت دی، اور لوگوں کو ان اور نوق کا حکم دیا، اور لوگوں کو زکو ق کے احکام سکھلائے (۱) اور مخلوق کو ذور وشور سے اسلام کی دعوت دی، اور لوگوں کو ان نے وطنوں سے بجرت کرنے کی ترغیب دی، اس لئے کہ وہ اوطان اس ذمانہ میں وار الکفر تھے، اور لوگوں وہاں اقامت اسلام کی طافت کی شہیں رکھتے تھے (۵) اور سلمانوں کو بعض کے دو اوطان اس ذمانہ میں وار الکفر تھے۔ اور صلہ تی وہ بی جہاد کی صورت بیدا وہ ساملہ ان ایس جہاد کی صورت بیدا ہو، اور مسلمان اسے ذمنوں سے محفوظ ہوجا کیں۔ اور لوگ قبائل کے ذریعہ ایک دوسرے کی مددکرنے کے فوکر تھے۔ ہو، اور مسلمان اسے ذمنوں سے محفوظ ہوجا کیں۔ اور لوگ قبائل کے ذریعہ ایک دوسرے کی مددکرنے کے فوکر تھے۔

### فیصله کن معرکه:غزوهٔ بدر کبری

ہجرت ہے پہلے تیرہ سال تک مسلمان ظلم وستم کی جگی میں پینے رہے۔ اور صبر وہمت سے ہر طرح کی چیرہ دستیاں سہتے رہے۔ گراس وقت طالموں کے مقابلہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں وگئی تھی۔ کیونکہ اس وقت مسمان ہجتے نہیں تھے، نہ اس وقت مقابلہ کی طاقت تھی۔ پھر جب سلمان ہجرت کر کے مدید میں جمع ہوگئے، اور ان میں مقابلہ کی طاقت پیدا ہوئی، تو اللہ تفائی نے ان مظلوموں کو طالموں سے بدلہ لینے کی اجازت وی (سورۃ الحج آ ہے۔ ۲۹) چنانچہ کا فرول کے ساتھ پہلی قابل ذکر تکر ۲ ہجری ہیں میدان بدر میں ہوئی، اور وہ فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوا، اس نے حق و باطن کے درمیان واضح پہلی قابل ذکر تکر ۲ ہجری ہیں میدان بدر میں ہوئی، اور وہ فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوا، اس نے حق و باطن کے درمیان واضح پہلی قابل دکر تکر ۲ ہجری ہیں میدان بدر میں ہوئی، اور وہ فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوا، اس نے حق و باطن کے درمیان واضح پہلی قابل در کے جندوا قعات درج ذیل ہیں:

پہلا واقعہ: ۱۲ ردمضان ۱۶ بجری بین رسول اللہ مینا تھے کہ دید طیبہ سے ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کے تعاقب میں نگلے،
اورای انداز سے تیاری کر کے نکلے، مگر جب مقام بدر کے قریب پنچ تو خبر لی کہ قافلہ تو نی کرنکل کیا، مگر مکہ مرمہ سے ایک برالشکر آرہا ہے۔ اس خبر نے کو گئر میں پیدا کیا۔ اور آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آنے والے لشکر سے مقابلہ کی جانے یا خبیں؟ خود آپ کی رائے مقابلہ کی تھا بلہ کی تقابلہ کی مقابلہ کی تاری بھی کر کے نہیں آئے۔ مگر مہاجرین نے مشورہ دیا کہ مقابلہ کیا جائے۔ آئحضرت میں اللہ کیا جائے۔ آئے فرمایا: ''لوگو!
اس مشورہ دو' کشکر کا مقابلہ کیا جائے یا نہیں؟ انصار کے اکا بر بجھ گئے کہ دوئے خن بھاری طرف ہے۔ چنانچہ ان کے مشورہ دو' کشکر کا مقابلہ کیا جائے یا نہیں؟ انصار کے اکا بر بجھ گئے کہ دوئے خن بھاری طرف ہے۔ چنانچہ ان کے مشورہ دو' کشکر کا مقابلہ کیا جائے یا نہیں؟ انصار کے اکا بر بجھ گئے کہ دوئے خن بھاری طرف ہے۔ چنانچہ ان کے انسانہ کے اکا بر بجھ گئے کہ دوئے خن بھاری طرف ہے۔ چنانچہ ان کے انسانہ کے اکا بر بجھ گئے کہ دوئے خن بھاری طرف ہے۔ چنانچہ ان کے انسانہ کے اکا بر بجھ گئے کہ دوئے خن بھاری طرف ہے۔ چنانچہ ان کے انسانہ کے انسانہ کے اکا بر بھوں گئے کہ دوئے خن بھاری طرف ہے۔ چنانچہ ان کے انسانہ کے انسانہ کے انسانہ کے اکا بر بھوں گئے کہ دوئے خن بھاری طرف ہے۔ چنانچہ ان کے انسانہ کے انسانہ کے اکا بر بھوں گئے کہ دوئے خن بھاری طرف ہے۔ چنانچہ کے انسانہ کی کو انسانہ کو انسانہ کے انسانہ کا کو انسانہ کیا کہ کو انسانہ کی کے انسانہ کے انسانہ کی کو انسانہ کو انسانہ کی کو انسانہ کیا کو انسانہ کی کو انسانہ کی کو انسانہ کے کہ کو انسانہ کی کو انسانہ کی کو انسانہ کی کو کو انسانہ کو انسانہ کی کو انسانہ کی کو

سرداروں نے بھی مہاجرین کی تجویز کی تائید کی ،اورسب نے پر جوش تقریریں کیں۔رسول اللہ مِنَّالِیَّنَیْمِ اس کوس کر بہت مسرور ہوئے۔اور قافلہ کو تھم دیا کہ اللہ کے نام پر چلو۔اور بیخوش خبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فر مایا ہے کہ قافلہ اور شکر میں سے ایک پر ہمیں ظفریا ہے کریں گے ہیں اب قافلہ تو نکل گیا ہے بشکر بی مدمقائل ہے،ای پران شاءاللہ فتح حاصل ہوگی۔

ووسراواقعہ میدان بدر میں کفار نے پہلے ہے آچھی جگداور یاتی پر قبضہ کرلیا تھا۔اور مسلمان تشیب میں تھے،ان کی طرف ریت بہت زیادہ تھی، چلتے ہوئے پاؤل دھنتے تھے۔گردوغبار ہے الگ پریشان تھے۔ایک طرف وضوء وشسل کی پریشانی تھے۔ایک طرف وضوء وشسل کی پریشانی تھی تو دوسری طرف تھنگی ستارہ بی تھی۔مزید شیطان نے وسور ڈالا کہتم اللہ کے مقبول بندے ہوتے تو تا ئیدالہی تنہارے ساتھ ہوتی۔اس ٹازک گھڑی میں اللہ تعالی نے مدد کی ،اور زور کا میند برسا، جس سے میدان کی ریت جم گئی، وضوء وشسل کے لئے پانی کی افراط ہوگئی،گردوغبار سے نجات بل گئی،اور شیطان کا دسوسے کا فور ہوگیا۔اور جس جگہ کفار کا الشکر تھا:

میجیڑا ور پھلسن ہوگئی،اور چلنا بھرنا دشوار ہوگیا۔اس فضل خداوندی کا تذکرہ سورۃ الانفال آیت گیارہ میں ہے۔

تنیسراواقعہ: میدان بدریس جب دونوں فوجیس آمنے سامنے ہوئیں، اور نی مظالنے کے الشکر دشمن کی زیادتی دیکھی اتواللہ تعالیٰ سے گزاکر اکر دعا کی: ''اسے اللہ! آپ نے جھے ہو وعدہ فرمایا ہے اس کو بورافرما۔ اسے اللہ! بیس آپ کو آپ کے عہداور وعدہ کی شم دینا ہوں!'' چٹا نچہ آپ کو فتح کی خوش خبری دی گئے۔ اور آپ زرہ پہنے ہوئے پر جوش بیفرماتے ہوئے جھو نپر کی سے نکلے: ''عنقریب یہ جھے فلست کھائے گا، اور پہنے بھیر کر بھا کے گا!'' (سورة القرآیت ۵۵) (رواہ ابخاری مشکوة حدیث ۱۵۸۷)

چوتھا واقعہ: جنگ ہے پہلے رات میں رسول اللہ منافقہ آئے اپنا ہاتھ رکھ رکھ کو بتایا کہل قلاس بہال کرےگا،
اور فلاس بہال کرےگا۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ان میں ہے کوئی بھی رسول اللہ
منافقہ آئے کے ہاتھ کی جگہ ہے ادھراً دھرنہ جوا (رواہ سلم منحلوٰ قاحدیث المحدوہ ۵۹۳۸ و ۵۹۳۸)

پانچواں واقعہ: اس جنگ میں اللہ تعالی کا ایک خاص فضل بیہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مک بھیجی، صحابہ نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ان کے سپر و بیکام کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جمت بردھا کیں، اور کفار کے ولوں میں رعب ڈالیں (سورۃ الانفال آیت ۱۲ میں اس کا ذکر ہے)

چھٹا واقعہ: جب دونوں لظکر آ منے سامنے ہوئے تو رسول اللہ سِلَالْ اَلَّهُ اِللَّهُ اللهِ ال

ح (وَرَرَبَبُلْوَرَ ا

اس کے بعد جنگ شروع ہوئی جومشرکین کی شکست فاش، اور مسلمانوں کی فتح عظیم پرختم ہوئی۔ اس میں چودہ مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھاٹا پڑا، ان کے ستر آ دمی مارے گئے، اور ستر قید ہوئے، جن میں ہے اکثر قائد، سردار اور سر برآ وردہ لوگ بتھے۔ قید ہوں سے مسلمانوں کو معقول فدیے حاصل ہوا۔ اور کافی سے زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ چنانچے قر آن کریم نے اس جنگ کوفرقان (فیصلہ کن معرکہ ) قرار دیا (سورۃ الانفال آیت ۴۰)

ساتواں واقعہ: مدینہ لوٹ کررسول اللہ میں تھا۔ سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا مسلمانوں کا میان فدید لینے کی طرف ہوا، جو منشاء خداوندی کے خلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہندتھی کہ سب قیدیوں کوئل کردیا جائے ، تا کہ مشرکین کے سب سرغنہ تم ہوجا کیں، چنانچہ سورۃ الانفال آیات ۲۵-۲۹ میں سحابہ کوسرزنش کی گئی ، مگر چونکہ معاملہ صحابہ کے اجتہادیہ چھوڑ اگیا تھا، جس میں ان سے چوک ہوگئی، اس لئے ان سے درگذر کیا گیا۔

[١٩] ثم لما رأى الله فيهم اجتماعًا و نُجْدَةً، أوحى إلى نبيه أن يجاهد، ويقعد لهم كلَّ مرصد: [الف] ولما وقعت واقعة بدر: لم يكونوا على ماء، فأمطر الله مطرًا.

[ب] واستشار الناس: هل يختار العير أم النفير؛ فبورك في رأيهم حسب رأيه، فأجمعوا على النفير، بعد مالم يكد يكون ذلك.

[ج] ولما رأى صلى الله عليه وسلم كثرة العدو: تضرُّع إلى الله، فَبُشِّر بالفتح.

[د] وأوحى إليه مصارعُ القوم، فقال: " هذا مصرعُ فلان، وهذا مصرع فلان، يضع يَذه ههنا وههنا، فما مَاطَ أحدُهم عن موضع يدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم"

[م] وظهرت الملائكة يومنذ، بحيث يراها الناس، لِتُنَبِّتَ قلوب الموحدين، وتُرْعِب قلوب المشركين.

[ر] فكان ذلك فتحًا عظيمًا، أغناهم الله به وأشبَعَهم، وقَطَعَ حبلَ الشرك، وأهلك أفلاذ كبدِ قريش، ولذا يسمى فرقانا.

[ر] وكان ميلُهم للافتداء، مخالفاً لما أحبه الله من قطع دابر الشرك، فعوتبوا، ثم عُفي عنهم.

ترجمہ: (۱۹) پھر جب اللہ تعالی نے مسلمانوں میں اجتماعیت اور قوت دیکھی تو اپنے نبی کی طرف وہی کی کہ وہ جہاد کوے، اور شمنوں کے لئے ہر گھات میں بیٹھے: — (الف) اور جب جنگ بدر پیش آئی تو مسلمان پانی پرنہیں تھے، پس اللہ نے ہارش برسائی (اس کوشرح میں دوسرے نمبر پرلیاہے) — (ب) اور آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا: آیا عمر ( تجارتی قافلہ کے نیکی کرنگل قافلہ کے نیکی کرنگل قافلہ کے نیکی کرنگل

الكنوكريكاليكرا ◄

جانے کے بعد کیا گیاتھا) پس صحابہ کی دائے جس جو آپ کی دائے کے موافق تھی پر کت کی گئی۔ پس سب نے لشکر سے مقابلہ کرنے پر اتفاق کر لیا، اس کے بعد کے قریب نہیں تھا کہ اتفاق ہو ۔۔ (ج) اور جب نی مینالینیائیے آئے نے دشمن کی زیرو تی رکھی تو آپ اللہ کے سامنے کو گر اسے ، پس آپ فق کی خوش فجر کا دیئے گئے ۔ (د) اور آپ کی طرف قو م کی کچپڑنے کی جگہیں وہی کی کئیں۔ پس آپ نے فر مایا : . . . . (ھ) اور اس دن فرشتے ظاہر ہوئے ، بایں طور کہ ان کولاگوں نے دیکھا، تا کہ وہ مسلم انوں کے دلوں کو مضبوط کریں ، اور شرکی میں کے دلوں کو مرعوب کریں ۔ (و) پس وہ جنگ عظیم فتح تھی ، اللہ تعالی نے اس کے ذریعہ مسلمانوں کو مالدار کیا ، اور ان کوشکم سیر کیا ، اور شرک کی رسی کا نے وی ، اور قریش کے جگر کے نکڑوں کو تباو کیا ، اور اس وجہ سے وہ فرقان کہلائی ۔۔ (ز) اور مسلمانوں کا میلان فدید لینے کی طرف تھا، اس بات کے برخلاف جس کو اللہ تعالی پند کرتے تھے یعنی شرک کی جڑ کا شا ، پس وہ مرزنش کے گئے ، پھران سے درگذر کیا گیا۔

اللہ تعالی پند کرتے تھے یعنی شرک کی جڑ کا شا ، پس وہ مرزنش کے گئے ، پھران سے درگذر کیا گیا۔

#### مدينها يهودكا صفايا

مدید شریف میں اوراس کے قرب وجوار میں یہود کے تین قبیلے آباد تھے۔ بنو قبیقاع، بنونضیم اور بنو گر یظہ۔ بنو قبیقاع:

خاص مدید میں سکونت پذریہ تھے، اور باتی دو قبیلے مدید کے پڑوس میں آباد تھے۔ بھرت کے فوراً بعد نی سُلاُ اَبِی اِن سے جومعا بدو امن کیا تھا اس کی دفعات تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں کے جنگ بدر کے موقع پر سب سے پہلے بنو قبیقاع نے مدید میں فساد پر پا کیا، پھر بنونسیر نے آپ مِنظِی اَیکی کے اُن کو کیا اور آخر میں غزوہ خند ق میں بنو قریظہ نے مدید میں فساد پر پا کیا، پھر بنونسیر نے آپ مِنظِی اِن اِن کے اس اللہ کا دیں اللہ کا دیں اللہ کا دین ای وقت خالص ہوسکتا تھا، جب یہود مدید کے پڑوس میں ندر ہیں۔ چنا نچ خودانھوں نے تفض عہد کیا، اور اس کی پاداش میں جلاوطن کے گئے ، اور کعب بن اشرف کو جوان کا بڑا خہیث مرغنہ تھا آل کیا گیا۔ اور اللہ تعالی نے بنونشیر کے دلوں میں مسلمانوں کی ایک و تھا کی بھادی کہ دوہ نوراً جلاوطن ہوئے ۔ اور ان لوگوں کی پچھ پرواہ نہ کی جھوں نے ان کے سب اموال و دیار نی سیاللہ بن آبی اور اس کے دلوں کے مضول نے ان کے سب اموال و دیار نی سیالیہ کیا گیا۔ اور اس کی بیان میں جن کا تذکرہ صورة الحشر آئیت گیارہ میں ہے۔ یس اللہ تعالی نے ان کے سب اموال و دیار نی سیالیہ کیا کے علیہ میں جن کا تذکرہ صورة الحشر آئیت گیارہ میں ہے۔ یس اللہ تعالی نے ان کے سب اموال و دیار نی سیالیہ کیا کیا عمرہ کیا تھا کہ من کیا تھا میں جن کا تذکرہ صورة الحشر آئیت گیا در کھی اور کھائی تھا۔

اس طرح تجاز كامشهور تاجرابورافع يبودي: مسلمانول كوريا أزار ماكرتا تفا-آب مَنالِينَا يَكُمْ في السي طرف حصرت

ا و یکھیں البدایہ والنہایہ ۲۲۳۳ سیرت این بشام ۱:۸ کامطبوعہ بولاق معرا ا ته تفصیل میری تفسیر بدایت الغرآن: پاره دل ۵۱:۳ میں ہے ۱۱



عبدالله بن عنیک رضی الله عندکو بھیجا۔ انھوں نے بڑی آسانی سے اس کوموت کی گھاٹ اتاردیا۔ گروہ واپسی میں سڑھی سے گر بڑے، اوران کی بٹنڈ لی ٹوٹ گئی۔ انھوں نے محامہ سے اس کو ہا ندھ دیا، اور خدمت بڑوی میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: '' پیر پھیلا وَ'' آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا۔ تو وہ اسی ہوگئ: جیسے محاس کوکوئی کر ندمپنی ہی نہیں! (مفکوۃ حدیث ۱۵۸۲)

[ ، ٢] ثم أهاج الله تقريبًا لإجلاء اليهود، فإنه لم يكن يصفو دينُ الله بالمدينة، وهم مجاوروها، فكان منهم نقضُ العهد، فأجلى بنى النضير، وبنى قَيْنُقَاع، وقتل كعبَ بنَ الأشرف، وألقى الله في قلوبهم الرعب، فلم يُعَرِّجوا لمن وَعَلَهم النصرُ وشَجَّعَ قلوبهم، فأفاء الله أمو الهم على نبيه، وكان أولُ توسيع عليهم.

وكان أبو رافع تاجِرُ الحجاز يؤذى المسلمين، فبعث إليه عبدَ اللهِ بنَ عتيك، فيسَّر الله له قتله، فلما خرج من بيته انكسرتُ ساقُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أَبْسُطُ رِجُلَكَ" فَمَسَحُها، فكأنها لم يَشْتَكِهَا قط.

مر جمہ: پھر اللہ تعالی نے یہودکوجا دطن کرنے کی تقریب پیدا کی۔ کیونکہ مدینہ ش اللہ کا دین خالص نہیں ہوسکتا تھا در انحالیہ وہ مدینہ کے بڑوس میں ہوں۔ لیس ان کی طرف سے تقضی عہد ہوا۔ لیس بنونضیر اور بنوتین تاع کوجلا وطن کیا (اور بنو قریلا کا تذکرہ آگے آر ہاہے) اور کھپ بن اشرف کو آل کیا۔ اور اللہ تعالی نے ان کے (بنونشیر کے) ولوں میں رعب ڈالا، لیس انھوں نے ان لوگوں کی طرف التفات نہ کیا جنھوں نے ان سے مدد کا وعدہ کیا تھا، اور ان کے ولوں کو مضبوط کیا تھا، لیس انھوں نے ان کے اموال نبی میں تھا، لیس انھوں کے مان مسلمانوں کو میں اور تجاز کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال نبی میں تھا۔ لیس آپ نے اس کا اللہ تعالیٰ کو میں ہوگا ہے ، اور وعن ایت فرمایا تھا، لیس کا جار کا تقالی ہے اس کا اللہ میں انہ ہوگا ہے ان کے لئے اس کا اللہ میں کو بھیجا۔ لیس انٹھ نے ان کے لئے اس کا میں آپ کے اس کا میں کہ دیا ہوگا ہے تا کہ کا بیس جب وہ اس کے گھر سے بنگلے تو ان کی چنڈ لی ثوث گئی۔ لیس رسول اللہ میں گئی آئی آئی آئی آئی کی بھی جی اس کو کوئی شکا یہ نہیں ہوئی !

### اُحُد کی شکست میں رحمت کے پہلو

جنگ احدیش قدرتی عوال ایسے اکٹھا ہو گئے کہ مسلمانوں کو بظاہر فٹکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس شکست میں بھی رحمت خدا دندی کے بہلو تنے:

يهلا پهلو \_ پيش خبرى \_ جنگ احديس جوصورت پيش آئى اجمالى طور براس كى خبر پهلے ديدى گئى تقى \_ ترندى كى



روایت ہے کہ غزوہ بدر کے قید بول کے سلسلہ میں جب مشورہ کیا گیا تو حضرت جرئیل علیہ السلام نے صحابہ کو بنایا کہ اگرتم قید بول کو کچل ڈالنے کا فیصلہ کرو کے تو فیہا ، اور اگر فیدیہ لینے کا فیصلہ کرو گے تو آئندہ سال تمہارے اینے ہی بعنی ستر آدی شہید ہول گے (ظاہر ہے اتنابڑ انقصال شکست ہی کی صورت میں ہوتا ہے ) صحابہ نے کہا: ہم فدیہ لیس گے ، رہی شہادت کی بات تو وہ ہماری عین آرز و ہے (جامع الاصول مدیثے ۲۰۱۷)

پھراحد کی جنگ ہے پہلے رسول اللہ مطالبہ کا نے خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں کوار ہے۔ آپ نے اس کو ہلایا تو اس کا اگلاحصہ نوٹ کیا (بیہ جنگ احد کی شکست تھی ) اور آپ نے اس کا اگلاحصہ نوٹ کیا (بیہ جنگ احد کی شکست تھی ) اور آپ نے اس کا اگلاحصہ نوٹ کی ہوئی تھی (بیہ عامل احد ہے شکل احد ہے مع الاصول حدیث ۱۰۱۳) پس جس صورت وحال کی اللہ تعالی نے پہلے ہے خبر کر دی: اس کا کیا افسوس کرتا۔ ایسا واقعہ تو موجب شکر ہے۔

دوسرا پہلو ۔۔ عبرت وبصیرت ۔۔ اللّٰد تعالیٰ نے اس شکست کودین کے معالمہ بیں آبھیں کھولنے والا ، اور سامانِ عبرت بنایا۔ سورۃ آل عمران آیت ۱۵۲ مین اس جنگ میں ناکامی کا سبب: رسول اللّٰہ مِنْ اللّٰہِ اَلَیْ اَسْتُ کُمُ کی خلاف ورزی کوقر اردیا جوآپ نے گھاٹی پرمشہرے رہنے کے بارے میں دیا تھا۔

تیسراپہلو — امتخان وامتیاز — سورۃ البقرۃ آیت ۲۳۹ میں طالوت کا واقعہ آیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے لئنگر کا ایک نہر کے ذریعہ امتخان کیا تھا، تا کے تخلص اور غیر مخلص جدا ہوجا کیں۔ای طرح سورۃ آل عمران آیات ۱۳۰۰ میں احد کی تکست کو امتخان وامتیاز کا ذریعہ قرار دیا۔اس واقعہ نے دودھ اور پاتی الگ کردیا، تا کہ رسول اللہ مِنالِنَائِیَّا ہُود ہے لوگوں پر نامناسب حد تک بھروسہ نہ کریں۔

[٢١] ولسما اجتمعت الأسبابُ السماويةُ على هزيمة المسلمين يومَ أُحُدِ: ظهرت رحمة الله ثَمَّ من وجوه كثيرة:

[الف] فبجعل الواقعة استبصارًا في دينهم وعبرة، فلم يجعل سَبَيه إلا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر من القيام على الشعب.

[ب] وعلم الله تعالى نبيّه بالانهزام إجمالاً، فأراه سيفًا انقطع، وبقرةً ذُبحت، فكانت الهزيمة، وشهادة الصحابة.

[ج] وجعلها بمنزلة نهر طالوت، مَيِّزَ الله بها المخلطين من غيرهم، لئلا يَعْتَمِدَ على أحد اكثرَ مما ينبغي.

ترجمه: (۱۱) اور جب ماوی اسپاب احد کے دن مسلمانوں کی تنکست پر اکٹیا ہو گئے: تو اس جگہ بہت می صورتوں میں



الله کی رحمت ظاہر ہوئی ۔۔۔ (الف) ہیں واقعہ کو الله نے آئے تھیں کھو لئے والا بنایا ان کے دین ہیں اور عبرت بنایا۔ ہی نہیں گروا نااس کا سب مگروسول الله عظی آئے گئے کی مخالفت کو اس بات ہیں جس کا آپ نے تھم دیا تھا بعنی کھاٹی پر تھہرار ہنا (شرح میں اس کو وسرا پہلویتا یا ہے) ۔۔۔ (ب) اور الله تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجمالی طور پر شکست جنالا دی تھی ، ہی الله نے آپ کو ایمانی طور پر شکست جوئی اور صحابہ کی شہادت ہوئی۔ الله الله تعالیٰ جو فوج کی تھی ۔ اور الله تعالیٰ جو فوج کی ہوئی تھی ۔ اس شکست ہوئی اور صحابہ کی شہادت ہوئی۔ الله الله تعالیٰ نے اس واقعہ کو طالوت کی نہر کی طرح بنایا۔ اس کے ور بعد الله تعالیٰ نے اس واقعہ کو طالوت کی نہر کی طرح بنایا۔ اس کے ور بعد الله تعالیٰ نے تعالیٰ نے تعالیٰ نے تعالیٰ نے کا میں پر اس سے زیادہ جو مناسب ہو۔ تعالیٰ نے کلے میں کو اس کے علاوہ سے جدا کر دیا ، تا کہ رسول الله میں اللہ تعالیٰ نے کھی پر اس سے زیادہ جو مناسب ہو۔

### بهمرو ول نے لاش کی حفاظت کی

۳۶ جری میں رجیج (چشمہ کا نام) مقام پر کفار نے حضرت عاصم بن ثابت (امیر) اوران کے چید ساتھیوں کوشہید کیا تو قریش نے آدمی ہیں جائے۔ کیونکہ انہوں نے جنگ بدر اور ایش نے آدمی ہیں کے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی گڑا الائیں ، جس سان کو پہچا تا جائے۔ کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی سرغنہ گونل کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی لاش پر پھڑوں کا تھنڈ بھیج دیا ، اور وہ لوگ مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ درحقیقت حضرت عاصم نے اللہ تعالی ہے عہدو بیان کررکھا تھا کہ نداخیس کوئی مشرک چھوے گانہ وہ کسی مشرک کے جو نے گانہ وہ کسی مشرک کی حقاظت کی (بخاری حدیث ۲۰۸۷)

#### بيرمعو ندكاحا دثثرا درقنوت بنازليه

جس مبينے درج كا حادث بيش آيا تھيا ہى مبينے بير معون كا حادث بي بيش آيا ، جو درج كے حادث ہے كہيں زيادہ تھين تھا۔
اس حادث بين كفار نے ستر صحاب كو جو تر او كے نام ہے مشہور تے شہيد كيا۔ جب اس الميد كى فررسول الله ميلائيكيا كو كئي تو آپ نہا ہيت ملكين اور دلفكار ہوئے ۔ اور لجركى نماز بيس تنوت نازلہ پڑھنی شروع كی ۔ جس بيس اُن قبائل كے لئے بدوعا كی جاتى ہو حادث كے دمدار تے ۔ تمين دن نے بعد سورہ آل عمران كى آيت ١٢٨ نازل ہوئى : هو آئيس اُن قبائل كے لئے بدوعا كى حضور خوادث كے دمدار تے ۔ تمين دن نے بعد سورہ آل عمران كى آيت ١٢٨ نازل ہوئى : هو آئيس اُن قبائل كے لئے بدوعا كى الله مين اُن قبائل كے لئے بدوعا كى الله مين اُن قبائل كے لئے بدو الله الله اُن كا مين الا اُن كے بدو الله تعالى ان كى خواد تو بر تا تو بر تا كو بر تو تو تو تا زلہ بند كردى طرف توجه فريا كي مين ان الله مين ان تو توت نازلہ بند كردى ہو تا تو بر تا جا كى الله مين الله مين ان الله مين ان ان كا انجام خدا كے در بعد ني سيلائي آيا ہو جا ہيں ، وہ قام كرتے جا كيں ، آپ رحمت عالم ہيں ، وہ قام كرتے جا كيں ، آپ دعت عالم ہيں ، وہ قام كرتے جا كيں ، آپ دعت عالم ہيں ، وہ قام كرتے جا كيں ، آپ دعت عالم ہيں ، وہ قام كرتے جا كيں ، آپ دعا كيں ۔ دما كيں ديتے جا كيں ۔ باق ان كا انجام خدا كے دوالے كريں۔

فا کدہ: القد تعالیٰ نے شہدائے بیر معونہ کے بارے میں بیآیت نازل فرمائی: 'جاری قوم کو بتلادو کہ ہم اپنے رہے۔ ملے: وہ ہم سے راضی ہے، اور ہم اس سے راضی ہیں' بیآیت بعد میں مفسوخ کردی گئی۔ پہلے اس لئے نازل کی گئی کہ ان شہداء کی خواہش تھی ، جو پوری کردی گئی (بیفائدہ کتاب میں ہے)

### غزوهٔ احزاب اورالله کی حمتیں

شوال ۵ جری میں نفر کے بڑے بڑے جھوں نے ایکا کرے مدینہ پر چڑھائی کی۔ ان کے شخص مارتے لشکر کی فیص کی دو کئے۔ پیش قدی روکنے کے لئے خند تی کھودی گئی ، تو بہت می صورتوں میں اللہ کی رحمت طاہر ہوئی۔ چندوا قعات درئ ذیل ہیں:

ہمبلا واقعہ: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما نے ٹبی میں آئی آئے آئے پر سخت بھوک کے آثار دیکھے۔ وہ گھر گئے۔ بیوی سے دریافت کیا: پہرے ہے آپ شخت بھوک جو ہیں۔ بیوی نے جائزہ ایا تو گھر میں ایک صاح (تقریباً ذھائی کلو) بو نظے ، جو انھوں نے بھے۔ گھر میں ایک صاح (تقریباً ذھائی کلو) بو نظے ، جو انھوں نے بھے۔ گھر میں ایک بحری کا بچرتھا، حضرت جابر نے اس کو ذیخ کیا، اور پکانے کے لئے دیا۔ پھر حاضر خدمت ہوکر داز داری کے انداز میں رسول اللہ میں تھائی آئے ہے۔ عرض کیا: میں نے تعوز اسا کھاٹا تیار کیا ہے۔ آپ چندر فقاء خدمت ہوکر داز داری کے انداز میں رسول اللہ میں گوشت کی ہائد کی اور سے بارگی دعوت ہے ، چلو! تمام اہل خند ق نے جن کی تعداد کی ہزارتھی: شکم سیر ہوکر کھاٹا کھایا ، پھر بھی گوشت کی ہائد کی آئی حالت پر برقر ار رہی ، اور گوند ھا ہوا آٹ ہو بھی بحالہ ر

دوسراواقعہ: خندق کی کھدائی میں ایک بخت چنان آئی، جس سے کدال اُچیٹ جاتی تھی اور پچھٹو شانہیں تھا۔ لوگوں نے رسول اللہ علی آئی ہے صورت حال عرض کی۔ آپ تشریف لائے ، اور ہم اللہ کہہ کرایک ضرب لگائی، تبائی چنان ٹوثی، اور ایک چیک پیدا ہوئی۔ آپ نے فرمایا: اللہ اکبر! جھے ملک شام کی تنجیاں دی گئیں، واللہ! میں وہاں کے سرخ محل کود کھر ہا ہوں۔ پھر دوسری چوٹ ماری، تو دوسری تبائی ٹوٹی، اور پھرروشنی ہوئی۔ آپ نے فرمایا: اللہ اکبر! جھے فارس کی تنجیاں دی گئیں، واللہ اکبر! جھے فارس کی تنجیاں دی گئیں، واللہ! میں اس وقت مدائن کواور اس کے سفید کی کود کھر ہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب ماری، تو چنان مُحر بھرے تو و سے میں تبدیل ہوگئی، اور ایک روشنی چیک ۔ آپ نے فرمایا: اللہ اکبر! جھے یمن کی تنجیاں دی گئیں، واللہ! میں اپنی اس جگہ سے صنعاء کود کھر باہوں (منداحیہ: ۲۰۰۳)

تیسراوا تعد: پھرا یک دات اللہ تعالی نے بخت تند ہوا چلائی، جس سے لشکر کفار کے خیے اکھڑ گئے ، ہانڈیاں الٹ کئیں، طنابوں کی پیخیں نکل گئیں، اور کسی چیز کوقر ارندر ہا، اور اللہ نے کفر کے سرخنوں کے دلوں میں رعب اور خوف ڈالدیا، اور وہ فنکست خور دہ لوٹ گئے ، اور اللہ نے ان کی چالوں کو ان کے سینوں میں پھیردیا، اور وہ مسلما توں کو کچھ بھی تقصان نہ پہنچا سکے۔اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، رسول اللہ مِناللہَ اللہ کی مدوکی ، اور تن تنہا سارے لشکر کو ٹنگست دیدی۔

الكنوكريتاليتولها

## بنوقر يظه كاانجام

عزوہ احزاب کے موقع پر بنوقر یظ نے ، جبکہ مسلمان موت وحیات کے نازک کیات سے گذررہ ہے ہے ، خت ترین بدعهدی کی ، اوراحزاب کا ساتھ ویا۔ جب اللہ تعالی نے ان کو نام اولوثا دیا ، اور لشکر اسلام اپنے گھروں کولوثا ، تو ظہر کے وقت جبکہ آپ میلانیکی پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں سل فر مارے تھے ، حضرت جر میں علیہ السلام تشریف لائے ، اور حکم ویا کہ بنوقر یظ پر چڑھائی کی جائے۔ چنانچ لشکر اسلام نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کرلیا۔ بالآخروہ حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ عنہ کے فیصلہ کیا کہ ان کے مردول کوئل معاذر ضی اللہ عنہ کے فیصلہ کیا گرا الیا جائے ، اور ان کے اموال غنیمت میں تقسیم کردیئے جائیں۔ اس پر رسول اللہ میں اللہ عنہ نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ ہے ! " ( بخاری مدیث ۱۲۱۱)

[٢٧] ولما استشهد عاصم وأصحابه: حَمَتْهُم الزَّنَابِيْرُ من الأعادى، فلم يبلغوامنهم ما أرادوا.
[٣٣] ولما استشهد القراء في بئر معونة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في صلاته، وكان فيه نوعٌ من استعجال البشرية، فنبَّه على ذلك، ليكون كلُّ أمره في الله، وبالله، ولله.
ونزل في القرآن مقالتهم: " بَلَّغُوا قومَنا أنَّا قد لقينا رَبَّنَا، فرضى عنا، ورضينا عنه" لِتَتَسَلَّى قلوبُهم، ثم نُسخ بعد.

[٢٤] ولما أحاطت بهم الأحزاب، وخُفر الخندق: ظهرت رحمة الله بهم من وجوه كثيرة: [الف] رُدُّ الله كيذهم في نحورهم، لم يضرواالمسلمين شيئًا.

[ب] وبورك في طعام جابررضي الله عنه، فكفي صاعٌ من شعير وبُهْمَةٌ نحوَ الفِ رجل. [ح] وانكشفت قصورُ كسرى وقيصر في قدحهِ الحجرَ، ويَشَّرُ بفتحها.

[د] وهَبُّتْ ريح شديدة في ليلة مظلمة، وأُلقى الرعبُ في قلوبهم، فانهزموا.

[٢٥] وحاصر قُريطة ، فنزلوا على حكم سعدٍ رضى الله عنه ، فأمر بقتل مُقاتلهم ، وسَبِّي ذريتهم ، فأصاب الحقُّ.

ترجمہ:(۲۲)اور جب عاصم اوران کے ساتھی شہید کئے گئے، تو بھڑ ول نے ان کودشمنوں سے بچایا۔ پس وہ نہ پنجے ان سے اس مقصدتک جس کووہ جا ہے ہے۔ (۲۲) اور جب بیر معونہ میں قرّاء شہید کئے گئے تو نی مظالفہ کے گئے ان کے ان سے اس مقصدتک جس کووہ جا ہے تھے ۔۔ (۲۲) اور جب بیر معونہ میں قرّاء شہید کئے گئے تو نی مظالفہ کے ان کے آپ کا ہر لئے اپنی نماز میں بدوعا کی۔ اور اس میں ایک طرح کی بشری جلد بازی تھی، پس اللہ تعالی نے اس پر متنبہ کیا، تا کہ آپ کا ہر

معالمہ اللہ کی راہ میں ، اور اللہ کی مدد ہے ، اور اللہ کے ائے ہو ۔ (فائدہ) اور اتری قرآن میں ان کی بات: ''بہنچ وہ ہر ک قوم کو کہ ہم نے بقینا اپنے پروردگارے ملاقات کی ، پس دہ ہم ہے راضی ہوئے ، اور ہم ان ہے راضی ہوئے 'تاکہ ان کے دلوں کو اطمیعان ہوجائے ، پھر بعد میں وہ آ بہ منسوح کردگ کی ۔ (۲۳) اور جب اتر اب (جتھوں) نے سی اب کو گھر لیا ، اور خند ق کھود کی گئی ، تو ان پر بہت ی شکلوں میں اللہ کی دھت نظام ہوئی ۔ (۱۱س) اللہ تعالی نے ان کی جالوں کو ان کے سینوں میں پھیر دیا ، انھوں نے مسلمانوں کو کچھ بھی تقصان نہ پہنچایا (شرح میں اس کو (د) کے ساتھ ملا کر تیسر اوا قد قر اردیا سینوں میں پھیر دیا ، انھوں نے مسلمانوں کو کچھ بھی تقصان نہ پہنچایا (شرح میں اس کو (د) کے ساتھ ملا کر تیسر اوا قد قر اردیا آ دیوں کو کافی ہوگیا ۔ (ب) اور جا برضی اللہ عنہ کے تھر پر کھائی ، پس کو گوئی ہوگیا ۔ (ب) اور جا برضی اللہ عنہ کے تھر پر کھائی ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا گیا ، پس انھوں نے گئے ہوئے کی خوش خبری سائی ۔ (۱) اور تاریک رات میں تخت ہوا چلی ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا گیا ، پس انھوں نے کامنے کو نیک خوش خبری سائی ۔ (۱) اور تاریک رات میں تو محدرضی اللہ عنہ کہ کو بہنچ ۔ انھوں نے کئے ست کھائی ۔ (۱۵) اور آ پ نے قریظہ کا محاصرہ کیا ، پس وہ سعدرضی اللہ عنہ کے تھم پر اتر ہے ، پس انھوں نے کئی سے کہ کے دو الوں کوئی کرنے کا ، اور ان کی ذریت کوقید کرنے گا ، پس وہ برخی قیملے کو بہنچ ۔ ۔ ۔ کہا تو الوں کوئی کرنے کا ، اور ان کی ذریت کوقید کرنے گا ، پس وہ برخی قیملے کو بہنچ ۔ ۔ ۔ کہا

### حضرت زينب رضى الله عنها سے نكاح كى حكمت

عربول کے تصورات میں لے پالک حقیق اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ شرعاً یہ بات درست نہیں تھی۔ چنا نچاس رسم کو مٹانے کے لئے حضرت زید بن حارثہ سے کرایا گیا۔ بینکاح حضرت مٹانے کے لئے حضرت زید بن حارثہ سے کرایا گیا۔ بینکاح حضرت نیت باوران کے بھائی کی مرضی کے خلاف محض اللہ ورمول کے تھم سے ہوا تھا۔ کیونکہ حضرت زید پر نملامی کا داغ لگ چکا تھا۔ سورة اللح الب بیت اس میں اس کا ذکر ہے۔

نگار کے بعد زوجین جی موافقت نہ ہوئی۔ حضرت زیڈر سول اللہ میلانیکی کے باب ہونے کی حبیب سے عرض کرتے کہ میں ہوئ کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ جھاتے کہ زینب نے میری خاطراپ فشا کے خلاف تم کو قبول کیا ہے۔ اب چھوڑ و گے تواس کی دل تخلی ہوگی ، کس اللہ سے ڈرو ، بگاڑ مت پیدا کرو ، نیاہ کرو۔ گرآپ کو آٹارا پے نظر آر ہے تھے کہ کہ شق کنارے کلئے والی ہیں۔ چنانچ آپ سوچے تھے کہ اگر خدانخواستہ زید نے طلاق ویدی ، تو زینب کی اشک شوئی کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ آپ ان سے نکاح کرلیں۔ گرائد بیشہ بیٹھا کہ دشمنانِ اسلام طوفان کھڑا کریں گے۔ کہیں کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ آپ ان سے نکاح کرلیں۔ گرائد بیشہ بیٹھا کہ دشمنانِ اسلام طوفان کھڑا کریں گے۔ کہیں کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ آپ ان سے نکاح کرلیں۔ گرائد بیشہ بیٹھا کہ دشمنانِ اسلام طوفان کھڑا کریں گے۔ کہیں

عمرنو من القدير بورا بوكرر مناج \_ چنانچ ايك وقت آيا كه حضرت زيد في طلاق ديدى \_ جب عدت بورى بولى تو وى نازل بوكى ، اورالله كي من جات بي منافقة يكي في ان عناح كرايا \_ تا كيملى طور پريد ممث جائ \_ پس به نكاح

٠ (وَرَوْرَوَدُولُورَدُهُ

ایک دیمصلحت ہے ہوا تھا۔

[٢٦] وكانت للنبى صلى الله عليه وسلم رغبة طبيعية في زينب رضى الله عنها، فوقر الله له ذلك، حيث كانت فيه مصلحة دينية، ليعلموا أن حلائل الأدعياء تَحِلُّ لهم، فطلقها زوجها، فأنكحها الله نبيَّه صلى الله عليه وسلم.

تر جمہ: (۲۷) اور نبی مِنالِنَیْوَیَیْمِ کی زینب رضی الله عنها میں فطری رغبت تھی۔ پس الله تعالی نے آپ کو یہ بیوی بہم پہنچ ئی ، کیونکہ اس میں ویٹی مصلحت تھی ، تا کہ مسلمان جان لیس کہ مشہ ہونے بیٹوں کی بیویاں ان کے لئے حلال ہیں۔ پس زینبے کوان کے شوہر نے طلاق ویدی۔ پس اللہ تعالی نے نبی مِنالِنَهَ اِیْجُ سے ان کا شکاح کر دیا۔

المحوظ: حفرت زینب رضی الله عنها سے نکاح کے سلسلہ جی حاطب اللیل مفسرین ومورضین نے سورۃ الاحزاب کی ایت ہے۔ اس کے جیں۔ حافظ ابن جمر رحمہ الله ان کے بارے بیں ایسے ہیں:
ایس کی النساعل بھا: ان بیل شغول ہونا مناسب تبیل۔ اورابن کشر لکھتے ہیں: احب ان نصر ب عنها صفحا، لعدم صحتها، فلا نور دها: ہم ہر بات پستد کرتے ہیں کہ ان سے بہلوتی کریں، کیونکہ وہ روایات سے جم نیس بہر ہم ان کو بیان شہر کر اس کے ان روایات کا کیا ظاری حضرت ان فطری رغبت اس کہ کر بات میں کرر ہے (فوا کدعثانی) حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے ان روایات کا کیا ظاری ہے۔ اور ' فطری رغبت ' کہد کر بات بھی کرر ہے۔ ہم نے شرح بی ان روایات کا قطعاً کیا ظاہر ان روایات کا قطعاً کیا ظاہر ان روایات کی تقدیر موقوف ہے، نہوہ ہی سے اللہ کی ہے۔ ہم نے شرح بیل بین روایات کا قطعاً کیا ظاہر ان روایات کی تعدرت خد بچاور حضرت سووہ رضی اللہ عنہا کے حالات ہے ہم آ ہنگ ہیں۔ ہم جہلے بیصنمون لکھ آئے ہیں کہ آ ہے نے حضرت خد بچاور حضرت سووہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کوئی نکاح اپنی ضرورت، اپنی رغبت، اپنی پسند ہے ہیں کہ آ ہے۔ سے نکاح کی ہیں: ملی ملکی اور شخص۔ علاوہ کوئی نکاح اپنی ضرورت، اپنی رغبت، اپنی پسند ہے ہیں کیا۔ سب نکاح تین مقاصد سے کئے ہیں: ملی ملکی اور شخص۔ حضرت زینب سے نکاح کی (دینی) مصلحت ہے فر مایا ہے۔

☆

دعائے نبوی کی برکات

☆

پڑی، اور جانور ڈوینے لگے، آپ ہمارے لئے وعافر مائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کی:'' الہی! ہمارے اردگر د برے، ہم پر نہ برے!'' آپ جس طرف بھی اشارہ کرتے، بادل چینتے چلے جاتے، یہاں تک کہ مدینہ ڈھال کی طرح ہوگیا، اورلوگ دھوپ بٹل گھر لوٹے (متنق علیہ مقتلاۃ حدیث ۲۰۱۲)

تنیسراوا قعد: حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدان کے سوتیلے والد ابوطلح رضی الله عند نے اپنی اہلیدام سلیم

ہے کہا: ہیں نے ویکھا ہے کہ رسول الله شکائی آئی آ ہت ہول دہ ہیں، معلوم ہوتا ہے آپ قاقہ سے ہیں۔ کیا گھر ہیں پکھ

ہے؟ ام سلیم نے بچو کی چند روٹیال ٹکالیس، پھرایک اوڑھنی ٹکالی، اس ہیں روٹیال لیسٹ کر میر ہے بیٹل میں ویں۔ ہیں ضدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت لوگوں کے ساتھ مید میں تشریف فرما شے۔ میں کھڑا ہوگیا۔ آپ نے بچھا:
ابوطلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا: ہال۔ آپ نے وریافت کیا: پکھ کھانا لے کرآ نے ہو؟ میں نے کہا: ہال۔ آپ نے سب
لوگوں سے کہا: چلو۔ پس آپ چلے، اور ہیں آگے چلا، اور ابوطلح کو صورت حال بتلائی ۔ انھوں نے کہا: الله اور الله مِنالِقَیکِیمُ الله مِنالِقَ کِیمُنا الله مِنالِق کِیمُنا کیا، اور سب کو کھلا نے کے لئے بگوٹیس آئام سلیم! اس کے الله مِنالِق کِیمُنا کیا، اور الله مِنالِق کِیمُنا کیا، اور سب کو کھلا نے کے لئے بگوٹیس آئام سلیم نے کہا: الله اور الله مِنالِق کِیمُنا کیا، اور سب کو کھلا نے کے لئے بگوٹیس آئام سلیم نے کہا: الله اور الله مِنالِق کِیمُنا کیا، اور الله مِنالِق کِیمُنا کی کی ایک کِیمَنی کِیمُنی کِیمُنی کِیمُنی کِیمُنی کِیمُنی کُیمُنی کِیمُنی کُیمُنی کِیمُنی کُیمُنی کِیمُنی کِیمُنی کِیمُنی کِیمُنی کِیمُنی کُیمُنی کِیمُنی کِیمُنی کُیمُنی کِیمُنی کِیمُنی کِیمُنی کُیمُنی کِیمُنی کِیمُنی کُیمُنی کُ

[٢٧] وبينا هو يخطب يومَ الجمعة، إذ قام أعرابي، فقال: يارسول الله! هلك المال، وجاع العيال، فاستسقى وما في السماء قَزَعَة، فما وضع يدُه حتى ثار السماء كأمثال الجبال، فمُطِروا حتى خافوا الضرر، فقال: "حوالينا ولاعلينا" لايشير إلى ناحية إلا انفرجت.

المَسْوَرُونَ لِلْكِيْرُ اللهِ

#### [٧٨] وتكرر ظهور البركة فيما بَرُّك عليه، كَبَيْلَرِ جابر، وأقراص أم سليم، ونحوها.

ترجمہ:(۱۷) اوروریں اٹنا کہ آپ جمعہ کے دن خطبہ و سرے تھے، اچا تک ایک دیم اتی اٹھا، پس اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مال (جانور) ہلاک ہو گیا، اور پچے فاقہ زوہ ہو گئے! پس آپ نے بارش طلب کی ، درا نحالیہ آسان میں ایک وجی بھی تھی بیس آپ نے اپنے ہاتھ تیمیں رکھے کہ پہاڑوں کے مانتد بادل اٹھے، پس لوگ ہارش برسائے گئے یہاں تک کہاں کو نقصان کا اند بیشہ ہوا۔ پس آپ نے فرمایا: ''جمار ساد گرد بر سے اور ہم پر نہ برے!'' آپ کسی ہی کنارہ کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے، گر بادل کھل جاتے تھے ۔ (۱۲) اور بار بار برکت ظاہر ہو کی اس چیز میں جس میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے، گر بادل کھلیاں اور اس لیم کی روٹیاں ، اور ان کے مانند۔

☆ ☆ ☆

# غزوهٔ بنی المصطلق ادر دا قعدا فک

غزودَ احزاب کے بعد بیغزوہ خیش آیا ہے۔ بنوالمصطلق: قبیلہ خزاعد کی ایک شاخ ہے۔ بیغزوہ: غزوہ ُمُرَیسیع مجمی کہلاتا ہے۔ مریسیع ایک چشمہ کا نام ہے۔ بیغزوہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی اہم غزوہ نہیں ۔گراس غزوہ میں چند اہم واقعات چیش آئے ہیں:

پہلا واقعہ: اس غزوہ میں بھی ملائکہ کا نزول ہوا ہے۔ فرشتے لوگول کونظر آئے جس سے دشمن ڈرگیا۔اور خاص جنگ کے بغیر فتح حاصل ہوگئی ( مگر مرمری تلاش میں مجھےاس کا حوالہ نبیں ملا)

دوسرا واقعہ: اس غزوہ ہے واپسی پر واقعہ اکھ پیش آیا۔جس میں سورۃ النور کی آیات اا-۲۰ نازل ہو کیں۔ اور حضرت عائشہ منی اللہ عنہا کی ہے گناہی واضح کی گئی۔ حضرت عائشہ منی اللہ عنہا کی ہے گناہی واضح کی گئی۔ حضرت عائشہ منی اللہ عنہا کی ہے گناہی واضح کی گئی۔ تیسراواقعہ: اس غزوہ میں بہلی مرتبہ متافقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ، اور طرح طرح سے شرارتیں کیس۔اس غزوہ میں رکیس المنافقین عبداللہ بن الی ہے مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو ذکا لئے کی بات کہی تھی (سورۃ المنافقون آیت ۸)

چوتھا واقعہ: حضرت جورید منی اللہ عنہا جو بنوالمصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی لڑکی تھیں، اور جنگ میں گرفتار ہوئی تھیں: حضرت ثابت بن تھیں رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ انھوں نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ آپ نے فر مایا: "اگرتم چا ہوتو میں بدل کتابت کا معاملہ کرلیا۔ اور رسول اللہ مِنْلِی اِنْدِی کے لئے پہنچیں۔ آپ نے فر مایا: "اگرتم چا ہوتو میں بدل کتابت اداکردوں اور تم ہے نکاح کرلوں "وہ تیار ہوگئیں۔ جب اس نکاح کی خبر مسلمانوں کو ہوئی تو سب نے بنوالمصطلق کے قیدی آزاد کردیے۔ لوگوں نے کہا: بدر سول اللہ مِنالِیٰلِیْکِیْلِ کے سسرالی ہوگئے! چنا نچیاس نکاح کی برکت سے ایک سو خاندان آزاد ہوئے۔ پس بینکاح مکی (سیاسی) مصلحت سے کیا تھا۔

نوث. شاه صاحب قدس مره نے بیآ خری دودا تعے ذکر نبیں فرمائے۔

# سورج گهن اورسنت نبوی

• اججری میں سورج گہن ہوا۔ نبی میں گئی آئی نے نماز کسوف پڑھائی ، اور گڑگڑا کردعا ما تکی۔ کیونکہ سورج جیسے بڑے ستارہ کا گہنا نا القد کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایسے وقت میں اللہ کے نتیخب بندوں کے دلوں پرخوف اللہ مترشح ہوتا ہے۔ اور آپ میں این اللہ کے درمیان جنت وجبنم کو دیکھا۔ یہ مثالی صورتیں مترشح ہوتا ہے۔ اور آپ میں این اللہ میں این اللہ میں این جنت وجبنم کو دیکھا۔ یہ مثالی صورتیں تھیں جو خاص جگہیں ظاہر ہو کمیں۔ اصل جنت وجبنم نہیں تھیں۔

# صلح حديبيدي تقريب

غزوہ احزاب کے بعدرسول اللہ میان کے بیتو فرمائی دیا تھا کہ اب کہ والے ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اور ہم ان پر چڑھ کرج کیں گے۔ یور ہم ان پر چڑھ کرج کیں گے۔ یور ہم ان پر چڑھ کرج کیں گے۔ یور ہم ان پر چڑھ کر جا کیں گئے۔ اور ہے خوف و خطر من سک اوا فرما کراحرام کھول دیا۔ کی نے حلق کرایا کسی نے قصر سیوہ منظر دکھایا گیا تھا جو فتح مکہ کے بعد چیش آنے والا تھا۔ گرزیارت بیت اللہ کے شوق نے بہتا ہر دیا۔ حالا نکہ ابھی اس کا وفت نہیں آیا تھا۔ چنا نچ آپ نے پیرا ہوگئی۔ شروع پیروس میں اس کا وفت نہیں آیا تھا۔ چنا نچ آپ نے پیروس میں اس کے ماتھ عمرہ کا احرام با ندھ کر مکہ کرمہ کا سفر شروع کردیا۔ اس طرح صلح حدید یکی تقریب پیدا ہوگئی۔ شروع بیل فیریس بیدا ہوگئی۔ شروع میں فریقین مصالحت پر تیاز نہیں ہتے ، گر بالآخر دی سال کے لئے ناجنگ معاہدہ ہوگیا ، جو بہت کی فتو حات کا سبب بنا۔ فتح مکہ کا سبب بنا ہو گئے آر ہا ہے۔

حديبيه مين الله كي رحمتين

عديبيين الله كى رحمت متعدد صورتون مين ظاهر مولى:



پہلی صورت: حدید بیر میں اوگ بیا ہے ہوئے۔ کس کے پاس پانی نہیں تھا۔ صرف چڑ ہے کی ایک جھاگل میں تھوڑا سا پانی تھا۔ نبی میں انتیا کی این اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی الکیوں کے درمیان سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اور پندرہ سو آدمیوں نے بیا بھی اور وضو بھی کیا (متنق علیہ مکلؤة حدیث ۵۸۸۲)

دوسری صورت: حدیدیش جو کنوال تھا، لوگول نے اس کا سارا پانی تھینچ ڈالا، ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ نبی مینالینیکی کی اس کی اطلاع ہوئی، آپ تشریف لائے اور کنویں کی من پرتشریف فر ماہوئے، پھر پانی کا ایک برتن منگوا یا اور اس میں وضو کیا۔ اور نئسالہ کنویں میں ڈالا، اور فر مایا: تعوڑی دیر کنویں کوچھوڑ دو۔ پھراس میں اتنا پانی ہوگیا کہ حدیدیے پورے قیام میں لوگ اس کا یانی استعمال کرتے رہے (رواہ ابخاری، مشکل قصدیت ۵۸۸۳)

تیسری صورت: حدید بین بیعت رضوان ہوئی۔ جس کا تذکرہ سورۃ الفتح آیت ۱۸ میں ہے۔ اس بیعت نے تخلص مسلمانوں کے اخلاص برم برتضد بی ثبت کردی۔

[٢٩] ولما غُزا بني المصطلق: ظهرت الملائكة متمثلةً، فخاف العدرُّ.

واتُهمت عائشة في تلك الغزوة، فظهرت رحمة الله بِتَبْرِنَتِها، وإقامةِ الحدّ على من أشاع الفاحشة عليها.

[٣٠] ولما الكسفت الشمس: تضرَّع إلى الله: فإنه آية من آيات الله، يترشح عندها خوف في قلوب المُصطَفِّينَ؛ ورأى في ذلك الجنة والنارَ، بينه وبين جدار القبلة، وهو من ظهور حكم المثال في مكان خاص.

[٣١] وأراه الله في رؤياه: ما يقع بعدَ الفتح: من دخولهم مكةَ محلَقين ومقصَّرين، لايخافون، فرغبوا في العسمسرة، ولَمَّا يأْنِ وقتُها، وكان ذلك تقريبًا من الله للصلح الذي هو سبب فتوح كثيرة، وهم لايشعرون.

ونظير ذلك: ما قالته عائشة رضى الله عنها في معارضة أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، عند موت النبي صلى الله عليه وسلم: " إن في كل قولٍ فائدةً قرد الله المنافقين بقول عمر رضى الله عنه، وبَيِّن الحقِّ بقول أبي بكر رضى الله عنه"

قال الأمر إلى أن اجتمع رأى هؤلاء وهؤلاء أن يصطلحوا، وإن كرهه الفئتان. وظهرت هنالك آيات:

[الف] عبطشوا، ولم يكن عندهم ماءً إلا في رَكُونَةٍ، فوضع عليه السلام يدّه فيها، فجعل الماءُ يفور من بين أصابعه. [ب] ونزحوا ماءَ الحديبية، فلم يتركوا فيها قطرة، فَبَرَّكَ عليها، فسقوا واسَتَقَوْا. [ج] ووقعت بيعةُ الرضوان: مُعَرِّفَةً لإخلاصَ المَتَخلصين.

ترجمه: (٢٩) اور جب آپ نے بنوالمصطلق پرفوج کشی کی تو ملائکہ ظاہر ہوئے ، درا تحالیکہ وہ پیکرمحسوں اختیار کرنے والے تھے، پس وشمن ڈر کیا ۔۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا براس غزوہ میں تبعیت لگائی گئی، پس اللہ کی رحمت ظاہر ہوئی ،ان کی یے گنا بی ظاہر کرنے کے ذریعید، اوران لوگوں پر حد جاری کرنے کے ذریعہ جنھوں نے ان کے بارے میں بدکاری کی اشاعت کی تھی ۔۔ (۳۰)اور جب سورج گہنایا تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گز گڑائے بعنی نماز کسوف پڑھی۔ کیونکہ گہن لگنا الله کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔خوف مترشح ہوتا ہے نشانیاں ظاہر ہونے برختنب بندوں کے ولوں میں۔اورآپ نے اس تضرع (نماز) میں جنت وجہنم کودیکھاءا۔ پینے اور جدار قبلہ کے درمیان۔اور وہ مثال کا تھم ملا ہر ہونے سے ہے خاص مقام میں ۔۔ (m) اور اللہ نے آ ہے کوا یخ خواب میں وہ بات دکھلائی جو فقح مکہ کے بعد پیش آنے والی تھی لیتن صحابہ کا مکدمیں جانا، ورانحالیکہ وہ سرمنڈوانے والے ہیں، اور پنٹھے کٹوانے والے ہیں، کسی ہے نہیں ؤرتے ہیں۔ پس ان کوعمرہ کا شوق ہوا، حالا تکہ انجھی اس کا وفت تبیس آیا تھا۔ اور یہ بات (شوق) اللہ کی طرف ہے ایک تقریب تھی اس ملے کے لئے جو کہ وہ بہت ی فتو صات کا سبب تھی ، درا نحالیکہ ان کوا حساس نبیس تھا ۔۔۔۔ اوراس کی نظیر: وہ بات ہے جو عائشہ رضی الله عند نے فر وائی ہے ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کے معارضہ (مقابلہ) کے سلسلہ میں نبی مِناللْ اِللّ وقت: " بیشک ہر بات میں فائدہ ہے۔ اللہ تعالی نے عمر کی بات سے منافقین کو پھیردیا، اور ابو برکر کی بات سے حق کوداضح كيا" - پىلونامعاملاس بات كى طرف كدان كى اورأن كى دائے متفق ہوگئ اس يركدوه مصالحت كريں۔ اگر جداس كو دونوں جماعتیں (مسلمان اورمشرکین) ناپیند کرتی تھیں (اس کا تعلق ماسبق ہے بنظیر سے بیں) ۔ اور وہاں نشانیاں طاہر ہو کیں: (الف) لوگ بیا ہے ہوئے ،اوران کے یاس یانی نہیں تھا، مرچرے کے ایک جھوٹے سے برتن میں، پس می مَنِ النَّهِ مَنْ اللَّهُ مِن إِمَّا بِأَتْهِ ركما ، يس آب كى انكليون كدرميان سي يانى في المناشروع كيا - (ب) اورلوكون في صديبيكا بإنى تصنيح ليا، پس اس ميں أيك قطره بھى ندچيوڑا، پس اس كے لئے آپ نے بركت كى دعاكى، پس انھوں نے بيا اور یانی لیا -- (ج)اور بیعت رضوان چین آئی: درانحالیکه وه کلصین کے اخلاص کو بیجانوائے والی تھی۔

## فتخ خيبر: فائد باورنشانيان

ذی قعدہ ۱ جمری میں صلح حدید بیرہوئی۔اس کے فور أبعد محرم مے بیجری میں خیبر رفتے ہوا، یہاں یہود آباد ہتھے۔اس فتح دوعظیم فائدے حاصل ہوئے: ایک:مال غنیمت میں جائدادی بھی ہاتھ آئیں۔جن ہے مسلمانوں کے لئے آمدنی کاذر بعہ پیدا ہوگیا،اوروہ جہاد کے لئے فارغ ہوگئے۔

ووسرا:اس فتح ينظام خلافت كا آغاز ہوا۔اور ني مَالِيْنَهِ يَيْمُ زمين مِس الله كے خليفه بن محتے۔

وضاحت: غزوة احزاب تك مسلمان دفاعی پوزیشن میں تھے۔اس وقت تک مسلمانوں کوا پناوجود باتی رکھنا بی مشکل بور باتھا۔ سلح حدید بیدے اس واطمیزان نصیب ہوا۔ اس کے بعد فتح خیبر اسلامی حکومت کی پہلی با قاعدہ مہم تھی۔ جس سے نظام حکومت کی داغ بیل پڑی۔ اور رسول اللہ مِنالِقَ مَنَاجَةً کی سریرا ہی منظم مشہود پرجلوہ کر ہوئی۔

اور جنگ خيبر كموقعه يرجونشانيان ظاهر موسى: وه درج ذيل مين:

پہلی نشانی: سلام بن مِشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ مِنالیۃ کی دعوت کی ، اور بھنی ہوئی بحری میں زہر ملادیا۔ آپ نے اس کا ایک گزا چہایا ، گر نگانہیں ، تھوک دیا ، اور فرمایا: یہ گوشت جھے ہتلارہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ پھراس عورت سے بوجھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ؟ اس نے کہا: میں نے سوچا پھراس عورت سے بوجھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ؟ اس نے کہا: میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہے تو جمیں اس سے نجات مل جائے گی ، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دیدی جائے گی (رواہ البخاری وغیرہ ، محکوق مدین اس میں میں اس سے نجات مل جائے گی ، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دیدی جائے گی (رواہ البخاری وغیرہ ، محکوق مدین اس میں نہاں سے نبات مل جائے گی ، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دیدی جائے گی (رواہ البخاری وغیرہ ، محکوق مدین اس میں نبیات میں میں اس میں نبیات میں بات کی ہوں کیا ہوں کی بات کی دور البخاری وغیرہ ، محکوق مدین اس میں میں بات کی با

دوسری نشانی: جنگ خیبر میں حضرت سلمة بن الاکوع رضی الله عنه کوسخت چوٹ تکی۔ آپ نے اس پر تین پھونکیں ماریں، پس اس میں بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی (رداہ ابخاری مفلوۃ صدیث ۵۸۸)

تیسری نشانی: آپ منالئیکی نے تضاء حاجت کرنی جاہی۔ گرکوئی ایسی چیز نددیکھی جس سے پردہ کریں۔ آپ نے دو درختوں کو بلایا۔ دونوں نے کمیل ڈیے ہوئے اونٹ کی طرح تابعداری کی۔ پھر جب آپ فارغ ہو محصے تو دونوں کوان کی جگہوں کی طرف داپس کردیا (رداوسلم بھکلوۃ صدیث ۵۸۸۵)

چوتھی نشانی: نبی میلانیقی این کو ادا یک ورخت سے انکا کراس کے نیچ آرام فرمار ہے سے۔ صحابہ دور سے۔ اچا تک قبیلہ بن کا ایک فیلے بن کا نام غورت بن الحادث تھا۔ اس نے کوارا تاری، اور سونت کر کھڑ اہو گیا۔ آپ کی آ کھا جا تک کا رب کا ایک فیلے کا ایک بندھ کھل گئی۔ اس نے کہا: بنا اب تجھے جھے سے کون بچائے گا؟ آپ نے تمن بار فرمایا: '' اللہ نے اس کے ہاتھ باندھ دیے ، اور دہ آلموارنہ چلا سکا ( یخاری مدیث ۱۳۳ سے واقعہ غروہ خیبر کا نیس۔ دیکھیں شخ الباری کے ۱۳۱۲ باوق فرات الوقاع)

[٣٢] ثم فتح الله عليه خيبر، فأفاء منه على النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما يَتَقَوُّونَ به على الجهاد؛ وكان ابتداء انتظام الخلافة، فصار عليه السلام خليفة الله في الأرض. وظهرت آيات:

[الف] دَسُّوا السُّمُّ في طعامه صلى الله عليه وسلم، فَنَبَّأَهُ اللَّهُ به.

وَرُورَ بِيَالِيْكِ }

[ب] وأصابت سلمة بن الأكوع ضربة، فنفث فيها ثلاث نفثاتٍ، فما اشتكاها بعد.

[ح] وأراد أن يقضى حاجته، فلم يرشيئا يستتر به، فدعا شجرتين، فانقادتا كالبعير المَخْشُوْش، حتى إذا فرغ ردَّهما إلى موضعهما.

[د] ولما أراد المحاربيُّ أن يَسْطُو بالنبي صلى الله عليه وسلم: ألقي الله عليه الرعب، فربط يده.

لغت: خَشَ البعيرَ: اونث كِ ناك مِن جِشاش ڈالنا المجِسَّان : اونث كى تاك مِن ڈالى جانے والى لكڑى، جس يەرتى كو باندها جاتا ہے۔

☆

☆

☆

### شاہوں کے نام والانامے

پھراللہ تعالیٰ نے آپ علی تو ایک ول میں وہ بات والی جو ملا اعلی میں طے یا بھی تھی یعنی سر کشوں کا صفایا کرنا ،ان کے د بدہ کوختم کرنا ، اور ان کی ریت روائ کومنانا۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ۔ حکومت کا وائر ہوجیج کرنے کے لئے سے اس سلسلہ میں سی شروع کردی۔ پس آپ نے کسری (شاو ایر ان خسر و پرویز) قیمر (شاہ روم) اور ہرضدی طالم کود و ب اس سلسلہ میں سی شروع کردی۔ پس آپ نے کسری (شاہ ایر ان خسر و پرویز) قیمر (شاہ روم) اور ہرضدی طالم کود و ب اس الله میں کے خطوط کھے۔ کسری نے آپ کے خطوط کو چاک کردیا۔ اور نہایت منظم را نہ انداز میں بولا: ہماری رعایا کا ایک حقیر غلام ایٹانام جھے ہے بہلے لکھتا ہے! رسول اللہ میں تی تی کو جب اس واقعہ کی خبر ہموئی تو آپ نے فرمایا تعارف کی بادشاہت کو یارہ یا دہ کردے!'' چنانچ ایسانی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تعارف کا مدیدہ ۱۲

# معركه مُونة اورشبداكي اطلاع

# تقریب فنخ مکه

جدید بیک مصالحت میں ایک دفعہ بینی: ''جوٹھ (مُسَالْتُنَائِیُمُ ) کے عہدو بیان میں داخل ہونا جا ہے: داخل ہو سکے گا۔اور جو قریش کے عہد و بیان میں داخل ہونا جا ہے: داخل ہو سکے گا۔اور جو قبیلہ جس قریق میں شامل ہوگا:اس فریق کا ایک جزء سمجھا جائے گا۔اوراس قبیلہ برزیادتی خوداس قریق برزیادتی متصور ہوگی''

اس دفعد کی روسے بنوٹر احد سول اللہ سکالی کے بدو بیان میں داخل ہوگئے، اور بنو بکر قریش کے عبد و بیان میں۔
مگر چونکدان دونول قبیلوں میں دور جابلیت سے عداوت چلی آرہی تھی اس لئے ایک دفت کے بعد بنو بکر کی نیت بگڑی۔ اور
انمول نے شعبان ۸ بھری میں رات کی تاریکی میں بنوٹر اعد پر حملہ کردیا۔ قریش نے اس جنگ میں ہتھیا روں سے بنو بکر کی
مدد کی ، بلکہ ان کے پھی آ دمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے ، اور بنوٹر اعد کے متعدد آ دمیوں کو بار
دیا۔ بنوٹر اعد نے مدید بنوٹن کر رسول اللہ میلائی کے کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی تقریب بیدا
اس طرح جب رسول اللہ میلائی کے بائی کے ساتھ جہاد سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی تقریب بیدا
کی۔ چنا ٹی آ پ دس ہزار کا لٹھر لے کر نبایت راز داری کے ساتھ مکہ کی طرف روائے ہوئے در بعد قریش کو اطاب بن ابی بلتھ
رضی اللہ عند نے جو بدری صحابی میں اپنے بال بچول کی محبت میں جو مکہ میں شے: ایک خط کے ذر بعد قریش کو اطاب کی واصل عربی بیا ارضی اللہ عند کے در بعد قریش کو اطاب کی اطاب کی اطاب کی اس کے علی الرغم فتح ہوگیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تک ایسے طریع سے اسلام پہنچادیا کہ ان کو دہم و مکان بھی نہیں تھا۔
کے می الرغم فتح ہوگیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تک ایسے طریع سے اسلام پہنچادیا کہ ان کو دہم و مگان بھی نہیں تھا۔

### حنین میں آپ کی ثابت قدمی

جب جنگ حنین میں مسلمانوں اور کافروں میں ثر بھیڑ ہوئی، اور مسلمانوں میں بھکڈر مجی تو رسول اللہ منظائی ہے اللہ آ آپ کے خاندان کے لوگ ثابت قدمی کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ اور آپ نے کفار پر ایک منھی مٹی بھینی ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مٹی بھینے میں برکت پیدا کی۔ چنانچہ کوئی کافر ایسا نہ بچاجس کی دونوں آتھوں میں وہ مٹی بجرنہ گئی ہو، پس وہ بیٹے بھیر کر بھا گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی، پس وہ اکتھا ہوئے، اور جم کرلڑے، یہاں تک کہ فتح ہوگی (مظلوۃ احادیث ۱۹۸۵۔ ۱۹۸۹)

اس جنگ میں ایک خاص واقعہ بیٹی آیا کہ ایک شخص جواسلام کا مدعی تھا، اور میدان جنگ میں خوب جم کرلڑ اتھا: اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ دوز خیوں میں ہے ہے! آپ کی اس بات سے قریب تھا کہ بعض لوگ تنگ میں مبتلا ہوجا کیں۔ مرجلد میہ بات کھلی کہ اس نے خود کشی کرلی ہے (رواہ ابخاری، مشکلوۃ حدیث ۵۸۹۲)



[٣٣] شم نفث الله في رُوعه ما انعقد في الملا الأعلى: من لعن الجبابرة، وإزالة شوكتهم، وإبطال رسومهم: فتقرب إلى الله بالسعى في ذلك، فكتب إلى قيصر وكسرى، وكلّ جبار عنيد، فأساء كسرى الأدب، فدعا عليه، فمزّقه الله كلّ ممزق.

[٣٤] وبعث صلى الله عليه وسلم زيدًا، وجعفرًا، وابنَ رَواحة إلى مُوْتَةَ، فانكشف عليه حالُهم، فَنَعَاهم عليه السلام قبلَ أن يأتي الخبر.

[٣٥] ثم بعث الله تقريبًا لفتح مكة، بعد مافرغ من جهاد أحياء العرب، فنقضت قريش عهو دُها، وتُعامَّوُا، وأراد حاطب أن يخبرهم، فنبأ الله بذلك رسولَه، وفتح مكة ولو كره الكافرون، وأدخل عليهم الإسلام من حيث لم يحتسبوا.

[٣٦] ولما التقى المسلمون والكفار يوم حنين، وكانت لهم جولةً: استقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أشد استقامة، ورماهم بتراب، فبورك في رميه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملاً عينيه ترابا، فولوا مدبرين؛ ثم ألقى الله سكينته على المسلمين، فاجتمعوا واجتهدوا، حتى كان الفتح.

وقال لرجل يَدُّعِي الإسلام، وقاتل أشد القتال:" هو من أهل النار!" فكاد بعض الناس يرتاب، ثم ظهر أنه قتل نفسه.

ترجمہ: (۳۳) پھراللہ نے آپ کے دل میں وہ بات ڈالی جو ملا اعلی میں طے پاچھی تھی لینی سر سول کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا ، اوزان کے دہر بو گئم کرنا ، اوزان کے دہر بو گئم کرنا ، اوزان کے دہر بو گئم کرنا ، اوزان کے دور کرنا ، اوزان کے دہر بو گئم کرنا ، اوزان کے دور کرنا کے میاڈ دیا ۔ اس کو اللہ کے بارہ کی اس سلسلہ کی طرف خطوط کھے ۔ اس کری نے باد بی کی ، کس آپ نے اللہ کے اس کرتی میں ہدد عالی ، کس آپ کی اس کو اللہ نے بارہ بارہ کر کے میاڈ دیا ۔ (۳۳) اور نی مین آپ کی اس کی شہادت کی خبر جعفر اوز ابن رواحہ کو موجہ کی طرف جمیع ہوئی ۔ یس آپ مین آپ مین آپ مین کی شہادت کی خبر دی باز کی شہادت کی خبر دی باز کی کہ اور دی کو کہ این کی سیال کے دی کہ داخل کہا جہاں سے ان کو وہم دی گئی تو رسول اللہ کو کہ دی کہ دی کہ دی کہ داخل کہا جہاں سے ان کو وہم دی گئی تو رسول اللہ میں بھی کہ دی کہ دور کہ کہ دی کہ دیکھ کہ دی کہ ک

### آ تھ مجزات

پہلا چروہ نی میانی کے است سے بیاٹر ہوا کہ بعض دیوی کاموں میں ایسا خیال ہونے لگا کہ آپ نے وہ کام کرلیا

ہو حالا کہ نہیں کیا۔ حصرت عائشہ ضی اللہ عنبا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نی میانی کی بیانی کے بیرے گھر میں ہے۔ آپ نے اللہ سے دہ کی اور خوب دعا کی۔ پھر آپ نے فرمایا: مائشہ بہمیں معلوم ہے، اللہ نے جھے اس معاملہ میں صورت وال سے واقف کردیا جس کے بارے میں بنی اللہ سے دعا کی تھی امیرے پاس خواب میں دوخص آئے۔ ایک مرکے پاس بی خابوں کے پاس۔ کے بارے میں بنی اللہ سے دعا کی تھی امیرے پاس خواب میں دوخص آئے۔ ایک مرکے پاس بی خواب کی پاس کے بارے میں بیوں کے بارے میں بیوں کے کہا نہ کے کر کیا ہے؟ دومرے نے کہا نہ کے کردہ ہیں۔ پہلے نے بوچھا کس کے کہا نہ کے کردہ ہیں۔ پہلے نے بوچھا کس کے حواب دیا: کمی میں میں کہا جو دوان میں۔ ہوئے بال ، اور زود دے کہا جو کہاں فن کیا ہے؟ دومرے نے کہا: چر فردوان میں۔ پہلے نے بوچھا: اس کو کہاں فن کیا ہے؟ دومرے نے کہا: چر فردوان میں۔ پہلے نے بوچھا: اس کو کہاں فن کیا ہے؟ دومرے نے کہا: چر فردوان میں۔ پہلے نے بوچھا: اس کو کہاں فن کیا ہے؟ دومرے نے کہا: چر فردوان میں۔ پہلے نے بوچھا: اس کو کہاں فن کیا ہے؟ دومرے نے کہا: چر فردوان میں۔ پہلے نے بوچھا: اس کو کہاں فن کیا ہے؟ دومرے نے کہا: چر فردوان میں۔ پہلے نے بوچھا: اس کو کہاں فن کیا ہے؟ دومرے نے کہا: چر فردوان میں۔ پہلے نے بوچھا: اس کو کہاں فن کیا ہے کہا تھی کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ ک

دوسرام جمرہ: پی خیان اُنگی خین کی شمسی تقسیم فرمادہ سے کہ ذوالخو یصرہ نامی شخص آیا، اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول!العماف سے کام لیں! آپ نے فرمایا: وجمراناس ہو!اگر میں انصاف نہیں کرونگا تو کون انصاف کرے گا؟! " پھر آپ کا اوراس کی تو م کا انجام منتشف ہوا۔ فرمایا: یہ لوگوں کی بہترین جماعت سے لڑیں گے۔ ان کی نشائی ایک سیاہ فام آدی ہے، جس کے دو بازوں میں سے ایک بازو مورت کی لیتان کی طرح ہوگا۔ بی خواری کا فرقہ بنا جو حضرت علی من اللہ عند سے فکرایا۔ جنگ کے خاتمہ پر حضرت علی رضی اللہ عند کے تھم سے لاشوں کو و یکھا گیا تو ان میں ایک شخص انہی علامتوں کا یا یا گیا (منتن علیہ منتش علیہ منتق تو مدیث ۱۹۸۳)

تیسرام بحزہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندائی والدہ کووین کی دعوت دیتے تھے، مروہ ہیں مانتی تھیں۔ ایک باراس نے بی مطالبہ کی مسالیہ کی مسال میں نامناسب کلمات کے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند دلفگار خدمت تبوی میں بہنچ، اورعرض کیا:

یارسول اللہ! میری والدہ کی ہدایت کے لئے دعا قرمائے! آپ نے فرمایا: "اے اللہ! ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا

فر ما!''ابو ہر برۃ رضی اللہ عنہ خوشی ہے اچھلتے ہوئے گھر پہنچے، دیکھا کہ ان کی والدہ نہار ہی ہے۔ کپڑے بدل کر انھول نے کلمہ شہادت پڑھا۔ ابو ہر برۃ خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے بھر حاضر خدمت ہوئے ،اور آپ کواطلاع دی۔ آپ نے خدا کا شکرا داکیا (رواد مسلم ،مشکوۃ حدیث ۵۸۹۵)

چوتھام مجرو ایک بارنی سِلینَهَایِلِمْ تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ،اور فرمایا: ''اگرکوئی شخص اپنا کپڑا بجھودے،
یبال تک کہ میں اپنی بات بوری کروں ، پھروہ کیڑاسمیت کرایئے سینے سے لگالے، تو دہ میری اس نفتگو میں سے قطعا کوئی
بات نہیں بھولے گا'' حضرت ابو ہریرۃ نے فورا اپنی چادر بچھادی، اور جب تقریر پوری ہوئی تو سمیٹ کراپنے سیند سے
لگالی فرماتے ہیں کہ میں اس تقریر کا ایک حرف آئے تک نہیں بھولا! (متعق علیه مشکوۃ مدیث ۱۸۹۸)

پانچواں مجزون نبی مبالنا مُدَیِّمُ نے حضرت جریر بن عبداللہ کبکی کوذوالخَلَصہ مند مرڈ ھانے کے لئے بھیجن چاہاتو انھوں نے عرض کیا: میں گھوڑے پر جم کرنہیں بیٹے سکتا ،گر پڑتا ہوں! آپ نے ان کے سینہ پرزورے ہاتھ مارا ،اور فرمایا:''اے ابتد! اس کو جمادے!'' چنانچہ وہ اس کے بعد بھی گھوڑے ہے بیس گرے (متنق علیہ مشکوۃ حدیث ۵۸۹۹)

چھٹامتجزہ: ایک شخص نبی مِنالِنَدُ کیا کا تب تھا۔ وہ اسلام سے پھر گیا ، اور مشرکین سے جاملا۔ آپ نے اس کے بار ب میں فرمایا: '' اس کوزمین قبول نبیں کرے گی!' چنانچہ جب وہ مرا ، تو اس کو بار بار دنن کیا گیا ، مگرزمین نے ہر باراس کو نکال بھینکا (متفق عذیہ ، مشاؤة حدیث ۸۸۹۸)

ساتوال مجمزہ نبی بنائیڈیٹے محبور کے ایک ستون سے نیک نگا کر جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا ،اوراس کومبحد میں رکھا گیا ،اور آپ خطبہ دینے کے لئے اس پر کھڑ ہے ،ہوئے تو وہ ستون جیج پڑا۔ آپ ممبرے اتر ے اور اس کو پکڑ کر چمٹایا تب اس کوسکون موا (رواوا ابخاری مفتلوۃ حدیث ۵۹۰۳)

آ تھوال مجرون ایک رات کوئی شور سائی دیا۔ نی منال آئی فورا گھرے نگلے، اور حضرت ابوطلحہ کے ایک منتھے گھوڑے بہ سوار ہوکرآ وازی طرف تشریف لے گئے۔ جب لوگ نگل کراس طرف چلے تو آپ لوٹ کرآ رہے تھے۔فرویا ان جمرانے کی کوئی بات نہیں' اور گھوڑے کے برے میں فرمایا: ' یہ گھوڑا جس کوئم منتھا کہتے ہو، ہم نے تو اس کو سمندر بایا!' یہ آپ کی سواری کی برکت تھی ۔ چنا نجے بعد میں اس گھوڑ ہے کا مقابلے نہیں کیا جاسکتا تھا (رواہ ابخاری مشکوۃ حدیث ۵۹۰۵)

[٣٧] وسُحر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الله أن يكشف عليه جلية الحال، فجاء هــــ فيما يراهـــرجلان، وأخبراه عن السحر والساحر.

[٣٨] وأتاه ذو الخُويصرة، فقال: يارسول الله! اعْدِلْ، فانكشف عليه مآله ومآل قومه: يقاتلون خير فرقة من الناس؛ آيتُهم رجل أسود، إحدى عُضُديه مثلُ ثَدِي المرأة، فقاتلهم على رضى الله عنه، ووجد الوصف كما قال.

أوسور وربائي الماها

[٣٩] ودعا لأم أبي هريرة، فآمنت في يومها.

[ • ؛ ] وقال عليه السلام يوما: " لن يَبْسُطَ أحدٌ منكم ثوبَه حتى أَقْضِيَ مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره، فَيَنْسلي من مقالتي شيئًا أبدًا " فبسط أبو هريرة، فما نسى منها شيئا.

[٤١] وضرب عليه السلام بيده على صدر جرير، وقال:" اللَّهم ثَبَّتُه!" فما سقط عن فرسه بعدُ؛ وكان لايثبت على الخيل.

[47] وارتدَّ رجل عن دينه، فلم تقبله الأرض.

[٤٣] وكان عليمه السلام يمخطب، مستَنِدًا إلى جِذْعٍ، فلما صُنع له المنبر، واستوى عليه: صاح، حتى أخذه وضمَّه.

[٤٤] ورَكِبَ فرسًا بطيئًا، وقال: " وجدنا فرسكم هذا بحرًا!" فكان بعد ذلك لايُجَاري.

ترجمہ، (۳۸) اور آپ میلانیا آیک ست گوڑے پرسوار ہوئے ، اور فرمایا: '' ہم نے تمہارے اس گوڑے کوسمندر یا یا!''لیس وہ اس کے بعد مقابلہ نہیں کیا جاتا تھا۔

 $\Rightarrow \qquad \Rightarrow \qquad \Rightarrow$ 

### غزوهٔ تبوک کاسبب اوراس سفرکے چیروا قعات

فتح مکہ کے ذریعہ اللہ تعالی نے اپنادین مضبوط کردیا، اوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج واظل ہونے گے، فتو حات کا درواز وکھل گیا، آپ نے قبائل پر عُمال ( زکوۃ دصول کرنے والے ) بھیجے۔ تمام علاقوں میں قاضع ل کا تقر رکیا، اور خلافت اسلامیہ کا ڈھانچ کھل ہوگیا تو اللہ تفائی نے آپ کے دل میں غروہ تبوک کا داعیہ بیدا کیا، تا کہ روم پر آپ کا دید بہ ظاہر ہو، اورائس علاقہ کے لوگ بھی آپ کی تابعداری کریں ۔ بیغروہ خت گری کے زمانہ میں اور قبط سائی کے وقت میں پیش آپا اورائس علاقہ کے لوگ بھی آپ کے دوقت میں پیش آپا میں اور آپ کے انٹر تعالی سے اورائس کے ذریعہ سے مؤمنین اور منافقین کے درمیان امتیاز قائم کرویا۔

فا کدہ: غزوہ ہوک کاسلسلہ بظاہر غزوہ مونہ ہے ہوا ہوا تھا۔غزوہ مونہ کا سبب یہ بنا تھا کہ آپ نے حضرت حارث بن عمر از دی رضی اللہ عنہ کو بُصری کے حام کے نام ایک خط دیکر روانہ کیا تھا۔ راستہ میں رومیوں کے گور زشر حبیل بن عُمر وغستانی نے ان کو پکڑ کرسخت تکلیف دیکر قبل کردیا تھا۔ آپ نے اس کے خلاف کا روائی کے لئے تین ہزار کالشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ فر مایا تھا۔ گرا تفاق ہے اس کا عکراؤرومیوں کی ایک لاکھون تے ہوگیا۔ اور سخت معرکہ کے بعد اور کئی سرداروں کی شہادت کے بعد ، حضرت خالدرضی اللہ عنہ اس کھرکوا یک ترکیب سے نکال لائے۔

اس واقعہ کے بعدرومیوں نے ، جواس وقت کی واحد بڑی طافت تھی ، مدیند پرچڑھائی کرنے کی زوروشور سے تیاری

شروع کردی، اور چالیس برار کالشکر بر ار سرحد برجع کرلیا۔ جب نی ملائیکی کواس کی اطلاعات بہنچیں تو فوجی عکمت عملی کا تقاضا ہوا کہ وہ چڑھے کہ اس سے بہلے ان پر وار کیا جائے۔ چنانچی آپ نے پوری تیاری کے ساتھ بے سفر کیا، مگر اللہ نے رومیوں کے دل میں خوف ڈالد یا، اور وہ منتشر ہوگئے، اور آپ مظفر ومنصورلوٹ آئے۔

اس سفر میں چندوا تعات پیش آئے: جودرج فریل ہیں:

بہلا واقعہ: تبی مظالفہ اندازے القری میں ایک عورت کے باغ سے گذرے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا: "اسے تا رُو" پنانچہ صحابہ سے فرمایا: "اسے تا رُو" پنانچہ صحابہ نے مختلف انداز سے کہا کہ بیداوار باور کھن ، پنانچہ صحابہ نے مختلف انداز سے کہا کہ بیداوار باور کھن ، واپسی میں ہم ور بافت کریں گے۔ واپسی میں اس نے بتایا کہ وس وس بیداوار ہوئی (منتق علیہ مختلوۃ صدیت ۵۹۱۵)

دومراواقعہ: تبوک کی راویل فشکر کا گزرمقام تجر ( دیار شود) ہے ہوا۔ آپ نے فر مایا: ''تم یہاں کا پانی نہ بینا، اوراس ہے نماز کے لئے وضونہ کرنا، اور جو آٹائم نے اس کے پانی ہے گوندھا ہے، وہ جانور دل کو کھلا دؤ' ۔۔ صحیحیین میں بیارش د بھی مروی ہے کہ ''ان طالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذا ب ندآ پڑے! ہاں گرروتے ہوئے' ابخاری نزول النبی میں گئے گئے نے اللہ میں میں ماہد ہے کہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کداس کا مقصد لعنت کی جگہ ہے لوگوں کو متنظر کرنا تھا۔ وہ یانی ٹایا کے نہیں تھا۔

تیسراواقعہ: تبوک کے راستہ میں ایک رات رسول اللہ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ م اشھے، اور جس کے پاس اونٹ ہے وہ اس کورتی ہے مضبوط بائدھ دے 'چنانچہ بخت آندھی چلی۔ ایک مخص کھڑا ہوگیا۔ آندھی نے اس کواڑا کر قبیلہ طی کے دو بہاڑوں کے پاس مجینک دیا (متنق علیہ مفکوۃ حدیث ۵۹۱۵)

چوتھا واقعہ: اس سفر میں آپ کی اوٹٹی کم ہوگئے۔ لوگ اس کی تلاش میں لگ گئے۔ ایک منافق کہنے لگا: یہ ہی تہہیں آ سان کی خبر میں دیتے ہیں، اور ان کومعلوم بیس کدان کی اوثٹی کہاں ہے؟ اللہ تعالی نے آپ کومنافق کی ہات کی خبر کی اور اوٹٹی کی جگہ بھی بتلاتے ہیں۔ اوٹٹی فلاس وادی میں ہے، اس اوٹٹی کی جگہ بھی بتلاتے ہیں۔ اوٹٹی فلاس وادی میں ہے، اس کی لگام ایک درخت سے الجھٹی ہے!' (البدایہ والنہایہ 9:)

پانچواں واقعہ:اس سفر میں تنین تخلص صحابہ بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے ، بیان کی لغزش تھی۔ بھر جب ان پر زمین باوجود اپنی بہنائی کے تنگ ہوگئی تو سورۃ النوبہ کی آیت ۱۱۸ نازل ہوئی ،اوراللہ نے ان سے درگذر کیا۔

چھٹاواقعہ: اس سفر میں رسول اللہ میں آئے گئے ہے۔ ۲۳ سواروں کارسالہ دیکر حضرت خالد کو دومۃ البحد ل کے حاکم اُ کیدر کی طرف بھیجا، اور فرمایا کہتم اے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤگے۔ جب ان کالشکر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک نیل گائے آئی اور قلعہ کے دروازے سے سینگ دگڑنے گئی۔ اکیدراس کے شکار کو ٹکلا، چا ندنی رات تھی ، حضرت خالدا وران کے سواروں نے اس کو پکڑلیا، اور خدمت نبوی میں لے آئے۔ آپ نے اس کی جان بخشی کی ، اور جزید پر مصالحت کرلی (البدایہ 20)

التزرّ ببليترل

[63] ثم أحكم الله دينه، وتواردت الوفود، وتواترت الفتوح، وبَعَثَ العمَّال على القبائل، ونَصَبَ القضاة في البلاد، وتمت الخلافة، فَنُفث في رُوعه صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى تبوك، ليظهر شوكتُه على الروم، فينقاد له أهلُ تلك الناحية؛ وكانت تلك غزوة في وقت الحرو العسرة، فجعلها الله تمييزا بين المؤمنين حقًا والمنافقين.

[الد] ومَـرَّ عـليـه السـلام على حديقة لامرأة في وادى القرى، فخرصها، وخرصها الصحابة رضى الله عنهم، فكان كما قال عليه السلام.

[ب] ولما وصل إلى ديار جِجْرٍ، نهاهم عن مياهه: تنفيرًا عن محل اللعن.

[ح] ونهاهم ليلةُ أن يخرج أحدٌ، فخرج رجل، فألقته الريح بجبلَي طَيْع.

[د] وضَـلَ له صلى الله عليه وسلم بعير، فقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لعلم أين بعيره؟ فنبأه الله بقول المنافق، وبمكان البعير.

[م] وتخلّف ناس من المخلصين زلّة منهم، ثم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فعفا الله عنهم. [ر] وأُلقى ملِكُ أيلةَ في أَسْرِ خالد، من حيث لم يحتسب.

تر جمہہ: (۳۵) پھراللہ نے (فتح کہ کے ذریعہ) اپنادین مضبوط کیا، اور دَھڑ ا دَھڑ وَفُودآ نے گئے، اور مسلسل فتو حات

ہونے آگیں، اور آپ نے قبائل پر محتال ( زکو ۃ وصول کرنے والوں ) کو بھیجا، اور علاقوں میں قاضوں کو مقرر کی، اور خلافت

مخیل پذیر ہوئی، تو آپ کے دل میں ڈالا گیا کہ آپ بجوک کی طرف تکلیں، تا کہ روم پر آپ کا دید بہ ظاہر ہو، پس اس علاقہ

کے لوگ آپ کی تا بعداری کریں ۔ اور وہ غزوہ گرمی اور آپ وادی القری میں ایک عورت کے باغ ہے گذرے، پس آپ منافقین کے دولت میں پیش آ یا تھا، پس اللہ نے اس کو سچے مو مثین اور

منافقین کے درمیان اخیا ذکا ذریعہ بنادیا ۔ (الف) اور آپ وادی القری میں ایک عورت کے باغ ہے گذرے، پس آپ بنی اللہ عنافی کو تا ڈا، اور ہو با آپ مقام جریہ

نے اس کو تا ڈا، اور صحابہ نے بھی اس کو تا ڈا، پس ویسا نکلا جیسا ہی سِلگاؤ آئے آئے فرمایا تھا ۔ (ب) اور جب آپ مقام جریہ

رات لوگوں کو اس کے پائی کے استعمال ہے منع کیا: است کی جگہ ہے تنظر کرنے کے طور پر ۔ (ن) اور آپ نے ایک الدیا ۔ رات لوگوں کو تا کہ کو تا کہ ایک ایک اور آپ کے تا کہ ایک اور آپ کے تا کہ ایک اور آپ کے تا کہ اور آپ ہوائے قورہ جائے کہ ان کا اور نے کہا کہ بال اللہ کا اور اور کی طرف کو وہ جائے کہاں کا اور نے کہا کہ اور اور کی طرف کی ہو ہے تو وہ جائے کہاں کا اور اور کی کے دو بہا ڈوں میں والد کے جائی کی میان کی بہتا کی کے تک ہوگی تو اللہ کی ہو کے تو وہ جائے کہاں کی اور اور کی کے تا کہاں کی اور اور کی کے دو بہا کی اور اور کی کا کہ اور اور کی کے تا کہاں کی اور اور کی کی کی سے در گزر کیا ۔ (وہ اور ایک کا بادشاہ (بی کی بہتا کی کی بات کی بھی تھی ہو تی تو وہ جائے کہاں کی اور اور کی کی است کی بھی کو تا تھا۔ ان سے در گزر کیا ۔ (وہ اور ایک کا بادشاہ (بی کی اللہ کا بادشاہ کے کی کی کر اور اور کی کے تا کی کا کہاں کی بیا کی کے تا کہاں کی بیا کی کے دو کہا کی بیا کی کر دیا ۔ (وہ اور اور کی کر دیا کی اور اور کی کی کر دی کی کی کی کر دیا کی اور اور کی کی کر دیا گور کیا گور کی کر دی کی کر دی کر دیا گور کی کر دی کی کر دی کی کر دی کر دی کیا گور کی کر دی کر دی کر دل کے کر دی کو کر دی کر د

公





## آخری چیر باتیں

مہلی بات — عہد و پیان ختم — جب اسلام قوی ہوا، اور لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہونے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تو بہ نازل فر مالی۔ اور مشرکین کے ساتھ جوعبد و پیان تھے وہ سب ختم کردیئے گئے۔ اور ۹ ہجری میں جج کے موقعہ بران کا اعلانِ عام کرویا گیا۔

دوسری بات - مبللہ کی تیاری، پھر جزیہ پرمصالحت - نجران کے نصاری کا ایک وفد خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔
اوراس نے آپ سے نہ بی معاملات میں گفتگو کی۔اس سلسلہ میں سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ نازل ہوا، اوراس کی آیت الا
میں مبللہ کا تھم دیا۔ آپ میالات کرنے کیلئے تیار ہوگئے ، گمران لوگوں نے ، تصیارڈ الدیئے ، اور جزیہ پرمصالحت کرلی۔
میں مبللہ کا تھم دیا۔ آپ میاسکہ بج کی تعلیم - ۱۰ ہجری میں آپ میالات کے فرمایا۔ آپ کے ساتھ تقریبا ایک لاکھ چوہیں
ہزار صحابیہ تھے، آپ نے سب کو مناسکہ جج کی تعلیم دی۔ اور مشرکیوں نے جے میں جو تجریبات کردی تھیں ان کا قلع فرمی کے دیا۔

چوتھی ہات ۔۔ دین کاخلاصہ کیا ۔۔ جب ویلی راہنمائی کامعاملہ پایئے کمیل کو بہنچا، اور آپ میلائی آئیلیم کی وفات کا وقت قریب آیا۔ تو اللہ تعدلی نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو آدمی کی صورت میں بھیجا، جن کوسپ محابدد کھے رہے ہے۔ انھوں نے ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کے ، اور آپ نے جوابات ویئے۔ جن کی جبرئیل عدیہ السلام نے تقدیق کی۔ اس کامقصد یہ تفا کہ امت کے سامنے دین کا خلاصہ اور لب لباب آجائے۔

یا نچویں بات — ملااعلی سے ملنے کا اشتیاق — جب آپ سِلانیکی از ہوئے ، تو پر ابر رفیق اعلی کو یا دکرتے رہے ، اور ان سے ملنے کا اشتیاق طاہر کرتے رہے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔

جھٹی ہات ۔۔ اللہ تقالی ملت کے دمدار ۔۔ پھراللہ تعالیٰ آپ مینائی آیا ہی ملت کے دمدارین گئے۔ اورایسے لوگوں کودین کے مارین گئے۔ اورایسے لوگوں کودین کے کام کے لئے کھڑا کردیا جو ملامت کی کچھ پرواہ بیں کرتے تھے۔ اٹھوں نے جھوٹے مدعیانِ بہوت سے اور روم وفارس سے لوہالیا، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ تام ہوا۔ اور نبی مینائی آیا ہے جو وعدے کئے تھے وہ پورے ہوئے۔ اللہ کا معاملہ تام ہوا۔ اور نبی مینائی آپ کے خاندان پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے اسکام ہو!

[27] فلما قوى الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجًا: أو حي الله إلى نبيه أن يُنبِذَ عهدَ كلّ معاهد من المشركين، ونزلت سورة براءة.

[٤٨] وأراد المباهلة من نصاري نجران، فعجزوا، واختاروا الجزية.

[٤٩] ثم خرج إلى الحج، وحضر معه نحوٌ من مائة ألف وأربعة وعشرين ألفًا، فأراهم مناسكُ الحج، وردَّ تحريفاتِ الشرك.

< (مَنْ وَمُرْبَبِيكِيْنَ فِي الْحِيدَ فِي الْحِيدَ فِي الْحِيدَ فِي الْحِيدَ فِي الْحِيدَ فِي الْحِيدَ فِي الْحِيدُ وَلِي الْحِيدُ فِي الْحِيدُ فِي

[00] ولما تم أمر الإرشاد، واقترب أجلُه: بعث الله جبريل في صورة رجل، يراه الناس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، والساعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وصدَّقه جبريل، ليكون ذلك كالفَذُلكة لدينه.

[١٥] ولما مَرِضَ: لم يزل يذكر الرفيقَ الأعلى، ويُجِنُّ إليهم، حتى توفاه الله.

[١٥] ثم تكفّل أمر ملته، فنصب قومًا لا يخافون لومة لائم، فقاتلوا المتنبئين، والروم،
 والعجم، حتى تم أمر الله، ووقع وعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

#### باب \_\_\_\_

## فِتن (آزماتشي اور مِنگامے)

فتنہ: کا مادہ فکن ہے۔ اس کے نغوی معنی ہیں: سونے کوآگ جس تیا کر کھر اکھوٹا معلوم کرنا: اصل المفنین: إد حال المذهب السارَ، لِنَظْهَرَ جَو دَتُه مِن رَداء بِنه (راغب) پھرفتنہ کے معنی آ زمائش کے ہوگئے۔ اور آ زمائش میں چونکہ تکلیف دی جاتی ہے، اس لئے ایڈ ارسانی، اور اس کی مختلف شکلول، اور آ زمائش میں جو کھوٹا ٹابت ہو، اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے: ان سب کے لئے قرآن وحدیث میں لفظ فتنہ اور اس کے مشتقات استعال کئے گئے ہیں۔ پس فتنہ کے معنی ہیں: ان سب کے لئے قرآن وحدیث میں لفظ فتنہ اور اس کے مشتقات استعال کئے گئے ہیں۔ پس فتنہ کے معنی ہیں: آزمائش، آ فت، دنگا فساد، ہنگامہ، دکھ دینا اور تختہ مشتی بنانا وغیرہ۔

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ مید نیاامتحان گاہ ہے۔ یہاں انسان ہر گھڑی میدانِ امتخان میں ہے۔ ایمان وکفرتو بڑے امتخان ہیں۔ گرمومن کا بھی مختلف شکلوں میں امتخان ہوتا ہے۔ صدیث میں ہے:'' اللہ تعالیٰ ہرامت کی آزمائش کرتے ہیں، اور میری امت کی آزمائش میں گئے' (مفتلو قصدیث ۱۹۸۳) ہیں اگرمومن اس آزمائش میں کامیاب ہوجائے زہنے میں اور نداس کا خمیازہ بھگتنا ہڑے گا۔

احادیث میں بہت ہے فتنوں اور ہنگا ہوں کی پیشگی اطلاعات دی گئی ہیں، یفتن کی روایات کہلاتی ہیں۔ شاہ صاحب قدس سرۂ اس باب میں پہلے فتنوں کی صورتیں بیان کریں گے، پھراحاد بیث ِفتن کی شرح کریں گے۔

# فتنول کی چھشمیں

عبادت میں حلاوت اور مناجات میں لذت محسوس نہو۔

اس کی تفعیل میہ ہے کہ انسان کے جسم میں قہم کے اعتبار سے تین باریک (خفی) چیزیں ہیں: قلب بھی اولوس ( فطرت وطبیعت ) ول: سے غصہ، بہاوری، حیا، محبت، خوف، انقباض وانبساط جیسے احوال کا تعلق ہے۔ اور عقل: کا دائر ہ کا رو ہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں پہنچ کر حواس خمسہ ظاہرہ کا کام ختم ہوجاتا ہے عقل: بدیمی اور نظری دونوں قسم کے علوم کا ادراک کرتی ہے۔ جیسے تجربہ اور حدس وغیرہ کے ذریعہ جو بدیمی باتیں جانی جاتی جیس وقال کا کام ہے۔ اس طرح بر ہان وضا بیات وغیرہ کے ذریعہ جو بدیمی باتیں جانی جاتی جیس وقال کا کام ہے۔ اس طرح بر ہان وضا بیات وغیرہ کے ذریعہ جو نظری علوم حاصل کئے جاتے ہیں: وہ بھی عقل کا تعلی ہے۔ اور نفس: خواہش کرتا ہے بینی انسان کی بقاء کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں، جیسے کھا تا، چینا، سونا اور صحبت کرتا: ان کی نفس خواہش کرتا ہے۔

قلب کے برے احوال:

ا ۔ جب قلب پرجیمی خصالتیں قبضہ جمالیتی ہیں ،اوراس کی دلچیدیاں جانوروں جیسی ہوجاتی ہیں تو وہ قلب جیمی کہلاتا ہے(بداد نی درجہ ہے)

اورجب خواب یا بیداری میں قلب شیطان کے دسوسے قبول کرتا ہے ، تو دہ قلب: قلب شیطانی ہوجا تا ہے۔ قرآن (سورة الانعام آیت ۱۱۱) میں ایسے لوگوں کوشیاطین الانس (انسان نماشیطان) کہا گیا ہے (بیفساد قلب کا اعلی درجہ ہے)
 قلب کے اجھے احوال:

ا — جب قلب پرمکی خصائیں تبضہ جمایتی ہیں ، تو وہ قلب: قلب انسانی کہلاتا ہے۔ اوراس وقت خوف اور محبت و غیرہ جذبات اُن برحق اعتقادات کی طرف مائل ہوجاتے ہیں جن کوآ دمی نے محنت سے حاصل کیا ہے (بیصلاح کا اور فی درجہ ہے)

۲ — اور جب دل کی صفائی اور نورتو می ہوجاتا ہے، تو صوفیا کی اصطلاح میں اس کوروح کہتے ہیں۔ اب اس دل میں انبساط ہوتا ہے۔ انتہاض کا نام ونشان نہیں ہوتا۔ اور الفت وحبت ہی ہوتی ہے، تلق و ہے چینی کا نام ونشان مث جاتا ہے۔ اس دل کے احوال کوصوفیا انفاس کہتے ہیں۔ جب قلب اس حال میں پہنچ جاتا ہے تو مکمی خصوصیات عادت بنانیہ بن جاتی ہیں، اب وہ اکتمانی نہیں رہنیں (بیصلاح کا اعلی ورجہ ہے)

عقل کے برے احوال:

ا — جب عقل پر جیمی خصلتیں عالب آجاتی ہیں تو عقل مکار ہوجاتی ہے۔ اور آدمی کوایے خیالات آنے لگتے ہیں جو فطری تقاضوں کی طرف ماکل ہوتے ہیں۔ جیسے جماع کے خیالات آتے ہیں ، اگر شہوت کی فراوانی ہوتی ہے، اور کھانوں کے خیالات آتے ہیں ، اگر وہ بھوکا ہوتا ہے (یہ فساد عقل کا ادنی درجہ ہے)

٣- اورا كرعقل برشيطان كى وى قيصه جماليتى بيقة آدى كوبهترين نظام كى فتكست وريخت كي خيالات آت بيل-

◄ المَسْؤَرُبِيَالْيِدَارُ ﴾

أوسور بيبانيس إلى

معتقدات بقد میں فنکوک وشبہات پیدا ہوتے ہیں۔اورالی مکر دوومنکر ہمیئوں کی طرف اس کا میلان ہوجا تا ہے جن سے نفوس سلیمہ نفرت کرتے ہیں (بیڈسادعقل کا اعلی درجہہے)

عقل کےا چھےاحوال:

ا۔ جب عقل پر کسی درجہ میں ملکی حصالتیں قبضہ جمالتی ہیں تو وہ بدیمی یا تظری ارتفاقی اوراحسانی علوم کی تقعد بیت کرنے گلتی ہے، جن کی تقعد بیت ضروری ہے (بیادنی درجہ ہے)

۲ ۔۔۔۔ اور جب عقل کی صفائی اورنورتو ی ہوجاتا ہے تواس کوصوفیا کی اصطلاح میں 'مر' کہتے ہیں۔ جس کا کام ایسے علوم کو تبول کرنا ہوتا ہے جن کا خواب میں یاذ ہانت، کشف اور غیبی آ داز دغیرہ کے ذریعہ عالم غیب سے فیضان کیا جاتا ہے (بیدرمیانی درجہ ہے)

۳ – اور جب عقل الیی مجروز ات کی طرف مأنل ہوتی ہے، جوز مان ومکان کی قیدے آزاد ہے، تو صوفیا کی اصطلاح میں اس کوعقل خفی کہتے ہیں (اور بیعقل کی ترقی کا اعلی درجہ ہے، اس سے او پر کوئی درجہ ہیں) میں اس کوعقل خفی کہتے ہیں (اور بیعقل کی ترقی کا اعلی درجہ ہے، اس سے او پر کوئی درجہ ہیں)

تفس كے تين احوال:

ا - جب نفس بیمی خصانتوں کی طرف اتر تا ہے تو ووقس اتمارہ کہلا تا ہے (بیر انفس ہے)

۲ — اور جب نفس: ملکیت و بهیمیت کے درمیان متر دوہ وتا ہے۔ بھی ملکیت کی طرف جمکتا ہے تو بھی بہیمیت کی طرف، تو دو نفس اوا امدکہلا تا ہے (بینین بَین حالت ہے، اور غنیمت ہے)

سا۔ اور جب نفس: شریعت کے حکام کا پابند ہوجاتا ہے ، اور بھی اس کے خلاف اقدام بیں کرتا ہمیشداس کے موافق بی عمل کرتا ہے ، تو وہ نفس مطمئد کہلاتا ہے (بیعمد فنس ہے)

غرض: قلب، عقل اورنس کے فاری اثرات کی وجہ سے جو پر سے احوال ہیں، وہ آدمی کے اندرونی فئنے ہیں، جن سے اپی حفاظ ست ضروری ہے۔ اور قر آن وصدیت میں عام طور پر ای فتند کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورة الانبیاء آیت ۳۵ میں ہے: وفوؤ نسکو ٹی شک ہے اور ہم آئی کو جانچے ہیں برائی سے اور بھلائی سے آزمانے کو لیمن بختی نرمی، تندرتی بیاری بیشی فراخی، بیش مصیبت وغیرہ احوال بھیج کرتم کو جانچا جاتا ہے، تاکہ کھر اکھوٹا الگ ہوجائے، اور علاندیا ہم ہوجائے کہ تندرتی بیاری تنگی فراخی، بیش مصیبت وغیرہ احوال بھیج کرتم کو جانچا جاتا ہے، تاکہ کھر اکھوٹا الگ ہوجائے، اور علاندیا ہم ہوجائے کہ تندرتی بیاری بیش مصیبت وغیرہ احوال بھیج کرتم کو جانچا جاتا ہے، تاکہ کھر اکھوٹا الگ ہوجائے، اور علاندیا ہم ہوجائے کہ تادری کے کہ تندرتی بیاری بیٹی فراخی، بیش مصیبت وغیرہ احوال بیج کرتم کو جانچا جاتا ہے، تاکہ کھر اکھوٹا الگ ہوجائے ، اور علاندیا ہم ہوجائے کہ تندرتی بیاری بیٹی فراخی ہے اور خز ف کون ؟!

دوسری میں سے محریس فتنہ سے اوروہ نظام فاندواری کابگاڑ ہے۔ حدیث میں ہے:''ابلیس اپناتخت یانی پر بچھا تا ہے ۔ لینی در بارانگا تا ہے، چھروہ فشکر کی گڑیاں بھی تباہدان میں سے اس کے نزد یک مرتبہ میں قریب تر وہ ہوتا ہے، جوان میں سے مدر بادند بیا کرے: ان میں سے ایک آتا ہے، اور کہتا ہے: میں نے بیکیا وہ کیا۔ شیطان کہتا ہے: تونے پچھیس کیا! پھران میں سے ایک آتا ہے، اور کہتا ہے: میں ایک شخص کے چیچے لگار ہا۔ یہاں تک کداس کے اور اس کی بیوی کے کیا! پھران میں سے ایک آتا ہے، اور کہتا ہے: میں ایک شخص کے چیچے لگار ہا۔ یہاں تک کداس کے اور اس کی بیوی کے

ورمیان جدائی کرادی! شیطان اس کوقریب کرتا ہے، اور کہتا ہے: بیٹھے! تو نے پڑاا چھا کام کیا! (مسلم شریف ۱۱۰ ۱۵۵مهری) تیسری شتم — وہ فقنہ جوسمندر کی طرح موجیس مارتا ہے — اوروہ نظام مملکت کا یگاڑ ہے، اور لوگوں کا ناحق حکومت کی آز کرنا ہے۔ حدیث میں ہے: ''شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب بیس نمازی بندے اس کی پرستش کریں۔البنہ وہ ان کوآپس میں اڑانے میں لگا ہوائے' (مسلم ۱۲۵۲)

چوتھی ہے۔ پس اولیا ، اور دو ہیں میں غلوکر ہیں ، اور بادشاہ اور توات پاجا کیں ، اور دین کا محاملہ ٹا اہلوں کے ہاتھ میں چلا جائے۔ پس اولیا ، اور علما ، وین میں غلوکر ہیں ، اور بادشاہ اور توام دین میں ستی برتیں ۔ نہ ایند تھائی نے جھ سے پہلے کس بھی کامول سے روکیں ۔ پس زیانہ: زیانہ جا جی ہا ہی ، فہ ہو سے سے خصوص حضرات اور ساتھی ہوتے تھے، جواس کی امت میں سے خصوص حضرات اور ساتھی ہوتے تھے، جواس کی سنت پر عمل پیرا ہوتے تھے ، اور اس کے دین کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے جانشین ایسے نا خلف ہو گئے جو وہ ہا تیں سنت پر عمل پیرا ہوتے تھے ، اور اس کے وین کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے جانشین ایسے نا خلف ہو گئے جو وہ ہا تیں کہ چہاد کرے وہ ہمی مؤمن ہے ، اور ہوز بان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور ہوز بان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جو ذبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور جود ل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے ، اور ہونہ بان کا کوئی درجہ در این کے وائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے برا پر بھی نہیں ' (رواہ سلم ، مقان ق صدیث سے ۱۵ ابسانا عقدام)

پانچوین سے عالم گیرفتنہ ۔۔۔ بیبردینی کا فتنہ ہے، جب بیفتندرونما ہوتا ہے تو نوگ انسانیت اوراس کے تفاضوں سے نکل جاتے ہیں۔اورلوگ تین طرح کے ہوجاتے ہیں:

ایک: جوسب سے زیادہ سخرے اور سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں: وہ دو کام کرتے ہیں: ایک: طبیعت کے نقاضوں سے بالکلیہ برطرف ہوجاتے ہیں، ان کی اصلاح نہیں کرتے یعنی تارک الدنیا ہوجاتے ہیں، اور یبوی بچوں سے بےتعلق ہوکرسنیا ہی بن جاتے ہیں۔ حالا نکہ شریعت کی تعلیم نہیں۔ شریعت نے طبیعت کی اصلاح کا تھم دیا ہے، اور اس کی صور تیں تجویز کی ہیں۔ دوم: مجردات یعنی ملائکہ کی مشابہت اور ان کا اشتیا تی پیدا کرتے ہیں، اور اس کی وہ کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً شب بیداری کرنایا کشرت سے روزے رکھنا۔ وغیرہ۔

دوسرے: عام لوگ ہوتے ہیں جو ہجیمیت ِ خالصہ کی طرف مائل ہوجاتے ہیں۔اور حیوانیت کوشر مادینے والے کام کرنے لگتے ہیں۔

تیسرے: نی کے لوگ ہوتے ہیں، جونہ پوری طرح اِن کی طرف اُئل ہوتے ہیں، نہ اُن کی طرف۔ چھٹی تئم ۔۔ فضائی حادثات کا فتنہ ۔۔ بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، وہا کیں پھیلتی ہیں، زمین دھنتی ہے، اور بڑے علاقہ میں آگ لگتی ہے اور عام تباہی مچتی ہے، اللہ تعالی ان حادثات کے ڈریعے مخلوق کو ڈراتے ہیں، تا کہ وہ اپنی بدا عمالیوں ہے باز آکیں۔



### ﴿ الْفِتَن ﴾

اعلم: أن الفِتَنَ على أقسام:

[١] فتنة الرجل في نفسه: بأن يَقْسُوَ قلبُه، فلا يجد حلاوة الطاعة، ولالذة المناجاة. وإنما الإنسانُ ثلاثُ شُعَب:

[الف] قلب: هومبدأ الأحوال، كالغضب، والجرأة، والحياء، والمحبة، والخوف، والقبض، والبسط، ونحوها.

[ب] وعقل: هو مبدأ العلوم اللتي ينتهي إليها الحواش، كالأحكام البديهية: من التجربة، والحدس، ونحوهما؛ والنظرية من البرهان، والخطابة، ونحوهما.

[ج] وطبع: هومبدأ اقتضاءِ النفسِ مالابد منه، أولابد من جنسه في بقاء البِنيّة، كالداعية المنبجسة في شهوة الطعام، والشراب، والنوم، والجماع، ونحوها.

ترجمہ، فتوں کا بیان: چان لیس کہ فتے چندتم کے ہیں: (۱) آدمی کا فتنداس کی ذات میں: ہایں طور کہ اس کا ول بخت ہوجائے، پس وہ عبادت کی حلاوت نہ پائے، اور نہ دعا میں لذت محسول کرے ۔۔۔۔۔ اور انسان تین شاخیس ہی ہے: (اللہ) ول : وہ احوال کا مبدا ہے، جیسے قصہ، ولیری، شرم ، محبت، خوف، انقباض، انبساط، اور ان کے مانند ۔۔۔ (ب) اور عقل: اور وہ ان علوم کا مبدا ہے، جن پر حواس کی ائتبا ہوتی ہے۔ جیسے بدیجی احکام: تجر بہ اور حدت اور ان کے مانند ہے حاصل ہونے والے، اور جیسے نظری احکام: بجر بہان اور خطابت اور ان کے مانند ہے حاصل ہونے والے، اور جیسے نظری احکام: بر بان اور خطابت اور ان کے مانند ہے حاصل ہونے والے، اور جیسے نظری احکام: بر بان اور خطابت اور ان کے مانند ہے حاصل ہونے والے ۔۔ (ج) اور طبیعت (لفس) اور وہ تقامی بین وہ اس جین کے ابند ہوئے وہ جس کے بغیر چارہ بیس بائی کی جس کے بغیر چارہ بیس، باڈی کے بقام جس، جیسے وہ تقامی اور جماع اور ان کے مانند کی خواہش میں (باتی عبارت اور جماع رہا ہے)

فالقلب: مهما غلب عليه خصال البهيمية، فكان قبضُه وبسطُه نحو قبض البهائم وبسطها الحاصلين من طبيعة ووهم: كان قلبا بهيميا -- ومهما قبِلَ من الشياطين وسوستَهم في النوم أو اليقظة: يسمى الإنسانُ شيطانَ الإنس.

ومهما غلب عليه خصالُ الملكية: يسمى قلبًا إنسانيا، فيكون خوفُه ومحبتُه وما يشبههما ماثلة إلى اعتقادات حقَّة حَصَّلها — ومهما قَوِى صفاؤُه، وعظُم نورُه: كان روحا، فيكون بسطا بلا قبض، وألفة بلاقلق، وكانت أحوالُه أنفاسًا، وكانت الخواصُ الملكية كالديدَن له، دون الأمورِ المكتسبةِ بسعى.

ومهما غلب خصال البهيمية على العقل: صار جُرْبُزَةً، وأحاديثَ نفسٍ تميل إلى بعض الدواعى الطبيعية، فيحدِّث نفسَه بالجماع، إن كان فيه شبق، وبأنواع الطعام، إن كان فيه شبق، وبأنواع الطعام، إن كان فيه جوع، ونحوُ ذلك — أو وحي الشيطان: فتكون أحاديثُ النفس تميل إلى فك النظامات الحقَّة، وإلى هيئاتٍ منكرةٍ، فك النظامات الحقَّة، وإلى هيئاتٍ منكرةٍ، تعافها النفوس السليمة.

ومهما غلبت عليه خصالُ الملكية في الجملة: كان عقلاً: من فعله التصديق بما يجب تصديقُه من العلوم الارتفاقية أو الإحسانية: بديهة أو نظرًا — ومهما قَوِى نورُه وصفاوُه: كان سِرًّا: من فعله قبولُ علوم فاتضةٍ من الغيب: رؤيا، وفراسة، وكشفا، وهتفا، ونحو ذلك — ومهما مال إلى المجردات البريَّة من الزمان والمكان: كان خفيًّا.

ومهما انحدر الطبع إلى الخصال البهيمية: كان نفساً أمَّارةً بالسوء \_\_ومهما كان مترددًا بين البهيمية والملكية، وكان الأمر سِجَالاً ونُو با: كان نفسًا لوَّامة \_\_ ومهما تقيدت بالشرع، ولم تُنبَحِسُ إلا فيما يوافقه: كان نفسًا مطمئنة \_\_ هذا ما عندى من معرفة لطائف الإنسان، والله أعلم.

 جن كونفوس سليمه نا يستدكرت بين (المجوبُو: دهوكه بازجع جَوَابِوَة)

اور جعقل پرکسی درجہ میں مکئی تصلتیں عالب آتی ہیں تو وہ اکسی عقل بن جاتی ہے، جس کے کام سے اُن بدیجی یا نظری علوم ارتفاقیہ یا احسانیہ کی تقعد این کرنا ہوتا ہے جن کاغیب سے فیضان ہوتا ہے، خواب کی صورت ہیں، اور فراست، کشف اور غیبی آ واز کے طور پر، اور ان کے مانند طریقوں سے سے اور جب عقل ایسے مجردات کی طرف ماکل ہوتی ہے جوز مان ومکان سے یاک ہیں تو وہ عقل خفی ہے۔

اور جب قطرت الرقی ہے جی خصاتوں کی طرف تو وہ برائیوں کا بہت ذیادہ تھم کرنے والانفس ہوتی ہے۔ اور جب فطرت: برائیوں پر فطرت: برائیوں پر فطرت: برائیوں پر فطرت: برائیوں پر مہت ذیاوہ ملامت کرنے والانفس ہوتی ہے، اور معاملہ کنویں کے ڈول اور باریوں کا ہوتا ہے تو فطرت: برائیوں پر بہت زیاوہ ملامت کرنے والانفس ہوتی ہے۔ اور جب فطرت: شریعت کی پابند ہوجاتی ہے، اور اس سے بعاوت نہیں کرتی ، اور اس سے وہی چیز پھوٹی ہے جوشریعت کے موافق ہوتی ہے، تو دہ فطرت: پرسکون نفس ہوتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جومیزے پاس ہانسان کے لطائف کے علم ہے، باتی اللہ تعالی بہتر جائے ہیں۔

[٧] وفتنة الرجل في أهله: وهي قساد تدبير المنزل، وإليها الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن إبليس يضع عرشة \_\_\_ إلى أن قال \_\_ ثم يجيئ أحدهم، فيقول: ما تركتُه حتى فرقتُ بينه وبين امرأته، فيُذنيه منه، ويقول: نِعْمَ أنت!"

[٣] وفتنة تموج كموج البحر: وهي فساد تدبير المدينة، وطمع الناس في الخلافة من غير حق، وهوقوله صلى الله عليه ومسلم: "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم"

[٤] وفتنة مِلْية: وهي أن يموت الحواريون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويُستند الأمرُ إلى غير أهله، فيتحمق رهبانهم وأحبارهم، ويتهاون ملوكهم وجهالهم، ولايأمرون بمعروف، ولا ينهون عن منكر، فيصير الزمانُ زمانَ الجاهلية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "مامن نبي إلا كان له حواريون" الحديث.

[٥] و فتنة مستطيرة: وهي تغير الناس من الإنسانية ومقتضاها:

[الف] فأزكاهم وأزهدهم: إلى الانسلاخ من مقتضيات الطبع رأسًا، دون إصلاحها، والتشبه بالمجردات والتحنن إليهم بوجه من الوجوه، ونحو ذلك.

[ب] وعامتهم: إلى البهيمية الخالصة.

[ج] ويكون ناس بين الفريقين: لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء.

[٦] وفتنة الوقائع الجوية المنذرة بالإهلاك العام: كالطوفانات العظيمة: من الوباء،
 والخسف، والنار المنتشرة في الأقطار، وتحو ذلك.

ترجمہ: (۲) اور آ دی کا فقداس کی بیوی میں: اور وہ نظام خاند داری کا بگاڑ ہے ۔ (۳) اور وہ فقد جو سندری طرح سوجیں مارتا ہے: اور وہ نظام مملکت کا بگاڑ ہے، اور لوگوں کا ناحق حکومت کی ترص کرنا ہے ۔ (۳) اور لی (فرجیں) فقد: اور وہ ہیہے کہ خصوص سحابد وفات پا جا تیں (بیصفت کا شفہ ہے، تمام بی سحابہ خصوص حضرات تھے ) اور (دبنی) معاملہ نا اہلوں کے سرد کر دیا جائے، پس ان کے بزرگ اور علما توقی ہے کام لیس، اور ان کے بادشاہ اور گوام ستی برتیں، وہ ذرکی معروف کا سحم دیں، اور ان کے بادشاہ اور گوام ستی برتیں، وہ ذرکی معروف کا حکم دیں، اور ان کے بادشاہ اور گوام ستی برتیں، وہ ذرکی معروف کا دولوگوں کا انسانیت اور اس کے تقاضوں سے بدل جانا ہے: ۔ (الف) پس ان کا سب سے ذیادہ پا کیٹرہ اور ان کا سب سے دیادہ پا کیٹرہ اور ان کی اصلاح کی طرف، براز اہد (مائل ہوئے والا ہوتا ہے) طبیعت کے تقاضوں سے پالکلیڈگل جانے کی طرف، نذکہ ان کی اصلاح کی طرف، اور محردات سے مشابہت پیدا کرنے کی طرف، اور صورتوں میں سے کی صورت کے ذریعہ مجروات کے اشتیات کی طرف، اور اس کے مائند کی طرف میں سے کی صورت کے ذریعہ مجروات کے اشتیات کی طرف، اور اس کے درمیان درمیان ہوتے ہیں، نہ ان کی طرف میں میں تو ہیں میں نہ بی نہ نہ ان کی طرف سے درمیان درمیان ہوتا ہے عام تباہی کے ذریعہ بیت علوفان لیمنی وہائیں، زیمن کا دھشنا، اور علاقوں میں سے تھے والی تشردگی ، اور ان کے مائند۔ ان کی مائند۔ آتشردگی ، اور ان کے مائند۔ آتشردگی ، اور ان کے مائند۔ آتشردگی ، اور ان کے مائند۔

نوث: اطا نفرانسانی کی زیاده وضاحت اس کے نیس کی کدان کی کافی تفصیل رحمۃ اللہ (۱۳۳۰–۱۳۵۳) میں آچک ہے۔

## روامات فنتن

### ا – قساوت قلبی

 تعالی ان لوگوں کی پچھ پر واہ نہیں کریں کے بینی و ولوگ کی شار قطار ہیں نہیں ہو نظے (مھلوۃ حدیث ۱۳۵)

تشری کے سورۃ الحدید آبت ۱۱ ہیں ہے: '' کیا ایمان لانے والوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور
اس وین حق کے سماھنے جمک جا کمیں جو نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہوجا کمیں، جن کو ان سے پہلے کتاب دی
گئی، پھر ان پر زمان ہو دو از بیت گیا، پس ان کے ول شخت ہوگئے، اور ان میں سے بہت سے اطاعت سے نکلنے والے ہیں''
اس آیت سے نبی میں نظر ہوگا، اور آپ کے خصوص
اس آیت سے نبی میں نظر ہوگا، اور آپ کے خصوص
اس آیت سے نبی میں نظر ہوگا، اور آپ کے خصوص
اس آبت ہوجا کمیں گے، اور معاملہ نا اہلوں کے ہاتھ میں چلاجائے گا تو لوگ ضرور نفسانی اور شیطانی تقاضوں کے پیچھے چل

#### ۲-حکومت کابگاڑ

فا کدہ: دو ہا تیں جانی چاہئیں: ایک: ضروری نہیں کہ ابتک روایات فتن میں بیان کی ہوئی ساری ہا تیں پائی جا چکی ہوں ۔ ممکن ہے بچھ ہا تیں آ مے پائی جا تمیں۔ دوم: ایک خبر کا مصداق متعدد واقعات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جبر وظلم ،عناو وسرکشی اور فساد نی الارض میشمنل متعدد حکومتیں ہو سکتی ہیں۔

#### ٣- فاسدخيالات

صدیث — رسول الله مُلَّاتِنَا اللهُ مُلَّاتِنَا اللهُ مُلَّاتِنَا كَنَا عَلَمُ مِلْ اللهُ مُلِّلِيَّا اللهُ مُلِّلِيَّا اللهُ مُلِّلِيَّا اللهُ مُلِّلِيَّا اللهُ مُلِّلِيَّا اللهُ مُلِّلِيَ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ مِلْ اللهُ اللهُ

منگ مرمری طرح سفید اس کوکوئی فتد ضرر میں پہنچا تا، جب تک آسان وز جین برقر او ہیں ۔ دومرانسیاہ نمیالا ، اوندھی صراحی کی طرح ، جونہ کی نیکی کو پہچا نتا ہے ، نہ کی برائی کو، گراس خواہش کو جواس میں پیوست ہو چکی ہے' (مشکلا قاصد ہاں کہ سے ہیں۔ تشریح : نفسانی اور شیطانی خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، پھرا عمالی فاسد ہان کو اپنے پہلو میں لے لیتے ہیں۔ پس جس کے ول میں فتنوں کے برخلاف ہیئت ہوتی ہے ، اس کو برے خیالات نہیں آتے ، اور نہ وہ برائیوں میں جتلا ہوتا ہے۔ اور بصورت و بھرا وی وساوس میں جتلا ہوتا ہے۔ اس وقت اس میں وین پڑیل کرنے کا مضبوط داعیہ باتی نہیں و ہتا۔ فاسد خیالات اس کا کریبان پکڑے دیجے ہیں ، اور اس کو دین پرگامز نہیں ہونے دیجے۔

#### ۳-امانت داری کا فقدان

تشری اس حدیث میں امت کا حال بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ظہور کا ارادہ فر مایا تو صحابہ کی جماعت کو منتخب فر مایا۔ ان کے دلوں کو انقیاد واڈ عان کا ، اور اللہ کے ادکام کی موافقت پر پوری توجہ منعطف کرنے کا خوکر بنایا، اور ان کو خیر امت بنا کر کھڑ اکیا۔ پھرا پی شریعت نازل فر مائی، اور قرآن وصدیث میں مفصل احکام بیان کے ، جن پر ان حضرات نے مضبوطی ہے کم کر گرا مائی آگے بڑھا تو وہ احکام سینوں سے نکلنے گئے۔ لوگوں نے احکام کی طرف سے غللت برتی، وہ دین کو بتدری فراموش کرتے گئے۔ اور لوگوں کا بیجال ہوگیا کہ آدی بڑا وا نافرزانہ نظر آتا ہے، مگر ول میں ذرہ بحرا مائت برتی، وہ دین کو بتدری کے خلق سے ، نہ حاملات کے تعلق سے۔

### ۵-انقلابِ زمانه

حدیث - حضرت حذیفہ دضی اللہ عند نے عرض کیا: یارسول اللہ اہم پہلے برے حال میں تھے، پھر اللہ تعالی نے ہمیں خیرے م خیرے ہمکنار کیا، پس کیا اس خیر کے بعد بھی شرہوگی؟ آپ نے قر مایا:" ہاں!" انھوں نے دریافت کیا: اس سے نہنے کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے قر مایا:" تکوار!" انھوں نے دریافت کیا: کیا جنگ کے بعد بھی شرکا کچھ حصہ یاتی رہے گا؟ آپ نے فرمایا:" ہاں! بھر کی آنکھ والی حکومت، اور کدورت کے ساتھ سلے!" حضرت حذیفہ دشی اللہ عند نے پوچھا: پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا:" محمراہی کے واعی آئھیں گے! پس اگر زمین میں کوئی اللہ کا خلیفہ ہو، جو تیری پشت پر کوڑے مارے، اور تیرے مال کولیلے تو بھی اس کی اطاعت کر، ورند کی ورخت کے تنے کومضبوط پکڑے ہوئے مرجا (مشکلوۃ حدیث ۲۹۹۵)

تشریک: وہ فتنہ جس سے بچاؤ تکوار ہوگی وہ دور صدیقی میں عرب کا ارتداد ہے۔ اور چُہر ی آنکہ والی حکومت: وہ جھڑے ہیں جوحفرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں چیش آئے۔ اور کدورت کے ساتھ صلح: وہ صلح ہے جو معاویہ اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوئی ۔ اور گراہی کے داعی شام میں یزید، عراق میں مختار تقفی ، اور ان جیسے معاویہ اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوئی۔ اور گراہی کے داعی شام میں یزید، عراق میں مختار تقفی ، اور ان جیسے لوگ ہیں ، یہاں تک کہلوگ عبد الملک کی حکومت بر منفق ہو گئے۔

### حاربزے فتنے

تشری : احلاس کا فتنہ: شامیوں کی عبداللہ بن الزہیر ہے جنگ ہے، جبکہ وہ مدینہ ہے ہما گر کہ ملے گئے۔ اور خوش حالی کا فتنہ: یا تو مخارت کا تغلب اوراس کا قتل واوٹ میں صد ہے بڑھ جانا ہے، جوائل بیت کے خون کے بدلے کا دو بدار ہوگا ، اور بیار شاد کہ: ''اس کا گمان ہوگا کہ وہ میرا ہے'' اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی پارٹی کا اوران کا مد دگار ہوگا، بسی رشتہ مراد نہیں ۔ پھر لوگ مروان پر شفق ہوگئے، جس کی حکومت پہلی پر سرین کی طرح تھی ۔ یا فتنہ السر ا اسے ابو مسلم خراسانی کا خروج مراد ہے، جو بنوعباس کی جماعت میں اٹھا۔ اس کا بھی دعوی تھا کہ وہ اہل بیت کی خلافت کے لئے کوشاں ہے۔ پھر سفاح کی حکومت پر لوگ متفق ہوگئے، جس کی امادت پہلی پر سرین کی طرح تھی ۔ اور فتنہ تار: تا تاری چنگیز خاند کی کامسلمانوں پر تعقب ، اوران کا بلادا سلام کولوشا ہے (ان فتوں کی تفصیل آگے آر بی ہے)

### قيامت كى نشانيان: فتنے ہى فتنے

حديث - رسول الله مَالِيَنَيْ اللهِ مِن الله مِن ال



گی، زنا کی کثرت ہوگ۔ شراب عام ہوجائے گی مرد کم ہوجائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ پچاس عورتوں کے لئے ایک مردذ مددار ہوگا'' (مشکوۃ حدیث ۵۲۲۷)

تشری : قیامت کی ان نشاخوں کا تعلق فتنوں کی فرکورہ بالا انواع ، ان کے شیوع اور ان کی کثرت ہے۔ ہیں جو فتنوں سے قریب ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ اورا گر ہلاک تبیں ہوگا تو ہلاکت کے کنار سے بینی جائے گا۔ اوراس کی تفصیل لبی ہے۔ فائدہ: حشر کالفظ شریعت کی اصطلاح میں دومتی میں استعمال کیا جاتا ہے: ایک: لوگوں کو ملک شام میں جمع کرنا۔ ایسا قیامت سے پہلے ہونے والا ہے۔ جب لوگ روئ زمین پر کم ہوجا کیں گے تو سب کوشام میں جمع کیا جائے گا۔ کھولوگ مختلف تقریبات سے مثلاً شجارت ، نوکری وغیرہ کے لئے وہاں پینچیں کے ، اور پھولوگوں کو آگ ہا تک کرلے جائے گ۔ دوم: مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بھی حشر کہا جاتا ہے۔ جس کی تفصیل رحمۃ اللہ (۱۹۹۱۔ ۱۹۹۳) میں گذر چی ہے۔

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الفتن:

[١] قال: "لتبيعُنُ سُننَ من قبلكم، شيرًا بشير، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضَبُ تَبعتُ موهم "وقال عليه السلام: "يذهب الصالحون: الأول فالأول، وتبقى خُفالَة كحفالة الشعير، لايباليهم الله بالة"

أقول: علِم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بَعُذ العهدُ من النبي، وانقرض الحواريون من أصحابه، ووُسِّدَ الأمر إلى غير أهله: لابد أن تجرِى الرسمُ حسب الدواعي النفسانية والشيطانية، وتُعُمُّهم جميعا إلا من شاء الله منهم.

[۲] وقبال صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم م مُلْكاً عَضُوْضًا، ثم كائن جبرية وعتوًا وفسادًا في الأرض، يستحلُّون الحرير، والفروج، والخمور، يرزقون على ذلك، وينصرون، حتى يلقوا الله"

أقول: فالنبوة انقضت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ والخلافة التي لاسيف فيها بمقتل عشمان؛ والخلافسة بسهادة على كرم الله وجهه، وخلع الحسن رضى الله عنه؛ والملك العنضوض مشاجرات بني أمية، ومظالمهم، إلى أن استقر أمر معاوية، والجبرية والعتو خلافة بني العباس، فإنهم مَهدوها على رسوم كسرى وقيصر.

[٣] وقال صلى الله عليه وسلم: "تُعْرِضُ الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا، فأى قلب أُشْرِبَهَا نُكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على أُشْرِبَهَا نُكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: أبيضُ مشلُ الصفا، فلا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض، والآخَرُ أسودُ مُرْبادًا،

كالكوز مُجَخِّيًا، لايعرف معروفا، ولاينكر منكرًا، إلا ما أشرب من هواه"

أقول: الهواجس النفسانية والشيطانية تنبعث في القلوب، والأعمالُ الفاسدة تكتنفها، والا تكون حينئذ دعوة حثيثة إلى الحق، فلاينكرها إلا من جبل في قلبه هيئة مضادة للفتن، وتَعُمُّ من سوى ذلك، وتأخذ بتلابيبه.

[٤] وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الناس، ثم عَلِمُوا من القرآن، ثم عَلِمُوا من السنة "وحدّث عليه السلام عن رفعها، فقال: "ينام الرجلُ النومة، فَتُقبض الأمانة من قلبه، فَيَظَلُّ أثرها مثلَ أثر الوَكْتِ، ثم ينام النومة، فَتُقبض الأمانة، فيبقى أثرها مثلَ أثر الوَكْتِ، ثم ينام النومة، فَتُقبض الأمانة، فيبقى أثرها مثلَ أثر العَرْبُ الله عنه المناب المنجل، كجمر دحرجته على رجلك، فَنَفِط، فتراه مُنْتَبِرًا"

أقول: لما أراد الله ظهور ملة الإسلام: اختار قومًا، ومَرَّنَهم للانقياد والإذعان، وجمع الهمة على موافقة حكم الله، ثم كأنت الأحكام المفصلة في الكتاب والسنة تفصيلا لذلك الإذعان الإجسالي؛ ثم إنها تنخرج من صدورهم على غفلة منها وذهول، شيئا فشيئا، فيُرَى الإنسانُ أطرف ما يكون وأعقله، وليس في قلبه مقدار شيئ من الأمانة، لابالنسبة إلى دين الله، ولا بالنسبة إلى دين الله، ولا بالنسبة إلى دين الله، ولا بالنسبة إلى معاملات الناس.

[0] وقال حذيفة رضى الله عنه: قلت: يارسولَ الله! أيكون بعد هذا النحير شر، كما كان قبله شر؟ قال: " نعم" قلت: فما العصمة؟ قال: " السيف" قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قال: " نعم، يكون إمارة على أَقْذَاء، وهُذْنَةٌ على دُخَنِ" قلت: شم ماذا؟ قال: " يَنْشَأُ دعاةُ الضلال، فإن كان لله في الأرض خليفة، جَلَدَ ظهرك، وأَخَذَ مالك، فَأَطِعْهُ، وإلا فَمُتْ وأنت عاضٌ على جَذْل شجرة"

أقول: الفتنة التي تكون العصمة فيها السيف: ارتداد العرب في أيام أبي بكر رضى الله عنه او أما إمارة على أقذاء، فالمشاجرات التي وقعت في أيام عثمان وعلى رضى الله عنهما؛ وهدنة على دُخن: الصلح الذي وقع بين معاوية والحسن بن على رضى الله عنه و دعاة الضلال: يزيد بالشام، ومختار بالعراق، ونحو ذلك، حتى استقر الأمر على عبد الملك.

[٦] وذكر صلى الله عليه وسلم فتنة الأحلاس، قيل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: "هى هرب وحرب" قال: "ثم فتنة السرّاء: دَخَنها من تحت قلمَى رجلٍ من أهل بيتى، يزعم أنه منى، وليس منى، إنها أولياتى المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضِلْع، ثم فتنة

الدُّهُيْمَاء، لا تدع أحدًا من هذه الأمة إلا لَطَمَتْه لطمة، فإذا قيل: انْقَضَتْ، تمادتْ"

أقول: يُشبه — والله أعلم — أن تكون فتنة الأحلاس: قتال أهل الشام عبد الله بن الزبير بعد هربه من المدينة؛ وفتنة السرّاء: إما تغلّب المختار، وإفراطه في القتل والنهب، يَدَّعي تَأْرَ أهل البيت؛ فقوله عليه السلام: "يرَعم أنه منى" معناه: من حزب أهل البيت، وناصريهم؛ ثم البيت؛ فقوله عليه السلام: أو خروج أبي مسلم الخُراساني لبني العباس، يزعم أنه يسعى اصطلحوا على مروان وأو لاده؛ أو خروج أبي مسلم الخُراساني لبني العباس، يزعم أنه يسعى في خلافة أهل البيت؛ ثم اصطلحوا على السفاح؛ والفتنة الدهيماء: تغلّب الجنكيزية على المسلمين، ونهبهم بلاد الإسلام.

[٧] وبين النبى صلى الله عليه وصلم أشراطُ الساعة، وهي ترجع إلى أنواع الفتنِ التي مرذكرها، وشيوعِهَا وكثرتِها، فإن التَّلَفَ من الْقَرَفِ، وإنما يجيئ النقصان من حيث يجيئ الهلاك، وشرح هذا يطول.

قال صلى الله عليه وسلم: "إن من أشراط الساعة: أن يُرْفَعَ العلم، ويكثر الجهل، ويكثر الجهل، ويكثر الجهل، ويكثر الخمسين المؤلف الزجال، وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد"

والحشر: في لسان الشريعة مقول على معنيين:

[١] حشرُ الناس إلى الشام: وهو واقعةٌ قبل القيامة، حين يَقِلُ الناسُ على وجه الأرض: يُحشر بعضُهم بتقريبات، وبعضُهم بنارتسوقهم.

[٧] وحشرٌ هو البعث بعد الموت: وقد ذكرنا من قبل أسرار المعاد، والله أعلم.

مرجمہ: پی میانی کے بیشتر فتنے واضح کردیتے ہیں: (۱) نی میانی کیا ہے یہ بات جانی کہ جب زمانہ ہی سے دور ہوگا ، ادراس کے ساتھیوں میں سے مخصوص اصحاب گذرجا کیں گے ، اور دین کا معاملہ نا ایلوں کے سپر دکر دیا جائے گا تو ضروری ہے کہ طریقہ چل پڑے نفسانی اور شیطانی نقاضوں کے مطابق ، اور عام ہوجا کیں وہ نقاضے سب کو، مگران میں سے جن کوالند تعالیٰ جا ہیں (خفالمة اور خطافمة ہم وزن اور ہم معنی ہیں: یعنی بھوی)

(۲) پس نبوت گذرگی نی طالنیکی کی وفات ہے۔ اور وہ خلافت جس میں کوارٹیس شہاوت عثمان ہے، اور (مطلق) خلافت علی کرم اللہ وجہد کی شہادت اور حسن رمنی اللہ عنہ کے عہدہ جھوڑتے ہے، اور کٹ تھنی حکومت بنی امیہ کے جھڑے والافت علی کرم اللہ وجہد کی شہادت اور حسن رمنی اللہ عنہ کا معاملہ تھہر گیا۔ اور زیردی اور سرکشی بنوائعہاس کی حکومت ہے۔ اور ان کے مظالم ہیں، یہاں تک کہ معاویہ رمنی اللہ عنہ کا معاملہ تھہر گیا۔ اور زیردی اور سرکشی بنوائعہاس کی حکومت ہے۔ کیونکہ وہ حکومت کو قابو ہیں لائے ہیں کسری اور قیصر کے طریقوں ہے۔

الكوارك بكالميكرات

(۳) نفسانی اور شیطانی خیالات دلول میں انجرتے ہیں۔اور انگالی قاسدہ ان کو پہلو میں لئے رہتے ہیں۔اور نہیں ہوتی اس وقت دین تن کی طرف برا پیختہ کرنے والی وقوت، پس نہیں اجبی سمجھتاان خیالات کو مگر وہ شخص جس کے دل میں فتنوں کے برخلاف حالت بیدا کی گئی ہے۔اور عام ہوجاتے ہیں وہ خیالات ان لوگوں کو جوان کے سواہیں۔اور پکڑ لیلتے ہیں وہ خیالات ان لوگوں کو جوان کے سواہیں۔اور پکڑ لیلتے ہیں وہ خیالات ان کے کریبانوں کو۔

(۳) جب الله تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کاظہور چا ہا لینی جب آخری پنجبر کا زمانہ آیا تو الله تعالیٰ نے ایک قوم (صحاب کو فتخب کیا ، اوران کوخو کر بنایا او عان وافقیا و کا ، اورالله کے کھم کی موافقت پر کامل توجہ کو اکٹھا کرنے کا۔ چھروہ احکام جن کی قر آن وسنت میں تفصیل کی گئی ہے اس اجمالی اؤ عان کی تفصیل ہے ۔ لینی وہ احکام بعد جس نازل ہوئے ، اور محاب نے ان پردل وجان سے کل شروع کیا۔ پھروہ احکام مسلمانوں کے سینوں سے نکل جاتے جیں ان کی ڈرائی خفلت اور ڈ ہول کی وجہ سے ۔ تدریجی طور پر یعنی ڈمانہ گذر نے کے ساتھ ستی پیدا ہوتی گئی ، اور دن بددن امت احکام شرعیہ بھولتی گئی۔ پس انسان و یکھا جا تا ہے ڈیادہ سے زیادہ ہوشیار اور زیادہ سے تیادہ مختلفہ ، اور نہیں ہوتی اس کے دل میں امانت کی ذرائی مقدار بھی ، نداللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفییر کے لئے درائی مقدار بھی ، نداللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفییر کے لئے دریکھیں رحمۃ اللہ اللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفییر کے لئے دریکھیں رحمۃ اللہ اللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفییر کے لئے دریکھیں رحمۃ اللہ اللہ کے دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفییر کے لئے دریکھیں رحمۃ اللہ کی دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفییر کے لئے دریکھیں رحمۃ اللہ کو دین کے تعلق سے ، اور نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے تعلق سے ۔ امانت کی تفید کی تعلق سے دریکھیں رحمۃ اللہ کے دین کے تعلق سے میں مقابلہ کی دریکھیں رحمۃ اللہ کو دین کے تعلق سے دن اللہ کے دین کے تعلق سے دریکھیں دیا ہوں کے دریکھیں میں کے دریکھیں کے دو کو میں کے دریکھی کے دریکھیں کے دریکھیں کی دریکھیں دیں کے دریکھیں کے دریکھیں کے دریکھیں کے دریکھی کے دریکھیں کے دریک

لغات:الوَ سَن جَهِم كَاكُونَى بَعِى نشان .....المَجُل بَحَمَا وونشان جوكام كرنے سے ہاتھ وغیرہ میں پڑجا تا ہے۔
(۵) وہ فتہ جس میں بچا کہ گوار ہوگی: وہ حضرت ابو بکڑ کے زمانہ میں عربوں كا مرتد ہوتا ہے۔ اور رہی آ كھ كی بچپڑ کے ساتھ حكومت: تو وہ وہ جھڑ ہے ہیں جو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللّه عنهما کے زمانہ میں پیش آئے۔ اور كدورت کے ساتھ معمالحت: وہ سلح ہے جو حضرت معاویہ اور حضرت حسن رضی اللّه عنهما کے درمیان ہوئی۔ اور گمراہی کے والی: شام میں بیزید، اور عراق میں محتارہ اور ان کے ماند ہیں، یہاں تک كہ معاملہ عبد الملک بر تضم گیا۔

(۱) صحت ہے قریب — اور اللہ تعالی جہر جائے ہیں — بیات ہے کہ فتۃ الاصلاس: اہل شام کی عبد اللہ بن الرہیر ہے جنگ ہے، ان کے دیدہ ہوا گئے کے بعد ، اور فتئۃ السراء : یا تو مخار تعنی کا تغلب ہے ، اور اس کا آل اور لوث میں صدے برھ جاتا ہے۔ جو اہل بیت کے فون کے بدلے کا دعوید ارتفال پس آپ کا ارشاد: '' وہ گمان کرے گا کہ وہ مجھ میں صدے بن اس کے معنی ہیں: اہل بیت کے گروہ ہے ہوگا ، اور ان کے مددگاروں میں سے ہوگا ۔ پھر لوگ متغل ہو گئے مروان اور اس کی اولاد پر (بہتیسرا فتنہ ہے) یا ایوسلم خراسانی کا خروج (بغاوت) ہے ، بنی عباس کے لئے ، وہ گمان کرے گا کہ وہ کوشش کر رہا ہے اہل بیت کی خلافت کے لئے ، پھر لوگ متغل ہو گئے سفار (کی تاقص حکومت) پر۔ اور تاریک فلند: . پختیز یوں کا مسلم انوں پر تغلب ، اور ان کا بلاد اسلام کولوش ہو گئے سفار (کی تاقص حکومت) پر۔ اور تاریک فلند: .

. فا كده: پهلى برسرين: بديحاوره ب\_اس كے معنى بين: ناقص، ناتمام \_ كيونكه سرين تو پهلى كابو جھا نھاسكتى ہے، گرپهلى

سرین کا بو جونہیں اٹھا سکتی۔

(2) اور نی میالید کی از قیامت کی نشانیال بیان کیں، اوروہ لوٹی ہیں فتوں کی ان انواع کی طرف جن کا تذکرہ گزر چکا، اوران فتنوں کے شیوع اوران کی کثرت کی طرف، پس بیشکنزد کی ہیں ہلاکت ہے بین جوفتنوں سے زدیک ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ اور نقصان آتا ہے جہاں سے ہلاکت آتی ہے بین اگر کوئی فتنوں سے پوری طرح ہلاک نہیں ہوگا تو لہمل ضرور ہوجائے گا، اوراس کی تفصیل دراز ہے۔

(فائدہ) اور حشر شریعت کی زبان میں دومعتی پر بولاجا تاہے: (۱) لوگوں کوشام کی طرف جمع کرنا، اور ایسا قیامت ہے پہلے ہونے والا ہے، جب لوگ زبین پر کم ہوجا کیں گے، کچھ مختلف مناسبتوں سے جمع کئے جا کیں گے، اور کچھ لوگ ایسی آگ کے در ایوجع کئے جا کیں گے جوان کو ہا تک کرلے جائے گی ۔۔۔ (۲) اور وہ حشر جو کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور ہم نے قبل ازیں معاد کے اسرار بیان کرویئے ہیں۔ باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں۔

# جاربز نفتنول كالعيين

مكذشته صديث مين جن جار بوك تنول كالذكرة أياب: وه درج ذيل بن.

پہلافتنہ ۔۔ آنکھ کی چُپڑ کے ساتھ حکومت کا فتنہ ۔۔ اس کامصداق وواختلافات ہیں جو حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رونما ہوئے۔ یہاں تک کہ معادیہ رضی اللہ عنہ پراتفاق ہوگیا۔ اس اتفاق کو ''کدورت کے ساتھ مصالحت'' کہا گیا ہے۔ اور معاویہ کے سب کام شریعت کے موافق نہیں تھے، ان کے بعض کام او پرے تھے، کیونکہ ان کا طریقہ بادشا ہوں کے بہلے والے خلفاء کی سیرت بڑبیں تھے۔

دوسرا فتنه — احلاس کا فتنه اورجهنم کی طرف داغیوں کا فتنه — اس کا مصداق دہ اختلافات اور بغاوتیں ہیں جو معاورین وفات کے بعدلوگوں میں حکومت کی آزیس بیدا ہوئیں۔ یہاں تک کے معاملہ عبدالملک بن مروان پر مخبر کیا۔
تیسرا فتنه — خوش حالی ، زبرد تی اور سرکشی کا فتنه — اس کا مصداق امویوں کے خلاف عباسیوں کی بغاوت ہے۔ یہاں تک کہ خلافت عباسیوں کی بغاوت ہے۔ یہاں تک کہ خلافت عباسیہ قائم ہوگئی۔ دولت عباسیہ کی بناشا ہان فارس کے طریقوں پر تھی ، اور انھوں نے زبرد تی اور سرکشی ہوگئی۔

چوتھا فتنہ ۔۔ اندھا فتنہ ۔۔ جس نے تمام لوگوں کو چیت رسید کیا۔ جب بھی اس کے بارے میں خیال کیا جاتا کہ نمٹ کیا تو وہ پیر پھیلا تا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ دو خیموں میں تقلیم ہو گئے۔ بیٹا تاریوں کا فتنہ ہے۔ انھوں نے دولت مجاسیہ پر بلغار کی ،اوران کی حکومت کو نبج و ئن ہے اکھاڑ دیا۔

التَوْرَبَيْكِيْرَلِهِ

### فتنول کی دواورروایتیں

# ا-سترسال تك اسلام كى چكى چلتى رہے گى

حدیث --- رسول الله مُلِانَّةُ مُلِانَّةُ مُلِانَّةُ مِلْ اللهُ ال

تشریحات:(۱)''اسلام کی جگی چلتی رہے گی'' کامطلب بیہ ہے کہ اسلام کامعاملہ منتقیم رہے گا، حدود نافذ ہوتی رہیں گی،اور جہاد جاری رہے گا۔ چنانچیآ غاز ہجرت اور ابتدائے جہاد سے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک اسی طرح معاملہ چلٹار ہا( آیے کی شہادت ذی الحجہ۳۵ ہجری میں ہوئی ہے )

(۲)اور۳۹،۳۵ وریس شک کی وجہ ریہ ہے کہ اجمالی وحی آئی تھی ، پوری طرح تعیین نہیں کی گئے تھی۔

(۳)''اگرمسلمان ہلاک ہوگئے تو دہ ان لوگوں کی راہ ہے جو پہلے ہلاک ہوئے'':اس ارشاد میں معاملہ کی سینی کا بیان ہے نیعی است ارشاد میں معاملہ کی سینی کا بیان ہے نیعی است ایسے پرآشوب دور سے گزرے گی کہلوگوں کواس کی ہلاکت کا اوراس کے معاملات کے درہم ہرجم ہوجانے کا اندیشہ لاحق ہوگا۔

(۳)' ستر سال'' کی ابتدا بعثت نہوی ہے ہے، جو حصرت معاویہ رضی اللہ عند کی وفات پر پورے ہوجاتے ہیں (۳)' ستر سال'' کی ابتدا بعثت نہوی ہے ہے، جو حصرت معاویہ رضی اللہ عندا کھے گا۔ (آپٹاکی وفات رجب ۲۰ ججری میں ہوئی ہے)اوراس کے بعد گمرائی کے داعیوں کا فتندا تھے گا۔

(۵) "سترسال" بین تین باتول کابیان ہے: ایک: معاملہ کی ہولنا کی۔ دوم: اس طرف اشارہ ہے کہ اس مدت میں بھی امت کا معاملہ مشیت این دی کے تحت رہے گا۔ سوم: اس مدت کے بعد امت کا معاملہ متنقیم نہیں رہے گا۔ باتی القد تعالی بہتر جانتے ہیں۔

### ۲-ترکول کے ساتھ تین معرکے

حدیث ---- رسول الله مِنالِنَّهُ اللهِ مِنالِنَّهُ اللهِ مِنالِنَّهُ اللهِ مِن اللهِ مِ

بھا گیں گے نئج جائیں گے۔اور دومرے تعاقب میں البعض نئے جائمیں گے، بعض ہلاک ہوں گے،اور تیسرے تعاقب میں ان کاصفایا ہوجائے گا'' (رواہ ابوداؤد ،مشکوٰۃ حدیث ۵۳۳)

تشری : حدیث کا مطلب میہ کے عربی کی ترکوں سے جنگ ہوگی ، اور عرب غلبہ پائیں گے۔ گراس سے ترکوں کے دلوں میں کیندا ور دشنی پیدا ہوگی ، اور معاملہ بہاں تک پنچے گا کہ وہ عربوں کو اپنے علاقوں سے نکال دیں گے۔ بھراس پر بس نہیں کریں گے ، بلکہ وہ عرب علاقے میں گھس جا ئیں گے۔ ان کو جزیرة العرب سے ملانے کا بھی مطلب ہے۔ پہلے تعاقب میں وہ عرب نجات پائیں گے جوان کے سامنے سے بھاگیں گے۔ چنا نچہ جب چنگیز یوں نے تملہ کیا تو وہ عہاسی ہلاک ہوئے جو بغداد میں بتھے ، اور وہ عہاسی نچ گئے جو معرکی طرف بھاگ گئے۔ اور دومر نے تعاقب میں ہفٹ نجات پائیں گے۔ وہ دور دومر نوا قب میں ہفٹ نجات پائیں گے ۔ اور دومر نوا قب میں اور وہ عہاسی نچ گئے جو معرکی طرف بھاگ گئے۔ اور دومر نوا قب میں ہوئی کردیا۔ اور پائیں گئے ہوئی کہ تو میں اور ہم برہم کردیا۔ اور تیس کے بعض ہلاک ہوں گے۔ چنا نچے تیمور لنگ نے ویارشام کوروندا ، اور عباسیوں کی حکومت کو درہ م برہم کردیا۔ اور تیس کے بعض ہلاک کردیں گے ، چنا نچے عثانے وی نے غلبہ پالیا ، اور ساری اسلامی مملکت پر قبضہ کرلیا۔ باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانچ ہیں۔

توٹ: شاہ صاحب رحمہ اللہ نے حدیث کی جوشرح کی ہے، اس میں غور کیا جائے۔ حدیث میں تیسرے تعاقب میں ترکوں کا صفایا ہوجائے کا ذکر ہے۔

الفتن العظيمة: التي أخبريها النبي صلى الله عليه وسلم أربع:

الأولى: فتنة إمارة على أقذاء: وذلك صادق بمشاجرات الصحابة بعد مقتل عثمان رضى الله عند، إلى أن استقرت خلافة معاوية؛ وهى التي أشير إليها بقوله: "هدنة على دخن" وهو الذي يُعرف أمره ويُنكر، لأنه كان على سيرة الملوك، لا على سيرة الخلفاء قبله.

الثانية : فتنة الأحلاس، وفتنة المدعمة إلى أبواب جهنم: وذلك صادق باختلاف الناس وخروجهم طالبين الخلافة بعد موت معاوية، إلى أن استقرت خلافة عبد الملك.

الثالثة: فتنة السرّاء، والجبرية، والعنو: وذلك صادق بخروج بني العباس على بني أمية، إلى أن استقرت خلافة العباسية، ومهدوها على رسوم الأكاسرة، وأخذوا بجبرية وعنو.

الرابعة: فتنة تلطم جميع الناس، إذا قيل: انقضت تمادت حتى رجع الناس إلى فسطاطين: وذلك صادق بخرج الأتراك الجنكيزية، وإبطالهم خلافة بنى العباس، ومزقِهم على وجهها الفتن. والأحاديث الواردة في الفتن: أكثرها مرت من قبل:

[١] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، أوست وثلاثين، أو سبع وثلاثين؛ فإن يَهْلكوا فسبيلُ من هلك، وإن يَقُمْ لهم دينُهم: يقم لهم سبعين عامًا" قلت: أمما بقي، أوممامضي؟ قال:" مما مضي"

فسمعنى قوله: "تسور رحى الإسلام" أى يقوم أمر الإسلام بإقامة الحدود والجهادفي هذه الأمة: وذلك صادق من ابتداء وقت الجهاد وأوائل الهجرة إلى مقتل سيدنا عثمان رضى الله عنه. والشك في خمسة وثلاثين وأخواتها: لأن الله تعالى أوحى إليه مجملًا.

وقوله:" فإن يهلكوا" بيان لصعوبة الأمر، وأن الأمر يصير إلى حالة : لو نظر فيها الناظر يشك في هلاك الأمة، وبطلان أمورهم.

قوله:" سبعين عامًا" ابتداؤهامن البعثة، وتمامها موتُ معاوية رضى الله عنه، وبعده قامت فتنة دعاة الصلال.

وقوله:" سبعين عامًا"معناه: تهويل الأمر، وأنه يكون تحت بطن الباطن فيه، وأنه لايكون بعد هذه استقامة الأمر، والله أعلم.

 [7] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقاتلكم قوم صغار الأعين ــ يعنى الترك ــ تسوقهم ثلاث مرات" الحديث.

معناه: أن العرب يبجاهدونهم، ويغلبونهم، فيصير ذلك سببا لأحقاد وضغائن، حتى يؤول الأمر إلى أن يُذُبُّوا العرب من بلادهم، ثم لايقتصرون على ذلك، بل يدخلون بلاد العرب، وهذاهو المراد من قوله: "حتى تلحقوهم بجزيرة العرب".

أمافى السياقة الأولى فينجو من العرب من هرب من قتالهم: بأن يفر من بين أيديهم؛ وذلك صادق بقتال الجنكيزية، فهلك العباسية الذين كانوا ببغداد، ونجا العباسية الذين فروا إلى مصر. وأما في السياقة الثانية: فينجو بعض، ويهلك بعض: وذلك صادق بوطء تيمور ديار الشام، وإهلاك أمر العباسية.

وأما في الثالثة فَيُصْطَلَمُونَ: وذلك صادق بغلبة العثمانية على جميع العمل، والله أعلم.

ترجمہ: وہ بڑے فتنے جن کی نی مظالفہ کے خبروگ ہے: چار ہیں: پہلا: آنکھ کی چیڑ کے ساتھ حکومت کا فتنہ ہے۔ اور یہ بات صادق ہے صحابہ کے اختلاف پرعثمان کی شہادت کے بعد ، یہاں تک کہ معاوید کی خلافت کو قرار آسمیا۔ اور یہی (استقرار خلافت معاوید) وہ ہے جس کی طرف ' کوروت کے ساتھ مصالحت' میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور معاوید وہ ہیں جن کا معاملہ بہچانا بھی جاتا ہے اور انکار بھی کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ باوشا ہول کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے، ان سے پہلے کے خلفاء کی سیرت پر تھے ۔۔۔ وہ سرااحلاس کا فتنہ اور جہنم کے درواز وں پر کھڑے، وہ کے درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کے درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کے درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کی درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کے درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کی درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کے درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کے درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کی درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کہ کی درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کھڑ ہے درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کی درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کھڑ ہے درواز وں پر کھڑ ہے درواز وں پر کھڑ ہے درواز وں پر کھڑ ہے، وہ کھڑ ہے درواز وں پر کھڑ ہے درواز ور کھڑ ہے درواز وں پر کھڑ ہے درواز ور کھڑ ہے درواز وں پر کھڑ ہے درواز ور کو درواز ور کھڑ ہے درواز ور کھڑ ہے درو

لوگوں کے اختلاف کرنے پراوران کے نگلتے پردرانحالیہ وہ طلب کرنے والے تھے حکومت کومعاویہ یا کی موت کے بعد، یہاں تک کہ عبدالملک کی حکومت کھم گئی ۔۔ تیسرا بمر او، جبریت اور سرشی کا فتنہ ہے۔ اور یہ صادق ہے بی عباس کے خروج پر بن امید کے خلاف، یہاں تک کہ عباس کے خوصت قائم ہوگی، اور انھوں نے حکومت کی بنیاو شاہان فارس کے طریقوں پر کھی تھی ، اور انھوں نے زبروتی اور سرکشی سے حکومت حاصل کی تھی ۔۔ چوتھا: وہ فتنہ ہے جوتمام لوگوں کو چیت رسید کر سے گا۔ جب کہا جائے گا کہ نمٹ گیا: بیر بھیلائے گا، یہاں تک کہ لوگ دو خیموں (عرب وجم) کی طرف اوٹیس گے۔ اور سہ بات جب کہا جائے گا کہ نمٹ گیا: بیر بھیلائے گا، یہاں تک کہ لوگ دو خیموں (عرب وجم) کی طرف اوٹیس گے۔ اور سہ بات صادق ہے چنگیز کی ترکوں کے خروج پر ، اور ان کے بوالعہاس کی حکومت مثانے پر ، اور ان کے فتوں کی بیٹ کرنے پر خلافت کے چہرے پر (مَوْ قَ المطانو مَوْ قَا: پر ندہ کا بیٹ کرنے)

اوروه حدیثیں جونتنوں کےسلسلہ میں وارد ہوئی ہیں:ان میں سے بیشتر قبل ازیں گزر چکی ہیں:۱۱)آپ کے ارشاد:''اسام کی چکی چکتی رہے گی' کے معنی میہ بیں کہ اسلام کا معاملہ ستقیم رہے گا، حدود قائم کرنے اور جہاد کرنے کے ذریعہ۔اور میہ بات صادت ہے جہ دے وقت کی ابتدااوراوائل ہجرت ہے سیدناعثمان کی شہادت تک ۔۔۔ اور ۳۵ اوراس کی بہنوں میں شک ہایں وجهے كدائندتغالى نے آپ كى طرف مجمل وى فرمائى تھى ۔۔ اور آپ كاار شاد: "پس اگر وه ملاك ہوئے" معاملہ كى تقينى كابيان ہے، اور بیہ بات بیان کی ہے کے معاملہ ایسی حالت کی طرف لوٹے گا کہ اگر غور کرنے والا اس میں غور کرے تو وہ شک کرے گا امت کی ہلاکت میں اوران کےمعاملات کے درہم برہم ہونے میں -- اورآ پی کاارشاد: "ستر سال 'اس کی ابتدابعثت ہے ہے،اوراس کی انتہامعاویة کی موت پرہے،اوراس کے بعد گمراہی کے داعیوں کا فتندا تھے گا ۔ اورآ یے کے ارش دا استر سال' كا مطلب يه ب كد(١) معامله برا بولناك بوكا(٢) اوريدكه وه القد تعالى كي مشبت ك تحت بوكا ( الباطن: الله تعالى كي صفت ہے۔اوربطن ہےمراد طی معاملہ ہے)(۳)اور یہ کہ اس کے بعدمعاملہ تنقیم نہیں ہوگا۔ باقی القد تعالی بہتر جائے ہیں ۔۔ (۱) حدیث کا مطلب بدے کہ عرب: ترکوں کے ساتھ جہاد کریں گے،اوران برغلبہ یا تیں سے ۔ پس بدیات کیناور دھنی کا سبب ہوگی، یہال تک کہ معاملہ لوٹے گاس طرف کہ وہ عربوں کواسیے شہروں ہے وقع کریں گے۔ پھروہ اس پراکتفائیس کریں گے، بلكه وه عربول كے علاقه ميں داخل بوجائميں كے۔ اور يمي بات مراد ہے آئے كارشاد " يبال تك كه وه ان كوجز برة العرب ے ملاویں گئے 'ے ۔۔ رہا بہلی مرتب کے تعاقب میں بیس وہ عرب نجات یا نیں گے جوان کی جنگ ہے بھا گیس گے، ہایں طور کہ وہ ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہو۔ اور میہ بات مسادق ہے چنگیزیوں کی جنگ پر ایس وہ عبای ہلاک ہوئے جو بغداد میں تھے،ادروہ عباس نے گئے جومصری طرف بھاگ گئے ۔ اور رہادومری مرتبہ کے تعاقب میں: پس نجات یا کمیں گے بعض، اور ہلاک ہو تھے بعض اور بیات صادق ہے تھور کے دیار شام کوروندنے میں اور عباسیوں کے معاملہ کو تیاہ کرنے پر سے اور ربا تيسرى مرتبه كے تعاقب ميں: پس ده بلاك كردي كے (شاه صاحب في على معروف ليا ہے) اور بيات صادق ہے عثانيوں ك غلبه بإن سيمار كام يرباتي الله تعالى بهتر جانة بير

﴿ لُوَ لُوَكُونِ لِبَائِدَ لَهِ ﴾ -

نوٹ:الفتن العظیمہ سے باب کے آخرتک عبارت مخطوط کرا جی میں نہیں ہے۔اور مطبوعہ کے مشی نے لکھا ہے کہ صرف ایک مخطوط میں یہ عبارت تھی ،جس کی بتا پراس کوشامل کتاب کیا گیا ہے۔

باب \_\_\_\_

مناقب

فضأئل صحابدي بنيادين

احادیث میں محالیہ کرام رضی التعنبم کے قضائل وارد ہوئے ہیں ،ان کی چند بنیادیں ہیں: مہلی بنیاو: نبی سِالنبَالِیَ مرکب کی ایسی قلبی کیفیت برطلع مول جو دخول جنت کا باحث مو، جیے آب نے حضرت ابوبكررضى القدعند كے بارے ميں فرمايا:" آپ ان لوگوں ميں سے نبيس ، جو تكبرى بنا پراييا كرتے ہيں " (رواوا ابخارى مطلوقا مدیٹ ۴۲۶۹) بینٹی تنہبند تھینے ہیں۔اور آپ نے یہ بات بھی جانی که ابو بجزرضی القدعنہ نے ان کمالات اور خصال حمیدہ کی پنجیل کرلی ہے جن کی وجہ سے ان کے لئے جنت کے بھی باب وَ ابوجا کیں گے چنانچیآ پ<sup>ی</sup>ے فرمایا' میں امیدکر تا ہوں کہ آ ب انہی لوگوں میں ہے ہیں' (مفکوۃ حدیث ۱۸۹۰) یعنی آ یٹان لوگوں میں سے ہیں جن کو جنت کے تمام دروازوں ے یکارا جائے گا (رحمة الله ١٣٦٢) اورآپ نے حضرت عمرضی الله عند کے بارے میں فرمایا: "شیطان تمہیں جس راسته پر چلتا ہوا دیکھتاہے، وہ تنہارا راستہ جیموز کر دوسری راہ اختیار کرتاہے' (متغل علیہ مفکوۃ حدیث ۲۰۱۷) اور حضرت عمرضی الله عندکے بارے میں بیجی فرمایا کہ 'اگرمیری امت میں کوئی محدّث (ملمم) ہے تو وہ عمر بیل' (متفق علیه بمشکوۃ حدیث ۲۰۲۹) ووسری بنیاد: خواب میں نبی منالفته ﷺ دیکھیں، یا آپ کے دل میں بیہ بات ڈ الی جائے کہ فلاں شخص وین میں رائخ القدم ہے۔جیسے آپ نے خواب میں و یکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت میں آپ سے آ کے چل رہے ہیں ( رحمة الله ١٠١٠) يا آب ني بنت مين حضرت عمر منى الله عنه كالحل ويكها (مقلوة حديث ٢٠١٨) اورخواب مين آب بطلا مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل سامنے لوگ پیش کئے گئے ، جنھوں نے کرتے پہن رکھے تھے۔ کسی کا کرتا جیماتی تک تھا، کسی کا اس سے بنچے ،اور حضرت عمر صنی الله عند پیش کئے گئے ،انھوں نے اتنالم باکرتا پہن رکھا تھا جوز مین پر گھنٹتا تھا۔لوگوں نے یو چھا:اس کی تعبیر کیا ہے؟ آب فرمايا: ' دين' (منفق عليه مظلوة حديث ٢٠٢٩) يعني دين من آب راسخ القدم بين اورخواب مين آب ساله ديم كما من دودهكا بيال بيش كيا كيا-آب نخوب يكفك كربياء اوربيام واحضرت عمرض الله عنه كوديا-لوكول في يوجها: اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: 'علم'' (متفق علیہ مشکوۃ حدیث ۲۰۳۰) بعنی علم دین میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ تبسری بنیاد: نی مِلانتِهَ الله کسی مے محبت کریں، ماس کی تعظیم وظریم کریں، ماس کے ساتھ مدردی کریں، ماس نے

اسلام کی طرف سبقت کی ہو، تو بیسب با تیں اس بات کی علامت ہیں کہ اس کا ول ایمان ہے لبریز ہے۔ جیے ایک مرتبہ آپ ملائند کی نظامت ہیں کہ اس کا ول ایمان سے لبریز ہے۔ جیے ایک مرتبہ آپ میں ان کو سبقت کی بیٹر لیاں کھلی تھیں، ابو بکر وعمر رضی اللہ عملے اللہ عملے اس کے بعد دیگر ہے آپ آپ نے اس حال میں ان کو اجازت دی (رواہ سلم، اجازت دیدی۔ پھر جب عثمان رضی اللہ عملے آپ ہی تھے گئے، کپڑے ورست کردیئے، پھران کو اجازت دی (رواہ سلم، منکوة حدیث ۲۰۱۹) یہ تکریم کی مثال ہے۔ اور جسے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندتی میں زخمی ہوئے، تو آپ نے ان کی خبر کیری کے لئے ان کا خبر مسجد نبوی کے پاس لگوایا۔ یہ بعد ردی کی مثال ہے۔

### قرون ثلاثه كى فضيلت جزئى فضيلت ب

منفق علیدروایت میں ہے: خیسو اُمتی قسونی، قسم الذین یلونھم، ٹم الذین یلونھم: میری بہترین امت میرا قرن ہے، پھروہ لوگ ہیں جوان سے ملے ہوئے ہیں (مقلوۃ حدیث ۱۰۰۱)
اس حدیث میں اسلام کی شروع کی تین صدیوں کی جونضیلت بیان کی گئی ہے، وہ جزئی نضیلت ہے، گئی (ہراعتبار سے)
اس حدیث میں اسلام کی شروع کی تین صدیوں کی جونضیلت بیان کی گئی ہے، وہ جزئی نضیلت ہے، گئی (ہراعتبار سے)
اس حدیث میں اسلام کی شروع کی تین صدیوں کی جونضیلت بیان کی گئی ہے، معلوم نہیں شروع کی بارش بہتر ہے یا آخر کی ؟
ارداہ التر ذی، مشکوۃ تحدیث میں ہے کہ میری امت کا حال بارش جیسا ہے، معلوم نہیں شروع کی بارش بہتر ہے یا آخر کی ؟
(رداہ التر ذی، مشکوۃ تحدیث میں ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے، اور مُر دوں کوسلام کیا، پھر فرمایا: ''میری خواہش تھی کہ ہیں ایپ بھائیوں کو دیکھا'' صحابہ نے عرض کیا: کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ؟ آپ نے فرمایا: '' تم

اوراس کی وجہ: یہ ہے کہ اعتبارات متعارض اور فضیلت کی دجوہ مختلف ہیں۔ مشکا ایمان کے ساتھ آپ میلان ہی ان کول نہیں درت ہا عشہ بضیلت ہے، تو آپ کے دیار کے بغیرایمان لانا بھی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث ہیں ہے: ''ان لوگوں کے لئے خوشی کا موقع ہے جنھوں نے جھے نہیں دیکھا، اوروہ مجھ پرایمان لائے ہیں' (رواہ احمد بھی و حدیث ۱۳۸۱) کیل یہ بات مرتبہ خوشی کا موقع ہے جنھوں نے جھے نہیں دیکھا، اوروہ مجھ پرایمان لائے ہیں' (رواہ احمد بھی و حدیث ۱۳۸۱) کیل یہ بات میں کر قرب فاصل: قرب فاصل: قرب مففول ہے ہر اعتبارے افسل ہو۔ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ قرون المائٹ یہ بالاتفاق منافق اور فاسق بھی ہے۔ اوران میں جاجی بن بیسف، یہ یہ بیست کے دولونڈ ہے بھی تھے جن کے ہاتھ ہے امت بناہ ہونے والی تھی (بخاری صدیث یوسف، یہ یہ بیست بیاں ہوں ہیں ایک کے جمہور: قرب المائٹ کے جمہور: قرب المائٹ کے جمہور: قرب المائٹ کے جمہور: قرب المائٹ کے جمہور سے افسل ہیں۔ ایک طرح قرب تالی کے جمہور: قرب المائٹ کے جمہور سے افسل ہیں۔ ایک طرح قرب تالی کے جمہور: قرب المائٹ کے جمہور سے افسل ہیں۔ ایک طرح قرب تالی کے جمہور: قرب المائٹ کے جمہور سے افسل ہیں۔ ایک طرح قرب تالی کے جمہور: قرب المائٹ کے جمہور نیں بالہ تھا ہوں کے اس ایک سے میں ایک میں ہے۔ اس ایک میں ایک سے جمہور نی بیاں تھے۔ اس میں کہوں کے اس کی کی اس کی سے سے میں اس کی سے میں اس کو تھیں ہوگی کے جمہور نی بیار سے جمہور نی کی اس کی سے میں کو تھی سے میں کر تھی۔ اس کر تو تھیں میں میں میں میں کی تھے۔ البت اگر بہت سے مدید سے باہر رہ جے تھے۔ اوران کو خدمت بوری میں حاضری کا موقعہ نہیں مالا تھا۔ وہ صحافی تبین سے دارت تھیں ہوگی تھیں۔ اس کر تو تھیں کو تھیں کی کر بارت تھیں۔ اس کر سے تھے۔ اور اس کو تھیں کہوں کو تھیں کر تھیں۔ ان کر تائی کور اس کو تھیں کی کر اس کر تھیں کر تھیں۔ اس کر تھیں کر تو تھیں کر تھیں کر تھیں کر تھیں ہوگی کر تھیں کر تھیں

انھوں نے کسی صحافی کی زیارت کی ہے تو وہ تا بھی ہیں،اورجس نے تا بعی کودیکھا ہے وہ تیج تا بعی ہے۔اورجس کو بیسعادت بھی حاصل نہیں ہوئی وہ کچھ بھی نہیں۔ پس زمانۂ صحابہ میں جو برے لوگ تنھے وہ ایمان میں مخلص نہیں تھے، جیے رئیس المنافقین عبداللہ بن افی لعنہ اللہ!یاوہ ما بعد کے طبقات کے لوگ ہیں جن کا دوسرا درجہ ہے، وہ اول درجہ کے لوگ نہیں ہیں۔

### صحابہ براعماد کیوں ضروری ہے؟

ملت اسلامیہ: زمانہ کے طول وعرض میں نقل وتوارث کے ذریعہ ثابت کی جاتی ہے بینی جہاں آسندہ نسل کو دین صحابہ نے پہنچایا ہے، وہیں جزیرۃ العرب سے باہر پوری ونیا ہیں بھی دین صحابہ نے پہنچایا ہے (تفصیل کے لئے دیکھیں رقمۃ اللہ ۱۱:۱۵) پس اگر صحابہ کی تو قیر تعظیم نہیں کی جائے گی اوران لوگوں کو قابل اعتماد قر ارنہیں دیا جائے گا جنھوں نے مواقع وجی کو دیکھا ہے، وجی کا مطلب سمجھا ہے، سیرت طیب کا مشاہدہ کیا ہے، اور ملت کی ہر طرح سے حفاظت کی ہے۔ نداس میں غلو کیا ہے، نظل میں سستی برتی ہے، نداس کو دوسری ملت کے ساتھ خلط ملط کیا ہے؛ تو نقل وتو ارث سے اعتمادا ٹھ جائے گا اور دین کا استناد تم ہوجائے گا۔

### ابوبكروعمررضي الله عنهماافضل امت كيول بين؟

امت کے وہ لوگ جوقابل اعتبار ہیں: اس پر منفق ہیں کہ افضل امت حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروقی رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروقی رضی اللہ عنہ اوراس کی وجہ بیہ کہ کارنبوت کے دوہا دوہیں: ایک: اللہ تعالیٰ سے دین حاصل کرنا۔ دوسرا: لوگوں میں اس کو پھیلانا۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے دین حاصل کرنے میں نبی منافقہ کے ساتھ کوئی شریک بیس۔ البت وین کی اشاعت کے لئے تدبیر وتالیف ضروری ہے۔ اوراس میں کوئی شک نبیں کہ حضرات شیخیوں رضی اللہ عنہ آپ منافقہ کے دمانہ میں بھی اورآپ کے بعد بھی اس معاملہ میں پیش پیش میش رہے ہیں۔ فیصورات اللہ عن أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم أحسنَ المجزاء (آمن)

#### ﴿ المناقب

الأصل في مناقب الصحابة رضي الله عنهم أمور:

منها: أن يطّلع النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة نفسانية، تُعِدُّ الإنسانَ لدخول الجنان، كما اطلع على أبى بكر رضى الله عنه: أنه ليس فيه خُيلاء، وأنه ممن أكملَ الخصالَ اللتى تكون أبوابُ الجنة تمثالاً لها، فقال: "أرجو أن تكون منهم" يعنى الذين يُدْعَوْن من الأبواب جميعًا؛ وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه: "ما لَقِيَكَ الشيطانُ سالكًا فَجًّا قطّ، إلا سلك فجًا غير فجك" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن يَكُ من أمتى أحد من المحدَّثين، فإنه عمر" ومنها: أن يرى في المنام، أو يُنفث في رُوعه مايدل على رسوخ قدمه في الدين، كما رأى ومنها: أن يرى في المنام، أو يُنفث في رُوعه مايدل على رسوخ قدمه في الدين، كما رأى

بلالاً رضى الله عنمه يتقدُّمه في الجنة؛ ورأى قصرًا لعمر رضى الله عنه في الجنة؛ ورآه قُمْصَ بقميص سابغ؛ وأنه عليه السلام أعطاه سؤره من اللبن، فَعَبَّرُ بالدين والعلم.

ومنها: حبُّ النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، وتوقيرهم، ومواساته معهم، وسوابقهم في الإسلام، فذلك كله: ظاهره: أنه لم يكن إلا لا متلاء القلب من الإيمان.

واعلم: أن فضل بعض القرون على بعض: لا يمكن أن يكون من جهة كل فضيلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" مثل أمتى مثل المطر: لا يُدرى أوله خير أم آخره" وقوله صلى الله عليه وسلم:" أنتم أصحابي، وإخواني الذين يأتون بعد"

وذلك: أن الاعتباراتِ متعارضة، والوجوة متجاذبة، ولايمكن أن يكون تفضيل كل أحد من القرن الفاضل على كل أحد من القرن المفضول، كيف؟ ومن القرون الفاضلة اتفاقا من هو منافق، أو فاسق، ومنها الحجاج، ويزيد بن معاوية، ومختار، وغِلْمة من قريش، الذين يُهلكون الناس، وغيرهم ممن بين النبي صلى الله عليه وسلم سوء حالهم؛ ولكن الحق أن جمهور القرن الأول أفضل من جمهور القرن الثاني، ونحو ذلك.

والمملة؛ إنما تُثبت بالنقل والتوارث، والاتوارث إلا بأن يُعَظَّمَ الذين شاهدوا مواقع الوحى، وعرفوا تأويله، وشاهدوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُخَلِّظُوا معها تعمقا، والا تهاونا، ولا ملة أخرى.

وقد أجمع من يُعْتَدُّ به من الأمة: على أن أفضل الأمة أبوبكر الصديق، ثم عمر رضى الله عنهما: وذلك: لأن أمر النبوة له جناحان: تلقى العلم عن الله تعالى؛ وبَثُه في الناس؛ أما التلقى من الله: فلا يَشْرَكُ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحد؛ وأما بثه: فإنما تحقَّق بسياسة وتاليف، ونحو ذلك؛ ولاشك أن الشيخين رضى الله عنهما أكثرُ الأمة في هذه الأمور، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعدَه، والله أعلم.

وليكنُ هذا آخِرَ ما أردنا إيرادَه في كتاب حجة الله البالغة، والحمدلله تعالى أولا و آخرًا، وظاهرًا وباطنا، وصلى الله على خير خلقه محمد، و آلِه وأصحابه أجمعين.

ترجمہ: مناقب کا بیان: صحابہ رضی اللہ عنہم کے مناقب کی بنیاد چندامور ہیں: ازائجملہ: بیہے کہ نبی سلانہ اللہ مطلع ہوں کسی ایسی نفسانی بیئت پر جوانسان کو دخول جنت کے لئے تیار کرتی ہے، جیسے آپ ابو بکڑکے بارے میں مطلع ہوئے کہ ان میں غرور نہیں ہے۔ اور اس پر مطلع ہوئے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ان باتوں کو کمل کر لیا ہے، جن ک

اور ملت بنقل وتوارث ہی سے ثابت کی جاتی ہے، اور توارث (قابل اعتماد) نہیں ، مگر بایں طور کدان لوگول کی تو قیر تعظیم کی جائے جنھوں نے مواقع وحی کو دیکھا ہے، اور اُٹھول نے وحی کا مطلب سمجھا ہے، اور اُٹھول نے تبی سالنتہ الیا سیرت کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور اُٹھول نے ملت کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا غلوکو، اور نہ ستی کو، اور نہ دوسری ملت کو۔

اورامت میں جولوگ قابل لحاظ ہیں وہ اس بات پر شنق ہیں کہ افضل امت ابو برصدیق ہیں، پھر عمر ہیں، اللہ دونوں سے راضی ہوں۔ اور یہ بات اس لئے ہے کہ کار نبوت کے ووباز وہیں: اللہ تعالیٰ ہے کم حاصل کرنا، اوراس کولوگوں میں پھیلانا۔ رہا اللہ سے لیں: تو اس میں نبی مِنظِیْفِیَا ہے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور رہا اس کا پھیلانا: تو وہ بایا جاتا ہے ساست (تہ ہروانظام) اور تالیف (لوگوں کو دین سے جوڑنے) کے وربعہ اوران کے مانند سے ۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امت میں اور آپ کے بعد۔ باتی شک نہیں کہ امت میں سے شخین سب سے زیادہ ہیں ان کا موں میں نبی مِنظِیْفِیَا کے زمانہ میں، اور آپ کے بعد۔ باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانے ہیں ۔ اور چاہئے کہ بیآ خربواس کا جس کولائے کا جم نے اراوہ کیا ہے ججۃ اللہ البالغہ میں۔ اور تمام تعرفی اللہ تعالیٰ بے پایاں رحمتیں نازل تعرفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں: آغاز میں اور انتها میں، ظاہر میں اور باطن میں۔ اور اللہ تعالیٰ بے پایاں رحمتیں نازل فرمائی بہترین ظائق حضرت مجمد پر، اور ان کے خاندان پر اور ان کے تمام صحابہ پر۔



# تقريب إختتام

ای کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے ﷺ ای کی مہریائی سے جہاں کا کام ہوتا ہے ذی قعدہ ۱۳۱۹ ہجری میں اس شرح کا آغاز ہوا۔ اور آج ارذی الحجہ ۱۳۳۷ ہجری مطابق فروری سے نظامیسوی بروز بدھ پیٹر شکیل پذیر ہوئی۔ اس موقعہ پردل بارگاہ ہے نیاز میں سحدہ ریز ہے کہ اس نے اس ناتواں بندے سے بیکام لیا۔

جو کچھ ہوا، ہوا کرم سے تیرے ﷺ جو کچھ ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا فالحمد الله اللہ علی النبی العربی فالحمد الله اللہ ی بنعمت متم الصالحات، وصلی الله علی النبی العربی المان میں وعلی آله وصحبه أجمعین.